





### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول من الجینی اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام کے گزارش ہے کہ اگر ایک کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تحاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تاناسه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ،ڈسڑی ہوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور الیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،



### جمله حقوق ملكيت تحق ناشر محفوظ بين



نام کتاب: مصنف این شیبهٔ در فران

رجعه ÷

مولانا محدا وليس سرفر زملا

ناشر ÷

تمتب جانب سي

مطبع ÷

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقرأ سَن تُرعَزَىٰ سَتَرْبِيثِ الدُوكِاذِاذُ لَاهُور فوذ:37224228-37355743



صين نبر ٢٣٨٨ كِتَابُ الطِّبّ صين فبر ٢٢٢٠ كِتَابُ الأدَبِ بِب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ المجلدتمين مريث نبر ۲۷۲۱ كِتَابُ الرِّيَاتِ صيت نبر٣٩٨٨ كتاب الفضائل والقُرآن باب: في نَقطِ الْمَصَاحِف المحدثمبرة مين فبره ٣٩٨ كِتَابُ الْايْمَان وَالرُّوْمَا مين فرح ٣٣٢٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجلِ يَسْتَشُهِ لَا يَعسَّل أَمرُلا ؟ مين نبر ٣٣٨٨ باب: مَن قَالَ يُعسّل الشّهيد صيتْ فبر٣٧٨٨ كِتابُ الزُّهِ ١٠ باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إجلانمبرا الم مين نبر٣٩٨٨ ركتاب الأوائل تا مين بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُمَلِ



| مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی کسی است مضامیس کا کی کسی خود است مضامیس کی است مصل کی است مضامیس کی مضامیس کی است مضامیس کی مضامیس کی مضامی کلید مضامیس کی دارد مضامیس کی مضامیس کی مضامیس کی مضامی کلید مضامی کلید مصل کی مضامی کلید مصل کی مضامی کلید مصل کی مضامی کلید مصل کلید مصل کی مصل کی مضامی کلید مصل کل |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| آزادی میں قرعہ ڈالنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| لوغرى جب زبنا كرية آقا كاس كوكوڑے مارنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| جب پانی دو قلّے تک پہنچ جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| مروہ اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے مخص کے نماز پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| مچڑی رہسے کرنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}       |
| غلطی نے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| جومحرم بوجہ عذر کے پائجامہ پہنے اور اس پر دم کے وجوب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b> |
| سفر میں دونمازوں کوجمع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b> |
| وتف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| جاهلیت کی نذر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| بغیرولی کے نکاح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
| میت کی طرف سے نماز اداکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
| زانی اورزانی کوجلاوطن کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| بچ کے پیثاب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| بیٹے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| رضاعت کے گواہوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| بوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پرتجد بدنکاح کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| ار کانِ حج میں ہے بعض کا بعض ہے مؤخر ہوجانا ۃ م کوواجب کرتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| شراب کوسر کہ بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| محارم سے نکاح کرنے والے توثل کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| جنين کی ز کو ة کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| محوڑے کا گوشت کھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
| مروی چیز سے نفع حاصل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| مجلس کے اختیار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| عُنْقُتُو کے بعد سجدہ سہوکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

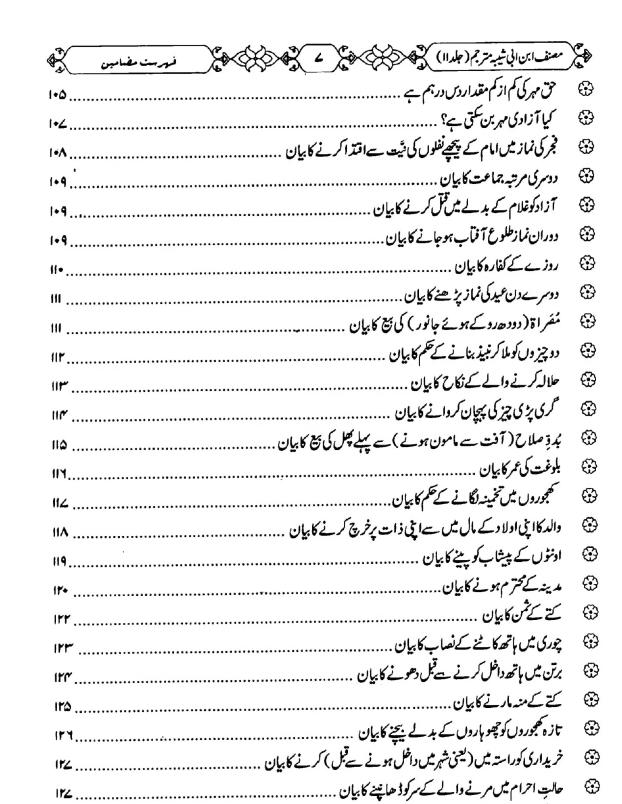

جها نکنے والے کی آئکھ پھوڑنے کا بیان

(3)

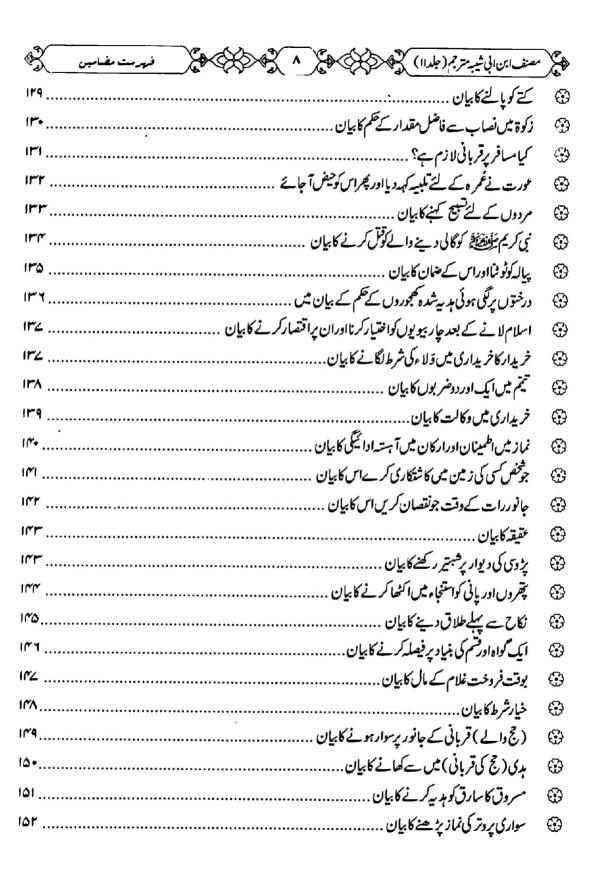

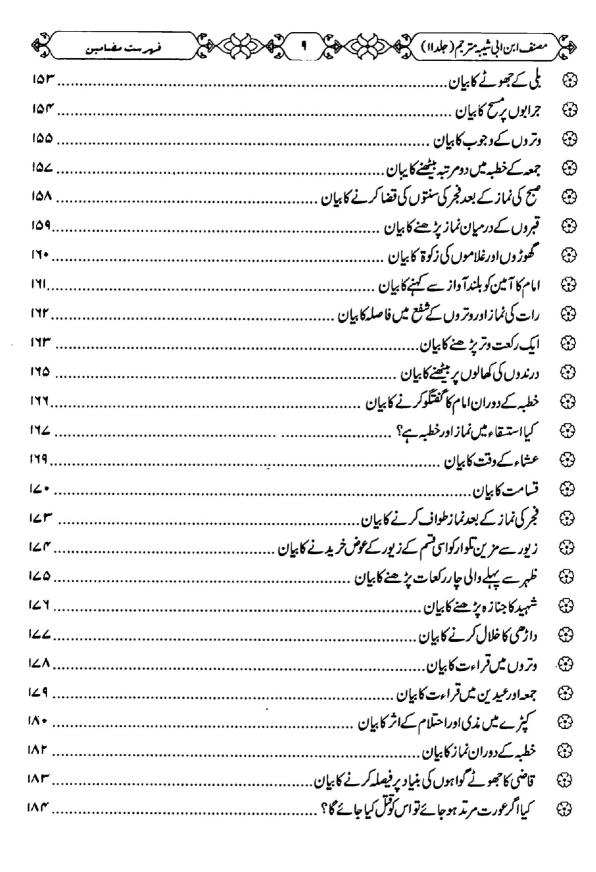

| <b>}</b> _  | فهرست مضامین             | _ <b>``{*</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                             | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)           |          |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| ۱۸۵         |                          |                                                   | •••••                       | چاندگر بن مین نماز پڑھنے کا بیان .        | €        |
| <b>r</b> ai |                          |                                                   | ن وا قامت كهنے كابيان .     | فوت شده نماز د ل کی ادا نیگی پراذ ال      | <b>③</b> |
| ۱۸۷         |                          |                                                   | يخ كابيان                   | مندم کوگندم کے عوض برابراورنفترد۔         | €        |
| ۱۸۸         |                          |                                                   |                             | كياا ل فقير پرصدقه زكوة درست              | ᢒ        |
| 144         |                          |                                                   | كابيان                      | خریداری اورشر ط لگانے کی ممانعت           | €        |
| 149         |                          |                                                   | ما پائے (تو۔۔۔۔)؟۔۔۔        | جو خض اپناسا مان کسی مفلس کے پار          | €        |
| 19•         |                          |                                                   | •••••                       | مزارعت کابیان                             | €        |
| 191         |                          |                                                   | ا لى كرنے كابيان            | مسمی شہری کا کسی دیباتی کے لئے وا         | •        |
| 19T         | •••••                    |                                                   | م کابیان                    | آل محر مُرْفِظُةً ك لئے صدقہ عظم          | €        |
| ۱۹۳         |                          | (                                                 | لام كاجواب دينے كابيان      | دورانِ نماز ہاتھ سے اشارہ کر کے سا        | 3        |
| ۱۹۳         |                          |                                                   | صعدقہ ہے؟                   | کیا پانچ وس سے کم مقدار (غلہ ) میر        | 3        |
|             |                          | لْهَغَازِي                                        |                             |                                           |          |
| FPI         |                          | •••••                                             | ذ کر کی گئی روایات          | ابو یکسوم اور ہاتھیوں کے بارے میں         | ᢒ        |
| ۱۹۸         |                          | عاعا                                              | يُحَمَّ نے نبوت سے قبل ديكم | ان با توں کا بیان جن کو نبی کریم مِزَافظ  | 3        |
| r+r         | الله عمر مبارك كياتقى؟ . | وى كانزول ہوا تو آپ مُلِطَّةً                     | ٢ كه جب آپ مُؤْفِظَةً إِ    | ان روایتول کابیان جن میں بیدذ کر۔         | €}       |
| ۲۰۱۲        |                          |                                                   |                             | نی کریم مَافِظَةً کی بعثت کے بارے         | €}       |
| r•A         | ان کابیان                | د جوان سے تکالیف مپنجی ہیر                        |                             | `نبى كريم مَلِفْظَةُ كُوتْر ليش كي اذيت ﴾ | · 🚱      |
|             |                          |                                                   | •                           | معراج کی احادیث، جبکه آپ مَلِفَظُ         | 3        |
| rrm         |                          | آب مُؤْفِظَةً ك بارك مر                           | ب کے سامنے پیش کیا تو       | جب آپ مِلْفَظَة نے اپ آپ کوم              | €        |
|             |                          |                                                   |                             | حضرت الوبكر دالثة كااسلام لانا            | €        |
|             |                          |                                                   | •                           | حضرت على ولاثنه بن ابي طالب كااسلا        | €        |
| rta         |                          | ••••••                                            | م قبول کرنا                 | حضرت عثمان بن عفان حاثثة كالسلا           | ᢒ        |
|             |                          |                                                   |                             | حضرت زبير وثاثثه كااسلام قبول كرنا        | ₩        |
| rra         |                          |                                                   | (                           | حضرت ابوذر ولاثن كااسلام قبول كر:         | $\odot$  |

| معنف ابن الي شيب مترجم (طلاا) كي المستحق المست |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حضرت عمر بن خطاب والثيرة كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (i) |
| حضرت عتبه بن غز وان والثير كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €   |
| حضرت عبدالله بن مسعود خاش كاسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |
| حضرت زید بن حارثه دانش کے معاملہ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
| حفرت سلمان دلینو کا اسلام قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| حضرت عدى بن حاتم واليثود كأسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| حضرت جرير بن عبدالله دلاثي كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3) |
| جو با تیں محد ثین نے نبی کریم مُنِلِفَظَةُ وسیدنا ابو بکرصد میں دہاڑہ کے مقام ججرت کے بارے میں کہی ہیں اور آنے والوں<br>سر ہیں نہیں میں میں میں میں میں میں اور آنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| کآنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| وہ احادیث جن میں نبی کریم مُرافِظَةَ ہِ کے خطوط اور آپ مُرافِظَةَ ہِ کے قاصدوں کا ذکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) |
| حبشه اورنجاشی کے معالمہ ہے متعلق اور اس کے اسلام لانے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3) |
| نی کریم مِرَافِظَةَ کے غزوات کے بارے میں،آپ مِرَافِظَةَ نے کتنے غزوبے لاے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| يېلاغزوه بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3) |
| برداغز وهٔ بدر، اور جو کچھ ہوا، اورغز وہ بدر کے واقعات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحدادراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ ) نے محفوظ کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| غزوه خندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| بنو قریظہ کے بارے میں جور دامات میں نے محفوظ کی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| غزوه حديبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |
| غزوه بنی کسیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| نجد کے بارے میں جوذ کر ہوااور اس کے بارے میں جوفق ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| غزده خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| فتح مكه كي احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   |
| وہ احادیث جوغز وہ طا کف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| غزوہ مؤتہ میں جھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |

😌 غزدہ خنین کے بارے میں منقول احادیث

|              | فهرست مضامين                            | مصنف این الی شیبه مترجم (جلداا)                                                        |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳۹          |                                         | غردہ ذی قرد کے بارے میں روایات                                                         | <b>@</b>   |
| ۳۵۳          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | غز وہ تبوک کے بارے میں احادیث                                                          | 0          |
| <b>ሶ</b> ዣሶ  | •••••                                   | حضرت عبدالله بن الى حدر داسلمي كي حديث                                                 | 3          |
| וַט. דר״     | کے ساتھ ارادہ کیا ،اس کا:               | اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو پچھے نبی کریم مُلِفَقَعَةُ بنے ان کے | 3          |
| ۳۲۹          | •••••                                   | نی کریم مَلِفَظَیَّةً کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث                              | 0          |
| <u> የ</u> ሬለ | عبارے میں طریقہ کار                     | حضرت ابوبکر دہانٹو کی خلافت کے بارے میں وار دا حادیث اور آپ دہانٹو کا ارتد اد کے       | 0          |
| <b>ሶ</b> ጳጳ  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حضرت عمر بن خطاب وہافو کی خلافت کے بارے میں آنے والی احادیث                            | 0          |
| ۵۰۷          | ••••••                                  | حضرت عثمان دہانو کی خلافت اور آپ دہانو کے آل کے بارے میں احادیث                        | 0          |
| ٥١٣          | ••••••                                  | حضرت علی بن ابی طالب دوانٹھ کی خلافت کے بارے میں                                       | 3          |
| ria          |                                         | لیلة العقبہ کے بارے میں روایات                                                         | (;)        |
|              |                                         | و المعازي                                                                              |            |
| or•          |                                         | جن حضرات کے نزد یک فتنہ میں نکلنا نا پسندیدہ ہےاورانہوں نے س سے بناہ مانتی ہے          | 0          |
| Yr•          |                                         | بہ ہاب د جال کے فتنے کے بیان میں ہے                                                    | 0          |
| 1AF          |                                         | حضرت عثان دہائی کے تذکرہ کے بیان میں                                                   | ₩          |
|              |                                         | وعتاب الجهل                                                                            |            |
| ۲۱           |                                         | جنگ صفین کابیان                                                                        | <b>(3)</b> |
| 44 <b>~</b>  |                                         | خوار . 7 کاران                                                                         | (3)        |

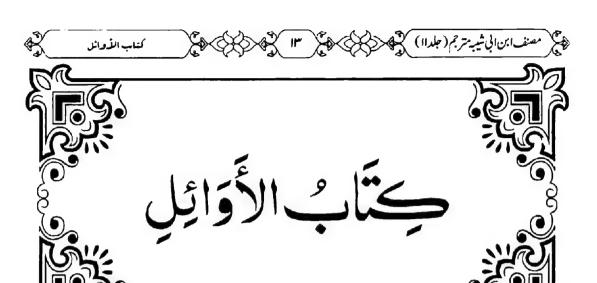

# (١) بَابُ أَوَّل مَا نُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ

## سب سے پہلے کون ساعمل کس نے کیا؟

قرَّأْت عَلَى مَسْلَمَة بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَرَّاقِ الْمَالِكِيِّ بِبَغْدَادَ ، فِى رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَى أَبِى أَحْمَد مُحَمَّد بْن جُبدوس بْن كَامِلُ السَّرَّاجِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، سَنَةَ تِسْعِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ :

٣٦٨٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ هَاهُنَا سلمان بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِى ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَأْتِيه خَصْمٌ.

(٣٦٨٨٣) حضرت تكم فرماتے ہيں كەكوف ميں سب سے پہلے قضاء كاعهده سنجالنے والے سلمان بن ربيعہ بابلی ہيں۔وہ چاليس ن تك يوں بى بيٹھےر ہے كدان كے ياس كوئى مقدم بى نہ آيا۔

٣٦٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ بِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ بِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ زِيَادٌ.

﴿٣١٨٨٣) حضرت حصين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے عيدين كے لئے منبر بشر بن مروان نے نكالا اورسب سے پہلے عيدين كے لئے اذان زياد نے دلوائی ۔

( ٣٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةُ حِينَ كَبِرَ وَكَثْرَ شَحْمُهُ

(٣٦٨٨٥) حضرت ضعمى فرماتے ہیں كەسب سے پہلے بيڭ كرخطبه حضرت معاويد وَنَافُذ نے ارشاد فرمايا ليكن بياس وقت ہواجب وہ پوڑ ھے ہو گئے تھے جسم فریداور پیپ بڑھ گیا تھا۔

( ٣٦٨٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَم ، قَالَ :أَوَّلُ مَا سَلَّمَ عَلَى أَمِيرِ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً مِنَ الْقَصُّرِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْإِمْرَةِ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَّهَا بَعُدُ.

(٣٧٨٨١) حضرت تميم بن حذاكم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے كوفد كے امير كوامارت كاسلام كيا كيا۔ ہوا يوں كەحفرت مغيره بن شعبہ والحور محل سے باہر آئے تو قبیلہ کندہ کے ایک آ دمی نے انہیں امارت کا سلام کیا۔ انہوں نے اس پر نامواری کا اظہار کیا اور فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ میں توتم ہی میں ہے ایک آ دمی ہوں۔ پھراس طرح کا سلام چھوڑ دیا گیالیکن بعد کے ادوار میں پھر جاری ہوگیا۔ ( ٣٦٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٨٨٥) حضرت سعد بن ابرا ہيم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے منبر پر خطبدد ينے والے حضرت ابرا ہيم خليل الله غلايم الله علايم الله على الله ع

( ٣٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ إبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الصَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَجَزَّ شَارِبَهُ وَاسْتَحَدَّ.

(٣٦٨٨٨) حفرت معيد بن ميتب فرمات جي كه حضرت ابرابيم علائِلا سب سے پہلے آ دمي جي جنہوں نے مہمانوں كي ضيافت کی ،سب سے پہلےان کے ختنے ہوئے ،سب سے پہلے انہوں نے ناخن کا نے ،سب سے پہلے انہوں نے موجھیں تراشیں اورسب سے پہلے انہوں نے زیر ناف بال صاف کے۔

( ٢٦٨٨٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، مَا هَذَا ، قَالَ : الْوَقَارُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنِي وَقَارًا.

(٣١٨٨٩) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه بالول كى سفيدى سب سے بہلے حضرت ابراہيم عَاليَلاً في ديمهى - جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقار ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے الله!مير ےوقارميںاضافەفرما۔

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ يَجُرُّ فَصَبَّهُ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ. (ابو يعلي ١٠٩٥- ابن حبان ١٣٩٠)

هم معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي المعنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

(٣٧٨٩٠) حفرت ابو بريره وَثَاثَةُ سودايت ب كدرسول الله مَلِينْفَعَقِ في ارشاد فرمايا كرجبنم مير ب سامنے لا لَي كُي، ميس في اس میں عمر و بن لحی بن قمعہ بن خندف کود یکھا۔اے جہنم میں تھسیٹا جار ہا تھا۔وہ پہلا آ دمی تھا جس نے ابراہیم علایٹلا کی شریعت میں

( ٣٦٨٩١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَتَ التَّهُ لِهَ مِنْ حُمَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبْزَى.

(٣٦٨٩١) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب ہے پہلے سلام عبدالرحمٰن بن ابزی نے کیا۔

( ٣٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ. (٣١٨٩٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەتكبير ميں سب سے پہلے كى كرنے والا زياد ہے۔

( ٣٦٨٩٣ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا رَأَيْتِ اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حِينَ أَهَلَّ عُثْمَانَ بِحَجَّةٍ ، وَأَهَلَّ عَلِي بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٦٨٩٣) حضرت خالد بن عرفط فرماتے ہیں كہ من نے محمد مَلِافِظَةَ كے صحابہ ميں سب سے پہلے اختلاف تب ديكھا جب حضرت عثان وہ اللہ نے ج کے لئے اور حضرت علی جہاؤنے نے ج اور عمرہ کے لئے احرام یا عما۔

( ٣.٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاتِدَةً ، عَنْ غَبْلِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ العودين ، وَ خَطَبَ جَالِسًا وَأَذِّنَ قُدَّامَهُ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٣) حفرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كەسب سے پہلے جس نے خطبہ كے لئے دولا محمیاں پكڑیں ،سب سے پہلے جس

نے بیٹھ کر خطبہ دیا اور سب سے پہلے جس کے سامنے عید میں اذان دی گئی وہ زیاد تھا۔ ( ٣٦٨٩٥ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجُرًّا زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٥) حفرت مجالد فرماتے ہیں كدسب سے پہلے بازاروں سے فیلس زیاد نے لیا۔

( ٣٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْت إذَا خَرَجْت مَعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ التَّأْذِينَ اسْتَغْفَرَ لَأَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ، مَا شَأْنُك إِذَا سَمِعْت التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَتْ لأَبِي أُمَامَةَ وَدَعَوْت لَهُ وَصَلَّيْت عَلَيْهِ ، قَالَ :أَى بُنَىَّ ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّع بِنَا قَبْلَ قُدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَّاتِ فِي هَزْمِ يَنِي بَيَاضَةَ ، قَالَ :وَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

(ابوداؤد ۱۰۲۲ ابن ماجه ۱۰۸۳) (۳۷،۱۹۲)حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی بینائی زائل ہوگئی تو میں انہیں لے کر جمعہ کی

نماز کے لئے جایا کرتا تھا۔ جب وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کے لئے استغفار کرتے اور دعا کرتے ۔ میں نے ان ے بوچھا کہ اے ابا جان! جمعہ کے دن آپ ابو امامہ کے لئے دعا اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بینا! حضور يَرْافَيْ الله عند منوره كي طرف ) تشريف لانے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہى ہميں جمعہ كى نماز بنو بياضہ ك جشم اور جرا گاہ کے پاس پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے آ دمی تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس وقت ہم جالیس

( ٣٦٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا سُمِعَتُ فِي الْجِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ أُوْسٍ.

(٣٦٨٩٤) حضرت محمد فرماتے ہیں كدسب سے بہلے سعيد بن اوس كے جنازه ميں بيآ وازسني في "استغضرواله،غفرالله لكم" تم ان کے لئے استغفار کرواللہ تنہیں معاف فرمائے گا۔

( ٣٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

أَمَرَت بِالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

(٣١٨٩٩) حضرت طارق بن شهاب كہتے ہيں كه عورتوں كى ميت كو چار پائى پر ركھنے كا حكم سب سے پہلے حضرت ام

( ٣٦٩.. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَدِمَتْ أُمُّّ أَيْمَنَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَمَرَتُ بِالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

( ٣٦٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(٣٦٩٠١) حضّرت علی رفی فیر فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر میں فیر پراپنی رحمت فر مائمیں، وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے قر آن ...

( ٣٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ

معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلداا) كري المعنف ابن الى شيبرمتر جم (جلداا)

عَلَى أَبِي بَكُرِ ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ ما بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(٣١٩٠٢) حضرت عُلی دائٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت اُبو بکر دائٹو پراپی رحمت فرما کیں، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کود دختیوں میں جمع کیا۔

بِيهِورُوسِيوں بِن سَيْءَ (٣٦٩.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ.

(٣٦٩٠٣) حفرت طارق بن شہاب كتے بين كر عيد كردن نمازے پہلے سب سے پہلے خطبه دينے والا مروان ہے۔ ( ٢٦٩.١) حَدَّفَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ

جَهَرَ ، وأُوَّلُ مَنْ أَعُلَنَ التَّسُلِيمَ فِي الصَّلَاقِ ، عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ. (٣١٩٠٣) حفرت مجاهِ فرماتے بین که نماز کے سلام کو سب سے پہلے او کِی آ واز سے کہنے والے حضرت عمر بن خطاب والنو بیں۔ ( ٢٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُو انِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ

فِی الْمِعِیدَیْنِ مُعَاوِیَةُ. (۳۱۹۰۵) حضرت سعیدین سیّب فرماتے ہیں کہ عیدین میں سے پہلے دواذا نیں حضرت معاویہ جاپڑونے دلوا کیں۔ میں میں سوگار کی سیسر کا میں میں کا دور کا میں میں دور کا سیسر میں کیا گئی میں دیکھیں کا میں کا میں میں کا میں

( ٣٦٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عن عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزَّبُيْرِ.

الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزَّبَيُّرِ. (٣٦٩٠٧) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ عیدین میں سب سے پہلے دواذ انیں حضرت عبدالله بن زبیر رُزَائِنُونے دلوا کیں۔ ( ٣٦٩.٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ

: أُوَّلُ مَنْ صَلَّى الصَّحَى : ذُو الزَّوانِدِ رَجُلٌ كَانَ يَجِىءُ إِلَى السُّوقِ فِي الْحَوانِعِ فَيُصَلِّى. (٣١٩٠٤) حفزت ابوامامه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جاشت کی نماز پڑھنے والے خص کانام ذوالزوائد ہے۔ وہ ایک آ دمی تھا

جوضروريات كے لئے بازارجايا كرتا تھااورو ہاں چاشت كى نماز پڑھتا تھا۔ ( ٢٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ ، أَشَارَ

بِهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. (٣١٩٠٨) حضرت تَكم فرماتے ہیں كہ مال ننیمت میں گھڑ سوار كے لئے سب سے پہلے دو حصے حضرت عمر بن خطاب دائنو نے مقرر

فرمائ\_انبيں اس كامشوره بنوتميم كے ايك آ دى نے دياتھا۔ ( ٢٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عُبَيْدُ اللهِ

( ٣٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ. (٣١٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں معوذ تین کواونچی آواز سے سب سے پہلے عبیداللہ بن زیاد نے پڑھا۔

( ٣٦٩٠) حَدَّثَنَا قُسِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْئُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةً بِنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةً بِنُتَ خُويُلِدٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الطَّلَاةُ.
الطَّلَاةُ.

(۳۲۹۱۰) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد بڑی مذا فاللہ اور اللہ کے رسول مَوَّ فَقَعَ فَجَرِسب سے پہلے ایمان لا کئیں اور نماز کی فرضیت سے پہلے ان کا انتقال ہوگیا۔

( ٣٦٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَللَ :كَانَ مِنْ خُلُقِ الْأَوَّلِينَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۱۹۱۱) حفرت یونس فر ماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی عادات میں سے قر آن مجید کود کھے کریز هنا تھا۔

( ٣٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَتَ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ جَرَّ الدُّيُولِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَّتُ مِنْ سَارَةَ أَرْخَتُ ذَيْلَهَا لِتَعْفِى أَثَوَهَا ، وَأَوَّلُ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.

(٣٦٩١٢) حضرت ابن عباس من والده نے ہیں کہ عرب کی عورتوں میں سب سے پہلے دامن کواسا عیل علایقال کی والده نے تھسیٹ کر چلنے کارواج ڈالا۔ جب وہ سارہ کے یہال سے روانہ ہو کیں تو انہوں نے اپنے دامن کواپنے پیچھے لئک ہوا حجوڑ دیا تا کہ ان کے نشانات قدم مث جا کیں۔اور صفاومروہ کے درمیان سب سے پہلے طواف بھی حضرت اساعیل علایقال کی والدہ نے کیا۔

( ٣٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلَامَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ وَّحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ .

(٣١٩١٣) حفرت مجابد فرمات بيل كرسب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام كا اظہار كيا: حفرت ابو بكر، حفرت بلال، حفرت خباب، حفرت صبيب ، حفرت عمار ، حفرت سميدام عمار حكامين

( ٣٦٩١٤ ) حَلَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُو أُسَامَةَ ، عن إسماعيل قَالَ :حَدَّثِنِي عَامِرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ: صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٩١٣) حفرت عبد الرحمٰن بن ابزى فرماتے ہیں كہ میں نے حفرت عمر اللہ كا ساتھ حضرت زینب كی نماز جنازہ اداكی، حضور مِرِّفَظَ کے بعد انقال كرنے والى بېلى عورت حضرت زينب تؤن هيرها ہيں۔

( ٣٦٩١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرَفُمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فَذَكَرْتهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ :أَبُو بَكُرٍ . (٣١٩١٥) حفرت زيد بن ارقم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے اسلام حفرت على دين فيول كيا۔ ابو مزہ كہتے ہيں كہ ميں نے ان كاس تول كا تذكرہ حفرت ابراہيم سے كيا تو انہوں نے اس كا انكاركيا اور فرمايا كەسب سے پہلے حضرت ابو بكر جائنون نے اسلام قبول كيا۔ اسلام قبول كيا۔

( ٣٦٩١٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جُعِلَ لِرَجُلِ أَوَاقِىَ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُلِبَ فِي الإِسْلَامِ. (ابوداؤد ٢٩٨) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُلِبَ فِي الإِسْلَامِ. (ابوداؤد ٢٩٨) (٣١٩١١) حضرت حن فرمات بين كرايك آدى كوايك مرتباس بات بربطت ما مال ديا مي كرو فاوي الله حضور مُؤَفِّقَةً كواس بات بربطلع فرمادياتواس كومولى برج هان كا تعم ديا ـ اسلام مين سب سے پہلے اى خض ومولى ج هايا ميا ـ

( ٣٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَبُلُ أَحَدُّكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ.

(٣١٩١٧) حفرت عبدالله بن حارث بن جزء زبيدى فرماتے بين كرسب سے پہلے ميں نے حضور مُؤَلِفَقَعَ أَو كُور ماتے ہوئے سا " تم ميں سے كوئى قبلہ كى طرف منہ كركے پيشاب نہ كرك "سب سے پہلے ميں نے بى اس بات كولوگوں سے بيان كيا-

( ٣٦٩١٨ ) حَلَقَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ من الْقَبَائِلِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣١٩١٨) حضرت ذكريا فرماتے ہيں كەقبائل ميں سب سے پہلے جس قبيلے نے ہزار كى تعداد ميں حضور مَرَّفَظَةَ كَيْ حمايت كاعلان كيادہ قبيلہ جهينہ ہے۔

( ٣٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مِنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوَان أَبُو سِنَان الْأَسَدِيِّ.

(٣٦٩١٩) حفرت معمى فرمات بين كر حضور مِ النَّيْنَ فَهُم كردست مبارك پربيعت رضوان سب سے پہلے ابوسنان اسدى نے كى۔ (٣٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِى الإِسْلَامِ أُمُّ عَمَّارٍ ، طَعنها أَبُو جَهُلٍ بِحَرْبَةٍ فِى قُيْلِهَا.

( ۱۹۲۰ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید حضرت عمار وہا تائی کی والدہ حضرت سمید شیعند طاہیں۔ ابوجہل نے ان کی شرمگاہ پر نیز ہ مار کر آنہیں شہید کیا تھا۔

( ٣٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَوَّلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

يَوْمَ بَدُرٍ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ.

- (٣٦٩٢١) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پہلے شہید حضرت عمر رہا ٹیڑ کے مولی حضرت مجع خاتئو ہیں۔
- ( ٣٦٩٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعَمَ جَدَّةً دَعَ الْيِنهَا السُّدُسَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِى الإِسْلَامِ.
- (٣٦٩٢٢) حفرت ابن سيرين فرمات بين كه حضور مَوْفَظَةُ في ايك دادى كواس كے بينے كے ساتھ سدس عطافر مايا۔ يه اسلام ميس وارث بننے والى بہلى دادى تقى۔
- ( ٣٦٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، غَنِ الزَّهْرِيِّ فِى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ : بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنُ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.
- (٣٦٩٢٣) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ گواہ کے ساتھ تم لیناایک نئی چیز تھی جس کاسب سے پہلے تھم حضرت معاویہ بنائیو نے دیا۔
- ( ٢٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ابْنُ الْأَصَمِّ.
  - ( ۱۹۲۳ ) حفرت محمد فرمائے ہیں کہ ابن الاصم نے سے پہلے اذان میں کا نوں میں ایک انگل کے رکھنے کورک کیا۔
- ( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :رَفْعُ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثُ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ رَفْعَ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْوًانُ.
- (٣ ١٩٢٥) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھانا نئی چیز ہے۔سب سے پہلے جمعہ کے دن ہاتھ اٹھانے والا مروان ہے۔
  - ( ٣٠٩٢٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَكَيْهِ فِي الْجُمُّعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ. (٣٦٩٢٦) حضرت تحدفر ماتے بیں کہ جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے عبیداللہ بن معمر ہیں۔
- ( ٣٦٩٢٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أُوَّلُ مَصْلُوبِ صُيلِبَ فِي الإسْلَامِ رَجُلٌّ مِنْ يَنِي لَيْتٍ جَعَلَتْ لَهُ قُرَيْشٌ أُوَاقِى عَلَى أَنْ يَقَتُلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوبُ وَسَلَّمَ فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ.
- ( ٣٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَتُ فِي الإِسْلَامِ السُّدُسَ جَدَّةٌ

أُطِعِمَتُهُ وَابِنُهَا حَيْ. أُطِعِمَتُهُ وَابِنُهَا حَيْ.

(٣١٩٢٨) حفزت محمد فرماتے ہیں كداسلام میں سب سے پہلے جس دادى كوسدس ديا گياوه ايك عورت تھيں جنہيں ان كے بينے كى زندگى ميں سدس حصد ملا۔

رمدی ی سرس سلست الله المحقق المحقق الرازی ، عن الربیع بن أنس ، عن أبی العالیة ، عن غلام لسلستان ویگال الله سوید و آثنی علیه خیرًا ، قال : لَمّا افْتَتَ النّاسُ الْمَدَائِنَ وَخُرَجُوا فِی طَلَبِ الْعَدُو الْصَبْت سَلّةً ، فَقَال : الله سُویْد وَ آثنی عَلیه خیرًا ، قال : لَمّا افْتَتَ النّاسُ الْمَدَائِنَ وَخُرَجُوا فِی طَلَبِ الْعَدُو الْصَبْت سَلّةً ، فَقَال : سَلْمَانُ : هَلْ عَنْدَكَ طَعَامٌ ، فَقُلْتُ : سَلّةٌ أَصَبْتها ، فَقَالَ : هَاتِها ، فَإِنْ كَانَ مَالاً رَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلاَء ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَ حُنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَ حُنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَ حُنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَ حُنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَ حُنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُوارَى الله عَلَى الله الله وَلَا الله وَالله وَلَيْ مَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا وَالله مَا الله وَالله وَاله

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ :كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهُرِيُّ :وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣١٩٣٠) حفرت زہری فرماتے ہیں گولوگ نبی مِنَوْفَقَعَ کے زمانے میں ایک دوسرے کے پاس رہن رکھوایا کرتے تھے۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس میں سنب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب والٹی نے ادائیگی فرمائی۔

ر ٢٦٩٣١) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ قُلْتُ لَلزُّهْرِيِّ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ وَرَّتَ الْعَرَبُ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ : عُمَرُ

بْنُ الْخَطَّابِ. دست سري د مَ حَقَّمُ : ١٠ مَ مَ مَ مَ مِ مِنْ الْكَرَابُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْكِرابُ مِنْ مِنْ الْكِراب

(٣٦٩٣١) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت زہری ہے سوال کیا کہ عربوں میں سب سے پہلے کس نے موالی کو وارث قر اردیا۔حضرت زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے۔

(٣.٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْفَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣١٩٣٢) حضرت ابواسحاق ایک آدمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانئو نے حضرت عبداللہ بن زبیر جانئو کی پیدائش

کے بعدان کوایک کپڑے میں لے کرطواف کرایا۔ وہ (ججرت کے بعد )اسلام میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔ میں میں مدورت کے میں مدورت کے بعد اور میں دیادہ میں میں بیدا ہوئے والے پہلے بچے تھے۔

( ٣٦٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَغْنِى الْمَسْعُودِتَّ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بمكة مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُنَ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا صُلِّى فِيهِ عَمَّارَ بُنَ يَاسِهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بُنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى أَذَوْا الصَّدَقَةَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذْرَةَ ، وَأَوَّلُ حَى أَلْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَهُ.

اروا الصدق في حِيلِ الصيبيم بهو حدول على الموسيم بهو حدول الله مَرْاَفَقَامَ کَمَد مبارک سے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت عبدالله بن معود و التحقیق نے حاصل کی ۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت عبدالله بن معود و التحقیق نے حاصل کی ۔ سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت عمد بن مالک ۔ (مردوں میں ) سب سے پہلے شہید بلال والتی نے دی۔ الله کے داستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت مقداد ہیں۔ سب سے پہلے ذکو قادا کرنے والا حضرت مقداد ہیں۔ سب سے پہلے کھوڑا دوڑانے والے حضرت مقداد ہیں۔ سب سے پہلے ذکو قادا کرنے والا قبیلہ بنوعذرہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مضبوط جمعیت کے ساتھ حضور میرانی کے ساتھ آسلے والا قبیلہ جہینہ ہے۔

( ٣٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ أَبُو سِنَانِ بُنُ وَهُبِ الْاَسَدِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَامَ تُبَايِعُهُ ، قَالَ عَلَى مَا فِى نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمُّ تَنَابَعَ النَّاسُ فِبَايَغُوهُ.

(٣٦٩٣٧) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پرسب سے پہلے درخت کے بینچ حضور مُؤْفِظَةُ کے دست مبارک پر بیعت کردہے ہو؟ پر بیعت کرنے والے حضرت ابوستان وہب الاسدی ہیں۔ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے ان سے فرمایا تھا کہتم کس چیز پر بیعت کردہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس چیز پر جو آپ کے دل میں ہے۔ لہٰذاا نہوں نے بیعت کی اور پھر بعد میں دوسرے لوگ بھی حضور مُؤْفِظَةُ کے دست اقدس پر بیعت ہوگئے۔

( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ بِصَنْعَةِ النَّغْشِ أَنْ يُرْفَعَ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسِ حِين جَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، رَأَتْهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِأَرْضِهِمْ.

(٣٦٩٣٥) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اساء بنت عمیس شی ندین نے تھم دیا کہ عورتوں کی نعش کو جار پائی پر رکھا جائے۔ بیٹھم انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ارضِ حبشہ سے واپس تشریف لائیں وہاں لوگ یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٣٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَّةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقَ ، فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذِقَ ، أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ.

(٣٦٩٣٦) حضرت ابوجوریہ چرمی کہتے ہیں کہ میں نے حصّرت ابن عباس ٹن ڈینئ سے باذق (انگور کا ایساشیرہ جسے ہلکا سابکایا جائے اور وہ بخت ہوجائے ) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد باذق کے بارے میں آ گے نکل گئے۔ میں وہ پہلاخف ہوں جس نے حصرت ابن عماس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ( ٣٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدُّ وَرِثَ فِى الإِسْلَامِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَازَ الْمَالُّ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك ، يَعْنِي يَنِيهِ.

(٣٦٩٣٧) حضرت عبدالرحمن بن عنم فرماتے بین کداسلام میں سب سے پہلے دادا کی حیثیت سے وارث بننے والے حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ بیں۔ وہ سارامال حاصل کرنا چاہتے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ لینی ان کے پوتے آپ بی کی اولا دجیے بیں۔ (٣٦٩٣٨) حَدَّثُنَا عَسَّانُ بُنُ مُضَّرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا وَلِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْحِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَانِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ.

(٣٦٩٣٨) حضرت جابر رہ کٹنے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب وہ کٹنے خلیفہ بنائے گے تو انہوں نے میراث میں لوگوں کو حصے دلوانے کا اہتمام کرایا۔ دواوین مقرر کئے اورلوگوں کے نام لکھوائے۔

( ٣٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّقَفِيِّ ، وَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّقَفِيِّ ، وَ كَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفِلاَءَ بِالْبُصُرَةِ . قَالَ : أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفِلاَءَ بِالْبُصُرَةِ .

(٣٦٩٣٩) حفرت محمد بن عبيد الله تقفى فرمات بي كه ثقيف كايك آدى حفرت عمر و الله كاس آئے جن كانام نافع بن حارث تقاروہ يہلے آدى بين جنہوں نے بعرہ بين اور مين كوآبادكيا۔

( ٣٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْت الْبَرَاءَ يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ فَجَعَلاً يُقُوِآنِ الناسِ الْقُرْآنَ ، قَالَ :
ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلْ وَسَعُدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ راكبا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ. (بخارى ٣٩٣٣ ـ احمد ٢٨٣)

(٣١٩٢٠) حفرت براء دائث فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةُ کے صحابہ میں سے جوسب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ منورہ) آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم ہیں۔ ان دونوں نے لوگوں کوقر آن پڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب دہائٹ ہیں سواروں کے ساتھ آئے۔ پھر رسول الله مَلِفَظَةَ آئے۔ میں نے مدینہ والوں کوکی بات پراتنا خوش نہیں و یکھا جتنا حضور مَلِفظةَ کُل آمد پردیکھا۔

( ٣٦٩٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمْ يُفْطِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَفْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتِ الْأَرْضُونَ فِى إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(٣٦٩٣) حَفْرت عامر فرماتے ہیں کہ نہ تورسول اللہ مَلِّنْ فَيَجَّ نے کسی کوز مین کے فکر کے دیے، نہ حضرت ابو بکرنے نہ حضرت عمر نے اور نہ حضرت علی ٹنگائیڈنے نے سب سے پہلے زمین کے فکڑے حضرت عثمان دائٹو نے دیئے۔ ( ٣٦٩٤٢ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْجُمُعَةِ مُعَاوِيَةً.

(٣١٩٣٢) حفرت طاوى فرماتے ہیں كه جمعه كے خطبه ميں سب سے يہلے منبر پر جیضے والے حضرت معاويه والله ميں ا

( ٣٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٣٣) حضرت على والدر فرمات بي كرسب يبل مين فررول الله مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَرَ اللهُ مَرَا اللهُ مَرَ اللهُ مَرَا اللهُ مُرَالِقُولِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مَرَا اللهُ مَرَا اللهُ مَرَا اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن الله

( ٣٦٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُرِ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسُلَامًا ، قَالَ :لاَ.

(٣١٩٣٣) حضرت سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ سے پوچھا کد کیا حضرت ابو بمر وہ اُٹھؤ نے سب سے پہلے

قوم میں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔

( ٣٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ أَطْهَرَ إِسُلَامَهُ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلالٌ وَالْمِفْدَادُ.

(٣١٩٨٥) حفرت عبدالله فرمات مين كدسب سے پہلے اسلام كا اظہار كرنے والے بيد حفرات ميں: رسول الله يَوْفَقَعَ ، حضرت

ابو بكر ،حضرت ممار،ان كي والده حضرت سميه،حضرت صهيب ،حضرت ملال اورحضرت مقداد مخالته

( ٣٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اسْتَقْضَى شُرَيْحًا عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ فِى قَضِيَّةٍ وَاسْتَقْضَى كَعْبَ بُنَ سُورٍ عَلَى الْبُصُرَةِ فِى قَضِيَّةٍ.

( ٣٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِى ُ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْمِى ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ حَى أَلَقُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُه وَسَلَّمَ جُهَنْنَةُ.

( ٣٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمُوو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَخَطَبَنَا الضَّخَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :أَلَا تَنْظُرُونَ وَاللهِ مَا رَأَيْت إمَامَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَخْطُبُ جَالِسًا.

(٣١٩٢٨) حفرت عبدالرحمٰن بن اني ليل فرماتے ہيں كہ ميں جعہ كے دن حضرت كعب بن مجر ه دول کے قريب بيضا تھا۔ ضحاك بن قيس نے بيٹھ كر خطبه ديا تو حضرت كعب بن مجر ه نے فرمايا كہ كياتم نہيں ديكھتے ؟ خداكی قتم! ميں نے بھی مسلمانوں كے امام كو بيٹھ كر خطبه دیتے نہيں دیكھا۔ ( ٣٦٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَخْبِرْنِي ، عَنِ الْبَيْتِ أَهْوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ، قَالَ : لَا ، لَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

(٣٦٩٣٩) حفرت خالدروایت کرتے ہیں عرعرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی مین تؤی ہے عرض کیا کہ بجھے اس گھر کے بارے میں بتائے جولوگوں کے لئے سب سے پہلے بنایا گیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس گھرکے بارے میں بتا تا ہوں جس میں سب سے پہلے برکت رکھی گئی۔وہ مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔

( ٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.

(٣٦٩٥٠) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عشر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈاپٹنے نے مقرر فرمائے۔

( ٣٦٩٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْته يَمُشِى بَيْنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسُودِ عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.

(٣١٩٥١) حضرت ابن ابی مجیح فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عروہ بن زبیر کو چلتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ :قيلَ لِلُحَسَنِ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ عُمَرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ يُرِقُّهُنَّ إِنْ زَنَيْنَ ، قَالَ :لَاهَا اللَّهَ إِذًّا.

(٣١٩٥٣) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہنے ان باندیوں کو کس نے آزاد کرنے کا تھم دیا جن سے اولا دہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دوائٹو نے ۔ میں نے سوال کیا کہ اگر وہ زنا کریں تو کیادہ باندیاں رہیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے اللّٰہ کی بناہ۔

( ٣٦٩٥٣) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي قَوْمًا فِيهِمْ حَادٍ يَحُدُو ، فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرّ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرّ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ عَزَبَ فِي إِبلِ لَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ عَزَبَ فِي إِبلِ لَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ عَزَبَ فِي إِبلِ لَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُرَبِ عَلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ الْعُلَامُ وَمُو يَقُولُ : وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكِ الإِبلِ وَنَيْطَتْ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ ، قَالَ : فَانْطَلَقُ الْعُلَامُ النَّاسُ الْحُدَاءَ .

(٣١٩٥٣) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلِفَتُ کَی ملاقات ایک ایسی قوم ہے ہوئی جن میں ایک حدی خوال حدی پڑھ
رہا تھا لیکن جب انہوں نے رسول اللہ سِلِفَتِ کَی کھا تو وہ خاموش ہوگیا۔ حضور سِلِفَتْ کَی ہے ہوں کی ہے ہوں ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم ہمارا حدی خوال خاموش
ہتایا گیا کہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں۔ حضور سِلِفَتِ کَی فرمایا کہ ہیں بھی مضر سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا حدی خوال خاموش
کیوں ہوگیا۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ! ہم عربوں میں سب سے پہلے حدی پڑھنے والے ہیں۔ حضور سِلِفَتِ ہِ نے فرمایا وہ کیے؟
انہوں نے عرض کیا کہ ہماری قوم کا ایک آ دمی بہار کے موسم میں اپنے اونٹوں سے دور تھا۔ اس نے اپنے غلام کو اونٹ لینے بھے اونٹوں سے دور تھا۔ اس نے اپنے غلام کو اونٹ لینے بھے اونٹوں سے دور تھا۔ اس نے اپنے غلام کو اور نے میر اہا تھ،
انہوں نے عرف آ دمی خود آیا اور غلام کو عصا ہے اس کے ہاتھ پر مارنا شروع کردیا۔ تو غلام ' وایداہ! وایداہ!' (ہائے میر اہا تھ،
ہائے میر اہا تھ ) کہتے ہوئے چلے لگا۔ اس کا ہیہ ہملہ من کر اونٹ ہیڑ ہیں۔
ہمتے رہو، یہ کہتے رہو۔ اس کے بعد سے لوگوں میں حدی کا رواج پڑ گیا۔

( ٣٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاً : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(٣٦٩٥٣) حفرت معنی اور حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه سالانه وظیفه سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رہ اُٹھ نے مقرر فرمايا اور اس ميں پورى ديت بھى لازم كى۔

( ٣٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ : بَعَثَ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمَانِ مِنَهِ أَلْفٍ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَ أَوَّلُ خَرَاجٍ قَدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْرَ بِهِ فَيُثِرَ عَلَى حَصِيرٍ فِى الْمَسْجِد ، وَأَذَنَ الْمُؤَذُّ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَائِمًا فَلَمْ يُعُطِ سَاكِتًا وَلَمْ يُمَنَعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الصَّلاةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَائِمًا فَلَمْ يُعُطِ سَاكِتًا وَلَمْ يَمُنَعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ السَّجُلُ بَعْوِلُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ اللّهِ ، وَجَعَلَ يَشُولِى ، فَيَقُولُ : عَلَيْهِ وَقَلَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَذَالُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَبَسَمَ حَتَى بَدَا صَاحِكُهُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحِيلُ كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُولُ الْمَنْ فِى أَلْهِ بَاعُمْ اللّهُ فَقَدُ أَنْجُولَ الْمَالِ وَقُهُ بِقَدُولُ الْمَالِ وَقُهُ بِقَدْدِ كَاللهُ وَلَمْ اللّهُ فَقَدُ أَنْجُزَلُ اللّهُ فَقَدُ أَنْجُزَلُ اللّهُ فَقَدُ أَنْجُزَلُ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ إلَى اللّهُ فَلَ وَنَحْنُ نَتَظُورُ الْأَحْرَى ، قوله تعالى : ﴿ فَقَدُ أَنْجُزَهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ إلَى اللّهُ فَلَ وَنَحُولُ اللّهُ فِي قُلُومُ اللّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ الْأَحْرَى . وَلِهُ تعَلْهُ اللّهُ فِي قُلُومُ اللّهُ وَلَولُ الْمَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٦٩٥٥) حضرت حميد بن ہلال كہتے ہیں كەحضرت علاء بن حضري نے حضور مَالِّنْظَيَّةً كي طرف بحرين كے خراج ميں سے آٹھ

پرقر آن مجيد كايد آيت تلاوت فرمائى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ الله تعالى في الله عن الأسرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ الله تعالى في الرائد يا اورجم دوسرى بات كي يوراجو في كا انظار كرد بي بير. ( ٢٦٩٥٦ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِيْلِيسُ ،

٣٦٩٥٦) حدثنا يحيى بن سليم الطائِفِي ، عن داود بنِ ابِي هِندٍ ، عنِ ابنِ سِيرِين ، قال : اول من قاس إيليس ، رَإِنَّمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالْمَقَايِيسِ.

(٣٦٩٥٦) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے قياس كرنے والا ابليس تھااور سورج اور جاند كى عبادت بھى قياس كى وجد سے كن گئا۔

( ٣٦٩٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِى الْقَدَرِ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ :كَانَ فِى قَدَرِ اللهِ ، أَنَّ شَرَّارَةً طَارَتُ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :هَذَا مِنْ قَدَرِ اللهِ ، وَقَالَ آخَرُ : لَيْسَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

(٣٦٩٥٧) حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنے والا وہ مخص تھا جس نے کہا کہ ایک چنگاری اڑی اور اس نے گھر کوجلا دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بیاللہ کی تقدیر تھی۔ دوسرے نے کہا کہ بیاللہ کی تقدیر نہیں تھی۔

( ٣٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ بُنِ وَهُبِ الأسَدِقُ أَتَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، قَالَ : عَلَامَ تَبَايِعُنِى ، قَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ بَعْدُ.

(٣١٩٥٨) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ سلح حدیبیا کے موقع پر سب سے پہلے حضرت ابوسان بن وہب اسدی نے

حضور مَرْاَلْتَ عَجْ كَ دست اقدس پر بیعت كى ـ وه نبى مُرْاَلْتَ اَلَّهُ كَ پاس حاضر ہوئے اور عرض كيا كه يس آپ كے ہاتھ پر بیعت ہوتا چاہتا ہوں ـ آپ نے فرمایا كهتم كس چيز پر بیعت ہونا چاہتے ہو۔عرض كيا جو چيز آپ كے دل يس ہے بيس اس پر بیعت ہونا چاہتا ہوں ـ آپ نے انہيں بیعت فرمایا اور پھر دوسر لوگ بعد ميں بیعت ہوئے۔

( ٣٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ يَقُولُ : أَنَا وَاللهِ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٩٥٩) حضرت سعد بن الي وقاص من الله فرمات بين كرسب سے بمبلے الله كے راستے ميں تير چلانے والا ميں ہول۔

( ٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلْفُلٍ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الْجَنَّةِ.

(٣٦٩٦٠) حضرت انس فل الله عند الله عند الله عند الله مَؤْفَقَةً في ارشاد فرما يا كه بيس جنت مين بهلا سفارش كرن والا مول گا۔

(٣١٩٦١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٦٩٦١) حضرت عبدالرحلن بن عبدالله فرماتے ہیں کداس امت میں سب سے پہلے قریش کے دوآ دمیوں نے ہجرت کی۔

( ٣٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بُنُ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى عَلَى نَعْلَيْهِ عُتَبَةً بْنُ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ.

(٣٦٩٦٢) حضرت يعقوب بن مجمع كے والدروايت كرتے ہيں كەميں نے جوتيوں پرسب سے پہلے عتبہ بن عويم بن ساعدہ كونماز مڑھتے دیکھاہے۔

( ٣٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اقْرَأُ بِالسّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(٣١٩٦٣) حضرت عبيد بن عمير فرمات بي كدرسول الله مَ الْفَصَّةَ فِي سب سب يبل ﴿ اقْرَأُ بِالسّمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ نازل بولى \_

( ٣٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ انْقُرْآنِ ﴿ الْقُرْآنِ ﴿ الْمُرِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ثُمَّ نُونٌ.

(٣٦٩٦٣) حفرَت عبيد بنَ عمير فرمات بي كهرسول الله مِلْ فَقَعَ برسب سے پہلے ﴿ اَقُوا ۗ بِالسِّمِ رَبُّكَ الَّذِى حَلَقَ ﴾ نازل بوئى ـ اور پھرسورة نون نازل بوئى ـ

هُ مَعنف ابْن الْبِشْدِسْرِجُ (جلداا) فَيْهِ مَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :أَخَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى : ﴿ اَفُرَأُ بِالسِمِ رَبَّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ و ٣٦٩٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :أَخَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى : ﴿ اَفُرَأُ بِالسِمِ رَبَّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ وَمِنَ أَبِي مُوسَى : ﴿ اَفُرَأُ بِالسِمِ رَبَّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ وَمِنَ أَرَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهِ مَن اول سور و الزِلت على معهم صلى الله عليه وسلم. (٣١٩٦٥) حضرت ابورجاء فرمات بين كه مِن نے اپنوالد حضرت ابومول حالتے ہے۔ بہلے ﴿ اَقُوا أَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ سَيْمِي، يَهِي بِهِلِي آيت تِن جورسول الله مَؤْفَظَةَ بِرِنازل ہوئی۔ ( ٢٦٩٦٦ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ :هِمَ أَوَّلُ سُورَة ذَنَكَتُ : (اَقُوا أَ مِاسْمِهِ

( ٢٦٩٦٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِيَ أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ : (اقُورُ أَ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ثُمَّ (ن) .
(٣٩٩٦١) حفرت مجابِر قرمات مِين كدرسول الله مَؤَلِفَيَّ إِيرسب سے پہلے (اقْوَا فِياسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) نازل ہوئی۔ اور پھر
میں تابید عالم میں کہ

(۱۹۹۱) مقرت کا ہر کرمائے ہیں کہ رسول اللہ سر الطبطی پر سب سے پہلے (اقوا باسیم دبک الله ی محلق) ٹازل ہوں۔ اور پھر سورة نون ٹازل ہوئی۔ (۲۱۹۷۷) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنِ السُّدِّتْ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ فَرَدَ الشَّرِيدَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. (۲۱۹۷۷) حضرت سدی فرماتے ہیں کہ سب سے سملے ٹرید حضرت ابراہیم عَالِیْلا نے بنائی۔

ر ۱۹۷۷) حفرت سدی فرماتے ہیں کرسب سے پہلے تر ید حفرت ابراہیم عَلاَیْلا نے بنائی۔ ( ۲۱۹۶۸) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فِوْ عَوْنُ. ( ۳۲۹۲۸) حضرت مجاہِ فرماتے ہیں کرسب سے پہلے کالا خضاب فرعون نے نگایا۔

( ٢٦٩٦٩) حَدَّثَنَا عُنْمَان بُنُ مَطَر ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : أَوَّلُ مَخْضُوبِ خُضِبَ فِي الإِسْلَامِ أَبُو قُحَافَةَ ، أَرِيهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ مِثْلُ النَّعَامَةِ ، فَقَالَ : غَيْرُوهُ بِشَىءٍ وَجَنَبُوهُ السَّوَادَ. أَرِيهُ النَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ مِثُلُ النَّعَامَةِ ، فَقَالَ : غَيْرُوهُ بِشَىءٍ وَجَنَبُوهُ السَّوَادَ. (٣١٩٢٩) حَفْرت قَاده فرمات بِي كاملام بين سب سے پہلے خضاب حضرت ابوقاف نے لگایا جب رسول الله مَا فَعَمَ فَيْ نِ اللهِ عَمَالُ الأوادر كالله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ مَا يَا كَاسَ كُنِي جِيز سے بدل اوادر كالے ربَّك سے بجو۔

( ٣٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ إِفَامَةِ الْمُؤَذِّنِينَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ اسْتَخَفَّتُهُ الْأُمَرَاءُ. (٣٤٩٤-٣) حضرت فطركت بين كدين نے حضرت مجاہد سے سوال كيا كدموذ نين كا ايك ايك كركے ا قامت كہنا كيا ہے؟ انہوں نے فرمایا كداس چيز كوامراء نے شروع كرایا ہے۔

( ٣٦٩٧١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى فَزَارَةً ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قُلُتُ لِابْنِ عُمَرَ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةُ ، قَالَ : الشَّيْطَانُ. (٣١٩٤١) حفرت ميمون بن مهران كتبة بين كه بين كه مين نے حضرت ابن عمر شافؤ سے سوال كيا كرسب سے پہلے عتمہ كانام كس نے ويا

آپ نے فرمایا که شیطان نے۔ ( ٣٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْعَانَ بْنِ مُجَمَّعٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُجَمِّعٍ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ عُتِبَةً بْنُ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةً.

- (٣١٩٧٢) حضرت مجمع بن يزيدفر ماتے ہيں كه ميں نے سب سے پہلے جو تيوں پرعتب بن عويم بن ساعدہ كونماز بڑھتے ويكھا ہے۔
- ( ٣٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَبُدَأَ الْهِبَةَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الطَّالِبَ الِبُيِّنَةَ أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (٣١٩٤٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہبد حضرت عثان بن عفان وہ ٹی نے شروع کیا۔ سب سے پہلے مقروض کے مرنے کے بعد قرض کے طالب کے لئے گوائی حضرت عثان بن عفان وہ ٹی فیٹو نے طلب کی۔
- ( ٣٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعُهُمْ عَلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ.
- (٣٦٩٧) حضرت ابن عمر والنو فرمات ميں كەسب سے پہلے رمضان ميں نمازوں كوحضرت عمر بن خطاب وَلَا تُو نَ جَمْع كَيا- آپ نے لوگوں كوحضرت الى بن كعب وَلا تَعْوَدُ برجمع فرمايا۔
- (٣١٩٧٥) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ كَتَبَ ، يَعْنِى بِالْعَرَبِيَّةِ حَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، قِيلَ مِمَّنْ تَعَلَّمَ ذَلِكَ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْأَنْبَارِ.
- (٣١٩٧٥) حفرت تعمى فرماتے ہيں كه عربوں ميں ہے سب سے پہلے حرب بن اميد بن عبد شمس نے لكھا-ان سے بوچھا گيا كهانہوں نے لكھنا كہاں ہے سيكھا؟ آپ نے فرمايا كه اہل جيرہ سے بسوال ہوا كہ اہل جيرہ نے لكھنا كہاں ہے سيكھا؟ فرمايا اہل انبار ہے۔
- (٣٦٩٧٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ مَعَ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ حَتَّى إذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ رَبِيعَةَ مَعَ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ حَتَّى إذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَبِيعَةً مَعَ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ حَتَّى إذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَا خَذَا عَجُرِثُ بِي الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْرِى مَنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُرِنْ وَيُومِكَ ، فَالَ : مَالِكُ يَا حَارِثُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْرِى مَنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُرِنْ مِنْ عَجَائِزِ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَكُفَّ وَلَمْ يَلْتَزِمُهُ.
- (٣٦٩٧٦) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے عبدالملک بن مروان کے ساتھ طواف کیا جب وہ ساتو ہی چکر میں سے قو بیت اللہ کے قریب ہوکراس سے چٹ گئے۔ حارث نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا تو عبدالملک بن مروان نے کہا کہ اے حارث کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اے امیرالمونین! آپ جانے تیں کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کا قوم کی بوڑھی نے ۔ پھرعبدالملک بن مروان ہیجھے ہٹ گئے اور کعبہ سے نہ چٹے۔
- ( ٣٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَوَّلُ كَلِمَةٍ ،

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طُرِحَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيلاٍ، فَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَوَّلُ جَبَلٍ جُعِلَ عَلَى الْأَرْضِ أَبُوفَكُيْسٍ.

ر معدد ۱۹۷۸ میں میں میں کے زمین پرسب سے پہلا پہاؤجبل الی قبیس بنایا گیا۔ (۳۱۹۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ زمین پرسب سے پہلا پہاؤجبل الی قبیس بنایا گیا۔

( ٣٦٩٧٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ : إِنَّ أُوّل يَوْمِ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِى جَهْلِ بِمَكَّةَ ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِى جَهْلِ بِمَكَّةَ ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَكِمِ ، هَلُمُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كِتَابِهِ أَدُعُوكَ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا أَنْتَ بِمُنْتَهِ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا ، هَلْ تَرِيدُ إِلاَّ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَنَحُنُ نَشُهِدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمَّدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمَّدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمَّدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمَّدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمَّدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْعُمْدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقُلُنَا : فَعَمْ ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكُتِ الرَّكِبُ ، فَقُلُنَا : مِنَا فَالُوا فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكُتِ الرِّكِكُ بُ

اننَّاسِ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَنَصَبَ النَّصُبَ وَغَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بْنُ لُحَى ، وَلَقَدْ رَأَيْته يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ يُؤْذِى أَهْلَ النَّارِ جَرُّ قَصَبِهِ. (عبدالرزاق ١٩٧)

(۱۹۸۰) حفرت زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میرافی فیج نے ارشا دفر مایا کہ میں اس محف کو جانتا ہوں جس نے سب
سے پہلے بحیرہ جانور (بتوں کے نام پر چڑھاوے کے لئے مخصوص کیا جانے والا جانور) بنایا وہ بنو مدلج کا ایک آ دمی تھا جس کی دو
اونٹنیاں تھیں ،اس نے ان دونوں کے کان کا فیے اور ان کے دودھ کو اور ان پر سواری کو حرام قرار دیا۔ میں اس شخص کو اور اس کی
اونٹنیوں کو جہنم میں دکھے رہا ہوں کہ وہ اسے اپنی کا رہی جیں اور اپنے منہ سے اسے کاٹ رہی جیں اس محفص کو بھی
جانتا ہوں جس نے سائیہ جانور بنائے اور بنوں کے حصمقرر کئے اور حضرت ابر اہیم علیائیلاً کی شریعت کو بدل دیا۔ وہ عمرو بن لئی تھا۔
میں اس کود کھے رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنے بانس کو تھینچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اہل جہنم کو تکلیف ہور ہی ہے۔

(٣٦٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إَسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبَعُهَا يُمُنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثَرِ.

(٣٦٩٨١) حفزت جرير فرماتے ہيں كه پہلے زمين كا دايال حصه ديران ہوگا پھر زمين كا بايال حصه ديران ہوگا۔اورميدان محشر يبال ہوگا اور ہم اثر ير ہيں ۔

(٣٦٩٨٢) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَنْشَاً يُحَدِّثُنَا ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ فِي الإِسْلَامِ ، أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(احمد ۳۹۱ ابو يعلى ۵۱۳۳)

(٣٦٩٨٢) حضرت ابو ماجد حنی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ وہ اپنے کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ اسلام یا مسلمانوں میں سب سے پہلے انصار کے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا گیا۔

( ٣٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةً ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ : الشَّيْطَانُ. (٣٦٩٨٣ ) حفرت ابن عمر والنَّيْ فرمات بين كرسب سے يَبِّلِ عتمه نام شيطان نے رکھا۔

( ٣٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةَ.

(٣١٩٨٣) حضرت عبدالله والله واتع بي كددين ميسب سے بہلے امانت كا خاتمه بوگااورسب سے آخر ميس نماز كا۔

( ٣٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَوَّلُ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوْنِي ، وَإِنِّى شَدِيدٌ فَلَيِّنِي ، وَإِنِّى بَخِيلٌ فَسَخِّنِي.

(٣١٩٨٥) حضرت شدادفر ماتے ہیں كدحفرت عمر ولائٹو نے سب سے پہلے يه بات فر مائى كدا الله! ميس كمزور مول مجھة وت عطا

﴿ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) ﴿ فِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كتاب الأوائل كي فر مامیں بخت ہوں مجھے زم کر دے میں بخیل ہوں مجھے کی کر دے۔

( ٣٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي

(٣١٩٨٦) حفرت زياد بن حدر كت بيس كه اسلام ميسب سے يهلے عشروين والا ميس مول ـ

( ٣٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ الرِّجُلَ أَبُو بَكُورِ. (٣٦٩٨٧) حضرت زهري فرماتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلے چور کے ہاتھ حضرت ابو بكر وہ اتنا نے كوائے۔

( ٣٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسِ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى ، عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ ، أَوْ عَنْ حُصَيْنِ أَخِيهِ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخِرِ ، قَالَ : ذَكَرَ سَلْمَانُ خُرُوجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللهِ الْأَوَّلِ ، أَوْ فِي الزَّبُورِ الْأَوَّلِ.

(۳۲۰۸۸)حضرت سلمان نے بعض امہات المومنین کے خروج کا تذکرہ کیااورفر مایا کہ بیاللہ کی کتاب زبور میں تھا۔ ( ٣٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ عِلْمًا

فَلْيَنشُو الْقُوْآنَ فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. (٣٦٩٨٩) حضرت عبدالله مخانونو فرمات عبي كه جو محض قر آن سيكھنا جا ہتا ہو وہ قر آن سيكھے، كيونكه اس ميں اولين وآخرين كي

( ٣٦٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَوَّلُ مَنْ

فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ. (٣٦٩٩٠)حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سالا نہ و ظیفے سب سے پہلے حضرت عمر دی ٹیز نے مقرر فرمائے۔

( ٢٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، أَنَّ دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ.

(٣١٩٩١) حضرت ابوادريس كہتے ہيں كرسب سے پہلے كواہوں ميں تفريق كرنے والے حضرت دانيال بيں۔ ( ٣٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسِ.

(۳۱۹۹۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بھرہ کا تعارف کرانے والے حضرت ابن عباس بڑکا پین ہیں۔ ( ٣٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :أوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ مَرُوانُ.

(٣١٩٩٣) حضرت زهري فرماتے ہيں كەسب سے پہلے لفظا "ملك "بر مصنے والا مروان ہے۔

( ٣٦٩٩٤ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُدِّينَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ حَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَذَّنَ فِيهِمَا زِيَادٌ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

- (٣٦٩٩٣) حضرت یچیٰ بن وثاب کہتے ہیں کہ عیدین میں سب سے پہلے منبر پر ہیٹھنے والا اوران پراذان دینے والا زیاد ہے جسے ابن الی سفیان کہا جاتا ہے۔
- ( ٣٦٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوَّلَ لِوَاءٍ يَقُرَّعُ بَابَ الْجَنَّةِ لِوَاثِي ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُؤُذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ أَنَا ، وَلَا فَخُرَ.
- (۳۱۹۹۵) حفزت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَلِّفْظَةَ بنے ارشاد فرمایا کدسب سے پہلے میرا پرچم جنت کا درواز ہ حَنْکھنائے گا۔سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اوراس بات پرکوئی فخرنبیں۔
- ( ٣٦٩٦٠) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْمُخْتَادِ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِى الْجَنَّةِ.
  - (٣١٩٩٦) حفرت انس وفافؤ بروايت ب كدرسول الله مَوْفَقَعَة في ارشاد فرمايا كديس جنت كايبلاسفاري مول ـ
- ( ٣٦٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٌ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَكَانَ أَوَّ فَلَاثًا ، فَكِانَ أَوَّ لَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَجَنْتُ فِي النَّاسِ لَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجُهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ فَجَنْتُ فِي النَّاسِ لَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجُهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.
- ( ٣١٩٩٧) حفرت عبدالله بن سلام و الله من الله على الله من الله
- ( ٣٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَّعُ بَابَ الْجَنَّةِ.
- (٣١٩٩٨) حفرت انس في في صدوايت ب كرسول الله مَلِينَ فَقَطْ نَارِشَا وَ فَهَا كَ مِينَ سَبَ يَهِلَ جِنْتَ كادروازه كَلَمُعَنَا وَلَكَا وَ ٣١٩٩٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأَوْزَاعِلَى ، عَنِ الزَّهْوِى ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مَلْمَةَ ، عَنْ أَبِى مَلْمَةَ ، عَنْ أَبِى هَرُورَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعِ .

(٣١٩٩٩) حفرت الو بريره و النور الله على الله و الل

(۱۰۰۰) حضرت ولید بن جمیع کہتے ہیں کہ میری دادی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ورقد بنت عبداللہ بن حادث کے ایک غلام اور ان کی ایک باندی نے مل کر انہیں قتل کیا اور بھاگ گئے۔ پھر انہیں پکڑ کر حضرت عمر دیا تو کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کو سولی پر چڑھادیا۔ مدینہ میں ان دونوں کوسب سے پہلے سولی پر چڑھایا گیا۔

( ٣٧..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشِ. (مسلم ١٠١٠ حاكم ٥٢٢)

(۳۷۰۰۱) حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دوآ دمیوں کا حساب ہوگا۔

( ٣٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرْت ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ آخِرَ مَنْ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٧٠٠٢) حفرت قيس فرماتے ہيں كدرسول الله مَلِّفْظَةَ في ارشاد فرمايا كداس امت ميں سب ہے آخر ميں قريش كے دوآ دميوں كاحساب دوگا۔

( ٣٧.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ.

(٣٤٠٠٣) حضرت ابن عباس بن يومن فرمات بي كدرسول الله مَلْ الله مَلْ الله عَلَى مَلَمَ الله مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٣٧..٤) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۷۰۰۳) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کے حلقے کورسول اللہ مُؤَفِّفَتُ بَجَرِیں گے اور آپ کے لئے اے کھول دیا جائے گا۔

( ٣٧..٥ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ مِنَ التَّوْرَاةِ عَشْرَ آيَاتٍ وَهِىَ الْعَشْرُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى آخِرِ الْأَنْعَامِ.

- (۳۷۰۰۵) حفرت کعب فرماتے ہیں کہ تورات کی سب سے پہلے دس آیات نازل ہوئیں اور بیو دی دس آیات ہیں جوسورۃ الانعام کے آخر میں ہیں۔
- ( ٣٧٠٠٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : يَكُونُ أَوَّلُ الآيَةِ عَامًّا وَآخِرُهَا خَاصًّا ، قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.
- (٣٤٠٠٦) حفرت عبدالله بن حبيب فرماتے ہيں كه آيت كى ابتداء عام ہاوراس كى انتهاء خاص ہاور پھر آپ نے يه آيت پڑھى ﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُورَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .
- ( ٣٧٠.٧ ) حَلَّثُنَا شَبَابَةُ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَه وَالْأَنْبِيَاءِ :هُنَّ مِنَ الْعُتُقِ الْأَوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى.
- (ے۰۰۷) حضرت ابن مسعود دی گئے فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل ،سورۃ کہف ،سورۃ مریم ،سورۃ طداورسورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتیں ہیں اور میں نے سب سے پہلے انہی سورتوں کوسیکھاتھا۔
- ( ٣٧٠٠٨ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِى الْكِتَابِ الْأَوَّلِ : مَثَلُ أَبِى بَكُو مَثَلُ الْقَطُر حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.
- (۲۷۰۰۸) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں حضرت ابو بکر رفیاٹیؤ کے بارے میں لکھا ہےان کی مثال بارش کی طرح ہے جہاں بھی برسے فائدہ دیتی ہے۔
- ( ٣٧٠.٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِع.
- (٣٧٠٠٩) حضرت حسن فر ماتے ہيں رسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فر مايا كدسب سے پہلے ميرى قبر كو كھولا جائے گا اور ميں پہلا سفارش كرنے والا ہوں۔
- ( ٣٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَحُوَصُ بُنُ جواب ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بَعْجَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ ذُلَّ ذَخَلَ عَلَى الْعَرَبِ قَتْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَادِّعَاءُ زِيَادٍ.
- (۱۰-۱۳۷) حفرت عمرو بن بعجہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلی ذلت جو داخل ہوئی وہ حفرت حسین بن علی دونٹو کی شہادت اور زیاد کا دعویٰ تھا۔
- ( ١٧٠١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى سَعْدٌ.

(۱۱۷ - ۳۷) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن الى وقاص جاہیں ہیں۔

( ٢٧،١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ عُمَرَ أَنْ يَحْصِبَ الْمَسْجِدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ أُوْطًا وَأَغْفَرُ لِلنَّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَحْصِبُوهُ مِنَ الْوَادِى الْمُسْجِدُ مُ مَنَ الْعَقِيقِ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ حَصَّبَ الْمَسْجِدَ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۰۱۲) قبیلہ ثقیف کے آدمی فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک آدمی نے حضرت عمر دہاؤی سے مشورہ کیا کہ مجد میں گھاس بچھادی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بیزیادہ آرام دہ چیز ہے، تھوک اور گندگی وغیرہ کو چھپانے والی ہے۔ حضرت عمر دہاؤی نے فرمایا کہ مجد میں مبارک وادمی بینی وادمی تھی گھاس بچھاؤ۔ پس مجد میں سب سے پہلے گھاس بچھانے والے حضرت عمر دہاؤی ہیں۔

( ٣٧.١٣ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْمُخْتَارُ ، وَكَانُوا لَا يَقُرَوُونَ.

(۳۷۰۱۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچے سب سے پہلے قراءت مختار نے شروع کرائی۔ اسلاف امام کے پیچے میں م حقراء تنہیں کیا کرتے تھے۔

( ٣٧.١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ كان عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشُرَةً عِشْرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتِلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(۱۷-۱۴) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جنگ کے سالانہ وظیفوں میں سب سے پہلے حضرت عمر ودافتو نے دیت کے دی دی اونٹ دیئے۔

( ٣٧٠١٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ ابن إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَجِيحٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنُ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِى.

(۳۷۰۱۵) حضرت ابونچیج اور حضرت عبدالله بن ابی بحر فرماتے ہیں کہ قبل کے وقت سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھی۔

( ٣٧.١٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَوَرَّكَ الْكَلَالَةَ أَبُو بَكُر.

(۳۷۰۱۲) حفرت صعصعہ فرماًتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حضرت ابو بکر چاہیں ہیں۔

( ٣٧.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أُوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

- (۱۷-۱۷) حضرت عبد الله الله الله عن روایت ہے که رسول الله مَالْفَقَعَةَ فِي ارشاد فرمایا که قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِى الدَّمَاءِ. (نسانى ٣٣٥٨)
- (۳۷۰۱۸) حضرت عمرو بن شرحبیل مخالی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ اسْتَادِفر مایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ.
- (۱۹-۱۹) حضرت معنی فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤَلِفَظَةً نے احد کے دن مشرکین سے خفیہ تدبیر فرمائی اور بیآ پ کی پہلی خفیہ تدبیر تھی۔
- (۲۰-۲۷) حضرت ابن عباس تفایین فرماتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والے قریش اور ربید ہیں۔ قریش کو بادشاہت نے بلاک کیااور ربید کوجمیت نے ہلاک کیا۔
- ( ٣٧.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا أَرْمِينِيَةُ ، ثُمَّ مِصْرُ.
  - (۳۷۰۲۱) حضرت مکول فرماتے میں کرسب سے پہلے ارمینیکا علاقہ وریان ہوگا پھرمصر کا۔
- ( ٣٧.٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿سِدْرَةِ الْمُنتَهَى﴾ قَالَ :أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، وَآخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا فَهُوَ حَيْثُ يَنتَهِى.
- (۳۷۰۲۲) حفرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ سِدْرَةِ الْمُنتهَى ﴾ کے بارے میں فرماتے میں کدید آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری
- ( ٣٧.٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ. (ابن جرير ٢٩)

- (٣٢٠٢٣) حضرت ابن عباس بن دين فرمات بين كه الله تعالى في سب سے پيل قلم كو پھر دوات كو پيدا كيا۔
- ( ٣٧.٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، وخُلِفَتُ لَهُ النَّونُ وَهِيَ الدَّوَاةُ.
  - ( ۳۷۰۲۳) حضرت ابن عباس من في والأراث بين كه الله تعالى في سب سے پيلے لكم كو پھراس كے لئے دوات كو بيدا كيا۔
- ( ٣٧.٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَحَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَطُلْحَةُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَدَخَلْت ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيت بِلَالًا ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَيْنِ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ.
- (۳۷۰۲۵) حضرت ابن عمر و الثيرة فرماتے بیں کہ خانہ کعبہ میں رسول الله مِرَّا فَتَعَقَّقَ ، حضرت اسامہ بن زید ، حضرت طلحہ بن عثمان واخل ہوا اور میں نے حضرت ابال سے بوچھا کہ رسول عثمان واخل ہوا اور میں نے حضرت بال سے بوچھا کہ رسول الله مِرَّا فَتَعَقَّقَ فَر ماتے ہیں کہ میں بھی اس میں واخل ہوا اور میں نے حضرت بال سے بوچھا کہ رسول الله مِرْفَقَعَ فَعَ کِمَانِ مَمَانَ بِرَحْمَقِی؟ انہوں نے فرمایا کہ ان دوستونوں کے درمیان۔
- ( ٣٧.٢٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ الْكُوَّاءِ :تَذُرِى مَا قَالَ الْأَوَّلُ أَحْبِبُ حَبِيبَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْمًا مَا وَأَبْغِضُ بَغِيضَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك يَوْمًا مَا.
- (۳۷۰۲۱) حفرت علی ڈاٹٹونے ابن کواء ہے کہا کہ کیاتم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں نے حکمت کی پہلی بات کیا کہی؟ وہ بات بیتی کہ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ دو تی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے اور اپنے دشمن سے اعتدال کے ساتھ دشمنی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔
- ( ٣٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ مَنْ يَبُدُّلُ سُنَتِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى أُمَيَّةَ.
- (۳۷۰۲۷) حضرت ابو ذر دی نی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میڑ فقی کا بھیے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنوامیہ کا ایک آ دی مدیلے گا۔
- ( ٣٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ.
  - ( ٣٤٠٢٨) حضرت عبدالله والله فرمات ميں كددين ميں سب سے بہلے امانت كااورسب سے ترمين نماز كاخاتمه موگا۔
- ( ٣٧.٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ ، قَالَ :فَأُخُرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْتَارِ

الْكُفْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعُلاهُ ، قَالَ : فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمُ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ : عُمَرُ ، شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، هَا تَدَعَنَى لَيْلًا، وَلَا نَهَارًا، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى، فَقُلْتُ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ السُّرُكُ. وَلَا نَهُارًا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِى بَعَنَك بِالْحَقِّ لِأَعْلِنَنَهُ كَمَا أَعْلَنْتُ الشِّرْك.

(مسند ۳۹ ۳۳ ابو نعیم ۳۹)

(۲۷۰۲۹) حفرت جابر ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر دٹاٹیڈ کے اسلام کی ابتدا کا واقعہ بیہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کہن کو در دِزہ ہوا تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں ایک تاریک رات میں خانہ کعبہ کے پردوں میں داخل ہوگیا۔ اتنے میں رسول اللہ مَنِرَفِیکَا اَبْرَ بَیْ اَللہ مِنرَفِیکَا اِنْہِ بِیْ اِللہ مِنرَفِیکَا اللہ مِنرَفِیکَا اللہ مِن اِللہ مِنرَفیکَا اللہ مِن اِللہ مِن ایک ایک آواز میں جو توں کے ساتھا ندرداخل ہوئے اور جتنا اللہ نے جاہا اتی نماز پڑھی۔ پھر میں نے ایک ایک آواز میں جو پہلے نہی تھی۔ میں اس آواز کے چھے چل پڑا۔ حضور مُنرِفیکَا آجے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس آواز کے چھے چل پڑا۔ حضور مُنرِفیکَا آجے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہدن میں چھوڑتے ہوندرات میں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور مُنرِفیکَا میں خرمایا اے عمراس بات کو اہذا میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمراس بات کو خفیدر کھو۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی تم جس کے قضہ میں میری جان ہے جس طرح میں نے ٹہا کہ اکا کہاں ذات کی تم جس کے قضہ میں میری جان ہے جس طرح میں نے ٹہا کہ اللہ نے کا علمان کیا تھا میں ایمان کا بھی اعلان کروں گا۔

- ( ٣٧.٣٠ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُود.
- (٣٤٠٣٠) حفرت محرز بن صالح فرمان بين كه حضرت على والثين في سب في يبلي كوابول كه درميان تفريق كرائي -
- ( ٣٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّى ، عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَعَنْ شُرْبِ الْخَمْدِ ، وَعَنْ مُلاَحَاةِ الرِّجَالِ.
- (٣٤٠٣١) حضرت عروہ بن رويم سے روايت ہے كدرسول الله مَلِ الله مَلَ الله مَلْ الله مَلْ
- ( ٣٧.٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ :عَلَيْك بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ ، أَوُ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ.
- (٣٤٠٣٢) حضرت زہری فرماتے ہیں کدرسول الله مِلْفَظِيَّةُ ایک دیباتی کے پاُس سے گزرے اور اس سے فرمایا کہتم پر پہلے معاہدے کی یاسداری لازم ہے۔ کیونکدمنا فع سخاوت کے ساتھ ہے۔
- ( ٣٧.٣٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُبَّدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ : صَدَفَت.

(۳۷۰۳۳) حضرت عبیدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹن دین نے مجھ سے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہوکہ سب سے آخر

میں کون می سورت پوری نازل ہوئی؟ میں نے کہاجی ہاں ،سورة انصرسب سے آخر میں نازل ہوئی فرمایا کہتم نے تھیک کہا۔

( ٣٧.٣٤) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، قَالَ :حدَّنِى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ كَانَّ ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ هَاجَرَ بِطُعِينَتِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٤٠٣٣) حضرت قبيصه بن ذور أيب فرمات بي كد حضرت ابوسلمه خلافي حضور مُؤَلِّفَةَ فِي كِيو يَحْي كي بيعو يَحْي كي بيعو يَحْي

جنہوں ) نے اپنی سرز مین کوچھوڑ کر پہلے مبشداور پھر مدید کی طرف جمرت کی۔ ( ۲۷،۲۰ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : آخِرُ آیَةٍ أُنْزِلَتْ فِی

الْقُوْ آنِ : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ . (٣٤٠٣٥) حضرت براء كہتے ہیں كەقر آن مجيد میں سب سے آخر میں بيآيت نازل ہوئی ﴿ يَسْتَفْتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ كِهِ

( ٣٧.٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السُّدِّئِ ، قَالَ : آحِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ الَي

(٣٤٠٣١) حضرت سدى فرماتے ميں كرقرآن مجيد ميں سب سے آخر ميں بيآيت نازل مولى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمُا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾.

( ٣٧.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ :﴿وَاتَّمُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ الآيَةُ.

(٣٧٠٣٧) حضرت عطيه عُونی فرماتے ہیں كەقر آن مجيد ميں سب سے آخر ميں به آيت نازل ہوئی: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُوْ جَعُونَ فِيهِ الْہِ اللهِ ﴾

( ٣٧.٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتُ فِيهِ الْخَوَارِجُ تَوْهَ الْجَمَا .

(٣٧٠٣٨) حفرت ميسره ابوجيله فرمات بين كهخوارج نے سب سے پہلے جنگ جمل كے دن بات كي تقى۔

( ٣٧٠٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ مَنْ طَبَخَ الطَّلَاءَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِىَ ثُلُنَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.

(٣٤٠٣٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كدسب سے پہلے طلاء كوجنہوں نے اتنا پكایا كداس كے دوثلث ختم ہوگئے اور ایک تبائی

باقى رەڭميا حفرت عمر بن خطاب داۋنۇ بىي-

( ٣٧.٤٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿بِسُمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُوْسَاهَا﴾ كَتَبَ بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ:﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ﴾ كَتَبَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم.

(۳۷۰۴) حفرَّت على فرماتے بین كرسول الله مَرْضَعَهُ في سب سے پہلے جوتح ريكسى وه بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ تقى - بَعر جب قرآن مجيدى آيت ﴿إِنَّهُ عِيدى آيت ﴿إِنَّهُ عِيدى آيت ﴿إِنَّهُ عِيدَى آيت ﴿إِنَّهُ عِيدَى آيت ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّعِيمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ اللهُ الرَّعْمَ اللهُ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمُ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمَ الرَّعْمَ المُنْ الرَّعْمَ اللهُ المُعْمَلُونَ وَالْعَلَمُ اللهِ المُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الرَّعْمَ اللهِ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَلُونَ وَالْمُ الْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمَالُهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَلِيمُ اللّهُ الْمُعْمَلِيمُ اللّهُ الْمُعْمَالُونَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلَامُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْ

( ٢٧.٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةً :أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.

(٣٤٠٨) مدينه كايك بزرگ كتب بين كدحفرت معاويد ولافؤ في كها كديس سبلابا وشاه مول-

( ٣٧.٤٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ :إنِّى أَشْتَكِى قَدَمِى.

(۳۷۰۳۲) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ پھرلوگوں سے معدرت کرتے ہوئے کہا کہ میں یا وُل کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔

(٣٧.٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ الْوَسُوَاسُ مِنَ الْوُصُوءِ.

(٣٤٠٨٣) حفرت ابرا ہيم تمي كتے ہيں كدوسو سب سے پہلے وضو كرائے سے آتے ہيں۔

( ٣٧.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِى بشر ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَدُهُ الْحَلْقِ الْعَرْشُ وَالْمَاءُ وَالْهَوَاءُ ، وَخُلِقَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْمَاءِ ، وَبَدْهُ الْحَلْقِ يوم الأحد والإثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالْعَرْشُ وَالْمَاءُ وَالْهَرَاءُ ، وَخُلْقِ يَوْمُ الْحَمُعَةِ ، فَتَهَوَّدَتِ الْيَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَيَوْمٌ مِنَ السَّتَةِ الْآيَامِ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَالْخَرُقِ سَنَةٍ مِثَا السَّتَةِ الْآيَامِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِثَا الْحَدُونَ . (بيهقى ٨٠٢)

( ۳۷۰ مرے) حضرت بجاہد فرماتے ہیں کے مخلوق میں سب سے پہلے عرش، پانی اور ہوا کو پیدا کیا گیا۔ زمین کو پانی سے بنایا گیا اور مخلوق کی ابتداءاتو ار، پیر،منگل، بدھ اور جمعرات کو ہوئی۔مخلوق کو جمعہ کے دن جمعہ کیا گیا۔ پھریہودیوں نے ہفتہ کے دن کوافضل کا نا۔ان جے دنوں میں سے ہردن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

( ٣٧.٤٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فِي نَاسٍ مِن قَوْمِي ، فَجَعَلَ يُفْرَضُ لِوِجَالٍ مِنْ طَيْءٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْرِفُنِي ، فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لاَعْرِفُك ، قَدْ آمَنْت إذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبُلْتِ إِذْ أَدْبَرُوا ، ثُمَّ أَحَذَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فُرِضَتْ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمَ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سَرَاةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ. (بخارى ٣٣٩٣ـ مسلم ١٩٥٧)

(۳۷۰۴۵) حفرت عدى بن حاتم ولافو فرمات بين كديس اين قوم كے كچھلوگوں كے ساتھ حفرت عمر بن خطاب ولافو كى خدمت میں حاضر ہوا۔وہ قبیلہ طی کے پچھالوگوں کو مال دینے میں مشغول تھے اور مجھ سے اعراض فر مار ہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہا ہے امير المومنين! كيا آپ مجھ جانتے نہيں ہيں۔ يہ بات من كرحضرت عمر داؤر بنے اور بنتے بنتے ليننے ليگے۔ پھر فر مايا كه خداكى قتم!

میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، جب سب لوگوں نے كفر كيا توتم ايمان لائے، جب سب نے رخ چيم اِ توتم اسلام كى طرف متوجہ ہوئے۔ پھرعذر بیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے فاقے کے شکار پچھلوگوں کو مال دے رہا تھا۔ وہ اپنے خاندانوں کے معززلوگ ہیں۔

( ٣٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :الشَّامُ أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا.

(٣٧٠٣١) حضرت عبدالله بن عمرو ولا تؤفر مات بين كرسب سے پہلے سرز مين شام بي آباد موگى۔

( ٣٧٠٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ :أَذْرَكْت النَّاسَ إذَا ذَهَبُوا إِلَى الْجَنَائِزِ ذَهَبُوا مُشَاةً وَرَجَعُوا مُشَاةً ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ.

(۳۷۰۴۷)حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کودیکھا ہے جو جنازے میں پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔

سب سے پہلے جنازے کے لئے سواری کوحفرت معاویہ دہاؤی نے استعمال کیا۔

( ٣٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ دَعْوَةِ دَانْيَالَ فِي سَوْسَنَ ، كَانَتُ فَتَاةً جَمِيلَةً فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَعَبِّدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ.

(۳۷۰۴۸) حضرت محد فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال غلالٹلا کی اولین دعوت سوس کے بارے میں تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک

عبادت گزاراورخوبصورت لڑکی تھی۔ (آگے بوراوا قعہ بیان کیا)

( ٣٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كُنَّ النِّسَاءُ الْأَوَّلُونَ يَجْعَلُنَ فِي أَكِمَّةِ أَذْرُعِهِنَّ مَزَارًا تُدْحِلُهُ إحْدَاهُنَّ فِي إصْبَعِهَا تُغَطِّي بِهِ الْحَاتَمَ.

(۳۷۰۴۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پہلی عورتیں اپنی آستیزوں میں سوراخ رکھتی تھیں جس میں اپنی انگوٹھیوں کو چھیانے کے لئے ا بی انگلیوں کوداخل کردیا کرتی تھیں۔

( ٣٧.٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، ثُمَّ ذَكَّرَ فِيهِ حَلِيثًا.

(۵۰-۵۰) حضرت ابو ہریرہ جی اُٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ نماز کا ایک اول ہے اور ایک آخر ہے۔ (پھر یوری حدیث کوذکر کیا)

( ٣٧.٥١ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، حَلَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّارَ السَّوَّاطُونَ.

(۵۱ - ۳۷) حضرت ابو ہریرہ ژانٹو فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے ظلم کے لئے کوڑے اٹھا کرر کھنے والے داخل

ہوں تھے۔

( ٣٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ الْمَلَاثِكَةُ.

(٣٧٠٥٢) حضرت ابن عباس تؤريث فرماتے ہيں كه خاند كعبه كاطواف سب سے يہلے فرشتوں نے كيا۔

( ٢٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ.

(٣٧٠٥٣) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں كتم پرئى گئی دوباتوں میں سے پہلی بات پریفین ركھنالازم ہے۔

( ٣٧.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ

انْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ الْصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيَلَ :انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطَوَّعُ، فَأَكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِزُ تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أَحِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّادِ.

(٣٧٠٥٣) حضرت تميم دارى فرمائے بيں كه تيامت كے دن سب سے پہلے فرض نماز كا حساب كيا جائے گا۔اگروہ پورى نكل آئى تا

ر ۴۵۰۰ ۴۷۰) مطرت یم داری طرباح بین که قیاست کے دن سب سے چھے طرب مارہ ساب میا جائے ہا۔ مردہ پوری کہ ک ٹھیک اوراگر وہ پوری نہ نکلی تو کہا جائے گا کہ دیکھو کہاس کے پاس نوافل بھی ہیں۔اس کے نوافل سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔اگر فرض پورے نہ نکلے اور نوافل بھی نہ ہوئے تو اس آ دمی کو پکڑ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٣٧.٥٥ ) حَدَّثَنَا عفان ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ ، قَالَ :إن أُوَّلُ يَوُمٍ عَرَفُت فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَن بُوَ أَبِى لَيْلَى رَأَيْت شَيْخًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَتْبُعُ جِنَازَةً.

بی میں کی رہائے۔ (۳۷۰۵۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیا کو جب پہلی مرتبدد یکھاتو وہ سفید داڑھ

ر میں اور اور اور میں میں اور گدھے پر سوار ہو کر جنازے کے پیچھے جارہے تھے۔ اور سفید بالوں والے بوڑھے تھے اور گدھے پر سوار ہو کر جنازے کے پیچھے جارہے تھے۔

( ٣٧.٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبَىُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْد \* ثَانُ كَنْ مَ لَحَدِدٍ فَانْ تُحَمَّلُ مِنْ وَهُمَ تَحَمَّلُ مِنْهُ مَا الْصُحَدِّلُهِ مِنْ الْعَبْدُ الْعَب

يُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ تَفُهُّلُتُ مِنْهُ ، تُقَبِّلَ مِنْهُ سَانِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ .

(٣٥٠٥٦) حضرت تميم بن سكمه فرماتے جي كه قيامت كے دن سب سے پہلے نماز كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔ اگر نماز قبوا

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کسید الدواند

کو یکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔

وَ نُقِيمُ الصَّالَاةَ.

ماج كوآ بادر كھتے تھے اور نماز قائم كرتے تھے۔

ے تنگریاں لائی تنئیں اور مجد نبوی مُلِفِظَيَّةَ بیں بجیادی تنئیں۔

ہوگئی توبا تی سارےنماز بھی قبول ہوجا ئیں گےاورا گرنماز مردود ہوگئی توبا تی اعمال بھی مردود ہوجا ئیں گے۔ ( ٣٧٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَابْنُ أَبِي بُكُّيْرِ ، قَالَا :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إبْلِيسُ ، فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِيهِ

وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَذُرْيَتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَيَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمُ ، فَيَقُولُ :(لَا تَذْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) .

( ۵۷ - ۳۷ ) حضرت انس بن ما لک و این سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے

ابلیس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گا۔وہ اے اپنے پہلو پرر کھے گااورا سے اپنے پیچھے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اوراپی موت کو

یکارے گا۔اس کی اولا دیں اس کے بیچھے ہوں گی اوروہ بھی اپنی موت کو پکار رہی ہوں گی ۔ پھروہ جہنم کے پاس کھڑا ہوکراپنی موت کو پکارے گااور شیطان کے چیلے بھی اپنی موت کو پکاریں گے۔اس پراللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آج تم ایک موت کونہ پکارو بلکہ کئی موتوں

( ٣٧٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ أَلْقَى

الْحَصَى فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ النَّاسُ إذَا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ نَقَّضُوا أَيْدِيهِمْ فَأَمَرَ بِالْحَصَى فَجِيءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيقِ، فَبُسِطَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٧٠٥٨) حفرت عبيد الله بن ابرابيم فرمات بي كمسجد نبوي مين سب سے يبلے كنكريال حفرت عمر بن خطاب الله في في نے

بچھوا کیں۔لوگ جب اپنے سروں کو اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے۔انہوں نے کنگریاں بچھانے کا حکم دیا۔مقام عقیق

٣٧٠٥٩) حَلَّتُنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَقَدُ لِبِثْنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ

(۳۷۰۵۹)حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں حضور مَالِفَظَامَ کے تشریف لانے سے دوسال پہلے وہاں تیام پذیریتے۔ہم

٣٧٠٦. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ :فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّخعِى فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَبُو بَكُرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٤٠٦٠) حضرت زيدين ارقم فرماتے ہيں كه رسول الله مَؤْفِظَةَ پرسب سے پہلے ايمان لانے والے حضرت على جُؤْتُو بيں۔ راوى

مسنف ابن البشيد مترجم (جلداا) کو کست کا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت الو

بھتے ہیں کہ میں نے اس بات کا مذکرہ مطرت می سے لیا تو انہوں سے عرفایا کہ سب سے پہنے ایمان ان سے واسے سرت بو مجر والطو ہیں۔ ( ٢٧٠٦١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ

﴿ ﴿ ﴿ أُسَّهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَهُوَ يَخُلُقُ ، قَالَ : وَبَقِيَتُ رِجُلَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَا رَبِّ عَجُّلُ قَبْلَ اللَّيْلِ ، فَلَلِكَ قوله تعالى : (وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا) .

(۳۷۰۱۱) حضرت سلمان فاری و و فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم عَلاِئلاً کے سرکو پیدا کیا۔ پس حضرت آدم خود کو تخیق ہوتا و کیھتے رہے۔ عصر کے بعدان کے پاؤں کا بنتا باقی رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! رات سے پہلے جلدی کر کے مجھے کممل کرد بجئے۔ اللہ تعالی کے فرمان (و سکان الإِنْسان عَجُولاً) کا بھی معنی ہے۔

( ٣٧.٦٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ مَنْ أَدُرَكَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ انشَّحَاة.

(٣٧٠ ١٢) حضرت عامر فرماتے بين كه الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ وه بين جنهوں نے درخت كے ينجي بيعت كى-

(٣٧.٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إَسْرَائِيلُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنُ بَرَءَهُ مَا يَعَلَيْنَا كَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيَتْرُكُ بَنَى بَابًا بِمَكَّةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُهَيْلٍ ، أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْزِلُ عَلَيْنَا كَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيَتْرُكُ بَنَى بَابًا بِمَكَةً عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُهَيْلٍ ، أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْزِلُ عَلَيْنَا كَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيَتْرُكُ

بَعْ يَهُ وَنَاقَتَهُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ ، وَإِنَّكَ تُضَمِّنُنَا وَإِنَّا نَخَافُ اللَّصُوصَ ، فَانْذَنْ لِي فَأَجْعَلُ بَابًا ، فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّفَتُ قُرَيْشٌ فَجَعَلُوا الْأَبُوابَ.

(۳۷۰۷۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے عبد الرحمٰن بن سہیل نے دروازہ بنایا۔ وہ حضرت عمر روان ٹو کے پاس آئے اوران سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسامہمان بھی آتا ہے جس کے ساتھ کوئی خادم نہیں آتا۔وہ اپنی جوتی کواتار دیتا ہے اور سواری کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ہمیں چوروں کا خدشہ ہے ،ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دروازہ بنالیں۔حضرت عمر نے اجازت دے دی۔اس کے بعد قریش نے بھی دروازے بنانا شروع کردیئے۔

( ٣٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌ ، وَالنَّانِي مَعُرُوفٌ ، وَمَا وَرَاءَ فَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ. (ابو داؤد ٣٧٣٨ عبدالرزاق ١٠٢٠٠)

اس كے بعدرياء ہے۔ ( ٧٧٠٦٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا مُنعَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاتَ لِمَكَادِ

صَاحِبِ الْبَقَرَةِ.

- (۳۷۰۷۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس قاتل کومیراث سےمحروم کیا گیاوہ قاتل تھا جس کی تلاش میں بیٰ اسرائیل نے گائے ذریح کی تھی۔
- ( ٣٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ :تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالَ :فَأُوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ ؛ ليَوْمَنِذٍ.
- (۲۷۰۲۲) حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کے غزوہ بدر میں سب سے پہلے اہل ایمان سے کہا گیا کہتم بھی نشان لگا لو کیونکہ آئ کے دن فرشتوں نے بھی نشان اور علامت لگائی ہے۔بس وہ پہلا دن تھا جب صوف کوبطور علامت استعال کیا گیا۔
- (٣٧.٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدِينِیِّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ عُثْمَان بْنُ مَظْعُون دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ : اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ ، فَأْتِنِي بِهَا حَتَّى أَضَعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ بِهَا ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِنَا دَفَنَاهُ عِنْدَهُ.
- (۲۷۰ ۲۷) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون دائیو کاوصال ہوگیا تو انہیں رسول الله مِنْ الله والله الله الله الله من الله من
- ( ٣٧.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا يَضُومَنَّ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ إِذَا صَامَ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أُوَّلُ الْفُرُقَةِ فِى مِثْلِ هَذَا.
- (۳۷۰۱۸) حضرت عامراس دن کے بارے میں جے کے بارے میں لوگ کہیں کہ بیدرمضان ہے۔ فرماتے ہیں کہتم صرف امام کے ساتھ ہی روز ہ رکھو۔ کیونکہ پہلی جدائی انہی جیسے امور کے بارے میں ہوگی۔
- ( ٣٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِّ ، يَعْنِي زَيْدَ بْنَ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَا أَنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ.
  - (٢٧٠٦٩) حضرت حذيف وبالمرفي في حضرت عمَّان والله كل شهادت كاذكركرت بوع فرمايا كريه بها فتنقاء
- ( ٣٧.٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الدَّارِ كَانَتْ فِتْنَةً ، يَعْنِى قَتْلَ عُثْمَانَ فَإِنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ وَآخِرُهَا الدَّجَّالُ.
- (+۷۰ ت) حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کونخا طب کر کے فر مایا کہ کیا تم نے یوم الدارکود یکھا۔ یعنی حضرت عثان کی شہادت۔وہ میہلا فتنہ تھااور آخری فتنہ د جال کا ہوگا۔

( ٣٧.٧١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، أَنَّ أَوَّلَ جَلَّ خَاصَمَ يَنِي يَنِيهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَاتَ ابْنُهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَخَاصَمَهُمْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَآهُ عُمَرُ يَنْظُرُ فِى شَأْنِهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِى فِى وَلَدِى ، فَقَالَ : زَيْدٌ : إِنَّ لَهُمْ أَبًا دُونَك ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ.

(۱۷- ۷۷) حضرت عامر فرمائے ہیں کہ وہ پہلے دادا جنہوں نے اپنے پوتوں کو حاصل کرنے کے لئے جھٹڑا کیا حضرت عمر بن خطاب دہا ہے۔ خطاب دہا ہے مسلم کے ساجر او کا انقال ہوا اور انہوں نے دو بیٹے چھوڑ ہے۔ حضرت عمر دہ ہٹے ان کے حصول کا جھٹڑا لے کر حضرت زید بن ٹابت کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زید ان کے خلاف فیصلہ کریں گئے قو فر مایا کہ میری اولا د کے بارے میں کون میرا فریق بن سکتا ہے؟ حضرت زید نے فر مایا کہ ان کے دالد آپنہیں کوئی اور ہے۔ پھران کے درمیان شراکت کرادی۔

( ٣٧.٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَيُّوبُ ، أَبُو زَيْدٍ الْحِمُصِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ :اجْرِ ، فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةَ بِمَا هُوَ كَائِنْ.

(ترمذی ۲۱۵۵ احمد ۱۳۱۷)

(۳۷۰۷۲) حفرت ولید بن عبادہ اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں ان کے پاس میخے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّوْفِیْ فَقَرَمُ اللہ عَلَمُ اللہ عَلَمُ مُلِوَقِیْ فَرَمَ اللہ عَلَمُ مُلِوَقِعَ فَرَمَ اللہ عَلَمُ مُلِوَقِعَ فَرَمَ اللہ عَلَمُ مُلِكُ اللہ عَلَمُ کو بیدا کیا۔ پھر آلم چلا اور اس نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کو کھ لیا۔

( ٣٧.٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَان لِيُؤُذِنَ أَهْلَ الأَسُوَاقِ.

(۳۷۰۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان حضرت عثمان دی ٹیونے شروع کرائی تا کہ بازار والوں کو اطلاع ہوجائے۔

( ٣٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ برد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَأَحُدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُحْمَانِ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْمَعَ النَّاسَ.

(۷۷۰۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کداذان امام کے خروج کے دفت ہوتی تھی۔ پھرامیرالموشین حضرت عثان جائے ڈیے لوگوں کوجمع کرنے کے لئے دوسری اذان کوشروع کرایا۔

( ٣٧.٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم أَبِي النَّصْرِ :سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ :مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَوُلًا إِللَّهُ الْعَصْلُ أَمْرٌ مُحْدَثُ، أَحُدَثَ هَذَا الْحَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ. هَوُلًا أَنْهَاكُ عَنْهُ، الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثُ، أَحُدَثَ هَذَا الْحَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ.

والمراقب المالي شيرمتر جم (جلداا) في المراقب ا

(۳۷۰۷۵) حفرت جرین مازم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت محمد بن سیرین سے سے سوال کیا کہ آپ ان قصہ خوانوں کی صحبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نہ تو تمہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی اس مے نع کرتا ہوں۔ قصہ

خوانی ایک نئ چیز ہے جسے خوارج نے شروع کیا ہے۔ ( ٣٧٠٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ خَلَقَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ بَهِيَّةِ جَسَدِهِ ، فَقَالَ :أَى رَبِّ

أَيْمٌ بَهِيَّةً خَلْقِي قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانَ عَجُولاً ﴾. (٧٥٠٤ ٣٥) حفرت مجابد فرماتے ہیں كه جب الله تعالى في حفرت آدم كو بيدا كيا توان كى آئكھوں كو باقى جسم سے يہلے بنايا۔ انہوں

نے کہا کہا ے میرے رب میری تخلیق کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے پورا فرما۔ای بارے میں اللہ تعالی فر'اتے ہیں ﴿وَ گَانَ الإنسان عَجُولاً ﴾.

( ٣٧٠٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ مِنْ بَرَائَةَ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾. (٧٧٠ ٢٥) حضرت ابو مالك فرمات بين كهسورة التوبه كى آيات من سب سے پہلے بيآيت نازل موئى ﴿انْفِرُوا خِفَافًا

~ (٣٧.٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ الأَرْوَاحَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

الأُجْسَادَ فَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ. (٣٧٠٥٨) حضرت محمد بن كعب فرماتے ہيں كەلىلەتعالى نے جسموں سے پہلےروحوں كو بيدا كيااوران سے وعد وليا۔ ( ٣٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوُصُّوءِ ﴿ دِيْ إِلِيْهِ:

(24-29) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ وضومیں سب سے پہلے بھیلیوں کو دھونے کا حکم ہوا۔ ( ٢٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ :أُوَّلُ مَا يَكُفَأُ الإِسْلَامَ كَمَا يُكُفَّأُ الإِنَاءُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْقَدَرِ. (۷۰۰ سے مختی ہے منع کیا گیاوہ تقدیر کے بارے میں اسام میں سب سے پہلے جس چیز سے ختی ہے منع کیا گیاوہ تقدیر کے بارے میں

یات کرناہے۔

( ٣٧٠٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاةِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ

(۳۷۰۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازیوں اور مؤذ نین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ( ٣٧٠٨٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلاً ، فَقَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ الْأَفْصَى ، يَغْنِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(۱۸۰ ۳۷) حفرت الوور و الله فرمات بین که مین نے رسول الله مَ الفَقَاعَ الله مَ الله مَا الله مَا

(٣٧٠٨٣) حضرت ابوذر والني فرمات بي كه من رسول الله مُؤَلِّفَ فَيَعَ مِن حاضر بوا، آب مجد مين تشريف فرمات مين مي غرض كيا كه اسالله كرسول! سب سے بہلے نبي كون تھے؟ آپ نے فرمايا كه حضرت آدم مَلِيَّلاً مين نے سوال كيا كه كياوه نبي تھے؟ آپ نے فرمايا ہاں وہ ايسے نبی تھے، جن سے كلام كياجا تا تھا۔

( ٣٧.٨٤ ) حَدَّثُنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مُكْسٍ كَانَ فِي الْأَرْضِ عَجُوزٌ خَرَجَتُ بِدَقِيقٍ لَهَا فِي مِكْتَلٍ ، فَجَانَتُ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرَتُهُ ، فَقَالَ :سُلَيْمَانُ : انْظُرُوا مَنْ رَكِبَ الْبُحْرَ بِهَذِهِ الرِّيحِ فَغَرَّمُوهُ.

(۳۷۰۸۳) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ زمین پر جو پہلا تاوان لیا گیا اس کی صورت میہ ہوئی کہ ایک بڑھیا ایک ٹوکری میں اپنا آٹا کے کڑھر نے نکلی ،اتنے میں آندھی آئی اور اس کا آٹااڑا لے گئی۔ حضرت سلیمان علایتکا ان تھم دیا کہ سمندر میں دیکھوکہ یہ ہوا کس نے اڑائی ہے اور اس سے اس کے آئے کا تاوان لو۔

( ٣٧.٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، قَالَ :إجُلالٌ وَحِلْمٌ.

(۳۷۰۸۵) حفرت مالک بن ایمن کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلاِئِماً کے جب پہلی مرتبہ سفید بال آئے تو آپ نے اپ رب سے سوال کیا کدا ہے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیدوقا راور برد باری ہے۔

( ٣٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، غُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْمِنْهَالِ ، غُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيّتَانِ ، ثُمَّ يُكُسَى النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيّتَانِ ، ثُمَّ يُكُسَى النَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . (احمد ١٠٠١ ابو يعلى ٥٦٢

(۳۷۰۸۲) حفرت علی والی فرات میں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علائلہ کو دوقبطی کپڑے پہنائے جائیں گے اور پھر حضور مِزَافِظَةَ کَوَالِک جوڑا پہنایا جائے گااور آپ مِزَافِظَةَ عرش کے دائیں جانب ہوں مے۔ ( ٣٧.٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلاَئِقِ يَوْمَيْذٍ إِبْرَاهِيمٌ.

(٣٤٠٨٤) حضرت ابن عباس ثفاه من سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق سے پہلے حضرت ابراہیم علاِئلاً کو کپڑے پہنائے جاکس گے۔

( ٢٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :قِيلَ لِقُئُمَّ ، كَيْفَ وَرِثَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَكُمْ ، قَالَ :إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ أَوَّلُنَا بِهِ لُحُوفًا وَأَشَدُنَا بِهِ لُزُوفًا.

(۱۸۷ میم) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حفرت تھم سے بوچھا گیا کہ تمہار کے بجائے حفرت علی دہائی حضور مَرِ اَفْظَةَ کے روحانی وارث کیے بن گئے ۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور مَرِ اَفْظَةَ کے ساتھ ہم سے پہلے ملے تتھاور ہم سے زیادہ تعلق رکھنے والے تھے۔ (۲۷،۸۹) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّ ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ : وَلَكِنِ انْتُوا نُوحًا ، إِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بُعِتَ إِلَى الْأَرْضِ.

(۸۹ سے) حضرت انس بڑا ٹیز ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِائْتِیَا ہَا تا مت کے دن فرما کیں گےتم لوگ نوح عَلالِتَلا کے پاس جاؤ، وہ زمین دالوں کی طرف جھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔

( ٧٧.٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ.

(۳۷۰۹۱) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تکوارسو نتنے والے حفرت زہیر دلائش ہیں۔

( ٣٧٠٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتُ أَوَّلُهُ اللهُ وَهَا مَنْ قَلُهُ لَا نَوْلَتُ أَوَّلُهُا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩) الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحُوًّا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلُهَا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩)

ا تنی دیر قیام کرتے تھے جتنا قیام رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔اس کے اول وآخر کے درمیان ایک سال ہوتا تھا۔ ( ۹۶٬۷۳ کے کَدُنَنَا عَفَّانُ ، حَدَّنَنَا عَلَیْ نَهُ مُدُورَ کَدَیْنَ الدِّرِی مُنْ نُورُ الْوَکِیْ اِلْوَان

( ٣٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلاَءِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ كَفْبًا كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَوَّلَ الْأَمْصَارِ خَرَابًا جَنَاحَاهَا ، قُلْنَا :وَمَا جَنَاحَاهَا يَا كَفْبُ ، قَالَ :الْبُصْرَةُ وَمِصْرُ. (۳۷۰۹۳) حضرت کعب دی و فرمایا کرتے تھے کہ شہرول ہیں سب سے پہلے ویران ہونے والے شہروں کے دوباز وہیں۔ان سے کسی نے بوچھا کہ شہروں کے دوباز وکیا ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ بھر واورکوفد۔

( ٣٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ.

( ٣٤٠٩٣) حضرت ابن عباس وي وين بروايت ب كرسول الله مَ الفَيْفَة في ما يا كرسب سے يہلے حضرت آدم نے افكار كيا۔

( ٧٧-٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَخْلَفَ فِي الْقَسَامَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(۳۷۰۹۵) حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے قسامہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب ڈیاٹھ نے قتم لی۔

( ٣٧.٩٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَفْب.

(٣٧٠٩١) حفرت على بن ربيد كت بي كوفد من سب س يملي قرظ بن كعب كانو حدر وها كيا-

( ٧٧-٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأَمُّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُفَّأُ دَمْعُكَ وَيَذُهَبُ حُزْنُكَ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۰۹۷) حضرت اساء بنت یزید فرماتی میں که رسول الله مَلِفَظَةَ نے حضرت سعد بن معاذ رفیاتُو کی والدہ سے فرمایا کہ تمہارے آنسو خٹک کیوں نہیں ہوتے اور تمہاراغم کم کیوں نہیں ہوتا! تمہارا بیٹا وہ پہلافخص ہے جس کے لئے الله تعالیٰ مسکرائے ہیں اور الله کا عرش لرزا تھا ہے۔

( ٣٧.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْحَكَرْتِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ. (ابن ابى عاصم ١١)

(۳۷۰۹۸) حفرت ابن عباس بیند من سب سے که رسول الله مالفظی ایند مالفظی ایند مالفظی ایند میں اللہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علای اللہ کو کیڑے پہنائے جا کیں گے۔

( ٣٧.٩٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً فَأْوَّلُ مَنْ يُلْفَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٤٠٩٩) حفرت سعيد بن جبير فرمات بي كه قيامت كدن جب لوگول كوا شايا جائ گا توه و فيكي جسم اور فيك پاؤل بول كے اور سب سے پہلے حفرت ابراہيم عَلائِماً كوكبڑاعطاكيا جائے گا۔

( ٣٧١.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كَانَ مِهْرَانُ

(۳۷۱۰۰) حضرت ابوعمر وشیبانی فر ماتے ہیں کہ مہران سال کے شروع میں اور قادسیہ کی لڑائی سال کے آخر میں ہوئی۔

( ٢٧١٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْفَاءً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أُوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ فَالَّ: عُرَاةً حُفَاةً . (٣٤١٠) حفرت عابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أُوّلَ حَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كهاس مراد قيامت ك دن لوگول كوننگ يا وَل اور ننگ بدن ہونا ہے۔

( ٣٧١٠٢) وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ ، قَالَ :التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. (٣٢١٠٢) حضرت مجاهد قرآن مجيدكي آيت ﴿ فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفير مين فرمات بين كماس سے مرادتورات اور

( ٢٧١.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ يَزِيدُ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : كَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنَ الْأُوَائِلِ مِمَّا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاثَةٌ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن.

(٣٤١٠٣) حضرت عثان والثين فرمات مي كمسورة الانفال مدينه منوره مين نازل مونے والى ابتدائي سورتوں ميں ہے تھي اورسورة التوبة قرآن مجيد كى نازل مونے والے آخرى سورتوں ميں سے ہے۔

( ٢٧١.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهَا إِسْلَامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۷۱۰۴) حضرت سلمان فاری و کاتی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے اس امت کے نبی کے ساتھ مکنے والے اور سب

ے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ڈٹائٹڑ ہیں۔

( ٣٧١٠٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ اسْتَنْشَدَ مَعْدِى كَرِبَ فَأَنْشَدَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْتَنْشَدت فِي الإِسْلَامِ أَحَدًا قَبْلَك.

(۳۷۱۰۵) حضرت ابونخی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دوائے نے معدی کرب سے شعر سننے کی فرمائش کی اوراس سے فرمایا کہ میں نے تجھے سے پہلے کسی سے شعر سننے کی فرمائش نہیں گی۔

( ٣٧١٠٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عن وَرُفَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ قَالَ:التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. (٣٧١٠١) حفرت مجامِد قرآن مجيد كي آيت ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفيير مين فرماتے بين كه اس سے مرادتورات اور نجا

و ٢٧١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدُّ بِالْمُدُّ الْأَوَّلِ. (٢٧١.٧) حَفْرت الوسلمة م كَلفار ح كبار عين فرمات بين كديه يهلم مدكما تعاليب مد ج -

( ٣٧١.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : فَجَحَدَ آدَمَ فجحدت ذُرِّيَّتَهُ وَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُمِرَ بِالشَّهَدَاءِ.

(۱۰۷۱-۸) حضرت عبدالله بن سلام والنوز فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم نے انکار کیا توان کی اولا دنے بھی انکار کیا۔اوروہ پہلا دن ہے جس دن گواہوں کو محمد یا گیا۔

( ٣٧١.٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ آدَمَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَتُ : يَا آدَمُ ، حَجَجْت ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَك بِأَلْفَى عَام.

(٣٤١٠٩) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ حضرت اً دم عَلاِئلاً خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے تو فرشتے ان سے ملے اور کہنے لگے کہ اے آدم! تم نے جج کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تم سے دو ہزار سال پہلے جج کیا تھا۔

( ٣٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ شِمْرَ بُنَ عَطِيَّةَ اسْتَعَارَ عِمَامَةً فَأَتُوهُ بِعِمَامَةٍ سَابِرِيَّةٍ فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :رَأَيْتِ النَّاسَ أَوَّلَ مَا رَأَوْا السَّابِرِيَّ فَامُوا اللَّهِ فَحَرَّقُوهُ.

(۳۷۱۱۰) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے شمر بن عطیہ کود یکھا کہ اس نے ایک تمامہ ما نگا، اس کے پاس ایک ساہری عمامہ لایا گیا تو اس نے واپس کردیا اور کہا کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ ساہری کودیکھا تو اسے جلادیا تھا۔

( ٣٧١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ ، قَالُ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ لَآبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّهَا قَالَتُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَمِنْ أَوَّلِ مَا نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّهَا قَالَتُ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىَّ بَعُدَ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ وشُرْبَ الْحَمْرِ : وَمُلاَحَاةُ الرِّجَالِ.

(۱۱۱۷) حضرت ام سلمہ منی ملئون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَةَ نے ارشاد قرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی پوجا اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے منع قرمایا اور جس کاعہد لیا مردوں کا باہم لڑائی جھکڑ ااور گالی گفتار ہے۔

( ٢٧١١٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) الْأَعُرَابُ.

(٣٧١١٢) حفرت ابراجيم فرماتے بيں كەسب سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحيم كوبلند آواز سے ديباتيوں نے پڑھا۔

( ٣٧١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَحْدَثَ النَّاسُ الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الضَّحَى وَالْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وَالْقَصَصَ.

(٣٧١١٣) حفرت ضحاك فَر مات بين كـ لوگول نے رمضان كے قيام، جاشت كى نماز، فجر ميں قنوت اور قصد گوئى كوا يجاد كيا ہے۔ ( ٣٧١١٤ ) حَدَّنَا شَرِيكْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَادِ . (۳۷۱۱۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز دن کے شروع میں ہوا کرتی تھی۔

( ٣٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الرحمن الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خُلِقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْخَلُوقِ فَلُطِّخَ بِهِ مَكَانَهَا ، فَخَلَقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ.

(۱۱۵) حفزت عباس بن عبدالرحمٰن ہاتمی فر ماتے ہیں کہ مجدوں کوسب سے پہلے خلوق لگانے کا واقعہ بیہ ہوا کہ حضور مُؤَفِّفَ اُجَمَّے نے مجد میں قبلہ کی جانب تھوک گری ہوئی دیکھی تو اسے صاف کرایا پھرتھم دیا کہ اس جگہ خلوق لگائی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے مجد میں خلوق لگائی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے مجد میں خلوق لگانا شروع کردی۔

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ جُمُعَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ جُمُعَةٌ بِالْبُحْرَيْنِ. (بخارى ٨٩٢)

(۱۱۱ سے مفرت ابن عباس نئافٹر ماتے ہیں کہ سب ہے پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا گیااور پھر بحرین میں جمعہ ادا کیا گیا۔

( ٣٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ ، وَكَانَ أُوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الإِسْلَامِ. (بزار ١٧٥٧)

(۱۱۷ سے اللہ اللہ عدوی میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں جس کی امیر مقرر کیا وہ اسلام میں مقرر کئے جانے والے پہلے امیر ہیں۔

( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الطَّبِّى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مِصْرِكَ فَأُخْبِرُهُمْ أَنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ. (ابن ماجه ١٣٢٥ـ احمد ٢٩٠)

(٣٧١٨) حفزت انس بن عكيم ضى فرماتے ہيں كه حضرت ابو ہريرہ ان شخونے مجھ سے فرمايا كه جب تم اپنے شہروالوں كے پاس جاؤتو ان كو بتانا كه ميں نے رسول الله مُؤلِّفَظِيَّةً كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ قيامت كے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز كا حساب كيا جائے گا۔

( ٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَّرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَىَّ أَوَّلُ ثَلَاتَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنيَا عَنْ وَأَوَّلُ ثَلَاتَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاتَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يَؤَدِّى حَقَّ اللهِ فِى مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.

(۱۱۹) حضرت ابو ہر یرہ دوائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میز فیکھی تھے نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے وہ پہلے تین لوگ مجھ پر . پیش کئے گئے جو جنت میں جائیں گے اور وہ تین لوگ بھی پیش کئے گئے جوجہتم میں جائیں گے۔ وہ تین لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک شہید ہے۔ دوسراوہ غلام جے اس کی آقا کی خدمت نے اس کے رب کی اطاعت سے غافل نہیں کیا اور تیسراوہ نا دار جو اہل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔ اور وہ تین لوگ جوجہتم میں جائیں گے ان میں سے ایک جابر حاکم ، دوسراوہ مالدار جو مال میں سے اللہ کاحق ادانہ کرے اور تیسرا مشکر فقیر۔

( ٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ الإَيْاتِ خُرُوجًا : طُلُوعً الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ اللَّابَيَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى فَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيَتِهَا فَلُأُخْرَى عَلَى أَثْرِهَا قَرِيبًا. (مسلم ٢٢٠٠- احمد ١٦٢)

(۳۷۱۲۰) حفرت عبدالله بن عمر و والنو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤلِفَظَةً کی ایک حدیث تی ہے جے میں اس وقت سے اب تک نہیں بھولا، میں نے رسول الله مُؤلِفَظَةً کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوجائے دوسری اس کے مصل بعد ظاہر ہوجائے گ

( ٣٧١٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٤١٢١) حفرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ پہلاسود جے میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے عباس بن عبدالمطلب کاسود ہے۔

( ٣٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدَرٌ ، وَأَوَّلُ دِمَائِكُمْ دَمُ إِيَاسٍ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي يَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتُهُ هُدَيْلٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ هَدُرٌ ، وَأَوَّلُ دِمَا كُمْ رُوُّوسُ أَمُوَ الكُمْ لَا تَظْلِمُونَ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَهُوَ أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ﴿لَكُمْ رُوُّوسُ أَمُو الكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾. (عبد بن حميد ٨٥٨ - بزار ١٣١١)

کے تمہارے پورے پورے مال ہیں نہ تم ظلم کرواور نہ تم برظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٢٣ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ :أَوَّلُ الْوُصُوءِ الْمَصْمَضَةُ وَالإسْتِنْشَاقُ.

(٣٢١/٢٣) حفرت على داني فرمات بين كدوضوكا يبلاحصة كلي اورناك مين ياني و الناب\_

( ٣٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ عِنْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ ، أَحْدَثُهُ عُثْمَان رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۱۲۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ پہلی اذان کے وقت بچ کوترک کردیا جائے۔ بیاذان حضرت عثان جہائی نے شروع کرائی تھی۔

( ٣٧١٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْأَحَدِ فَالْأَحَدُ وَالإِثْنَانِ وَالثَّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخُمِيسُ وَالْجُمُّعَةُ وَجَعَلَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ سَنَةٍ.

(۳۷۱۲۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کی تخلیق کا مرجلہ اتوار کے دن شروع فرمایا ، اتوار ، پیر ،منگل ، بدھ،جعرات اور جعہ۔اور ہردن کوایک ہزار سال کے برابرینایا۔

( ٣٧١٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغِمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَفُلْ مِنْ دَمِهَا لَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. سَنَّ الْقَتْلَ.

(٣٤١٢٦) حضرت عبدالله وفاش فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی جان کوظلماً قبل کیا جائے گا آ دم علائی آئی کے بیٹے کی گردن پراس کا گناہ ہوگا کیونکہ ای نے سب سے پہلے اس جرم کی بنیا دوالی۔

( ٣٧١٢) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَّانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ رَأَى رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ مَنَ يَكُرَهُ فَذَهَبَ يَجْمَعُ أَرْبَعَةً فَرَعُ الرَّجُلُ مِنْ حَاجِيهِ ، وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَلَمْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ ، وَكَانَ مِنَ الْعَبْوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ الَّذِي ، قَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِي بِهِذَا، وَنَوْلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي ، قَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِي بِهِذَا، وَنَوْلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللَّذِي ، قَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِي بِهِذَا، وَنَوْلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ . وَكَانَ مِنَ الْعَلَامُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّذِي بَعْدَاءً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا اللهُ مُ شَهَادَةً أَبُدًا ﴾ وَالْمَا وَلَا كَمَاكُولُ آوى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّه

يبلے مبتلا ہوا۔

- ( ٣٧١٢٨ ) حَلَّقَنَا سَهُلٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ مَاتَ آدَم.
- (٣٤١٢٨) حضرت حسن فر ماتے ہیں كہ سب سے پہلے انسان جن كا انقال مواده حضرت آدم عَالِينَا استے۔
- ( ٣٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ.
  - (٣٤١٢٩) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْفَظَيَّةَ جب تشریف لاتے توسب سے پہلے وادی ابطح میں قیام فرماتے۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتُ لِذَلِكَ.
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا عَلِيٌّ ، وَكَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا.
- (۳۷۱۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہو گڑ فجر کی نماز میں دعا ۔ قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ بیسب سے پہلے حضرت علی دہنٹو نے پڑھنا شروع کی۔حضرت علی ہونٹو نے دعا ۔ قنوت اس لئے پڑھنا شروع کی کیونکہ دہ جنگ کرنے والے تھے۔
  - ( ٣٧١٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : الإِقَامَةُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ.
    - (٣٧١٣٢) حفرت اوزاعي فرماتے ہيں كدا قامت نماز كااول ہے۔
- ( ٣٧١٣٣ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُدَّى حِنْطَةٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَدْلُ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ.
- (۳۷۱۳۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں گندم کے دو مد کو مجبور کے ایک صاع کے برابر سب سے پہلے حضرت عثمان دہاؤ نے قرار دیا۔
- ( ٣٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- (٣٤١٣٣) حفرت حن بروايت ب كررسول الله مُؤَلِّفَ فَيَ ارشاد فر ما يا كه مين اولا دآدم كاسر دار مون سب ب يهلي ميرى قبر كه الى جائے گی اور ميں پهلاسفارش كرنے والا مون \_
  - ( ٣٧١٢٥ ) حِكَدُّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبُثْت ، أَنَّ أُوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ مَعَ الْنِهَا أُمُّ الأبِ.

(۳۷۱۳۵) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بہلی جدہ جسے اس کے بیٹے ساتھ میراث میں حصد یا گیا وہ ایک دادی تھی۔ (جسے اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے میراث میں سے سدس دیا گیا )

( ٣٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ حَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : عُنْمَان بُنٌ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدُرِكُوا الصَّلَاةَ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

بی میں میں ہے۔ اور اس میں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے نماز سے پہلے کس نے خطبہ دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان دی ہے ، انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی، پھرخطبہ دیا، پھرانہوں نے بہت سے لوگوں کودیکھا

( ٣٧١٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَالسَّهُمِتُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِّ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ. (٣٤١٣٤) حفرت السَّ تَنْ شُوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنَ فَيْ فَرْمَايا کُه قيامت کی سب ہے بہلی علامت ايک آگ

ہوگی جو شرق ئے مغرب کی طرف ظاہر ہوگ ۔اور پہلا کھانا جواہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کا جگر ہے۔ · ( ۲۷۱۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ رَفَعَهُ ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ

٬٬۷۰ عند بن بِسور ، من ، مند عصد بن علور عند عند المبدار بوین بن عید رصد ، من ارت است. عَنْهُ الْعَبْدُ ، عَنْ صَلَاتِهِ . ۳۷۱۲) حضرت عبدالجلیل بن عطیه ہے روایت ہے کہ رسول الله مِلَّافِقِکَافِرِ نے ارشاد فرماما کہ قیامت کے دن سب ہے پملے

برے ل مارے بارے یا وال یہ جائے۔ ( ۲۷۱۲۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ : قُلْتُ : النَّصْفُ الْآخَرُ أَجْمَعُ ، قَالَ : نَعَمُ (۳۷۱۳۹) حفرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ دمضان میں قنوت کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے

فرمایا کسب سے پہلے حضرت عمر والتی نے رمضان میں قنوت پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے نصف میں سارے کے سارے میں؟ امہوں نے کہا تی ہاں۔ ( ٣٧١٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيَاصِ بْنِ دِينَادِ مَوْلَى لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْته يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ زُمُرَةٍ يَكُخُلُونَ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبُدُرِ ثم الَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَمْلُ نَجُمٍ فِى السَّمَاءِ إضَائَةً. (احمد ٢٥٧)

(۳۷۱۴۰) حفرت ابو ہریرہ دافتی سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَنِّ فِنْفِیَّ آغِ مایا کہ میری امت کی سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے۔ پھر جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے

ستاروں کی طرح جمک رہے ہوں گے۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُدٍّ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا بِي ، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَك. (مسلم ١٩٠٥ ـ ابن ماجه ١٩٢١) (٣٤١٨١) حضرت فاطمه بنى مذمون ب روايت ب كدرسول الله مَلِيَفِينَا في بحص ب في ماياتم سب سے يهلے مجھ سے آ ملوگي اور ميس

تمہارے لئے بہترین سلف ہوں۔

( ٣٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتُونِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ ، وَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.

(۳۷۱۴۲) حضرت عائشہ ری عند فن فر ماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نماز میں دور کعتیں فرض فر ما کمیں۔ پھر مقیم کے لئے جیار ركعتين ہوكئيں اور سغرى نماز يہلے فريضے كے مطابق ہى ركھي گئ۔

( ٣٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ شَهَادَةِ الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ :كَانَ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ أَوَّلَ مَنْ فَضَى بِلَالِكَ.

(۳۷۱۳۳)حضرت اوزا کی فرمانتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہےلڑکوں کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا كەسب سے يىلل كول كى كوائى برمروان نے فيصله كيا۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالنَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَالنَّالِكَ رِيَاءٌ.

(۱۳۷۱ سے دوسرے دن سے روایت ہے کہ رسول الله مُتَوْفِقَ الله مُتَوْفِقَ الله عَلَم مایا کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے اور تیسرے

( ٣٧١٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْآذَانَ فِى الْفِطْرِ و الأضَّحَى بنو مَرْوَانُ.

(۳۷۱۴۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عیدالفطراورعیدالاضخی میں اذان بنومروان نے شروع کی۔

( ٣٧١٤٦ ) وَجَدْت فِي كِتَابِي ، عَنْ سُوَيْد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ :إنَّ أَوَّلَ مَنْ ثَوَّبَ فِي الْفَجْرِ بِلَالٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا قَالَ :حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :الصَّلَّاةُ

خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۱۴۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں تھویب حضرت بلال جاہٹو نے حضرت ابو بکر دیاٹنو کے دور میں شروع کی ۔' وه ح على الفلاح كنب ك بعددومرتبه الصَّلاّةُ خَدْهٌ مِنَ النّوْم كهاكرت تهـ

' ٣٧١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ؛

(۳۷۱۲۷) حفرت ابو ہر رہ و زائو سے

' ٣٧١٤ ) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّنِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اضوا كُوْكِ فِي

السَّمَاءِ إضَائَةً. (۳۷۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفَظَةُ آنے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ پھران کے بعد جولوگ ہوں گے ان کے

چېرے آسان کے ستاروں کی طرح چیک رہے ہوں گے۔

، ٣٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفُو ۗ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُوٓاً فِي الرَّكْعَيْنِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ في الطَّوَافِ.

(۳۷۱۲۹) حضرت ابوجعفراس بات كومتحب قرار دية تھے كه پہلے طواف قدوم كے بعد پڑھى جانے والى ركعتوں ميں سورة الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت كريں ـ

.٣٧١٥ ) حَلَّانَنَا أَسْوَدُ حَلَّانَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنِ الْبِيْنَةِ شُرِيْحٌ فَقَالُوا : يَا أَبَا أَمَيَّةَ ، أَحْدَثْت ، قَالَ : أَحْدَثْتُمْ فَأَحْدَثْت.

(۳۵۱۵۰) حفرت ابن سيرين فرمات جي كد كواى كے بارے ميں سے سب سے پہلے سوال كرنے والے شرح جيں۔ان سے كسى نے کہا کہا ہے ابوامیہ! آپ نے ٹی چیز شروع کی ۔ انہوں نے فر مایا کہتم نے ٹی چیز شروع کی تو میں نے بھی ٹی چیز شروع کر دی۔ , ٢٧١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى خَلِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام.

(٣٤١٥١) حفرت مجابد سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔

٣٧١٥٢ ) حَلَمْنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطِيعٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ.

. ٣٤١٥٢) حضرت عمر فلافؤ فرماتے ہیں كەاللەتغالى فلال تخص پرلعنت فرمائے اس نے سب سے پہلے شراب بیچنے كى اجازت دى۔ ٣٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِّيْلٍ ، عن أبى الزعراء ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَأْذَنُ

اللَّهُ فِي الشُّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلُ شَفِيعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحَ الْقُدُسِ جِبْرِيلَ ، ثُمَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن ، ثُمَّ

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١)

مُوسَى عليهما السلام ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (طيالسي ٣٨٩)

(٣٧١٥٣) حفزت عبدالله ولا تخوفر ماتے جیں كہ چرالله تعالى شفاعت كى اجازت ويں گے۔ پس قیامت كے دن يہلے سفارشي حضرت جبرئیل علایتاً ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن، پھر حضرت مویٰ پنتا ہے۔ پھرتمہارے نبی مِیْزِ فَضَعَ اِ چو تھے نمبر پر کھڑے

ہوں گے، بھرجس چیز میں آپشفاعت فرمائیں گے اس میں کوئی دوسرا سفارش نہ کرے گا۔ ( ٢٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَائِكَةُ.

(٣٧١٥٣) حفرت ابن عباس تفاه من فرمات بين كه خانه كعبه كاطواف سب سے يہلے فرشتوں نے كيا۔

( ٣٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النَّونَ ، فَكَبَّسَ الأَرْضَ عَلَى ظَهْرِ النَّون.

(٣٧١٥٥) حضرت ابن عباس من وين فرمات بين كه الله تعالى في سب سے يہلے قلم اور پھر مچھلى كو پيدا كيا اور زبين كومچھلى ير بجيايا۔

( ٢٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ

رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ.

تو مغرب کے سواہر نماز میں دودور کعتیں فرض ہو گئیں۔

( ٢٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قُلْتُ لِسَفِينَةِ ، إنَّ يَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ ، أَنَّ الْحِلَافَةَ فِيهِمْ ، قَالَ :كَذَبَ بَنُو الزَّرْقَاءِ ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ أشداء الْمُلُوكِ ، وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ مُعَاوِيَةً. (ترمذي ٢٢٢٢)

(٣٧١٥٧) حفرت سعيد بن جمهان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سفينہ وہ اللہ سے كہا كه بنواميه خيال كرتے ہيں كه خلافت انهى ميں

ہے!انہوں نے فرمایا کہ بنوزر قاءنے جموٹ بولا، وہ بخت باوشاہوں میں سے ہیں اور پہلے باوشاہ حضرت معاویہ ہیں۔

( ٣٧١٥٨ ) حَلَّائَنَا جَرِيرٌ ، عَن الشَّيْبَانِيِّ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسِ فَرَكِبَهُ يَشُورُهُ فَعَطِبَ ،

فَقَالَ لِلرَّجُل: خُذْ فَوَسَكْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا ، قَالَ عُمَرُ :اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَكُّمًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ:شُويْتُ،

أَنكَحَاكُمَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خُذْ بِمَا ابْتَعْت ، أَوْ رُدَّ كُمَا أَخَذْت ، قَالَ عُمَرُ : وَهَلَ

الْقَصَاءُ إِلَّا عَلَى هَذَا ، فَصَيَّرَهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَبَعَثَهُ قَاضِيًّا ، فَإِنَّهُ لأوَّلُ يَوْمِ عَرَفَهُ.

(٣٧١٥٨) حفرت على فرماتے ہيں كەحفرت عمر جوانئونے ايك آ دمى كے ساتھ گھوڑے كا بھاؤتا ؤكيا۔ آپ اس گھوڑے كوآ زمانے کے لئے گھوڑے برسوار ہوئے تو گھوڑا ہلاک ہوگیا۔ آپ نے آ دمی سے کہا اپنا گھوڑ اسنجال۔اس نے کہا کہ بیاب میرانہیں۔

حضرت عمر ولا تؤنے فرمایا کہ اپنے اور میرے درمیان ثالث مقرر کر لے۔ آدمی نے کہا حضرت شریح کے پاس چلو۔ حضرت شریح نے فرمایا امیر المومنین! جو آپ نے خریداوہ لے لیس یا جس حال میں لیا تھا اس حال میں واپس کردیں۔ حضرت عمر وہ ٹونے فرمایا کہ کیا

فيصله بَهِى مِوكًا؟! يُحِرآ پِ نے انبيں كوفدكا قاضى بناكر بَيْنَ ويار به پهلا دن تھاجب سے انبيں پېچانا جانے لگا۔ ( ٣٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى وَاصِلٌ الْأَخْدَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِنِى عَائِذَةُ ، امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوطَّءُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَعْنِى

يَنِي أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوطَّءُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَغْنِى يَتَخَطَّاهُمْ ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ مِنِ امْرَأَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ ، السَّمْتَ الأَوَّلَ ، فَإِنَّا النَّذَةُ عَلَى الْهَوْكَ ةِ

(۳۷۱۵۹) حضرت عائذہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جہائے کوفرماتے ہوئے سنا کہا اولوگواہم میں ہے جوکوئی کسی عورت یا مردکو ملے تو پہلے راستے پر چلتار ہے۔ کیونکہ آج ہم دین فطرت پر ہیں۔

( ٣٧١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى الْأَزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ :انْظُرُوا هَلْ تَجَدُونَ لِعَبْدِى مِنْ

الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوَّعِ فَآكُمِهُ وَ فَإِنْ كُمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوَّعِ فَآكُمِهُ وَلَا يَكُونُ مَا لَذَ كُنُ تَامَّةً ، فَإِنْ كُنْ تَكُنْ تَامَّةً ، فَالَ عَمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. (احمد ١٥)

(۳۷۱۷۰) اَیک صحابی ٹواٹٹوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤٹٹٹٹٹٹٹٹ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔اگر نماز پوری نکل آئی تو ٹھیک اگر پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالی فرما ئیں گے کہ دیکھو کہ اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں۔نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی کی کو پورا کیا جائے گا۔ پھرز کو ق کا حساب ہوگا۔ پھر باتی اعمال کا حساب

المرح موگار ماطرح موگار وروس كَنْ أَنْ المَّامِ وَيُورُ مِنْ وَمُ الْمِرِي وَيُورُ مِنْ فِي الْمُرْدُولُونُ وَالْمُولِيَّةُ مِنْ الْم

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ وَعِيسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سَلَبِ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ.

(۱۲۱ ۳۷) حضرت انس جلی فر ماتے ہیں کہ پہلی سلب جس کا اسلام میں خمس دیا گیاوہ براء بن ما لک کی سلب تھی۔

( ٣٧١٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أول من يخرج أهل مكة من مكة : القردة.

(۳۷۱۷۲) حفرت عبدالله بن عمرو دالی فرماتے ہیں کہ اہلِ مکہ، مکہ ہے سب سے پہلے بندروں کو نکالیں گے۔

( ٣٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ :سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ ، فَقَالَ : أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. (٣٧١٦٣) حضرت عامر بن واثله كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس تؤرون اللہ اور مروہ كے درميان سعى كے بارے ميں سوال كيا توانہوں نے فرمايا كہ حضرت ابراہيم علائلا نے سب سے پہلے سعى كى۔

( ٣٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِى السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ.

(حاکم ۵۰۲ طبرانی ۲۸۸)

(۳۷۱۷۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ واخل ہوں مے جوخوثی اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔

( ٣٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُوبِيِّ أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُ أَنُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِبُ وَلَا يُعْلَمُونَ وَلَا تُظُلِّمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ . (احمد ٢٥ ـ دارمي ٢٥٣٣)

(٣٧١٦٥) حضرت ابوحره رقائتی اپنے چپاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایام تشریق میں حضور میر اَفْتَیْکَا اَ کَی اَکام کو تھا ماہوا تھا اور لوگوں کو اس ہے دور کررہا تھا۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو! ہر مال اور ہر نشان جو جا ہلیت میں تھا وہ قیامت تک کے سے میرے قدمول کے بنچ ہے۔ سب سے پہلاخون جومعاف کیا گیا وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ پہلا سود جومعاف ہوا ہے وہ عہاس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تمہارے لئے تمہارے پورے بورے مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے تہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، قَالَ :خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَلَا فَخْرَ.

(احمد ۲۸۱ ابویعلی ۲۳۲۲)

(۱۷۱کٹ) حضرت ابن عباس تھا ہے بھرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اس پرکوئی فخرنہیں۔

( ٣٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ رُكْبَنَاهُ. (٣٤١٧٤) حفرت ابراهيم فرمات بين كه نماز مين حفرت عمر دي في سب سے پہلے اپنے گھنے زمين پردکھا كرتے تھے۔

( ٣٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ﴾

معنف ابن الى شيب مترجم (جلد ال الله على الله عل

(۱۲۸ ت) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھران میں روح پھونگی گئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہونے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَجَل ﴾ .

كه ﴿ حُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ﴾. ( ٣٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناس :(وَالنَّجُمِ).

رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسُلَمَ على الناس: (وَالنَّجَمِ). (٣٤١٦٩) حضرت ابن مسعود رَيُّ اللهُ عَلَيهِ فرمات بي كـرسول اللهُ يَرِّ النَّجَمِّ فَ جوسورت سب سے پہلے پرِهى وه سورة والنجم شى \_ ( ٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُقَالُ :الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

( ٣٧١٧٠ ) حَدْثُنَا ابُو الاَحْوْصِ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانْ يَقَالَ :الصَّبَرُ عِنْدُ اوَّلِ صَدَّمَةٍ. ( ٣٧١٧ ) حَفْرت مجابِرِفْرِمات بين كهركباجا تا تقا كه *صرصد بح كثروع مين ب*وتا ہے۔ ( ٣٧١٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبُصُرَةِ ابْنُ عَبَّاسِ.

(٣٧١٧١) حفرت حَن فرماتے میں كہ بھره كا تعارف سب سے پَبَلِے عُرْت ابْن عَبَاس شَعَدِينَ فَكُرايا ۔ ( ٣٧١٧٢ ) حَلَدَ ثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةً بُنِ خَالِدٍ الْخُوزَاعِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ رَأْسٍ أَهْدِي فِي الإِسْلَامِ رَأْسُ عَمْوِو بُنِ الْحَمِقِ ، أَهْدِي إِلَى مُعَاوِيَةً .

یں سے سور میں سور میں میں سور ہیں ہیں گے۔ (۳۷۱۷۲) حضرت بنید ہ بن خالد خزا کی کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلاسر جو بھیجا گیادہ عمر و بن حمق کا سرتھا، جو حضرت معاویہ کی طرف بھیجا گیا۔ سریاب بڑے ور قرار میں سور میں سے بیری ترویس میں مدیر کو جہر سے کہتا ہو جہر ہیں ہیں ہوتا ہیں۔ وہ سرویس کا سرویس

ں طرت بہ ہوئے۔ ( ۲۷۱۷۳ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَابِعَ عَلِيًّا ، فَرَآهُ أَغْرَابِنَّ ، فَقَالَ :أَمْرٌ لَا يَتِمُّ ، فَقُلْتُ لَأْبِى إِسْرَائِيلَ : مِنْ أَنَّى شَنَّىءٍ ، فَالَ : مِنْ أَمْرٍ يَدِهِ. (٣١٤ ٣١ ) حضرت ابواسرائيل كَبْتِ بِين كه بجھ كى نے بتايا كه حضرت على وَنْوْكَ مِاتِھ رِسب سے يہلے حضرت طلحہ وَنَوْد نے

( ٣٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، قَالَ : حَدَّثِنِي شَيْخٌ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ شَرَّطَ الشُّرَطَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَلَمَّا مَرِضٌ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَرْسَلَ إِلَى شُرَطِهِ ، فَقَالَ : خُذُوا سِلَاحَكُمْ وَكُرَاعَكُمْ وَانْتُونِي ، فَلَمَّا أَتُوهُ ، قَالَ إِنِّى إِنَّمَا كُنْت أَعُدُّكُمْ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَنِّى شَيْئًا مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَقَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُك وَيُؤَمِّرُكَ عَلَى الْجُيُوشِ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَآلَفُنِى بِذَلِكَ.

(۱۷۵۱۷۳) حفرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پہرے داروں کی شرط حفرت عمرو بن عاص والتی نے لگائی۔ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے پہرے داروں کے لئے پیغام بھجوایا کہ اپنااسلیہ اور حفاظتی سامان لے کرمیرے پاس آجاؤ۔ جب وہ آگئے تو حضرت عمرو ہولائی نے فر مایا کہ کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہوکہ مجھ سے اس چیز کو دور کر سکوجس کا میں شکار ہونے لگا ہوں یعنی موت کا اور میں نے تہمیں ای دن کے لئے تو مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! آپ یہ بات فر مار ہے ہیں حالا مکہ رسول اللہ میافی آپ سے مشورہ لیتے تھے اور آپ کوشکروں کا نگران بناتے تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہیں کیا معلوم؟ کیا پیدرسول اللہ میافی آپ سے مشورہ لیتے تھے اور آپ کوشکروں کا نگران بناتے تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہیں کیا معلوم؟ کیا پیدرسول اللہ میافی آپھرادل رکھنے کے لئے ایسا کرتے ہوں۔

( ٣٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.

(٣٤١٤٥) حفرت عطاء فرماتے بیں كەشراب كى حرمت كے كئے سب سے پہلے بيآيت نازل بوئى ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْهَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.

( ٣٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي محمد مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِالْبِقِيعِ عُثْمَان بْنُ مَظْعُونٍ ، ثُمَّ أُتبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

(۲۷۱۷ ) حضرت علی وَنَّ فَرْ مَاتِ مِیں کہ سب سے پہلے جنۃ البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون وَنَ اللّٰهِ کو وَفَن کیا گیا۔ پھران کے بعد حضرت ابراہیم بن محمد مَلِّ فَضَعَةُ فَمَ کو وَفِن کیا گیا۔

( ٣٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا رَأَيْتُمُ الْحَدَثَ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

(۷۵۱۷۷) حضرت عبدالله دانئي فرمائے ہيں كه جبتم كسى نئى چيز كو وجود ميں آتا ديكھوتو پہلى چيز يرغمل كرتے رہو\_

( ٣٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَهُلُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى فِرَاسُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَصَبْت فِى سِجْنِ الْحَجَّاجِ وَرَقًا مَنْقُوطًا بِالنَّحْوِ ، وَكَانَ أَوَّلَ نَقْطٍ رَّأَيْته ، فَأَتَيْت بِهِ الشَّعْبِيَّ فَأَرَيْته إِيَّاهُ :فَقَالَ :اقُرَأْ عَلَيْهِ ، وَلَا تَنْقُطُهُ بِيَدِك.

(٣٧١٧٨) حفرت فراس بن يحيٰ كہتے ہیں كہ میں نے حجاج كے قيد خانے میں ایک صفحہ دیکھا جس پر نقطے لگائے گئے تھے۔ وہ پہلے نقطے نئے جومیں نے دیکھے۔ میں وہ درق لے کر حضرت فعمی کے پاس آیا اورانہیں دکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی طرز پر چلتے رہواور

این ہاتھ سے نقطے نہ لگاؤ۔

( ٣٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَا : أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٌّ.

(۲۷۱۷۹) حضرت عبدالله بن الى بكراور حضرت ابن الى نجيح فرماتے میں كفل كے وقت نمازير سنے كادستورس سے سملے حضرت خبیب بن عدی رہائٹوز نے شروع کیا۔

( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ خُوَيْلَةَ ، فَظَاهَرَ فِينَهَا ، فَأْتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك

(۱۸۰) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا ظہار حضرت خویلہ کے ساتھ کیا گیا۔ وہ ظہار کے بعد رسول الله مُؤْفِظَةً كَي خدمت ميں عاضر موكيں ، ساراوا قعة عرض كيا تو رسول الله مُؤْفِظَةً نے ان كے خاوند كو بلايا۔ اور قرآن مجيد كي بيآيات نازل بوكي ﴿ فَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زُوْجِهَا ﴾

( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْكُوفَةِ ابْنُ الزَّبَيْرِ.

(۳۷۱۸۱) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ کوفہ کا سب سے پہلے تعارف حضرت ابن زبیر رہا تی نے کرایا۔

( ٢٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَّنَّى أَبَا أُمَّيَّةَ ، فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، قَالَ عِكْرِمَةُ :فَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَذْى فِي الإِسْلَامِ.

(٣٧١٨٢) حضرت ابن عبال رئ وينفز مات بيل كه حضرت عمر ولفؤ نے اپنے ابواميه نامي غلام كوم كاتب بنايا۔اس نے اپنابدل كتابت اداكيا \_حضرت عكرمه فرماتے بي كديداسلام ميں اداكيا جانے والا پہلا بدل كتابت ہے۔

( ٣٧١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَصْلِ خَالِدُ بْنُ رِبَاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَوَّارِ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ :إِن أَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بَطْنَهُ إِذَا مَاتَ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ إِلَّا طَيِّبًا. (٣٧١٨٣) حفرت جندب بن عبدالله فرمات بين كدانسان كرم نے كے بعدسب سے پہلے اس كے بيث سے بوائقتی ہے۔

لېذاپ پيٺ ميں پا كيزه چيز بي ڈالو۔

( ٣٧١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِينَ وَكَانَ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُّوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ لَا يُؤْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا تَصَدَّقَ بِدِ.

(٣٧١٨٣) حضرت يزيد بن الى حبيب فرمات بيل كدحفرت مرمد بن عبدالله يزنى مصريس سب يهل مجديس جان وال تخف ہیں۔ان کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تھی تواس میں سے صدقہ ضرور کرتے تھے۔

آخر كتاب الأوائل والحمد لله.

## الله ملحق كتاب الاوكل ملحق كتاب الاوكل

ملحق فيه زيادات مسلمة بن القاسم على كتاب الأوائل

( ٢٧١٥٥) حَدَّنَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَسْلَمَةُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَجْرِ الْقُرَشِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضُلِ صَالِحُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَبَّارُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَبُو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبُو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَبُو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبُو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآبُو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا وَحَلْمُ وَصَي اللّهِ أَوَّهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوَّهُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ أَوَّهُ. (طبراني ٣٣٣)

(۱۸۵) حفزت ابوموی و ایت ہے کہ رسول الله میر الله میر الله میر الله میر اخل ہونے والے اور سے پہلے جمام میں داخل ہونے والے اور پہلے و اُختص جن کے لئے بال صاف کرنے والا پھر رکھا گیا حضرت سلیمان علایتا ہیں۔ جب وہ جمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کی گرمی کودیکھا تو کہا ہائے اللہ کاعذاب، ہائے وہ آنے سے پہلے کیما ہے۔

( ٣٧١٨٦) حَدَّثَنَا مَسُلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْبَلٍ ، قَالَ : صَلَى الْمَحْدَمُ اللهِ بُنُ عَرُفُت فِيهِ الْحَكَمَ يُنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسُرَائِيلَ ، قَالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْت فِيهِ الْحَكَمَ يُنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : جَاءَ إِنْسَانٌ يَسُأَلُ ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا : عَلَيْك بِالْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً .

(۳۷۱۸۲) حفرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضرت علم کواس دن پہچانا جس دُن حفزت فعمی کا انتقال ہوا۔ جب کو کی فخص مئلددریافت کرنے آتا تو وہ کہتے کہ علم بن عتیبہ سے جا کرمسئلہ یوچھو۔

( ٣٧١٨٧) حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَيُّوبُ أَوَّلُ مَا جَالَسْنَاهُ، يَعْنِى عِكْرِ مَةَ، قَالَ يَحْسُنُ حَسَنُكُمْ مِنْلَ هَذَا. (٣٧١٨٧) حفرت الوب فرماتے بی كه جب بم نے سب سے پہلے حفرت عمرمه كى بم نشین اختیار كى تو انہوں نے فرمایا كیا تمہارا حسن اس كى طرح اچھا ہوگا؟!

( ٣٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، ثُمَّ نَكَحَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَانِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُر

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِنَتُ خَوَيْلِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ سَوْدَةَ بِنُتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِنُتَ أَبِى اَكُو بِمَكَّةَ وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَكَحَ بِالْمَدِينَةِ زَيْنَب بِنْتَ خُزِيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةً ، ثُمَّ نَكَحَ جُويُرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ يَنِى الْمُصْطِلِقِ ، وَكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَة بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ يَنِى الْمُصُطِلِقِ ، وَكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَة بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وَهِى مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَب بِنْتَ جَحْش وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَوْمُ خَيْنَه وَسَلَّمَ وَنَكَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمْ جَبِيمَةً بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ ، وَالْمِرَأَةً وَلُكَ عَلْمَة أَلُولَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَنَكَتَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمْ جَبِيمَة بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ ، وَالْمَرْأَةً وَلُولَا النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُكَمَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمْ جَبِيمَة بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ ، وَالْمُؤَلِقَةً ، وَامْرَأَةً

مِنْ كُلْبٍ ، وَكَانَ جَمِعِعُ مَنْ تَزَوَّجَ أَرْبُعَ عَشْرَةَ الْمُرَأَةً.

(۳۵۱۸۸) حفرت کی بن الی کیرفرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرفیکی آئے نہ ہے پہلے حضرت خدیجہ بن خویلہ میں نادی کی ۔ پھر حضرت سودہ بنت زمعہ میں ملائی ہی محضرت عائشہ بن الی بحر میں منادی کی اور مدینہ میں ان کی رفعتی ہوئی۔ پھر معزت ندینہ بنت فریمہ ہلالیہ میں نادی کی ۔ پھر حضرت ام سلمہ بنت الی امیہ میں نادی کی رفعتی ہوئی۔ پھر معزت ندینہ بنت خریمہ ہلالیہ میں نادی کی ۔ پھر حضرت ام سلمہ بنت الی امیہ میں نادی کی رسول اللہ میر ناوی کی دھزت ہوں ہے اپنانش رسول اللہ میں ناوی کی مصلات کی حضرت جو بریہ بنت حارث میں ان کی میں نادی ہو کہ حضرت زید بن حارث میں نادی ہوئی نے بنانے میں ۔ آپ نے حضرت زید بن حارث دی تو کہ حضرت زید بن عارث دی تو کہ حضرت زید بنت جو کہ حضرت زید بنت خریمہ میں خوارث دی المیہ تھیں۔ آپ نے حضرت دیات حضرت دیں بنت خریمہ میں میں میں میں اللہ میں المیہ تھیں۔ آپ نے حضرت دیات حضرت دیات کی المیہ تھیں۔ حضرت زین بنت خریمہ میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ بنت کو میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میں کہ میں میں کہ میں اللہ میں کی المیہ تھیں۔ آپ نے حضرت دیات ہوں کھیں کی المیہ تھیں۔ آپ نے حضرت دیات ہوں کی المیہ تھیں۔ آپ نے حضرت دیات ہوں کیا کہ کہ کہ میں کہ کو میں کو کھی کی کھیں کو کھیں کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھی کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھی کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کے کہ کے کہ کھی کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہ کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہ کہ کو کھی کی کھی کھی کے کہ کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کہ کھی کی کھی کے کہ کہ کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ

حارث رقائق کی المیتیس د حفرت نیب بنت خزیمه می مین حفرت محمد می افغیقی استال کرگئی تیس آپ نے حفرت حفصہ بنت عمر مین المیتیس د حفرت اورایک بنوکلب کی خاتون سے تکاح فر مایا آپ نے کل بنت عمر مین المین معفرت ام حبیبہ بنت المی سفیان می المیک کندی عورت اورایک بنوکلب کی خاتون سے تکاح فر مایا آپ نے کل چودہ خواتین سے تکاح فر مایا ۔
چودہ خواتین سے تکاح فر مایا ۔
( ۲۷۱۸۹ ) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا صَمْرَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ ،

عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ عَقَدَ الْأَلُويَةَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَان عليه السلام ، بَلَعَهُ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لُوطٍ فَسَبَوْهُ ، فَعَقَدَ لِوَاءً ، وَسَارَ النِّهِمْ بِعَبِيدِهِ وَمَوَالِيه حَتَّى أَذْرَ كَهُمْ ، فَاسْتَنْقَذَهُ وَأَهْلَهُ. (٣٤١٨٩) حفرت يزير بن اني يزيدايك صاحب فَقَلَ كرت بين كرسب سے يَهِ يرچم حفرت ابرا بيم عَالِيَلاً نے باندھا۔

انہیں اطلاع ہوئی کہایک توم نے حفزت لوط عَلاِئٹلا پرجملہ کیا اورانہیں قید کرلیا ہے۔حفزت ابراہیم نے پر چم ہاندھااوراپنے غلاموں اورموالی کو لے کران کی طرف گئے ، انہیں جالیا اور حضرت لوط اوران کے گھر والوں کو چیٹر اگر لے آئے۔

ر (۲۷۱۹) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْهُ مُنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ حَمَوَيْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إَمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ الْمُعْرُوفُ بِابْنِ حَمَوَيْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إَمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: تَحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكُبَانًا عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكُبَانًا عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكُبَانًا

وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ عَلَى أَفْوَاهِكُمَ الْفِدَامُ ، وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ ، عَنْ أَحَدِكُمْ : فَخِذُهُ.

(طبرانی ۱۰۳۲)

(۱۹۰۹) حضرت حکیم بن معاویہ وہن فو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَلِّفَ کَفَرَ ماتے ہوئے سنا ہے کہ تہمیں اس حال میں جمع کیا جائے گا کہتم پیدل ہوگے، سوار ہو گے اور منہ کے بل ہو گے ۔ تنہمیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو تمہارے مونہوں کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ تبہارے بدن میں سب سے پہلے تبہاری ران بات کرے گی۔

( ٣٧١٩١) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِتِي الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّذُودُاءِ يَفُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا أَنَا مُخَاصِمٌ بِهِ غَدًّا ، يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنْ يُقَالُ لِي : يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَمْ ؟!.

(۳۷۱۹۱) حضرت ابودرداء دائی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے جس چیز کوحساب کیا جائے گاوہ یہ ہے کہ اے ابودرداء! تو جانیا تھا اور جو کچھ تو جانیا تھا اس برتونے کیا عمل کیا؟

( ٣٧١٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَارِثَةَ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِنَتَيْنِ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جَيْشٍ مُسْلِمٍ بِنِ عُقْبَةً ، قَالَ : لَمَّا نَوَلْت بِالْمُدِينَةِ دَخَلْت مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبْدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْت ، قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبْدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْت ، قَالَ : فَكَلْت بَلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوَّلِ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإسْلامِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي فَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي فَلَا يَعْمُ ، قَالَ : ثَكِلَتْك أُمَّك ، أَتَدُرى إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوَّلِ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإِسْلامِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بِيدِهِ ، أَمَّا وَاللهِ لَيْنُ جَنْتِه نَهَارًا تَجَدَّتُهُ صَائِمًا ، وَلَيْنْ جِنْته لَيلاً لَتِجَدَّنَهُ قَائِمًا ، وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ اللهِ صَلّى اللّه مَنْ مَنْ عَنْكُهُ وَسُلَم عَلَيْه لَكَبُّهُمَ اللّه جَمِيعًا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَجَدُنَة أَلِه اللهِ لَيْنَ جَنْتِه لِللهِ لَكِنْ جَنْتِه لَكَا إلَيْهِ فَقَتَلْنَاهُ .

(۳۷۱۹۲) حضرت مسلم بن عقبہ کے لئکر کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں رسول اللہ مَا فَتَحَافَحَ فَقَ کَ مَجِد مِیں دوان کے ساتھ نماز پڑھی۔ عبد الملک نے مجھ سے کہا کہ کیا تو اس لئکر سے ہے؟ میں نے کہا تی ہال ۔ انہوں نے کہا تمہاری مال تمہیں کھوئے ، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس سے لڑنے جارہے ہو؟ تم اسلامی سلطنت میں پیدا ہونے والے پہلے بچے سے لڑنے جارہے ہو، تم رسول اللہ مِنَّ فَقَافَحَ اَلَى حَوَارِی (حضرت زبیر جُنْ فَرِیْ) کے بیٹے سے لڑنے جارہے ہو۔ تم حضرت اساء ذات العطاقین کے بیٹے سے لڑنے جارہے ہو۔ تم اس سے لڑنے جارہے ہو جے رسول اللہ مِنْ فَقَدَ اَنْ مَا اللہ مُنْ فَقَدَ اَنْ مَا اللہ مَنْ فَقَدَ اَلْهُ مَا سُلُونَ اللّٰہ مِنْ فَقَدَ اِللّٰہ مَا اللّٰہ مِنْ فَقَدَ اِللّٰہ مَا اللّٰہ مِنْ فَقَدَ اِللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ

کی قتم اگرتم دن کوان کے پاس جاؤتو انہیں روز ہے کی حالت میں پاؤ گے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤتو انہیں قیام کی حالت میں پاؤ گے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤتو انہیں قیام کی حالت میں پاؤ گے۔ اگر ساری زمین کے لوگ ان کے قبل پراجماع کرلیں تو اللہ تعالیٰ سب کوان کو منہ کے بل جہنم میں داخل کرد ہے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی چھے ہی دن گزرے تھے کہ عبد الملک کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زبیر جڑائٹو کوقتل کرنے کے لئے بھیجا اور ہم نے انہیں قبل کردیا۔!!

( ٣٧١٩٣) حَذَّنَنَا أَبُو حَارِثَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سُمِّى عَبُدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ : عَبُدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَا مَرُوانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَاصَلَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ عَبْدُ الْمَلِكِ.

(٣٧١٩٣) حفرت ابوحارثہ کے والدائے وادائے قا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عبد الملک اور عبد العزیز کے نام مروان کے بیؤل کے رکھے گئے۔سب سے پہلے ظہراور عصراور عشاءاور مغرب کی نماز کوعبد الملک نے جمع کیا۔

( ٣٧١٩٤) مَسْلَمَةُ ، قَالَ : قَرَأْت عَلَى أَبِى الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بُنِ عِيسَى الْمَعْرُوفِ بِابُنِ الْوَشَّاءِ حَدَّثَكُمُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنُ فَيْرُوزِ البغدادى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ لَمُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنُ فَيُرُوزِ البغدادى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْوَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْوَاهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَن عليه الصلاة والسلام.

(٣٧١٩٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كەمنبر پرسب سے پہلے حفرت ابراہيم غالِبَالا نے خطبہ دیا۔

( 7٧١٩٥) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَخْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ الرَّهِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ إِلاَّ بِهِمَا. إلاَّ بِهِمَا.

(۳۷۱۹۵) حضرت کعب رہائٹو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دینار اور درہم حضرت آ دم عَلائِلا انے بنائے اور فرمایا زندگی انہی کے ذریع، سے صحیح طور پرچل سکتی ہے۔

( ٣٧١٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ الدِّمَشُقِيُّ يُغْرَفُ بِالْفَّانَدُقِیِّ قَرَأْت مِنْ كِتَابِهِ لَفُظًا ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنِ الْفَرُوِيِّ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :أُوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ.

(٣٧١٩٢) حضرت ابوذر روايق عن من الله و الله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(۳۷۱۹۷) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ٣٧١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الطَّيْبُ الْمُبَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، بَرُوحٍ وَرَيْحَانِ وَجَنَّةِ نَعِيمٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، غَفَرَ اللّهَ لِلهِ ، قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ لِمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۹۸) حفرت سلمان ہی ٹیونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنِلِقَظَیَجَۃ نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو سب سے پہلے خوشہو، ریحان اور ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشخبری ہو۔ تو ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشخبری ہو۔ تو بہترین جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں معاف فر مائے جو تیرے پیچھے چلے۔ ابوعبد اللہ فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ایک شخ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَظِیَا ہمی نے فر مایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے حق میں گواہی دیں۔

( ٢٧١٩٩) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْمَكْىُ الْبَغْدَادِیُ بِالْقُلْزُمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى رحمه الله ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَمْرِ و النَّحَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلْبَ نُوحٌ ، قَالَ : لا النَّخَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلْبَ نُوحٌ ، قَالَ : يَا رَبِ ، أَمَرْتَنِى أَنُ أَصْنَعَ الْفُلْكَ فَأَنَا فِي صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيَّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللَّيْلِ فَيُفْسِدُونَ كُلَّ مَا عَمِلْت ، وَلَيْسُ وَهُ مُنَا أَمُونَى بَلْكُلُ فَيَانَ يَعْمَلُ بِالنَّهُ إِي وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنْبُحُهُم الْكُلْبُ فَيَانَعُ مَلُ بَالنَّهُ إِي وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنْبُحُهُم اللهُ وَيَثِبُ عَلَيْهِمْ فَيَهُرُبُونَ مِنْهُ ، فَالْتَأَمَ لَهُ مَا أَرَادَ.

(۳۷۱۹۹) حضرت عبداللہ بن عباس ہی کھین فرماتے ہیں کہ کتا سب سے پہلے حضرت نوح عَلاِئلا نے پالا۔انہوں نے کہا کہ اے میر رے رب! تونے بجھے تھم دیا کہ میں کشی بنا واں میں دن بھر کشتی بنا تا ہوں پھروہ رات کو آکراسے خراب کردیتے ہیں۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ اسے خراب کردیتے ہیں۔ میرا کام بھی پر بہت اسابہو گیا ہے! اللہ تعالی نے حضرت نوح علائیلا کی طرف و جی بجھجی کہ اس نوح! پی کشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علائیلا نے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علائیلا نے ایک کتار کھلیا۔ حضرت نوح جو بھی نے دن کو کام کیا اور رات کو سوگئے۔ جب ان کی قوم کے نافر مان لوگ کشتی کو خراب کرنے آئے تو کتا بھو تکنے لگا۔ اس پر حضرت نوح علائیلا جاگ گئے۔ اور

ان پرٹوٹ پڑے جس سے وہ سب لوگ بھاگ گئے۔اس طرح حضرت نوح غلاِئلاً)اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔ مصر کے ذریری مرد کر مرقی سر کاپیں ہو سروان انسان و دو سرد و سے دریں گئے سر کاپیں ہو سر ہریہ سرد سے در

( ٣٧٢٠) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بُنُ مَنْصُورِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، يَغْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ ، يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَّاتِهِ ، فَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

"(٢٠٠٠) حضرت ابو ہریرہ خافو سے روایت کے کہ رسول الله مَوْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگروہ پوری نکل آئی تو آدی کا میاب وکا مران ہوگا اور اگر نماز خراب ہوگئ تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔
حساب کیا جائے گا گروہ پوری نکل آئی تو آدی کا میاب وکا مران ہوگا اور اگر نماز خراب ہوگئ تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔
( ٢٧٢٨) أُخْبَرُ نَا مَسْلَمَةُ ، حَدَّ فَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ حَدَّ فَنَا بَكُارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي حَدَّ فَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ الْقَدْسِيُّ حَدَّ فَنَا بَكُورَةَ سُعْبَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عُنْمَانَ النَّهُ لِي يَقُولُ : سَمِعْت سَعْدَ بُنَ مَالِكِ وَأَبَا بَكُرَةَ يَعُولُ نَا سَمِعْت سَعْدَ بُنَ مَالِكِ وَأَبَا بَكُرةً يَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَمُ ، أَنَّهُ عَيْدُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ ، أَنَّهُ عَيْدُ أَبِيهِ يَعُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ ، أَنَّهُ عَيْدُ أَبِيهِ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ :وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ أَوَّلَ مَنْ تَسَوَّرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ.

(۳۷۲۰) حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله میل فی گوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخف خود کو این والدے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، حالا نکہ وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جنت اس شخص پرحرام ہے۔ حضرت سعد بن ما لک وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا۔ حضرت ابو بکرہ وہ پہلے مخص ہیں جو بنو ثقیف کے وفد میں سے سعد بن ما لک وہ پہلے حضور میل فی خدمت میں حاضر ہوئے۔

تم والحمد لله وحده.





هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله مُؤْفِيَّةٍ.

يده مسائل بيں جن ميں امام ابوحنيف نے ان آثار کی مخالفت کی ہے جوحضور مَرِّفَتَ عَجَمَ عَمَالُ مِيں۔

(١) رَجُمُ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

يهودي مرداور يهود بيغورت كوسنكساركرنا

( ٣٧٣.٢ ) حَذَثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(٣٧٢٠٢) حفرت جابر بن سمرہ روائٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَالِفَظَافِ نے ایک یمبودی مرداور ایک یمبودیہ عورت کوسنگیار (کرنے کاعکم) فرمایا۔

( ٣٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا.

(٣٧٢٠٣) حضرت براءين عازب من النه صروايت ب كدرسول الله مَرْفَظَيْحَةً في ايك يهودي كوسنگسار (كرنے كا حكم ) فرمايا ـ

( ٣٧٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(۳۷۲۰۳) حضرت جابر بن عبدالله وفائل ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَیْج نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت کوسنگ ار ( کرنے کا حکم ) فر مایا۔ هم مستنداین ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی کست که کست که کست این ابی شیرمترجم (جلدا۱)

( ٣٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ ، أَنَا فِيمَنُ رَّجَمَهُمَا.

۔ (۳۷۲۰۵) حضرت ابن عمر واللہ ہے روایت ہے کہ نی پاک مَلِقَظَةَ نے دو یہود یوں کوسنگسار (کرنے کا تھم) فر مایا اور میں نے ان یہود یوں پرسنگ باری کی۔

" ٢٧٢.٦) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ.

(٣٧٢٠٦) حضرت معنی دی تی ہے منقول ہے کہ نبی پاک مِلِقَقَعَ نے ایک یہودی مرداوریک یہودیہ عورت کوسٹگار (کرنے کا تھم) فرمایا۔

اور (امام) ابوحنیفه ویطینه کایتول ذکر کیاجاتا ہے کہ: یبودی مردوعورت پرسنگساری کا حکم نہیں۔

# (٢) الصَّلاَّةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِهَا

# اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اور اس کا گوشت کھانے پروضو کا حکم

( ٣٧٢.٧ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ الْعَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنْمِ ؟ قَالَ : الْمَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : أَفَاتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَفَاتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَفَاتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : نَعْمُ . قَالَ : نَعْمُ .

(٣٧٢٠٧) حضرت براء بن عازب و في روايت كرتے ہيں كدايك آدى نبى پاك مَلِقَظَةَ كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا ـ كيا ميں بكر يوں كے باڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ آپ مَلِقظَةَ نے ارشاد فرمايا ـ ہاں پڑھ كتے ہو۔اس نے دوبارہ عرض كيا ـ كيا ميں بكر يوں كے گوشت سے وضوكروں؟ آپ مِرَقظَةَ نے ارشاد فرمايا بنبيں ،اس آدى نے پھر پوچھا: كيا ميں اونوں كے باڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ آپ مَلِقظَةَ نے فرمايا : نبيں! سائل نے پوچھا: كيا ميں اونوں كے گوشت سے وضوكروں؟ آپ مِلِقظَةَ نے ارشاد

پُرُط ١٠٠٠ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسِنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطانِ.

(۲۰۸) حضرت عبداللہ بن مغفل میں تھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَانِّفْتِیَا نِیْ این بکریوں کے باڑے میں نماز پردھو،اورتم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ اونٹوں کوشیاطین ہے پیدا کیا گیا۔ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَلِّى فِى دِمَنِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(٣٤٢٠٩) حضرت جابر بن سمره والهوروايت كرتے ميں كه نبي ياك مَرَّفَظَةَ إِنْ بَمين اونث كے كوشت سے وضوكرنے كاتحم فر مايا

ر مین اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد )اور بکر بول کے گوشت سے وضونہ کرنے کا حکم فرمایا اور بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا

تحکم فر مایا اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔

( ٣٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

المرابع المريره والمائية روايت كرت بين كه آب مرابع المنطقة فرمايا: جبتم بكريون اوراونون كي بازے كي سواكوئي

جگہ نہ پاؤتو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلو،اوراد نٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٧٢١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِى أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(۳۷۲۱) حفرت عبدالملک کے دادا سرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مَوْفَظَةَ نے فرمایا: اونٹوں کے باڑے میں نمازنہیں پرھی جائے گی۔

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اور (امام) ابوصنیفہ رہیٹینہ کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٣ ) سَهُمُ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِن الْغَنِيمَةِ

# پیدل اور گھڑ سوار کے مال غنیمت میں حصہ کا بیان

( ٣٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(٣٧٢١٢) حفرت ابن عمر ولا تُنو آب مِلْ فَقَعَةَ كَ بارك مِن روايت كرت بين كه آب مِرَّ فَقَعَةَ فِي و وصفي محور السيار الم

ایک حصد آ دی کے لئے تقسیم (میں طے) فرمایا۔

( ٣٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ :سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لَهُ. مسنف ابن الی شیبہ سرجم (جلد ۱۱) کے کہ نی پاک مِرَافِقَةَ نے گھڑ سوار کے لئے تمن حقے متعین فرمائے دوھتے اس کے معوڑے کا ورکتے اس کے محوڑے کے اورایک حصر آ دی کا۔

( ٣٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(۳۷۲۱۴) حضرت مکمول الشیلا ہے منقول ہے کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے خیبر کے دن دو جھے گھوڑے کے اور ایک حصہ آ دمی کا متعین فر مایا۔

( ٣٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم :سَهُمَّا لَهُ ، وَسُّهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

لِلْفَادِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهُمَّا لَهُ ، وَسَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ . وَلَيْهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ . وَلَيْ فَرَسِهِ . وَلَيْ فَرَسِهِ . وَلَيْهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ . وَلَيْ فَرَسِوار كوادرو صِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُ مِنْ فَقَعَ فَرْسُوار كوادرو صِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ مَا لَكُ مَا لَهُ وَلّمُ مَا لَهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا

اس كَهُورْ حَكُور ( ٣٧٢١٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُهَمَ بَوْمٌ خَيْبَرَ لِمِنْتَى فَرَسِ ، لِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَيْنِ.

بوم خیبتر کیمنتی فرنس ، لِکل فرنس سَهَمَینِ. - وَذُکِرَ أَنَّ أَبَا حَنِیفَةً قَالَ :سَهُمْ لِلْفَرَسِ ، وَسَهُمْ لِصَاحِبِهِ. (٣٤٢١) حضرت صالح بن کیمان سے روایت ہے کہ آپ مِلِّنْفَیْجَ نے نیبر کے روز دوگھوڑوں کو حصہ عطافر مایا۔ ہرگھوڑے کو دو

ھے دیئے۔ اور (امام)ابوصنیفہ دیشیڈ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑے کا ایک حصہ اور ایک حصہ گھوڑے والے کا ہوگا۔

المالي و و و د الماد و و و المالي و و و المالي و و و المالي و الما

# (٤) السَّفْرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِ وَثَمَن كَى زَمِين كَى طَرِف قَرِ آن مجيد كولے جانے كابيان

( ٣٧٦١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (احمد ٥٥۔ مالك ٤)

- و دید ان ابا حینیفه قال: لا باس بدلك. (احمد ۵۵ مالك ۷) (۳۷۲۱۷) حفرت ابن عمر پیشید سے روایت ہے كه آپ مِراً الفظیرَة الله عنی کی فرمن کی طرف قر آن مجید کوسفر میں ہمراہ لے جائے سے منع فرمایا۔اس ڈرسے کہ کہیں دشمن اس کو یا نہ لے (اور بھراس کی تو بین کرہے)۔

۔ اور(امام)ابوصنیفہ وریشینہ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں۔

# (٥) التَّسْوِيةُ بَيْنَ الأُولَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

#### بچول کو مدیددیے میں برابری کابیان

( ٣٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ . أَكُلَّ وَلَذِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدُهُ.

( ٢٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : أَعُطانِى أَبِى عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَعُطَيْتُ ايْنِى مِنْ عَمُرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَذِكَ مِنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمْرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَذِكَ

(۳۷۲۹) حفرت معلی میشید کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر و اللہ نے کہتے منا کہ میرے والد نے بچھے کوئی عطید دیا تو میری والد عمرہ بنت رواحہ نے کہا: جب تک تم اس پر نبی پاک میر فیٹی کے کوگواہ نہ بنالو میں (اس پر) راضی نہ ہوں گی۔ حضرت نعمان ہی ٹو کہتے ہیں کہ وہ (میرے والد) نبی پاک میر فیٹی فیٹی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ سے ہوئی عطید دیا ہے اور اس نے مجھے (اس پر) آپ کوگواہ بنانے کا کہا ہے۔ آپ میر فیٹی فیٹی فیٹی نے فر مایا: کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا عطید دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! آپ میر فیٹی فیٹی فیٹی اولا دمیں عدل کرو۔

( ٣٧٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَشُّهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۲۲۰) حفرت نعمان بن بشير رواي ني مَرَافِقَعَ فَي كاي قول روايت كرتے بيں كه: ميں ظلم پر گواه نبيس بنمآ۔ اور (امام) ابوصنيفه بيشيد كا قول بيذكر كيا كيا ہے كه: اس ميں پچھرج نبيس ہے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي کاب الرد علی آبی کاب الرد علی آبی منبغه کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلداا)

ردو دوريّ (٦) بيعُ المديّر

# مُدَ بَرَغلام کی بیع کابیان

( ٣٧٢١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالْ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(٣٤٢١) حفرت عمرو سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت جابر مڑا تھ کو کہتے سُنا کہ ایک انصاری آ دمی نے اپنے ایک غلام کومُدَ بَر

بنايا-اس انصاري كے پاس اس مدبر كے سواكوئى مال نہيں تھا ، تو آپ مِنْ اللَّهُ فيض مدبر كون جوديا: فَاشْتَرَاهُ النَّحَامُ عَبْدًا قِبْطِيُّ جو ابن زبیر و النو کی حکومت سے پہلے سال فوت ہوا۔

( ٢٧٢٢٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبّرًا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُبَاعُ.

(٣٧٢٢٢) حضرت جابر شاتع سے روایت ہے کہ نبی پاک مُٹِلِفَتَ فَا تَا ہَا مَہ برغلام کو بیجا۔ اور (امام) ابوصنیفه بریشینه کا تول بید کرکیا گیا ہے کہ بند برغلام نہیں بیچا جا سکتا۔

# (٧) الصَّلاَّةُ عَلَى الْقُبُورِ

#### قبرول پرنماز جنازه پڑھنے کابیان

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُوْنَ.

(٣٧٢٢٣)حضرت ابن عباس بھائٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَنْزِلْفَتْكَةَ نِے تدفین کے بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھا۔

( ٣٧٢٢٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمّْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(٣٧٢٢٣) حفرت خارجہ بن زیدا ہے تایا بزید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّشْتَ عَامَ نے ایک عورت کی تدفین کے بعداس كاجنازه پرهااورآب مِنْ فَضَعَ أَن اس پر جارتكبيري كبيل \_

( ٣٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ أَيْمِهِ ، قَالَ : كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : فَتُوْفَيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي ، قَالَ :فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَبْرِهَا وَكَتَرَ أَرْبَعًا.

(۳۷۲۲۵) حضرت امامہ بن ہمل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرِافِظَةَ فَقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرِافِظَةَ فَقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں: اہل عوالی میں سے ایک عورت نے وفات پائی ، راوی

كتبع بين: آپ مِنْ اللَّهُ ال عورت كى قبر كى طرف تشريف لے كتے اور آپ نے چار تكبيرات كبير ا

( ٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي النَّجَاشِيَّ.

(٣٧٢٢١) حفزت عمران بن حصین و این کرتے ہیں که آپ سِلِّن کَیْ نے فر مایا: تمہاراایک بھائی وفات پا گیا ہے یس تم اس کا جناز ہ پڑھو،اس سے نجاثتی مراد ہے۔

(٣٧٢٢٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(٣٢٢٢) حضرت ابو ہریرہ وہ افٹوروایت کرتے ہیں کہ آپ مَلِفَظَةِ نے نجاثی کا جنازہ پڑھایااور آپ نے اس میں جارتگبیری کہیں۔

( ٣٧٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عُنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُؤنَ. ً

(۲۷۲۲۸) حضرت ابن عباس بڑھٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جھٹٹونے ایک میت پر تدفین ہوجانے کے بعد جنازہ پڑھایا۔

( ٣٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ خَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى مَيَّتٍ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۲۲۹) حضرت جابر جن فوردایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَشَرِّفَظَةَ نَے اصحمہ پر جنازہ پڑھایااور چارتکبیریں کہیں۔ اور (امام)ابو حنیفہ دِاشِیْد کا قول بیدز کر کیا گیا ہے کہ ایک میت یردوم رتبہ جنازہ نہیں ہوتا۔

#### ( ۸ ) إشعَارُ الْهَدِي

## (ہدی) حرم کی طرف قربانی کے لئے بھیج جانے والے جانورکوزخم لگانے کابیان

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرَ فِي الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ بِيكِيهِ.

(۳۷۲۳۰) حضرت ابن عباس و این روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّفَظَةَ نے (بدی کو) دائیں جانب سے اِشعار (زخم زدہ) فربایا اورایٹ دست مبارک سے اس برخون ملا۔ ( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُى ، وَأَشْعَرَ ، وَأَحْرَمَ

(٣٢٢٣) حفرت مسور بن مخر مداور مروان روايت كرتے بين كه في پاك مِنْ النَّفَظَةَ حديبيك سال اپ ايك بزارك قريب صحابه مُنَائَةٌ كه بمراه فكل پس جب آپ و والحليف ميں پنچ تو آپ نے مدى كوقلاده پبنا يا اوراس كوز فم زده فر مايا اوراحرام با ندها۔ ( ٣٧٢٣٢) حَدَّفْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الإشْعَارُ مُثْلَةً.

(۳۷۲۳۲) حضرت عائشہ من کا نیم خاروایت کرتی ہیں کہ نبی پاک بَیرَ اَفْظَاعُمْ نے اِشعار فر مایا۔ اور (امام) ابوصنیفہ مِلیٹیو؛ کاقول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: زخم زدہ کر تامُلہ ہے۔

## ( ٩ ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

#### صف کے بیچھے جو تحض اکیلانماز پڑھے،اس کابیان

( ٣٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى زِيادُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفِنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفُ وَخْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.

(۳۷۲۳۳) حضرت ہلال بن بیاف ہے منقول ہے کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا ہاتھ پکڑااور مجھے رق میں ایک استاد کے پاس تھبرادیا جن کو وابصہ بن معبد کہا جاتا تھا، انہوں نے فر مایا کہ ایک آ دمی نے صف کے پیچھے اسکیے نماز پڑھی تو نبی پاک مِنْزِنْ فَقَامْ اِنْ اِسْ کونماز کے اعاد ہ کا حکم دیا۔

( ٣٧٢٢٤) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلْيٍ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : خَرَّجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْعَنَاهُ وَصَلَّيْهِ نَبِيٍّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْعَنَاهُ وَصَلَّيْهُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعْرَفَ ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ ، فَلاَ صَلاَةً لِلّذِى خَلْفَ الصَّفِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : تُجْزِئُهُ صَلاَّتُهُ.

(۳۷۲۳۳) حضرت عبدالرحمان بن على بن شيبان ،اپن والدعلى بن شيبان دائن سے ، جو كه وفد كا ايك حصه تنے ، سے روايت كرتے بين كہ ہم نگلے يبال تك كه نبى پاك يُؤفِّفَ في خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ پس ہم نے آپ مُؤفِّفَ فَيْ كَى بيعت كى ،اور ہم نے آپ

کے چیچے نماز پڑھی ،آپ مَرِّانْظَیَّا بِنَے ایک شخص کودیکھا جوصف کے چیچے نماز پڑھ رہا تھا، رادی کہتے ہیں: نبی پاک مِنْرِانْظَیَّا آس کے پاس کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نمازے فارغ ہوگیا تو آپ مِرَّانِظَیَّا بِنے فرمایا:تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو،اس لئے کہ صف کے چیچے کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاقول بدذكركيا كياب كه:اس كي ينماز جائز بـ

# ( ١٠ ) الْمُلاَعَنَةُ بِالْحَمِل

#### حمل کی بنیاد پرلعان کرنے کابیان

( ٣٧٢٣٥) حَدَّنَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنْ بَيْنَ رَجُلٍ وَالْمَرَأَتِهِ ، وَقَالَ : عَسَى أَنْ تَجِىءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا ، فَجَانَتُ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا.

(۳۷۲۳۵) حضرت عبدالله ری تو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِرافظیَّة نے ایک مرد اور اس کی عورت کے درمیان لعان کروایا اور فرمایا ،امید ہے کہ اس عورت کاسیاہ رنگ بچہ بیدا ہو۔ پس اس عورت کاسیاہ رنگ بچہ بیدا ہوا۔

( ٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ. (احمد ٣٥٥)

(٣٧٢٣٦) حضرت ابن عباس والنوروايت كرت بيل كه نبي ياك مَوْفَظَةَ فَحَمْل كي بنياد برلعان كروايا-

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ :يُلاَعَنْهَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لاَ يَرَى الْمُلاعَنْة بِالْحَمْلِ.

(۳۷۲۳۷) حضرت قعمی پیٹیلئے ہے اُس آ دمی کے بارے میں ریفتو کی منقول ہے جوا پنی عورت کے حمل سے براءت کا اظہار کرے، کہانیا آ دمی عورت سے لعان کرے گا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہمل (کے انکار کی بنیاد) پر لعان کے قائل نہ تھے۔

# ( ١١ ) القُرعَةُ فِي الْعِتقِ

#### آزادي ميں قرعہ ڈالنے کابيان

( ٢٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةً أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (٣٢٢٨) حفرت عران بن حسين جَانِ فَر دوايت كرت بِن كما يك آدى كه پاس چه علام سے،اس نے أنيس إني موت كوفت آ زاد کردیا تو آپ مِلِفِضَعَ آب ان میں قرعه اندازی کی اوران میں ہے دوکوآ زاد اور حیا رکوغلام قرار دے دیا۔

( ٣٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، أَوْ مِثْلَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً.

(٣٧٢٣٩)حفرت ابو ہریرہ وی فوٹ فرنے بھی نبی یاک مَلِفَظَةَ فَرِے الی روایت نقل کی ہے۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کاقول بیذ کرکیا گیا که: ایسی آزادی کاکوئی اعتبار نہیں اور وہ قرعه اندازی کے بھی قائل نہیں ہیں۔

# ( ١٢ ) جَلْدُ السَّيْدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتُ

#### لونڈی جبزنا کرے تو آ قاکاس کوکوڑے مارنے کابیان

( ٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلِ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ ؟ قَالَ: الجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَالْجِلِدُوهَا ، قَالَ فِي النَّالِئَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ : فَيِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

(۳۷۲۳) حضرت زید بن خالد، قبل و اور ابو ہریرہ و ایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُؤَفِّفَ کَا پاس حاضر تھے ، کہ ایک آدی آپ مُؤَفِّفَ اَ کَی آپ مُؤَفِّفَ اَ کِی اس حاضر ہوااوراس نے آپ سے محصن زانیاونڈی کے بارے میں سوال کیا تو آپ مُؤِفِّفَ نَے فر مایا: اس کو کوڑے مارو، پھراگروہ دوبارہ گناہ کرے تو پھرکوڑے مارو، راوی کہتے ہیں کہ پھرآپ مُؤِفِّفَ نَے تیسری اور چوتھی مرتبہ میں فر مایا، پھراس کو چے دواگر چہا یک ری کے بدلہ میں ہو۔

( ٣٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

(٣٤٢٨١) حضرت على ولي في الني سي روايت بي كدرسول الله مِزْ الفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: الني غلامون اور بانديون يرحدُ ووقائم كروب

( ٣٧٢٤٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَبِعُهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ. (نسائى ٢٣٧٤)

( ۱۳۷۲ منزت ابو ہریرہ میں ہے ہیں کہ نبی پاک مَطِّنَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِلَّهِ اِلْمَانِ اِنْ اِلْمِنْ اِلْ اِلْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْ

( ٣٧٢٤٣ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ. (احمد ٢٥)

(٣٧٢٣٣) حضرت عائشه مني نينفا ہے روايت ہے كه نبي ياك مَلِّنْفَيْفَ نے ارشاد فرمایا: جب لونڈي زنا كرے تواس كوكوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بار ہ اس گناہ کا ارتکاب کرے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بار ہ اس گناد کا ارتکاب کرے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گر اس کے بعد بھی اس گناہ کا ارتکاب کر ہے واس کو کوڑے لگاؤ پھراس کو پچے دوا گرچہ ایک ری کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

( ٣٧٢٤١ ) حَذَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي أُوَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ ، عَنْ عَمَّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتَ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُلِدُهَا سَيِّدُهَا ﴿ (نسائى ٢٣٨ ـ دار قطنى ١٩٧)

(٣٢٢٥) حضرت عباد بن تميم اين جياس، جو كه بدرى تنه، روايت كرت بين كه نبي ياك مَيْلِ فَيْفَيْ فَيْ فَي أَلْ الشادفر مايا: جب لوندى زنا کرے تواس کوکوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کوکوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کوکوڑے مارو، پھراس کو چھوواگر چے ایک ری کے عوض کیوں نہ ہو۔

ادر (امام) ابو حنیف ویشید کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ: اونڈی کا مالک ، اونڈی کوکوڑ نے بیس لگائے گا۔

# ( ١٣ ) المُمَاءُ إِذَا بِلَغَمْ قُلَّتُيْنِ

## جب یائی دوقلے تک پہنچ جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان )

( ٣٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ قِيلَ :َيَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِنُو بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِنُو يُلْقَى فِيهَا الْمِحِيَثُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَاءُ طَهُوزٌ ، لَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(٣٢٢٥) حضرت ابوسعيد خدري ورايت كرت بي كدكس في عرض كيا، يارسول الله مَرْوَفَظَ إلى ايم بير بُضاعه ي وضوكر كت ہیں، حالانکہ وہ ایبا کنواں ہے کہ اس میں چیض (کے کیڑے)، کتوں کا گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے؟ تو نبی پاک مِزَفَقَعَ نِے ارشاد فرمایا: یانی یاک ہوتا ہے اس کوکوئی چیزنجس نہیں کرتی۔

( ٣٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنِّاً ، قَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(۲۳،۳۷) حضرت اَبَن عباس والله سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ کی از واج مطبرات میں نے سی نے مب میں عنسل فرمایا، پھر نبی پاک مِنْ الفظافیۃ اُم اللہ منظرہ وہو اُن نے کہا: یا رسول پھر نبی پاک مِنْ الفظافیۃ اُم منظرہ وہو اُن نے کہا: یا رسول اللہ مِنْ اللّٰ الل

( ٣٧٢٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَنْجُسُ الْمَاءُ.

(٣٧٢٣٧) حضرت عبدالله بن عمر طائن ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّقَطَةَ نے فرمایا: جب پانی دوقلّہ کی مقدار کو پہنچ جائے تو یہ نجس کو تحمل نہیں ہوتا۔

اور (امام) ابوحنیفه ولینی کا قول بی ذکر کیا گیا ہے کہ: یانی نجس ہوجا تا ہے۔

## ( ١٤ ) صَلاَةُ المُستَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ

#### مکروہ اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے مخص کے نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٢٤٨ ) حَذَّنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، حَدَّنَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِى صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عُنهَا فَكُفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(۳۷۲۲۸) حفرت انس ٹوٹٹو سے روایت ہے کہ بی پاک مِلِفْظِیَّۃ نے ارشاد فر مایا: جسٹمخص کونماز پڑھنا بھول جائے یاوہ نماز کے وقت سویارہ جائے تواس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس آ دی کونمازیاد آئے تو بینماز پڑھ لے۔

( ٣٧٢٤٩ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بَنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بَنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ فَذَكَرُوا أَنَهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُلُونًا ؟ وَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُلُونًا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَقَالَ بِلَالًا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْمُوا ، قَالَ : فَقَالَ : فَلَى نَامَ ، أَوْ نَسِى .

(۳۷۲۳۹) حفرت عبدالله بن مسعود والله فرماتے بین کہ ہم نبی پاک مَوْفَقَةَ کے ساتھ مُد بیبی ہے آرہے تقے سحابہ وَاکُونَهُم بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ریت کے میلے پراترے، ابن مسعود والله کو بین کہ کہتے ہیں، رسول الله مَوْفَقَةَ نَے فرمایا: کون ہماری حفاظت کرے گا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال الله الله الله فائون کیا کہ اور کا گا؟ راوی کہتے ہیں کہ سب لوگ سوئے رہے بیبال تک کہ سورج طلوع ہوگیا، راوی کہتے ہیں: چندلوگ بیدار ہوگئے، جن میں فلال مقاور انہی سب لوگ سوئے رہے بیبال تک کہ سورج طلوع ہوگیا، راوی کہتے ہیں: چندلوگ بیدار ہوگئے، جن میں فلال مقاور انہی میں عمر بن خطاب والله بھی تھے، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا: با تیس کرو، راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک مِوْفِقَافِةَ بھی بیدار ہوگئے اور میں خور مایا: جوکوئی نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ آپ مِوْفِقَافِةَ نِی کہ کہ ہم نے کیا (یعن نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ آپ مِوْفِقَافِةَ نِی کہ فرمایا: جوکوئی نماز بھول جائے یا سویار ہو وہ ایسے ہی کرے۔

( ٣٧٢٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ نَامُوا مَعَهُ حَتَّى طُلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِى صَلَاةً ، فَلَيْصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا السَّيْفَظَ.

( ۳۷۲۵ ) حضرت عون بن الی جیفه و النو الد ب روایت کرتے ہیں که رسول الله مِرَّفِظَةً نے ان لوگوں کوارشاد فرمایا جوآپ کے ساتھ طلوع شمس تک سوئے رہے تھے ، فرمایا : تم لوگ مردہ تھے بس الله نے تمہاری طرف تمہاری ارواح کولوٹا دیا ہے ، پس جوکوئی نماز کے وقت میں سویارہ جائے یا نماز کو بھول جائے تو جب اس کو بینمازیا دآئے یا یہ جب نیند سے بیدار ہوتو نماز کوادا کرے۔

( ٣٧٢٥١) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْفِظْ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَتَنَعَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَةُ فَصَلَّى.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِنُهُ أَنْ يُصَلِّى إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ عِنْدَ عُرُوبِهَا.

(۳۷۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ وہ فاٹو سے روایت ہے کہ ہم نے ایک رات نبی مِلَقَفَقَةَ کے ساتھ پڑاؤڈ الاتو ہم سورج کی شُعا کمیں پڑنے پر بیدار ہوئے تو نبی پاک مِلَقِفَقَةَ نے ارشاوفر مایا: تم میں سے ہرایک اپنے کجاوہ کے سرے کو پکڑلے پھراس جگہ سے ہٹ جائے ، پھر آپ مِلَقِفَقَةَ نے نماز بڑھائی۔ آپ مِلَقَفَقَةَ نے نماز بڑھائی۔ آپ مِلَقَفَقَةَ نے نماز بڑھائی۔

اور (امام) ابوصنیفہ پر بیٹی ہے کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی طلوع آ فتاب یاغروب آ فتاب کے وقت بیدار ہواور (ای وقت ) نماز پڑھے تو بیاس کو کفایت نہیں کرے گی۔

## ( ١٥ ) الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

#### گیری برسے کرنے کا بیان

( ٣٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ.

(٣٧٢٥٢) حفرت بلال والتي سروايت بكرسول الله مِن النه عَلَى موزون اور بكري رميح قرمايا

( ٣٧٢٥٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنُ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاَّ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امُسَخُ عَلَى خُفَّيْك وَعَلَى خِمَارِكَ ، وَامُسَحُ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ.

(۳۷۲۵۳) زید بن صوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت الی مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان جھٹو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کودیکھا جودضو کرنے کے لئے اپنے موزوں کوا تارر ہاتھا، حضرت سلمان بڑھٹو نے اس آدمی کو کہا: تم اپنے موزوں پر مسح کرو، اور اپنی اوڑھنی (پگڑی وغیرہ) پر مسح کرواور اپنی پیٹانی پر مسح کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مَنْ فَضَعَافَ کوموزوں اور اوڑھنی (پگڑی وغیرہ) پر مسح کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٢٥٤ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يجزِءُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا.

(٣٧٢٥٣) حفرت ابن مغيره بن شعبه والثي الله عنه والدين وايت كرتے بين كه نبی پاک مَرَافِظَةَ فِي اپنے سركے اللَّاح حصه پراور موزوں پرمسح فرمایا،اورآپ نے ابناہاتھ عمامہ برر كھااور عمامہ برمسح كيا۔

اور (امام) ابوصنیفه وایشیهٔ کاقول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: پیشانی اور عمامہ برمسح درست نہیں ہے۔

(١٦) حُكُمُ زِيادَةِ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهُوًا

غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان

( ٣٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَرُّ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ

فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَيْت كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ أَنْبُأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّى بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِى ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ . (بخارى ٣٠٠ مسلم ٣٠٠)

(٣٥٢٥٥) حفرت عبدالله جائز ہے ہے دوایت ہے کہ رسول الله میلائے آیک نماز پڑھائی اوراس میں آپ نے کی یا زیادتی کر دی، ہیں جب آپ میلونے آئے نے سلام پھیر کرقوم کی طرف اپنا ژخ مبارک کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یارسول الله میلائی آئے، نماز میں کوئی نئی چیز در پیش ہوئی ہے؟ آپ میلائی آئے نے فرمایا: کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اس طرح (کی یا زیادتی کے ساتھ) نماز پڑھائی ہے۔ آپ میلائی آئے نے اپ یا ور دوجد نے فرمایا: کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے سلام پھیر کرقوم کی طرف ژخ مبارک کیا اور فرمایا۔ اگر ہے۔ آپ میلائی آئے نے اپ واقع ہوتی تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا، لیکن میں ایک بندہ ہوں، تمہاری طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، پس جب میں بھی بھول جاتا ہوں، پس جب میں بھر اپنی خان میں جو اپنی نماز میں شک ہوتو آسے درست بات کی طرف تحری کرنی چاہیے۔ میں بھرائی کوئی پرنماز کو کس کرے۔ پس جب سلام پھیرد سے و دو جدے کرے۔

( ٣٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ؟ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَ مَا سَلَّمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجْلِس فِي الرَّابِعِةِ أَعَاد الصَّلَاة.

(٣٧٣٥) حفرت عبدالقد روايت ب كه نبى پاك مَلِفَظَةً في ايك مرتبه ظبرى پانچ ركعات يرد هادي، آب عوض كيا گياكه آب في پانچ ركعات پرهى بين؟ تو آپ مِلِفظَةً في سلام كے بعددو مجدے كيد

اور (امام) ابوحنیفه مِرایشینه کا تول بید کر کیا گیا ہے کہ: اگر چوتھی رکعت میں تعدہ میں نہ بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ١٧ ) وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى مُحْرِمٍ لَبِسَ سَرَاوِيلَ بِعُذْرٍ

جومحرم بوجه عذرك بإعجامه بہنے اوراس بردّم كے وجوب كابيان

( ٣٧٢٥٧) حَذَّنَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو؛ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ يَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ.

(٣٧٢٥٠) حضرت ابن عباس الناتو كتبت بين كديس نے نبى پاك مَثَرَّ النَّفَظَةُ كو كتبتے ہوئے سُنا ہے كہ جب مُحرِ م كنگى نه پائے تو وہ پائجامہ يئن لے اور جب مُحرِم كوجوتے نہليس تو وہ موزے يمن لے۔

( ٣٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وْسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

(۳۷۲۵۸) حضرت جاہر رہی تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِرِ فَظِیَّا آجَ ارشاد فر مایا: جس کو جو تے نہلیں وہ موز ہے پہن لے اور جس کوئنگی نہ ملے وہ یا تجامہ پہن لے۔

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا النَّحُقَيْنِ ، إِلَّا الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا النَّحُقَيْنِ ، إِلَّا

الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

- و ذُكِرَ ۚ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَفُعَلُ ، فَإِن فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمْ.

(٣٧٢٥٩) حفرت ابن عمر و ايت ب كه ايك آدمى نے عرض كيا۔ يا رسول الله مِنَّافِظَةَ : مُحرِم كيا پينے؟ يا أه چها: مُحرِم كيا جهور ہے؟ آپ مِنْ الله مِنْوَفِظَةَ اللهِ مِنْوَفِظَةَ اللهِ مِنْوَفِظَةَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْوَفِظَةً اللهِ مِنْ اللهِ مِنْوَفِظَةً اللهِ مِنْ اللهِ مِنْوَقِظَةً اللهِ مَنْ اللهِ مِنْوَقِظَةً اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اور (امام) ابوصنیفه طینی کا قول بدذ کرکیا گیا ہے کہ: ایبانہیں کرے گا۔ اگرابیا کیا تو تحرم بردم لازم ہوگا۔

# ( ١٨ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

#### سفرمیں دونمازوں کوجمع کرنے کابیان

( ٣٧٦٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَانِيًّا جَمِيعًا ، وَسَبُّعًا جَمِيعًا ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ ، أَظُنْهُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

(۲۷۲۷) حفزت جابر بن زید، ابن عباس و قافی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے نبی پاک مِنْوَفَقَافَةِ کے ساتھ آٹھ اللہ اللہ میں اور سات (رکعات) اکٹھی نماز پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا! اے ابوالشعشاء! میرے خیال میں انہوں نے ظہر کومؤ خراور عشاء کوجندی کر کے پڑھا (تو انہوں نے ظہر کومؤ خراور عشاء کوجندی کر کے پڑھا (تو سات رکعات اکٹھی ہوگئیں) اور مغرب کومؤ خراور عشاء کوجندی کر کے پڑھا (تو سات رکعات اکٹھی ہوگئیں) تو انہوں نے فرمایا: میرا بھی یہی خیال ہے۔

( ٣٧٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(٣٢٦١) حفرت سالم اپنج والدے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مُؤْفِظَةً نے سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اورعشاء کو جمع فر مالیتے۔ این ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی است این ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی است این منبغه که مصنف این ابی شیغه کی این منبغه کی م ( ٣٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ ، فِي غَزُوةِ تَبُوكَ.

(٣٢٦٢) حضرت معاذبن جبل وہ اُنٹونہ ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّنْتَظَيَّا بِنے غزوہ تبوک کے سفر میں ظہراورعصر ،مغرب اورعشاء کو جمع فرمایا۔

( ٣٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

( ٣٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَسِ

إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِ ، لَمْ يَوْكُبْ حَتَّى يُصَلِّي ٱلظُّهْرَ ، فَإِذَا رَاحَ ، فَحَضَرَتِّ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قُلْنَا : الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ

سِيرُوا ، حَنَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَّعَ هَكَذَا.

(۳۷۲۷۳) حضرت حفص بن عبیدالله بن انس خانونه سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت انس جانونہ کے ساتھ مکہ کی طرف سنہ

کرتے ، پس جب سورج زاکل ہو جاتا اور حضرت انس ڈاپٹن کسی منزل میں تشہرے ہوتے تو آپ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے

سوار نہ ہوتے ،اور جب آپ شام کوسوار ہوتے اور عصر کا وقت موجود ہوتا تو آپ عصر پڑھ لیتے ہمکن اگر آپ اپنی منزل سے زوالرِ

شمس سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے اور نماز کا وقت آ جاتا اور ہم کہتے ، نماز؟ تو آپ زناٹی فرماتے: چلتے رہو، یہاں تک کہ جب ·

نماز وں کا درمیان ہوجا تا تو آپ بڑھٹر ہڑھٹر سواری ہے اُتر تے اورظہر ،عصر کوجمع فرماتے اور پھر فرماتے کہ میں نے نبی پاک مَطِّلْتُکَ کود یکھا کہ جب آ ہے سے شام تک مسلسل سفر کرتے تو یونہی کرتے۔

( ٣٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزُّوةِ يَنِي الْمُصْطَلِقِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِك.

(٣٢٢٥) حفرت عمرو بن شعيب كردادا بروايت بكه ني ياك مَرْالْفَيْعَةِ في فردو بن المصطلق مين دونمازون كوجمع فرمايا -اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ:ابیا کرنے والے کو یکمل کافی نہیں ہے۔

#### ( ۱۹ ) الوقف

#### وقف كابيان

( ٣٧٦٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَر ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَصَّبُتُ أَرْضًا بِحَيْبَر لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ عِنْدِى أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ عَنْهَا ، وَتَصَدَّقُ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصُلُهَا ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُوهِ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ.

الا ۲۲۲۲) حضرت ابن عمر مخالف سے روایت ہے کہ حضرت عمر وائٹو کو تجیبر میں ایک زمین کی تو وہ نبی پاک مِزَافِقَ آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِزَافِقَ آئے ہے۔ اس زمین کی بابت سوال کیا ،اور کہا کہ مجھے تیبر میں ایس زمین کی کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بہترین مال مجھے بھی نہیں ملا۔ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ مِزَافِقَ آئے فر مایا: اگر تو چا ہے تو اس کے میں کوروک لے اور اس کو ایسی ملا۔ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں کہ حضرت عمر دی تو نے اس کوصد تہ کر دیا۔ لیکن بیفر ق باتی تھا کہ اس کے میں کو نفتی اس کے نفع کو ) صدقہ کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی تو نے اس کوصد تہ کر دیا۔ لیکن بیفر ق باتی تھا کہ اس کے میں کو نفتی اس کے نفتی کی فقراء، قر ابت داروں ، غلاموں کی نہیں اللہ مسافروں اور مہمانوں برصد قہ کر دیا ، جوآ دی کا وقف کا ولی ہوتو اس کو وقف میں سے خود بعدر ضرور سے کھانا یا ۔

ا پے غیر متمول دوست کو کھلانے میں کچھ رہ نہیں ہے۔ ( ٣٧٢٦٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُبَیْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَلَمْ تَرَّ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيِّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ

٣٧٣) حَدَّنَا ابن عَيينَهُ ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ ، عَن آبِيهِ ؛ اللَّم تَر أَن حَجَراً الْمَدْرِيِّ اخْبَرْنِي ، أَنْ فِي صَدْقَةِ النبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ لِلورَفَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذلك. (٣٢٦٤) حضرت ابن طاوَس الني والدرروايت كرت بي كرجر مدرى في جص خروى كه نبي ياك مَنْفَظَةُ كمدة (كي

ر علامات کے بعد اور میں ہے وہ مد ہے روہ میں دیا ہے۔ زمین ) ہے آپ کے گھر والے بقد رضر ورت بہتر طریقہ کے ساتھ کھاتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفه میشین کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: در ٹا ءکو وقف واپس لینے کاحق ہوتا ہے۔

#### (٢٠) نَذُرُ الْجَاهِلِيَّةِ

#### ۔ جاہلیت کی نذر کا بیان

( ٣٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَلَ : نَذَرْتُ نَذُرًا فِي

مسنف ابن الي شيهمتر جم ( جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيهمتر جم ( جلد ۱۱) كي مسنف ابن الدو على أبى صيفة ا

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَفِي بِنَذْرى.

(۳۷۲۱۸) حضرت عمر ڈلٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں ایک نذر مانی تھی تو میں نے آپ مِنْزِفْتِیْجْ سے اسلام لانے کے بعد

(اس کے بارے میں) بوجھاتو آپ مَالِفَظَةَ نے مجھے بیتھم ارشادفر مایا، کہ میں اپنی نذرکو پورا کروں۔

( ٣٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَّا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذُرِهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ.

(٣٧٢٦٩) حفرت طاؤس مِيشِيزے اس آدمی کے بارے میں جو جاہیت میں نذر ماننے کے بعد اسلام لایا ہے ہے تھم منقول ہے کہ بيآ دى اين نذر يورى كرے گا۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاقول بيذكركيا كياب كه: جب اسلام لايا توقتم ساقط موكى -

## (٢١) النُّكَاحُ مِنْ غَيْرٍ وَلِيُّ

#### بغیرولی کے نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَزْ

عَمانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَ

بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهُرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلُطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. ( ٣٧٢٧ ) حضرت عائشه منى النابغة فر ماتى ميں كه رسول الله مَلِقَطَةَ في ارشاد فرنایا: جس كسى بھی عورت كا نكاح كوئي ايك ولي اور كخ

ولی نہ کروا کمیں تو اس عورت کا نکاح باطل ہے، یہ بات آپ مِنْزَفْتِیَا آپ ارہاار شاوفر مائی ، پھرا گرمیاں بیوی میں ملا قات ہو جائے ن

ملا قات کی وجہ سے عورت کومبر ملے گا، پس اگرلوگ جھٹر اکریں توجس کا ولی نہ ہواس کا بادشاہ ولی ہوگا۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَ نِگَاحَ إِلاَّ بِوَلِقٌ.

(٣١ ٢٥١) حضرت ابو برده والنوز فرمات بي كدرسول الله وَالله عَلَيْكَةً في ارشاد فرمايا: ولى كي بغير تكاح نبيس بوتا-

( ٣٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : جَائِزٌ إِذًا كَانَ الزَّوْجُ كُفًّا.

(٣٧٢٧) حضرت ابو برده وبالله اليه والد بروايت بيان كرت بين كدرسول الله مَوْفَظَة في ارشاد فرمايا: ولى كي بغير نكا

هی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جدداا) کی مصنف ابی مسیفه یا میده ابی مسیفه یا مسیفه یا مسیفه یا مسیفه یا میده این مسیفه یا میده کا قول بیدذکرکیا گیا ہے کہ: اگر شو ہر کفو (جم پله ) ہموتو بین کا ح جائزے۔

# ( ٢٢ ) الصَّلاَةُ عَنِ الْمَيْتِ

## میت کی طرف سے نمازادا کرنے کا بیان

٣٧٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمْهِ ، وَتُوفِيِّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا.

(۳۷۲۷۳) حفرت ابن عہاس جھٹو ہے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ تھ ٹونے آپ مِئونٹیٹی ہے اس نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پرلازم تھی اوروہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی و فات پائٹی تھیں ، تو آپ مِئونٹٹی ٹیے نے فر مایا: اس نذر کوتم ان کی طرف ہے۔ ۔

، ٣٧٢٧) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتُ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومَى عَنْهَا ، أَذَائِتَ لَهُ كَانَ عَلَى أُمِّلُهُ وَنُ يَعْ مَا أَكُانَ ثُونَ وَمُ اللّهُ عَلَى أَمْدِي وَمُ الْ

صلی الله علیه و مسلم إذ جانته امراه، فقالت: إِنه کان علی امی صوم شهرینِ، افاصوم عنها؟ قال: صومی عنها ، أَرَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أُمِّكَ دَیْنٌ قَضَیْتِیهِ ، أَکَانَ یُهُنِوعُ عَنْها ؟ قَالَتْ : بَلَی ، قَالَ : فَصُومِی عَنْها (۳۲۲۲۳) حضرت ابن بریده دُفِیْتُو، این والدے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ مِیٹِشَیْجَ کی خدمت اقدی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اُس نے کہا۔ میری والدہ پر دو ماہ کے روزے (لازم) تھے۔کیا میں ان کی طرف سے بیروزے رکھ کتی

ہوں؟ آپ مِنْ اَلْتَهُ عَالَمَ اَن کی طرف سے روزے رکھو۔ تو بتا اُو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا اور تم اس کواوا کرتی تو کیا یہ کا فی ہوجا تا؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ مِنْ اِنْتَظَامَةُ نے فر مایا: پس پھرتم ان کی طرف سے روزے رکھو۔

٣٧٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُريُبٍ ، عَنْ كُريُبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْحُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ عَمَّتُهُ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفِّيتُ أُمِّى وَعَلَيْهَا مَشْى إِلَى الْكَعْبَةِ نَذُرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلُكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَوَ يُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَوَ يُشِيتِهِ ، هَالَ تَالَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله أَحَقَ.

۔ و ذُکِکَرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُهُنِّزِءُ ذَلِك. ۳۵۲۵۵) حضرت سنان بن عبدالله جهنی پیان کرتے ہیں کہ انہیں ان کی چھوچھی نے بیان کیا کہ وہ نبی پاک پیان کیا کہ انہاں کی جھوچھی نے بیان کیا کہ وہ نبی پاک پیان کیا کہ انہاں کا انہاں کیا کہ انہاں کا انہاں کی جمال کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کیا کہ انہاں کی جمال کا انہاں کیا کہ انہاں کی کیا کہ کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کیا کہ کہ کا انہاں کے انہاں کا انہاں

عاضر ہوئیں اورانہوں نے کہا: یارسول اللہ! میری والدہ اس حال میں وفات پا گئی ہیں کہ ان پر مکہ کی طرف پیدل آنے کی نذر الازم نمی۔ آپ مَرِّفِظَةً بِنَّهِ فَرِمایا: کیاتم اس کی طرف سے مکہ کی طرف پیدل آسکتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی باں! آپ نِرِفِظَةٍ نے فرمایا: مسنف ابن الب شیبر سرجم (جلد ال) کی مسنف کی اور مسائلہ نے بوچھا: کیا بیان کی طرف سے کفایت کرجائے گا، آپ شرفی فی فر مایا: ہاں! اور فر مایا: ہم ان کی طرف سے کفایت کرجائے گا، آپ شرفی فی فر مایا: ہم ان اور فر مایا: ہم بناؤ کدا گرتم ہماری والدہ کی طرف سے قبول کر لیا جاتا؟ انہوں نے عرض کیا۔ بی ہماری والدہ کی طرف سے قبول کر لیا جاتا؟ انہوں نے عرض کیا۔ بی ہماری اور امام) ابوضیفہ باتھ نے کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: یہ چیز میت کو کفایت نہیں کرے گا۔

#### ( ٢٣ ) نَفَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

#### زانی اورزانیہ کوجلاوطن کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ حَالِمٍ ، وَشِبْلٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ رَجُلَّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُ اللَّهَ إِلاَ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِي كَانَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنَّهُ زَنَى بِالْمُرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَأَنْ عَلَى الْمَرَأَقِ هَذَا الرَّجُمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَا أَخْبُرْتُ أَنَّ عَلَى الْمَرَأَقِ هَذَا الرَّجُمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبَلْكُ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبَلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا قُضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبِيكَ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ، وَاغُدُ يَا أَنْيُسُ عَلَى الْمُوا أَقَ هَذَا ، فَإِنَ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا.

(۳۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ دین فیالہ دیاؤ اور قبل دی فی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ نی پاک میافی فی فدمت اقد س میں حاضر تھے۔ایک آ دی کھڑ ابوااور عرض کیا: میں آپ کو خدا کی تم دیا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما نمیں۔(اپنے میں) اس آ دی کے قصم نے کہا: اور وہ پہلے سے زیادہ تبجہ دارلگ رہا تھا۔ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور مجھے ہو لئے کی اجازت عنایت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: بول! اس آ دی نے کہا: میراالیک بیٹاس کے کہ ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور اُس نے اِس کی بیوی کے ماتھ ذناء کرلیا۔ تو میں نے اس کے فدیہ میں سو بحریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں اہل علم لوگوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑ وں کی مزااور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی پرسکساری کا حکم ہے۔ بی پاکس میری جان ہے۔ میں ضرور بالضرور تمہارے درمیان اللہ کی بی پاکستری کی اور تیرے بیٹے پرسوکوڑ وں اور ایک سال کی جلاوطنی کی تاریخ دریعہ سے فیصلہ کروں گا۔ سو بحریاں اورخادم تہمیں واپس ملیں گاور تیرے بیٹے پرسوکوڑ وں اور ایک سال کی جلاوطنی کی سراے۔ اور فرمایا) اے انہیں! تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ ، پس اگروہ اقر ارکر لیو تم اس کو سنگسار کر: و۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِظَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّى ، فَذْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً : الْبِكُرُ بِالْبِكُرِ ، این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی است مستف این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی است کا مستف کی است الدر علی أبی صنبغه کی ا

وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ ، الْبِكُرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. بُسِرَ يَهَ عَرِيرَ بَهِ يَهِ مِنْ يَهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَيَنْفَى ، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ.

- و ذُكِرَ انَّ ابَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يُنْفَى. (٣٤٢٧٤) حفرت عباده بن صامت رَقِ اللهُ روايت كرتے بيں كه نبي پاك سَرِّ النَّحَةَ فِي مايا: مجھ سے (يہ تُكُم) لے لو تحقيق الله تعالى في عورت كے عورتوں كے لئے راسته بنايا ہے۔ بے نكاحي عورت ، بے نكاح مرد كے ساتھ زناكر بے اور شادى شده مرد، شادى شده عورت كے

ے موجوں کے سے بعد بنایا ہوں) کوکوڑے اور جلا وطن کی سزا ، اور شادی شدہ کوکوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گی۔ ساتھ زنا کرے قوبا کرہ (بے نکا حول) کوکوڑے اور جلا وطن کی سزا ، اور شادی شدہ کوکوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گ اور ( امام ) ابوصنیفہ ویشیئ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٤ ) بُولُ الطِّفْل

یے کے بیشاب کابیان

عبي عبين من الله عن الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةٍ مِحْصَنٍ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ بِابْنِ لِي

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.ً (٣٤٢٧) حفرت تصن كى بيني ام قيس بيان كرتى بين - مين اپناايك بينا جوكھانائيس كھاتا تھالے كرآپ مِئِوَفَقَحَةَ كى خدمت ميں

. ۱۳۷۸ محرث کن کا بی ام یک بیان کری ہیں۔ یک اپنا ایک بیمیا جو کھانا ہیں کھا تا تھا کے کراپ میلانظیم کی خدمت می حاضر ہوئی تو بچے نے آپ میر فرنظیم کی پیشا ب کردیا۔ پس آپ نے پانی منگوایا اور پیشاب پر چھڑک دیا۔

٢٧٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابِنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَعُطِنِى ثَوْبَك وَالْبَسُ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكُرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْشَى.

یُنْضَعُ مِنْ ہَوْلِ الذَّکْرِ ، وَیُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَى. (۳۷۲۷۹) حفرت لبابہ بنت الحارث بیان کرتی ہیں کہ حسین بن علی ہیں ٹونے نی پاک مِنْلِفِظَةَ پر پیشاب کردیا تو میں نے عرض کیا۔ یک پڑے مجھے دے دیں (تا کہ دھودوں) آپ کوئی اور پہن لیں۔ آپ نے فرمایا: بچے کے پیشاب پرچھینٹیں ماری جاتی ہیں اور پکی

كَ پِيثَابَ *وَدَّوْيَا جَاتَا ہِـ ـ .* .٣٧٢٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتَبْعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

۰ ۳۷۲۸) حفرت عائشہ مُنْ مُنْدُمُونُ سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤَنِّفَتُیْجُ کی خدمت اقدس میں ایک بچہ لایا گیا۔اس نے آپ پر آیٹاب کردیا۔ پس آپ مِؤَنِفَقِیَجَ نے اس پر پانی گرادیا اوراس کودھویا نہیں۔

٣٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ جَدِّهِ أَبِى لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْينى الْينى ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغْسَلُ.

(۳۷۲۸۱) حضرت ابولیل ہے روایت ہے کہ ہم نبی پاک مَنْزَفْظَةَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی حالتُو سرکتے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ مِنْزِفْظَةَ کے بیدی ہے اور آپ مِنْزِفْظَةَ کِی بیٹا ب کر دیا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے جلدی سے آئے بردھ کرحضرت حسین جُنائِوُ کو کھڑنا چاہاتو آپ مِنْزِفْظَةَ نے فرمایا: میرا بیٹا! بھرآپ مِنْزِفْظَةَ نے پانی منگوایا اوراس پر بہادیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ بایٹیو؛ کا تول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: اے دھویا جائے گا۔

# ( ٢٥ ) نِكَاحُ الْمُلاَعَنِ بَعْدَ الْمُلاَعَنَةِ

#### لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ شَهِدَ الْمُتَلاَعَنْيْن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكُتُهَا.

(٣٧٢٨) حضرت زبرى مُنْ تُوَى مِنقول ہے كەانبول نے بهل بن سعدكو كہتے سُنا كدوہ نبى پاك مِنْ اَنْ اَلَى مَنقول ہے كەانبول نے بهل بن سعدكو كہتے سُنا كدوہ نبى پاك مِنْ اَنْ اَلَى مَان الله مِنْ اللهُ مَنْ اَللهُ مَان اللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اَللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

( ٣٧٢٨٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ يُعْمَا

(٣٧٢٨٣) حضرت ابن عباس والطور فرمات بين كه نبي پاك مِنْلِفَظَةَ نه ان دونوں كے درميان تفريق كر دى تقى -

( ٣٧٢٨٤ ) حَدَّثَيْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأْتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (بُخارى ٥٣١٣ـ مسلم ١١٣٣)

آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی۔

( ٣٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسُلُّمَ فُوَّقَ بَينَهُمَا. (مسلم ١١٣٠ دارمي ٢٢٣١)

(٣٧٢٨٥) حفرت ابن عمر ولينو سے روايت بركر آپ يَوَفَظَيَّهِ في لعان كرنے والے ميال بيوى كے درميان تفريق كروى تقى -( ٣٧٢٨٦ ) حَدَّفْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعَنْيْن ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ، فَقَالَ : لاَ مَالَ لَك ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهِمَا

السُّتَحُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهَا. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَتَزَوَّجَهَا إِذَا أَكُذَّبَ نَفْسَهُ.

(٣٧١٨ ) حضرت ابن عمر جي تؤه سے روايت ہے كه نبي ياك مَرِ النظائية في وونعان كرنے والوں ميں جدائى كردى توشو ہرنے كہا: يا رسول الله! ميرا مال؟ آب مِنْ النَّعَظَةَ في فرمايا: تيرا مال نهيس بـ (اس كئه كه) الرتوسيا بيتو چرتون اس كي فرج كوكس يحوض حلال مجھ رکھا تھا؟ ( غلام ہے کہ مال ہی کے عوض حلت پیدا ہوئی تھی ) اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر بطریقِ اولی تحقیے مال نہیں ملے گا۔ اور (امام) ابوصنیفه مرسیمید کاقول به ذکر کیا گیا ہے کہ: جب شو ہرا پن تکذیب کردی تو عورت سے شادی کرسکتا ہے۔

# ( ٢٦ ) إِمَامَةُ الْجَالِس

#### بیٹھے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کا بیان

( ٣٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَقَطَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُعِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا وَرَانَهُ قُغُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبْرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمَّ رَبَّنَا

وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. (٣٧٢٨٤) حفرت زہرى ويشيد منقول بكريس نے انس بن مالك دائش كوكہتے ہوئے سناك نبي ياك مِزَفِظَةَ محور سے س گر پڑے اور آپ مَلِفَظَةً کی داکمیں جانب میں رگڑ آگئے۔ہم آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اس ووران نماز کا

وقت آگيا،آپ مَالِسَفَقَةَ نِهُميس بيهُ كرنماز پر هائى اورجم نے آپ مِنوَفَقَةَ كى اقتدامس بيه كرنماز برهى \_ پس جب نماز بوری ہوگئ تو آب مِلْفَظَة إن فرمایا۔ امام اس لیے تعین کیا جاتا ہے تا کداس کی اقتدا کی جائے۔ پس جب

ا م تكبير كية تم تكبير كهو-اور جب ركوع كري توتم ركوع كرو-اور جب امام تجده كري توتم تجده كرو-اور جب امام مرافحائ توتم سرالها وَ-اور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِتُوتُمُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ كبو-اوراكرامام بيه كرنمازير هي توتم سب بيثه كرنماز يزهو\_

( ٣٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَلمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنَ اجْلِسُوا ، فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا

رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

( ۲۷۲۸۹) حَدَثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفَيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صُرِعٌ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْعٍ نَخُلَةِ ، فَانَفَكَتْ فَدَمُهُ ، قَالَ : فَدَ حَلْنَا عَلَيْهِ مَوَّةً أُخُرَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا ، فَصَلّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحُنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلْسُوا ، فَلَمَّا صَلّى عَلَيْهِ مَوَّةً أُخُرَى وَهُو يُصَلِّى جَالِسًا ، فَصَلّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحُنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلْسُوا ، فَلَمَّا صَلّى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَ إِنَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُّوا ، فَلَمَّا صَلّى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَ اللهِ عَلَيْهَ الْمَعْلَى اللهِ مَعْلَمَانِهَا ، فَاوَمُنَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلْسُوا ، فَلَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُّوا الْجَلُولُ اللهِ مَعْلَمَانِهَا ، وَإِذَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَلاَ تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَانِهَا . وَإِذَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَلا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَانِهَا . وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جَلَا اللهِ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

( ٣٧٢٩) حَلَثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَلَ الشَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ فَلَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِللَّهُ عَلِيلًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. - وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَوُمُّ الإِمَامُ وَهُو جَالِسٌ.

(٣٧٢٩٠) حضرت ابو ہریرہ وہا تنو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا: امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی

مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی بھی ہے۔ اور علی آبی منبغة کی مسنف ابن ابی منبغة کی مسنف کی مسنف کی مسنف کی د ئے ، پس جب وہ تکبیر کہاتو تم تکبیر کہواور جب امام قراءت کر ہے تم خاموش رہو،اور جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ،

' الضّالِّينَ ﴾ كَهِوَ تم آمين كَهو اور جب امام ركوع كري توتم ركوع كرواور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوَ تم كَهو . هُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ اور جب امام تجده كري توتم تجده كرو اور جب امام بيشكر نماز برُ هي تع يُشكر نماز برُ هو اور (امام) ابوضيفه بيشيئ كا قول بيذكر كيا عميا ہے كہ: امام بيشا ہوتو اس كی اقتد الا ميں بیشنا) درست نہیں ہے۔

#### ( ٢٧ ) شُهُودُ الرَّضَاعَةِ

#### رضاعت کے گواہوں کابیان

٣٧٦٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِهَابِ التَّهِيمِيِّ ، فَلَمَّا كَانَتُ صَبِيحَةً مِلْكِهَا ، جَانَتُ مَوْلَاةٌ عُقُبَةُ بِنُ الْحَارِثِ ، قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ لَا هُلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَرَكِبَ عُقْبَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ لَا هُلِ مَكَّةً ، فَقَالَتُ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَرَكِبَ عُقْبَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ فَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ فَلِكَ ، وَقَالَ :سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكُرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتُ غَيْرَهُ.

۳۷۲) حضرت عقبہ بن حارث واقو سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواہاب تمیمی کی بیٹی سے شادی کی ، پس جب اس کی روائلی ہے تھی تو اہل کہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی آئی تو اس نے کہا۔ میں نے تم دونوں کودودھ پلایا تھا۔ اور پھر حضرت عقبہ واقور سوار ہو کر تضرت مِنْ اللّٰ کہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی آئی تو اس نے اور آپ مِنْ اللّٰ تَنْ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور (یہ بھی ) کہا کہ میں نے لڑکی بیل سے بوچھا ہے تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ آپ مِنْ اللّٰ تَنْ فرمایا۔ جب کہددیا گیا ہے تو انکار کیسا؟ پس آپ وائٹو نے ان سے بائی کرلیا۔ انگر کی اور انہوں نے کی اور سے نکاح کرلیا۔

٣٧٢٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا يَجُوزُ فِى الرَّضَاعَةِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ قَالَ :رَجُلْ ، أَوِ امْرَأَةٌ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ.

٣٧٢٩١) حضرت ابن عمر دلي في كتب بين كدرسول القد مَؤْفَقَعَ في سوال كيا كيا كيا كدرضاعت ميں كتنے گوابوں كي گوابى جائز ہوتى ہے؟ آپ مَؤْفَقَ فِي غَرِمانيا: ايك آدمي يا ايك عورت \_

اور (امام) ابوصنیفہ پریشانہ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: زیادہ کی گواہی جائز ہے کم کی نہیں۔
در در امام) ابوصنیفہ پریشانہ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: زیادہ کی گواہی جائز ہے کم کی نہیں۔

( ۲۸ ) اسْتِنْنَافُ النِّكَامِ عِنْدَ إِسْلاَمِ الزَّوْمِ بَعْدَ إِسْلاَمِ زَوْجَتِهِ بیوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پرتجد یدنکاح کا بیان

٣٧٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ٢٢٣٣ حاكم ٢٠٠٠)

(٣٧٢٩٣) حضرت ابن عباس رفاتي سے روایت ہے کہ نبی کریم مَشِلِفَقِیکُٹِ نے اپنی بیٹی حضرت نینب ٹیکھنڈٹ کو ابوالعاص روائٹو کے پاس دوسال بعد پہلے نکاح کے ساتھ ہی واپس فر مایا تھا۔

( ٣٧٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحُ. (عبدالرزاق ١٣٦٣٠. سعيد بن منصور ٢١٠٧)

(۳۷۲۹۳) حفزت معنی بیٹیلیڈ ہے منقول ہے کہ نبی کریم میٹر انٹیکی آئے نہ بن میڈین کوابوالعاص بڑا ٹیڈ پر پہلے نکاح کے ساتھ واپس بھیجا تھا۔

اور (امام) ابوصنيف ويشيد كاتول يه ذكركيا كياب كه: نكاح كى تجديدكى جائكى ـ

( ٢٩ ) تَأْخِيرُ الْمَنَاسِكِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، يُوجِبُ الدَّمَ ؟

ار کانِ حج میں ہے بعض کا بعض ہے مؤخر ہوجانا ڈ م کووا جب کرتا ہے؟

( ٣٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ ، وَلَا حَرَجٌ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْمِى؟ قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجٌ .

(۳۷۹۵) حفرت عبد الله بن عمر و جن فو فرماتے بین که نبی پاک مَنْ الفَظَافَةَ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا، میں نے وزئ کرنے سے نے وزئ کرنے سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ آپ مِنْ الفَظَافَةَ فَرَ مایا۔ وزئ کرلو۔ کوئی بات نہیں۔ ساکل نے کہا۔ میں نے رمی کرنے سے پہلے وزئ کرلیا ہے؟ آپ مِنْ الفَظَافَةَ نے فرمایا۔ رمی کرلو۔ کوئی بات نہیں۔

( ٣٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَیْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَیْتُ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ ، قَالَ :وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ.

(٣٢٩٦) حفرت ابن عباس و الله عند وايت ب كدايك سائل في نبى كريم مَ الفَظَيَّةِ ب سوال كيا- ميس في شام بوجاني ك بعدرى كى ب؟ آپ مَرِّ الفَظَيَّةِ فِي فرمايا : كوئى بات نبيس - راوى كتبته بين كدسائل في كبا- ميس في نحركر في س پهلے حلق كرليا ہے؟ آپ مِرَّ الفَظِيَّةِ فِي فرمايا : كوئى بات نبيس -

( ٣٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَّاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ هُ مُعنف ابن الى شبه مترجم (جلداا) كُولِ مَعنف ابن الى شبه مترجم (جلداا) كُولِ مَعنف الله معنف كُولِ معنف الله معنف كُولِ معنف الله معن

(٣٢٩٤) حضرت على حفظ المرايت ب كه نبى كريم مُؤَلِّفَكَةً ك پاس ايك آدمي آيا اوراس نے عرض كيا: ميس طلق سے پہلے واپس بليك گيا تھا؟ آپ مُؤلِّفَكَةً فِي فرمايا: حلق كرلويا قصر كرلو، كوئى بات نبيس ـ

پ ہو اللہ عَلَيْهِ أَسَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلْ ، فَقَالَ : حلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.

( ٣٧٢٩٨ ) حفرت اسامہ بن شريك وَنَّ فَ سے روايت ہے كہ نِي كريم مِلْفَقَيْقَ ہے ايك آدى نے سوال كيا: مِيں نے ذَئ كرنے

( ۱۷۲۹۸) مطرت اسامہ بن سریک فوٹو سے روایت ہے کہ بی کریم میلانٹی ہے ایک ادی نے سوال کیا: میں نے ذرج کرنے سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ آپ مِلِانٹیکی نے فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ ( ۲۷۲۹۹) حَدَّثُنَا وَ کِیمٌ ، عَنْ أَسَامَةً نُن زَیْد ، عَنْ عَطاء ، عَنْ جَارِ ، قَالَ : قَالَ ، حُوْلٌ : مَا رَبُّهِ لَ الله ، حَلَقْت قَنْلَ

( ٣٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَلَقُت قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.

- وَذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: عَلَيْهِ دُمْ. (٣٢٩٩) حفرت جابر مِن الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على ال

ں۔ آپ مَرِّ اَفْظَهُ مِّے نَے فَر مایا : کوئی بات نہیں۔ اور ( امام ) ابو صنیفہ بریشینے کا قول سیذ کر کیا گیا ہے کہ: اس پر دم واجب ہے۔

> (۳۰) تَخْلِيلُ الْخَكْمِرِ شراب كويرك بنا فركاران

شراب كوسركه بنانے كا بيان (٣٧٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَيْتَامًا وَرِثُوا

خَمْرًا ، فَسَأَلَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلَّا ، قَالَ : لَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۳۰۰) حضرت انس بن ما لک و اثناؤ سے روایت ہے کہ کچھ بتیم بچوں کو دراثت میں شراب ملی تو حضرت ابوطلحہ دوناؤ نے نبی یاک مَنْوَفَظَوْ کَمَانِ کَا اِسْرِ کہ بنانے کے بارے میں یو چھا: آپ مِنْوَفِظَةَ نے فر مایا نبیس۔

۔ مِرْفَظِیَّۃِ ہے اس لوسر کہ بنائے کے بارے میں پوچھا: آپ مِرافظیؒۃ نے فرمایا: ہیں۔ اور (امام)ابوصنیفہ وایٹیۂ کا قول سیذ کر کیا گیاہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۱) اغْتِیالُ ناکِمِ الْمَحَادِمِ محارم سے نکاح کرنے والے کوئل کرنے کا بیان ''

( ٣٧٣٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ

إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

(٣٧٣٠١) حضرت براء دلي ثنو ہے روايت ہے كەرسول الله مَثَرِ فَتَفَيَّا فَإِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي عَلِي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل مُعْلِمُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ ع

نكاح كيا تھااور حكم ديا كماس كاسرآب مِرافَيَقَة كى خدمت ميس كر حاضر مور

( ٢٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّئِّ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَقِيتُ حَر وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ :أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ :أَرْسَلَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَب

أَنْ أَفْتِلُهُ ، أَوْ أَضْرِبٌ عُنْقَهُ.

وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَدُّ.

(٣٤٣٠٢) حضرت براء رفظ سے روایت ہے کہ میں اپنے مامول سے ملا اور ان کے پاس جھنڈ اتھا۔ میں نے بوچھا: کہالہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ مجھے رسول الله مِیَرِ اَنْتَحَامِ نے اس آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپینے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے تأ میں اسے تل کردوں یا ( فر مایا ) میں اس کی گردن مار دُوں۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاتول يه ذكركيا كياب كه:اس آدى برصرف حدالا كوموك \_

#### ( ٣٢ ) ذَكَاةُ الْجَنِين

#### جنين کي ز کو ة کابيان

( ٣٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ جَبْرِ بُنِ نُوفٍ ، عَنْ أَ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَكَاةُ الْجَنِينِ ، ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا أَشْعَرَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّهِ. (ترمذى ٢٦٠- ابوداؤد ٢٨٢٠)

(٣٧٣٠) حضرت ابوسعيد رواين جي كدرسول الله مَرْاَفَقَيَّةٍ في ارشاد فرمايا: مال كوذ بح كرنا بي جنين كوذ بح كرنا ہے؟

اس کے بال نکل آئے ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه پیشینه کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ:جنین کی ماں کو ذریح کرنا جنین کو ذریح کرنانہیں ہوگا۔

# ( ٣٣ ) أَكُلُ لَحْمِ النَّخَيْلِ

#### گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

( ٣٧٣.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بُرُ قَالَتُ: نَحَرْنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ.

(٣٧٣٠٣) حضرت اساء بنت الي بكر ژئامنژنئاروايت كرتی میں كه ہم نے رسول اللّٰد مَثِرَ اَنْفَظَةِ كے زمانه مبارك میں گھوڑے کونح ( ذ ج ) سر مصرف میں میں میں میں میں دند میں میں میں ایک نو

کیااور ہم نے اس کا گوشت کھالیا۔ یا ( فر مایا ) ہمیں اس کا گوشت ملا۔

( ٣٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ.

(۳۷۳۰۵) حفرت جابر رہی تھی سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنَوْفِظَا نِیج ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا (یعنی کھانے کا کہا) اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فر مادیا۔

( ٣٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُؤْكَلُ.

(۳۷۳۰۱) حفرت جابر دہائی ہے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے دن گھوڑوں کا گوشت کھایا۔

اور (امام) ابوضیفہ ریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الاِنْتِفَاءُ بِالْمَرْهُونِ

# گروی چیز ہےنفع حاصل کرنے کا بیان

( ٣٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظَّهُرُ يُرْكُبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

(٣٤٣٠٤) حَفزت ابو ہریرہ وہ افتا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِزَافِقَا آج نے ارشاد فرمایا: مرہونہ سواری پرسوار ہوا جا سکتا ہے ۔ تقنوں

(والے جانور) کا دودھ پیا جا سکتا ہے جب بیمرہون ہو( تب بھی) اور جوآ دمی سوار ہوگا یا دودھ پیے گا اس پراس ( جانور ) کا خرچہ ہوگا۔

( ٢٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْ كُوبٌ.

(۳۷۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹھ سے روایت ہے کہ مرہونہ جانو رکودو ہاجا سکتا ہے اوراس پرسواری کی جاسکتی ہے۔

( ٣٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لاَ يُنتَفَعُ بهِ وَلاَ يُرْكَبُ.

(۳۷۳۰۹) حضرت ابو ہر رہ ہی تاثینہ سے روایت ہے کہ گروی والے جانور پرسواری کرنا اور اس کا دودھ دو ہنا درست ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ پایٹیو کا قول بیو کر کیا گیا ہے کہ: مرہونہ چیز سے نفع اٹھانا ،سواری کرنا درست نہیں ہے۔

## ( ٣٥ ) خِيارُ الْمَجْلِس

#### مجلس کےاختیار کا بیان

- ( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ.
- (۳۷۳۱) حضرت ابن عمر و این عروایت ہے کہ رسول الله مِلْفَظَيْمَ نے ارشاد فرمایا َ باکع ہمشتری کو اپنی بیع میں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کمیں الله یک ان کی بیع میں کوئی (اضافی )اختیار ہو۔
- ( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِرَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
- (۳۷۳۱) حضرت حکیم بن حزام جائز ہے روایت ہے کہ نبی کریم میٹر نظی آنے فرمایا: بالکع ہشتری کو ہا ہم جُدا ہونے تک اختیار (فنخ) ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتُهَ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السَّحَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا ، أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ حِيَارٍ .
- (٣٧٣١٢) حضرت ابو ہريره و الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند
- ( ٣٧٣١٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.
- (۳۷۳۱۳) حضرت ابو برزہ جہانی سے روایت ہے کہ بی گریم میڑھنے کی کا ارشاد ہے کہ بائع ،مشتری کو باہم عُدا ہونے تک اختیار (ننخ) ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.
  - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقًا. (ابن ماجه ٢١٨٣ ـ احمد ١٥)
- (۳۷۳۱۳) حفرت سمرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْلِقَظَةُ نے ارشاد فرمایا کہ بائع مِشتری کو با ہمی جدال تک اختیار ہوتا ہے۔ اور (امام) ابوضیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: بیچ جائز (نافذ) ہوجاتی ہے اگر چہ با ہمی جدائی نہ ہوئی ہو۔

# معنف ابن البشيد مترجم (جلداا) في مسنف ابن البشيد مترجم (جلداا) في مسنف المستقدم المس

#### ( ٣٦ ) سُجُودُ السَّهُو بَعْنَ الْكَلَامِ

#### گفتگو کے بعد سجدہ سہو کا بیان

( ٣/٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

(٣٧٣١٥) حضرت عبدالله ولا تؤريس روايت ہے كه نبي ياك مُلِفِظَةَ فِي تُفَتَّلُوكِ بعد مهوكے لئے دو تحد ہے كئے۔

( ٣٧٣١٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ.

(٣٧٣١) حفرت الوهرره النافي سرره النافي سن المراه النافي المراه ا

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً فَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسُجُدُهُمَا.

(۱۳۵۳) حفرت عمران بن حسین الآتؤ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلِّ الْفَائِمَ فَیْ اَن بِی اَلْمِیْ اَلْمَانِ اِلْمَانِ اِلْمَالِحَاتُ اِلْمَانِ اللّهِ مِلْمَانِ اللّهِ مِلْمَاللّهِ اللّهِ مِلْمَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِلْمَانِ الللّهُ مِلْمُلْمُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمَانِ اللّهُ مِلْمَانِ مِلْمَانِ اللّهُ مِلْمَانِ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مِلْمَانِ مِلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلْمُو

اور(امام)ابومنیفه برمینیهٔ کا قول بیه ذکرکیا گیا ہے کہ: جب نمازی گفتگوکر لےتو پھر بجدہ ہونہیں کرے گا (بلکہ تجدید نماز کرے گا)۔

# ( ٣٧ ) أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

# حق مہرکی کم از کم مقدار دس درہم ہے

( ٣٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ. هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلداا) كي مسنف ابن ابي شيرمترجم (جلداا)

(٣٧٣١٨) حضرت عبدالله بن عامر بن ربيدا ين والديروايت كرت بين كدا يك آدى نے نبي مَرَافَعَةَ كرز ماندمبارك

جوتوں کومبر بنا کر نکاح کیا تو نبی مِرَافِظَةِ نے اس کے نکاح کوجا مُزقر اردیا۔

( ٣٧٣١٩ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ :انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُهَا ، فَعَلَّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآن.

(٣٧٣١٩) حضرت مبل بن سعد دان سے روايت ہے كه نبي پاك مَرَفَظَةَ في ايك آدى ہے كہا۔ جا دَاس نے سعورت ن

نکاح کردیا ہے اورتم اس کوقر آن کی ایک سور ہ سکھا دو۔

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اللَّه بِدِرْهُم فَقَدِ اسْتَحَلُّ.

(٣٤٣٢٠) حضرت ابن الى لىبيد بني الحروايت الرت بين كدرسول الله مَرْفَظَةَ فَي ارشاد فرمايا جو محض ايك در عوض (عورت میں) صلت كوطلب كرتا ہے تو تحقیق حلت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّاثِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِّيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿أَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ﴾ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَ

رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ :مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(٣٤٣٢١) حضرت عبدالرحن بن بيلماني ولأفؤ بيان كرت بيل كه نبي كريم مَؤَنفَكَةً نه خطبه ارشاد فرما يا اور فرمايا: ﴿أَنْكِ مُحوا الْأَ

مِنْكُمْ ﴾ ايك آدمى كفر اجوااس في عرض كيا: يارسول الله مَؤْفِيَّةَ إن كدرميان بندهن ( كاعوض ) كيا ب؟

( ٣٧٣٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، قُوْمَتُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(۳۷ ۳۲۳) حفزت انس جھائٹھ سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن عوف ڈھائٹھ نے ایک تحضلی کے وزن کے بقدرسونے کے عوض

کیا تھا۔ جس کی قیمت تین درہم اور تہائی درہم تھی۔

( ٣٧٣٢٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهُرٌ.

(٣٤٣٢٣) حضرت حسن ميشيد منقول ہے كہ جس مقدار پرمياں بيوى راضى ہوجائيں وہى مهر ہوگا۔

( ٣٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ :وَزْرُ

(٣٧٣٢٣) حضرت ابن عون ويشيد كمت بيل كه ميس في حضرت حسن ويشيد عدار (مهر) كاسوال كياجس برآدمي شرا

سکتاہے؟ انہوں نے فر مایا جھٹل کے وزن کے بقدرسونا۔

( ٣٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوُ رَضِيَتُ بِسَوْطٍ كَانَ مَهُرًّا.

(٣٢٣٦) حفرت سعيد بن المسيب وينيئ سي منقول ب كواكر ورت ايك لالشي (حن مهر) پرداضي بوجائ و بهم مهر بوجائ الله و المؤين و عَنْ سَفْيان ، عَنْ عُمَيْر الْخَنْعَمِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِيّ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِيّ ، عَنْ ابْنِ الله عَلَيْهِ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : ﴿ وَآثُوا النَّسَاءَ صَدُّقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَوَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشُرَةِ دَرَاهمَ.

(٣٧٣٢٦) حضرت ابن الهيلمانی وفاقط سے روايت ہے كہ بى كريم مِئَوْفَظِيَّ نے ارشاد فر مايا۔ ﴿ وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ راوی كہتے ہیں: لوگوں نے عرض كيا كہ يارسول الله مِئَوْفَظَةَ إن كے مابين بندهن (كاعوض) كيا ہے؟ آپ مِئَوْفَظَةِ نے فر مايا: جس شَى يِران كے گھر والے راضى ہوجا كيں ۔

اور (امام) ابوحنیفہ ولیٹی کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: آ دی عورت کے ساتھ دی در ہم سے کم مقدار پر شادی نہیں کرسکتا۔

## ( ٣٨ ) هَلُ يَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ؟

## کیا آزادی مہربن سکتی ہے؟

( ٣٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ :مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَها ، جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

(۳۷۳۷) حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَرِّفْتِغَافِمَ نے حضرت صفیہ ٹٹیٹٹوفٹا کوآزاد کیا اور پھران سے شادی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہآپ سے بوچھا گیا کہآپ نے ان کو کیا مہر دیا تھا؟انہوں نے جواب دیا کہانہیں ان کی جان مہر میں دی تھی ،لینی ان کی آزادی کوحق مہر بنالیا گیا تھا۔

( ٣٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ ، وَجَعَلَ عِنْفَهَا مَهْرَهَا.

(٣٧٣٨) حضرت على وفي في كتب بين كما كرآ وفي جا بي أمّ ولدكوآ زادكرد عاوراس كي آزادي كواس كامبر شاركر ل\_\_

( ٣٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَهَا صَدَاقًا ، رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ.

الله على أبى حنيفة ﴿ الله على أبى حنيفة ﴿ ١٠٨ مَعَنَدُ ابْنَ الْجُرَاءُ كَنَابِ الرَّهِ على أبى حنيفة

(٣٧٣٢٩) حضرت سعيد بن المسينب ويشيد فرماتے ہيں كہ جوآ دمي اپني لونڈي يا أمّ ولدكوآ زادكرد اوراسي آزادي كواس كے مبر بناد ہے تو میں بیکا ماس کے لیے جائز سمجھتا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه بریشینهٔ کاقول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: بینکاح (آزاد کردہ لونڈی کا) بھی مہر کے ساتھ جائز ہوگا۔

# ( ٣٩ ) اقْتِدَاءُ المُتَنفِّل بالإمَامِ فِي الْفَجْرِ

# فجر کی نماز میں امام کے پیچھےنفلوں کی نتّبت سے اقتدا کرنے کابیان

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَىَّ بِهِمَا ، فَأْتِيَ بِهِمَا تَرْءَ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ :مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنا ؟ قَالَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ :فَه

تَفْعَلا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

(۳۷۳۳۰) حضرت جابر بن اسود جلائو اپنے والد ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مَلِفَظَفَحَ کے ساتھ آپ کے حج میر

شریک ہوا۔فرماتے ہیں کدمیں نے آپ مَلِفَظَةَ کے ساتھ صبح کی نماز معجد نیف میں پڑھی۔ جب آپ مَلِفظَةُ اپنی نماز پڑھ کیجاو آپ ئِلِنْفَيَّةَ نِے زُخ مبارک موڑا تو لوگوں کے اخیر میں دوآ دی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ مِلِنْفِقَةَ کے ساتھ نمازنہیں پڑھی تھی .

آ بِمَ الْمُفْتِكَةَ إِنْ غَرِمايا: انہيں ميرے ياس لاؤ - پس ان دونوں کوآ پِمَ الْمُفْتِكَةَ كَى خدمت ميں لايا گيا اس حال ميں كه ان پر كې طاری تھی۔ آپ مِنْ اَنْتَحَامُ آ نے فرمایا۔ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا۔

رسول الله مَلِفَظَيَّةً! ہم نے اپنے کجاووں میں نمازیڑھ لیتھی۔ آپ مَلِفَظَیَّةً نے فرمایا: آئندہ ایسامت کرو۔ جبتم اپنے کجاووں میر نمازیز ھلوپھرتم مبجدی طرف آؤ۔ تو تم لوگوں کے ساتھ (جماعت میں ) نمازیز ھو۔ کیونکہ یتمھارے لئے نفل ہوجائے گی۔

( ٣٧٣١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن بِشُوِ ، أَوْ بُسُوِ بْنِ مِحْجَنِ الدُّنَلِكِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ؟

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بنَحُوهِ.

- وَ ذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُعَادُ الْفَجُرُ. (احمد ٣٣ـ مالك ١٣٢)

(۳۷۳۳) حضرت بشر يابُسر بن مجن اين والد اين بي مذكوره بالا روايت نقل كرتے ہيں۔

اور (امام ) ابوصنیفہ بریشید کا قول بید کر کمیا گیا ہے کہ: فجر کی نماز کا (امام کے ساتھ ) اعادہ نہیں کیا جائے گا۔

## (٤٠) تَكُرَارُ الْجَمَاعَة

#### دوسري مرتبه جماعت كابيان

٣٧٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيْكُمْ يَتَّجِرُ

عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لاَ تَجْمَعُوا فِيهِ. (٣٢٣٣) حفرت الوسعيد رُقَ قُوْ سے روايت ہے كہ ايك آ دى (مجد ميں) حاضر ہوا درانحاليكہ آپ مَرِ اَنْ عَلَا بُرْ ہ چكے تھے: اوى كہتے ہيں: آپ مِرْ اَنْ عَنْ عَمْ اِلَا بَمْ مِيں سے كون اس (كى نماز) پر تجارت كرے گا؟ رادى كہتے ہيں: پس ايك آ دى كھڑ اہوا

وراس نے آنے والے شخص کے ہمراہ نماز پڑھی۔

اور (امام) ابو صنيفه ولينظي كا قول بيذكر كيا كيا بها مهادات بين (دوباره) جماعت ندكرواؤ ـ رو و ورو درو ( ٤١ ) قتل الحر بالعبي

## آزادکوغلام کے بدلے میں قتل کرنے کابیان

٣٧٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَفْتَلُ بِهِ. (٣٢٣٣) حفرت حسن ولِيْهِ نِي كريم مِثْلِفَقِيَّةَ ب روايت كرتے بي كه آپ مِئِفَقِيَّةً نِ فرمايا: جوكونى اينے غلام كول كرے گا، ہم

ں کو قبل کریں گے اور جوکوئی اپنے غلام کا ناک کانے گاہم اس کا ناک کا ٹیس گے۔ معرف کریں کا در میں نامی میں انٹریک آبار ہے کہ اس کا ناک کا ٹیس گے۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: آزادکوغلام کے بدیے تانہیں کیا جائے گا۔

( ٤٢ ) طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ

## دوران نماز طلوع آفآب ہوجانے کابیان

٣٧٣٢٤) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرُكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ ، مَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

- و ذُكِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكَعَةً مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجْزِنُهُ. (مالك ٥- احمد ٣٦٣) (٣٢٣٣) حفرت ابو بريره وافي ، ني كريم مَ الفَحْقَةِ عندوايت كرتے بين كه آپ مَ الفَحْقَةِ في ارشاد فرمايا: جُوْفَ غروب آفاب عيلي عمر كي ايك ركعت بالي وحقيق اس نے پورئ نماز پالى - اور جُوفَ طَلُوعَ آفاب سے پہلے فجركى ايك ركعت بالي وحقيق اس نے يورئ نماز يالى - اور جُوفَ طَلُوعَ آفاب سے پہلے فجركى ايك ركعت بالي وحقيق اس نے يورئ نماز يالى - اور جُوفَ طَلُوعَ آفاب سے پہلے فجركى ايك ركعت بالي وحقيق اس نے يورئ نماز يالى -

اور(امام)ابوحنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی فجر کی ایک رکعت پڑھ چکے اور سورج طلوع ہو جائے تواس آ دمی کو یہ فجر کفایت نہیں کرے گی۔

## ( ٤٣ ) كَفَارَةُ الصَّوْم

#### روز ہے کے کفارہ کا بیان

( ٣٧٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَغْيَقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : الْجَدُ ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَبِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو ّ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ الْجَلِفُ إِذْ أُتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو " ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ الْجَلِفُ إِنْ أَنِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو " ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهُبُ فَتَعَلَى إِلْكَ إِذْ أُتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُو " ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهُبُ فَتَوْدُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى الْمَدِينَةِ أَهُلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى الْكَهُ أَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى الْمَدِينَةِ أَهُلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَحِكَ حَتَى الْكَالُك .

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمْهُ عِيَالَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابو ہریہ وہائی ہے دوایت ہے کہ ایک آ دی آپ مؤافی گئے کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔ میں تو ہلاک ہو
گیا ہوں۔ آپ مؤافی ہے نو چھا: تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ اس آ دی نے کہا۔ میں نے ماہ رمضان میں (روزہ کی
حالت میں) اپنی بیوی کے ساتھ ہمستری کر لی ہے۔ آپ مؤافی ہے نے فرمایا: ایک غلام کو (بطور کفارہ) آ زاد کر دو۔ اس آ دی نے
عرض کیا: میرے پاس تو غلام نہیں ہے، آپ مؤفی ہے نے فرمایا: تم دو مہینے کے روزے رکھو۔ اس آ دی نے کیا۔ مجھے اس ک
استطاعت نہیں ہے۔ آپ مؤفی ہے نے فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھ سے یہ بھی نہیں ہوسکتا۔
آپ مؤفی ہے نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پس وہ آ دی بیٹھ گیا۔ وہ آ دی بیٹھا ہی ہوا تھا کہ آپ مؤفی ہے باس ایک تھال لایا گیا اس میں
کجوری شمیں۔ تو آپ مؤفی ہے نے اس بیٹھے ہوئے آ دی سے فرمایا۔ یہ لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو۔ اس آ دمی نے عرض کیا۔ شم

مصنف این الی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کسید که الله کی کشاب الرد علی آبی صیفه کی کشاب الرد علی آبی صیفه کی ک

ُ نَصْحَةً ﴿ بِينَ كَرَا بِسَ دِيدِ يَهِالَ تَكَ كَهِ آبِ مِلْنَصْحَةً كَالطراف والحه دانت ظاهر مو كَنْ پُعرآبِ مِلْنَصْعَةً إِنْ فَايا- جاوُ وَ-اوربيائِ الل خانه كوكھلا دو-

اور (امام) ابوصفیفہ رہیں کا قول میذ کرکیا گیا ہے کہ: اپنے عیال کو بیر صدقہ ) کھلانا جائز نہیں ہے۔

# ( ٤٤ ) صَّلاَةُ الْعِيدِ فِي الْيَوْمِ التَّانِي

# دوسرے دن عید کی نمازیر ھنے کابیان

٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ أَبِي مُحَمَّرِ بُنِ أَنَس ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ صُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ يَحِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغُورُوا ، وَأَنْ يَخُورُ جُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْعَدِ.

وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :لاَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْعَلِدِ.

۳۷۱) حضرت عمیر بن انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے انصاری چپاؤں نے جوآب مِنْ اَنْتَظَامُ کے صحابہ جُوَائَتُمْ میں سے بیان کیا کہ ہم پرشوال کا چاند (بادل وغیرہ کی وجہ ہے) چھپارہ گیا اور ہم نے صبح کوروزہ رکھ لیا۔ آخر دن کوسواروں کی ایک ۔ آئی اور اس نے ہی پاک مِنْرِفْتُنَامُ کَمْ کَا اَنْدُوں نے کُل چاندد یکھا تھا۔ تو نبی پاک مِنْرِفْتُنَامُ کَمُ اللہ اللہ کا تعلق کے تعلق کا تعلق کا

اور(امام)ابوصنیفہ طِیٹیڈ کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: دوسرے دن لوگ عید کونبیں نکلیں گے۔

#### روو دو ريّ ( ٤٥ ) بيع المصرّاةِ

#### مُصَرِ اۃ ( دودھ رو کے ہوئے جانور ) کی بیچ کابیان

. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

اسے) حضرت ابو ہریرہ نزا ٹوٹو سے روایت ہے کہ جس آ دمی نے مُصرّ اق (وہ جانور جس کا مالک اس کا دودھ دو ہنااس نیت سے

ے کہاس کے تقنوں میں دود ھے بھراہواد کیھے کرمشتری زیادہ ٹمن دے گا) کوخریدا۔اس کواس بچے میں اختیار ہےا گر چا ہے تواس کوواپس کردےادراس کے ساتھا یک صاع تھجوروں کا بھی واپس کردے۔

و بن وَيَكُ مِنْ صَالَعُ بَا عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ نَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلافِهِ.

(۳۷۳۳۸) حضرت عبدالرحمان بنَ ابی لیلی ،ایک صحابی خِنْ نُنْهُ رسول الله مَطِّلْظَفَةَ سے روایت کرتے ہیں که آپ مَطِّلْظَفَةَ نے فر مایا : جو شخص مُصر اۃ کوخرید لے تو اس کو دو چیز وں کا اختیار ہے اگر اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع کھجور کا یا ایک صاع گندم کا واپس کرے گا۔

اور (امام) ابو صنيف ويقيد كاتول اس كے برخلاف ذكر كيا كيا ہے۔

## ( ٤٦ ) حُكُمُ انْتِبَاذِ الْخَلِيطين

# دوچیزوں کوملا کر نبیذ بنانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَٱلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

(۳۷۳۳۹) حضرت جابر دہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَیٹِ اُفٹیکی آئی کھجوراور کشمش کی انتہی نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔اوراسی

طرح مجحی اور کی تھجور کی اکٹھی نبیذے منع فر مایا۔

( .٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلُطُ الْبُسُرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ.

(۳۷۳۴۰) حفرت ابن عباس جائز ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَیْرَافِظَیَّے آئے کھجوراور کشمش کواکٹھا (نبیز) کرنے ہے اور کچی کھجور سکتی سر مرد در میں میں میں مند نہ میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں م

اور تشمش کواکشا (نبیز) کرنے سے منع فر مایا۔اور سہ بات آپ مَرِّشْتُ اللَّحُرْش کے نام اللهي تھی۔

( ٣٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

(٣٧٣٨) حضرت عبدالله بن الوقادة وَفَانُوْ اللهِ والديروايت كرت بين كه نبي كريم مَرْافِقَةَ فَي فرمايا: تهجوراور شمش كواكشانبيذ

نہ کرواور کی کی مجورکوا کشانبیذ نہ کرو۔اوران میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ نبیذ کرلو۔

( ٣٧٣٤٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ، قَالَ : نَهَى

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي هندنه الله الله الله الله على أبى حنيفه اين الي شيرمتر جم (جلداا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالنَّهْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالنَّهْرِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

۔ (۳۷۳۲) حضرت ابوسعید خدری واپٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَفَظَ آج نے بچی ، کِی اور کشمش ، تھجور (کے اکٹھے نبیذ) ہےمنع فر مایا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# (٤٧) نِكَامُ الْمُحَلِّل

#### حلالہ کرنے والے کے نکاح کا بیان

( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(٣٤٣٨٣) حضرت عبدالله واليون عبد الله وايت م كريم مُؤَفِّقَةَ في حلاله كرف والعاور جس كے لئے حلاله كيا جار با ہاس

ىرلعنت فرمائى ـ

( ٣٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنِ الْمُسَيب بْنِ رَافِع ، عَنْ قَبِيصَة بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لا أُوتِيَ بِمُحَلِّلِ ، وَلَا مُحَلَّلِ لَهُ ، إِلَّا رَجَمْتهمَا.

(٣٧٣٣) حضرت قبيصه بن جابر خفائد فرمات بين كه حضرت عمر جائثو كاارشاد ہے۔ميرے ياس كوئى حلاله كرنے والا يا وہ مخص

جس کے لئے طلالہ کیا گیا ہے۔ لایا گیا تو میں اس کوسنگ ارکروں گا۔

( ٣٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(٣٤٣٨) حفرت ابن عمر ر النه وايت كرتے ميں كه الله تعالى نے حلاله كرنے والے اور جس كے لئے حلاله كيا كيا ہا ہا ير لعنت فرمائی ہے۔

( ٣٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(٣٤٣٣٦) حضرت على ولي فرمات ميس كررسول الله مَؤَلِفَ فَيْجَ في ارشاد فرمايا: الله تعالى حلاله كرنے والے پراوراس پرجس ك لئے حلالہ کیا گیا ہے بعنت فرماتے ہیں۔

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلُّهَا ، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بُأْسَ أَنْ يُمْسِكُهُا.

(٣٧٣/٢٥) حضرت ابن سيرين وليشيط فرمات بين كه الله تعالى حلاله كرنے والے پراوراس پرجس كے لئے حلاله كيا عميا ہے لعنت فرماتے ہيں۔

اور (امام) ابوصنیفہ براٹیلیز کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی عورت کے ساتھ حطالہ کی غرض سے شادی کرے پھرآ دمی کو وہ عورت مرغوب ہوجائے تو اس کواپنے پاس تھہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٤٨ ) تُعُريفُ اللَّقَطَةِ

## گری پڑی چیز کی پہچان کروانے کا بیان

( ٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرَّأَى ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقُهَا .

(۳۷۳۲۹) حفرت سوید بن غفلہ و اُنٹو بیان فرماتے ہیں کہ میں زید بن صوحان و انٹو اور سلمان بن ربعہ و انٹو نکلے یہاں تک کہ جب ہم غذیب مقام پر پنچ تو میں نے ایک لاٹھی گری ہوئی اُٹھائی۔ان دونوں نے مجھ سے کہا۔اس لاٹھی کو پھینک دو۔ میں نے انکارکیا۔پس جب ہم مدینہ پنچ تو میں اُبل بن کعب و انٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور اُن سے اس کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے فرمایا: میں نے نبی پاک مِنْوَفِقَاعِ کے زمانہ مبارک میں سودینارگرے ہوئے اٹھائے تھے اور یہ بات میں نے آپ مِنْوَفِقَاعِ کے زمانہ مبارک میں سودینارگرے ہوئے اٹھائے تھے اور یہ بات میں نے آپ مِنْوَفِقَاعِ کے نانہ مبارک میں سامل تک اس کی پہچان (لوگوں میں اعلان) کرواؤ۔ پس میں نے ان میناروں کا ایک سال تک اس کی پہچان (لوگوں میں اعلان) کرواؤ۔ پس میں حاضر دیناروں کا ایک سال تک اعلان کروایا لیکن میں نے ان دیناروں کو پہچانے والاکوئی نہ پایا تو میں آپ مِنْوَفِقَاعِ کی خدمت میں حاضر

مصنف ابن الي شيرم رج (جلداا) و المسلمة على أبي منبغة المسلمة ا

ہوا تو آپ مُطِّلْقَعَةَ بِخَرْ مایا: اس کی ایک سال تک یہچان کرواؤ۔ پھراگرتم اس کے بالک کے پالوتو بیاس کودے دووگر نہتم اس کی تعداد، اس کی برتن اور اس کی رہی کی پہچان کرواؤ۔ پھرتم اس کے مالک کی طرح ہوجاؤ گے۔

اور(امام)ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اگر لقطہ کا ما لک آجائے تواس کا تاوان بھراجائے گا۔

# (٤٩) بَيْعُ التَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ

بُدةِ صلاح (آفت سے مامون ہونے) سے پہلے پھل کی بیع کابیان

( ٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

(۳۷۳۵۰) حضرت ابن عمر ثلاثی ہے روایت ہے کدرسول اللہ مِنْلِنظَةَ نے کھل کو بُد قِ صلاح سے پہلے فروخت کرنے سے منع فر مایا

ہے (باروصلاح کامفہوم چنداحادیث کے بعد والی حدیث میں مرفوعاً بیان ہوگا)۔ ( ۲۷۲۵۱ ) حَدَّثْنَا انْ مُحْسَنَةَ ، عَن انْ حُرَيْتِ ، عَنْ عَطاء ، عَنْ خَلام ، قَالَ نَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَالْهِ مَن لَا عَنْ

( ٣٧٣٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. (بخارى ٢٣٨١. مسلم ٨١)

(٣٧٣٥١)حضرت جابر من توسي سروايت ہے كه نبي پاك مَلِيْفَائِيَّةِ نه بدةِ صلاح سے قبل بچلوں كى بيع كرنے سے منع فر مايا۔

( ٣٧٣٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الشَمَرِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(۳۷۳۵۲) حضرت زیدبن جیر و تیلاے منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر و الحق سے پھلوں کی خریداری سے بابت سوال کیا؟ آد انہوں نے فرمایا: نبی کریم مِرَافِقَعَ آئے نبدةِ صلاح سے قبل بھلوں کی نیع ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٧٣٥٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ حَتَّى تُحُرَّزُ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

(۳۷۳۵۳) حضرت ابو ہر رہ و اللہ معاویہ واللہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَتُ نِی کِیاں کی بیج سے منع فر مایا یہاں کے ایک مدور کی معاویہ اللہ کا میابیاں کے ایک مدور کی اسلام کا معاویہ کا معاویہ واللہ کا معاویہ کا کہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا کہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا کہ کا معاویہ کا کہ کا معاویہ کا کہ کا کہ کا معاویہ کا کہ کہ کا کہ

تک کدوه عارض (مصیبت) ہے محفوظ ہوجا کیں۔ ( ۱۳۶۶ء ) کے آئی کا گئی آئی کا اور کے مالی کی آئی کے آئی کی ایک کیا گئی کے ایک کا کیا گئی کیا گئی کے ایک کیا ت

( ٣٧٢٥٤ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا. (٣٨٣ رس) حد ما السم عالله من الله من عن كم مَشَنْتَهُ فَعَالَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْ

(۳۷۳۵۴) حضرت ابوسعید خاشی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُرَافِقَدَا آئے بُد وصلاح سے پہلے پچلوں کی بیچ کومنع فر مایا ہے۔لوگوں نے پوچھا۔پچلوں کی بُد قِر صلاح کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فر مایا: پچلوں کی آفات ختم ہو جا تمیں اوراس میں میوہ خلاصی یا جائے۔ ( معنی عاد تا آفات کاوت گزرجائے اور حفاظت کاوقت شروع ہوجائے )

( ٣٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا نُحُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ. (بخارى ٢٢٥٠ـ مسلم ١٢٧)

(٣٥٣٥) حضرت ابوالجرى فرماتے ہیں كہ میں نے ابن عباس والتئ سے محجوروں كى تنظ كے متعلق سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمايا: نبى كريم مَشِرُ النَّيْ اللهِ في اللهِ منع كيا يہاں تك كه آ دمى اس ميں سے كھائے يا (فرمايا) وہ كھائى جاسكے۔اوريباں تك كه وہ وزن كى جاسكے۔ میں نے بوچھا۔اس كے وزن كئے جانے سے كيا مراد ہے؟ تو ان كے پاس بيٹھا كيك آ دمى نے جواب ديا: يہاں تك كه و محفوظ ہوجائے۔

( ٣٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَمَرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَمَرِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقِيلَ لَأَنَسِ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَخُمَرُّ ، أَوْ يَصُفَرُّ.

(۳۷۳۵۱) حضرت انس بڑا تئو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِّنْ تَنْ تَحْمُور کے کھل کوفروخت کرنے سے منع کیا یہاں تک اس کی نشو ونما ہوجائے۔ حضرت انس بڑا تئو سے پوچھا گیا کہ اس کی نشو ونما کیا ہے؟ تو آپ دہانو نے فرمایا: و ومُر خیا پیلا ہوجائے۔

( ٣٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(٣٧٣٥٤) حضرت ابوامامہ دبی نئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَرَّ فَضَعَ أَنْے بدوصلاح ہے قبل کھلوں کی بیچ کرنے ہے منع فرمایا۔

( ٣٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ بُنُ غَزْوَان ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبِيعِهِ بَلَحًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَثَرِ.

(۳۷۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ جی ٹی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَرِ اُلْفَظَ کَی ہِ دوسلّاح سے قبل بھلوں کی فروخت سے منع فر مایا ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ بالٹین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ اس کو کیا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات صدیث کے خلاف ہے۔ و وہ وہ

## ( ٥٠ ) سِنَّ الْبُلُوغِ

## بلوغت كي عمر كابيان

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

عَشْرَةً فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفُرِضُوا لِإِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةً فِى الْمُقَاتِلَةِ ، وَلِإِبْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةً فِى اللَّرْيَّةِ . - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةً ، أَوْ سَبْعَ عَشُرَةً .

(۳۷۳۵۹) حفرت ابن عمر والثي بيان فرماتے بين كه مجھے أحد كے دن بى پاك مِزَفِظَة كَي خدمت ميں پيش كيا كيا۔ ميں اس وقت چوده سال كا تھا۔ آپ مِزَفظَة في خدمت ميں خندق كے دن پيش كيا كيا۔ ميرى عمراس وقت

اور (امام) ابوصنیفہ مِراشیمۂ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ لڑکی پراٹھارہ سال یاسترہ سال تک پہنچنے تک بچھ بھی (لازم)نہیں ہے۔

# (٥١) حُكُمُ الْخَرْصِ فِي التَّمْرِ

# تھجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعَنْبِ كَمَا يُخْرَصُ النَّخُوصُ النَّخُولُ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتَهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤدَّى زَكَاةُ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخُلِ وَالْعِنَبِ.

(۳۷۳۱) حضرت سعید بن سینب ویشید بیان کرتے بین که نبی کریم سَلِیْفَیْجَ نے حضرت عمّاب بن اسید روز اتنو کو محجوروں کا تخمینه لگانے کی طرح انگوروں کا تخمینه لگانے کی طرح انگوروں کا تخمینه لگانے کی طرح انگوروں کا تخمینه لگانے کا حکم دیا۔ پس انگوروں کی زکوق کشمش کی شکل میں اور خرما کی زکوق محجوروں کی شکل میں اداکی جائے گی۔ محجوروں اور انگوروں کے بارے میں یہ نبی کریم مِلِّافِفَیْجَةً کی سُنت ہے۔

بِكُ نَانُ وَرِدُونِ وَرِوْنِ كُ بِهِ مُنْكُنِينِ فَى الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَخَرَصَ عَلَيْهِمَ النَّخُلَ.

یے تاہے ہے۔ (۳۷۳۷) حضرت شعبی پریٹیلا سے منقول ہے کہ نبی کریم میلائٹی کی قیم نے عبداللہ بن رواحہ جیلٹو کواہل یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان بر کمجوروں میں تخیبنہ لگا نامقرر کیا۔

( ٣٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا وَدَعُوا. (٣٢٣٦٢) حفرت عبدالرحمان بن مسعود روائي بيان كرتے ہيں كه مهل بن الى حتمہ دوائد ہمارى مجلس ميں آئے اور انہوں نے يه حديث بيان كى كه آپ مِرَافِظَةَ إِنْ فَر مايا: جب تم تخمينه لگا وُ تو ( كچھ) لياواور ( كچھ) جھوڑ دو۔

( ٣٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَغْنِى خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُ ٱبْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمُوّ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ ٱلْفَ وَسُقِ.

(۳۷۳۷۳) حضرت جابر خیانی فرماتے ہیں کہ ابن رواحہ ڈاٹٹو نے خیبر کی تھجوروں کا تخمینہ چالیس ہزاروس لگایا۔اوران کو پی گمان تھا کہ جب ابن رواحہ ڈاٹٹو نے بہودیوں کواختیار دیا توانہوں نے تھجوریں لے لیں اوران پر ہیں ہزاروس تھے۔

( ٣٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا لِلنَّخُلِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى الْخَرُصَ.

(۳۷۳۷) حفرت بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حفرت عمر ہوائٹو ، ابو حمد ہوائٹو کو مجوروں کا تخمینہ لگانے کے لئے بھیجے تھے۔ اور (امام) ابو حنیفہ واٹیلیز کا قول بید فرکیا گیا ہے کہ: وہ تخمینہ لگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

# ( ٥٢ ) إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

#### والد کااپنی اولاد کے مال میں ہے اپنی ذات پرخرچ کرنے کا بیان

( ٣٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ :مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

(۳۷۳۷) حضرت عائشہ بنی مذبخار وایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مِرَالفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: آ دمی سب سے پاکیزہ جو کھا تا ہے وہ اپنی کمائی (کامال) ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

( ٣٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَشَيْهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(۳۷۳۲۲) حضرت عائشہ نکافنون روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مُرِفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: تم جو کچھ کھاتے ہواس میں سے پاکیزہ مال تمہاری کمائی والا مال ہے اور تمہاری اولا دیں بھی تمہاری کمائی ہیں۔

( ٣٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى غَصَيَنى مَالِى ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُك لَأْبِيك.

(٣٤٣١٤) حضرت فعنى ويشيد فرمات بين أيك انصارى ، نبي كريم مَلِفَظَيْمَ كي خدمت مين حاضر موا اورعرض كيا\_ يا رسول

الله يَرْضَكُمُ المِركِ بابِ في مِرامال عُصب كيا ہے؟ آپ مِرْضَكُمُ فَيْ فَر مايا: تو اور تيرامال تيركِ باپ كا ہے۔ ( ٢٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٧٣٦) حَلَمْنَا وَرَفِيعٌ ، عَنْ سَفِيانَ ، عَنْ مَحْمَدِ بَنِ الْمُنْكَدِّرِ ، قالَ : جَاءَ رَجَلَ إِلَى النبِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ لِى مَالاً ، وَلَابِى مَالٌ ، قَالَ :أَنْتَ وُمَالُك لَابِيك. (عبدالرزاق ١٦٦٢٨)

(۳۷۳۱۸) حضرت محمد بن منكدرروایت كرتے بین كه ایك آدى آپ مِنْ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّهُ عَلَى خدمت اقدس میں حاضر بوااوراس نے عرض كيا: يا رسول النّدمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي

بھول العدير وسطح ۽ سيرے يا ن ک مال ہے اور سير سے والد سے يا ن ک مال ہے۔ آپ سرائستے ہے ہم مايا: يو اور سرامال سير ب کا ہے۔

( ٣٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بُنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

یا حل الوجل مِن مانِ وليدهِ ما شاء ، و لا يا حل الولد مِن مانِ واليدهِ إلا بياديدِهِ. (٣٧٣٦٩) حضرت عائشه مِنى اللهُ عَلَى مِين كما وى الى اولادك مال مِن سے جتنا جا ہے کھا سكتا ہے اور اولا واپنے والدك مال

میں سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتی۔ ( ۲۷۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَابِيك.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ.

(۳۷۳۷۰) حفزت عمره بن شعیب این دادا بروایت کرتے ہیں کدایک آدمی آپ مِنَّا اَفْتَحَاقِ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور عرض کیا۔میراوالدمیرے مال کامختاج ہے؟ آپ مِنْرِ اَفْتَحَاقِ نے فرمایا: تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے۔

اور (امام) ابوضیفہ ویشیل کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: باپ اگرفتاج ہوتو اولا دے مال میں سے لےسکتا ہے اور خود پرخرج کرسکتا ہے وگر نہیں۔

# ( ٥٣ ) شُرْبُ أَبُوالِ الإِبلِ

# اونٹوں کے بیشاب کو پینے کابیان

( ٣٧٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ :قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجُتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَافْعَلُوا.

(۳۷۳۷) حفرت انس بن ما لک رُدُو بیان فرماتے ہیں کہ مُرینہ ہے کچھلوگ مدینہ میں حاضر ہوئے ۔ تو انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ آپ مَرِّنْ ﷺ نے انہیں فرمایا : اگرتم صدقہ کے اونٹوں کی طرف نکلنا اور ان کا دودھ اور پییٹا ب بینا چاہتے ہوتو

ایبا کرلو۔

( ٣٧٣٧) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي فِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةً ، عَنْ أَبِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرُضَ ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمُ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِ الإِبِلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبُا حَنِيفَةَ كُرِهَ شُرْبَ أَبُوالِ الإِبلِ.

(۳۷۳۷) حضرت انس بڑا تھے ۔ روایت ہے کہ عمل ہے آٹھ افراد نبی پاک مِنْلِقَظَیْم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ مِنْلِقَظَیْم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ مِنْلِقَظِیم کی ۔ انہوں نے نبی انہوں نے نبی پاک مِنْلِقَظِیم کی ۔ انہوں نے نبی پاک مِنْلِقَظِیم کی اسلام پر بیعت کی ۔ انہوں نے نبی مرا یا کی میں اور اس بات کی شکایت کی تو آپ مِنْلِقظَیم نے فرمایا: کیا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں نہیں چلے جاتے تا کہ تم اونٹوں کے دودھاور جاتے تا کہ تم اونٹوں کے دودھاور پیشا باور دودھ ہو؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں! پس وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے اونٹوں کے دودھاور پیشا کو بیا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ اونٹوں کے پیشاب کو مکروہ جانتے تھے۔ نہ جو جیہ سر

# ( ٥٤ ) حَرَمُ الْمَدِينَةِ

#### مدینہ کے محترم ہونے کا بیان

( ٣٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِينَ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (مسلم ٩٢- احمد ١٨١)

(٣٧٣٧) حضرت عامر بن سعدا پنے والد بے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله میر الفظائے نے ارشاد فر مایا: بے شک میں مدینہ۔ وونوں سنگریزوں کے درمیان کوحرام قرار ویتا ہوں اس بات ہے کہ اس کا درخت کا ٹا جائے یا اس کے شکار کوقتل کیا جائے ا آپ میر الفظائے نے فر مایا: مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے اگر لوگ اس بات کوجانتے۔

( ٣٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَنْ زَءَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاد ، قَالَ : وَفِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

(٣٧٣٧) حضرت ابراہيم تيمي اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەللى مرتضى دائنونے ہميں خطبه ديا تو فرمايا: جوكوئي ممان كرتا ـ

کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس کوہم پڑھتے ہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے۔ اس صحیفہ میں اونٹ کے دانت تھے اور زخموں کے بارے میں کچھا حکام تھے۔ (تو اس کا گمان غلط ہے) راوی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ مُلِاَفِیْجَۃؓ نے فرمایا: مدینہ مقام عیر سے مقام تو رتک حرم ہے۔

( ٣٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَٰنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَّمٌ آمِنْ.

(٣٧٣٧٥) حضرت سبل بن صُنيف و التي روايت كرتے ميں كه نبى كريم مِينَ الله عند الله الله كيا اور فرمايا: تيم مامون حرم سيد

( ٣٧٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدْتُ هُرَيْرَةَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدْتُ الظَّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا. (ترمذى ٣٩٢- احمد ٣٨٠)

(٣٧٣٧) حفرت ابو ہر برہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فَقَا آن کے، لین مدینہ کے، دونوں سنگر بردول کے ماہین کورم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ وہ فرف فرماتے ہیں کہ اگر ہیں (یہاں پر) ہرن تھہرا پاؤں تو ہیں اس کوبھی خوف زوہ نہیں کروں گا۔ ( ۲۷۲۷۷ ) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَا بَتَي الْمَدِينَةِ. (بخاری ۱۸۲۹ احمد ۲۸۲)

(٣٧٣٧) حضرت ابو ہر رہ دولیٹو بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میٹر فیٹیٹی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے میری زبان سے مدینہ کے دونوں سگریزوں کے درمیان کوحرم بنادیا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسُوَافَ ، فَصَادَ بِهَا نُهَسًّا ، يَعْنِى طَائِرًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ مَعَهُ ، فَعَرَكَ أُذُنَهُ ، وَقَالَ :خَلِّ سَبِيلَهُ ، لَا أُمَّ لَك ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. (احمد ١٨١ ـ طبراني ٣٩١١)

(۳۷۳۷۸) حضرت شرطبیل ابوسعد بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسواف میں داخل ہوئے (وہاں پر) انہوں نے ایک پرندہ شکار کیا۔ (اس دوران) ان کے پاس زید بن ثابت ش تین تشریف لائے۔ وہ پرندہ ابوسعد کے پاس تھا۔ حضرت زید ش تین نے ابوسعد کے کان کوسلا اور فرمایا۔ تیری ماں نہ ہو! اس کا راستہ چھوڑ دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم مُشَرِّ فَضَحَقَحَ فِ مدینہ کے دونوں شکر یزوں کے مابین کو حرام قرار دیا ہے۔

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ خَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّى حَرَّمْت مَا بَيْنَ الرَّحْمَن حَدَّثُهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّى حَرَّمْت مَا بَيْنَ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) و المسلمة على أبي منيغة المسلمة المسلمة

لَابَتِي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، قَالَ :ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ قَدْ أَخَذَهُ ، فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ فَيُرْسِلُهُ. (مسلم ١٠٠٣ـ ابويعلى ١٠٠١)

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ : أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، هِى حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهًا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (بخارى ١٨٧٤ مسلم ٩٩٣)

(۳۷۳۸) حضرت عاصم احول پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک ٹاٹٹو سے پوچھا: کیا نبی پاک مِلِفَقِیَّ فی مدید کوحرم قرار دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میحرم ہے اس کواللہ اور اس کے رسول مِلِقِیْکِیْ نے قابل احترام تھبرایا ہے۔اس کا گھاس (بھی ) نہیں کا ناجائے گا۔ جو شخص ایسا کرے (گھاس کا نے ) تو اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةً ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلَ : اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ.

- وذُكِكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (احمد ١١٨)

(۳۷۳۸) حضرت ابن عباس روائن خبردیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِزَافِظَةَ کو کہتے سُنا۔اے اللہ! میں مدینہ کو حرم قر اردیتا ہوں حبیبا کہ آپ نے مکہ کو حرم قر اردیا ہے۔

اور (امام ) ابوصیفہ راتیل کا تول میرذ کر کیا گیا ہے کہ:اس آ دی پر کچھ بھی نہیں ہے۔

( ده ) ثَمَنُ الْكُلْبِ

#### کتے کے تمن کا بیان

( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ.

ه مستنداین الی شیرمترجم (جلداا) کی منبغه کا ۱۲۳ کی کتناب الرد علی أبی منبغه کی

(٣٧٣٨٣) حفرت الوهريره و التي سروايت بكريم مَرْاَفَقَةَ فِي النه كريم مَرْافَقَةَ فِي النه كريم مَرْافَقَةَ فِي النه كريم مَرْافَقَةَ فِي النه كريم مَرْافَقَةَ فِي النه كُورِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، التَّذِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، التَّذِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ،

وَكُسُبُ الزُّمَّارَةِ.

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسُّنُّورِ.

(٣٧٣٨٥) حفرت جابر ولأنو بروايت ب كه نبي كريم مَرَافَقَةَ في كة اور بلي كمْ من صمنع فر مايا ـ

( ٢٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ.

(٣٧٣٨) حفرت ون بن الى جيف اپنو والد بروايت كرتے بيل كه بى كريم مِرْ الله كَان يَ كَثَن مِن فرمايا ـ (٣٧٣٨) حفرن أن يكن من فرمايا ـ (٣٧٣٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الْيَهِلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكُويمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى رَبُومِ وَ مِنْ النَّبِي صَلَّى رَبُومِ وَ مِنْ النَّبِي صَلَّى رَبُومِ وَ مِنْ النَّبِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكُلْبِ ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رخص فِي ثَمَنِ الْكُلْبِ.

(٣٧٣٨٧) حضرت ابن عباس الثاثثة ، نبي كريم مِنْ النَّنِيَّةَ ب روايت كرتے بين كه آپ مِنْ النَّفِيَّةَ نِه ارشاد فرمايا: كُتْحَ كاثمن ، زانيه كامبر اورشراب کی قیمت حرام ہے۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشیز کے بارے میں بیذ کر کیا جاتا ہے کہ: آپ نے کتے کے ثمن میں رخصت دی ہے۔

( ٥٦ ) نِصَابُ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرقَة

چوری میں ہاتھ کا منے کے نصاب کابیان

٣٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ، قُوْمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٧٣٨) حضرت ابن تمر دياتي سے روايت ہے كه نبى كريم مَلْفَظَةَ نے ايك دُ هال (كى چورى ميں) جس كى قيمت تين در جم تقى ،

ا ٣١٣٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا :أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ :يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(٣٧٣٨٩) حضرت عائشہ مُنکامنینفا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْفِفِیکَا آخ ارشاد فرمایا: چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ میں ہاتھ کا ٹا ۔

ئےگا۔

( ٣٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم.

(۳۷۳۹۰) حفرت عبدالله بروایت ہے کہ نبی کریم مَلِّنَفَظَةً نے پانچ دراہم (کی چوری میں) ہاتھ کا ٹا تھا۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویقیلا کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: دس درہم ہے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

## ( ٥٧ ) غَسْلُ اليَدِ قَبْلُ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ

# برتن میں ہاتھ داخل کرنے ہے قبل دھونے کا بیان

( ٣٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ رَاتَتُ رَدُهُ

(۳۷۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفِیْنَا نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی رات کواُ مُٹھے تو وہ است

ہاتھ کو تین مرتبہ دھونے ہے تبل برتن میں نہ ڈالے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَااَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُقُرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ :

يَدُرى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

اس کو چاہیے کدائینے ہاتھ پر برتن میں سے تین مرتبہ پانی انڈیل دے۔ کیونکداس کومعلوم نہیں ہے کداس کے ہاتھ نے رات کہار گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۳۷۳۹۳) حفرت ابو ہریرہ دین نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُطِلِقَ فَقَعُ کا ارشاد ہے کہ جبتم میں سے کوئی ایک رات کواٹے ا اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو دعولے۔ ( ٣٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۳۹۴) حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ جب کوئی آ دمی اپنی نیند سے بیدار ہوتو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے گا یہاں

تک کہاس کو دھولے۔

اور (امام) ابوصنیفہ راہیں کا تول میذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٥٨ ) وُلُوغُ الْكُلْبِ

#### کتے کے منہ مارنے کا بیان

( ٣٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.

(٣٧٣٩٥) حضرت ابو برري و والحظ عدوايت ب كه نبي كريم مَرْافَقَعَ في ارشاد فرمايا: تم ميس كسي ك يرتن كى ياك كاطريقه،

جب كداس برتن ميں كمامند ال دے، يہ ہے كداس برتن كوسات مرتبدهوئ اور بہلی مرتبہ ثی ہے الخفے۔

( ٣٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

( ٣٧٣٩٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : يُجْزِنْهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً.

(۳۷۳۹۷) حضرت ابن مغفل و اور بیان کرتے ہیں کدرسول الله مِلَا الله مِلَا فَقَاقِ کَوْلَ کُوْلِ کُوْلِ کَا تَکُم دیا اور فر مایا جب کتا برتن میں مند مار دے تواس کوسات مرتبد دھوؤا وراس کو آٹھویں مرتبہ ٹی سے مانجھ لو۔

اور (امام) ابوصنیفہ جریشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس برتن کوا یک مرتبہ دھونا ہی کفایت کردے گا۔

# ( ٥٩ ) بَيْعُ الرَّطُب بالتَّمْر

# تازہ تھجوروں کوچھو ہاروں کے بدلے بیچنے کابیان

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : شَالْتُ سَعْدًا عَنِ السَّلْتِ بِالذَّرَةِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ شَعْدٌ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيْنَقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ قُلْنَا :نَعَمْ ، قَالَ :فَنَهَى عَنْهُ.

(۳۷۳۹۸) حضرت زید ابوعیاش فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت سعد رفافٹو سے بَو کومکن کے عوض بنانے کا بوچھا تو انہوں نے اس کو مکر وہ سمجھا۔ اور حضرت سعد رفافٹو نے فرمایا: نبی کریم مِرَفِظَةَ کے تازہ محبوروں کوچھو ہاروں کے عوض بنانے کا بوچھا گیا تھا تو آپ مِرَفِظَةَ نے فرمایا تھا۔ کیا محبور خشک ہو کرکم (ہلکی) ہوجاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! تو آپ مِرَفِظَةَ نے اس مے منع فرمایا تھا۔ کیا محبور خشک ہو کرکم (ہلکی) ہوجاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! تو آپ مِرَفِظَةَ نے اس مے منع فرمایا۔

( ٣٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ اَقَلَّهُمَا فِى الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِى الْقَفِيزِ .

(۳۷۳۹۹) حفرت ابن عباس رہ ہو سے منقول ہے کہ وہ مھجوروں کو چھوہاروں کا عوض بنانے کو مکروہ سجھتے تھے اور فریاتے کہ یہ (کھجوریں) پیانہ میں یا قفیز میں کم آتی ہیں۔

( ٣٧٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّبِيبِ كَيُلاً.

(۳۷۳۰) حضرت ابن عمر شائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ النظام آنے انگوروں کو کشمش کے بدلے میں ماپ کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٧٤٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَالَ : الرُّطُبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۴۰) حضرت سعید بن میتب برایشیا سے منقول ہے کہ وہ تھجوروں کو چھوہاروں کے بدلے برابر برابر لینے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تھجور پھولی ہوئی جبکہ چھوہارے سکڑے ہوتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنیفه والیاد کا قول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٦٠ ) تَلَقَّى الْبِيوعِ

# خریداری کوراسته میں (لعنی شہر میں داخل ہونے سے قبل) کرنے کا بیان

( ٣٧٤٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيّ

( ٣٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ : لاَ تَسْتَقَبِلُوا ، وَلَا تُحَلِّفُوا. (٣٢٣٣) حفرت ابن عباس خات سے سروایت ہے کہ آپ مِنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا یتم استقبال نہ کرواور نہ ہی تم قسمیں کھاؤ۔

( ٣٧٤.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى.

- و فُرِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. (مسلم ۱۳ احمد ۲۰)

(۳۷٬۴۰۳) حفرت ابن عمر جَنْ فر سے روایت ہے کہ آپ مِرِفْقَةَ فِی نَاتُنی (شبرے باہر بی خریداری کرنے ) منع فرمایا۔

اور (امام) ابوصنیف والیفیهٔ کاقول بیذ کرکیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# (٦١) تَخْمِيرُ رَأْسِ مُحْرِمٍ مَاتَ

# مالت ِاحرام میں مرنے والے کے سرکوڈ ھانینے کابیان

( ٣٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : وَكُو تُحُمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيَّا.

(۳۷٬۴۰۵) حفزت ابن عباس روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مَلِّفْتُلَاثِ کے ساتھ حالتِ احرام میں تھا۔اس کی اونمنی نے اس کوزمین پر پنخ دیا تو وہ مرگیا۔ آپ مَلِلْفَتِیْمَ نِے ارشاد فرمایا:اس کو پانی اور بیری سے منسل دواوراس کوانہی دو کپڑوں میں کفن دے دو

ادراس کے سرکونیڈ ھانپو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھا کمیں گے۔

( ٣٧٤.٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) کي مسنف ابن الدد علی أبی حنبه نه کي کا

قَالَ : خَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ ، وَكَفُّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمَّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثْهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَّبَيًّا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغَطَّى رَأْسُهُ.

(٣٥٨٠) حضرت ابن عباس جن ثني نبي كريم مَيْزُفْقَيْعَ إسروايت كرتے بين كدايك آدمى الني اونث سے كر كرم كميا تو آپ مَلِفَظَةُ أَ نے ارشا دفر مایا:تم اس کو پانی اور بیری کے ساتھ شل دواور اس کواس کے (انہی ) دو کپڑوں میں کفنا دواور اس کے سرکونہ ڈھانپو۔ كونكه الله تعالى اس كوبروز قيامت تلبيه كهنج كي حالت مين المحاكين محر

اور (امام) ابوصنیفہ بریطین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس کا سرڈ ھائپ دیا جائے گا۔

# (٦٢) فَقُوْ عَينِ الْمُتَطَلِّمِ

#### حھا نکنے والے کی آئکھ بھوڑنے کا بیان

( ٣٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَيِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِدُرًّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْك ، إِنَّمَا الإسْتِنْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ. (طبرانى ۵۵۸۵)

(۷۷،۷۷) حضرت میل بن سعد والیو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مُطَافِظَةِ کے ججروں میں سے کی حجرہ میں حجانکا ٱب مِنْ الْفَيْحَةِ كِي مِن مُنكَمَى عَلَى جس سے آپ مِنْ الْفَرَقَةِ إِنيا سر تحجار ہے تصاتو آپ مِنْ الْفَقِيَةِ إِن الرحجار ہے تقو آپ مِنْ الْفَقِيَّةِ إِن الرحجار ہے تقو آپ مِنْ الْفَقِيَةِ إِن الرحجار ہے تقو آپ مِنْ اللّٰفِيَةِ إِن الرحجار ہے تقو آپ مِنْ اللّٰفِيْقِيَةِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

میں یہ تیری آ نکھ میں دے مارتا۔اجازت طلب کرنے کا تعلق دیکھنے ہی سے توہے۔

( ٣٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمِشْقَصٍ ، فَتَأْخُوَ.

(۲۷٬۰۸) حضرت انس بڑا تو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَّفَظَةَ أین گھر میں تھے کدایک آدمی نے دروازے کی سوراخوں میں جھا نکا۔ آپ مُزَافِقَةَ نِے اس کی طرف تنگھی کے ساتھ (مارنے کے لئے ) نشانہ بنایا تو وہ چیھیے ہٹ گیا۔

( ٣٧٤.٩ ) حَذَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ. (۳۷٬۰۹) حضرت ابو ہریرہ مخافظ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّفِی آ رشاد فر مایا کہا گرکوئی آ دمی کمی قوم کوان کی اجازت کے

بغیر حما کئے توان کے لئے اس آ دمی کی آ کھ بھوڑ ناحلال ہے۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرَوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلواا) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلواا) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِى دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ ، فَرُمِى بِنَوَاةٍ ، فَفُقِنَتْ عَيْنُهُ ، لَبَطُلَتْ. و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : يَضْمَنُ.

(۳۷۴۰) حضرت ہزیل دی ٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کے گھر میں روشندان ہے جھا کے اوراس کی طرف مختصلی جینکی جائے ۔اس کی آئھ پھوٹ جائے تویہ ذخم رائیگاں ہوگا۔ اور (امام) ابوصنيف ويشيخ كاتول بيذكركيا كيابي كه: ضان دياجائكا \_

( ٦٣ ) اتَّتِناءُ الْكُلْب

کتے کو یا لنے کا بیان

( ٣٧٤١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

(٣٤٨١) حفرت سالم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظام نے ارشاد فرمایا: جو محض شکاری کتے کے سواکتا یا لے محویا جانوروں کی دیکھ بھال والے کتے کے سواکتا پالے تو اس کے اجر میں سے روز اندو قیراط کی واقع ہوگی۔ ( ٣٧٤١٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى يَنِي مُعَاوِيَةَ ،فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا

كِلَابٌ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ

مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْم قِيرَاطَان. (٣٧٣١) حضرت عبدالله بن وينارفر مات بيس كه ميس حضرت ابن عمر والثين كه ممراه بني معاويه كي طرف كيا\_ توجم بركتول في بھونکنا شروع کیا۔ابنعمر جناٹی نے فرمایا۔رسول اللہ مِنْفِضَةَ کا ارشاد ہے۔جس نے شکاری کتے کےسوایا جانوروں کی دیکھ بھال

والے کتے کے سواکتا پالاتواس آ دمی کے ثواب میں سے روز اند دو قیراط کی کمی ہوجائے گی۔ ( ٣٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ، وَلَا صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

(۳۷۳۱۳) حفزت ابو ہریرہ دیا تی کریم مِلِفَظِیَۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کتارکھا جوکھیتی شکاراور جانوروں کے لئے ضروری نہیں تھا تو اس کے اجر میں سے روز اندایک قیراط کی ہوجائے گی۔

( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ:إِي وَرَبُّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

(٣٧٣١٣) نى كريم مَلِّفَظَةَ نَهُ ارشَّا دفر مايا: جَسْخُصْ نَهُ كَتَا پالانه تواسے عِيتَى مِين استعال كيا اور نه جانوروں كى حفاظت مِين تواس كِمُّل سے جرروز ايك قيراط كم ہوجاتا ہے۔ راوى سے بوچھا گيا: كيا آپ اُن اُن نے خودرسول الله مَلِفَظَةَ اِسے بيفر مان سنا ہے۔ انہوں نے فر مايا: ہاں۔اس مجد كے رب كى قتم۔

( ٣٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلاَّ كُلْبَ قَنْصِ ، أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٌ قِيرَاطٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِاتَّحاذِهِ.

(۳۵ ۳۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جس نے بھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالاتو ہرروزاس کے مل سے ایک قیراط کم ہوجا تا ہے۔

# ( ٦٤ ) حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاة

# زکوۃ میں نصاب سے فاضل مقدار کے حکم کابیان

( ٣٧٤١٦) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضُلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ صَيْنًا.

(٣١٢) حفرت علم سروایت ہے کہ نبی کر یم مُنْرِ فَضَافَةَ فِی نی کو یکن بھیجااور انہیں علم دیا کہ وہ (زکوۃ کی وصولی) ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے لوگوں نے ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے لوگوں نے آب دواف پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے اور ہر چالیس گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ سے انکار فر مایا: آب دواف کے درمیان کے بابت سوال کیا تو انہوں نے نبی کریم مُنِوفِقَ ہے بوچھے تک بچھ بھی لینے ہے انکار فر مایا: آب مِنوفِقَ نَا نَا نَا مُن بِر) بچھ ندوسول کرو۔

( ٣٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

(٣٤٨١٤) حفرت فعمى بينيد سے منقول ہے كہ فاضل مقدار ميں كھولا زم نبيں ہے۔

( ٣٧٤١٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَتُ خَمْسِينَ بَقَرَةً؟ قَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَةً. (٣٢٨٨) حفرت شعبه ريشين بيان كرتے ہيں كه مِس نے حكم سے بوچھا: مِس نے كہا: اگر بچاس گائے ہوں تو؟ حكم بيشين نے جواب ديا: اس مِس بھی دوسالہ بچہ ہی ہے۔

( ٣٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءً.

- (۳۷۸۹)حضرت علی مناشط فرماتے ہیں کہ فاضل مقدار میں کچھلا زمنہیں۔
- ( ٢٧٤٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ :لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ.
  - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِيهَا بِحِسَابٍ مَا زَادًّ.
  - ( ۳۷ ۲۷ ) حضرت معاذ خلافہ فرماتے ہیں کہ دونصابوں کے مابین مقدار پر کچھلازم نہیں ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ برایشی کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: زیادتی کے حساب سے اس میں بی ز کو ہ ہے۔

# ( ٦٥ ) هَلُ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةً

# کیامسافر پر قربانی لازم ہے؟

( ٣٧٤٦) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِعِ بْنِ كُلْيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْمَعَاذِي لَا يُؤَمِّرُ عَلَيْنَا الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا بِفَارِسَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَا الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتُوى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَتُ عَلَيْنَا الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتُوى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ ، النَّوَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْيُومَ أَذُر كَنَا فَعَلَتُ عَلَيْنَا الْمُسَانُ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتُوى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ ، الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتُوى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ ، الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنَّا نَشْتُوى الْمُسَنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسَانُ ، حَتَّى كُنَّا يُوفِى مِنَّا يُوفِى مِنْهُ النِّيْقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِى مِنَّا يُوفِى مِنْهُ النِّيْقُ وَاللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسَانُ ، حَتَى كُنَّ مَنْ اللَّيْقُ مِنْ النَّيْقُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِى مِنَّا يُوفِى مِنْهُ النِّيْقُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسَنَّ يُوفِى مِنْهُ اللَّيْقُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُعَلِقُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ مَنْ مَلِي مِنْ مَنْ مَلِي مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا

- دوسالہ بچے مہنگے مل رہے تھے یہاں تک کہ ہم ( بھی ) دویا تین جذعہ دے کرمُسِن خریدتے تھے تو نبی کریم مَالْفَقَعَ آ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مُسِن جانوراس جگہ پوراہے جہاں تثنی پوراہے۔ ریس یہ وو و ریس رو رو ریس دور دور اور ایس کا میں ہے۔
- ( ٣٧٤٦٢ ) حَلَّانَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فِى السَّفَرِ.
  - (٣٢٣) مزينه ك قبيله ك ايك صاحب روايت كرت بين كه نبي كريم مَرَّفَظَةً في حالب سفر مين قرباني كي -
- ( ٣٧٤٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِى أَهْلَهُ أَنْ يُوصِى أَهْلَهُ أَنْ يُوصِى أَهْلَهُ أَنْ يُوصِى أَهْلَهُ أَنْ
  - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْعِيَّةً.

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) کي هندنه استان الي مشبغة استان الي شيبرمترجم (جلداا)

(۳۷۴۲۳) حسنرت حسن ہوئیے ہے منقول ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی سفر کرتے وفت اپنے گھر والوں کو اپنی طرف سے قربانی کی وصیت کرے۔

> اور (امام) ابوصنيفه بريشين كاقول بيذكركيا كياب كه: مسافر پر قربانى لازم نبيس بـ و در ورو و مي و در وي وي ( ٦٦ ) المراة تهل بعمرة ثمر تحييض

## عورت نے عُمرہ کے لئے تلبیہ کہددیااور پھراس کو حیض آ جائے

( ٣٧٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ فِى الْحِجَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَوَلَا مِنْكُمْ أَنْ يُعِمْرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَكَنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَدُرَ كَنِي يَوْمُ عَرَفَة وَالْنَ حَلِّى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِى ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِى ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِى ، وَأَهْلَى بِالْحَجِّ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ فَضَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتَكَ ، وَالْعَرْقِ ، فَلَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : يَعِمْرَةٍ ، فَلَتْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِعى عَبْدَ الرَّحْمَى بُنَ أَبِى بَكُو ، فَالْتُ : فَفَعَلْتُ ، وَلا صَوْمٌ . (بخارى ٣٤٤ مسلم ٨٤٢) اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا ، لَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَدْنَى ، وَلا صَدَقَةٌ ، ولا صَوْمٌ . (بخارى ٣٤٤ مسلم ٨٤٨)

( ٣٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهِمَا عَنِ الْمُرَأَةِ قَدِمَتُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتُ ، فَخَشِيَتُ أَنْ يَقُوتَهَا الْحَجُّ ؟ فَقَالَا :تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِى. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ ، وَعَلَيْهَا دُمُّ وَعُمْرَةٌ مَكَانِهَا.

(۳۷۳۵) حضرت ابن الی بھی میں بھی اور عطاء پیٹیلا کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو مکہ میں عمرہ کے لئے آئے اور حاکضہ ہوجائے۔ اور اس کو حج کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو؟ تو ان

دونوں نے فرمایا: بیعورت حج کا تلبیہ کہدلے گی اوراس کو پورا کرے گی۔ اور ( امام ) ایوضیفہ برابیعود کا قول یہ ذکر کہا گیا ہے کہ:عورت حج کوچیوڑ دیے گی اوراس برزم واجب ہوگا اور عمر ہ کی جگہ عمر ہ

اور (امام) ابوصنیفه ویشینهٔ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ بحورت جج کوچھوڑ دیے گی اوراس پر دَم واجب ہوگا اور عمرہ کی جگہ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔

# ( ۶۷ ) التَّسبيهُ لِلرِّجَالِ مردوں کے لئے شبیح کہنے کا بیان

( ٣٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسُبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

(۳۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ جھاٹی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھنے گئے کا ارشاد ہے۔ مردوں کے لئے تنبیح کہنا ہے اورعورتوں کے

لئے تالی بجانا ہے ( یعنی امام کے بھولنے پر یادد ہانی کے لئے ) ( ٣٧٤٢٧ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّر ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْنًا مِنْ صَلَاتِي ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(٣٧٣٤) حضرت ابو ہريرہ والله سے روايت ہے كہ نبى كريم مِنْ الله اللہ دن لوگوں كونماز پڑھائى۔ پس جب آپ مِنْ الله اللہ ٢٤٣٧) حضرت ابو ہريہ واللہ سے تو مردوں كے لئے تالى اللہ علی تالى علی تالى تنجير كہنے كے تالى تنجيم اور عور توں كے لئے تالى

بیر ہے گئے سے تھر ہے ہوئے تو سر مایا اگر شیطان تھے عمار مال سے چھ بھلا دیے تو مردوں نے تھے تھے اور تورتوں کے سے تا د جانا ہے۔

( ٣٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۳۷٬۲۸) حضرت مبل بن سعد ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِفِیکی کی کاارشاد ہے کہ مردوں کے لئے تنہیج کہنا اورعورتوں کے اسلامیں دول کے لئے تنہیج کہنا اورعورتوں کے اسلامیں دول

کئے تالی بجانا ہے۔ رویس سے بیٹن وردو دو یون رائٹ در سے دیئی سے دیئے روئی روئید سے در سے بیٹر رائٹ در ور در رہتے ہے۔

( ٣٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : التَسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (٣٧٣٩) حضرت جابر جناثی ہے منقول ہے کہ نماز میں مردوں کے لئے تنبیح کہنا ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَوِيدَ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى وَهُوَ يُصَلَّى ، فَسَبَّحَ بالْغُلَام فَفَتَحَ لِي.

(۳۷٬۳۳۰) حضرت بزید فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمان بن الی لیلی ویشیؤے (محمر میں داخلے کی) اجازت طلب کی اوروہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے غلام کوشیح کہی۔ پس اس نے میرے لئے روز ہ کھولا۔

( ٣٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، وَلَذَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

- وُذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَفْعَل ذَلِكَ ، وَكُرِهَهُ.

(۳۷۴ س) حضرت حسن ولیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبد اللہ دلاٹیٹو سے ( داخلے کی ) اجازت طلب کی ۔ تو انہوں نے تبہیج پڑھی۔ وہ آ دمی اندرآ کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے ۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فر مایا کرتے تھے۔ کہ نمازی ایسانہیں کرے گا۔اوروہ اس کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

# ( ٦٨ ) خَنْقُ سَابٌ الرَّسُول صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# نبی کریم مَلِّالْفَظَیْغَ فَمَ كوگالی دینے والے کوتل کرنے كابیان

( ٣٧٤٣٢ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِينِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ أَعُمَى ، فَكَانَ يَأُوى إِلَى امْوَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتُ تُطُعِمُهُ ، وَتَسُقِيهِ ، وَتُحُيِّنُ إِلَيْهِ ، وَكَانَتُ لاَ تَزَالُ تُؤْذِيهِ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِلَى مِنْهَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، قَامَ فَخَنَقَهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَشَدَ النَّاسَ فِى أَمْرِهَا ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهَا كَانَتُ تُؤْذِيهِ فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَسُبَّهُ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

(ابوداؤد ۲۳۲۱ نسانی ۳۵۳۳)

 معند ابن الى شير مرجم (جلداا) كي منيف في المارا كي المنيام ملان كور موئ اور بتايا كه يدانيس ني كريم مَلِقَظَيَّة كه بار مين اذيت وي تقى معالمه بين لوكول سے سوال كيا تو وہ نا بينام سلمان كورت كواس لئے قل كيا۔ آپ مِلِقَظِیَّة نے اس مورت كون كورائيگال كھرايا۔ اور آپ كوسب وشتم كرتى تقى - انہوں نے اس مورت كواس لئے قل كيا۔ آپ مِلِقَظِیَّة نے اس مورت كون كورائيگال كھرايا۔ ( ٣٧٤٣٣ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ شَيْحِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ تَعَلَّبَ عَلَى رَاهِ سِسَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسّينِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَمُ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْمِ نَبِيّنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبُا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُقْتَلَ.

(۳۷۳۳) حفرت ابن عمر و المين على منقول بكر انهول في نبي كريم مَرَّ الفَيْدَةِ كُوكَالَى دينه والله الكه راجب برتلوار سونتی اور فرمایا: بهم في تمهار ب ساتھا بنا بي سَرِّ الفَيْرَةِ كُوكاليان وين برسلينهيں كى۔ اور (امام) ابوضيف والفيذ كا قول بيذكر كيا كيا ہے كہ: اس قول نہيں كيا جائے گا۔

## ( ٦٩ ) كُسْرُ الْقَصْعَةِ وَضَمَانُهَا

#### بیالہ کوٹو ٹنااوراس کے ضمان کا بیان

( ٣٧٤٣٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بَنِ وَهُبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُوَانَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِينِى عَنْ حُلُقِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : أُو مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا ، فَسَبَقَنِي حَفْصَةً ، قَالَتُ : فَقَلْتُ : فَقَلْتُ لِلْمُحَارِيَةِ : انْطَلِقِى فَأَكُونِي فَصْعَتَهَا ، قَالَتُ : فَأَهُوتُ أَنْ تَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَوْ ا نَهُ مَعْتَ بِقَصْعَتِى ، فَلَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتَ بِقَصْعَتِى ، فَلَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ : مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتَ بِقَصْعَتِى ، فَلَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : مِنْ الطَّعَامُ عَلَى الْأَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : خُذُوا ظَرُفًا مَكَانَ ظَرُقُكُمْ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا ، قَالَتُ : فَمَا رَأَيْتُهُ فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلِنَ الْمَالِعَ الْمَالِقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مَا فِيهِا مَا فَالْتَ فَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَقَالَ اللّهُ

(ابن ماجه ۲۳۳۳ احمد ۱۱۱)

 ( ٣٧٤٣٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُسَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَهُدَى بَغْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْبُ ، وَهُو فِي بَيْتِ بَغْضِ أَزُواجِهِ ، فَضَرَبَتِ الْقَصْعَةَ فَوقَعَتُ فَوقَعَتُ فَانُكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيكِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، فَانْكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيكِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارَتُ أَمَّكُمْ ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَانَتُ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ ، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ.

(بخاری ۲۳۸۱ ابوداؤد ۳۵۹۲)

(۳۷۳۵) حضرت انس خانتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّنْفَظَةً کی از داج مطہرات میں سے کسی نے آپ مُطِّنْفَظَةً کے لیے ایک پیالد کو ایس کے حضرت انس خانتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّنْفَظَةً (اس دقت) اپنی کسی (دوسری) زوجہ کے گھر میں تھے۔ تو ان زوجہ صلابہ نے پیالہ کو مارا وہ گرا اور ٹوٹ کیا۔ نبی کریم مُطِّنْفِظَةً نے ٹرید کو پکڑ کر بیالہ میں اپنے ہاتھ سے جمع کرنا شروع کیا اور فرمایا: کھا وً! تمہاری ماں غارت ہو۔ پھر آپ مُطِّنْفِظَةً نے انتظار فرمایا بہاں تک کہ میجے پیالہ آیا تو آپ مُطِفْظَةً نے وہ لیا اور ٹوٹ پیالہ کی مالکن کوعطا فرمادیا۔

( ٣٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُو لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ ، وَقَالَ :عَلَيْهِ قِيَمتُهَا.

(۳۷۳۲) حضرت شریح میشید فر ماتے ہیں جوکوئی ککڑی تو ژ دیتو وہ ٹوٹی ہوئی نکڑی تو ژنے والے کی ہوگی اوراس کے ذمہاس کا مثل لازم ہوگا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشین کا قول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے کہ: اور کہا ہے کہ اس پراس کی قیمت ہوگی۔

#### (٧٠) حُكُمُ الْعَرَايا

# درختوں پر لگی ہوئی ہربیشدہ تھجوروں کے حکم کے بیان میں

( ٣٧٤٣٧ ) حَدَّنُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا. (مسند ١٣٠)

(۳۷۳۷) حضرت ابن عمر رہی ہوئی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ایک نئی عرایا (درختوں پر گئی ہوئی تھجوروں کے ہدیہ کو کئی ہوئی تھجوروں سے بدلنا) میں رخصت دی ہے۔

( ٣٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بُنَ أَبِي حَثْمَةً ،

وَرَافِعَ بْنَ أَبِى خَدِيجٍ ، يَقُولَانِ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِك. سيريس جن سل ما يا يا

(۳۷۸ ۳۷۸) حضرت مہل بن ابی حثمہ اور رافع بن ابی خدیج فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَافِظَیَّا آجے کا قلہ اور مزاہنہ ہے منع فرمایا تھالیکن عرایا والوں کو رخصت دی تھی۔ (محا قلہ: کٹی ہوئی کھیتی کو گئی ہوئی کھیتی کا عوض بنانا ) (مزاہنے: کئے ہوئے کپھل کو لگے ہوئے کپھل کا عوض بنانا )۔

اور (امام) ابوحنیفہ مِلیٹیۂ کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: یہ درست نہیں ہے۔

( ٧١ ) الْحُتِيارُ الأَرْبِعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ، وَالاقْتِصَارُ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ السَّامِ الْحِيانِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّا

( ٣٧٤٣٩ ) حَلَّقْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلِمَةَ أَسُلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْخَتَّارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةَ قَالَ : الْأَرْبَعُ الْأُولُ. (٣٣٩) حضرت ابن عمر وَلِيَّوْر روايت كرت مِين كه غيلان بن سلمه اسلام لائة توان كي پاس آثير عور تيس تقيس - آپ مُؤْفِيْنَا فَهُ

نے ان کو حکم دیا کہان میں سے چار کا پُنا وُ کرلو۔ اور ( امام ) ابو حنیفہ چرفتیلۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: کہلی چار عور تیس نکاح میں رہیں گی۔

المعدودي والمايد رياع المايد المايودورين المال المارين

# ( ٧٢ ) اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لِلبَائِع فِي الْبَيْمِ

خریدار کاخریداری میں وَلاء کی شرط لگانے کابیان

( ٣٧٤٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :أَرَادَ أَهُلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (بخارى ١٣٩٣ـ ترمذى ١٣٥١)

(۳۷۴۴) حضرت عائشہ بی اشتان فرماتی ہیں کہ بریرہ بی انتفاظ کے مالکوں نے ان کو پیچنے کا اور ولاء (آزاد شدہ غلام کے مرنے کے بعداس کا ترکہ) کی شرط لگانے کا ارادہ کیا۔ تو میں نے بیہ بات نبی کریم مِنْ اِلْنَظِیَّةَ کِیْ ۔ آپ مِنْ اِلْنَظِیَّةَ نے فرمایا: تم اس کوخرید

ے بعدوں کا رید کی سرط کا سے مارورہ یا۔ ویس سے میہ بات ر لواوراس کوآ زاد کردو۔ کیونکہ ؤلاءاس کوملتا ہے جوآ زاد کرے۔ ( ٣٧٤١ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(۳۷۳۲) حضرت ابن عباس دل فن سے روایت ہے کہ ان (بریرۃ ٹن ملٹر نفا کے آقاؤں نے ولاء کی شرط لگائی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَرَادَتُ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ ، فَقَالُوا :أَنَبَتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَانَهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزِ. (بخارى ٢٥٦٣ـ ابوداؤد ٢٩٠٧)

(۳۷۳۳) حضرت ابن عمر موافق روایت کرتے میں که حضرت عائشہ منی مفتون نے بر برہ وٹنی مفتون کوخرید نے کا ارادہ کیا تو مالکوں نے کہا: کیاتم اس کواس شرط برخرید تی ہو کہ اس کا ولاء ہمارے لئے ہوگا؟ حضرت عائشہ منی مفتون نے یہ بات نبی کر یم میز انتیج تھے ہوگا کہ حضرت عائشہ منی مفتون نے یہ بات نبی کر یم میز انتیج تھے ہو یہ ہو گئا ہے جو آزاد کی خریداری) سے ندرو کے۔ کیونکہ وَلاَ وَتُو اس کو ملتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ والیانیة کا قول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: بیشرط فاسد ہے اور جا ئزنہیں ہے۔

( ٧٣ ) الضَّرْبَةُ وَالصَّرِبَةَ وَالصَّرِبَةَانِ فِي التَّيُّمُ

# تيتم ميں ايك إور دوضر بول كابيان

( ٣٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(۳۷۳۳) حفرت عمار رہی اور سے روایت ہے کہ نبی کریم میر الفی کا آنے ارشاد فرمایا: تیم میں ایک ضرب ہوتی ہے چیرے کے لئے اور ہتھیلوں کے لئے۔

( ٣٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(۳۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِانْتَ اَفِی فیاب فرمایا پھرآپ مَلِنْتَ اَ اِناما تھ مبارک زمین پر

مارااوراس سےاپنے چبرےاور ہاتھوں کامسح فر مایا۔

( ٣٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعَمَّادٍ :

61,919 1,6 1,6 1

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) ﴿ ﴿ الله الله على أبى صنيفة ﴾ ١٣٩ ﴿ مصنف ابن الي دعلى أبى صنيفة ﴾

أَمَا تَذْكُرُ يُوْمَ كُنَّا فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَجْنَبَنَا ، فَلَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكُنَا فِي التُّرَابِ ، فَلَمَّا قِدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكُمَا هَكَذَا ، وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : ضَرْبَتَينِ ، لَا تُجُزِئُهُ ضَرْبَةٌ.

( ٣٣٥ ٣٥ ) حفرت ابن ابن ی ویشید اپ والد ب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دائیو نے حضرت عمار واٹیو سے کہا: کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم فلال مقام پر تصاور ہم مجنی ہو گئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گئے پھر جب ہم نی یا دن یاد ہے جب ہم فلال مقام پر تصاور ہم مجنی ہو گئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گئے پھر جب ہم نی کریم میر فیضی کے کہ مان خور کو نیوں کو نیوں کو کہ مدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے یہ بات آپ میر فیضی کے سامنے ذکر کی تو آپ میر فیضی کے فر مایا: تم دونوں کو بھوں کا پھر ان کے ذریعہ سے بہی کافی تھا۔ ( یہ کہہ کر ) راوی اعمش نے اپ دونوں ہاتھوں ایک مرتبہ ( مٹی پر ) مارا پھر ان دونوں کو بھوں کا پھر ان کے ذریعہ سے جہرے اور ہتھیلیوں کو معود کا بھر ا

اور (امام) ابوحنیفه بیشید کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ: دوضر میں ہیں۔ایک ضرب کافی نہیں ہوتی۔

## ( ٧٤ ) الْوَكَالَةُ عَنِ الشَّرَاءِ

#### خريداري ميں وكالت كابيان

( ٣٧٤٤٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُوَابًا لَرَبِعَ فِيهِ.

(بخاری ۳۲۳۲ ابوداؤد ۲۷۷)

کریم مِنْ اللَّهِ کَامِ ایک بکری اور ایک دینار لائے تو آپ مِنْ اَنْ کَان کو ان کی خریداری میں برکت کی دعا دی۔ پھریہ صحابی وینا ٹیز اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی نفع کماتے۔

( ٣٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ ، وَجَانَهُ

بِدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالَّذِينَارِ.

- وذُكِكُرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ. (ابوداؤد ٣٣٧٩ـ ترمذي ١٢٥٧)

(٣٧٣٧) حفرت عليم بن حزام ولاثؤ سے روايت ہے كہ نبى كريم مُؤَفِّفَةَ نے انہيں ایک دینار کے بدلے میں قربانی خرید نے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے قربانی ( كا جانور ) خرید انجراس كودود یناروں میں چے دیا پھر آپ وَڈِیٹو نے ایک دینار میں بكری خرید لی اور آپ مِؤْفِظَةَ کے پاس ایک دینار ( بھی ) لے كرحاضر ہوئے تو آپ مِؤْفِظَةَ نے ان كوبر كت كی دُعادى اور انہيں دینار صبدقہ كرنے كا عظم فرمایا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب مؤکل کے علم کے بغیر وکیل بیج کرے تو ضامن ہوگا۔

# ( ٧٥ ) الطُّمَأْنِيِنَةُ فِي الصَّلاَةِ، وَتَعْدِيلُ الأَدْكَانَ فِيهَا

## نماز میں اطمینان اورار کان میں آہتہ ادائیگی کا بیان

( ٣٧٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِءُ صَلَاةً ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُّ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . فَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِءُ صَلَاةً ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . (٣٧٨٨) حضرت ابومسعود فَيْ فَرْمات بِي كَهُ بِي كَرِيمُ مِنْ الْفَيْعَ فَيْ ارشاد فرمايا: وه نماز كفايت نبيس كرتى جس كروع، يحود مِيس آدى ايْن بشت (كمل) سيدهى ندكر ب

٬ رس پر پک رس کی بیرن رہے۔ ( ۳۷٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ،

قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّى ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، لَا يُعَمَّ رَكُوعًا ، وَلَا سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشُعُرُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشُعُرُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ .

(٣٧٨) حفزت على بن يحيل بن خلادا پ والد ، اپ جي سے جو که بدري تھے،روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مَلِّفَظَيْمَ ا

ے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دی نماز پڑھنے کے لئے داخل ہوا۔ پس اس نے بلکی ہی ( لیعن تیز تیز ) نماز پڑھی۔ ندر کوع پورا کیا اور نہ تجدہ۔ آپ مِنْزِ فَظِیَّةُ اس کود کیور ہے تھے اور اس کو پت نہ تھا۔ پس اس نے ( یونمی ) نماز پڑھی اور حاضر ہوا، نبی کریم مِنْزِ فَقَطَةً کو

' در عبد بالمان کیا ، آپ مِنْ النظافِیَّةِ نے جواب دیا اور فر مایا (نماز کا) اعادہ کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔اس آدمی نے تمین مرتبہ یہ کام کیا۔ آپ مِنْ النظافِیَّةِ ہرمرتبه فر ماتے (نماز کا) اعادہ کرو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً ؛ أَنَّهُ رَبِّ رَمِّ يُرَمِ يُو مِثْ رَمِّ يَرِمِ فَ رَمِ بِينَ بِهِ فَيْ صَبِيرٍ بِهِ فَيْ صَبِيرٍ عِنْ وَرِيدٌ فِي رَ

رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أَعِد ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَعَادً.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :تُجْزِئُهُ ، وَقَدْ أَسَاءَ.

کرر ہاتھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا۔ دو بارہ پڑھو! اس آ دمی نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اس کوتب تک نہیں جھوڑ اجب تک اس نے اعادہ نہیں کیا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ:اس کو یہ نماز کفایت کر جائے گی لیکن اس نے بُر ا کیا۔

# ( ٧٦ ) مَن زَرَعَ أَرْضَ قُومٍ

# جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کا بیان

( ٣٧٤٥١ ) حَلَّاثُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِع بْنِ جَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم بغَيْر إِذْنِهِمْ ، رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْع شَيْءٌ.

قُوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، رُدَّتُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَكُمْ يَكُنُ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىءٌ . (٣٢٨) حضرت رافع بن خدیج و افغ اس بات كومرفوعاً بيان كرتے ہيں كہ جوآ دى كى كى زمين ميں بغيرا جازت كے كاشتكارى

رات بات بہ سرت رہی ہی مدی روز ہی ہوں و روف ہیاں رہے ہیں مدرور رون میں رہی ہیں۔ کرے ہتواس آدمی کواس کاخر چہلوٹا یا جائے گا اور اس کو کھتی میں سے پھنیس ملے گا۔

( ٣٧٤٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ الْخِطْمِى ، قَالَ : بَعَثْتِى عَمِّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا بِحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لِطُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ : فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ،

وَخُذُوا زَرُعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا ، وَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُقُلِعُ زَرْعَهُ.

(۲۵۲ کا) حضرت الوجعفر مطلی فرماتے ہیں کہ میرے چھانے مجھے اورائے ایک غلام کوسعید بن میتب واٹینی کی طرف بھیجا کہ آپ مزارعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ابن عمر رفاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ویکھتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں مزارعت کے بارے میں میصدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ بَیٰ حارثہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ مَلِقَظَةَ بَیٰ خُہر کی میں میں کھیتی دیکھی ۔ لوگوں نے نہیں ہے۔ آپ مِلِقظَةَ فِی فرمایا: کیا بیز مین ظہیر کی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں (اس کی ہے) لیکن اس میں فلاں نے زراعت کی ہے۔ آپ مِلِقظَةَ فِی فرمایا: اس فلاں کواس کاخر چہ واپس کردواورا بی

کھیتی لےلو۔حضرت رافع و پیٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اوراس پراس کاخر چاوٹا دیا۔ اور (امام ) ابوصنیفہ ویٹیلا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: و داپنی کھیتی کوا کھیٹر لے۔

# ( ٧٧ ) مَا تُتلِفُهُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْل

#### جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان

( ٣٧٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب دَحَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمُ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ حِفْظُ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

(۳۷۳۳) حضرت سعیداور حرام بن سعد من الشرف سے روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب ان الشرف کی اونٹنی ایک باغ میں چلی گئی اور ان لوگول کا نقصان کر دیا تو نبی کریم میر النظافی آئی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانور والوں پر دات کے وقت جانور کے کئے ہوئے نقصان کی اوائیگی لازم ہے۔

( ٣٧٤٥٤ ) حَلَّثْنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزَّهْرِئِ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ نَاقَةً لآلِ الْبَرَّاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَضَمَّنَ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. (ابن ماجه ٢٣٣٢ ـ نسانى ٥٤٨٦)

(۳۷۵۵) حضرت براء روایت ہے کہ آل براء کی ایک اونٹی نے کچھ نقصان کردیا تو آپ مِیَرِ اَفْظَیَا ہِے نیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر مال کی حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانوروں والے اس نقصان کے ضامن ہوں گے جوان کے جانور رات کوکریں۔

( ٣٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّى ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزْلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ وَقَرَأً : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُوْمِ ﴾. وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ : إِنَّمَا كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ.

(٣٤٣٥) حفرت معنى وينيو كه بارے ميں منقول ہے كه ايك بكرى نے آثا كھاليا۔ اور دوسرا راوى كہتا ہے كه سوت كھاليا، تو شعى بينيونے اس كورائيگال تھبرايا اورييآيت پڑھى: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ﴾.

اورابن ابی خالد کی حدیث میں کہاہے کنفش (جرتا) تو رات کو ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيْ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتُ عَلَى نَسَّاجٍ فَٱفْسَدَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَٱفْسَدَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَٱفْسَدَتْ عِلَى الشَّهُ إِنْ الشَّعْبِيُّ مَا ٱفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يضمَّن.

(۳۷٬۵۲۱) حضرت شعمی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بکری ، جولاہے پر داخل ہوئی اور اس کے سوت کوخراب کر دیا تو

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۱۱) کے مصنف ابن ابی مسلف کے اس اللہ علی ابی مسلف کے اس مسلف کے اس مسلف کے اس م معنی پر التین نے دن کے وقت ہونے والے نقصان کا کوئی صنان نہیں بنایا۔

اور(امام)ابوحنیفہ پریشیئ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: پیضامن ہوگا۔

( ٧٨ ) الْعَقِيقَةُ

( ۷۸ )العقیقه عقیقه کابیان

عقيقه كابيان ( ٣٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكُوانًا كُنَّ ، أَمَّ إِنَاثًا.

(۳۵۲۵۷) حضرت ام کرز نزی منتشان نی کرئیم نیز نظیم کا آپ ساز کی ہیں گد آپ میز نظیم کا آپ کے بی جانب ہے دو مکریاں اور بچی کی جانب سے ایک بکری ہے۔ یہ جانورمؤنٹ ہوں یا ند کر۔ یہ بہیں نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ میں میں بیس دو مورد سے دیں دیں دیں جہیں ہوتا ہے۔ یہ جہیں تقصادہ نہیں ہوتا ہو دیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

(٣٧٣٥٨) حفرت ام كرز في هناه بي كريم مَرِّ النَّيْ عَلَيْ مَرِّ النَّهُ مِن كَرَّ مِي مِرِّ النَّهُ عَلَيْ اور بى كى جانب سے ایک ۔

( ٢٧٤٥٩ ) حَدَّفَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (٣٢٥٩) حفرت جابر وَنَاتُوْ سِروايت بَكُهُ بِي كُرِيمُ مِؤْفِقَا أَنِي عَضرت صن وَنَافِرُ اور حفرت صين وَنَافِر كَاطرف سِ عَقِيقة فرمايا ـ

( ٣٧٤٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْغُلَامُ رُهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى. وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ.

(۳۷۳۱۰) حفرت سمرہ دفاقہ، نبی کریم مِیلَّفِظَیَّمَ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِیلِفِظَیَّمَ نے فرمایا: بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے۔ بچہ کی ولا دت کے ساتویں دن بچہ کی طرف سے ذبح کیا جائے اوراس کا سرحلق کیا جائے اوراس کا نام رکھا جائے۔ اور (اہام) ابوصنیفہ براٹیل کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اگر بچہ کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے تو بھی اس پر بچونیس ہے۔

و اليورون عليه منه ربي الرف على المعار البعار ( ٧٩ ) وَضُعُ الْخَشَيَةِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ

پڑوی کی دیوار پرشہتر رکھنے کا بیان ۳۷٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي که ۱۳۳۰ کي ۱۳۳۰ کي کتاب الرد علی آبی حنبفه کي کتاب الرد علی آبی حنبفه کي ک صْلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي

أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللهِ لأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣٧١) حضرت ابو ہریرہ دفائل ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَفِظَ ﷺ نے ارشاد فر مایا بتم میں ہے کوئی بھی اپنے بھائی کواپنی و یوار پر لكرى ركھنے سے منع ندكرے - كير حضرت ابو ہريرہ جن النو نے فر مايا: مجھے كيا ہوا ہے كہ ميں تہميں اس سے اعراض كرنے والا يا تا ہوں؟ بخدامیں بیحدیث تمہارے درمیان بیان کرتار ہوں گا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویٹین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: پڑوی کو بید ( لکڑی رکھنے کا) حق نہیں ہے۔

( ٨٠ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الأُحْجَارِ وَالْمَاءِ فِي الاسْتِطَابَةَ

یقرول اور مانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ عَمْرو بِنْ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإسْتِطَابَةِ :ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(٣٧١٣) حضرت خزيمه بن ثابت رفائو فرمات جي كه نبي كريم مَلِفَظَةَ نے استنجاء كے بارے ميں فرمایا: تين پھر ہوں ان ميں

( ٣٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَغْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهُزِنُونَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاقَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ :أَجَلُ ، أَمَرَنَا أَنُ لَا نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظُمٌ.

(٣٧٣)عبدالرحمان بن يزيد ويشير حضرت سلمان تفاشؤ كے بارے میں فرماتے ہیں كدانہيں بعض مشركين نے استہزاء كرتے

ہوئے کہا کہ تمہارا ساتھی (نبی) تمہیں اعتباء تک سکھا تا ہے؟ تو حضرت سلمان دہا ہونے فرمایا: ہاں! آپ مُؤْفِقَةَ فِي جمیں بی حکم دیا

ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رُخ نہ کریں اور ہم اپنے داہنے ہاتھوں سے اعتباء نہ کریں اور ہم تمین پھروں سے کم پراکتفانہ کریں اور ان تمین

( ٣٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي غُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ :الْتَمِسُ لِى ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْفَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكُسٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَصَّأُ إِذَا بَقِي بَعُد الثَّلَائَةِ الْأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدَّرهم.

هج مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مسبغه المسلمة المس (٣٢٣) حضرت عبدالله ولأفر مات مين كه بي كريم مَنْفَظَةُ إلى حاجت ك لئه نكاتو آپ مِزْفَظَةَ فرمايا: مير التي

تمن پھر تلاش كرو- ميں آپ مَلْفَضَغَةَ كے پاس دو پھراورايك كوبرلايا۔ آپ مَلِفَظَةَ إِنے پھر لے لئے اور كوبركو بھينك ديا اور ارشاد فرمایا: پیجس ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ ریشین کا قول میدؤ کر کیا گیا ہے کہ: اگر تین پھروں کے استعمال کے بعد درہم کے بقد رنجاست روگئی ہوتو

اس کو یانی استعال کئے بغیر کفایت نہیں کرے گی۔ ( ٨١ ) الطَّلاَقُ قَبْلَ النِّكَاحِ

## نكاح سے يہلے طلاق دينے كابيان

( ٣٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَ لَا عَتق إِلَا بَعْدِ مِلْكٍ.

(ابوداد ۲۱۸۳ احمد ۱۸۹) (٣٧٨٤) حضرت عمره بن شعيب اين وادا بروايت كرتے بين كدرسول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

کے بعداور آزادی نہیں ہوتی مگر ملکیت کے بعد۔ ( ٣٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْدِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَا طَلَاقَ

(٣١٦ ٣٤) حفرتَ عا كشه تف فنافر ماتى مين كه طلاق نبيس موتى محر تكاح ك بعد ( ٣٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ. (٣٧٨ ٢٥) حضرت طاوَس مِيشِيدُ فرمات بين كه نبي كريم مُؤَلِّفَكَ فَإِنْ ارشاد فرمايا: طلاق نبيس ہوتی مگر زُگاج كے بعد۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لا طَلَاقَ إِلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ.

- وَذُكِرَ أِنَّ أَبَا حَنِيفًةَ قَالَ :إنْ حَلَفَ بطَلَاقِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، طُلْقَتُ.

(٣٧٨٨)حضرت على مُثانِوْ فرمات بين طلاق نبيس موتى مُكرنكاح كے بعد۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹیل کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر کسی عورت کو طلاق دینے کی قتم کھائی پھراس عورت ہے شادی کر

لی توعورت کوطلاق ہو جائے گی۔

## ( ٨٢ ) الْقَضَاءُ بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ

## ایک گواہ اور شم کی بنیا دیر فیصلہ کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَاعِينِ وَشَاهِدٍ ، قَالَ :قَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ.

(٣٧٣٦٩) حضرت جعفر بن محمداہن والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِیَلِّفَظِیَّے نے ایک گواہ اورتشم کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں:اورعلی مرتضٰی مزافِظ نے (بھی) تمہارے سامنے اس پر فیصلہ فرمایا۔

( ٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

( ۳۷٬۳۷۰) حضرت ابن عباس دلافوزے روایت ہے کہ بی کریم مُطِّفِظَةً نے ایک گواہ اورتشم کی بنیاد پر فیصلہ فر مایا۔

( ٣٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :فِى شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِى كُتُب سَعْدٍ.

(۳۷۴۷) حضرت سوار، حضرت ربیعہ کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ میں نے اُن سے ایک گواہ اور قتم کے بارے میں یو چھا؟ تو انہوں نے فر مایا: حضرت سعد دوائٹے کے خط میں یہ چیز موجودتھی۔

( ٣٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ :أَنْ يَقْضِىَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَأَخْبَرَنِي شَيْحُ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ ، أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ ؛ أَنَّ شُرَّيْحًا قَضَى بذَلِكَ.

(۳۷٬۷۲۲)حفرت ابوالزناد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کوخط لکھا کہ گواہ کے ساتھ قتم کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔

ابوالزناد كہتے ہيں كہ جھےان كے شيوخ يا اكابر ميں سے كمى شخ نے ينجردى كه حضرت شريح والين الى ير فيصله فر مايا۔ ( ٣٧٤٧٣ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : فضِى عَلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُسْبَةَ بِسُهَادَةِ شَاهِدٍ ،

٣٧٤٧ ) حدثنا يحيى بن سعِيدٍ ، عن شعبة ، عن حصينٍ ، قال : فضِى على عبد اللهِ بن عتبة بِشهَادَةِ شاهِدٍ ، وَيَمِينِ الطَّالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۳۷۴۷۳) حضرت حمین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتبہ نے مجھ پر (میرے خلاف) ایک گواہ اور ایک قتم کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اور (امام) ابو صنیفہ ویشینہ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: بیرجا کزنہیں ہے۔ چ مصنف ابن الې شيېمترجم ( جلدا ا ) کچه کې ۱۳۷ کې ۱۳۷ کې کتاب الرد علی أبی منبغه کې

#### ( ٨٣ ) مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ

## بوقت فروخت غلام کے مال کا بیان

٣٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ.

اله ٢٤٢٧) حفزت سالم اين والديروايت كرتے بين كه نبي كريم مُؤلِن فَقَعَ فِي ارشاد فرمايا: جس نے كوئي غلام بيجا اوراس غلام

کے پاس مال ہے۔ توبیہ مال فروخت کنندہ کا موگا۔ إلا بدكمشترى كے لئے اس كى شرط لگائي كئى مو۔ ٣٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَوطَ الْمُبْتَاعُ.

٣٧٨٧٥) حفرت جابر بن عبدالله ولا فرمات بي كرسول الله مُؤْفِقَة في ارشاد فرمايا: جوكوئي غلام يجي اورغلام كي ياس مال وتوبینلام کامال فروخت کنندہ کا ہوگا إلّا بیاکہ اس مال کوخریدار کے لئے شرط تغیرایا گیا ہو۔

٣٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٧٧ ٢ ) حضرت على دولينو فرمات بين كه جوكوئى غلام يجياوراس غلام كاكوئى مال ببوتويه مال باكع كابوگا - بإن اگرخريدار كے لئے ں مال کی شرط لگائی گئی ہو ( تو پھرخر یدار کا ہوگا ) رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے یہی فیصلہ فر مایا۔

٣٧٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنَّ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ.

22 ا ٣٧١) حضرت ابن عمر و الله في فرمات بين كدر سول الله مِيلِفْقِينَ في ارشاد فرمايا: جوكوني غلام كوفر وخت كرے اور اس غلام كاكوئي ل ہوتو سیمال اس کے آقا کا ہوگا۔ ہاں اگر سیمال خریدار کے لئے شرط تھبرایا گیا ہو ( توخریدار کا ہوگا )

٣٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ.

- وَذُكِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكُثَرَ مِنَ النَّمَّنِ ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ.

٣٧٨ ٢٥٨) حضرت عطاءاورا بن الي مليكه روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَلِّنْظَةَ فَهِ فِي ارشاد فرمایا: جوكوئی غلام فروخت كرية اس

غلام) کا مال فمروخت کنندہ کا ہوکا۔ إلاّ بيد کمشتري (خربدار)اس کی شرط لگالے۔ (مثلاً) کہے۔ میں تم سے بيغلام اوراس کا مال '. يدتا ہوں۔ اور (امام) ابوصیفہ بیٹیلیز کا قول مید ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر غلام کا مال ثمن سے زیادہ ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔

## ( ٨٤ ) خِيَارُ الشَّرُطِ

#### خيارشرط كابيان

( ٣٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُهُدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (احمد ١٥٢ـ حاكم ٢١)

(٣٧٩٧) حضرت عقبه بن عامر والنور سے روايت ہے كدرسول الله مِيَلِفَظَةَ كارشاد ہے كەغلام كاعبد ہ (اختيار ) تبين دن ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعِ. (ابن ماجه ٢٢٣٥ـ احمد ١٣٣)

(۳۷۴۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم میٹرانٹیٹیٹی نے ارشادفر مایا: چاردن سے زیادہ عبدہ (واپسی کااختیار ) نہیں ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهُدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو :قُلُ : لَا خِلاَبَةَ ، إِذَا بِغْتَ بَيْعًا ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثُةً. (بخارى ١١٢- ابوداؤد ٣٣٩٣)

(۳۷۲۸) حضرت محمد بن کیلی بن حبان فر ماتے ہیں کہ ابن زبیر رقاقت نے غلام ( کی واپسی ) کا عبدہ تین دن بیان فر مایا کیونکہ نبی کریم مَثَرِّ ﷺ نے حضرت منقذ بن عمرو رقاقت سفر مایا تھا (جب تم خریداری کروتو ) کہو کوئی دھو کہ نبیں ہے۔ جب تم پھی نمرو دفت کرو گے تو تنہیں تین دن کا اختیار ہوگا۔

( ٣٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِى الرَّقِيقِ :الْحُمَّى ، وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِى الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا.

(۳۵۴۸) حضرت عبداللہ بن ابی بکر ڈٹائٹٹ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثان اور ہشام بن اسلعیل کوغلام کے ہارے میں عبدہ کی تعلیم دیتے سُنا کہ بخاراور پیٹ (کے مرض) میں تین دن کااختیار ہےاور جنون ،کوڑ ہ میں ایک سال کااختیار ہے۔

اور (امام) ابو حنیفہ ویٹین کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: جب عاقدین عبد اہوجا کیں تو پھر انہیں بغیر عیب مے بیٹی کور ڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

### ( ۸۵ ) رُكُوبُ الْهَدَى

## (جج والے) تھر بانی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان

( ٣٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَاْيِجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَدْى بِالْمَعْرُوفِ ، حُتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا.

وسلم ار حبوا الهدی بالمعروب ، حتی تبجدوا ظهرا. (۳۷۸۸۳) حفرت جابر دان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِّفَتِیَمَ نے ارشاد فر مایا: ہدی (حج کی قربانی) پر سواری کرومعروف

(ا ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٧٤٨٤ ) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ازْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ازْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً .

وَسَلَمَ رَاى رَجَلا يَسَوقَ بَدَنَهُ ، فَقَالَ : ارْحَبُهَا ، قَالَ : إِنَهَا بَدَنَهُ ، قَالَ : ارْحَبُهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَهُ . ٣٢٥/٨ عضرت الوهريه ولا في سردايت ب كه نبى كريم مُؤَلِّفَ فَيَ ايك آدى كواون ما تَلْتِ بوئ و يكها تو آپ مُؤَلِفَ فَيَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

رَمْہے۔ ٣٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً

يَسُوقُ بَكَنَةً ، فَقَالَ : ارْكُبُهَا ، أَقَالَ : إِنَّهَا بَكَنَةٌ ؟ قَالَ : ارْكُبُهَا.

۳۷۴۸۵) حضرت انس و الله سے روایت ہے کدرسول الله مَلِّفْظَةَ نے ایک آدمی کو اونٹ ہا نکتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: اس پرسوار وجاؤ۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ مید بدینہ (جج کا جانور) ہے۔ آپ مِلِفْظَةَ نے فر مایا (پھر بھی) اس پرسوار ہوجاؤ۔

٣٧٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : \* أَنَوْكَبُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ :غَيْرَ مُثْنِفِلِ ، قَالَ :فَتَحُلُّبُهَا ؟ قَالَ :غَيْرَ مُجْهِدٍ.

٣٧٨٦) حفرت عكرمه فرمان ني بين كه أيك آدى في حضرت ابن عباس دانن عسوال كيا: كيابدنه (ج كي جانور) پرسوارى كى ماسكتى ہے؟ آپ والله على الله على ا

٣٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَىالِدٍ الْأَحْمَرُ ۗ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ :ارْكَبْهَا.

۳۷۴۸۷) حضرت انس شاش کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: اس پرسوار ہو جاؤ مخاطب نے کہا۔ یہ بدنہ ہے؟ کہوں نے فر مایا (کیم بھی) اس برسوار ہو جاؤ پ مصنف این الی شیرمتر جم (جلداا) کی کسی اور علی آبی حسیفة کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلداا)

( ٣٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُرْكَبُ إِلاَ أَنُّ يُصِيبَ صَاحِبهَا جهدٌ.

(۳۷ ۴۸۸) حضرت علی مخافو ہے روایت ہے کہ آ دی اپنے بدنہ پرمعروف کے ساتھ سواری کرسکتا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشید کا تول بیزو کرکیا گیا ہے کہ: بدند پرسواری نہیں کی جاسکتی ہاں اگر بدند کے مالک کوشد بدمشقت لاحق ہوتو پھرسواری کی جاسکتی ہے۔

### ( ٨٦ ) الَّاكُلُ مِنَ الْهَدْي

## ہدی (حج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان

( ٣٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ ، عَنْ سِنَان بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ النَّطَوُّعِ :لَا يَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ.

(۹۸۹ سے) حضرت سنان بن سلمہ وہ اُٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْزُفَقَعَ آنے ان کوفلی ہدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کونہیں كھاياجائے گا۔اگراس كوكھالياتو تاوان دينا ہوگا۔

( ٣٧٤٩. كَذَّنْنَا خَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ، نَحَرَهُ دُورَ الْحَرَم وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

(۳۷٬۹۰) حضرت عمر جھٹی فرماتے ہیں کہ جو محف نفلی ہدی کو چلائے پھروہ بدی ہلاک ہوجائے (حرم تک نہ جا سکے ) تو اس کوحرمہ

ہے پہلے ہی نحرکردے ادراس میں سے ندکھائے اگراس میں سے کھالیا تو اس پر بدل ہے۔

( ٣٧٤٩١ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ بِنَمَان عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ :انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ الجُعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُرْ

مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفُقَتِك. (۳۷ ۳۷۱) حضرت ابن عباس مزانوں سے روایت ہے کہ نبی کریم میڈونڈیکٹی نے ایک آ دمی کے ہمراہ دس عدد بدنہ کو بھیجااوران کے بار

میں آپ میٹونٹٹٹٹٹٹے نے اس کو تھم بتایا وہ آ دمی جلا گیا۔ پھر آپ میٹونٹٹٹٹٹ کے پاس واپس آیا اوراس نے کہا۔اگران میں سے کوئی جانور بگڑ

جائے وی آپ مَرِ اَشْفَقِیَمَ نے فر مایا :اس کونح کردینا اور پھراس کے یا وُل کواس کے خون میں ڈبودینا پھراس کےاس کو چمڑے پر مارد وتم

اورتمہارے رفقاء میں ہے کوئی بھی اس میں سے نہ کھائے۔

( ٣٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِتْي ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَى

بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ : إِنْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ.

(۳۷۳۹) حضرت ناجیہ خزاعی دبی ہے اور ایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ نیزائشنے آجا جو بدنہ بگڑ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ مِنافِظَةِ آجا دوراور یہ جانورلوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ آپ مِنافِظَةِ آجا دراور یہ جانورلوگوں کے لئے چھوڑ دونا کہلوگ اس کو کھالیں۔

اور (انام) ابوحنیفه ویشید کاقول به ذکر کیا گیا ہے کہ:اس جانور سے رفقاء کے گھر والے کھا سکتے ہیں۔

# ( ٨٧ ) هِبَةُ الْمُسْرُوقِ لِلسَّارِقِ

## مسروق كاسارق كومديه كرنے كابيان

( ٣٧١٩٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ بُنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطَّلَقَاءِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخَ رَاجِلَتَهُ ، وَوَضَعَ رِدَانَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَنَحَى لِيَقْضِى الْحَاجَةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَانَهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَاءٍ ؟ أَنَا أَهْبُهُ لَهُ ، قَالَ : فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ.

(۳۹۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صفوان بن امید طلقاء میں سے تھے۔ بید سول اللہ مَا اَفْظَاءَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور
اپنی سواری کو بٹھایا اور اپنی چا در کواس پر رکھ دیا۔ پھر قضائے حاجت کے لئے ایک طرف ہوگئے۔ پس ایک آ دی آیا اور ان کی جا در
چوری کرلی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی مَا اَفْظَاءُ کَی پاس لے آئے۔ آپ مَرا اُفْظَاءُ نے اس آ دی کے ہاتھ کو کا شنے کا حکم
ارشاد فرمایا: صفوان نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! ایک چا در (کی چوری) میں آپ اس کا ہاتھ کا شدرے ہیں؟ میں یہ جا در اس کو ہدیہ
کرتا ہوں۔ آپ مَرا فَظَافَةُ ہِنَے فرمایا: اس کومیرے یاس لانے سے پہلے کیوں نداس کو ہدیہ کردیا۔

( ٣٧٤٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قِيلَ لِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةَ : لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرُ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، لا أُصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى الْمَدِينَةَ ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ ، فَأَنَى الْعَبَّاسِ ، فَاضَطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَخَمِيصَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأَمَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا سَارِقٌ ، فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ ، فَقَالَ : هِى لَهُ ، فَقَالَ : فَهَالَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرءَ عَنْهُ الْحَدّ.

(۳۷۳۹۳) حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کے صفوان بن امید کہ کہا گیا جبکہ وہ مکہ کے او نیچے علاقہ میں تھا کہ جو بجرت نہ کرے اس کادین نہیں ہے۔اس نے کہا: بخدا میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں پہنچوں گایہاں تک کہ میں مدینہ آؤں۔ پس وہ مدینہ میں آئے اور (امام) ابوصنیفہ مِیشِینہ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: جب ما لک چور کومسر وقد سامان ہدیہ کرے تو چور سے حدسا قط ہو جاتی ہے۔

# ( ٨٨ ) صَلاَةُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

### سواری پروتر کی نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا ، قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(۳۷٬۹۵) حضرت ابن عمر بڑا تا ہے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی سواری پر نماز پڑھی اور اس پر وتر ادا فرمائے اور ارشاد فرمایا: کہ نبی کریم مِرَافِظَةِ نے بھی بیٹل کیا تھا۔

( ٣٠٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَوَ ، وَقَالَ : الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

(۳۷ ۲۹۲) حفرت ابن عباس بین تو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے وتر پڑھے اور فرمایا: وتر سواری پر (ہو کتے ) ہیں۔

( ٣٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٤٣٩٤) حضرت تو رايخ والد بروايت كرت مين كه حضرت على والنوايي سواري يرتماز وتر اداكر ليتي تھے۔

( ٢٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۷۴۹۸) حضرت اشعیف فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹیو اس بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر ہی وتر

برس--

( ٣٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

( ۹۹۹ سے عرب نافع بیان کرتے ہیں کہان کے والداونٹ پروتر پڑھ لیتے تھے۔

( ٣٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ

بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ :مَا حَلَّفَكَ ؟ فَقُلْتُ :َأُوْتَرْتُ، قَالَ :فَهَلَّا عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟.

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) كي مسنف ابن منبغة كي الما الماد على أبى منبغة كي الما

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئه أَنْ يَوْتِر عَلَيْهَا.

(۳۷۵۰۰) حفرت موی بن عقبه روایت کرتے ہیں کہ میں حفرت سالم کے ساتھ تھا۔ پس میں ان سے راستہ میں پیچھے رو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا جمہیں کس شکی نے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا۔ میں وتر پڑھ رہا تھا انہوں نے فر مایا: تم نے اپنی سواری پر کیوں نہیں پڑھے؟

اور (امام) ابوحنیفه مِراشِيدٌ کاقول بيذ کرکيا گيا ہے که: سواري پروتر پردهنا آ دمي کو کفايت نبيس کرتا۔

#### و دو سِيَّورِ ( ۸۹ ) سؤر السنور

## بلی کے جھوٹے کا بیان

( ٣٧٥.١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِاللِهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ، عَنُ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رَافِع ، عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَتَادَةَ ؛ أَنَّهَا صَبَّتْ لَأَبِى قَتَادَةً مَاءً يَتُوضَّا بِهِ ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشُرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَةِ أَخِى ، تَعْجَبِينَ؟ قَالَ صَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ، أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

(٣٤٥٠١) حضرت كبشه بنت كعب والني سروايت ب بدابوقاده والني كا اولا ديس كى كرم مين تقيس كدانهول نے حضرت ابوقاده عن كرم مين تقيس كرتن جسكا ديا۔ حضرت ابوقاده والنوقاده والنوقاد والنوقاد والنوقاده والنوقاده والنوقاد والنوقاد والنوقاده والنوقاده والنوقاد وا

كيونكدية م پربار بارآنے والول يابار بارآنے واليول ميں سے ہے۔ ( ٢٧٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :

(٣٧٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَنَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلِغُ فِيهِ ، ثُمَّ َ يَتُوضَّأُ بِسُؤْرِهِ. يَتُوضَّا بِسُؤْرِهِ.

(٣٧٥٠٢) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ابوقیادہ وہاٹھ بلی کے لئے برتن جھکادیتے تصاوروہ ابس میں مندداخل کرتی تھی۔ پھر (بھی) آپ بڑاٹھو اس پانی سے وضو کر لیتے تھے۔

( ٣٧٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٣) حفرت ابن عباس في في سروايت بكه بل كفر كامتاع (سامان) -

( ٣٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٌ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٨) حضرت صفيه بنت داب ولافو فرماتي ميں كه ميں نے حسين بن على ولافو سے لمي كے بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے

فرمایا: وہ گھروالوں میں سے ہے ( یعنی اس میں کوئی حرج نہیں )

( ٣٧٥.٥ ) حَدَّثَنَا الْبُكُرَاوِيُّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ :وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لَأبِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهَا.

- وَ ذَكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً ، أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرِ السُّنُّورِ.

(۳۷۵۰۵) حضرت جربری پیشیلا ہے روایت ہے کہ بلی نے ابوالعلاء کے پاک پانی میں منہ داخل کیا پھرانہوں نے بلی کے جھوٹے ہے وضوکیا۔

اور (امام) ابو حنیفہ بایشین کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ بلی کے جھوٹے کو مروہ سمجھتے تھے۔

# ( ٩٠ ) الْمُسْحُ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ

#### جرابول برمسح كابيان

( ٣٧٥.٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوْدِى ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِى ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمُّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(۳۷۵۰۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ دی پڑے ۔ روایت ہے کہ نبی کریم مُؤنفَظَ آئے بیٹا ب فرمایا تو وضو کیااور جرابوں، جو تیوں پرمسح فرمایا۔

( ٧٥.٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۷۰۵-۷) حفرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ٹرفاٹن کو کھڑے ہوئے پیٹاب کرتے ویکھا بھرآپ ڈاٹنٹو نے وضو کیااورا بی نعلین برمسح فر مایا۔

( ٧٥٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۵۰۸) حضرت زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائے نے بیشاب فر مایا اور تعلین برمسے کیا۔

( ٣٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلِ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ.

(۳۷۵۰۹) حضرت سوید بن غفله ہے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضی دہائی نے بییٹنا ب کیااور (پھر) نعلین رمسے کیا۔

(۲۵۵۷) حَكْرُتُ مُویدِ بن عَقَلَه مُنْ رَوَایت ہے کہ مقرت کی کُر ' کُرُوُنٹو کے بیتاب کیااور( پیر) مین پر سے کیا۔ ( ۲۷۵۱ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ یَعْلَی بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ أَبِی أَوْسِ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : کُنْتُ مَعَ أَبِی فَانْتَهَی إِلَی

مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ أَزِيدُك عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

المبري علي الله عليو وسلم عليه. ۱۹۵۵) هنده اوس اوال الاواران المراد مناسر

(۱۳۷۵) حضرت اوس بن اوس ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا ، لیں وہ عرب کے کنووں میں ہے ایک کنویں پر پنچے تو انہوں نے وضو کیا اور اپنی تعلین پرسے کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے فر مایا: میں نے نبی کریم مِلَّاتِ اُنْتِیْجَ کَا کُورِکْرِتِ ویکھا ہے میں نے اس پرزیا دتی نہیں گی۔ معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

( ٣٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ ضِرَازٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى.

(٣٤٥١) حضرت سعيد بن عبدالله بن ضرار روايت كرتے جي حضرت انس بن مالك جن اُنتُون نے وضوفر مايا تو آپ جن اُنتُو نے اپنی

جرابوں پُرُکُ فرمایا۔ ( ۲۷۵۱۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَه الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ، إِلَا أَنُ يَكُون أَسْفَلْهُمَا جُلُودٌ.

(٣٧٥١٢) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وہائٹو کود یکھا تو انہوں نے رحبہ مقام پر بیٹیا ب کیا بھرانہوں نے اپنی جرابوں اور جوتوں پرسے کیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ پرفینیز کا قول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: وہ جرابوں اور جو تیوں پرمسے کومکر وہ سجھتے تھے۔ اِلَا بید کہ جرابوں کے نیچے چیزالگا ہو۔

## ( ٩١ ) وجوب الوترِ

#### وتروں کے وجوب کا بیان

( ٣٧٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُ خُدَجِى ، رَجُلٌ مِنُ بَنِى كِنَانَة ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَة ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُو وَاجِبٌ ، فَذَكُرَ الْمُخْدَجِى ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَة ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُو وَاجِبٌ ، فَذَكُرَ الْمُخْدَجِى ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُبَادَة : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَنَبَهُ وَلَا عُبَادَة ، مَنْ جَاءَ بِهِنَ لَمْ يُضَيِّعُ مِنْ حَقْهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْحِلَهُ الْجَنَّة ، وَمَن النَّقُصَ مِنْ حَقْهِنَّ ، جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّة .

کتاب الرد علی آبی منبغه کی منبغه کی اور جو تحق ان نمازوں کے حقوق میں سے بچھ کی کرے گاتو وہ اس حال کے بال مید عبد ہے کہ دوہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو تحق ان نمازوں کے حقوق میں سے بچھ کی کرے گاتو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بال کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر اللہ چا ہے گاتو اس کوعذاب دے گا اور اگر اللہ چا ہے گاتو اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٣٧٥١٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُسْلِم مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لابْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ ، سُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ : هَا سُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ : هَا سُنَّةٌ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُو؟ قَالَ : هَا سُنَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ .

(۳۷۵۱۳) حضرت مسلم مولی عبدالقیس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر واقت سے کہا: آپ کی کیارائے ہے کہ وتر سُقت ہے؟ آپ وقائق نے کہ اسائل نے عرض کیا۔ ہے؟ آپ وقائق نے فرمایا: شنت کیا ہے؟ نبی کریم میل فضائق نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے (بس )۔سائل نے عرض کیا۔ نہیں۔کیا بیسُنت ہے؟ آپ وٹائٹو نے فرمایا: جھوڑو! تم میں عقل ہے؟ نبی میر فضائق نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے (بس بات ختم)

( ٢٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قِيْلَ لَهُ : الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(۳۷۵۱۵) حفرت علی منافی سے روایت ہے کہ انہیں کہا گیا۔ کیا وتر فرض ہیں؟ آپ منافی نے فرمایا: نبی کریم مَلِّفَ اَفِیکَا آپ و رہ ھے اور مسلمانوں نے اس پر ثابت قدمی کی۔

( ٣٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۷۵۱۲) حضرت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کے علی المرتضٰی رہا تھ نے فرمایا: وتر فرض نماز وں کی طرح لا زم نہیں ہیں۔

( ٣٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَصْحَى.

(۱۷۵۱) حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤَفِّقَ نَے ورّوں کو یونہی سُنّت کھبرایا جس طرح آپ مِزَفِقَعَ أَنے فطرانداور قربانی کوسُنت کھبرایا ہے۔ فطرانداور قربانی کوسُنت کھبرایا ہے۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً.

(٣٤٥١٨) حفرت مجامد بيان كرتے ہيں كدوتر سنت ہے۔

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ الْوِتْرَ ، قَالَ : لَا يَضُوَّهُ ، كَأَنَّمَا

(۳۷۵۱۹) حفرت معنی کے بارے میں روایت ہے کہ ان سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا گیا جوور (پڑھنا) بھول گیا تھا۔

انهول في فرمايا: يواس كونقصان ده نيس ، كويا كه ييفرض بين؟ ( ٣٧٥٠ ) حَدَّثُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً.

ر ۱۷۷۵۰) حصرت حسن پر منطق میں روایت ہے کہ دو در وں کوفرض نہیں سمجھتے تھے۔ (۳۷۵۲۰) حصرت حسن پریشجیئے کے بارے میں روایت ہے کہ دو در وں کوفرض نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٧٥٢١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَا : الأَضْحَى وَالْوِتُو سُنَّةً.

- وَ ذُكِورُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : الوِتْرُ فَوِيضَةً. - (٣٤٥٢١) حضرت عطاء اورمحر بن على رفي ودنول فرمات بيل كرقر بانى اوروتر سُنَت بــــ

اور(اہام)ابو حنیفہ ویشینہ کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ:ور فرض ہیں۔

( ٩٢ ) الْجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

جمعه کے خطبہ میں دومر تبہ بیٹھنے کا یبان

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَنَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُواُ الْقُرُ آنَ وَيُذَكِّ النَّاسَ

خُطُبَنَانِ يَجُلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُواُ الْقُوْآنَ وَيُذَكُّوُ النَّاسَ. (٣٤٥٢٢) حفرت جابر بن سمره رُفَاتُو سے روایت ہے کہ نی کریم مِرَفِظَةَ کے دو خطبے تھے آپ مِرَفظَةَ ان میں جیسے تھے،قرآن

رِ معت تصاورلوگوں کو تذکیر کرتے تھے۔ ( ۲۷۵۲۲ ) حَدَّثُنَا حَاللَّهُ مُنُ اسْمَاعِمالَ، عَنْ حَمْفَ ، عَنْ أَسِه، قَالَ: كَانَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُبُ فَانْهَا،

( ٣٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَانِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطُبَتَيْنِ.

(٣٧٥٢٣) حفرت جعفراب والدے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مُؤْفِظَةُ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بھرآپ مُؤْفِظَةً بیٹھ جاتے بھرآپ مُؤْفِظَةً کھڑے ہوتے پس آپ مُؤْفِظَةً دوخطے ارشاد فرماتے۔

( ٣٧٥٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوّانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى بِنَا الْجُمُعَةَ ، فَيُخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ.

هريره على المدينة ، فكان يصلى بنا الجمعه ، فيخطب خطبتين ، ويجلِس جِلستينِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجْلِسُ إلاَّ جلْسَةً وَاحِدَةً.

عور بوران اب حربیعت کان او یجیس إو تجیسه و اجده. (۳۷۵۲۴) حضرت صالح مولی التوامه بیان کرتے ہیں که مروان نے حضرت ابو ہر رواز انتخذ کومدینه کا خلیفه بنایا تو آپ زائش جمیں

جمعہ پڑھاتے تھےاوردوخطےارشادفر ماتے تھےاوردومرتبہ بیٹھتے تھے۔ اور(امام)ابوحنیفہ بیٹھیز کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:امام صرف ایک مرتبہ بیٹھے گا۔

## ( ٩٣ ) قَضَاءُ سنّةِ الفَجر بعد صَلاَةِ الصّبحِ

## صبح کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کرنے کا بیان

( ٣٧٥٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ وَ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ

(٣٧٥٢٥) حفرت قيس بن عمرو والنو فرماتے بيں كه نبى كريم مَثِلَقَظَةً نے ايك آدى كوضح كى نماز كے بعد دور كعات بڑھة ديكھا تو آپ مِثِلَظَةً فَيْ فِي مايا: كياضح كى نماز دومرتبه پڑھتے ہو؟ اس آدى نے عرض كيا۔ ميں فجر كے نماز سے پہلے والى دوسُنت نہيں پڑھ سكا تھا پس ميں نے انہيں ابھى پڑھا ہے۔ تو آپ مِنْلِظَةً غاموش ہوگئے۔

( ٣٧٥٢٦) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ أَكُنُ صَلَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

(٣٥٥٢٦) حفرت عطافرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مِلِقَظَةً کے ہمراہ نماز صحاحال کے بیں جب آپ مِلَقَظَةً نے نماز پڑھ لی تو وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے دور کعات ادافرما کیں۔ نبی کریم مِلِقظَةً نے انہوں نے انہیں پوچھا: یہ دور کعات کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مِلَوقظَةً اہمی اس وقت (معجد میں) آیا جبکہ آپ نماز میں تھے۔ اور میں نے فجر سے پہلے والی دور کعات بھی نہیں پڑھی تھیں۔ میں نے اس بات کونا پند سمجھا کہ آپ نماز پڑھارہ ہوں اور میں وہ دور کعات بڑھوں۔ پس جب آپ نماز پوری کرلی تو میں نے ان دور کعتوں کواوا کرلیا۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلَوقظَةً نے ان کونہ تھم دیا اور نہی ان کو (اس سے ) منع کیا۔

( ٢٧٥٢٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسَمِّعُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٧٥٢٧)مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔

( ۷۷۵۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَنَهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، صَلاَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . ( ۳۷۵۲۸ ) حضرت شعمی وینید کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی فجر کی دورکھات (سُنت ) رہ جاتی تھیں تو وہ انہیں فجر کی مصنف ابن ابی شید متر جم (جلداا) کی مسئف ابن ابی شید متر جم (جلداا) کی مسئف این ابی شید متر جم (جلداا) کی مسئف کناز (نرض ) کے بعدادا کر لیتے تھے۔ نماز (نرض ) کے بعدادا کر لیتے تھے۔

٣٧٥٢٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ :إِذَا لَمْ أَصَلَهِمَا حَتَّى أُصَلَّهِ مَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلَى الْفَجْرَ ، صَلَيْتِهِمَا بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

العلمی العام المسلم ال

مِي لَجُر (كِفرض) بِرُّ هاول تومِي انهيں طلوع آفا ب كے بعد پڑھ ليتا ہوں۔ . ٢٧٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْحَى.

٢٧) حداث و يبع ، عن فضيل ، عن نافع ، عن ابن عمر ، اله صلى و تعنى العجر بعد ما اصحى. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنُّ يَفْضِيهِمَا.

(۳۷۵۳۰)حضرت ابن عمر رہی نئے کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی دور کعات (سُنّت ) کو اشراق کے بعد پڑھا۔ اور (امام) ابوصنیفہ بالیٹیز کا قول بیدز کر کیا گیاہے کہ: آ دمی پران کی (سُنَبِ فجر کی ) قضا نہیں ہے۔

( ٩٤ ) الصَّلاّةُ بينَ القبور

## قبرول کے درمیان نماز پڑھنے کا بیان

٢٧٥٢١) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.

> (۳۷۵۳۱)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤلِفِیکی آنے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پر تیبی پر دیں سر دیویرد سے دیم ہوئے ہیں ہے ہیں ہوروں مورو میر قویر فرسے ہیں ہور

٣٧٥٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ:أَبْصَرَنِي عُمَرُ وَأَنَا أَصَلَّى إِلَى قَبْرٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ، الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَّرِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ، يَعْنِي الْقَبْرَ .

٣٧ ن٣٥) حضرت انس جن عنو بيان فرماتے ہيں كەحضرت عمر پين تونے مجھے ويكھااور ميں اس وقت ايك قبر كے پاس نماز پڑھ رہا عا-حضرت عمر جن شخونے فرمایا: اے انس! قبر( ويكھو) ميں نے سراٹھا كرقمركود يكھاتو لوگوں نے كہا: آپ جن في قبر كہدر ہے ہيں۔

. ٣٧٥٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى ظَيْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى إِلَى الْفَبْرِ . (٣٧٥٣٣) حفرت عبدالله بن عمرو وَلَيْ وَلَيْ فَرَمات بِين كه قبر كى طرف دُخ كرك نمازنه بِرْحى جائے گی۔

٣٧٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَيْنَمَة، قَالاً: لا يُصَلَّى إِلَى حَانِطِ حَمَّامٍ، وَلا وَسَطِ مَقْبَرَةٍ. (٣٤٥٣٣) حضرت علاء ابْ والدے اور ضيثمہ سے روايت كرتے بين كه ان دونوں نے فرمايا: جمام كى ديوار كى طرف (مندكر

کے ) نمازنبیں پڑھی جائے گی ۔اور نہ ہی قبرستان کے درمیان ۔

٢٧٥٢٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرُّنِيُّ ، قَالَ : الأرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَالَاثُهُ :

الْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ ، وَالْحُشَّ.

(٣٧٥٣٥) حفرت حسن عرنی فرماتے ہیں كەز مین ساری كی ساری مىجد (سجده گاه) ہے گرتین جگہیں: قبرستان، حمام، بیت الخلاء۔

( ٣٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ مِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَهُ كَوِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ف الْمُقْدَة

(۳۷۵۳۱) حضرت انس وہ نؤد کے بارے میں منقول ہے کہوہ قبرستان میں جنازہ کی نمازکو (بھی ) مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٣٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ.

(٣٤٥٣٤) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەصحابە تذكر نتاجين بيكتابيم قبروں كے درميان نماز پڑھنے كومروہ سجھتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه براینیلهٔ کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ:اگر آ دی ( قبرستان میں ) نماز پڑھ لے تو بینما زاس کو کفایت کرے گ

## ( ٩٥ ) صَدَقَةُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

### گھوڑ وں اور غلاموں کی زکوۃ کابیان

( ٣٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِكٌ ، رِوَايَةً ، قَالَ : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

(۳۷۵۳۸) حفرت حارث، حفرت علی جائز ہے بطور روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ کے بارے میں چٹم پوٹی کی ہے۔ بارے میں چٹم پوٹی کی ہے۔

( ٣٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

(٣٤٥٣٩) حضرت ابو ہریرہ دی ہی تھ نبی کریم مِشَافِقَعَةَ تک پہنچاتے ہوئے روایت بیان کرتے میں کدمسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں کوئی زکو ہنیں ہے۔

( ٣٧٥٤٠) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ.

( ۳۷۵ ۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنز سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنْفِیْا کا ارشاد ہے کہ بندہ مؤمن پراس کے غلام اوراس کے گھوڑ ہے میں زکوۃ ( واجب ) نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلُنَا وَرَفِيقُنَا ، اِفْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ :أَمَّا أَنَا ، فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

ر سے بہاں ہے۔ (۳۷۵۴) حضرت شبیل بنعوف ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں۔انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو نے لوگوں کوزکوقہ کا تھم دیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! ہمارے گھوڑے اور ہمارے غلام! آپ ہم پر دس دس فرض کر

و بجئے ۔ حفرت عمر ول عُونے فرمایا: میں تو تم پراس بارے میں کچھ فرض نہیں کرتا۔ ( ۲۷۵۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَیْسَ عَلَی الْفَرَسِ الْغَاذِی فِی

سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ. سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ.

(۳۷۵۴۲) حضرت ابن عباس نظافۂ سے روایت ہے کہ راہ خدامیں لڑنے والے گھوڑے پرکوئی زکوۃ نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : أَوْ فِر الْخَيْا صَدَقَةٌ ؟.

أُوَفِى الْحَيْلِ صَدَقَةٌ ؟. (٣٤٥٣٣) حفرت سعيد بن ميتب واينيد سے سوال كيا كيا بار برداري كے كھوڑے ميں زكوة ہے؟ انہوں نے فرمايا: كيا

(۳۷۵۴۳) حفرت معید بن مستب بیشید سے سوال کیا گیا کہ کیا بار برداری کے کھوڑے میں زکوۃ ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا محموڑے میں ذکوۃ ہے؟

( ٣٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيْلِ صَدَقَةٌ. (٣٤٥٣٣) حضرت نافع بيان كرتے ميں كهم بن عبدالعز يزولين نے فرمايا : هوڙوں ميں زکوة نہيں ہے۔

( ٣٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حِنِيفَةَ قَالَ :إِنْ كَانَتْ خِيْلٌ فِيْهَا ذُكُورٌ وَإِناكٌ يُطْلَبُ نَسْلَهَا ، فَفِيْهَا صَدَقَةٌ .

(۳۷۵۴۵) حضرت مکول فر ماتے ہیں کہ غلام اور گھوڑے میں صدقتہ الفطر کے سواز کو ۃ نہیں ہے۔

ادر (امام) ابو حنیفہ ویشیئ کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر گھوڑوں میں نراور مادہ ہوں اور ان سے افزائش نسل کا کام لیا جائے تو پچرگھوڑوں میں زکوۃ ہے۔

### (٩٦) رَفْعُ الإِمَامِ صُوْتَهُ بِآمِين

## امام كا آمين كوبلندآ واز ہے كہنے كابيان

( ٣٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تُأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ.

(٣٧٥٨) حضرت ابو ہررہ و النظور مرفوعاً روایت كرتے ہيں كہ جب پڑھنے والا آمين كہوتو تم بھى آمين كہو\_پس جس كى آمين

فرشتوں کی آمین سے موافقت کرجائے گی اس کے سابقد گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا۔

( ٣٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالُينَ ﴾ ، قَالَ : آمِينَ.

(٣٧٥٣٧) حضرت عبد الجبارين وأكل دي فؤ اپ والدے روايت كرتے ہيں كد ميں نے نبى كريم مَلِفَضَعَ كى معيت ميں نماز پڑھى۔پس جب آپ مَلِفَظَةَ نے ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الصَّالَينَ ﴾ كہاتو آپ مَلِفَظَةَ فِي آمِن كہا۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْهُسٍ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِين ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلَفَهُ.

(٣٧٥٣٨) حضرت واكل بن حجر والله فرمات بي كه ميس ، في كريم مَيْلِ فَضَعَةَ كُوسُنا كه آپ مِيَلِ فَضَعَةَ فِي ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ برُ حاتو · كها آمين -اس ميس آپ مِيْلِ فَضَعَةَ فِي اپني آواز كولمباكيا -

اور (امام) ابو صنيف ويشيط كاقول يه ذكركيا كيا بكر امام آمين كتب بوع آواز بلندنيس كرع كاورمقندى آمين كبيس كردام ( ٩٧ ) صَلاَةُ اللَّيلِ، وَفَصَلْ شَفْعِ الْوَتْدِ

#### رات کی نمازاوروتروں کے شفع میں فاصلہ کا بیان

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَتَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُو.

(٣٤٥٣٩) حفرت ابن عمر و ايت ب كه نبى كريم مَنْ النَّحَةَ فرمايا: رات كى نماز دودو (ركعات) باوروتر ايك باور فجر سے پہلے دور كعات (سنت) ب.

( ٣٧٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْيَرُ بِرَكْعَةٍ.

(۳۷۵۵۰) حضرت ابن عمر رفیانٹی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میڑفٹیکٹا نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دودو (رکعات) ہے پس جب تجھے صبح (ہونے ) کا خوف ہوتو ایک رکعت ہے وتر بنالے۔

( ٣٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَنَهَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَأَوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ، تُوتِرُ لَك مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِك.

(٣٧٥٥١) حفرت أبن عمر واليو ب روايت ب كدني كريم مَرْ الشَّحَة في ارشاد فرمايا: رات كي نماز دو دو (ركعات) ب لس جب

تے ہے۔ تجھے شیخ (ہونے) کا خوف ہوتو ایک رکعت پڑھ لواوروہ تمہاری گزشته نماز کوور ربنادے گی۔

( ٣٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(٣٧٥٥٢) حفرت ابوسلمه والثين سے روايت ہے كه نى كريم مَلِقَ فَعَيْمَ رات كى نماز ميں بردور كعات برسلام بھيرتے تھے۔

( ٣٧٥٥٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيضَةَ بْنِ ذُوْيَبٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَصَلَى ،

فَقَالَ: إِفْصِلْ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ، قُلْتُ: مَا أَفْصِلُ؟ قَالَ: افْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَصَلَاةِ النَّهَادِ. (٣٧٥٥٣) حضرت ابو بريره وَيُؤَوْدِ كُرْرے اور فرمايا:

فاصلہ کرو! میں ان کی کہی بات نہ بچھ سکا۔ پس جب میں فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا۔ میں کیا فاصلہ کروں؟ انہوں نے فر مایا: رات کی نماز اور دن کی نماز میں فاصلہ کرو۔

( ٣٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَصْلٌ.

(۳۷۵۵۳) حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر دور کعات میں فاصلہ ہے۔

( ٣٧٥٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ. (٣٤٥٥٥) حفرت عرمه منقول بكه بردوركعات كدرميان سلام بـ

( ٣٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى .

(٣٧٥٥١) حفرت سالم فرماتے ہیں كەرات كى نماز دودو (ركعات ) ہے۔

( ٣٧٥٥٧ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْلِ.

- وَذُكِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :إِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِنْتَ سِتًا، لاَ تَفْصِل بَيْنَهُنَّ.

(۳۷۵۵۷) حضرت محد فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دودور کعات ہے اور رات کے آخر میں ایک رکعت وتر ہے۔

اور(امام)ا بوصنیفه بیشینه کا قول بید فرکیا گیا ہے کہ:اگر تو جا ہے تو دورکعات پڑھادراگر تو جا ہے تو جاررکعات پڑھادر اگر تو چا ہے تو چھرکعات پڑھادران میں فاصلہ بھی نہ کر۔

## ( ٩٨ ) الُوِتُرُّ بِرَكْعَةٍ وَاحِدةٍ

## ایک رکعت وتر پڑھنے کا بیان

( ٣٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(٣٧٥٥٨) حضرت ابن عمر مين فن سروايت ب كه نبي كريم مَلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا ب- وترايك ب-

( ٣٧٥٥٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(٣٧٥٥٩) حضررت سالم اپن والد بر دوايت كرتے بين كه بى كريم مَلِقَظَةُ في ارشاد فر مايا: جبتم صبح كے (طلوع مونے كا) خوف كھاؤ توايك ركعت سے ورتر بنالو۔

( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَةَ.

(٣٤ ٦٦٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت معاويہ بن الله في الله وتر پڑھا تو آپ جائن براس بات كا انكاركيا كيا۔اس كے بارے ميں حضرت ابن عباس بن في نوائد سے سوال كيا كيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا: معاويہ بن تو نوائد نے سنت كو پاليا۔

( ٣٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقْصَرتُهَا.

(۳۷۵۶) حضرت مصعب بن سعداین والد سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی تو انہیں (اس کے بارے میں ) کہا گیا۔انہوں نے فر مایا: میں نے اس کومختصر کردیا ہے۔

( ٣٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِنْتَ.

(٣٧٥٦٢) حضرت جرير بن حازم سے روايت ہے کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھاً: میں ایک رکعت وتر پڑھاوں؟ انہوں نے فرمایا: بال اگرتم چاہو( تو پڑھاو)

( ٣٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحًا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً.

(٣٤٥٦٣) حفرت ابن سيرين طِيَّظِ فرمات بن كدوليد بن عقبه كم بال حضرت ابن مسعود وفاطؤ اور حديفه وفاطؤ نے رات كوُّنفتُكو كى ـ نَهْروه دونول و بال سے نكلے اور دونول نے قيام كيا ـ پس جب دونول شيح كقريب پنچ تو انہول نے ايك ايك ركعت براهى ـ ( ٣٧٥٦٤ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : صَلَّاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. (مسلم ١٢٢٠ - ابن ماجه ١٣٢٠)

(۳۷۵۲۴) حضرت ابن عُمر رُوْتُوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْطِفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: رات کی نماز دو دورکعت ہے۔ پس جب تجھے مبح کا خوف ہوتو ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ ( ٣٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكُعَيْنِ وَالرَّكْعَةِ.

- (۳۷۵۷۵) حضرت لیٹ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بگر اٹھا ٹھو ایک رکعت وتر پڑھتے تھے اور ایک رکعت اور دو رکعات کے درمیان گفتگو کرتے تھے۔
  - ( ٣٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
    - (۲۷۵۲۲)حفرت محمد والتي ب كدآ خررات كوايك ركعت وترب
  - ( ٣٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ ، عَنُ عِسُلِ بُنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.
    - ( ٣٤٥٦٤ ) حضرت ابن عباس وفافيز سے روايت ہے كدانبول نے ايك ركعت وتريز ها۔
- ( ٣٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِى رَكْعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ.
- (٣٧٥٦٨) حضرت معنى ويشيز سے روايت ہے كه آل سعد اور آل عبد الله وتركى دوركعات برسلام بھيرتے تھے اور ايك ركعت كے ذريعيان كووتر بناتے تھے۔
- ( ٣٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَا :رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِءَ يُسَلِّمُ فِى رَكُعَتَى الْوَتْرِ.
- (٣٤٥٦٩) حفرت سعيد ويشيد اور نافع ويشيد بيان فرمات بيس كه جم في حضرت معاذ قارى كود يكها كه وه وتركى دوركعات كد درميان سلام چيرت تھے۔
  - ( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوِتْوِ.
    - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.
  - (۳۷۵۷۰) حضرت اینعون پرتشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پرتینید وتر کی دورکعات پرسلام پھیرتے تھے۔ اور (امام) ابوصنیفہ پرتشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: ایک رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

## ( ٩٩ ) الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

#### درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے کا بیان

( ٣٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ يَزِيدُ : أَنُ تُفْتَرَشَ.

(ترمذی ۱۷۷۰ ابوداؤد ۳۱۲۹)

(۳۷۵۷۱) حضرت ابوالملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَصَّةَ نے درندوں کی کھالوں سے منع فر مایا: راوی بزید کہتے ہیں: یعنی ان کھالوں کو بچھو تا بنانے ہے۔

( ٣٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأْتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُقَّةً نُمُورٍ ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

(۳۷٬۵۷۲) حضرت ابن سیرین میشید سے روایت ہے کہ ابن مسعود روائٹو نے ایک سواری مستعار لی۔ پس وہ سواری اس حال میں آپ دہاٹو کے پاس لا لُگ کی کہ اس پر چیتوں کا سائبان تھا۔ آپ دہاٹو نے اس کوا تار دیا بھر سوار ہوئے۔

( ٣٧٥٧٣ ) حَٰلَاَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن جُلُودِ النَّمُورِ ؟ فَقَالَ :تُكْرَهُ جُلُودُ السِّنَاع.

(٣٧٥٧٣) حفرت على بن حكيم سے روايت ہے كہ ميں نے حفرت حكيم سے چيتوں كى كھالوں كے بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمايا: درندوں كى كھالوں (كاستعال) كروہ ہے۔

( ٣٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمُ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.

(٣٧٥٧) حضرت حكم فرماتے ہيں كەحضرت عمر والتون في الل شام كوخط لكھ كرانہيں درندوں كى كھالوں پرسوار ہونے ہے منع كيا۔

( ٣٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. (ترمذى ١٥٧١- عبدالرزاق ٢١٥)

(٣٧٥٧٥) حضرتُ ابوالمليح فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِفَقَعَةَ نے درندوں كى كھالوں كو بچھونا بنانے سے منع فرمايا۔

( ٣٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ النَّعَالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ بَأْسِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.

(۳۷۵۷۲) حضرت علی دی تی سے روایت ہے کہ وہ لومڑیوں کی کھالوں پرنماز پڑھنے کو مکر وہ قرار دیتے تھے۔ اور (امام)ابو حنیفہ براٹیلیڈ کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:ان کھالوں پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٠٠) كَلاَمُ الإمَامِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

### خطبہ کے دوران امام کا گفتگو کرنے کا بیان

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَدْخُلُ. (٣٧٥٧) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم میزائشی خطبہ دے رہے تھے کہ آپ میزائشی آئے لوگوں سے فرمایا: بیٹھ جاؤ! حفزت عبدالله بن مسعود ولائٹو نے بیہ بات سنی ۔اس وقت وہ درواز ہ پر تھے۔تو وہ بیٹھ گئے ۔آپ میزائشی کا فیرمایا۔اےعبدالله! اندرآ جاؤ۔

( ٣٧٥٧٨ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : جَاءَ أَبِى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَكَيْهِ فِى الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوْلَ إِلَى الظِّلِّ.

(٣٤٥٤٨) حفرت قيس روائيو فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنَوْفَقَافَةَ خطبه ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِنَوْفَقَافَةَ خطبه ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِنَوْفَقَافَةَ نَا الله مَانِي عَلَى الله مَانِي كُلُر فِ مُثَلِّى كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُوِ ، فَيُرُدُّ. (٣٧٥٧٩) حَدَّفَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُوِ ، فَيُردُّدُ. (٣٧٥٧٩) حضرت عام روائي فرماتے ہيں كوگ امام كوسلام كرتے تھے جبكه وه منبر ير به وتا تھا۔ اور امام جواب بھى ويتا تھا۔

( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكُثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنَهُ.

( ۳۷۵۸۰) حضرت ابن سیرین بیشین روایت کرتے ہیں کہلوگ امام سے اجازت طلب کرتے تھے درانحالیکہ امام منبر پر ہوتا تھا۔ پس جب زیاد خلیفہ تھا اور بیاستکد ان کثرت سے ہونے لگا تو زیاد نے کہا۔ جو محض اپناہا تھا ہے تاک پرر کھ لے توبیاس کو اجازت (کے قائم مقام) ہوگا۔

( ٣٧٥٨١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :صَلِّ رَكَعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا . - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُكلِّم الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْيَتِهِ .

(٣٧٥٨) حفرت جابر ولا ثير فرماتے ہيں كەحفرت سُليك را ثانو غطفانی تشريف لائے جبكه نبی پاک مِنْطِقَطَةَ خطبه ارشاد فرمار ب تھے۔ آپ مِنَّرِفَظَةَ فَ ان سے پوچھارتم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض كيا نہيں! آپ مِنْرِفَظَةَ نِے فرمايا دوركعتيں تخفيف كے ساتھ پڑھلو۔

### کیااستیقاء میں نماز اور خطبہ ہے؟

( ٢٠٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا ، مُتَهَذِّلًا ، مُتَخَشِّعًا ، مُتَضَرَّعًا ، مُتَرَسِّلًا ، فَصَلّى رَكُعَتَيْنِ كَمَا يُصَلَّى فِي الْعِيدِ ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَتُكُمْ هَذِهِ.

(٣٧٥٨٢) حضرت ہشام بن آتحق بن عبدالله بن كن نداين والدے روايت كرتے ہيں كه مجھے گورنروں ميں ہے ايك گورنر نے حضرت ابن عباس مختلئو کے پاس استیقاء ہے متعلق سوال کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن عباس جناشؤ نے فرمایا: امیر کو مجھ ہے سوال كرنے ہے كس چيز نے روكا ہے؟ نبي كريم مِيَّرِ فَيُحَافِيَ أَوْ اضع ، مسكنت ، خشوع ، عاجزى ، اورترسل ( آہت چلنا ) كى حالت ميں نكلے ۔ پسآ پے شِرِ ﷺ نِحَقِی اُن کے عمید کی نماز کی طرح سے دور کعات پڑھیں اور تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فر مایا۔

( ٣٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ نَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَخَلْفُهُ زَيْدُ بْنُ أَرْفُمَ.

(٣٧٥٨٣) حضرت ابواسحاق وليني فيروت بين كه بم عبدالله بن يزيد ولينيوك بمراه استسقاء كے لئے نكلے انہوں نے دور كعات یڑھائی اوران کے بیچھے حضرت زید بن ارقم بڑنٹو (بھی) تھے۔

( ٣٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالِ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأً بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَّانَهُ.

(۳۷۵۸۴) حضرت محمد بن بلال دلیٹیز بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دلیٹیز کے ساتھ استیقاء میں حاضر ہوئے تو انہوں نے خطبہ عے بل نماز کا آغاز کیا۔راوی کہتے ہیں کدانہوں نے استقاء کیااوراپنی جا درکواُلٹ دیا۔

( ٣٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَائَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَفَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُصَلَّى صَلاةِ الإسْتِسْقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلاَ يُخطُبُ فِيهًا.

(٣٧٥٨٥) حضرت عبدالله بن زيد مزين فو جو كه صحابي رسول مُؤلِفَظَةَ بين ، سے روايت ہے كه انہوں نے نبي مُؤلِفَظَةِ كواس دن ديكھا جب آپ مِنْوَفَقَةَ استنقاء کے لئے نکلے تھے۔ پس آپ مِنْوَفَقَة نے اپنی پشت لوگوں کی طرف پھیری اور قبلہ رُخ ہوکر دعا فرمائی پھرآپ مَزْنفَقَةَ نے اپی جاِ درکواُلٹا کیا پھرآپ مَزَنفَقَةَ نے دورکعات نماز پڑھائی اورآپ مَزَنفَقَةَ نے ان رکعات میں قراءت کی اور جبر کیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: استیقاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس میں خطبہ دیا جائے گا۔

#### (١٠٢) وَقُتُ الْعِشَاءِ

#### عشاء کے وقت کا بیان

( ٣٧٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَى بِى مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ تُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ :هَذَا الْوَقْتُ وَفْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلَك ، الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

(٣٧٥٨٦) حضرت ابن عباس و التنديخ سے روايت ہے كدرسول الله مِيَّر النظامة فرمايا: جرائيل نے مجھے بيت الله كے پاس دو مرتبه امامت كردائى ہے۔ پس جب شنق غائب ہوگيا تو انہوں نے مجھے عشاء كى نماز پڑھائى۔ اورا گلے دن انہوں نے مجھے رات كے يہلے ثلث پرعشاء كى نماز پڑھائى اور فرمايا: بيوقت (نماز) آپ سے پہلے انہاء كا دقت (نماز) ہے۔ اور انہى دد (مقررہ) اوقات

کے درمیان (عشاء کا) وقت ہے۔

( ٣٧٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ.

(٣٧٥٨٨) حضرت حسين بن بشيرائي والدے روايت كرتے ہيں كه ميں اور محد بن على ،حضرت جابر بن عبداللہ واللہ كا بال داخل ہوئے ہاں داخل ہوئے - بم نے ان سے بوچھا۔ آپ ہمیں بتائے كه نبى كريم مَلِّ الْفَائِيَةِ كے ہمراہ نماز كس طرح اداكى جاتى تھى؟ آپ دائنونے نے

و معنف ابن الي شيبر مترجم (جلداا) كي المستخطف المعنف المعن فرمایا۔ نبی کریم مِینَ فَتَقَعَ فِرَ ہمیں عشاء کی نماز شفق کے عائب ہونے پر برہ ھائی۔ پھرا گلے روز نبی کریم مِینَ فِقَعَ فِر نے ہمیں نماز عشاء کی رات کے ایک تہائی گزرنے پر پڑھائی۔

( ٣٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ

إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يُوَقَّتُ لَهُمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :صَلُّوا صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ رَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ أَرْقَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

(۳۷.٩٨٩) حضرت صفية بنت الى عبيد بيان فر ماتى بين كرعمر بن خطاب والتي في في المرول كي طرف ايك خط مين نماز کے اوقات لکھے۔ آپ دہاؤ نے فرمایا:عشاء کی نماز پڑھو، جبکشفق غائب ہو جائے پس اگرتمہیں کوئی مشغولیت ہوتو پھرتمہارے اور تہائی رات کے درمیان (وقت کے اورتم خود کونماز کے حق میں مشغول ظاہر نہ کرو۔ جوشخص اس کے بعد سوجائے تو پس اللہ اس کی

آ تکھوں کو نیندنہ عطا کرے۔آپ مِرَافِظَةَ آجے یہ بات تین مرتبدار شادفر مائی۔

( .٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

(۳۷۵۹۰)حضرت ابراہیم ویشیویا ہے منقول ہے فر ماتے ہیں کہ عشاء کاوقت چوتھائی رات تک ہے۔ اور (امام) ابوحنیفه ویطینهٔ کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ:عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے۔

### ( ١٠٣ ) الْقَسَامَةُ

#### قسامت كابيان

( ٣٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا انْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ ، قَالَ :فَبَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ فَسَامَةَ خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ :لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ :أَفَتَحُلِفُونَ ؟ قَالَتِ الْأَنْصَارُ :لَنْ نَحُلِفَ ، فَأَغْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ لَأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظُهُرِهُم.

(۳۷۵۹۱) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں (بھی )تھی پس نبی کریم مَرَافِظَةَ بنے اس کوانصار کے ایک اس مقتول

کے بارے میں برقرار رکھا جو یہود کے کنویں میں (مقتول) پایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم میز شفی کی تجے نے یہود سے ابتداکی اور

آ بِ مِلْفَظَيْمَةً نِے انہیں بچاس قسموں کا پابند ظهرایا۔تو یہود نے کہا۔ہم ہرگزفتم نہیں کھا کیں گے۔ پھرنی کریم مِلِّفَضَةَ بِنے انصارے

مسنف ابن الی شیبر مترجم (جلد ال) کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کتاب الدر علی أبی منبغه کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی در یت یمود کے ذمہ لگادی۔ بها: کیائم فتم اٹھاؤ کے ؟ انصار نے کہا: ہم ہرگزفتم نہیں کھا کیں گے۔ تو نبی کریم مِلَوْفَقِعَ فَرِ نے اس مقتول کی دیت یمود کے ذمہ لگادی۔

ليونكه يوانبى كردرميان قلّ مواتها ـ ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَالَنِى عَنِ الْفَسَامَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَّهَا ، إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْعَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعٌ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ. ٣٤٥٩٢) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جھے عمر بن عبدالعزیز ویشی نے بلایا اور جھے سے قسامت کے بارے میں سوال کیا۔ اور کہا لہ میراخیال سیہور ہاہے کہ میں اس کورد کردوں۔ ایک دیہاتی آگر کواہی دیتا ہے اور غیر موجود آدمی گواہی دیتا ہے۔ میں نے عرض

مديوسيون يدرو المؤمنين! آپاس كورونيس كرسكة تسامت كذريد سے نى كريم مِرَّافِقَةَ في فيصله فرمايا اور آپ مِرَّافَقَةَ كي بعد لفاء نے (بھی) فيصله فرمايا۔ ٣٧٥٩٣) حَدَّنَهَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِقَيّ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ ،

يُهَالُ لَهُ :سَهُلُ بْنُ أَبِى حَنْمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ فَتِيلًا ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : فَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا : مَا فَتَلْنَا ، وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِى اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرُ الْكُبْرُ ، فَقَالَ لَهُمْ : تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ :

فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ، قَالُوا : لاَ نَوْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكُرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ بِمِنَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .
بِمِنَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .
٣٧٥٩٣) حفرت بهل بن الْي حمْم ولِيُّوْ بيان كرتے بين كدان كي قوم كے چندا فراد خيبر كي طرف چلے ـ پس وه و بال سے منتشر بهو كئے ـ اورانہوں نے ايك فردكومتول پايا - تو انہوں نے ان لوگوں سے جن كے بال مقول پايا تيا تھا ـ كدكرتم نے ہمار سے ماتھى كول

کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہم نے تن نہیں کیا اور نہ بی ہمیں قاتل کاعلم ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس بدلوگ اللہ کے نبی مؤفظ اُنے کے پاس ضر ہوئے اور آپ مُؤفظ اُنے ہے عرض کیا۔ یا نبی اللہ مِؤفظ اُنے ہم لوگ نیبر کی طرف چلے تو ہم نے اپنا ایک آ دی مقتول پایا۔ نبی کریم مِؤفظ اُنے نے ارشاوفر مایا:

ر است المسترف المستول المستول كا قوم ) من فرمایا: تم قبل كرنے والے كے فلاف گواہ پیش كرو كے؟ انہوں نے عرض كيا۔ ارے پاس گواہ نہيں ہے۔ آپ شِرِ فَضَعَ اللّٰهِ عَلَى فَر مایا: كھروہ لوگ تمہارے سامنے تتم اٹھا كيں گے۔ ان لوگوں نے عرض كيا۔ ہم ويوں كى قسموں برراضى نہيں ہیں۔ نبى كريم مِرَ فَضَعَةَ فَرَ اس مقتول كے خون كوضائع ہونا نا پسند فر مایا تو آپ مِرَ فَضَعَةَ فَر اَ اَكِ صد

نٹ صدقہ کے بطور دیت ادا کئے۔

الله ، فَقَتِلَ ، فَالَ : فَذَكُو وَ عَبْدَ الله ، وَعَبْدَ اللّه عَلَى وَسَلَم ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى عَلَى وَسَلّم ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى

ويت ادافر مانى .

( ٣٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةً ؛ أَنَّ سُلِيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ ، فَطَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ رَجُ وَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَّ انْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : فَتَلَنْنَا الْيَهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنُ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُولُوا : فَتَلَالُوا : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُرَهُ أَنُ نَحُلِفَ عَلَى غَيْبِ السَّتَ وَقُلَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِنَ عَلَى آبُونَ الْمَحْلِفَ ، مَتَى مَا نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَ عَلَى آبُونَ الْمُعَلِي وَمِنْ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْبَلِ أَيْمَانِ الَّذِينِ يَدَّعُونِ الدَّمِ.

(۳۷۵۹۵) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ قسامت برحق ہے۔ نبی کریم مِلِّفَظِیَّمَ نے اس کے ذریعہ سے فیصلہ فرمایا آپ مِلِفظِیَّمَ کے پاس انصار حاضر تھے کہ ان میں سے ایک انصاری دائٹو چلے گئے پھر (بعد میں ) بقیہ انصار بھی آپ مِلِفظِیَّمَ کے پاس سے چلے گئے۔ ناگہاں انہوں نے اپنے ساتھی کوخون میں ات بت دیکھا تو وہ نبی کریم مِلِّفظِیَّمَ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کے مصنف ابن آئی شیر مترج (جلداا) کی سے ایک شخص کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی میا۔ ہمیں یہودیوں نے لیا۔ ہمیں یہودیوں نے یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم مِنْ اِنْفَظَافِیْ نے ان سے فر مایا: تمہار سے موادوگواہ ہوں تا کہ میں اس مٹی شخص کوتمہار سے حوالد کردوں؟ لیکن ان کے پاس گواہ نہیں 'آ آ پ مِنْ اِنْفَظَافِیْ نے نے فر مایا: تم بچاس قسموں کے ذریعہ استحقاق بیدا کرلوتا کہ میں شخص تمہار سے حوالد کردوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول الله مِنْ اِنْفَظَافِیْ اِنْ ہم غیب کی بات برقتم کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر رسول الله مِنْ اِنْفَظَافِیْ نے یہود سے بچاس قسمیں لینے کا ارادہ

مایا تو انصار خطی نے عرض کیا۔ یارسول الله مَرَفِظَةَ اِیمودقسموں کی کوئی پروائبیں کرتے۔ جب ہم ان ہے اس (مقتول پرقسموں) کو قبول کرلیں گے تو یہ کسی اور پر دست درازی کریں گے۔ پس نبی کریم مَرِفظَةَ نے اس مقتول کی دیت اپنی طرف ہے اوافر مائی۔ اور (امام) ابوطنیفہ براٹیل کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: خون کا دعویٰ کرنے والوں کی قسموں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٠٤ ) صَلاَةُ الطَّوَافِ بَعْد صَلاَةِ الْفَجْرِ

#### فجر کی نماز کے بعد نماز طواف کرنے کا بیان میر مورد بدورد در میرود در میرود کا بیان

٣٧٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَهُ قَالَ: يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَادٍ. ٣٤٥٩٦) حضرت جبير بن مطعم ، نبي كريم مِنْ فَضَحَةً سروايت كرت بين كرآ بِ مِنْفَضَةً نِ فرمايا: ال بن عبد مناف! كم ثُخْصَ كو شي اس گھر كے طواف سے منع ندكرواور ند بي رات ، دن كي كس گھڑي ميں نماز يڑھنے سے منع كرو۔

٣٧٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

۳۷۵۹۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دلائٹو کو دیکھا کہ انہوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اور طلوع ' فآپ سے قبل دور کھات ادا فرما کیں۔

٣٧٥٩٨) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ كَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَيَا. ٢٧٥٩٨) حضرت عطاء فرمات بين كديس في ابن عمر رَيَّةَ اور ابن عباس جَنْ ودنوں كوعصر كے بعد طواف كرتے ہوئ اور

باز (طواف) پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ٣٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ

الْعَصْرِ وَصَلَيا.

۳۷۵۹۹) حفرت ابوشعبہ میشینا ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن وحسین ٹنکھنٹن کو دیکھا کہ وہ دونوں مکہ میں تشریف کے ورد دنوں نے عصر کے بعد بیت اللہ کاطواف کیااورنماز (طواف)ادا کی۔ (٣٧٦.١) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبْيُوِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَا الْفَجُو ، ثُمَّ صَلَيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

- وَذُكِّرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَّ : لا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيَّبَ أَوْ تَطْلُعَ ، وَتُمَكِن الصَّلَاة.

(۳۷ ۲۰۱) حضرت عطاء ویشیو فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر وہا شئ اور ابن زبیر دہا شئ کودیکھا کہ انہوں نے قبحر سے پہلے بیت اللہ طواف کیا پھرطلوع آفآب ہے قبل دونوں نے نماز (طواف) پڑھی۔

ادر(امام)ابوصنیفہ ویطیمیٰ کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:سورج کے طلوع یاغروب تک نمازنہیں پڑھے گا اور یہاں تک کہ نما پڑھ سکے۔

# ( ١٠٥ ) شِرَاءُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِنَوعِ حِلْيَتِهِ

## زیور سے مزین تلوارکواس قتم کے زیور کے عوض خریدنے کابیان

( ٣٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُن مُبَارَكِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ أَبِى عِمْرَانَ ،يُحَدِّثُ عَ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا حَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ ابْنَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ يِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَوْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا

حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدُتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيْزُ.

(۲۰۲ تا) حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنْرِفْقِيْعَ کی خدمت میں خیبر کے دن ایک ہارلایا گیا جس میں سونے

ساتھ لنکے ہوئے موتی تھے۔اس ہارکوایک آ دمی نے سات یا نو دیناروں کے عوض خریدا۔ پس بیہ ہار آپ مِنْوَفَظَةَ کے پاس لایا گیا' اس کی خریداری کا تذکرہ بھی آپ مِنْوَفِظَةَ کے سامنے کیا گیا تو آپ مِنْوَفِظَةَ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ دونوں کوجُداجُدا کر ، جائے کسی نے عرض کیا۔ آپ کا ارادہ پھر کے بارے میں ہے؟ آپ مِنْوَفِظَةَ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ بید دونوں جُداجُد

ہوں۔راوی کہتے ہیںاس نے یہ ہارواپس کردیا یہاں تک کہ(انہیں)جُداکردیا گیا۔ ( ۲۷٦.۳ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَهُ

بِأَرْضِ فَارِسَ :أَلَّا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلَقَةً فِضَةٍ بِدِرْهَمٍ.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی کسی ۱۵۵ کی کا کسی کتاب الرد علی آبی صنیفه کی کا مسیفه کی کتاب الرد علی آبی صنیفه کی ک

(٣٧١٠٣) حفرت انس جي الخوفرمات مين كهم فارس كے علاقه ميں تصوق جميں حضرت عمر جي الله كا خط بينچا - خردار جاندى كے

( ٣٧٦.٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يَبَاعُ الذَّهَبُ وَزُنَّا بِوَزُن.

(٣٧١٠٣) حضرت فعمى ويطيع فرمات بين كهشريح ويطيع سونے كيطوق كے بارے ميں يو جها گيا جس ميں تكينے بھى مول؟

انہوں نے فرمایا۔ کینوں کوجُدا کردیا جائے گا پھرسونے کو برابر سرابر بچ دیا جائے گا۔ ( ٣٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُکیَّةَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ کَانَ یَکْرَهُ شِرَاءَ السَّیْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضِ .

(۱۷۲۱۰۵) حصرت محمد ویشید کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محلٰی (زیورے مزین) تکوارکوسامان کے عوض کے علاوہ بیچنے کو کروہ

( ٣٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِهِ بِذَهَبِ يَدًا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.

حلقہ والی تلواروں کو دراہم کے عوض نہ ہیجو۔

لتمجهته تقير

(٣٧ ٢٠٢) حفرت زہری رافیلا کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مزین تلوار کو چاندی کے وض بیجنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے

کہ مزین تلوار (سونے کے زیوروالی) کوسونے کے عوض نفترخریدو۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی اس کو دراہم کے عوض خریدے۔

# ( ١٠٦) قَضَاءُ الأُرْبَعِ قَبْلَ الظُّهُر

## ظهرسے پہلے والی حارر کعات پڑھنے کا بیان

( ٣٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَنَهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(۱۰۷ ۳۷ ) حضرت عبدالرحمان بن الى كىلى روايت بيان كرتے بيں كه جب نبى كريم مَلِفَضَعَ فِي كَا طَهِر سے پہلے والى جار كعات فوت ہوجاتی تھیں تو آپ مَلِفَظَةَ أَنْہِيں بعد مِيں پڑھ ليتے تھے۔

، ۱۹۰۸) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَنَهُ أَرْبُعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهَا بَعْدَهَا. (۲۷۶.۸) حضرت ابراہیم راینتیا کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے ظہر کی پہلی چارر کعات فوت ہوجاتی تھیں تووہ انہیں بعد

میں ادا فرمالیتے تھے۔

( ٣٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتُهُ أَرْبَعٌ قَبْرَ الظُّهْر ، فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكُعَتِيْن.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يُصَلِّيهَا وَلا يُقْضِيهَا.

(۳۷۲۰۹)حضرت عمر وبن میمون پرمینیا بیان فر ماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہر سے پہلے والی چا ڈرکھات فوت ہوجا کیں تو اُسے چا ہے کہ (ظہر کے بعدوالی) دورکعات کے بعدان کی قضا کر لے۔

اور (امام) ابوصنیفه براید کا تول بدذ کر کیا گیا ہے کہ: ان جار رکعات کوئیس بڑھے گا اور نہ بی ان کی قضا کرے گا۔

## ( ١٠٧ ) الصَّلاّةُ عَلَى الشَّهيدِ

#### شهيد كاجنازه يرصن كابيان

( ٣٧٦١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَهَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْر وَاحِدٍ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(۲۱۰ ۳۷) حضرت جاً برینَ عبدَ الله مُتَاتُوْ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِیْکَیْجَ نے اُحد کے شہداء کوا کی قبر میں دودو کو جمع فر مایا تھااو، آپ مِنْوَفِیْکَیْجَ نے ان کوان کے خون سمیت دفن کرنے کا تھم ارشاد فر مایا اور آپ مِنْوَفِیْکَیْجَ نے ان پر جناز وہیں پڑھایا۔اور نہ ہی ان ک عنسل دیا گیا۔

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَ. اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ :أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ :يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ.

(۱۱۲ ۳۷) حضرت انس بنائی فرماتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا تو آپ مَلِفَظَةَ حضرت حمز ہ بناؤد کے پاس سے گزرے اور ان ناک کوکاٹ دیا گیا تھا اور ان کو مثلہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ مَلِفظَةَ آئِے فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہ (ان کو)صفیہ پالے گی تو ہیں ان کہ (یونمی) چھوڑ دیتا یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرماتے۔ اور آپ مِلِفظَةَ آخے شہداء میں ہے۔ کمی پر جناز دنہیں پڑھایا۔ اور فرمایا: میں آج تم پرگواہ ہوں۔

اور (امام) ابوصنيف ويشين كاتول بيذكركيا عياج كد: شهيد يرجنازه يرهاجائ كا-

#### (١٠٨) تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ

#### داڑھی کا خلال کرنے کابیان

( ٣٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِمٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّهُ.

(٣٧ ٦١٢) حضرت حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رہا ہی کودیکھا کہ انہوں نے وضوکیا اوراپی واڑھی میں خلال

كيا- ميس نے ان سے كہا: تو انہوں نے فرمايا: ميس نے نبى كريم مِيْرُ الْفَصَيْعَ كُويد كرتے ويكھا ہے-

( ٣٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَخَلَلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(٣٧ ١١٣) حضرت ابو وائل بيان فرمات تي جي كه ميس في حضرت عثمان والثين كوديكها كدانهون في وضوكيا اورا بني داژهي كا تمين

مرتبه ظلال فرمایا ۔ پھرفرمایا؛ میں نے نبی کریم مِلْفَظَةَ کویہ کرتے ہوئے و یکھا۔ ( ٣٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ یُخَلِّلُ لِحْیَتَهُ.

ر ۱۱۳ سے بھر جانے ہے جارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ( ۱۱۳ ۳۷ ) حضرت ابن عمر جانے ہے جارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(٣٤ ١٥٥) حفرت ابوتمزه من منقول م كمين في ابن عباس وافي وارهى كاخلال كرت ويكها . ( ٣٤ ١٦٥) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

( ٢٧٨١٦) محدث معتمِر ، عن ابني معني ، قال : رايت السا يعتل يعتل يعيد . ( ٢١٦) حضرت ابومعن مايشيد فرمات بي كديم في حضرت انس رزايت كواني دارهي كاخلال كرتي ديكها-

( ٣٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(۲۱۷ ۳۷)حضرت ابن عمر مختافیؤ کے بارے میں منقول ہے گہوہ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا

ثَلَاثًا ، وَحَلَّلَ لِحُيَّتَهُ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

( ۱۱۸ ) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ جائٹے کو یکھا کہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور اپنی داڑھی کا خلال کیا۔اور کہا: میں نے رسول اللہ مَلِوَقِیَعَ تَم کو یہ کرتے و یکھا ہے۔

( ٣٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَلَ لِحْيَنَهُ. (٣٤ ١١٩) حضرت انس وي و روايت كرت بي كه نبي كريم مُ النفيجة في في وارهي كا خلال فرمايا .

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثُم بُنُ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلُ لِحْيَنَك.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً كَانَ لا يَرَى تَخْلِيلَ اللَّحْيَةِ.

( ۲۲۰ ۳۷ ) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مِرَ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُّا

اور (امام) ابوصنیفہ میشید کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ داڑھی کا خلال کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

# ( ١٠٩ ) الْقِرَائَةُ فِي الْوِتْرِ

#### وترول میں قراءت کا بیان

( ٣٧٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْوِتْرِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلُ يَا أَيُّهَا الكَّافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(٣٢ ٢٢) حضرت سعيد بن عبد الرحمان اپن والدے روايت كرتے بين كدرسول الله سَرَّفَتَهُ وَرَون مِن ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اور ﴿فَلُ مِن اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يرُ هاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِهِ : ﴿سَبِّحِ السُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِهِ : ﴿سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿قُلْ مُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

(٣٧٢٢) حضرت الى بن كعب رفائد سے روايت ب كه نى كريم مَوَّفَظَةُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ مَا تَصور بِرُ حاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٣ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثْلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٣٧٦٢٣) حفرت ابن عباس دائي سے روايت ہے كه نى كريم مَرَّفَظَةَ تمن سورتوں كے ساتھ ور پڑھتے تھے۔ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ كساتھ۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (طلا ال ) و المسلمة على أبي منبغة المسلمة على أبي منبغة المسلمة المسلمة

( ٣٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بـ : ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.

. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُورةً يَقُرَأُ بِهَا فِي الْوِتُرِ.

(۳۷۱۲۳) حفرت عمران بن حقیدن و این ہے دوایت ہے کہ آپ مِنْزِیْنَ ﴿ سَبْعِ اللّٰمِ وَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ کے ساتھ و تر پڑھے۔ اور (امام) ابوصنیفہ وایٹیا کا قول بیز کر کیا گیا ہے کہ: وتروں میں پڑھنے کے لئے کوئی سورت خاص کرنا مکروہ ہے۔

# ( ١١٠ ) الْقِرَاءَةُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

#### جمعهاورعيدين ميں قراءت كابيان

( ٢٧٦٢٥) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِع ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوانُ الْبَهُدَةِ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرا أَبِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجُدَةِ اللهِ عَلَى الْمُدَونَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرا أَبِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجُدَةِ اللهِ عَلَى السَّجُدَةِ اللهِ عَلَى السَّجُدَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

(۱۲۵) حضرت عبدالله بن ابوراقع بروایت ب که مروان نے ابو بریرہ دی ٹی کو دینہ میں امیر مقرر کیا اور خود کھ کی طرف نکل گیا تو ابو بریرہ دی ٹی دوری رکعت میں جو بڑھایا۔ پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ قراءت فرمائی اور دوسری رکعت میں ﴿إِذَا جَانَك الْمُمْنَا فِقُونَ ﴾ عبیداللہ کہتے ہیں۔ جب آب دی ٹی مازے فارغ ہو گئے تو میں ابو بریرہ وہ ٹی ٹی کیا اور میں نے کہا۔ بشک آپ نے (آج) وہ دوسور تیں قراءت کی ہیں جو حضرت علی ہی ٹی ٹو کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ دی ٹی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مِنْرِفَظَوَا کَمُ کو یدونوں سور تیں پڑھے منا ہے۔

( ٣٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أُرَى فِيهِمْ أَبَا جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ : فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ : فَيُؤْيِسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوبَخُهُمْ.

(٣٧ ١٢١) حفرت تھم ہوٹینیڈ ، مدینہ کے کچھلوگول ہے ، میرے خیال میں ان میں ابوجعفر بھی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُؤَلِّنَکِیۡکَا ﷺ جمعہ میں سورۃ جمعہ اور منافقون کی قراء ت فر ماتے تھے۔ سورۃ جمعہ کے ذریعہ آپ مُؤَلِّفَکِیَا ﷺ مومنین کو بٹارت دیتے اور ابھارتے تھے اور سورۃ منافقین کے ذریعہ ہے آپ مُؤلِفَکِیَا ﷺ منافقین کو مایوس کرتے اورڈ انٹتے تھے۔

( ٢٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ

بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ بـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْعُلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(٣٤ ١٢٤) حضرت نعمان بن بشر والله سے روایت ہے کہ نبی کریم میر النظافی علیدین اور جمعہ کی نماز میں ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْعُلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعُاشِيَةِ ﴾ کی قراءت کیا کرتے تھے اور جب دوعیدی (جعہ اور عید) ایک دن میں جمع ہو جاتی تو بھی آپ مِرْ اَتَّاقَ مَنْ اَلَّهُ اَلْعُلَى ﴾ اور شِهْلُ اَتَاكَ حَدِيثُ الْعُاشِيَةِ ﴾ کی قراءت فرماتے۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرِ.

( ٣٤ ٦٢٨ ) حفرت نعمان بن بشير وافو ، ني كريم مُؤلِّفَةَ أَسهالِي بي ايك روايت نقل كرت مِين \_

( ٣٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْجُمُعَةِ بـ : ﴿سُبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى﴾ ، وَ ﴿هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾.

(٣٧٢٩) حفرت سمره چين روايت كرتے بين كه ني كريم مُؤَفِّقَ جمعه كى نماز مين ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَمَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ كى قراءت فرماتے تھے۔

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، يَقُولُ : خَرَجَ عُمَّرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْتِيَّ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَرَرَبُتُ).

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَومِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(٣٧١٣٠) حفرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بيان كرتے بيل كه حضرت عمر را الله عيد كے روز باہر نكلے تو ابو واقد ليش نے بو چھا: نبي كريم مِيلُونِ فَيْ عَيد كے روز باہر نكلے تو ابو واقد ليش نے بو چھا: نبي كريم مِيلُونِ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَي مَايا لِي اللهِ عَلَيْ اللهِ واقد ليش نبي اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ واقد ليش نبي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور (امام )ابوحنیفہ چیٹیئے کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جمعہ اورعیدین کے لئے سورت کاتعین مکروہ ہے۔

( ١١١ ) الْمَذْيُ وَأَثَرُ الإِحْتِلَامِ فِي التَّوْبِ

# کپڑے میں مذی اوراحتلام کے اثر کا بیان

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذِي شِدَّةً ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيَك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ کی مصنف این انی شیرمترجم (جلداا) کی کسیف ایما کی کسیف ایما کی کسیف ایما کی کسیف ایمان شیرمترجم (جلداا) کی مشیفة کی ایمان کی در ایمان کی مشیفه کی ایمان کی ایمان کی مشیفه کی ایمان کی مشیفه کی ایمان کی ا نُوْبِي ؟ قَالَ :إِنَّمَا يَكُفِيَك كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ.

(۳۷۱۳) حضرت بهل بن حنیف رہا تئے بیان فر ماتے ہیں کہ مجھے ندی کی وجہ سے بڑی تکلیف تھی اور میں اس کی وجہ سے بکٹر ت عنسل کرتا تھا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ مُلِفِقَعَةِ کے سامنے ذکر کی تو آپ مُلِفَقَعَةِ نے فرمایا جمہیں مذی ہے وضوی کفایت کر

وے گا۔ حضرت مبل فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مَیْفِی ﷺ! جومیرے کپڑوں کولگ گئی ہے اس کا کیا تکم ہے؟ آب مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ كُلِّهِ كَا فِي سِهِ - اس كُوتوائي كُمْرُول كاس حصد ير حِيثرك و عد جهال تير علمان كمطابق

( ٣٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثُوْبِهِ ،

فَرَأَى فِيهِ أَثْرًا فَلْيَغُسِلْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثْرًا فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ. ( ۲۳۲ ۳۷ ) حضرت ابن عباس شاہر فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی کپڑے میں جنبی ہوجائے تو پھروہ اس کپڑے میں اثر ات دیکھے تو

اس کپڑے کودھولینا چاہیے اورا گر کپڑے میں اثر ات نندد کیھے تو بھراس پریانی ( ہی ) حجیزک دے۔ ( ٢٧٦٢٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :فَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لَأبِي مَيْسَرَةَ :إِنِّي أُجْنِبُ فِي تُوْبِي، فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ :إِذَا اغْتَسَلُّتَ فَتَلَفَّفَ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُك. (٣٤٦٣٣) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں كوقبيلہ كے ايك آ دمى نے ابوميسرہ سے كہا۔ ميں اپنے كپڑوں ميں (ہى) جنبى ہوا پس

میں نے ( کیٹروں کو ) دیکھا تو مجھے کوئی چیزنظر نہیں آئی ؟ابومیسرہ نے کہا۔ جب تم عنسل کرواور کیٹر سے پہن لواس حال میں کہتم تر ہوتو

تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ ( ٣٧٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَدُرِي أَيْنَ مَوْضِعَهُ ، قَالَ : يَنُضَحُ الثُّوْبَ بالُمَاءِ.

( ۳۷ ۲۳۴ ) حضرت ابراہیم طِیٹے؛ ہے اس آ دمی کے بارے میں جس کو کپڑوں میں احتلام ہوا ہواوراس کواحتلام کی جگہ معلوم نہ ہو۔ منقول ہے کہ بیآ دی کپڑے پر یانی چیٹرک لے گا۔ ( ٣٧٦٣٥ ) حَذَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ :إِنِّى أَحْتَلِم فِي

ثَوْبِي ؟ قَالَ :اغُسِلْهُ ، قَالَ :خَفِيَ عَلَيٌّ ، قَالَ :رُشَّهُ بِالْمَاءِ. (۳۷ ۱۳۵) حضرت سالم ویشیل کے بارے میں روایت ہے کہ ان سے ایک آ دی نے یو چھا۔ مجھے میرے کپڑوں میں احتلام ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیٹروں کودھولو۔ سائل نے کہا۔وہ (احتلام والاحصہ) مجھ پر مخفی ہو گیا ہے۔حضرت سالم مِرشیخ نے فرمایا:اس پر

یاتی حیزک دو۔ ( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَضَحَ مَا لَمْ يَرَ.

(٣٧ ١٣٦) حضرت زييد بن صلت روايت كرتے ہيں كەحضرت عمر داين نه د كھائی دينے كی صورت ميں چيم كاؤ كرتے تھے۔

( ٢٧٦٢٧ ) حَذَّنْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ أَضْلَلْتَ فَانْضَحْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَنْضَحَهُ ، وَلاَ يَزِيدُه الْمَاءَ إِلاَ شَرًّا.

(٣٧ ٦٣٧) حفزت سعيد بن ميتب ويتييز ہے منقول ہے كەاگرتمہيں (موضع احتلام ) بھول جائے تو حجيز كاؤ كراو۔

اور (امام) ابوحنیفہ مِیتینۂ کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ:اس کپڑے پر چھڑ کا دُنہیں کرےگا۔ پانی ( کا جھڑ کا دَ) نجاست کو زیادہ ہی کرےگا ( کمنہیں کرےگا )

#### ( ١١٢ ) الصَّلاَّةُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

#### خطبه کے دوران نماز کا بیان

( ٣٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِتُى ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهُ:صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صَلَّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

( ٣٧ ١٣٨) حفرت جابر ولي بيان فرمات بين كرسكيك غطفاني حاضر موع درانحاليكه ني كريم مَثَرِ فَضَيْحَ جعد ك دن خطبه ارشا وفرما

ر ہے تھے آپ سِنَوْفَظَیَّے نے ان سے بو چھا:تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہون نے عرض کیا نہیں! آپ سِنَوْفِظَیَّے نے ارشاد فر مایا: دور کعات پڑھواوران میں تخفیف کرلو۔

( ٢٧٦٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، فَإِنْ شِنْتَ صَلَيْتَ رَكُعَتَيْن ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(۱۳۹ ۳۷ ) حضرت الی مجلز سے منقول ہے کہ جب تم جمعہ کے دن آؤاورامام خطبہ دے رہا ہوتو اگرتم چا ہوتو دور کعات پڑھاواوراگر حا ہوتو بیٹھ صاؤ۔

( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

( ۳۷ ۹۴۰ ) حضرت ابن عون فَر مائتے ہیں گہ حضرت حسن بیٹیل تشریف لائے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو وہ دورکعات نماز میں ہے ت

( ٣٧٦٤١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةَ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى.

ه مستقدا بن الي شيرمتر جم (جلداا) في المستقد المستقد مستقدا بن الي شيرمتر جم (جلداا) في المستقد المستق

(٣٧ ٦٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سُلیک غطفانی وہ اُؤٹو آئے جبکہ نبی کریم مُیلِوُفِیَقِیَّ جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔انہوں نے دور کعات ادانہیں کی تھیں ۔تو آپ مُوفِیَقَیَّ نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ دور کعات پڑھیں اوران میں تخفیف کریں۔ اور (امام) ابو حنیفہ برچین کا تول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: (دوران خطبہ) نماز نہیں پڑھے گا۔

( ١١٣ ) قَضَاءُ الْقَاضِي بِشُهُودٍ زُورٍ

## قاضی کا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا بیان

( ٣٧٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىّٰ ، وَلَكَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۹۲۲) حضرت امسلمہ نفینٹر من آروایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مؤر نفیج نے ارشاد فر مایا: تم لوگ میری طرف جھڑٹ ہے لئے کرآتے ہوا در ہوسکتا ہے کہتم میں سے بعض ہوض سے بہتر اپنی جست بیان کرسکتا ہو۔ اور میں تو تمہارے درمیان ای کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں :و میں سُختا ہوں ۔ پس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حصہ میں سے (کسی شک کا) فیصلہ کروں تو وہ اس کونہ لے۔ کیونکہ (اس صورت میں) میں اس کے لئے آگ کا ایک مکڑا کاٹ رہا ہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیا مت حاضر ہوگا۔

( ٣٧٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مُوَارِيتَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ ، لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا فَدُ دَرَسَتْ ، لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا فَدُ دَرَسَتْ ، لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا فَي بَيْنَهُمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْظَكُمْ أَنْ يَنْدُ وَلَي يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا إِذْ فَعَلْتُمَا وَاقَلَ رُسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذْهَبَا فَافْتُوسَمَا ، وَتَوخَيَا الْحَقَ ، ثُمَّ السَّهُمَا ، ثُمَّ إِيْحَلِّلُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷ ۱۳۳) حضرت ام سلمہ ٹھ کھنے خون روایت کرتی ہیں کہ انصار میں ہے دوآ دی ، نبی کریم مِیلَوَفَقِیَّے کی خدمت میں باہم ایک قدیم وراثت کا ،جس پران کے پاس گواہ نہیں تھے۔ جھکڑا لے کرآئے تورسول القد مِیلَوْفِقِیَّے نے ارشاد فر مایا: بے شک تم لوگ میرے پاس جھکڑا لے کرآئے میں تھے۔ جھکڑا لے کرآئے میں تواور میں تہ ہارے جھکڑا لے کرآئے ہواور میں تو ایک بشر ہوں ہو سکتا ہے کہتم میں ہے بعض ہے بہتر اپنی ججت بیان کرسکتا ہواور میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دول ہو وہ اُسے نہ لے۔ (اس

( ٣٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِئُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَوُ أَنَّ شَاهِدَى زَورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِى عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا.

(۳۷۱۹۴) حضرت ابو ہر برہ ہونا ہوئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ فَقَطَةَ نے فرمایا۔ میں ایک بشر ہوں اور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے بعض بعض سے بہتر انداز میں اپنی حجت بیان کرسکتا ہو۔ پس جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر کے دوں تو میں اس کے لئے آگ کا نکرا کا ث ربا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفہ ریٹیل کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر دوجھوٹے گواہ قاضی کے ہاں کسی آ دمی کی بیوی کوطلاق پر گواہی دیں اور قاضی ان کی شہادت کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان تفریق کردیتو جھوٹے گواہوں میں سے کسی ایک کوٹورت کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ١١٤ ) هَلْ تَقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَكَ ثُ

# کیاا گرعورت مرتد ہوجائے تواس کوتل کیا جائے گا؟

( ٣٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٧٧٥) حضرت ابن عباس جِهُ شِوْ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَالِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جواپنے دین کو بدل لے تو اس کوتل کر دو۔

( ٣٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمِرِ و مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،

وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيُّ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

(٣٤٦٣١) حفرت عبدالله بيان كرت بي كدرسول الله يَرْفَظَ فَيْ فَي ارشاد فرمايا : كمن مردِسلم جوية كوابى ديتا موكدالله كسواكوئي

هی معنف ابن ابی شیرم جم (جلداا) کی سیفه کی ایمان شیرم جم (جلداا)

معبودتبیں ہےاور میں (محد مِنْوَفَقِعَةِ) الله کارسول ہوں۔ کاخون تین چیزوں میں ہے کسی ایک بغیر حلال نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی، جان کے بدلہ میں جان اورا پنے دین کوچھوڑ نے والا اور جماعت سے جدائی کرنے والا۔

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فِي الْمُوْتَلَةِ : تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ.

(٣٤٦٨٧) حضرت حسن بينيا سے مرتدعورت كے بارے ميں منقول ہے كداس سے توبكرنے كوكہا جائے گا اگر وہ توبكر ليقو

مھیک۔وگرنداس ولگ کردیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ.

( ۲۲۸ ۳۷ ) حضرت ابرا ہیم پیشید فرماتے ہیں کہ مرتدعورت کوتل کیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تُقْتَلُ. - وَذَكُووا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَكَتْ.

(۳۷ ۱۳۹) حضرت حماد ولیشید فرماتے ہیں کدمر تدعورت کولل کیا جائے گا۔

اور (امام) ابو صنيفه ويشين كاقول لوك بيذكر كيا كياب كه: الرعورت مرتد موجائ تواس توقل نبيس كياجائ كا-

### ( ١١٥ ) الصَّلاَةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ

### عا ندگر بن میں نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، أو الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

(٧٥٠ ٣٤) حضرت ابو بكره وُلَيْنُو روايت كرت بين كه رسول الله صَلَفَظَيْفَةَ كه زمانه مبارك مين سورج يا جاند كربن مو كيا تو آپ فران این ارشادفر مایا۔ بشک سورج اور جا نداللد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ بدلوگوں میں کسی کی موت پر گربن

نہیں ہوتے پس اگراہیا ہوتو تم گربن چیٹنے تک نماز پڑھو۔ ( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي، قَالَ:حدَّثِنِي فُلَانُ بُنُ فُلَان؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. (٣٤٦٥١) حضرت عبدالرحمان بن ابي كيلي وفلال بن فلال بن فلال عدوايت كرتے بين كه نبي كريم مَثَوْفَقَعَ أن ارشاد فرمايا: بلا شبه سورج

كا كربن بونا الله كى نشانيول ميس ساكك نشانى بيس جبتم اس كود يكهوتو نمازى طرف بناه بكرو

( ٣٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِلِّي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

صَلَاةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

(۲۵۲ ۳۷) حضرت عا کشہ تن مذیون سے روایت ہے کہ خسوف و کسوف کی نماز چار بحدوں میں چیور کعات ہیں۔

( ٣٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ إِذَا فَزِعْتُم مِنُ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧ ١٥٣) حضرت علقمه مِلِيُّيْدِ كَهَةٍ بِين كه جبتمهين آسان كِ افق ميں ہے كچھ بھواہث ہوتو تم نماز كی طرف بناہ پکڑو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلَاتِكُمْ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ.

· وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ.

(۱۵۴ ۳۷) حضرت نعمان بن بشیر بیشید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم شِرِ اَنْفِیْکَیْ ،کسوف میں تمہاری نماز کی طرح نماز پڑھتے تھے (اس میں )رکوع ،مجدہ کرتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه رایشینهٔ کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ: جا ندگر بمن میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

( ١١٦ ) الْأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الْفَائِتَة

#### فوت شده نمازول کی ادائیگی پراذان وا قامت کہنے کا بیان

( ٣٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : شَغَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبُعُ صَلَوَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(۲۵۵ تا) حضرت عبدالله دالي سے روايت ہے كه نبى كريم مُنِرَفَقَعَ كَم كوخند ق كے دن مشركين نے چار نمازوں سے مشغول (بجنگ) كئے ركھا۔راوى كتبے ہیں: پس آپ مِنَافِقَعَ فَرِ فَ حضرت بلال رَائِنْ كُو كُلَّم ديا۔انہوں نے اذان كبى اورا قامت كبى اورظهر كى نما: بردھى بھرانہوں نے اقامت كبى آپ مِنَافِقَعَ فَرَ عصركى نماز بردھى بھرانہوں نے اقامت كبى آپ مِنْفِقَعَ فَر غرب كى نماز بردھى بھرانہوں نے اقامت كبى آپ مِنَافِقَعَ فَر عشاءكى نماز بردھى۔

رِ ٢٧٦٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسُنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظَّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِب ، وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا
الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسُنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظَّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِب ، وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا
ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ ، فَقَامَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظَّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى

الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا ، وَلَمْ يُقِم.

۳۷ ۲۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابوسعید خدر کی ڈٹاٹٹو اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خندق کے دن ظہر ،عصر ،مغرب ورعشاء سے رو کے رکھا گیا ( بعنی مشرکین نے روک رکھا) یہاں تک کہ ہماری اس بارے میں کفایت کر دی گئی اور اس ارے میں ارشاد ضداوندی ہے۔ ﴿ وَكُفِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ بس رسول الله فِإَنْفَيْحَةَ كَعُرْب وے اور آپ سِرِ النظافِ فَ عضرت بلال وَ وَهُم دیا تو انہوں نے اقامت کمی بس آپ سِرُ النظافِ فَ خامر ادا کی جس طرح آپ مِزَافِقَةَ قَاسَ سے پہلے ظہر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال ثافتہ نے اقامت کبی اور آپ مِزَافِقَةَ فِي خصر کی نماز پڑھی جس رح آپ مِرَفْظَةً اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت بال رائٹو نے اقامت کہی تو آپ مِرفِفَظَة نے مغرب اداکی جس مرح آپ مِنْ فَنَفَغَ أَل سے پہلے مغرب پڑھتے تھے۔ پھر حضرت بلال دائن نے عشاء کے لئے اقامت کہی تو آپ مِرْفَقَعَ أِن عشاء

لى نمازىر هى جس طرح كدآب مَلِن فَيَحَمُ السب يبلعشاء يرها كرتے تھے۔ اور بيواقعد ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِ جَالاً ، أَوْ وَكُمَاناً ﴾ ك ترنے سے پہلے کا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی کی تئی نمازیں فوت ہوجا کیں توان میں ہے کسی کے لئے ذان کھی جائے گی اور ندا قامت کھی جائے گی۔

# ( ١١٧ ) الْبِرِّ بِالْبِرِّ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَكَّا بِيَبٍ

### گندم کوگندم کے عوض برابراورنفذ دینے کابیان

٣٧٦٥٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبُرُّ بِالبُرِّ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. ﴿٣٤٦٥٤) حضرت عمر جنافونه فرمات بي كدرسول الله مُشِرِّنْتُينَا في ارشاد فرمايا: گندم ، گندم كے عوض سود ہے ہاں اگر يُوں اور يُوں

وں (لیعنی نفذہو) اور جُو ،جُو کے عوض سود ہے۔ ہاں اگر یُوں اور یُوں ہو (لیعنی نقد ہو)

٣٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَدًا بِيَدٍ.

ِ ٢٥٨ ٣٧ ) حضرت عباده بن صامت جِناشُ بيان فرمات بين كـ رسول الله سَرَ الشَّخَةِ نِهَ ارشَاد فرمايا \_ بَوْ ، بَو كَ عُوض برابر اور نقتر

ئے جائمیں گے۔

( ٣٠٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدُّا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَان يَقُولَ : لا بَأْسَ بِبيع الْجِنطَةِ الغَائِيَةِ بِعَينِها بِالْجِنطَةِ الْحَاضِرَةِ.

(٣٧٦٥٩) حفرت ابوسعيد خدري تفاهمُ سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ فَقَيْعَةً نے ارشاد فرمايا: گندم ، گندم كے عوض برابر اور نقته ( نیج ) ہوگی اور جَو ،جُو کے عوض برابراور نفتر دیئے جا کیں گے۔

اور (امام) ابوصنیف ویشید کاقول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیرموجود گندم کو حاضر گندم کے عوض بیجنے میر کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ١١٨ ) هَلْ تَجُوزُ الصَّدَقَّةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ؟ کیااس فقیر پرصدقه زکوهٔ درست ہے جو کمائی پر قادر ہو؟

( ٣٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حَبَشِى بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(۲۲۰) حضرت حُبشی بن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَیْلَفِیْکَافِیَّ کوفرماتےسُنا۔صدقہ غنی کے لئے حلال نہیں

ہے۔اورنہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عِنَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَوحلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيُّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(۲۷ ۲۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹنو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَافِقَتُغَ نے ارشاد فرمایا: صدقہ ، غنی کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ ہی طاقت ورجحت مندکے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة رَخُّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : جَائِزَةٌ.

(۲۷۲ ۳۷) حفزت عبدالله بن عمرو والتي سے روايت ہے كدرسول الله مِلْ الله مِلْ الله عَلَيْقَةَ فِي ارشاد فرمایا: صدقه ( زكوة ) غني كے لئے حلال نہير

ہاورنہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

اور (امام )ابوحنیفہ بریشیئے کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسے مخص پرصد قہ کرنے میں رخصت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جانز ہے۔

# ( ١١٩ ) النَّهي عَن بَيْعٍ وَشَرْطٍ

### خریداری اورشرط لگانے کی ممانعت کابیان

۲۷٦٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٢٩٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٢٥٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ ـ احمد ٢٧١٧) عَرْبَ عَالِمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيدَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَكُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُوا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى مُعْلَقِهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

٣٧٦٦٤) حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَنْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِى ، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتَهُ ، فَنَقَدَنِى ، وَقَالَ : أَتُوانِى إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَك.

- وَذَكُرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ.

٣٧٦٦٣) حضرت جابر و المين ہے روايت ہے كہ ميں نے اس (اونٹ) كوآپ مِلِقَظَةَ پر چنداوقيہ كے عوض في ويا اور ميں نے پ پن گھرتك اس جانور كى سوارى كا (اپنے لئے) استثناء كرليا۔ پس جب مدينہ پنچا تو ميں آپ مِلِقَظَةَ كے پاس حاضر ہوا۔ پ مِلِقَظَةَ نَے رَمِّ مجھے دے دى اور فرمايا۔ تم ميرے بارے ميں كيا خيال كرتے ہوكہ ميں تم سے قيمت اس لئے كم كروار ہا ہوں كہ باتہارے ہيں۔

اوراوگ بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابو حنیفہ ویشینہ کی اس مسئلہ میں بیرائے نتھی۔

### ( ١٢٠ ) مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

## جو خص ا پناسامان کسی مفلس کے پاس پائے (تو .....)؟

٣٧٦٦) حَذَّنَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنَنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :هُوَ أُسُوَةُ الْغُرَمَاءِ.

٣٧٦٧٥) حفرت ابو ہرىرہ و رائق سے روایت ہے كہ نبى كريم مِشَوْقَعَةَ نے ارشاد فرمايا۔ جو شخص اپناسامان كسى مفلس كے پاس پائے بياس كازيادہ حق دار ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ برائین کا قول بیذ کر کمیا گیاہے کہ: یہ بھی (دیگر) قرض خواہوں کے طریقہ پر ہوگا۔

#### ( ۱۲۱ ) المزارعة

#### مزارعت كابيان

( ٣٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَـُ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ ، أَوْ ثَمَرٍ . (مسلم ١٨٦١)

(٣٧٦٧٦) حضرت ابن عمر ولا ثين مير روايت ہے كەرسول الله مُؤَنِّفَيْجَ نِّے اہل خيبر كے ساتھ كيتى يا پھل بيس سے نكلے ہوئے ك الك حصه برمعامله فرماما۔

( ٣٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله \*. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ.

(٢٧٤ ٣٥) حضرت ابن عمر وفاتي ي روايت ب كدرسول الله مَثِلَقَظَةَ في الل خيبر كوايك حصد برعامل بنايا-

( ٣٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنِ عُلْيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ ، إِنَّمَا أَنَ رَجُلَانِ فَدَ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِ عَ.

ر جلانِ قد افتتلا ، فعال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم : إِن كان هذا شائحه فلا تحروا المؤارِع. (٣٧١٨) حضرت عروه بن زبير سے روايت ہے كه حضرت زيد بن ثابت راث خوش نے فرمایا: الله تعالی رافع بن خدیج كی مغفرت

ر ۱۷۸ کا) صرف کروہ بن ربیر سے روایت ہے کہ صرف رید بن ماجت جھتو سے مرمایا ، املاحان داں بن طون ک سمرے فر مائے ۔ان کے پاس دوآ دمی حاضر ہوئے جنہوں نے باہمی قال کیا تھا تو رسول الله شِلِفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا۔اگرتمہارا ربی حاملہ۔ تو تم مزارع کوکرا ربیر پر (زمین )مت دو۔

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ ؛ كِلاَ جَارَتَ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِ أَرْضَهُ بِالتَّلُثِ وَالرَّبُعِ : عَبْدَ اللهِ ، وَسَعْدًا.

(۲۷۲۹۹) حضرت مویٰ بن طلحه رہ ہی ہی ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے دونوں پڑوسیوں (عبداللہ دہ ہی اور سعد ہو ہی کودیکھا کر اپنی زمین تہائی اور زبع پر (مزارعت کے لئے ) دیتے تھے۔

' پڻ رين ڄڻ آئنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالنَّكُمِ ( .٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالنَّكُمِ

وَ النَّصْفِ ، فَكُمْ يَعِبُ ذَلِكَ عُلَيْنَا. (٣٤٦٧- حفرت طاوَس مِلِيَّيْ فرماتے ہیں کہ حضرت معافر جل تھ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنی زمینوں کو ثلث اور نصف

پر (مزارعت کے لئے ) دیتے تھے۔حضرت معاذ دل تن نے اس پرکوئی عیب نہیں لگایا۔

( ٣٧٦٧) حَلَقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِى ، عَنْ صَخْرِ بُنِ وَلِيَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصْفِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِك.

> (٣٧٦٧) حضرت علی جانٹی ہے دوایت ہے کہ نصف پر مزارعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور (امام )ابوصنیفہ جانٹین کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: و داس کومکر وہ سیجھتے تھے۔

( ۱۲۲ ) النَّهي عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ

کسی شہری کاکسی ویہاتی کے لئے ولا کی کرنے کا بیان ( ۲۷۷۷۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، یَقُولُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا یَبِیعَنَّ

( ۲۷۷۷) محدث ابن عبینه ، عن ابنی الزبیر ، سومع جابرا ، یقول عن النبی صلی الله علیه و سلم : لا یبیعن حَاضِرٌ لِبَادٍ. (۳۷۲۲) حضرت جابر رفاتُو، نبی کریم مِرَّفَظِیم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَّفظِیم نے ارشادفر مایا کہ ہرگز کوئی شہری کسی دیباتی

(٣٧٦٤٣) حضرت جابر و النفو، نبي كريم مِ مَوْفَقَ اللهِ عند وايت كرت بين كدا ب مِوَفَقَعَ ارشاد فرمايا كد بر كزكو كي شهرى كسى ديباتى كے لئے تع نه كرے (يعنی دلا لی نه كرے) ( ٢٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَ يَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ر ۱۷۷٬۷۰۱ مصلت و رقیع مصلت ابن ابنی لیکی ، عن ابنی الوبیو ، عن جابو ، قال :قال دسول اللهِ صلی الله علیه وَسَلَّمَ :لاَ یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (۳۷۲۷۳) حضرت جابر جن تُو سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْفَقِقَاتِمَ نے ارشاد فر مایا۔ ہر گز کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے دلالی

۔ رے رے (۲۷۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ۲۸۱)

وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ۲۸۱)

(۳۷۲۷) حضرت ابو بریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ نی کریم مَافِظَةَ آئے نے ارشاد فر مایا۔ برگز کوئی شہری کی دیباتی کے لئے ولال

( ٣٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ . (بخارى ٢٧٢٣ ـ مسلم ١٠٣٣) (٣٧٤٧٤) حفرت ابو بريره رَثَاثِهُ سے روايت ہے كہ نِي كريم مِثَوْفَظَةَ نِي ارشا وفر مايا ـ برگز كوئي شهري كسي ديباتي كے لئے ولا لي

نهَكرے۔ ( ٣٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَادُ لَابِيهِ وَأُمَّهِ.

جاہےوہ اس کا سگا بھائی ہو۔

( ٣٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْخَبَّاطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: نُهِيَ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

- وُذُكِرُ أَنَّ أَمَّا حَنِيفَةً رَخُصَ فِيهِ.

(٣٤٦٧٤) حضرت ابو بريره ويلفخو اورا بن عمر وابن سر روايت ب- ان ميس ساك فرمايا - (دلالي س ) منع كيا عيا باور دوسرے نے فر مایا۔ ہرگز کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے ولالی نہ کرے۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیٹین کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:انہوں نے اس مسئلہ میں رخصت دی ہے۔

(١٢٢) حُكُمُ التَّصَدُّق لأَل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### آل محمد مِلْ النَّفِيَّةُ مِلْ كَ لَيْ صدقه كَ حَكم كابيان

( ٢٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَلاَكَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنُّ كُنُّ ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(٧٧ ٢٧) حضرت ابو ہريرہ زائنو سے روايت ہے كدرسول الله مِلْفَضَا فَيْمَ نَصْرت حسن بن على وَلَاثُو كود يكھا كدانہوں نے صدقہ کی ایک تھجور بکڑی اوراس کوانہوں نے اپنے مندمیں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مَلِائْتَ ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ کُٹے کُٹے ( یعنی باہر نکالو ) ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ٢٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعِ أَنْ يَتُبَعَهُ ، فَسَّأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَدّ عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَأَنَّ مَوْلَى الْقُومُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟.

(١٤٩٧) حضرت الورافع روايت كرتے ميں كه نبي كريم مُطْلِقَيْكَةً نے بنى مخزوم ميں سے ايك آدمى كوصدقد (كى وصولى) پرجيجا۔ ال

رافع ﴿ وَاللَّهُ نِهِ إِن كَ بِيحِيهِ جانے كا ارادہ كيا تو نبي كريم مَأْنِفَقَةَ إِسه بِوجِها۔ آپ مَؤْنِفَقَةً مارے لئے صدقہ حلال نبیں ہاور بشک لوگوں کا غلام انبیں میں سے (شار) ہوتا ہے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْعُلَامُ ، يَعْنِى خَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا.

( ۲۷ ۲۸۰ ) حضرت ابولیلی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُؤَفِّقَائِ کے پاس حاضر تھا کہ آپ مُؤِفِقِنَائِ کھڑے ہوئے اور صدقہ کے کمرہ میں داخل ہو گئے اور آپ مُؤفِفِئِ ہم کے ہمراہ ایک بچہ،حضرت حسن دی ٹو یا حضرت حسین مؤتنو بھی داخل ہو گیا۔ پس اس بچہ زیاں تھجوں کو لمان دیا ہے اور میں نوال دار تو نور کم مُؤنِفِئِکُونِ ایس کے اور نکار دار فروا اور ان شروع اور س

نے ایک مجور پکڑلی اورا سے اپنے مند میں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مِنْ اِنْتَقَاقِمَ نے اس کو با ہر نگلوا یا اور فرمایا۔ بلا شبہ ہمارے لیئے صدقہ حلال نبد

مہیں ہے۔

( ٣٧٦٨١) حَدَّثَنَا الْفَيْضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفْ ، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْقِ ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ سَنَةَ تِسْعِينَ ، عَنْ جَدِّى أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :بَلُ صَدَقَةٌ ، فَقَدَّمَهَا إِلَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَوْمِ، وَالْحَسَنُ مُنَعَفِّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَنَظُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَأَذْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَأَذْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ.

(۳۷ ۱۸۱) حضرت ابوعمیرہ رشید بن مالک دلائو روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم مُلِفِظَةَ کَی ضدمت میں حاضرتھا کہ ایک آدمی طبق کے ایک آدمی میں مجوریں تھیں۔ آپ مُلِفظَةَ نے بوجھا۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس آدمی نے عرض کیا (ہدینہیں ہے) بلکہ صدقہ ہے۔ آپ مُلِفظَةَ نے وہ مجوروں کا طبق لوگوں کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت حسن ڈلائو آآ آپ مُلِفظَةَ نے وہ مجور کری اورای کو این من میں ڈال لیا۔ پس رسول اللہ مُلوفظةَ نے ان کی طرف سامنے می میں لوٹ رہے جے تو انہوں نے ایک مجور کیڑی اورای کو اے منہ میں ڈال لیا۔ پس رسول اللہ مُلوفظةَ نے ان کی طرف

، یک من میں اوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک مجور پکڑی اور اس کو اپنے مند میں ڈال لیا۔ پس رسول اللہ مَنِوَفَظَةَ نے ان کی طرف دکھے لیا تو آب مَنِوْفَظَةَ نے نے ان کی طرف دکھے لیا تو آب مَنوَفِظَةَ نے نے فرمایا۔ بلاشبہ ہم آل محمد مِنوَفِظَةَ مَن انگی مبارک ان کے مند میں داخل کی اور اس کو باہر نکال لیا پھر آپ مَنوَفِظَةَ نے فرمایا۔ بلاشبہ ہم آل محمد مِنوَفِظَةَ صد قد نہیں کھاتے۔

( ٣٧٦٨٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ ، فَرَدَّتُهَا ، وَقَالَتُ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

۔ بھیجی تو انہوں نے داپس بھیج دی اور فر مایا۔ہم آل محمد مِنْلِقَظَةُ صدقہ نہیں کھاتے۔

( ٣٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :مَا دَذَا؟ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. ( ٣٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنُ تَكُونِى مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِمَوَالِي مَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِم. (مسلم 201- ابو داؤ د ١٦٣٩) (٣٧٢٨٣) حفرت انس جُنَّةُ سے روایت ہے کہ نمی کریم مَلِّفْظَةَ کوایک مجود کی تو آپ مَلِفْظَةَ نِے فرمایا: اگر توصد قہ کی نہوتی تو میں تجھے کھالیتا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشیئ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بنی ہاشم کے موالی وغیرہ کے لئے صدقہ حلال ہے۔

### ( ١٢٤ ) رَدُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالإِشَارَةِ

#### دورانِ نماز ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا بیان

( ٣٧٦٨٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ يَنِى عَمْرِه بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّى فِيهِ، وَدَخَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. وَدُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. وَدُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَفْعَلُ.

( ١٨٥ ٣ ٢ ) حضرت ابن عمر و الله عن ال

اور (امام) ابوحنیفہ ریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: نمازی (ایبا) نہیں کرے گا۔

# ( ١٢٥ ) هَلُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ صَدَقَةٌ ؟

### کیا پانچ وسق سے کم مقدار (غله) میں صدقہ ہے؟

( ٣٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(٣٧٦٨٦) حضرت ابوسعيد خالثي ہے روايت ہے كەرسول الله يَتَلِفَظَيَّةً نے ارشاد فرمايا: پانچ وٽ ہے كَم مقدار (غله) مِي صدقه نہيں ہے۔

( ٣٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمُورِ. (ابن ماجه ١٢٩٣ـ بيهقى ١٣٣)

( ٣٧٦٨٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِي قِلِيلِ مَا يَخُورُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ. (احمد ٢٠٥٣ عبدالرزاق ٢٢٣٩)

(٣٧٦٨٨) حضرت ابو ہریرہ و ایت ہے کہ نبی کریم مَلِقَ اَنْ نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم مقدار (غلّه) میں صدقہ نہیں ہے۔ اور (امام) ابو صنیفہ واللیو کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: تھوڑا، زیادہ جو کچھ بھی نکلے اس میں صدقہ ہے۔





# (۱) ما ذُكِرَ فِي أَبِي يَكُسُّومَ ، وَأَمْرِ الْفِيلِ ابويكسوم اور ہاتھيوں كے بارے ميں ذكر كى گئى روايات

( ٢٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَقْبَلَ أَبُو يَكُسُومَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ الْفِيلُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحَرَمِ ، بَرَكَ الْفِيلُ ، فَأَبَى أَنْ يَدُخُلَ الْحَرَمَ ، قَالَ : فَإِذَا وُجَّةَ رَاجِعًا أَسْرَعَ رَاجِعًا ، وَإِذَا أُرِيدَ عَلَى الْحَرَمِ أَبَى ، فَأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ صِغَارٌ بِيضٌ ، فِى أَفْوَاهِهَا حِجَارَةٌ أَمْنَالُ الْحِمَّصِ ، لَا تَقَعُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ هَلَكَ.

(۳۷۱۸۹) حضرت سعید بن بُریر بیان فرماتے ہیں کہ حَبشہ کا امیر ابو یکسوم آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی ( بھی ) تھے۔ پس جب وہ حرم تک پہنچا تو ( اس کا ) ہاتھی بیٹھ گیا اور اس نے حرم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں جب ابو یکسوم ہاتھی واپسی کے لئے متوجہ کرتا تو ہاتھی خوب تیز رفتار واپس چلتا اور جب حرم کا ارادہ کیا جاتا تو ہاتھی انکار دیتا۔ پس ان پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج گئے جن کے مند میں چنول کے برابر پھر تھے وہ پھر جس پر بھی گرتے اس کو ہلاک کر دیتے۔

( ٣٧٦٠) قَالَ أَبُو أُسَامَةً : فَحَدَّثِنِي أَبُو مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : فَأَظَلَّتْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَعَلَهُمُ اللَّهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ، أَرْسَلَ اللَّهُ غَيْثًا ، فَسَالَ بِهِمْ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمْ إِلَى الْبُحْرِ.

(۳۷ ۱۹۰) حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں کدان پر عمول نے لوگوں پر آسان سے سابیکر دیا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا۔ وہ سیلاب ان کو بہا کرلے گیا یہاں تک کہ وہ سیلاب انہیں سمندر میں لے گیا۔ ( ٣٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ قَالَ : كَانَ لَهَا خَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ ، وَأَكُفُّ كَأْكُفُّ الْكِلَابِ.

(۲۷ ۱۹۱) حضرت ابن عباس ٹرائٹ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ﴿ طَکْبُر ا آبَابِیلَ ﴾ کی تغییر میں فرمایا۔ان کے ناک پرندوں کے ناک کی طرح تھے اور ان کی ہتھیلیاں کو ل کی تحری تھیں۔

( ٣٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : طَيْرٌ سُزِدٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا.

(٣٧٦٩٢) حضرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ يہ سياہ رنگ كے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں ميں پتمرأ ٹھائ جوئے تھے۔

( ٣٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنُ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. (بخارى ١١٢ ـ مسلم ٩٨٩)

(٣٧٦٩٣) حضرت ابو ہر برہ و ہن ہو ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَطِّقَعَةَ اپنی سواری پرسوار ہوئے تو آپ مِنِّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: بلا شباللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں (والوں) ہے روکے (محفوظ) رکھااوراس مکہ پراپنے رسول کواور اہل ایمان کو تسلط عطافر مایا۔

( ٣٧٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهُلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ مُجَزَّعةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ ، وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ : فَجَائَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلا يَقَعُ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلا يَقَعُ عَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلا يَقَعُ عَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلا يَقَعُ عَجَرٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسِدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَطَرَبَتِ الْمِجَارَةَ فَرَادَتُهَا شِدَةً ، قَالَ : فَأَهُمُ عُرِهُ الْمُعْتَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُتُ مَا عَلَى اللَّهُ مِيعًا شَدَةً ، قَالَ : فَأَهُمُ لَكُوا جَمِيعًا.

(۳۷۹۹۳) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اُن پر ندوں کو بھیجا جن کوسمندر سے نکالا گیا تھا اور وہ ابا بیلوں کے مشابہ تھے۔ ان میں سے ہرا کیک پرندہ سفید و ساہ رنگ کے تین پھر اٹھائے ہوا تھا۔ دو پھر اس کے پاؤں میں تھے اورا کیک پھر اس کی چو پٹے میں۔ راوی کہتے ہیں۔ پس وہ پرندے آئے یہاں تک کہ انہوں نے آواز نکالی اور جو پھر ان کے پٹجوں اور چو نچوں میں تھے وہ انہوں نے بھران کے دوسری بھر کی آدی کے سر پرنہیں گرتا تھا مگر یہ کہ اس کی ویر سے خارج ہوتا۔ اور آدمی کے جسم کے کسی حصد پرنہیں لگتا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی اس نے (بھی) پھر حصد پرنہیں لگتا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی اس نے (بھی) پھر

مارے پس پھروں کی شدت ہو روگئ راوی کہتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ ہلاک کردیئے گئے۔

# (٢) مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

#### ان با توں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْزِلْنَظِيَحَةً نے نبوت سے بل دیکھا

( ٣٧٦٩٥) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى يَهُودٍ ، فَقَالَ : أَنْشِدُكُمَ اللّهَ ، الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِى كُتُبِكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعَثْ رَسُولًا إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ كِفُلٌ ، وَإِنَّ جِبُويلَ كِفُلُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الَّذِى يَأْتِيهِ ، وَهُوَ عَدُونًا مِنْ بَيْنِ الْمَلاَئِكَةِ ، وَمِيكَائِيلُ سِلْمُنَا ، فَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ هُو الَّذِى يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَالُوا : جِبُويلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّى أَشُهَدُ مَا يَتَنَزَّلُانِ إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَمَا كَانَ جِبُويلُ لِيُسَالِمَ عَدُو مِيكَائِيلُ مَالِمَ عَدُو مِيكَائِيلُ مَالِمَ عَدُو مِيكَائِيلً مَا كَانَ جِبُويلُ لِيُسَالِمَ عَدُو مِيكَائِيلَ .

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :هَذَا صَاحِبُك يَابُنَ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ وَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

(۲۹۵۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وانٹو یہود کے پاس گے اور کہا میں تہمیں اس خداکی تم ویتا ہوں جس نے موئی غلافی پر تورات اتاری ۔ کیا تم محمد میں فوق نے آب کو پی کتابوں میں پاتے ہو؟ یہود نے کہا ۔ ہاں ۔ حضرت عمر وانٹو نے فر مایا ۔ پھر تہمیں ان کی اتباع کرنے سے کیا شکی روئی ہے؟ یہود نے کہا: اللہ تعالی نے کوئی رسول مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ فرشتوں میں سے تہمیں ان کی ساتھی ہوتا ہے ۔ اور محمد میر فوق ہے؟ یہود نے کہا: اللہ تعالی نے کوئی رسول مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ فرشتوں میں سے یہ ہمار کی ساتھی ہوتا ہے ۔ اور محمد میر فوق ہے کہا کہ میرائیل ہے اور وہی آپ فیرافی ہے کہا ہماری مصالحت ہے ۔ لی اگر محمد میر فوق ہے کہا ہماری مصالحت ہے ۔ لی اگر محمد میر فوق ہے اس میکا ٹیل آ یا کرتے تو ہم اسلام لے آتے ۔ حضرت عمر وانٹو نے فرمایا ۔ میں تمہمیں اس خدا کی تسم و دیتا ہوں جس نے موئی پر تو رات نازل کی ہے ۔ ان دونوں فرشتوں کی رب العالمین کے ہاں کیا قدر ومنزلت ہے؟ یہود نے کہا ۔ جبرائیل القد تعالی کے دائیں طرف ہے اور میکا ٹیل اللہ تعالی کے ہائیں طرف ہے ۔ حضرت عمر وانٹو نے فرمایا ۔ لی ب شک میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ دونوں فرشتے اللہ تعالی کے وہ میکا ٹیل کے وشمنوں سے مصالحت رکھتا ہوا ور نہ بی جبود نے کہا ۔ بی تمبار سے ساتھی مصالحت رکھتا ہوا ور نہ بی قبود نے کہا ۔ بی تمبار سے ساتھی مصالحت رکھتا ہوا ور آپ میڈفیکھ کی خدمت میں حاضر ہو ہے ہیں ۔ اے ابن خطاب! پس حضرت عمر وانٹو آپ میڈفیکھ کی طرف کھڑ ہے ہوئے اور آپ میڈفیکھ کی خدمت میں حاضر ہو ہو

درانحاليك آپ شِرَافِظَةَ پَرِيهَ آيات نازل هو چَكِي تَصِيل ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ .....إلَى قَوْلِهِ..... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

( ٣٧٦٩٦) حَدَّتَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوَحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا نَكَى الرَّاهِبِ، قَبَلُ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْعَبُوا فَحَلُوا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْعَبُوا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْعَلَى اللهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيْدُ الْعَلَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشَاعُ مِنْ قُرَيْشٍ : مَا عِلْمُكَ ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشُولُونُهُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَوْ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَ خَوَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِيَهِمُ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجُو مِنْ النَّقَاعِةِ مِثْلَ النَّقَاعَةِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَقَبَةِ مِنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ الْعَقَبَةِ مَا مُؤْلُو عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ثُمَّ رَجَعَ وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رَعِيَّةِ الإِبِلِ ، قَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، قَالَ : انْظُرُوا إِلَيْهِ ، عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ ، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ.

قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنُ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ ، فَإِنَّ الرُّومَ لَوْ رَأُوهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَقَتَلُوهُ ، فَالْتَفْتَ فَإِذَا هُوَ يِتِسْعَةِ نَفَرِ قَدُ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِنْنَا إِلَى هَذَا الشَّهْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى هَذَا الشَّهْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا خَلَفْتُمُ مَ خَلْفَكُمْ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لَا ، إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطُولِقِكَ هَذَا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا خَلَفْتُهُمْ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لَا ، إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطُولِقِكَ هَذَا ، فَلَا أَوْدَ اللّهُ أَنْ يَقُضِيهُ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : فَتَا بَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ . فَلَا أَنُو طَالِمِ اللّهُ أَنْ يَقُضِيهُ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَيْكُمْ وَلِيَّهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِمٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثَ مَا يَاللهِ أَيْكُمْ وَلِيَّهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِمٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثَ مَعُهُ أَبُو بَكُو بِلَالًا ، وَزَوَدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكُعُكِ وَالزَّيْتِ . (ترمذى ٣٦٠٠ ـ حاكم ١٥٥)

(۲۹۲۹) حضرت ابو بکربن ابوموکی و افزائی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب شام کی طرف نگھ۔ اور ان کے ہمراہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةِ اور قریش کے چند بردی عمر کے لوگ تھے۔ پس جب بیلوگ را بہب کے پس پہنچے۔ انہوں نے بڑاؤ ڈالا اور بیا پئی سواری سے اُتر ہے۔ تو را بہب ان کی طرف آیا۔ اور اس سے پہلے بیلوگ را بہب کے پاس سے گزرتے تھے کیکن وہ ان کی طرف نہیں آتا تھا اور نہ بی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: بیلوگ اپنی سواریوں سے اُتر رہے تھے تو را بہب نے ان کے درمیان بھرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ را بہب نے آ کر رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کا ہاتھ بکڑ لیا اور کہا۔ بیہ جہانوں کے سردار ہیں اور یہ جہانوں کے بردار ہیں اور یہ جہانوں کے بردرگار کے رسول جیں۔ اور ان کو اللہ تھا لیمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قریش کے لوگوں نے را بہب سے کہا۔ تہمیں کیا

علم ے؟ اس نے کہا۔ جبتم لوگ گھاٹی سے بلند ہوئے تو کوئی درخت اور پھر باقی نہیں رہا گرید کہ اس نے جھک کر بجدہ کیا۔ اور یہ چزیں انبیاء ہی کو بجدہ کرتی ہیں اور میں ان کومبر نبوت کی وجہ سے پہچا نتا ہوں جومبران کے کندھے کی زم ہڈی کے نیچ شل سیب کے

-6

آپ سِنَوْفَظَةَ اونوں کی حفاظت پر (مامور) تھے۔راہب نے کہا۔ان کی طرف (کوئی آ دمی) بھیجو۔پس آپ سِنَوْفَظَةَ تشریف لائے اور آپ سِنَوْفَظَةَ پر ایک بادل سایہ بیہ ہوئے تھا۔راہب نے کہا۔تم انہیں دیکھو! ان پر ایک بادل ہے جس نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ پھر جب آپ مِنْوَفَظَةَ لوگوں کے قریب پہنچ اور لوگ آپ مِنَوْفَظَةَ سے پہلے ہی ورخت کے سایہ میں تھے۔ پس جب آپ مِنوَفِظَةَ بیٹے تو ورخت کا سایہ آپ مِنَوْفَظَةَ کی طرف مائل ہوگیا۔راہب نے کہا۔تم درخت کے سایہ کی طرف دیکھووہ (مجمی)

ان کی طرف جھک گیا ہے۔

ادوی کہتے ہیں: جب راہب قافلہ والوں کے پاس کھڑا تھا اوران سے مطالبہ کرر ہاتھا کہ قافلے والے ان کوڑوم لے کرنہ جا کیں۔ کیونکہ روی لوگ آئیس دیکھ لیس گے تو آئیس (ان کی) صفات کی وجہ ہے پہچان جا کیں گے اور آئیس قبل کر دیں گے۔اس دوران اس نے مڑکردیکھاتو نو (۹) افراد کا گروہ جو کہ روم ہے آیا تھا، موجود تھا۔ راہب نے ان کی طرف رُخ پھیرا اور پوچھا۔ تہمیں کیا چڑے یہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ یہ نبی ای شہر سے نظے گا۔ پس کوئی راستہ باتی نہیں رہا گریہ کہاس کی مرف لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ راہب نے مرف لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ راہب نے ان افراد سے کہا۔ تم لوگوں نے اپنے بیچھے کی کوخود سے بہتر چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بار سے ہیں آپ کے راستہ کی طرف بی مطلع کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا: نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بار سے ہیں آپ کے راستہ کی طرف بی مطلع کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا: تم بھے اس معالمہ کے بار سے ہیں خبر دوجس کو اللہ تعالی نے پورا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا لوگوں میں سے کوئی اس کورد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے راہب کی بات مان کی اوراس کی بات مان کی اوراس کے باس کھنبر گئے۔

یں جب بی جرراہب قافلہ والوں کے پاس آیا اور کہا: میں تہمیں اللہ کافتم دیتا ہوں! اس (بچہ) کا ولی کون ہے؟ ابوطالب نے کہا: میں ان کا ولی ہوں۔ پس راہب مسلسل ابوطالب سے مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ مِزَافِظَةَ ہُمَ کو واپس کر دیا اور حضرت ابو بکر وَنَا تُؤنِ نَے آپ مِزَافِظَةَ ہُمَ کے ساتھ حضرت بلال وَنَا تُوْدُ کو بھیجا۔ راہب نے آپ مِزَافِظَةَ ہُمَ کو زادِ راہ کے لئے کیک اور زیون پیش کیے۔

( ٣٧٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا وَلَهُمْ

مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ، قَالَ :فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوّْتًا كُصُوْتِ الْحَدِيدَةِ ٱلْقَيْتَهَا عَلَى الصَّفَا، قَالَ : فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ خَرُّوا سُجَّدًا ، فَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَنْزِلَ ، فَإِذَا نَزَلَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِى السَّمَاءِ ، قَالُوا :الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِى الْأَرْضِ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ ، أَوْ مَوْتٍ ، أَوْ شَىْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِى الْأَرْضِ تَكَلَّمُوا بِهِ ، فَقَالُوا :يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَتَسْمَعُهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيُنْزِلُونَهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ.

كذا وَكذا ، فتسمَّعه الشياطِين ، فينزِلونه على اوليانِهِم .

فَلَمَّا بَعَتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُحِرُوا بِالنَّجُومِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَلِمَ بِهَا ثَقِيفٌ ، فَكَانَ ذُو الْغَنَمِ مِنْهُمْ يَنْطُلِقُ إِلَى غَنَمِهِ فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، وَذُو الإبلِ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ بَعِيرًا ، فَأَسُرَعَ النَّاسُ فِى الْغَنَمِ مِنْهُمْ يَنْطُلِقُ إِلَى غَنَمِهِ فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، وَذُو الإبلِ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ بَعِيرًا ، فَأَسُرَعَ النَّاسُ فِى أَمُوالِهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنْ كَانَتِ النَّجُومُ الَّتِي يُهْتَدِى بِهَا كَمَا هِى ، لَمْ يُرْمَ مِنْهَا بِشَىءٍ ، فَكَفُّوا ، وَصَرَفَ اللَّهُ الْجَنَ ، فَسَيعُوا فَيْوَا اللَّهُ الْجَنَ وَالْعَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَرْدُهُ ، فَلَوْا : أَنْصِتُوا ، قَالَ : وَانْطَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَرْدُهُ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ ، فَالُوا : أَنْصِتُوا ، قَالَ : وَانْطَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدَثُ ، فَلَمَّا الْتُوهُ بِتُرْبَةِ تِهَامَةَ ، قَالَ : هَاهُنَا الْحَدَثُ . حَدَثَ فِي الْأَرْضِ ، فَأَتُونِي مِنْ كُلِّ أَرْضِ بِتُرْبَةٍ ، فَلَمَّا أَتُوهُ بِتُوبَةٍ تِهَامَةَ ، قَالَ : هَاهُنَا الْحَدَثُ .

الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ ، قَالُوا : أَنْصِتُوا ، قَالَ : وَانْطَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِبْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَدَثُ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ ، فَأْتُونِي مِنْ كُلِّ أَرْضِ بِتُرْبَةٍ ، فَلَمَّا أَتُوهُ بِتُرْبَةٍ تِهَامَةً ، قَالَ : هَاهُنَا الْحَدَثُ. (٣٧ ١٩٧) حضرت ابن عباس نزاتیز ہے روایت ہے کہ جنات کا کوئی قبیلہ نہیں تھا مگریہ کدان کے لئے (آسانی باتیں) سُننے کے لے نشتیں تھیں ۔ فرماتے ہیں: پس جب وحی نازل ہوتی تو فرشتے ایسی آواز سنتے جیسے اس او ہے کی آواز ہوتی ہے جس کوآپ صاف پھر پر پھینکیں ۔ فرماتے ہیں: پس جب فرشتے ہیآ واز ہنتے تو تجدہ میں گر پڑتے ۔ وحی کے نازل ہونے تک وہ اپنے سرندا ٹھاتے ۔ پھر جب وحی نازل ہو پہتی تو بعض فرشتے ،بعض فرشتوں سے کہتے ۔تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ پس اگر وحی کسی آسانی معاملہ میں ہوتی تو فرشتے کہتے ۔حق کہا ہے اور وہ ذات بلنداور بڑی ہے اور اگر وحی کسی زمینی معاملہ میں ۔ فیبی امریا موت یا کوئی بھی زمینی معاملہ، ہوتی تو فرشتے باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یُوں یُوں ہوگا۔ان باتوں کوشیاطین سُن لیتے اور پھریہ باتیں اپنے اولیاء ( دوستوں ) کوآ کر کہتے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے محمد مَثِلِ اللَّهُ اللَّهِ کومبعوث فر مایا توشیاطین کوستاروں کے ذریعہ ہلاک کیا گیا۔ سب سے يهلےجس كواس بات كا (ستار كرنے كا)علم مواوه (قبيله) ثقيف تقالي بن ان ميں سے بكريوں والا اپنى بكريوں كے پاس جاتا اور ہرروز ایک بکری ذبح کر دیتا۔اوراونٹوں والا ہرروز ایک اونٹ ذبح کر دیتا۔ پس لوگوں نے اپنے میں جلدی کرنا شروع کی ۔تو ان میں بے بعض نے بعض سے کہا۔ (ایبا) نہ کرو۔اگر توبیرا ہنمائی والے ستارے ہیں ( تو پھرٹھیک )وگر نہ بیکوئی نئے حادثہ کی وجہ سے ہے۔ پس لوگوں نے دیکھا تو راہنمائی والےستارے تو ویسے ہی تھے۔ان میں سے بچھ بھی نہیں بھینکا گیا تھا۔لوگ رُک گئے۔اور الله تعالیٰ نے جنات کو پھیرااورانہوں نے قرآن کوسُنا۔ پس جب جنات (تلاوت) قرآن پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا۔ خاموش ہوجاؤ۔ابن عباس رہالٹی فرماتے ہیں۔شیاطین ،املیس کے پاس گئے اور جا کراس کوخبر دی اس نے کہا: زمیں میں یہی واقعہ رُونما ہوا ہے۔ پس تم میرے پاس ہرزمین کی مٹی لاؤ۔شیاطین جب اہلیس کے پاس تہامہ کی مٹی لائے تو اس نے کہا۔ یہیں پریہ نیا واقعہ رُونما

ہے۔ پس تم میرے پاس ہرزمین کی مٹی لاؤ۔ شیاطین جب اہلیس کے پاس تہامہ کی مٹی لائے تو اس نے کہا۔ ٹیبیں پریہ نیاواقعہ رُونما ہواہے۔ میریس میروں دور دور دیسے مہم مجمد میریس مرفوع ہوں کا دور و مردیس دور کر دور دیروں دور و موجہ کے دیروں دور

( ٣٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَلِمَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ ، قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلُ نَبِیٌ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ سَمِعَك كُانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعُينٍ ، قَالَ : فَأَتَبَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ يَسُعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ، فَقَالَ : لَا تُشُورُ كُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزُنُوا ، وَلاَ تَسُوقُوا ، وَلاَ تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِالنَّحَقِ ، وَلاَ تَمُشُوا بِبَرِى ء إِلَى ذِى سُلْطَانَ فَيَقْتُلُهُ ، وَلاَ تَسْحَرُوا ، وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلاَ تَقُدُولُوا اللَّهُ إِلاَ بِالنَّحَقِ ، وَلاَ تَمُشُوا بِبَرِى ء إِلَى ذِى سُلْطَانَ فَيَقْتُلُهُ ، وَلاَ تَسْحَرُوا ، وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلاَ تَقُدُولُوا اللَّهُ إِلاَ بِالنَّهُ إِلاَ بِاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلاَ تَشْعُولُوا فِي السَّبْتِ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمُ أَنْ تَشِعُولِى ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا لاَ يَزَالُ فِي السَّبْتِ ، وَاللّهُ اللّهُ إِلّهُ بَاللّهُ إِلّهُ بَاللّهُ وَلا تَنْسُهِدُ أَنَّكَ نَبِى مَ فَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمُ أَنْ تَشِعُولِى ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا لاَ يَزَالُ فِي وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالُوا : إِنَّ نَحُولُ أَنْ تَقُتُلُنَا يَهُودُ . (احمد ٢٣٩ - حاكم ١٠) 
دُرْيَتِهِ نَبِى ، وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ تَقُتُلُنَا يَهُودُ . (احمد ٢٣٩ - حاكم ١٠) حَرْتَ صَفُوانَ بَنَ عَمَّلُوا رَبِي مَا لَا يَكِي كِلا يَرْكِلُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَمُ اللّه الله عَلَ

اس کے ساتھی نے کہا: نہیں! نبی مت کہو کیونکہ اگر انہوں نے تجھے سُن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جا کیں گی۔ راوی کہتے ہیں: وہ دونوں رسول اللہ میرافظیٰ کُھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ میرافظیٰ کھے نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ میرافظیٰ کھے نے ارشاد فر مایا۔ ہم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک ندگھر او اور زنانہ کرواور چوری نہ کرواور اس جان کوتل نہ کروجس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کی وجہ ہے۔ اور کسی قوت والے کے پاس بے گناہ کی چغلی نہ کروکہ وہ اس بے گناہ کو قبل کر دے اور جادو نہ کرو۔ اور سود نہ کھاؤ۔ اور پاکدامن عورت پر تہمت زنی مت کرواور جنگ کے دن بھاگئے کے لئے پیٹھ مت بھیرو۔ اور اے خواص یہود تھی لازم ہے کہ ہفتہ کے دن میں تعدی نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں: یہود یوں نے آپ میرافظیٰ کھے کہا تھو، پاؤں چوے خواص یہود تھی لازم ہے کہ ہفتہ کے دن میں تعدی نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں: یہود یوں نے آپ میرافظیٰ کھے کہا تھو، پاؤں چوے اور علی کہتے ہیں: یہود یوں نے آپ میرافظیٰ کھے کہا تھو، پاؤں چوے اور عرض کرنے گئے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بی برحق ہیں۔ آپ میرافظیٰ کھے نے فرمایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ اور عرض کرنے گئے۔ جم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بی برحق ہیں۔ آپ میرافظیٰ کھے نے فرمایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ کہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں کہنے گئے: حضرت داؤ د علیاتی ہے دعا ما می گئے تھی کہ ان کی ذریت میں مسلسل نبوت رہے۔ اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں

(٣) مَا جَاءَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ابْنُ كُمْ كَانَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ان روا يتول كابيان جن مِيں بيذكر ہے كہ جب آپ مِئِلْفَقِيَّةَ پروى كانزول ہوا تو

یبودی قل کردیں تھے۔

### آبِ مَوْالْفَيْغَةَ كَيْ عَمْر مبارك كياتهي؟

( ٢٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٧ ١٩٩) حضرت ابن عباس و النفي المرايت ہے كه نبى كريم مِنْ النفيظة بروحى كانزول مواجبكة ب مؤلفظة في جاليس سال كى عمر كے

نے پھر آپ مِرْ اَنْ عَنْ اَلَٰ مَا مِیں تیرہ سال تھہرے اور مدینہ میں آپ مِرْ اَنْ عَلَیْ اَنْ اِللَّا اِللَّا م پ مِرْ اَنْ عَلَا اَنْ مِیْ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّهِ مِی اَنْ اِللَّا اِللَّ

..٣٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَّتَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

و مسلم و هو ابن اد بولین سنه ، عملت بیماعه عسر میرین ، و بالعدیم عسر میرین. ۳۷۷۰ عفرت حسن فرماتے ہیں که نبی کریم مِرَّاتُظَعَیَّمَ پر وحی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِرَاتِفَعَیَّمَ کی عمر مبارک حیالیس سال کی تھی پھر

َ بِمِ الْمُنْفَعَةِ مَدِيْسِ وَسِ مالَ تُقْهِرِ مَا وَرَمَدِ يَدَيْسِ وَسِ مالَ تُقْهِرِ مَا . ٢٧٧١ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛

اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِيتَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

(بخاری ۱۳۲۳ احمد ۲۹۲)

۱- ۳۷۷) حضرت عائشہ بڑیا نام فاور ابن عباس حیافٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر فیضیکے تھی مکہ میں دس سال تھہرے آپ میر فیضیکی تھیا ہے۔ 'ر آن نازل ہوتا تھا اور مدینہ میں دس سال تھہرے۔

٣٧٧.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّى النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ انْنُ حَمْس وَستِّسَ.

لَى ص. ٣٧٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أُنْزِلَ عَلَيْهِ

الْقُوْآنُ وَهُوَ ابْنُ لَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا ، وَتُوفِقَى وَهُوَ ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتَينَ.
"٣٧٥٥٣) حضرت سعيد سے روايت ہے كه نبى كريم مَرِّضَعَةَ پرقرآن كا نزول ہوا جبكہ آپ مِرِّضَعَةَ كى عمر مبارك تنتاليس سال كى فى اورآپ مَرْضَعَةَ مَن سال مكه مِن قيام پذير ہے اور دس سال مدينه مِن اور آپ مَرْضَعَةَ فَى كى وفات ہوئى تو آپ مِرْضَعَةَ فَى كى عمر

ئى دوراپ برنسىيەرى مان مدين تام چېر رازىم دورون مان مديندين دادرا پ برنسىيە ن دوم تارون د اپ برنسىيە ن م "ديىنى مال كى تقى -

٣٧٧.٤ كَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشُرَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا ، فَقْبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتَينَ.

(٣٧٤٠٣) حفرت ابن عباس من النوع سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَضَعَةَ مبعوث ہوئے جبکہ آپ مَرْفِضَعَةُ کی عمر مبارک عِالیس مال کی تھی اور آپ مَرْفَضَعَةُ مکہ میں پندرہ سال اور مدینہ میں دس سال قیام پذیر رہے۔ پس جب آپ مِرْفِضَعَةً کی وفات ہوئی تو آپ مُلِفِينَةُ فَيْ كَاعْمِر مبارك بينسٹه سال كي تھي۔

( ٣٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدٍ · جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام عَشْرًا بِمَكَّةَ وَعَشْ

بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ، لَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَحَمْسًا وَسِتْينَ وَأَكْثَرَ.

(٣٧٤٠٥) حفزت سعيد بن جبير ويشيخ بيان كرتے ہيں كه ايك آ دى حفزت ابن عباس جا شي كے خدمت ميں حاضر ہوااوراس ·

كها: ني كريم مُؤْفِظَة يروس سال مكه مي اوروس سال مدينه مي قرآن كانزول مواج؟ آب واليو حفو فرمايا: يكس في كها.

آپ مَلِيْقِيْفَةُ مِيرَ مَكُه بين دَن سال اور پينسٹھ سال ہے زيادہ نزول قرآن ہوا ہے۔

( ٣٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشْرَةَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوْفَى وَه

ابن ثَلَاثِ وَسِتْينَ.

(٣٧٤٠٦) حضرت ابن عباس بناتين سے روايت ہے كه نبي كريم مَرْضَفَعْ فَهِ يرقر آن كا نزول ہوا جبكه آپ مِرْفِيْفَقِيْ كى عمر جاليس سال

تَقَى \_ پُھرآ پ مِنْزِيْنَظَيَّةَ مكه ميں تيره سال اور مدينه ميں دس سال ا قامت پذير رہے اور آپ مِنْزِيْفَظَةَ كى و فات ہو كى تو آپ مِنْزِ کی عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔

( ٣٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّخْمَزِ

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِهَ ۖ عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوْفَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً.

(۷۰۷-۲) حضرت انس بن ما لک دلائو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالِفَقِیَّةَ کو جالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا گیا

آپ مِنْ الله عَمر مين آپ مَنْ اوروس سال مدينه مين مقيم رجاورسا ته سال کي عمر مين آپ مِنْ الله عَنْ في وفات يا كي ـ

( ٤ ) مَا جَاءَ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی کریم مِلِنْ الله الله عنت کے بارے میں آنے والی روایات کابیان

( ٣٧٧.٨ ) حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَى كُنْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ :كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

(احمد ۲۲ ـ ابن ابی عاصم ۱۸

(۳۷۷۰۸) حضرت عبدالله بن شقیق روایت کرتے ہیں کہایک آ دمی نے بی کریم مُفِافِقَتُیجَ ہے سوال کیا۔ آپ کب سے نبی (بنا۔

ے) ہیں؟ آپ مَلِّسَفَقَعْ نے جواٹا فرمایا: میں نبی تھا جبکہآ دم عَلاِئِما روح اور جسد کے درمیان تھے۔ ۱۷۷۷ کے دَنْزَا عَالَی مُنْ مُنْ مِن مِن عَنْ أَنْ اِنْ سَانْ کِافَرَ اللّٰ صَانَ لَیْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اَنْزَادَ مَانَ مَانَّاتُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّ

زَوْجَك نَبِي وَسَيُصِيبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ بَلَاءٌ.

ت ك طرف ع آزمائش آئ گا۔

٢٧٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَادِ بُنِ الْهَادِّ ، قَالَ : نَزَلَ جَبُرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ مُثَمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ مُثَمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : ﴿ افْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، فَاتَنى خَدِيجَةَ فَأَخْبَرَهَا بِاللّذِي رَأَى ، فَأَتَتُ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلٍ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ

\* 224) حضرت عبداللہ بن شداد بن الباد سے روایت ہے کہ نی کریم سُرِ اَنظِیْجَ کے پاس حضرت جبرائیل علاقیاں تشریف لائے اُپ مُرِ اُنظِیْجَ کے باس حضرت جبرائیل علاقیاں تشریف لائے اُپ مُرِ اَنظِیْجَ کَا کُور هانب لیا پھر آپ مُرافیکَ ہِن ہے کہا: پڑھو! آپ مُرافیکَ ہُن نے فر مایا: میں کیا پڑھوں؟ راوی کہتے ہیں۔ جبرائیل علاقیا ہے کہا: ﴿ اَوْرَ أَبِي مِلْاَنظِیْجَ کَا فَر مَایا: میں کیا پڑھوں؟ جبرائیل علاقیاں نے کہا: ﴿ اَوْرَ أَبِي مِلْاَنظِیْجَ کَا وَرَ هُور اَن عَلَي اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَي ہُور اللهُ اللهُ

٣٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزَ سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ : يَا مُحَمَّدُ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا ، فَأَتَى خَدِيجَةَ فَذَكَرَ فَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : يَا خَدِيجَةُ ، قَدُ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدُ خَالَطَ عَقْلِى شَيْءٌ ، إِنِّى إِذَا بَرَزْتُ أَسْمَعُ مَنْ يُنَادِينِى ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّك يَنَادِينِى ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّك

يَعْ بِكَ مُنْ تَصُدُّقُ الْحَدِيثَ ، وَتُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ. مَا عَلِمْتُ تَصُدُّقُ الْحَدِيثَ ، وَتُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ. فَأَسَرَّتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكُو ٍ ، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُو بِيَدِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ ،

فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَهُ بِمَا حَدَّثَتُهُ حَدِيجَهُ ، فَأَتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ وَرَقَةُ : هَلْ تَوَى شَيْنًا ؟ قَالَ : فَلَا أَرَى شَيْنًا ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاثْبُتْ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ لَك.

وَكُمَّا بَرَزَ سَمِعَ النِّدَاءَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : لَبَيْكَ ، قَالَ : قُلُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُبَمَّ قَالَ لَهُ : قُلَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ حَتَّى فَرَعَ مِنْ

ورسوله ، بِم قال له . قل . ﴿ العَمَدُ لِلهِ رَبِ العَالِمِينَ ، الرَّحَمَنُ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يُومِ الدينِ ﴾ حتى قرع مِن فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : أَنْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّك الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَخْمَدُ ﴾ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْ اللَّهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أُمِرْ لَا أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أُمِرْ لِ بِالْقِتَالِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ الْقَسَّ فِ الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ خُضْرٌ.

کتاب الهفازی که

(۳۷۷۱) حضرت ابومیسرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنِلِفْظَةَ جب کھلی جگہ میں آئے تو آپ مِنِلِفظَةَ آواز دینے والے کو سنتے آپ کوآ واز دیتا۔ اے محمد مِنِلِفظَةَ آ اپس جب آپ مِنلِفظَةَ ہِیآ واز سُلع تو آپ دوڑتے ہوئے چلنے لگتے۔ پس آپ مِنلِفظَةَ مضرِ ·

ں۔ خدیجہ ٹنیا مٹین کے پاس تشریف لائے اوران کے سامنے یہ بات ذکر کی اور فر ہایا:اے خدیجہ! مجھے ڈرلگتا ہے کہ میری عقل میں کوئی ج خلط ہوگئی ہے۔ میں جب کھلی جگہ کی طرف نکلتا ہوں تو میں کسی منادی کو شنتا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی پس میں دوڑ . .

خلط ہوئی ہے۔ میں جب بھی جکہ کی طرف نکلتا ہوں تو میں سی منادی لوشنتا ہوں عین جھے لولی چیز دکھائی ہیں دیں جس دوڑ چلا آیا۔ تا گہاں وہ منادی میر ہے ساتھ ہی تھا اور وہ مجھے آ واز دے رہا تھا۔ حضرت خدیجہ ٹٹٹھٹٹوٹف نے عرض کیا۔اللہ تعالیٰ آپ کوار نہیں کرےگا۔ آپ کو جتنا میں جانتی ہوں تو آپ بچ بات کی تصدیق کرتے ہیں اور امانت کوادا کرتے ہیں اور صلہ رحی کرتے ہیر پس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسانہیں کرےگا۔ حضرت خدیجہ ٹٹٹھٹٹٹ نے بیہ بات خفیہ طور پر حضرت ابو بکر ٹٹٹٹٹ سے بہان کر د ک

ابو بکر جنائیں آپ مَائِلْ فَضَعَ اِکْ جاہلیت کے زمانہ میں دوست تھے۔حضرت ابو بکر جنائیں نے آپ مَائِلْفَظَیَّ اُکا ہاتھ بکڑا اور آپ مَلِلْفَظَیَّ اُ ورقد کے پاس لے گئے۔ درقد نے بوچھا: کیا بات ہے؟ آپ جنائی نے وہ ساری بات بیان کی جو حضرت خدیجہ ٹنی نڈیٹا۔ آپ جنائی کو بتائی تھی۔ بھر آپ مِنِلْفِظَیْمُ ورقد کے پاس آئے اور بیرواقعہ ذکر کیا ہے۔ ورقد نے بوچھا؟ آپ نے بچھود یکھا ہے آپ مِنْلِفِظِیَمَ اِن فرمایا بنہیں!لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو ایک واز سنتا ہوں اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی تو میں دوڑ اہوا جلا ا

آپ مِٹُونٹیکی آئے فرمایا: ہیں! میکن جب میں باہر نکلتا ہوں تواکیت آواز سنتا ہوں اور جھےلوئی چیز دکھائی ہیں دی تو میں دوڑا ہوا جلا " نا گہاں وہ منادی میر ہے ساتھ ہی تھا۔ ورقہ نے کہا: آپ (ایبا) نہ کریں۔ پس جب آپ آواز سُنیں تو رُک جا کیں یہاں تک کہ مصر سب سے ۔۔۔۔ یہ سی مُیں لد

بات وه آپ سے کہتا ہے اس کوئن لیں۔ پھر جب آپ مِلِفَظِيَّةِ تھلی جگہ کی طرف نطاح تو آپ مِلِفظَةِ فِي آوازئن: اے محد مِلِفظَةِ أَ آپ مِلِفظَةَ فِي فرمایا:

پر بب آپ برطیعی میں جانہ کی حالہ کی سر میں ہے۔ اوار کی آئے میر میں ہے۔ اوار میں آگوا ہی دیا ہوں کہ محمد مِلْفِظَةُ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد مِلْفِظَةُ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد مِلْفِظَةُ اللہ کے بند

اور اس كرسول بيں \_ پھر منادى نے آپ مَنْظَفَعَ ہے كہا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَـُ اللَّهِ اِنْ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَـُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الدِّمینِ ﴾ فاتحہ شریف کے آخر تک پڑھایا۔ پھر آپ مِنْ اُنظِیَا ﷺ ورقہ کے پاس تشریف لائے اور اس کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ نے کہا جہمیں بشارت ہو پھر تمہیں بشارت ہو پھر تمہیں بشارت ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہی رسول ہیں جن کی بشار عسل مالائے ہوئے میں تھے رکنے میں تاریخ میں سام حدیث میں ہیں میں اور میں میں اور میں میں میں میں سام میں میں می

عیسیٰ عَلِیْنِلا نے دی تھی۔(فر مایا تھا) ایسارسول جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ا' بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجمد میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اور قریب ہے کہ آپ کو قمال (جہ' کاحکم دیا جائے اوراگر آپ کو قمال کا تھم دیا گیا اور میں زندہ ہوا تو البتہ ضرور بالضرور میں آپ مِنْرِنْ فَظِیْ مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كل مستف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كل مستف ابن الى مستف ابن الى مستف ابن الى مستف المستفر المس

پھر (اس کے بعد) درقہ فوت ہوگئے ۔ رسول خدامِلَا فَضَعَةً نے ارشاد فر مایا: میں نے اس عیسائی عالم کو جنت کے اندرسبز کپڑوں میں دیکھا ہے۔

( ٣٧٧١) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْتَعَتَ اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً لِإِذْخَالِ رَجُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَى كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ الْيَهُودِ ، فَذَخَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوؤُونَ سِفْرَهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ أَطْبَقُوا السِّفْرَ وَخَرَجُوا ، وَفِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْكَنِيسَةِ رَجُلْ يَمُوتُ ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : انْهَا مَنْعَهُمْ أَنْ أَوْ مُؤَمَّهُ مِلَ أَنَّالِ أَتَّ مَنْ مُونَ مَوْ مُنْ مَوْ مُنْ مَنْ مُنْ ال

فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقَرَؤُوا أَنَّكَ أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرَؤُونَ نَعْتَ نَبِتٌى ، هُوَ نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفْرِ فَفَتَحَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قُيضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دُونَكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ :فَعَسَّلُوهُ ، وَكَفْتُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ.

علیہ وسلم بدو تکم الحاکم ، قال : فعسلوہ ، و حفوہ ، و حنطوہ ، تم صلی علیہ . .
(۳۷۷۱) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم مِرَّفَظَةً کو ایک آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لئے بھیجا۔
اوی کہتے ہیں: پس آپ مِرَّفظَةً بہود کی عبادت گا ہوں میں سے ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزر بے تو آپ مِرَفظَةً ان کے پاس
تشریف لے گئے اس وقت وہ لوگ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِرَفظَةً کود یکھا تو کتاب کو بند کردیا اور باہر
مطل گئے۔عبادت گاہ کے ایک کو نہ میں ایک آدمی مرنے کے قریب پڑا ہوا تھا۔ رادی کہتے ہیں کہ آپ مِرَفظَةً اس آدمی کے پاس

صریف کے سے ال وقت وہ توگ ای نماب پڑھ رہے تھے۔ جب امہوں نے اپ میر تفظیق کو دیکھا تو کماب نو بند کر دیا اور باہر معل گئے۔عبادت گاہ کے ایک کو نہ میں ایک آ دمی مرنے کے قریب پڑا ہوا تھا۔ رادی کہتے ہیں کہ آپ میر تفظیق اس آ دمی کے پاس تشریف لائے تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ ان لوگوں ( یہود ) کو پڑھنے سے اس بات نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائے ہیں ادر بیلوگ ( اس وقت ) ایک نبی کی صفات پڑھ رہے تھے۔ جو کہ آپ ہی ہیں۔ پھروہ آ دمی کتاب کے پاس آیا۔ اس کو

و کے بین اور پڑھاتو کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد مَرَائِنَے ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ پھراس آ دمی کی زوح تعب ہوں کے معالی کو سنجالو۔ راوی کہتے ہیں: پھر صحابہ ڈڈڈکٹٹٹر نے اس کو نسل دیا اور کفن دیا ورحنوط لگایا پھراس پر جناز ہ پڑھا گیا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ جِبُرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ جِبُرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخُرَجَ الْفَلْبَ ، ثُمَّ الْعَلْمَانِ ، فَأَخَذَهُ فِصَرَعَهُ ، فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخُرَجَ عَلَقَةً مِنْهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ، ثُمَّ أَعُه ، يَعْنِى ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، قَالَ : وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ ، يَعْنِى ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَاسَتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدُرِهِ . (مسلم ١٣٥٤ - احمد ١١١١) فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدُرِهِ . (مسلم ١٣٥٤ - احمد ١١١) فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدُرِهِ . (مسلم ١٣٥ - احمد ١١١) واسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّونِ ، قَالَ أَنَسُ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدْرِهِ . (مسلم ١٣٤ - احمد ١١١) كَانَ مُعْرَت الْنَ ثَلِي اللهُ الْمُعَلِقِ فَي عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

ع ما عدل المجار المحال المجار المحال المجار المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالية المحال المحال المحالية المحال المحالية المحال المحالية ال

نے دل کوایک سونے کے طشت میں ماءز مزم سے دھویا چر جرائیل نے آپ بَرِافِظَةَ کِی دل کوسیا پھراس کواس کی جگہ میں واپس رکھ دیا۔راوی کہتے ہیں: بچے دوڑتے ہوئے آپ مِرَافِظَةَ کی امی ، دائی ، کے پاس آئے اور کہا ، محمد آل کردیئے گئے ہیں۔راوی کہتے ہیں: لوگ آپ مِرَافِظَةَ کَی طرف آئے تو آپ مِرَافِظَةَ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس وَاٹِو کہتے ہیں کہ میں نے آپ مِرَافِظَةَ کے سینہ

وت، پررفطیم کا خرک کے میں سُو کی کے اثر ات دیکھے۔

( ٣٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی أَوَّلِ أَمْرِهِ ، وَخُبِّبَ إِلَیْهِ الْخَلاَءُ ، فَجَعَلَ یَخُلُو فِی حِرَاءَ ، فَبَیْنَمَا هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِی فَرَفَعْتُ رَأْسِی ، فَإِذَا أَنَا بِشَیْءٍ عَلَی کُرُسِیِّ ، فَلَمَّا رَأَیْتُهُ

جُنِثُتُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَتَيْتُ أَهْلِي بِسُرْعَةٍ ، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي ، فَأَتَانِي جُبْرِيلُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُذَثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّك فَكَبُّرْ ، وَثِيَابَك فَطَهْرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾. (بخارى ٣٢٣٨ـ مسلم ١٣٣١)

اَيُّهَا الْمُذَّتُورَ ، فَمْ فَانْدُورَ ، وَرَبَّكُ فَكُبُرَ ، وَرُبُيَّابُكُ فَطَهُرَ ، وَالرَّجَزَ فَاهْجَرَ ﴾. (بخارى ٣٢٣٨ـ مسلم ١٣٣٣)
(٣٧٤ ) حضرت جابر دِيْنُورُ كَبِتْم بِين كُهُ بِي كُرِيمُ مِؤْلِفَيْنَةً بِرِشروع شروع مِين وى بند بو كُن قل اورآب مِؤْلِفَيْنَةً كُوخُوت محبوب بو

طمی پس آپ مَزَّشْظَغَ اَجْرامیں خلوت گزین ہوجاتے۔ پس اس دوران آپ مِنَرِّشْظَةَ اِئْرائے سے بھے ،فر مایا: جب میں نے اپنے او پر سے ہلکی آ وازسُنی تو میں نے اپنا سراُ ٹھایا۔ تو مجھے اچا تک کری پر کوئی چیز دکھائی دی پس جب میں نے اُسے دیکھا تو گھبرا کر زمین کی طرف دیکھا اور میں اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جلدی آیا اور میں نے کہا۔ مجھے کمبل اوڑ ھادو ، مجھے کمبل اوڑ ھا دو۔ پھرمیرے

طرف دیلھااور میں اپنے کھروالوں کے پاس جلدی جلدی آیااور میں نے کہا۔ جھے مبلاوڑھادو، جھے مبل اوڑھادو۔ چھرمیرے پاس جبرائیل عَلائِنا آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا: ﴿ یَا أَیْھَا الْمُدَّتُّرُ ، قُدُمْ فَانْدِرْ ، وَرَبَّك فَكَبْرُ ، وَثِیَابُك فَطَهُّرُ ، وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾.

( ٣٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ :﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ ، قَالَ :دُثِّرُتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمُ بِهِ ، وَقَوْلِهُ :﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ، قَالَ :زُمِّلْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ. (ابن جرير ١٢٣)

(٣٧٤١٣) حفزت عكرَمه عقول خداوندى ﴿ يَا أَيْهَا الْمُدَّتَّرُ ﴾ كه بارے ميں منقول بَ فَرمايا: تَجْعِيهِ معامله اوڑ ھاديا گيا نب پس تواس كولے كر كھڑا ہو جا۔ اور تول خداوندى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ كے بارے ميں منقول بى كتهبيں بي معامله لپيٹ ديا گيا نب پستم اس كولے كر كھڑے ہوجاؤ۔

(٥) فِي أَذَى قُرِيشٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَقِيَ مِنْهُمْ

نبي كريم مِيرَالْفَيْنَةِ أَكُوتُر ليش كي أذيت بهنچانے اور آپ مِنَالِفَيْنَةِ أَكُوجوان سے تكاليف بېنجى

#### میں ان کا بیان

( ٣٧٧١٥ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اجْتَمَعَتْ

قُرَيْشٌ يَوْمًا ، فَقَالُوا : أَنْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشَّعْرِ ، فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتُ أَمْرَنَا ، وَعَابَ دِينَنَا ، فَلْيُكَلِّمْهُ ، وَلَيْنَظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا :مَا نَعْلَمُ أَحَدًّا غَيْرَ عُتَبَةَ بُنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالُوا : أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد.

فَأَتَاهُ عُنَبُهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْلَا ؛ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْك ، فَقَلُ عَبُدُ الْمُطَلِبِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْلَا ؛ خَيْرٌ مِنْك ، فَقَدُ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّك خَيْرٌ مِنْك ، فَقَدُ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّك خَيْرٌ مِنْك ، وَشَتَّتَ أَمُونَا ، وَعِبْتَ دِينَنَا ، وَلَك ، إِنَّا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا سَخُلَةً فَطُ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْك ، فَرَّفُتَ جَمَاعَتَنَا ، وَشَتَّتَ أَمُونَا ، وَعِبْتَ دِينَنَا ، وَفَضَحْتنا فِى الْعَرَبِ ، حَتَّى لَقَدُ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِى قُرَيْشٍ سَاحِرًا ، وَأَنَّ فِى قُرَيْشٍ كَاهِنَا ، وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلاَّ مِنْ صَيْحَةِ الْحُبْلَى ، أَنْ يَقُومَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ بِالسَّيُوفِ حَتَى نَتَفَانَى.

أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَانَةُ ، فَاخَتُرُ أَى نِسَاءِ قُرَيْشِ فَلُنُزُوِّ جُك عَشْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغُنَى قُرَيْشِ رَجُلاً وَاحِدًا ، فَقَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثُمَّوكَ ﴾ فَقَالَ لَهُ عُتُبَةً : الرَّحِمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثُمَّوكَ ﴾ فَقَالَ لَهُ عُتُبَةً : حَسُبُك حَسُبُك ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا ؟ فَالَ : لَا ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ ، فَقَالُوا : مَا وَرَائِك ؟ قَالَ : مَا تَرَكُتُ صَبُكَ حَسُبُك ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا ؟ فَالَ : لَا ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا : مَا وَرَائِك ؟ قَالَ : مَا تَرَكُتُ شَكُلُهُ مُ تُكَلِّمُونَهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَّمُتُهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَّمُتُهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَّمُهُ فَقَالُوا : فَهَلُ أَذَى أَنْكُمْ تُكَلِّمُ مِنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَمْتُهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَمْتُهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَمْتُهُ بِهِ إِلَّ وَقَلْ كَلَّمُ الْكَافِ الْمُعَلِّ الْمَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ المَا عَلَى اللهُ الْمُ الْعُهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْفَالُوا اللهُ الْعَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المَال

قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيْنَةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمَّودَ ، قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيْنَةً لَا تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِّمُك رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِمُ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. السَّاء الله يعلى ١٨١٢)

(۳۷۷۱۵) حفرت جابر بن عبدالله رقافی سے روایت ہے کہ ایک دن قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا: اپ میں ہے سب سے زیادہ جادو، کہا نت اور شعر بنانے والے کودیکھواور پھروہ خفس اس آ دمی کے پاس آئے جس نے ہماری جماعت میں تفریق والی ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ پھروہ خفس اس سے گفتگو کرے اور دیکھے کہ ہا اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ پھروہ خفس اس سے گفتگو کرے اور دیکھے کہ بیاس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: مجھے عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ کس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوالولید تم ہی ہو۔

پس بیہ عتبہ نبی کریم مُطِّفِضَةَ بَمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔اے محمد مُطِّفِضَةَ بَمَ بہتر ہویا عبداللہ؟ رسول اللہ مُطِّفِضَةَ بَع خاموش رہے۔ چھراس نے کہا:تم بہتر ہویا عبدالمطلب؟ رسول الله مِلِّفضَةَ فَمِ چھر خاموش رہے۔ پھرعتبہ بولا:اگرتمہارا خیال ہیہ ہے کہ یدلوگتم سے بہتر ہیں و تحقیق ان لوگوں نے تو ان معبودان کی عبادت کی ہے جن کوتم عیب دار کہتے ہو۔اورا گرتمہارا خیال یہ ہے کہتم ان سے بہتر ہوتو پھرتم بولوتا کہ ہم تمہاری سُن سکیں۔ہم نے تو بخداا پنی قوم پرتم سے زیادہ منحوں کوئی بکری کا بچر ( بھی ) نہیں دیکھا۔تم نے ہماری جعیت میں تفریق وال دی ہے اور ہمارے معاملہ کوٹوٹ پھوٹ کا شکار کردیا ہے۔اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے اور تم میں عرب میں رسوا کر دیا ہے جتی کہ یہ بات عرب میں گردش کر رہی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک جا کہ ہم ہیں انتظار کر دے گر حاملہ کی چیخ کی مثل کا تا کہ ہم میں سے بعض ، بعض کے لئے تکواریں لے کر کھڑے ہو جا کمیں بہاں تک کہ ہم سب فنا ہو جا کمیں۔

اے آدی! اگر تجھے شوق مردانگی ہے تو تم قریش کی عورتوں میں سے جسے جاہو پہند کرلو۔ ہم تمہاری دس شادیاں کردیں گے اوراگر تمہیں کوئی (مالی) ضرورت ہے تو ہم تمہارے لئے (اتنا) جمع کردیں گے کہتم سارے قریش میں سے اسلے ہی سب سے زیادہ غنی ہوجاؤ گے۔

رسول الله مَرْفَظَةُ فِي فَر ما يا: كياتم بات كر يكي مو؟ عتب في كها: بال! تورسول الله مَرْفَظَةُ فِي قراءت فرمائي . بسم المله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ﴾ يهال تَك كه ٓ بِمَ السَّفَظَةَ اس ٓ يت تك يُنْجِد ﴿ فَإِنْ أَعُرَضُوا فَقُلُ أَنْذُرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودَ ﴾ توعتبن آپ مِؤْفَقَةَ سكها بس كرو بس كرو اس كسواتمهار ياس كچھ ہے؟ آپ مَلِنْ فَيْ اَنْ فَر مايا بنبيں! عتبه قريش كے پاس واپس لونا۔قريش نے بوجھا:تمبارے بيجھے (كى) كيا (خبر) ہے؟ عتب نے کہا: میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں میراخیال ہو کہتم نے ان سے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے گریہ كديس نے ان سے اس كے بارے ميں گفتگوكر لى ہے۔قريش نے كہا۔ پھركيا انہوں نے تمہيں جواب ديا ہے۔ عتبہ نے كہا: ہاں! (پھر) عتب نے کہا جتم اس ذات کی جس نے خانہ کعبہ کونصب کیا ہے مجھے ان کی کہی ہوئی باتوں میں سے پھر بھی مجھنہیں آیا۔ صرف یہ بات (سمجھ آئی) کہ وہ مہیں عاداور شمود کی کڑک ہے ڈراتے ہیں۔ قریش نے کہا:تم ہلاک ہوجاؤ۔ ایک آدمی تمہارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتا ہاورتم نہیں جانے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ عتب نے کہا۔ بخدا! مجھے ان کی گفتگو میں سے کڑک کے سوا بچھ بجھے نہیں آیا۔ ( ٣٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرو بْن الْعَاص ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا يَوْمًا انْتَمَرُوا بِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنُقِهِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ سَاقِطًا ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرَ يَشْتَدُ ، حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾؟ ثُمَّ انُصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ،

فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أُرْسِلُتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا كُنْتَ جَهُولًا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنْهُمْ. (ابو يعلى ٢٠٠١)

(۳۷۷۱) حفرت عمرو بن العاص دَفَيْ سے روایت ہے کہ میں نے قریش کو نبی کریم مَشِرِّفَتُ کَارادہ کرتے (کبھی) نہیں ویکھا تھا۔ گرایک دن جب وہ آپ مُشِرِفَتُ کَا کُھ کُھا ف سازش کررہے تھا وروہ کعبہ کے سابید میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اوررسول اللہ مِشِرِفَتُ کَا مُعَام الراہیم کے پاس نماز ادا فرمارہ ہے تھے۔ بس عقبہ بن ابی مُعیط کھڑ اہوا اور اپنی چا درکورسول اللہ مِشِرِفَتُ کَا گردن میں ڈالا اور آپ مِشَانِ اَدا فرمارہ ہے تھے۔ بس عقبہ بن ابی مُعیط کھڑ اہوا اور اپنی چا درکورسول اللہ مِشِرِفَتُ کَا گردن میں ڈالا اور آپ مِشَافِتُ کَا کُھ کُوں نے شوروغل کیا تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ آپ مِشَافِقَ اِ اِ کُھنوں کے بل گرنے لگے۔ لوگوں نے میں واقع کی میں اس تک کہ انہوں نے آپ مِشَافِقَ کُو بغلوں کے بیک میں اللہ کہا کہ ان میں اللہ کہا تھا وہ کہ ان کیا گور کہ گھول کر آپھول کے بیکھیے سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے۔ ﴿ اَکْفَالُونَ دَ جُعلاً أَنْ یَقُولَ دَبُی اللّٰہُ ﴾

بھرلوگ نبی کریم مِلَافِقَةِ بھے ہٹ گئے۔

پھررمول الله مِزَافِقَةَ کَھڑے ہوئے اور نماز پڑھی پس جب آب مِزَافِقَةَ نَماز پڑھ چکے تو آپ مِزَافِقَةَ قَر ایش کے پاس
سے گزرے جبکہ وہ کعبہ کے سابیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔آپ مِزَافِقَةَ نَے فر مایا: اے گروہ قر ایش! خبردار! ہتم اس ذات کی جس کے
قبضے میں محمد مِزَافِقَةَ فَی کِ جان ہے۔ مجھے تمہاری طرف نہیں بھیجا گیا گر ذاح کے ساتھ۔ اور آپ مِزَافِقَةَ نے اپنے ہاتھ ہے اپ حالتی کے
طرف اشارہ فر مایا: راوی کہتے ہیں: ابوجہل نے آپ مِزَافِقَةَ ہے کہا: اے محمد! تم تو جابل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزَافِقَةَ ہَے کہا: اے محمد! تم تو جابل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزَافِقَةَ ہَے کہا: اے محمد! تم تو جابل نہیں تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزَافِقَةَ ہُے کہا: ا

( ٣٧٧١٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ هَاوُكَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو جَهُلٍ ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ ؟ فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهُلٍ : لِمَ تَنْتَهُرُنِى يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْبَرُ نَادِيًا مِنِّى . قَالَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : ﴿فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴾ قَالَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللّهِ أَنْ لَوُ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ. (ترمذى ٣٣٣٩ ـ احمد ٣٢٩)

(۱۷۵۷) حضرت ابن علی وہ فو ہے روایت ہے کہ ابوجہل گر رااوراس نے کہا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ میلائے فیکے اس کو ڈانٹ پلا دی۔ ابوجہل نے آپ میلائے آپ میل کوئی ہے کہ اس کو ڈانٹ پلا دی۔ ابوجہل نے آپ میلائے آپ میل کہ تا ہیں کہ ابن میلائے آپ کی میل کہ اوی کہتے ہیں کہ ابن میلائے فرمایا: ﴿ فَلْیَدُ عُ فَالْدِیمُ ﴾ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں۔ بخدااگر ابوجہل اپنی مجلس (والوں) کو بلاتا تو اس کوعذ اب کے فرشتے زبانیے پکر لیتے۔

( ٣٧٧١٨ ) حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ :فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرِيْشِ ، وَنُحِرَتُ جَزُورٌ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاهَا ، فَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَانَتُ فَاطِمَةٌ حَتَى ٱلْقَتْهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلَاثًا ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشِ ، وَعُتْبَة بُنِ رَبِيعَة ، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُمَّيَّة بُنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَة بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ.

قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۱۳۱۹)

(۱۷۵۱۸) حفرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَافِظَةَ کھید کے سایہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوجہل اور قریش کے لوگوں نے کہا: اس وقت مکہ کے کس محلہ میں اونٹ ذکح ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (کسی کو بھیجا لیس بیا ونٹ کی اوجری لے کرآئے اور انہوں نے اس کو نبی مِرَافِظة پر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت فاطمہ رہ فائد فی نے آکر اس کوآپ مِرَافِظة بر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ اوی کہتے ہیں۔ آپ مِرَافِظة بر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت فاطمہ رہ فافید از پش کو کور اور عقبہ بن اور پش کو کیڑ ۔ اے اللہ! قریش کو پکڑ ۔ ابوجہل بن ہشام کو عقبہ بن ربعہ کو ۔ شیبہ بن ربعہ کو ۔ ولید بن عقبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابی معیل کو ۔ راوی کہتے ہیں : کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہو فرماتے ہیں کہ ہیں نے ان سب کو قلیب بدر میں مقتول حالت میں دیکھا۔ معیل کو ۔ راوی کہتے ہیں کہ جھے ساتویں آدی کانام بھول گیا ہے۔

( ٣٧٧١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبُوْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهُطٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ أَبُو جَهُلٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : إِنَّ ابْنَ أَخِيك يَشْتُمُ آلِهَتَنَا ، وَيَفْعَلُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ، فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ ، فَبَعَثُ إِلَيْهِ ، أَوَ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَشِي أَبُو جَهُلٍ إِنْ جَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَشِي أَبُو جَهُلٍ إِنْ جَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَجِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قُرْبَ عَمِّهِ ، فَجُلَسَ عِنْدَ الْبَابِ.

المُعْجِسِ، وَلَمْ يَجِدُ البَّبِى صَلَى الله عليه وسلم مَجِلسا ورب عَمْهِ ، فَجَلَسْ عِنْدَ البَابِ.
قَالَ أَبُوطَالِبِ: أَى ابْنَ أَخِى، مَا بَالُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكِ ؟ يَزْعُمُونَ أَنَكَ تَشْتُمُ آلِهَ تَهُمْ، وَتَقُولُ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، قَالَ : فَأَكْثَرُ وَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا عَمِ، إِنِّى أُرِيدُهُمُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَفَرْعُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَفَرْعُوا لِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلِيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَفَرْعُوا لِكَلِمَةٍ وَلِقَوْلِهِ، قَالَ : فَقَالَ الْقُومُ : كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ، نَعَمْ ، وَأَبِيك وَعَشُوا ، وَمَا هِى؟ قَالَ أَبُو طَالِبٍ : وَأَى كَلِمَةٍ لِكَامِهِ فَلَوْلُهِ ، قَالَ : لَا إِلَّهُ إِلاَ اللّهُ ، قَالَ : فَقَامُوا فَزِعِينَ يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : ﴿ أَبَعُلُ اللّهِ اللّه اللّهُ مُ قَالَ : فَقَالُ الْمَوْضِعِ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَمَا يَدُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(۳۷۷۱) حضرت ابن عباس جھنے سے دوایت ہے کہ جب ابوطالب کا مرض (الوفات) شروع ہوا تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ عاضر ہوا جن میں ابوجہل بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (ابوطالب ہے) کہا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں ویتا ہے۔ اور یہ یہ کرتا ہے اور یہ یہ بہتا ہے۔ اگر (اس کی طرف کسی کو) بھتے ویں اور اس کو منع کردیں (تو اچھا ہو) ابوطالب نے آپ میرافظی کھنے کی طرف ( کسی کو ) بھیجا۔ یا راوی کہتے ہیں کہ: نبی کریم مُرافظی آپ شریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ ابوطالب اور آپ میرافظی آپ کے درمیان ایک آ دی کی نشست کی جگرتھی ۔ راوی کہتے ہیں: ابوجہل کو اس بات کا خوف ہوا کہ اگر نبی مُرافظی آپ ابوطالب کے بہلو میں بیٹھ گئے تو یہ چیز ابوطالب کو آپ مُرافظی آپ برزم کردے گی۔ پس ابوجہل انجیل کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آپ مُرافظی آپ کی اس بی بیٹھ گئے۔

ابوطالب نے کہا! اے بھتے! کیا وجہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں شکایت کردی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ آپ ان کے معبودان کو ہرا بھلا کہتے ہیں اور یہ یہ کہتے ہیں اور یہ یہ کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ قریش نے آپ سِرَائِسَیٰ ہُر خوب ملامت کی۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ سِرَائِسَیٰ ہُر خوب ملامت کی۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ سِرَائِسَیٰ ہُر کی اور قرمایا: اے بچا جان! میں انہیں ایسے کلمہ پر بلانا چا ہتا ہوں جس کو یہ کہ لیں گے تو عرب ان کے لئے فرما نہر دار ہوجا کمیں گے اور عجم ان کی طرف اپنے جزیہ جبیں گے۔ راوی کہتے ہیں: قریش آپ سِرَائِسَیٰ ہُر کی بات من کر چران ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: ایک کلمہ! ہاں! تیرے باپ کو تم اوی کلمہ بھی ایسے کہلوالو) وہ کیا کلمہ ہے؟ اُپ سِرَائِسُیْ نَے فرمایا: لاّ اِللّٰهُ اللّٰهُ اوادی بیان کرتے ہیں۔ سب قریش گھرا کراٹھ گئے اور اپنے کیڑوں کو جھاڑ نے گئے اور وہ کہدر ہے تھے۔ ہوا جھل الآلِکَ اِللّٰہُ اللّٰہُ کی اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ

( ٣٧٧٢) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زِيادٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ ، وَأَنَا فِى بَيَّاعَةٍ أَبِيعُهَا ، قَالَ : فَمَرَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ ، وَهُو يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَيَّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ، قَالَ : فَمَنَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ، وَرَجُلْ يَتَبَعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : قَلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّهِ يَتَبَعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّهِ يَتَبَعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّهُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ ، قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّهِ يَتَبَعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّهُ عَبْدُ الْعُولَ : هَوْ أَبُولُهُ لَهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٧٢٢) حضرت طارق محار بى بيان كرت بين كديس نے رسول الله مَلْفَظَيَّمَ كوذ والمجازك بازار بيس ديكھا۔اور بيس و بال كوئى چيز فروخت كرنے كے بازار بيس ديكھا۔اور بيس و بال كوئي فروخت كرنے كے لئے گيا تھا۔فرماتے بين كه آپ مَلِفظَةَ إِروال سے) گزرے تو آپ مِلْفظَةَ بِرُسُر خ رنگ كا بُحه تھا۔اور آپ مِلَفظَةَ بَا بَارَ الله كه الله كه الورتم كامياب به وجا و كے۔ 'اورا يك آ دى آپ مِلَفظَةَ بَارَ الله كه الله كه الورتم كامياب به وجا و كے۔ 'اوراك آ دى آپ مِلَفظَة بَار الله كوئون آلودكرديا تھا اورو و فض كهدر القا۔اے لوگو!اس كے بيجھے پھر لے كرآ رہا تھا۔اے لوگو!اس كے

( ٣٧٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَالِئَةٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَمَا لِى وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ مَا وَارَاهُ إِبطُ بِلَالِ.

(٣٧٢١) حضرت انس جائز سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤافِظَةُ نے ارشاد فرمایا: بجھے الله (کی راہ) میں آئی اذیت دی گئی ہے کہ کسی کو آئی اور مجھے الله (کے راسته) میں آتا خوف زدہ کیا گیا ہے کہ کسی کو آتا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور تحقیق جھ پر تین دن رات ایسے بھی آئے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی آئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی ذی روح کھا سے مگر وہ مقدار جس کو بلال جائے ہے گئے۔

( ٣٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُنُذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَيُحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالِهُمْ ﴾ قَالَ : كَانَ أَبُو جَهُلٍ وصَنَادِيدُ قُرَّيْشِ يَتَلَقَّوْنَ النَّاسَ إِذَا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِمُونَ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ ، وَيُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَيُحَرِّمُ مَا كَانَتُ تَصْنَعُ الْعَرَبُ ، فَانْزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلَيُحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ ﴾ .

(٣٧٢٢) حفرت ابن الحفيد و التي سي قول خداوندى ﴿ وَكَيْحُمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُهِمْ ﴾ كَاتْفِيرِ مِي منقول بـ فرمايا: ابوجهل اورسر دارانِ قريش لوگول سے راسته ميں ملاقات كرتے جبكه لوگ آپ مَنْ فَضَافَحَ كَيْ طرف اسلام لانے كے لئے حاضر جوت اور لوگول سے كہتے ۔ بينجم كوحرام قرار ديتا ہے اور زنا كوحرام قرار ديتا ہے۔ جو چيزي عرب كرتے تھے بيانيس حرام قرار ديتا ہے۔ بس تم لوث و كي خميد كُنَّ أَنْفَالَهُمْ ﴾ سي حمة الله كالله عن الله ع

( ٣٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ ، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ ، فَجَعَلُّ يَمْسَحُ اللَّمَ عُن وَجُهِهِ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلَتُ هَذَا بِنَبِيِّهَا وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِلَمُونَ ﴾. (ترمذى ٣٠٠٠- احمد ٢٠١)

(٣٧٢٣) حفرت انس و و است ب كدنى كريم مَ أَنْ اللَّهُ كَ سرمبارك مين زخم آيا اور آپ مَ الفَقَاعَ كَ سرمبارك مين زخم آيا اور آپ مَ الفَقَعَ كَ سرمبارك مين زخم آيا اور آپ مَ الفَقَعَ كَ سرمبارك مين زخم آيا اور آپ مَ الفَقَعَ كَ سرمبارك مين دانت شهيد ہوگئة اپنے چبرے سے خون كو يو نجھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ وہ امت كس طرح كامياب ہو عمق ہ جس نے اپنے نبى كے ساتھ بيروبيا فقيار كيا حالا نكدوہ نبى ان كوالله كى طرف بلاتا ہے؟ تو الله تعالى نے بير آيت نازل فرمانى: ﴿ لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٣٧٧٢٤) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَتُ قُرُيْسٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَبَاعِدُ جَبَلَى مَكَّةَ ، أَخْشَبَيْهَا هَذَيْنِ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّهَا ضَيَقَةٌ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَبَاعِدُ جَبَلَى مَكَّةَ ، أَخْشَبَيْهَا هَذَيْنِ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّهَا ضَيَقَةٌ حَتَّى نَزْرَعَ فِيهَا وَنَرْعَى ، وَابْعَتْ لَنَا آبَانَنَا مِنَ الْمَوْتَى حَتَّى يُكَلِّمُونَا ، وَيُخْبِرُونَا أَنَّكَ نَبِى ، وَاجْمِلُنَا إِلَى الشَّامِ ، أَوْ إِلَى الْيَمِنِ ، أَوْ إِلَى الْيِحِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهُ مَ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : الشَّامِ ، أَوْ إِلَى الْيَمَنِ ، أَوْ إِلَى الْيَحِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهُ مَنِ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : هُولَوْ أَنْ قُرْآنًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ . (ابن جرير ١٥١)

(٣٧٤/٢٠) حفرت عامر روايت كرت بي كرقريش في رسول الله مَوْفَقَةً الله مَا أَرَمْ بَي بهو! جيسا كرتم باراخيال عق بحرتم كله كان دو بها رون و بها رون و بها رون بي بحث بين ربتا، چار با في ون كل مسافت تك دور كردو - كيونكدية بي - تا كه بم ال بين بيت با ري كرين اور بم اس كوچ اگاه بنائين اور بهار فوت شده آباء كواا شاؤتا كدوه بم سے با تين كرين اور بمين بتائين كرآب بى بارى كرين اور بمين بتائين كرين ورت بين كرين ورت بين الله تعالى من الله عن تاكه به الك بى رات بين آئين اور جائين و بيد المجال ، أو فُطَعَتْ به المُوتَى به المُحبَال ، أو فُطَعَتْ به الله رض ، أو كُلّم به المُحبَال ، أو فُطَعَتْ به الأرض ، أو كُلّم به المُحدَّ تى هو المُحدِّ تى هو المُحدِّ تى هو المُحدِّ تى هو المُحدِّ من هو المُحدِّ تى المُحدِّ تى هو المُحدِّ تى المُحدِّ تى

# (٦) حَدِيثُ الْمِعْرَاجِ حِينَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عليه السلام

### معراج كي احاديث، جبكه آپ مَلِّنْفَيْغَةَ كواسراء كروايا كيا

( ٣٧٧٢٥) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْآشَيَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ ، وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوُقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهَى طَرَفِهِ ، فَرَكِبُتُهُ ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ عَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ ذَخَلُتُ فَصَلَّتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَانَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَهُ لَكُنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ.

قَالَّ : ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّانِيَا ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبُرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : جُبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : جبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ يَحْدَى وَعِيسَى ، فَرَحَّبًا وَدَعُوا لِى بِحَيْرٍ .

ثُمَّ عُرِجٌ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ، فَاسْتَفْتُح جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ:

مُحَمَّدٌ ، قَالُوا : وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، وَإِذَا هُوَ قَدُ أُخْطِى شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : عُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : عَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ، فَرَحَب بِى وَدَعَا لِى بَخْيْرٍ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ مَعْك ؟ قَالَ مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟

قَالَ : قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسُتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنَّتَ ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنَّتَ ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا وَرُوهُها كَآذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا نَمَرُهَا أَمْنَالُ الْفِلَالِ ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ الْهُ إِلَى مَا أَحُدُ مِنْ عَلَى اللهِ مَا غَشِيهَا تَغَيْرَتُ ، فَمَا أَحَدُ مِنْ عَلَى اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِها ، قَالَ : فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى مَا أَوْحَى ، وَفَرَضَ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً ، فَقَالَ : الْمَجْعُثُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَقَالَ : الرَّجِعُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، فَقَالَ : الْمَجْعُثُ إِلَى رَبِّكَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى ا

غید جانورتھا۔ گد سے ہے او نچااور خچر سے جھوٹا تھا۔ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی۔ پُس میں اس پرسوار ہوا اور بیہ جانور سے لے کر چلا یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں پہنچا۔ اور میں نے جانورکواس حلقہ کے ساتھ باندھا جس حلقہ کے ساتھ انبیاء ندھا کرتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں واخل ہوا اور میں نے وہاں دورکعات نماز پڑھی پھر میں وہاں سے نکا اتو جرائیل عَلاَیْکَلاً برے یاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کرلیا۔ تو جرائیل عَلاِیَا اُس نے کہا۔ آپ نے

طرت سلیمہ کے مطابق درست کام کیا ہے۔ ۔ آپ مِنْاَفِظَةَ قَمْ اسْتے ہیں: پھر ہمیں آسان دنیا پر لے جایا گیا۔اور جبرائیل غلاِتَدا نے دروازہ کھولنے کا کہا: پوچھا گیا: تم کون ہو؟ جبرائیل غلاِتَدا نے کہا: جبرائیل عَلاِئِدا ہوں۔ پوچھا گیا۔اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل عَلاِئِدا نے کہا۔محمہ شَزَفَظَةَ أَبَّا بچھا گیا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِئِدا نے کہا۔تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے درّوازہ کھول دیا گیا۔تو آگہاں میں آ دم عَلاِئِدا ہے ملا۔انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے خبر کی دُعا کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسان کی طرف چڑھایا

گیا۔ جبرائیل عَلاِئِلاً نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔تم کون ہو؟ جبرائیل عَلاِئلاً نے کہا: جبرائیل عَلاِئلاً بوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل عَلاِئلاً نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِئلاً نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِئلاً ان کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِئلاً ان کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا عا۔ پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔تو تا گہاں میں اپنے دوخالہ زاد کیلی عَلاِئلاً اورعیسی عَلاِئلاً سے ملا۔ان دونوں نے مجھے مرحبا

کہااور میرے لئے دعائے خیر کی۔ ۳۔ پھر ہمیں تیسرے آسان کی طرف جڑھایا گیا۔ جبرائیل علائِلا نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ تو بوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں

نے کہا: جرائیل علائیلہ ابھر پوچھا گیا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل علائیلہ نے کہا: محمد مَلِفَظَوَ اَفَر شتوں نے پوچھا۔ ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ بس اچا تک میں بھیجا گیا تھا۔ بس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ بس اچا تک میں یسف علائیلہ سے ملا۔ اور انہیں تو مُسن کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعاء خیر کی۔ بھرہمیں پوشھ آسان پر لے جایا گیا تو جرائیل علائیلہ ان دروازہ کھولئے کا کہا۔ بوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا۔ جرائیل علائیلہ ہوں۔ بوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا۔ جرائیل علائیلہ اور میر کھارف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل علائیلہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا تو اچا تک میری حضرت ادر ایس علائیلہ سے ملاقات

ئے لہا: حین ان ع طرف بینجا کیا تھا۔ پھر ہمارے سے ( دروازہ ) تھوں دیا گیا تو اچا عل میری طفرت اوریں علیہ بلا اعت ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر آپ مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں۔و دفعناہُ مکاناً علیاً.

۳۔ پھرہمیں پانچویں آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبرائیل علائنا انے (دروازہ) کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد مِثَلِثَنَقَةَ اللہ میں۔ پوچھا گیا۔ان کی طرف بھیجا گیا المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) و المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) و المعنف المعنف

تھا؟ جبرائیل علایتا ہے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا۔ پس اچا تک میری ملا قات حضر، -

- ہارون غلایشلا سے ہوئی ۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لئے دعائے خیر کی ۔ پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف جڑھایا گیا۔ جبرائیل ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد مُلِفِیْغَةً ہیں۔ یو چھا گیا۔ ( کیا) ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلائِنلا نے کہا۔ تحقیق ان کے طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا۔تواجا تک میری ملاقات حضرت موٹی عَلاِیٹلاسے ہوئی انہوں نے مجھے

مرحبا کہااورمیرے لئے دعائے خیر کی۔

انہوں نے جواب دیا۔ جرائیل علایتا اموں۔ پھر یو چھا گیا۔اورآپ کے ساتھ کون ہے؟ نہوں نے کہا: محمد مَنْ النظافية بيں۔ پھر يو گیا۔ (کیا)ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِیَا آنے کہا تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے ( دروازہ ) کھول د كيا تواجيا نك مين حضرت ابرائيم عَلاينًا إس ملا اوروه بيت المعمور كساته فيك لكاكر بيشي بوئ تنص اور (بيده وجك بي جب

اس میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھرد دبارہ نہیں آئیں گے۔

پھر مجھے سدر ۃ انمنٹنی پر لے جایا گیا۔ پس اس کے بیتے ہاتھی کے کا نوں کی طرح تنے اوراس کے پھل مٹکوں کے مثل تنے۔

پس جب اس کوامر خداوندی نے جس طرح ڈھانپناتھا ڈھانپ لیا۔تو وہ متغیر ہو گیا۔خلق خدامیں سے کوئی بھی اس کے وصف کو بیاز، كرنے كى استطاعت نبيس ركھتا۔ آپ مِرَا ﷺ فرماتے ہيں: پھراللہ تعالیٰ نے ميري طرف وی كى جووجی كى۔اور مجھ ير ہردن رات

میں پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔

میں (وہاں سے ) ینچے اُترایبال تک کہ میں موٹی عَلاِتِدا کک بہنچا تو انہوں نے یو چھا۔ آپ کے رب نے آپ کی ام-

پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ مِلِنْفَقِعَةَ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ہردن رات میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔مولیٰ عَالِیَلا) نے کہا۔ایے رب کی طرف واپس جائے اور رب ہے کی کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ میں نے نی اسرائیل

کوآنر مایا ہے اور جانبی ہے۔ آپ مِنْ اِنْ فَعَیْمَ اُم مِن اینے بروردگار کے حضور واپس لوٹا اور میں نے ان سے عرض کی۔ ا۔ میرے پروردگار! میری امت پرتخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ نمازین چھوڑ دیں۔ پھر میں مویٰ عَلاِبْنام کی طرف واپس

ہوا۔ تو انہوں نے یو چھا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یا نچ نمازیں چھوڑ دی ہیں۔مویٰ عَالِیَّلاً نے کہا۔ تیری امت اس

كى ( بھى ) طاقت نبيس ركھتى \_ پس آپ اپنے پروردگار كے پاس واپس جائے اور اپنے پروردگار سے اپنى امت كے لئے تخفیف أ سوال سيجة - پيريس مسلسل اين پروردگار اورموي عَالِينام ك درميان مراجعت كرتار ما-اوراللدتعالى مجصه يا ني پاغ نمازي جيور "

رہے پہاں تک کہن تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: اے تھر! ہرون رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں۔ ہرنماز کے بدلے میں دس (مُنااج ہے۔ پس بی( تواب کے اعتبار ہے ) پچاس نمازیں ہیں۔اور جوکو کی مختص نیکی کے کام کاارادہ کر لےلین نیکی کے کام کوکر نے ہیں۔

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) کي هي اوا کي کام کي کتاب السفازی کي کتاب السفازی کي کتاب السفازی

اس کے لئے ایک نیک کھی جائے گی۔اوراگروہ اس نیکی کے کام کوکر لے گا تواس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔اور جوکوئی شخص برے کام کاارادہ کرے گالیکن اس بُرے کام کو نہ کرے تواس کے پہنییں لکھا جائے گا اوراگروہ اس برے کام کوکر لے گا تواس کے لئے ایک گناہ لکھا جائے گا۔

۸ پھر میں (وہاں ہے) اُترا یہاں تک کہ میں موٹی غلالِماً کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو یہ بات ہتائی تو انہوں نے کہا۔
 آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائے اور اپنے پروردگار ہے اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال سیجئے ۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی ۔ تو رسول اللہ مُرِ اُنظِیکَ جَمَّا نے فرمایا: البتہ تحقیق میں اپنے رب کی طرف (اتنا) واپس پلٹا ہوں یہاں تک کہ

( ٣٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً ، عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ. (بخارى ٣٢٠٤\_ مسلم ١٣٩)

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ؛ بِنَحُو مِنهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (بخارى ٣٠٠٥ مسلم ١٣٩) (٣٤٨٢١) حضرت ما لك بن صعصه ولي في مريم مِ أَنْ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها ال

(اب) مجھ حیا آتی ہے۔

( ٣٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِى ، أَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : فَظِفْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى

جَلَسَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُوْءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أُسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكَذِّبَهُ ، مَخَافَة أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قُوْمَكُ مَا حَدَّثَتِنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْك ؟ قَالَ : مَخَافَة أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قُوْمَك مَا حَدَّثَتِنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْك ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَتَنَفَّضَتِ الْمَجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثُ فَوْمَك مَا حَدَّثُونِي.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى أُسْرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفَّقٍ ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهُرَانَيْنَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ ، زَعَمَ ، وقَالُوا : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مَنْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَكِدِ وَرَأَى الْمُسْجِدَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَهَبُتُ أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، أَكْتُ وَأَنْعَتُ ، وَمَنْ النَّعْتِ ، فَعَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، وَمَنْ النَّعْتِ ، فَجَىءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارٍ عُقَيْلٍ ، أَوْ دَارِ عَقَالِ ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدُ أَصَابَ.

(٣٧٤٣٤) حضرت زرارہ بن او فی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس من اٹنو نے فرمایا: رسول اللہ مِنْوَفِیْکَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس رات کو

ها معنف ابن الي شيدمترج (جلداا) كي المستادى المس مجھے اسراء کروایا گیامیں نے (اس کی) صبح مکہ میں کی۔آپ مِلِّفْظَةِ فرماتے ہیں۔میں اپنے معاملہ (معراج) کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا ئیں گے۔ پس آپ مَالِّفْقَعُ فَم علیحدہ اور عملین ہو کر بیٹھ گئے تو ابوجہل آپ مِلِفْقَعُ فَم کے پاس سے گزرا تو آپ مَلِنظَفَةِ کے پاس آیا یہاں تک کہ آپ مُلِنظَفَةِ کے پاس بیٹھ گیا اور استہزاءکرنے والے کی طرح یو چھا: کیا بچھ (نی ) بات ہے؟ آپ مِزَافِظَةَ فَمَ فِرمایا: ہاں ابوجہل نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ مِزَافِظَةَ نے فرمایا: مجھے آج کی رات سیر کروا کی گئی ہے۔ابوجہل نے بوچھا: کہاں کی؟ آپ مَالِفَظَةَ نے فرمایا: بیت المقدس کی طرف۔ابوجہل نے کہا۔ پھر (سیر کے بعد) آپ نے شبح ہمارے درمیان کی ہے؟ آپ مَلِقَ فَعَقَعَ نے فرمایا: ہاں! ابوجہل کی رائے آپ مِلِفَظَعَ اُس کی نہ ہوئی۔اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اگروہ آپ مِلْفَقَعَ کے قوم کو بلائے تو آپ مِلْفَقَعَ اس بات کا انکار نہ کردیں۔ابوجہل نے کہا۔اگر میں تمہاری قوم کوتمہار ک طرف بلاؤں تو کیاتم انہیں بھی وہ بات بیان کرو گے جوتم نے مجھے بیان کی ہے؟ آپ مَانِّتَ اُنْ فَا فَا الرجهل نے کہا:ا۔ بی کعب بن لوی کی جماعتو! آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس تمام لوگ آ گئے یہاں تک کہلوگ ان دونوں کے یاس بیٹھ گئے۔ تو ابوجہل نے کہا۔ جو بات آپ نے مجھے بیان کی تھی وہ بات اپنی قوم کے سامنے بیان کرو۔ رسول اللّٰد مُؤَلِّفُ کُلَّمَ بِی الْ درمیان کی؟ آپ مَلِفَ اَ فَرَمایا: ہاں! راوی کہتے ہیں: کچھلوگ، تالیاں بجانے لگے اور کچھلوگوں نے اس بات کوجھوٹ سمجھ ک تعجب کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کواپنے سر پر رکھ لیا۔اور کہا: کیا آپ ہمارے لئے مسجد (اقصلی) کی نعت (صفت) بیان کر سکتے میں؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں افراد بھی تھے جنہوں نے اس شہر کا سفر کیا تھا اور مسجد اقصلی کو دیکھا تھا۔ رسول الله مَيَّزُ الْفَيْحَامِّ فریا ت ہیں۔ پس میں نے ان کے لئے (محد کی) صفت بیان کرنا شروع کی۔ اور میں مسلسل صفت بیان کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بعضر اوصاف ِمجد مجھ برملتبس ہو گئے تو مسجد کو (سامنے) لا یا گیا اور میں مسجد کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ مسجد کو دارعقبل یا دارعقال سے - پرے رکھ دیا گیا۔ پس میں نے مسجد کی نعت (صفت) بیان کی جبکہ میں مسجد کی طرف دیکھ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا۔ (مسجد کی ) صفت تو

پر الكاردرست (بيان كى) ہے۔ بخدابالكل درست (بيان كى) ہے۔ ( ٣٧٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِالْبُرَاقِ ، هُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ : فَلَ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُو وَجِبُرِيلُ ، حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَقُيتِحَتْ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. قَالَ : وَقَالَ حُدَيْفَةً : وَلَمْ يُصَلِّ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ زِرٌ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّى ، قَالَ حُدَيْفَةُ : اَ السَّمُك يَا أَصْلَعُ ؟ فَإِنِّى أَغُوفُ وَجُهَك ، وَلَا أَدْرِى مَا السُمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : زِرٌ بُنُ حُبَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ تَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ

هم مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ۱۱) كي مستخد المعالي ال

تَجِدُهُ صَلَّى ؟ إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ صَلَّيْنَا فِيهِ ، كَمَا نُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : وَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَبْيَاءُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ ، وَقَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بِهَا ؟.

(٣٧٤٣) حضرت زر،حضرت حذيفه والنوي بن يمان سے روايت كرتے ہيں كدرسول الله وَالنَّفِيَّةَ كِي باس براق لا كُي كُي سيايك طویل مفیدرنگ کا جانورتھا جومنتی نظر پر قدم رکھتا تھا۔راوی کہتے ہیں: پس آپ سِرِّنْفِیْجَۃِ اور جبرائیل عَلاِیکا اس کی پشت پرسوارر ہے

یہاں تک کددونوں بیت المقدس بہنی محے اوران کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے بس آپ مِنْ فَظِيَعَ فَرِ الله عند اور جہنم

راوی کہتے ہیں: حضرت حذیفہ وٹاٹٹونے فرمایا: آپ مِزَلِفْکَوَجَ نے بیت المقدس میں نماز ادانہیں کی۔حضرت زر کہتے ہیں كمين في عرض كيا- كيول نبيس؟ آب مِرَافِقَةَ في نماز يرهى ب-حضرت حذيف وثافو في فرمايا: ال صنع! تيرانام كيا بي مي تیری شکل سے واقف ہول کیکن تیرے نام سے واقف نہیں ہول؟ حضرت زر کہتے ہیں۔ میں نے جوابا کہا: زرین حمیش \_ راوی

كت يس -اس ن كها: ارشاد خداوندى -- ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

حصرت حدیفد دی او نے فرمایا: کیاتم نے آپ مِلِفِی اَ کو (دہاں) نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے؟ اگر آپ مِلِفِی اِی مِن المقدى ميں نماز پڑھتے تو ہم (بھی) آپ سَرِّشَقُفَقَ کے ہمراہ نماز پڑھتے جیسا کہ ہم مبحد حرام میں نماز پڑھتے ہیں۔حضرت

حذیفہ دی آتو سے کہا گیا۔ آپ مِلِفَظِیَّا بِنے جانورکواس کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے؟ حضرت 

( ٣٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي ، لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظَرْتُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبَيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبُرِيلٌ ؟ قَالَ ، هَؤُلاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا ، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، نَظَرْتَ أَسْفَلَ شَيءٍ فَإِذَا بِرَهْجِ وَدُخَانِ وَأَصُوَاتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا

جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ يَنِى آدَّمَ، لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلُولًا ذَاكَ لَرَأُوا الْعَجَائِبَ. (ابن ماجه ٢٢٧٣ ـ احمد ٣٥٣)

(٣٧٤٢٩) حضرت ابو ہريرہ رُق شي روايت ہے كەرسول الله مَثَوْفَقَعَةً نے ارشاوفر مايا: "جس رات مجھے سير كروائي گئي۔ ميس نے و یکھا کہ جب ہم ساتویں آسان تک پنچاتو میں نے اپنے او پر کونظر اٹھائی تو مجھے گرج ، بجلی اور کڑک وکھائی ویں۔ آپ مَرْاَضْ عَجَيْمَ فرماتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس آیاان کے پیٹ گردنوں کی طرح تھے اوران میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں

المن الم شير مترجم (جلداا) و المنازى المنازى

نے پوچھا:اے جبرائیل علایتا)! بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علایتا ہے کہا: بیسودخورلوگ ہیں۔ پھر جب ہیں آسان دنیا کی طرف اُتر اتو میں نے پنچود یکھا۔ مجھے گرد، دھواں اور آ وازیں سائی دیں۔ میں نے پوچھا:اے جبرائیل علایتا آ)! بیکیا ہے؟ جبرائیل علایتا آ کے کہا: بیشیاطین ہیں جو بنی آ دم کی آنکھوں کوفریب دیتے ہیں۔وہ آسانوں اور زمین کی نشانیوں میں تفکر نہیں کرتے۔اگر یہ چیزیں نہ ہوتیم

تُونِي آوم كُوكِا مُبات دَكُمانُ ويت -( ٣٧٧٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنَانِّ الْمُنْفِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَخْمَرِ، وَهُوَ قَانِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ. (مسلم ١٦٥ـ احمد ١٣٨)

(۳۷۷۳) حضرت انس جھ ٹی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میڑ فیٹھ کے ارشاد فر مایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئی۔اس رات میر سُرخ مُلِلے کے پاس حضرت مولی غلایئلا ہر سے گز را تووہ اپن قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

َ (٣٧٧٣) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَرُت لَيُلَةَ أُسُرِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقُرَّضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : مَرَّ هَوُلَاءِ ؟ قِيلَ :هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ وَنَكَنَدُ مِنْفُكَ الْهِ أَنْ عَلَى السَّالِينَا ، مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ

الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَغْقِلُونَ ؟. (احمد ١٢٠ـ ابويعلى ٣٩٨٣)

(۳۷۷۳) حضرت انس بن ما لک دبی ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِظَةً نے ارشاد فر مایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات میں ایک ایسی قوم پر ہے گز را جن کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کا ثا جار ہاتھا۔ میں نے بوچھا: ییکون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کر رہا ہے سے بندا ہے میں ماھے کی نئی بربھی ہے تہ میں میں بہتری کھیا ہیں تہ تہ ہے ہیں کے تاریخ کے انہوں کے تہ تہ

رات یں ایک ایک و م بیاال دنیا کے وہ خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا تھم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔کیا بہ لوگ عقل نہیں رکھتے ؟

( ٣٧٧٣٢) حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسُرِى بِالنَّبِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، يُقَالُ لَهُ بُرَاقٌ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا مَا نَرَى شَيْنًا ، مَا هَذِهِ إِلَّا رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ ، فَأَتِى بِإِنَائِينِ ؛ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ ، وَفِي الآخِرِ لَبَنْ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيتَ وَهُدِيْتُ أَمَّنَكَ.

ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرَ. ۳۲: ۳۲) حضرت بحدالله پر

(۳۷۷،۳۲) حضرت عبداللہ بن شداد رہی ہی سے روایت ہے کہ جب نبی کریم میٹوٹٹٹٹٹٹٹ کورات کوسیر کروائی گی توایک گدھے سے بڑا خچر ہے چھوٹا ایک جانورلایا گیا۔وہ اپنی منتبی نظر پراپنا قدم رکھتا تھا۔اس کو براق کہا جاتا تھا۔پس اللہ کے رسول میلٹٹٹٹٹٹٹ مشرکین ک ه مسنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلدا۱) کی هم ۱۳۳ کی هم کتاب السفازی

٣٧٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا الْتَهَيْتُ إِلَى السِّلْرَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا عَشِي تَحَوَّلَتُ ، فَذَكُرُتُ الْيَاقُوتَ.

غیشی تبخوکت ، فذکوٹ الیافوٹ. (۳۷۷۳۳) حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَقَةِ نے فر مایا: جب میں سدرۃ کے پاس پہنچا تو (میں نے دیکھا کہ)اس کے بنے ماتھی کے کانوں کی طرح تھے اوراس کے بیر مٹکوں کی طرح تھے لیں جہ سای کوالڈیڈیالی نرجی طرح ڈیوا:

كه)اس كے بِيّ ہاتھى كےكانوں كى طرح تھاوراس كے بير منكوں كى طرح تھے ہى جب اس كواللہ تعالى نے جس طرح وُ ھانپ يا تو وہ بدل كئى ہى مجھے يا قوت ياوآ گيا۔ ٢٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ غَزْوَانَ ، قَالَ : سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى صُبْرُ الْجَنَّةِ.

٣٧٧٣٠) حفرت غزوانٌ سے روایت ہے کہ سدرۃ انتها جنت کاو سط ہے۔ ٣٧٧٣٥ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تُکھیْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِیِّ ، عَنْ هُذَیْلِ بْنِ شُرَحْبِیلَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ؛ فِی قَوْلِهِ: (سِدْرَةِ الْمُنتَهَی) قَالَ:صُبُرُ الْجَنَّةِ، یَغْنِی وَسَطَهَا، عَلَیْهَا فُضُولُ السَّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ. ٣٧٤٣) حفرت عبدالله قَاتُوْ ارشادخداوندی-سدرة النتهٰی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بیہ جنت کا وسط ہے۔اوراس پرریشم رنیس تتم کے پردے ہیں۔

٣٧٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :سِدْرَةِ الْمُنتَهَى يَنْتَهِى إِلَيْهَا أَمْرُ كُلِّ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ.

(٧) فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَبِ

جب آپ مِنْالْفَئِنَا َ بَا اللّٰهِ آپ کوعرب کے سامنے پیش کیا تو آپ مِنْالْفَظِیَّا َ آپ کِ بارے میں..... مستندر بنگار و تا و دو بازید در دند کا بازی بازی در دیار بازی و در بازی کرد در د

٣٧٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ ، يَقُولُ : أَلَا رَجُلْ يَغْرِضُنِي عَلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبُلْغَ كَلاَمَ رَبِّي ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ: وَمِمَّنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ هَمْدَانَ ، قَالَ : وَعِنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُا ثُمَّ إِنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَذْهَبُ فَأَعْرِضُ عَلَى قَوْمِي ثُمَّ آتِيكَ مِنْ قَابِلِ ، ثُمَّ ذَهَبَ وَجَانَتُ وُفُودُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبِ. (بخارى ١٥٧ـ ترمذي ٢٩٢٥)

(٣٧٧٣) حضرت جابر بن عبدالله والنه والنه عن روايت ب كه رسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فرماتے: اور کہتے: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم پر پیش کرے۔ یونکہ قریش نے تو مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں ا رب کے کلام کی تبلیغ کروں۔راوی کہتے ہیں: پس آپ مُؤنفظ ﷺ کے پاس ہمدان کا ایک آدمی حاضر ہوا۔ آپ مُؤنفظ ﷺ نے بوچھا:تم س

ے ہا؟ اس نے جواب دیا۔ ہمدان ہے۔آپ مِزَافِظَةَ أِن يو جِعا بتمهاري قوم كے ياس معد (قوت وشوكت) ہے؟ اس آدى .

عرض کیا۔ جی ہاں! راوی کہتے ہیں: وہ آ دمی چلا گیا پھراس کو بیخوف ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ عبد فشکنی کرے گی۔ پس وہ آ د

آپ مَانِفَقَيْغَ كَي خدمت ميس حاضر موا اورعرض كيا - ميس جاتا مول اور ميس اپن قوم پر (آپ كي ذات كو) پيش كرول كا پهر \* آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ كَالَّهُ وَمَ وَي جِلا كَيا اوررجب كِمبينه مِن الصارك وفد حاضر خدمت موت\_

# ( ٨ ) إِسُلاَمُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت ابوبكر مثانثة كااسلام لانا

( ٣٧٧٣٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلَهُ مُ فَقَالَ :أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُر.

(٣٧٧٣) حضرت عمرو بن مره روايت كرتے ہيں كه ميں ابراہيم ويضير كى خدمت ميں حاضر موااور ميں نے ان سے يو چھا .

انہوں نے جواب دیا۔سب سے پہلے ابو کر وٹاٹن اسلام لائے۔

( ٣٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ، أَوْ سُينِلَ ابْنُ عَبَّاسِ :أَتَّى النَّاسِ كَ

أَرَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّان بُنِ ثَابِتٍ :

تَذَكُّوْتَ شَجْوًا مِنْ وأغذلها

حَمَلاَ مَشْهَدُه وَالثَّانِيَ الرَّسُلَا ورم و أو ل (٣٧٤٣٩) حضرت عامر مينيور روايت كرتے بيل كدميں نے ابن عباس وائنو سے بوجيما: يافر مايا: ابن عباس وائنو سے سوال كيا كيا: كداوگوں ميں سے سب سے پہلے اسلام كون لا يا قعا؟ انہوں نے جواب ديا -كياتم نے حسان بن ابت وائنو كا قول نبيس سُنا۔

کہ تو تول کی سے سب سے چہے اسمال مون لایا تھا: انہوں ہے ہواب دیا۔ میا سے سان بن تاہیہ ہی تو ہو وی میں سے (ترجمہ)''جب بخچے اپنے معتمد بھائی ہے پہنچا ہوائم یادآئے۔تو تُو اپنے بھائی ابو بکر کے کئے ہوئے کو یاد کرنا۔جو کہ مخلوق میں سے رہے۔

بہترین ،سب سے بردامتق اور عادل ہے۔سوائے نبی کے،اورانی ذمدداری کو پورا کرنے والا ہے۔اور دوسرا (صاحب ایمان) پیروکار ہے،اوراس کی گواہی بہندیدہ ہے۔اورلوگوں میں سےسب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والا ہے۔''

( ٣٧٧٤ ) حَلَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرُهُم.

(۳۷۷۳) حضرت ہشام بن عروہ جانٹو ہے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ جس دن حضرت ابو بکر جانٹو اسلام لائے توان کے یاس جالیس ہزار درہم تھے۔

( ٢٧٧١) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَبُو بَكُمٍ ، وَبِلَالٌ ، وَحَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُمٍ فَمَنَعَهُ عَوْمُهُ ، وَأُخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبِسُوا أَدْرًا عَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، حَتَى بَلَغَ الْجَهُدُ مِنْهُمُ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمُ وَهُمُ إِنَّا مُؤْمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَأَلْقُوهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، جَاءَ أَبُو بَهُمُ أَنْ مَا يَعْمُ وَهُمُ إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، جَاءَ أَبُو عَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ أَلُولُ مُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ فَيْ مَنْ مَا يَقُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللهِ عَنَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْحَمْدُ فَى اللهِ حَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْحَشَبَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدُ الْحَدُ الْحَدُدُ .

(٣٧٧) حضرت مجامد مراشية فرمات مين كه شروع مين اسلام كالظهار كرنے والے سات لوگ تنجے \_ رسول الله منزون تي ، حضرت ابو كمر هيائي ، حضرت باال بزائلي ، حضرت خباب بزائلي ، حضرت صهيب هيائي ، حضرت ممار دونونو ، ام ممار حضرت شميه زائلو

 تاب ہو گئے اور انہوں نے آپ وہٹی کی گردن میں ری ڈال دی پھر مشرکین نے اپنے بچوں کو تھم دیا اور انہوں نے حضرت بلال وہٹی کو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھسیٹنا شروع کیا۔اور حضرت بلال وہٹی نے احد احد کہنا شروع کیا۔

( ٣٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ٢٨٠)

(۳۷۷ ۲۷۲) حفرت مجامد وایشانید سے بھی الی روایت منقول ہے۔

( ٣٧٧٤٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلْصِقُونَ ظَهْرَهُ بِالرَّضْفِ ، حَتَّى ذَهَبَ مَاءُ مَتْنَيْهِ.

(٣٧٢٣) حفرت تعلى ويني كت بين كه حفرت خباب والتوكي كرواباتى في جوسوال كيااس كوانهول في بوراكرديا و مشركين في حضرت خباب والتوكي كركا بانى مركا بانى خم موكيا - (شايد كمركى جربى كا مجتملا مراوب) في حفرت خباب والله كى كركا بانى خم موكيا - (شايد كمركى جربى كا مجتملا من من كمركا بانى خم موكيا - (شايد كمركى جربى كا مجتملا من من إسماعيل ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : اشْتَرَى أَبُو بَكُو ، يَعْنِى بِلَالًا ، بِحَمْسَةِ أُوقِيَةً لَبُعْنَاكَهُ ، فَقَالَ : اللهُ مَنْ أَبُوتُ اللهُ مِنْ أَوقِيَةً لا حَذْتُهُ.

(۳۷۷۳) حضرت قیس مِیشِید کہتے ہیں کہ ابو بکر رہ اٹنؤ نے حضرت بلال دہائی کو پانچ اوقیہ کے عوض خریدا جبکہ وہ پھروں کے پنچے دے ہوئے تقے۔مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اس کوایک اُوقیہ برخرید نے کے لئے تیار ہوجا کیں تو ہم (تب بھی) ہے آپ کو بچ دیں گئے۔حضرت ابو بکر رہائی نے فرمایا:اگرتم سواُوقیہ پر بیچنے کے لئے تیار ہوجاؤ تو میں (تب بھی) اس کوخریدوں گا۔

( ٣٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِثَنْ يُعَذِّبُ فِي اللهِ.

(۳۷۷۴۵) حضرت طارق بن شہاب مِیشیدِ سے روایت ہے کہ حضرت خباب نظاشوٰ مہاجرین میں سے تھے اوران افراد میں سے تھے جنہیں اللہ کے لئے عذاب دیا گیا۔

( ٣٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ كُرْدُوسًا ، يَقُولُ :أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَثِ أَسُلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسٌ مِنَ الإِسْلَامِ.

(٣٤٧ ٣٤٧) ابن فضيل اپنے والدے روایت كرتے ہيں كدميں نے كردوس كو كہتے سُنا كدحفرت خباب بن الارت و التي و چھنے نمبر پر اسلام لائے اور آپ كا اسلام ميں چھٹا حصہ تھا۔

( ٣٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لِيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :اُدْنَهُ ، فَمَا أَجِدَ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجُلِسِ مِنْك إِلَّا عَمَّارًا ، قَالَ :فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فِي ظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

(٢٧١ عرد الوليل كندى كمت بين كه حفرت خباب والنو ،حفرت عمر والنو كي ياس تشريف لائ تو حفرت عمر والنوك

ه مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۱۱) كي مستخد ابن الي شيد مترجم ( جلد ۱۱) كي مستخد ابن الي شيد مترجم ( جلد ۱۱)

فرمایا: آریب موجائے کوئک میں اس نشست کا آپ سے زیادہ جن وار حضرت عمار تراث و کے سواکسی کونبیں یا تا۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت خیاب بنائی حضرت عمر و اتنو کومشر کین کی طرف ہے دیئے گئے عذاب کے اپنی پُشت پراٹرات دکھانے گئے۔

( ٣٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكِّيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَانِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأَمُّهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلَالٌ ۚ ، وَالْمِفْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمَ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبُسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسَ ، فَمَا

مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفُسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ

الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُولُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ ،وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (٣٧٧) حفرت عبدالله مخالحة سے روايت ہے كەسب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام كوظا ہركيا وہ سات افراد تھے۔ رسول الله مَلِيْفَظَةً، حضرت ابو بكر رَفَاتُون ، حضرت عمار رقيةُ فو ، ان كي والده حضرت سُميّه رقيةُ فد ، حضرت بلال رقيةُ فد ، حضرت مقداد حلیَّنُو، پس رسول الله مَلِفَظِیَّمَ کوالله تعالی نے ان کے چیا ابوطالب کے ذریعہ (مشرکین سے ) بچایا ازر حضرت ابو بکر زلی تنو کو الله تعالی نے ان کی قوم کے ذریعہ سے (مشرکین سے ) بچایا۔ اور جو باتی حضرات تھے نہیں مشرکین نے بکڑ لیا اور انہیں مشرکین نے لو ہے کی میصیں پہنا دیں اور انہیں سورج میں جلنے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھران میں سے سوائے حضرت بلال زائٹنے کے و کی نہیں تھا مگرید کهاس نے مشرکین کے ارادہ کی موافقت کرلی۔حضرت بلال واٹھ نے اپنی جان کواللہ کے لئے بے وقعت مجھ لیا۔ اوریداپی قوم پر بھی بے وقعت تھے۔ پس مشرکین نے حضرت بلال وٹاٹٹو کو بچوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے آپ وٹاٹٹو کو گھاٹیوں میں پھرانا شروع كيااور حفزت بلال رئاتور كہتے جارے تھے۔احد احد ۔

## (٩) إِسْلَامٌ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

## حضرت على مزانثهُ بن الي طالب كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَهَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ.

(٣٧٤٣٩)حضرت زيد بن ارقم سے روايت ئے كەسب سے پہلے جو مخص رسول اللَّه مُؤَنِّفَةَ بِمَا ۽ مراه اسلام لايا وه حضرت على جوہنو

( ٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُو كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فِيمَ عَلَا أَبُو بَكُو ٍ وَسَبَقَ ، حَتَّى لاَ يُذْكَرَ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكُو ٍ ؟ قَالَ :

معنف ابن الي شِيه متر جم (جلداا) كي المسلمة ال

گانَ أَفْضَلَهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَى لَحِقَ بِرَبَّهِ. (٣٧٤٥) حفرت سالم زائز سے روایت ہے کہ میں نے ابن الحفیہ سے بوچھا۔ لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو

ر سات ؟ کمر جانئو اسلام لائے تنے؟ انہوں نے فر مایا بنہیں! میں نے عرض کیا: پھر حصرت ابو بکر جونٹو نے کس بنیاد پر عالی مرتبہ حاصل کیا۔اور سبقت لے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جانئو صدیق کے علاو ہ کسی کاذکر ہی نہیں ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر جانئو

صدیق جب اسلام لائے تو وہ لوگوں میں ہے سب ہے افضل اسلام لانے والے تھے تا آنکہ وہ اپنے پروردگار سے جاملے۔

## ( ١٠ ) إِسْلَامٌ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنهُ

#### حضرت عثمان بن عفان زايني كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا تَوْرٍ الْفَهْمِيِّ ، يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِثَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْفَهْمِيِّ ، يَقُولُ : قَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو ثُورٍ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : إِنِّى لَرَابِعُ الإِسْلَامِ .

۔ رہے ہوئے تاریخ (۳۷۷۵۱) حضرت بزید بن عمرومعافری کہتے ہیں کہ میں نے ابوثو دہنمی کو کہتے سُنا۔ ہمارے پاس حضرت عبدالرحمان بن عدلیس ایر مند ماگ مصر میں جذب نہیں مؤہدیوں کے ابوثو دہنمی کو کہتے سُنا۔ ہمارے پاس حضرت عبدالرحمان بن عدلیس

بلوی۔ یہان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ مِنْ الفَظِيَّة کی درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔تشریف لائے۔منبر پر چڑ ھے اور الله تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر حضرت عثان جائٹو کا ذکر فر مایا: حضرت ابوثو رفر ماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ محصور تھے۔تو انہوں نے فر مایا: میں چوتھا اسلام قبول کرنے والا ہوں۔

## (١١) إِسْلَامُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت زبير زاينينه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواةَ ، قَالَ : أَسُلَمَ الزَّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنْ غُزَاةِ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۷۷۵۲) حضرت ہشام بن عروہ نیٹیز ہے روایت ہے کہ حضرت زبیر میٹیٹو اسلام لائے جبکہان کی عمر سولہ سال کی تھی اوروہ کسی ایسے غزوہ سے بیچھیے نہیں رہے جس میں رسول اللہ مِئلِ فیٹیٹیئے نے جہاد فر مایا ہے۔

## (١٢) إِسْلَامُ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوذ رثانثن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَال ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا ، وَكَّانُوا يُحِلُونَ الشَّهُرَ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، اللهِ بُنُ الطّهِ بُنُ الطّهُ مُنْ الْعُلِلُ عَلَيْهِ مَالُ وَذِى هَيْنَةٍ طَيِّبَةٍ ، قَالَ : فَأَكُرَ مَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجُتَ مِنْ أَهُلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمُ أُنَيْسٌ ، قَالَ : فَجَاءَ خَالُنَا فَنَنَى عَلَيْنَا مَا فَحَى مِنْ مَعُرُوفِكَ فَقَدْ كَذَرْتَهُ ، وَلا جِمَاعَ لَك فِيمَا بَعُدُ ، قَالَ : فَقَرَبْنَا صِرْمَتَنَا فَاخَتَمَلُنَا عَلَيْهَا ، قَالَ : وَغَطَى رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى.

قَالَ : فَانْطَلَقُنَا حَتَّى نَزُلْنَا بِحَصْرَةِ مَكَّةً ، قَالَ : فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنُ صِرْمَتِنَا وَعَنُ مِثْلِهَا ، قَالَ : فَأَنَى الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ : فَاتَى الْبَارُ أَنِيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، قَالَ : وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِى قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ : فَلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تُوجَهُ ؟ قَالَ : لَكُو وَسَلَمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : فَلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تُوجَهُ ؟ قَالَ : فَيْنَ وَعَنْ مِنْكَ مُنْ عَنْهُ وَسَلَمَ مِثْنَاءً ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلُ أَلْقِيتُ كَأْنِي خِفَاءٌ خَتَى تَعْلُونِي الشَّمْسُ.

قَالَ : قَالَ أُنَيْسٌ : لِى حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكْفِينِى حَتَّى آتِيكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَرَاتَ عَلَيَّ ، ثُمَّ أَتَانِى ، فَقُلْتُ : مَا حَبَسك ؟ قَالَ : فَلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ حَبَسك ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ سَاحِرٌ ، وَأَنَّهُ كَاهِنْ ، وَأَنَّهُ شَاعِرٌ ، قَالَ أُنْيُسٌ : فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْت قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ فَلَ : يَوْلُهِهُمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقُرَاءِ الشَّعْرِ فَلاَ يَلْتَنِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ أَنَّهُ شِعْرٌ ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ،

قَالَ :قُلْتُ :اكْفِنِي أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنَّفُوا لَهُ ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتَ مَكَّةَ ،

وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، وَكَانَ أُنيسٌ شَاعِرًا.

قَالَ : فَتَصَيَّفُتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى تَدْعُونَهُ الصَّابِءَ ؟ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَىَّ ، قَالَ : الصَّابِء ، قَالَ : فَمَالَ عَلَىَّ أَهُلُ الْوَادِى بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَىَّ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَالَى نُصُبُّ أَحْمَرُ ، قَالَ : فَأَنَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلُتُ عَنِّى الدِّمَاءَ وَشَرِبُتُ مِنْ مَائِهَا.

قَالَ :فَبَيْنَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ فَمُرَاءَ ، إِضْجِيَانِ إِذْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِحَتِهِمْ ، قَالَ :فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ امْرَأْتَيْنِ ، قَالَ :فَأَتَتَا عَلَىَّ وَهُمَّا يَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، قُلْتُ : أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ، قَالَ : فَمَا ثَنَاهُمَا ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَىَّ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ غَيْرَ أَنَّى لَمْ أَكُنِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتَا تُولُولَان ، وَتَقُولَان :لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا.

فَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر وَهُمَا هَابِطَان مِنْ الْجَبَل ، قَالَ : مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا :الصَّابِءُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَا : مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا : قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمُلُا الْفَمَ.

قَالَ :وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّهَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، قَالَ :وَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاتَهُ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ : فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ

الإِسْلَامِ ، قَالَ :وَعَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ غِفَارِ ، قَالَ :فَأَهْوَى بِيَدِهِ نَحْوَ رَأْسِهِ ، قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :مَنَى كُنْتَ هُهُنَا ؟ قَالَ :قُلْتُ :قَدْ كُنْت هَهُنَا مُنْذُ عَشْر مِنْ بَيْنِ يَوْم وَلَيْلَةٍ ،

قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ غَيْرٌ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ خُتَّى تَكْسَرَتُ عُكَنُ بَطْنِي ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوع ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إنَّهَا طَعَامُ طُعْم ، قَالَ : فَقَالَ صَاحِبُهُ : انْذَنْ لِي فِي إِطْعَامِهِ اللَّيْلَةَ.

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكُرِ ، فَانْطَلَقُت مَعَهُمَا ، قَالَ :فَفَتَحَ أَبُو بَكُرِ بَابًا ، فَقَبَضَ إِلَى مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَذَاكَ أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلُّتُهُ بِهَا ، قَالَ : فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ، أَوْ غَبَّرْتُ ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى قَدْ وُجُهْتُ إِلَى أَرْضِ ذَاتِ نَخْلِ ، وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا يَثْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنَّى قَوْمَك ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ ، وَأَنْ يَأْجُرَكُ

فِيهِمْ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَنَيْسًا ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : صَنَعْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ ، قَالَ أُنيْسٌ : وَمَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ ، إِنِّي قَدُ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتُ :مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ۚ ، قَالَ : فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، قَالَ :فَأَسْلَمَ بَغُضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : وَكَانَ يَوُمُّهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ ، قَالَ : وَقَالَ

بَقِيَّتُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَسْلَمَ بَقِيْتُهُمْ. قَالَ :وَجَانَتُ أَسْلَمُ ، فَقَالُوا :إِخُوَانُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِى أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. (مسلم ١٩١٩ - احمد ١٧٢٠)

سندائن البنیہ مترجم (جلداا) کے جس کہ میں ، میرا بھائی اُنیس اور میری والدہ ہم اپنی قوم عفارے نکلے قوم والے حرمت والے مہینوں کو حلال بچھتے تھے۔ پس ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم اپنے ایک مالداراوراچی حالت والے ماموں کے ہاں حرمت والے مہینوں کو حلال بچھتے تھے۔ پس ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم اپنے ایک مالداراوراچی حالت والے ماموں کے ہاں اُترے۔ فرماتے ہیں: انہوں نے ہمارااکرام کیا اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ ان کی قوم ہم سے حسد کرنے گی اور انہوں نے کہا۔ اگرتم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تہمارے (معاملہ کے) برخلاف معاملہ کرے گا۔ ابوذر جائے ہیں۔ پس ہمارے ماموں ہمارے پاس آئے اور جوانیس کہا گیا تھا انہوں نے وہ ہمیں بیان کر دیا۔ ابوذر جائے ہیں: میں نے کہا: آپ نے ہمارے ماموں ہمارے پاس آئے اور جوانیس کہا گیا تھا انہوں نے وہ ہمیں بیان کر دیا۔ ابوذر جائے ہیں: میں نے کہا: آپ نے پہلے جواچھا کام کیا تھا (اگرام اوراحیان) آپ نے (اب) اس کو مکدر کر دیا ہے (ہم) آپ کے پاس اب کے بعد جمع نہیں ہوں پہلے جواچھا کام کیا تھا (اگرام اوراحیان) آپ نے (اب) اس کو مکدر کر دیا ہے (ہم) آپ کے پاس اب کے بعد جمع نہیں ہوں

گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹوں کے قریب ہوئے اور ہم ان پرسوار ہو گئے۔ ابوذر رہائٹی کہتے ہیں۔انہوں نے ( ماموں نے )

ا پناسرڈ ھانپ لیااوررونا شروع کردیا۔

۳- ابوذر دوان فرماتے ہیں: اے بھتیج بحقیق میں نے رسول الله مَلِفَظَةُ کے ساتھ ملاقات کرنے ہے تین سال قبل نماز پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہیں نے عرض کیا: اللہ کے لئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: آپ کس طرف رق اللہ تعالی میرا رُخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میں نے عرض کیا: آپ کس طرف رُخ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رُخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں پایا جاتا جیسا کہ میں جاور ہوں یہاں تک کہ جھے پرسورج بلند ہوتا۔

سم ابوذر و النور و ال

۵۔ ابوذر وٹاٹو کہتے ہیں: میں نے کہا: تم میری جگہ کفایت (ذمدداری) کرو میں جاکرد کھتا ہوں۔ بھائی نے کہا: تھیک ہے۔ لیکن اہل مکہ سے چ کرر بنا کیونکہ وہ اس آ دمی کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدکلامی سے چیش آتے ہیں ابوذر دہاؤو فرماتے ہیں۔ میں جل دیا یہاں تک کہ میں مکہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس مہمان بن گیا۔ فرماتے ہیں میں سے نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے جس کو تم صالی کہہ کر پکارتے ہو۔ ابو ذر ہی تی فرماتے ہیں: اس نے (لوگوں کو) میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بہا۔ ( پکڑواس) صالی کو۔ ابو ذر ہی تی فرماتے ہیں کہ پس اہل وادی نے مجھ پرمٹی کے ڈھیلے اور لوہ وغیرہ ہر چیز کے ساتھ برس پڑے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہر کرگر پڑا۔ فرماتے ہیں: پس جب مجھ سے اٹھا گیا۔ میں اٹھا۔ تو (مجھے یوں لگا) گویا کہ میں مرم نے تصویر ہوں۔ ابو ذر ہی تی فرماتے ہیں۔ پس میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے خود سے خون کو دھویا اور ماءِ زمزم کو بیا۔

٧۔ ابوذر وظافر کہتے ہیں ؛ پس ایک روش وصاف جاندنی رات کواللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر نیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں :اہل مکہ میں ہے دو کورتوں کے سواکوئی بیت اللہ کا طواف کرنے نہ آیا۔ ابوذر جھاٹر کہتے ہیں : وہ دونوں مورتیں میرے پاس آئیں جبکہ وہ اساف اور ناکلہ کو پکار رہی تھیں۔ میں نے کہا: ان دونوں میں ہے ایک کا نکاح دوسرے ہے کردو۔ فرماتے ہیں: یہ بات ( بھی ) انہیں ان کی تفتیو ہے ندروک کی فرماتے ہیں: پھر دونوں میرے پاس آئیں تو میں نے کہا: ککڑی کی طرح میں۔ یہ بات میں نے انہیں ان کی تفتیو ہے ندروک کی طرح میں۔ یہ بات میں نے صاف صاف کہدی۔ ابوذر وظافو کہتے ہیں: پس وہ دونوں عورتیں چل پڑیں۔ چیخ و پکار کرتی ہوئی کہتی جارہی تھیں۔ اگر یہاں پر ہماری قوم میں ہے وئی کہتی جارہی تھیں۔ اگر یہاں پر ہماری قوم میں ہے وئی ہوتا تو .....

2۔ ابوذر ہو تھ کہتے ہیں:ان عورتوں کوآ عے ہے رسول اللہ مَؤَنَظَةُ اور حضرت ابو بکر ہو تھ طعے جبکہ یہ عورتیں بہاڑے آتر رہی تھیں۔انہوں نے بوجھا: تھیں۔انہوں نے بوچھا۔تمہیں کیا ہوا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا۔ایک صالی کعبے کے پردول میں موجود ہے۔انہوں نے بوجھا: اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا:اس نے ایسی بات کمی ہے جس سے منہ بھرجا تا ہے۔

اس نے مہیں کیا کہا ہے؟ عوروں نے جواب دیا: اس نے ایک بات ہی ہے، س سے منہ جرجاتا ہے۔

۸ ابوذر جہی کہ جین رسول اللہ مِنِرِفَظِیم کئی ہے ہیں تک کہ آپ مِنِرِفظیم جراسود کے پاس پہنچ پھر آپ نِنرِفظیم نے نوار ابو بھر جہانوں کیا پھر آپ مِنرِفظیم نے نماز نے اور ابو بھر جہانوں کیا پھر آپ مِنرِفظیم نے نماز کر جہانے کہ بیت اللہ کا طواف کیا پھر آپ مِنرِفظیم نے نماز پرجی۔ ابوذر جہانے کہ جین اس کے خدمت میں حاضر ہوا۔ ابوذر جہتے ہیں: آپ مِنرِفظیم نے جوابافر مایا: تم پرجی سلام اور اللہ کی ہم تبین بیس بہلا خص تھا جس نے آپ مِنرِفظیم نے کواسلام کا سلام پیٹ کیا تھا۔ آپ مِنرِفظیم نے جوابافر مایا: تم پرجی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ تم کس (قبیلہ ) ہے ہو؟ میں نے دل میں کہا: آپ مِنرِفظیم نے میری قبیلہ فغار کی نسبت کرنے کونا پہند کیا ہے۔ کہتے ہیں: مرکی طرف اشارہ کیا تھی پکڑنے کے بڑھا۔ آپ مِنرِفظیم نے دل میں کہا: آپ مِنرِفظیم نے میری قبیلہ فغارکی نسبت کرنے کونا پہند کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں آپ مِنرِفظیم نے واقعت ہے۔ پھر آپ مِنرِفظیم نے میری قبیلہ فغارکی نسبت کرنے کونا پہند کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں آپ مِنرِفظیم نے واقعت ہے۔ پھر آپ مِنرِفظیم نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور کہا نہم میری کیا۔ زمزم کے بانی کے موامیر کے لئے کوئی کھانا نہیں ہے۔ آپ مِنرِفظیم نے نو چو جھرا تم میں کھانا کون کھلاتا تھا؟ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ زمزم کے بانی کے موامیر سے لئے کوئی کھانا نہیں ہے۔ آپ مِنرِفظیم نے نو چو جھرا جمہمیں کھانا کون کھلاتا تھا؟

سرمائے ہیں میں سے مرک عباد اور ہم ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اپنے کلیجہ میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ آپ <u>نوازی آ</u> یباں تک کہ میرے پیٹ کی سلومیس ٹوٹ گئی ہیں۔اور مجھے بھوک کی وجہ سے اپنے کلیجہ میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ آپ <u>نوازی آ</u> نے ارشاد فرمایا: یہ بابرکت پانی ہے یہ پانی خوراک والا کھانا ہے۔ابوذ ر رہا ہو کہتے ہیں۔ پھر آپ مِنْطِفَظَةُ کے ساتھی نے کہا۔ آپ محصاس کی مہمان نوازی کی آج رات کے لئے اجازت عنایت فرمادیں۔

۔ پھررسول اللہ منظومی کے اور ابو بکر جائے کی پڑے اور میں بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ ابو ذر جائی کہتے ہیں۔ پھر ابو بکر جائے گئے۔ نے ایک دورواز ہ کھولا اور میرے لئے طائف کا کشمش پکڑا۔ ابو ذر جائے فرماتے ہیں۔ یہ میرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔ رماتے ہیں: پھر میں تھبرا جتنا تھبرا۔ یا فرمایا: جتنا تھبرنا تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ مَلِقَظَةَ کے سلاقات کی تو آپ مَلِقَظَةَ نے ارشاد لرمایا: بلاشبہ تھیق مجھے ایک تھجوروں والی زمین کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور میرے گمان کے مطابق وہ میڑب بی ہے۔ پس کیا تم اپنی

وَ م کومیری طرف ہے بلیغ کرد گے؟ ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کوآپ کے ذریعہ سے نفع دیں اور آپ کا ان کواجر دیں ؟ میں نے پوش کہا: کہ ہاں!

ا۔ پھر میں چل پڑا یبان تک کہ میں (بھائی) اُنیس کے پاس پہنچا۔ انہوں نے پوچھا: تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کبا۔ میں نے یہ کہا۔ مجھے تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ فی یہ کہا۔ مجھے تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ میں بھی اسلام لے آیا بوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ ابوذر زائٹو کہتے ہیں۔ پس ہم اپنی والدو کی خدمت میں حاضر ہوئے والدہ نے (بھی) کہا۔ مجھے تم دونوں کے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ میں بھی اسلام لا چکی ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ ابوذر رہائٹو کہتے ہیں۔ ابوذر رہائٹو کہتے ہیں۔ ابوذر رہائٹو کہتے ہیں۔ ابوذر رہائٹو کہتے ہیں۔ ابوذر رہائٹو کہتے ہیں۔

ہے۔ ابودر ری تو مرہ سے ہیں ہور ہوں ورری ور درور سے یہ مات سے ہیں دارور دولوں کے اس میں ان مسلمانوں کو ۔ ابودر دولوں کی گئے ہیں۔ ان مسلمانوں کو ایک میں دور جو کو گئے گئے ہیں۔ ان مسلمانوں کو ایک ایک میں دور جو کہ تو میں دار تھے۔ امامت کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں: باتی لوگوں نے کہا: جب اللہ کے رسول میزون کے گئے ۔

ا کیماء بن رُحصہ ، جو لدنوم کے سردار تھے۔ امامت مرواے تھے۔ سرماے ہیں، بان و وں سے ہو، بب سدے ریس سے سے تقریف لا تشریف لائمیں گے تو ہم اسلام لے آئمیل گے۔ابوذر دولتو کہتے ہیں: پھررسول الله مُؤلِفَظَةُ بدیند منورہ تشریف لائے تو بقیہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

ا۔ ابوذر دونٹو کہتے ہیں: قبیلہ اسلم آیا تو انہوں نے کہا: (تم) ہمارے بھائی ہو۔ جولوگ آپ مِلِنْظَفَةُ پر اسلام لائے ہیں ہم ن پر سلامتی (کی دعا) کرتے ہیں۔ ابوذر دونٹو کہتے ہیں: پھر تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابوذر دونٹو کہتے ہیں: پھر رسول اللہ سِوٰجِنِدَةِ تشریف لائے تو فرمایا: (قبیلہ) نفار؟ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور (قبیلہ) اسلم! اللہ اس کوسلامت رکھے۔

(١٣) إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

#### ۔ حضرت عمر بن خطاب بنائنۂ کا اسلام قبول کرنا

( ٣٧٧٥٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ لَيْلًا ، فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْتَارِ معنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا)

الْكُعْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، فَصَلَّى مَا ش اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :عُمَ

قَالَ : يَا عُمَرُ ، مَا تَتُرُكُنِي نَهَارًا ، وَلَا لَيْلًا ، قَالَ : فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ ، وَٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا عُمَرُ ، ٱسْنَرْهُ ، قَالَ :فَقُلْتُ :وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْلِنَنَّهُ ۖ

(۳۷۷۵۴) حفرت جابر دہائٹو ہے روایت ہے کہ حضرت عمر جہاٹھ کے اسلام کا اوّل ( زمانہ ) تھا۔ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر ز بیان کرتے ہیں۔ایک رات میری بہن کواونٹی نے مارا تو مجھے گھرے نکال دیا گیا۔ پس میں ایک مفتدی رات کو کعبے پر دوں م

واخل ہوا۔حضرت عمر دٹاٹٹو کہتے ہیں۔ پس نبی کریم مُطِّنْظَفَةَ تشریف لائے اور آپ حجر اسود پر داخل ہوئے جبکہ آپ مُلِّنْظَفَةِ ۔ 

ہیں۔ میں نے الی شک سنی جس کی مثل میں نے (پہلے ) نہیں سنی تھی۔ پس میں نکلا اور آپ مِنْ النظافی آپ میں تعلق اور آپ میز النظافی کا آپ میز النظافی کا ا

پوچھا: بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا۔عمر ہے۔آپ مِئَاتِنْتُؤَۃُ نے فر مایا: اےعمر! تو مجھے دن کوچھوڑ تا ہے اور نہ ہی رات کو۔حضر ر عمر ودافو كہتے ہيں: مجھےاس بات كاخوف ہوا كه آپ مِلْفَقَاعَ ميرے لئے بددعا كرديں كے فرماتے ہيں: ميں نے كہا: ميں كوا

دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں۔ آپ مِنْزَفِظَةَ فِي فرمایا: اے عمر! اس چھپاؤ۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا ہتم اس ذات کی! جس نے آپ کونن کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔البتہ میں ضرور بالضرور اس

یوں ہی اعلان کروں گا جیسا کہ میں نے شرک کا اعلان کیا تھا۔

( ٣/٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَاف ، قَالَ :أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَه رَجُلًا ، وَإِخْذَى عَشْرَةَ امْرَأَةً. (٣٧٤٥٥) حضرت ہلال بن بياف سے روايت ہے كه حضرت عمر دون في جاليس مردوں اور گياره عورتوں كے بعد اسلام لائے ت

## ( ١٤ ) إِسْلَامٌ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عتبه بنغزوان والثينة كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتَنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ.

(٣٧٤٥١) حضرت عنبه بن غزوان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں۔ تحقیق میں نے خود کواللہ کے رسول مُؤَفِیَّ کے ہمراہ سات

ساتواں دیکھاہے۔

## ( ١٥ ) إِسُلاَمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت عبدالله بن مسعود ولاثن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(٣٧٧٥٤) حضرت قاسم بن عبدالرحمان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله فرماتے ہیں تحقیق میں نے خود کو چھ

میں چھناد یکھا ہے۔زین کی پشت پر ہمارے سواکوئی مسلمان ظاہر نہیں ہوا تھا۔

( ٣٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلاّلٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَمَّى

أَذَّى الصَّدَقَةَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذُرَةَ ، وَأَوَّلُ حَتَّى أَنْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣٧٤٥٨) حفرت قاسم بن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَنِّفَةَ کے مندمبارک سے سب سے پہلے جس نے مکہ میں قر آن بھیلایاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ہے۔اورسب سے پہلے جس نے مبحد بنائی جس میں نماز پڑھی گئی وہ ممار بن یاسر جہائی

تھے۔اورسب سے پہلے جس نے اذان دی وہ حضرت بلال دیائٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس نے راوخدا میں تیر پھینکا وہ سعد بن ہا لک جن اٹنٹو تھے۔اورسب سے پہلےمسلمانوں میں سے جس کوتل کیا گیاوہ حضرت مجمع جن ٹنٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس مختص نے راہ خدا میں اپنا گھوڑا دوڑایا ہے وہ حضرت مقداد ڈاٹٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس قبیلہ نے اپنی جانوں کی طرف سے صدقہ دیا وہ بنو

> عذره تفا۔ اورسب سے پہلے جوقبیلہ رسول الله مَانْتَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ كَسَاتُهم مُولَّف (ساتھ ملا) ہواوہ جبینہ تھا۔ ( ١٦ ) أَمْرُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ الله عُنْهُ

## حضرت زید بن حارثه رایش کے معاملہ کا بیان

( ٢٧٧٥٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ غُلَامًا ذَا ذُوَابَةٍ، قَدْ أُوْقَفَهُ قَوْمُهُ بِالْبُطْحَاءِ يَبِيعُونَهُ، فَآتَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ غُلَامًا بِالْبُطْحَاءِ قَدْ أَوْقَفُوهُ لِيَبِيعُوهُ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَمَنُهُ لَاشْتَرَيْتُهُ، قَالَتْ: وَكُمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: سَبْعُ مِنَةٍ، قَالَتْ: حُدْ سَبْعَ مِنَةٍ، وَاذْهَبْ فَاشْتَرِهِ، فَاشْتَرَاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا، قَالَ:أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَأَعْتَفْتُهُ، قَالَتْ:فَهُو لَك فَأَعْتَقُهُ. (ابن عساكر ٣٥٣)

(۳۷۵۹) حضرت ابوفزارہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میٹونٹی کی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ دی کھڑ کوزلفوں والے غلام کی حالت میں دیکھا جبکہ ان کوان کی قوم نے بطحاء میں فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ آپ میٹونٹی کی تھڑ حضرت خدیجہ جی خدش کے پائر تشکی کے اور فر مایا: میں نے بطحاء میں ایک غلام کو دیکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر باس کی قیمت کیا ہے؟ آپ میٹونٹی کی جس اس می قیمت کیا ہے؟ آپ میٹونٹی کے فر ما باس می تیمت کیا ہے؟ آپ میٹونٹی کے فر ما باس می سے حضرت خدیجہ جی مدامی تا میں اس کوخرید لیا اور اس می تیمنٹر میں اس کوخرید لیا اور اس کے حضرت خدیجہ جی مدامی کی اس کو خرید لیا اور اس کے کہ حضرت خدیجہ جی مدامی کی اس کو آزاد کر ویتا ۔ حضرت خدیجہ جی مدامی کیا۔ یہ کی اس کو آزاد کر ویتا ۔ حضرت خدیجہ جی مدامی کیا۔ یہ کیا ہے کہ اگر مید میرا ہوتا تو میں اس کو آزاد کر ویتا ۔ حضرت خدیجہ جی مدامی کیا۔ یہ کا ہے۔ آپ میٹونٹی کے اس کو آزاد کر دیا۔

#### ( ١٧ ) إِسْلَامُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

#### حضرت سلمان حناثيثه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، عَ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ فِى كُتَّابِ وَمَعِى غُلَامَانِ ، وَكَانَا إِذَا رَجَعًا مِنْ ءِ مُعَلَّمِهِمَا أَنَيَا قَشًا ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِى بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَجَعَلْمُ أَخْتَلِفُ إِلْيْهِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : إِذَا سَأَلُكَ أَهْلُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ مُعَلِّمِى ، وَإِذَا سَأَلُكَ مُعَلِّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ : أَهْلِي.

مُعَلَّمِى، وَإِذَا سَأَلَكَ مُعَلَّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلُ :أَهْلِى. ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَنَا أَتَحَوَّلُ مَعَكَ ، فَتَحَوَّلْتُ مَعَهُ ، فَنَزَلْنَا قَرْيَةً ، فَكَانَتِ الْمَرَأَةُ تَأْتِيهِ ، فَلَأَ حُضِرَ ، قَالَ لِى : يَا سَلْمَانُ : الْحَفُّرُ عِنْدَ رَأْسِى ، فَحَفَرْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَاسْتَخْرَجْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ ، فَقَالِى : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَانِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمُ لِى : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَانِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمُ لِى اللَّرَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكُوتُ فَتَرَكَّتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنْتُ الْقِسْيسِينَ وَالرَّهْبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُالُ اللَّذَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكُوتُ فَتَرَكُتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنْتُ الْقِسْيسِينَ وَالرَّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُالُ اللَّذَا اللَّوْسَيسِينَ وَالرَّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُالُ اللَّذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ لِلرُّهُبَانِ: أَخْبِرُونِي بِرَجُلِ عَالِم أَتَبِعُهُ ، فَالُوا: مَا نَعُلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ بِحِمْصَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا حَ فَانُطَلَقْتُ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ الْيُوْمَ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ كُلَّ سَنَةٍ ، إِن الْطَلَقْتَ الآنَ وَجَدُتَ حِمَارَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ اللهُ مَا صَنَعْتَ بِي ؟ قَالَ : وَإِنَّكَ لَهَاهُنَا ؟ قُلْتُ وَانْطَلَقَ ، فَلَمْ أَرَهُ حَتَّى الْحَوْلِ ، فَجَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِي ؟ قَالَ : وَإِنَّكَ لَهَاهُنَا ؟ قُلْتُ

نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنِّى وَاللهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ رَجُلاً أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ تَيْمَاءَ ، وَإِنْ تَنْطَلِقِ الآنَ تُوَافِقُهُ ، وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ :يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَعْدَ غُضُرُوفِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتِّمُ النَّبُوَّةِ ، مِثْلُ

وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ : يَاٰكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَاٰكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَعِنَدَ غَضَرُوفِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتِمُ النَّبُوَّةِ ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُ جِلْدِهِ. قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، تَرْفَعُنِى أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِى أُخْرَى ، حَتَّى مَرَرُتُ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْبَدُونِى

فَبَاعُونِي ، حَتَى اشْتَرَتْنِي الْمَرَأَةُ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا ، فَقُلْتُ لَهَا : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتُ : نَعَمُ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاحْتَطُبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ ، وَصَنَعْتُ طَعَامًا ، فَاتَكْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَسِيرًا ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : صَدَقَةٌ ، فَالَّ : فَقَالَ لَا صَحَابِهِ : كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ ، قَالَ : قَلْتُ : هَذَا مِنْ عَلاَمَتِهِ.

قُلْ مُكَنْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِمَوْلاتِي : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَصَنَعْتُ بِهِ طَعَامًا ، فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ : مَا هَذَا؟ قُلْتُ : هَدِيَّةٌ، فَوضَعْ يَدَهُ، وقَالَ لأَصْحَابِهِ : خُذُوا بِاسْمِ اللهِ، وَقُمْتُ خَلْفَهُ ، فَوَضَعْ رِدَانَهُ ، فَإِذَا خَاتِمُ النَّبُوَّةِ ، فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ فَلْتُ : أَيْدُ حُدَّنِي أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ

(۳۷۷۱) حفرت سلمان جانئو بیان کرتے ہیں کہ میں فارس کے گھڑ سواروں کی اولا دمیں سے تھا۔اور میں ایک کمتب میں تھااور پر سے ساتھ دولڑ کے (اور ) تھے۔ جب یہ دونوں لڑ کے اپٹے مُعلِّم (استاد ) کے پاس سے واپس آئے تو ایک پاوری کے پاس آئ وراس پر داخل ہوئے۔ پس میں بھی ان کے ہمراہ اس پا در کی پر داخل ہوا۔ پا در کی نے کہا۔ کیا میں نے تم دونوں (لڑکوں) کو اس ت سے منع نہیں کیا تھا کہ تم میرے پاس کسی کو لے کر آؤ؟ حضرت سلمان جانئے فرماتے ہیں: میں نے اس پا در ک کے پاس آنا جانا ٹروع کیا۔ یہاں تک کہ میں اس کو ان دونوں لڑکوں سے زیادہ محبوب ہوگیا۔ حضرت سلمان جانئے کہتے ہیں۔ پا در ک نے جمھے کہا:

ب بچھ سے تیرے گھر والے سوال کریں کہ تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا۔ میرے اُستاد نے۔اور جب تم سے تمہارا اُستاد ﴿ چھے تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا: میرے گھر والوں نے۔ ۱۔ پھراس پاوری نے (وہاں ہے ) منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔تو میس نے اس پادری سے کہا۔ میں (بھی ) آپ کے ساتھ نقل رکانی کروں گا۔ پس میں نے اس کے ہمراہ نقل مکانی کی اور ہم ایک بہتی میں اُتر ہے۔ پس ایک عورت (وہاں پر )اس کے پاس آتی

رکان کروں 6۔ پس میں نے اس لے ہمراہ کل مکان کی اور ہم ایک بھی میں اسرے۔ پس ایک فورت (وہال پر )اس لے پاک اس تھی۔ پھر جب اس پادری کی مرگ کا دفت قریب ہوا تو اس پادری نے مجھے کہا۔ اے سلمان! میرے سرکے پاس گڑھا کھودو۔ میں نے اس کے پاس گڑھا کھودا تو در ہموں کا ایک گھڑا نکلا۔ پادری نے مجھے کہا۔ اس گھڑے کومیرے سینہ پرانڈیل دو۔ میں نے وہ گھڑااس کے بیٹ پرانڈیل دو۔ میں نے وہ گھڑااس کے بیٹہ پرانڈیل دیا۔ بیٹر پادری کہنے لگا۔ بلاکت ہومیری ذخیر داندوزی کی۔ پھروہ پادری مرگیا۔ میں نے دراہم کو بیٹنے کا

٠ ﴿ مُصنف ابْن الْبِ شِيدِ مَرْجُم ( جلدا ا ) ﴿ مُعنف ابْن الْبِ شِيدِ مَرْجُم ( جلدا ا ) ﴿ مُعنف ابْن الْبِ عَلَيْهِ مِن الْبِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِي الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمِ

ارادہ کیا۔ پھر مجھےاس کی بات یادآئی تو میں نے دراہم کو جھوڑ دیا۔ پھر میں نے یادر یوں اورعبادت گزاروں کواس میت کی خبردی تو

وہ اس کے پاس حاضر ہوئے ۔ میں نے ان حاضرین ہے کہا۔ یہ اس میت نے مجھ مال چھوڑ ا ہے۔حضرت سلمان زائٹھ کہتے ہیں: بستی میں سے کچھنو جوان کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہا: پیقو ہمارے باپ کا مال ہے۔ پس انہوں نے وہ مال لے لیا۔

حضرت سلمان جناثور کہتے ہیں میں نے عبادت گزاروں ہے کہا۔ مجھے کسی صاحب علم آ دمی کا بتاؤ تا کہ میں اس کے پیچھیے

چلوں۔انہوں نے جواب دیا۔ہمیں روئے زمین پرجمص کے آ دمی سے بڑاصاحب علم معلوم نہیں ہے۔سوہیں اس کی طرف چل دبا

اور میں نے اس سے ملا قات کی۔اوراس کو بیرسارا قصہ سُنایا۔حضرت سلمان دیا ٹیو کہتے ہیں۔اس نے کہا۔ کیا تہہیں صرف علم کی

طلب (یباں) لائی ہے؟ میں نے جوایا کہا۔ مجھے صرف علم کی طلب ہی (یباں) لائی ہے۔اس نے کہا: میں تو آج روئے زمین بر

اس ایک آ دی ہے بڑاکسی کوعالم نہیں جانتا جوآ دمی ہرسال بیت المقدس میں آتا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو اس کے گدھے،

موجود یا ؤ گے۔حضرت سلمان دوہو کہتے ہیں۔ میں چل پڑا تو اچا تک میں نے بیت المقدی کے درواز ہیراس کے گدھے کوموجود یا یا۔ پس میں اس کے پاس بیٹھ گیا اوروہ آ دی چل دیا۔ میں نے اس آ دمی کو پورا سال نہیں دیکھا۔ پھروہ آ دمی آیا تو میں نے اس سے

كبا:ات بندة خدا! تون مير عساته كياكيا ب؟اس في يها:اور (كيا) تم يبيس ير (رب) مو؟ بيس في جوال ويا: إل!اس

نے کہا: مجھے تو ، بخدا! اس آ دمی ہے بڑے عالم کا پیزنہیں ہے جو کہ ارضِ تیاء میں ظاہر ہوا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو تم اس کو یا ا گے اوراس میں تین نشانیاں ہوں گی۔ وہ مخف ہدید کھائے گا۔اورصد قه نبیس کھائے گا۔ادراس کے داہنے کندھے کی نرم ہڈی کے

یا س مبر نبوت ہوگی ۔جو کہ کبوتری کے انڈے کے مشابہ ہوگی اور اس کارنگ کھال والا ہوگا۔

٣ - حضرت سلمان والثور كہتے ہيں: پس ميں جلا درانحاليك مجھے زمين كى پستى اور بلندى متاثر كرتى رہى \_ يبال تك مير

ویہاتی لوگوں کے پاس سے گزراتو انہوں نے مجھے غلام بنالیا پھرانہوں نے مجھے بچ دیا۔ یہاں تک کہ مجھے مدینہ میں ایک عورت ۔

خریدلیا۔ میں نے لوگوں کو نبی کریم مِلَوْفِقَافِیمَ کا ذکر کرتے ہوئے سُنا۔ زندگی بہت بخت گزرر ہی تھی۔ میں نے اسعورت ہے کہا: تم مجھےایک دن مدیہ کردو۔اس نے کہا۔ٹھیک ہے۔ میں چلا گیاا درلکڑیاں پُننی ۔اوران کوفروخت کیا۔اورکھانا تیار کیا۔ پھراس کھانے کو

نبی کریم مِنْافِظَةُ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ وہ کھاناتھوڑا ساتھا۔ میں نے وہ کھانا آپ مِنْافِظَةُ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مُنْافِظَةُ

نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔صدقہ ہے: کہتے ہیں: آپ مَلِّنْ ﷺ نے اپنے صحابہ ٹھُکٹٹن سے فر مایا: کھاؤ۔اورآپ مِنلِوْنَةِ مَنْ نے خود تناول نہیں فرمایا: فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: بیاس شخص کی علامات میں سے ہے۔

پھرجتنی در اللہ نے چاہا تھ ہرار ہا پھر میں نے اپنی مالکن سے کہاتم مجھے ایک دن ہدید کر دو۔اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ میر

چل پڑا اورلکڑیاں اکھٹی کیس اور انہیں پہلے ہے زیادہ قیت برفروخت کیا اور اس رقم کا کھانا تیار کیا۔ کھانا لے کرنبی ٹیٹونٹیٹیٹے کی

خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ئِرِ فَضَفَغَ فَهِ اپنے صحابہ مِن كُتُن كے درميان تشريف فرماتھے۔ میں نے وہ كھانا آپ مِنرِ فَضَفَعَ فَهِ كسا منے ركھ ديا۔

آپ مُؤْفِظَ غَنْ يَو جِها - بيكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا - بديہ ہے - تو آپ مُؤْفِظَةُ فَيْ نے اپنا دست مبارك ميں داخل كيا اور اپنے صحاب

ام ٹھُکھٹے سے فر مایا۔اللہ کا نام لے کرشروع کردو۔

اور میں آپ مِرْاَفِقَةَ کے بیچے والی جانب کھڑا ہوا اور آپ مِرَّافِقَةَ نے اپنی چادر مبارک بٹائی تو اچا تک مجھے مہر نبوت مائی دی۔ میں نے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مِرَافِقَةَ آپ نوچھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے پر مِیْافِقَةَ آپ کواس آ دمی کے بارے میں بیان کیا پھر میں نے پوچھا۔ یا رسول اللہ مِرَافِقَةَ اکیا وہ مُحض جنت میں جائے گا؟ کیونکہ

## (١٨) إِسْلاَمُ عدِي مَن حَاتِمِ الطّانِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ان مجھے یہ بیان کیا تھا کہ آپ نی ہیں۔آپ مِؤْفِظَ اِن جوابارشادفر مایا۔ جنت میں صرف مؤمن جان ہی داخل ہوگی۔

#### حضرت عدى بن حاتم والنيء كااسلام قبول كرنا

٣٧٧) حَلَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حَلَيْهِ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا خَذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : قُلْتُ : أَسُأَلُ عَنْ حَدِيثٍ عَنْ عَدِينٌ بْنِ حَلِيمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا اللّهِ عَلْهُ مِنْهُ ، فَأَلَتُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ ، فَكْرِهُمُ أَنْتَ فُلاَنُ بْنُ فُلَان ، وَسَمَّاهُ بِالسِمِهِ ، قُلْتُ : أَنْفُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَكْرِهُمُ أَشَدً مَا كَرِهُتُ شَيْئًا قَطُ ، فَانْطَلَقُتُ حَتَّى أَنْزِلَ حَدَّنِي ، قَالَ : بُعِثَ النّبِينُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَكْرِهُمُ أَشَدً مَا كَرِهُتُ مَكَانِي الْأَوْلَ ، فَقُلْتُ : لاَتِينَ هَذَا أَقُصَى أَهْلِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِى الرُّومَ ، فَكَرِهْتُ مَكَانِي أَشَدً مِمَّا كَرِهْتُ مَكَانِي الْأَوْلَ ، فَقُلْتُ : لاَتِينَ هَذَا

الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَا يَضُرُّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يَخْفَى عَلَىّ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ ، وَقَالُوا : جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، أَسُلِمُ تَسُلَمُ ، قُلْتُ : إِنِّى مِنْ أَهْلِ دِينٍ ، قَالَ : أَنَّ أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك ، قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :

أَعُلُمُ بِدِينِي مِنِي ؟ قَالَ : نَعَمَ ، أَنَا أَعُلُمُ بِدِينِكَ مِنْك ، قَلْتُ : أَنْتُ أَعُلَمُ بِدِينِي مِنِي ؟ قَالَ : نَعَمَ ، قَالَ : أَوَلَسْتَ تَرُأْسُ قَوْمَك ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ ؟ أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَلِكَ لاَ يَجِلُّ لَك فِي دِينِكَ ، قَالَ : فَتَوَاضَعْتُ مِنْ نَفْسِي.

قَالَ : يَا عَدِى َ بُنَ حَاتِمٍ ، أَسُلِمُ تَسُلَمُ ، فَإِنِّى مَا أَظُنُّ ، أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُك مِنْ أَنْ تُسُلِمَ إِلاَّ خَصَاصَةُ مَنْ تَرَى حَوْلِى ، وَأَنَّك تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلَّا وَاحِدًا ، وَيَدًا وَاحِدَةً ، فَهَلُ أَتَيْتَ الْمِحِرَةَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَقَدُ عَلَمْتُ مَكَانَهَا ، قَالَ : يُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَتُمْكَنَ عَلَيْكُمْ كُنُوذً كِسُرَى بُنِ هُرْمُزَ ، قَالَهَا ثَلَانًا ، يُوشِكُ أَنْ يَهُمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقُبَلُ صَدَقَتَهُ.

فَلَقَدُ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَقَدُ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لِى. (احمد ٢٥٧- ابن حبان ٢٧٢٩) الْمُمَدَائِنِ، وَلَتَجِينُ الثَّالِثَةُ، إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لِى. (احمد ٢٥٧- ابن حبان ٢٧٤٩)

(٣٧٤ ٢١) حضرت ابوعبيده بن حذيف روايت كرتے ہيں كدايك آ دمى كہتا ہے۔ ميں نے كہاميں عدى بن حاتم كى خبر كے بارے مع

یو چیتا ہوں اور میں کوفہ کی ایک بستی میں تھا تا کہ میں اس بات کوخودان سے سُننے والا ہو جاؤں ۔ پس میں ان کی خدمت میں حاضر اور میں نے عرض کیا۔ کیا آپ مجھے بہجانتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہاں! تم فلاں بن فلال ہو۔اور نام لے کر بتایا۔ بم نے کہا: آپ مجھے بات بیان کریں۔انہوں نے فر مایا: نبی کریم مِنَوْفِظَةً کومبعوث کیا گیا تو مجھے بیہ بات اس قدر ناپسندگز ری کہ ج میں نے کسی چیز کو تمجھی ) ناپسند کیا تھا۔ پس میں چل دیا۔ یہاں تک کہ میں اہل عرب کے آخری حصہ پر، جوروم سے کتی ہے، جا

اُترا۔ پھر مجھےاپی وہ جگہ پہلی جگہ ہے بھی زیادہ ناپسند ہوگئی۔تو میں نے کہا: میں ضرور بالضروراس آ دمی کے یاس جاؤل گا۔ پس ا

وہ جھوٹا ہے تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا یائے گا۔اورا گروہ سچاہے تو پھر مجھ پرواضح ہوجائے گا۔ ۲۔ پس میں مدینہ میں حاضر ہوا۔لوگوں نے میری طرف اہتمام سے دیکھااور کہنے لگے۔عدی بن حاتم آئیا ہے۔ نبی کم

مَثِرُ فَيَعَامُ إِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِلِي آؤ ، سلامتي يا جاؤ كيد مين في عرض كيار مين بهي ايك وين والا بون-آب مِنْرِ فَضَامُ فر مایا: میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ عالم ہوں۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: آپ میرے دین کے مجھ سے (بھی) زیادہ جا۔

والے ہیں؟ آپ فِینِ ﷺ نے فرمایا: ہاں! میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ میں نے (دوبارہ) عرض کیا۔ آ۔

میرے دین کے مجھ ہے بھی زیادہ جاننے والے ہیں؟ آپ مِئوضَفَظَ نے فرمایا: ہاں! (پھر) آپ مِئوضَفَظَ نے فرمایا: کیاتم رکو (عیسائیت اور صائبیت کے مابین مذہب ) نہیں ہو؟ میں نے کہا: کیون نہیں۔ آپ مَلِفَظَةَ نے فر مایا: کیاتم اپنی قوم سے سردارنہ

ہو؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ آپ مِنْ الْفَصْحَةُ إِنے فرمایا: کیاتم ایک رُبع نہیں وصول کرتے ؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نِنْ فِصَحَةً ۔ فر مایا: یتمبارے دین میں تمبارے لئے حلال نہیں ہے۔عدی کہتے ہیں: میں اندر ہی اندرخودکو گھٹیا سمحتار ہا۔

آپ مِنْ اللَّهِ فَيْ إِنْ اللَّهِ عِلَى بن عاتم! اسلام لے آؤسلامتی یا جاؤگے۔میرا خیال یامیرا گمان یم ہے کہ متم

اسلام لانے سے صرف بیہ بات مانع ہے کہتم میرے اردگر دفقراء کود کھے رہے ہو۔ اور تم ہمارے خلاف لوگول کومتحد اور مثنق یائے:

کیاتم حمرہ میں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا بنہیں الیکن مجھاس کی جگہ معلوم ہے۔ آپ مَرِافِظَةِ نے ارشاد فر مایا: قریب ہےوہ وقت

ایک مسارعورت حیرہ سے بغیر کسی جمسفر کے روانہ ہوکر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔اورالبت ضرور بالضرورتم پر کسر کی بن برمز ، خزانے کھول دیئے جائیں گے۔ یہ بات آپ مِنْ الطُّنِیْمَ فَعْ نے تین مرتبہ دہرائی۔قریب ہےوہ وقت کہ آ دمی ایسے مخص کو ڈھونڈے گا اس کی زکوۃ قبول کر لے گا۔

یں تحقیق میں (عدی ) نے مسافر عورت کود یکھا کہ وہ مسفر کے بغیر حمرہ سے نکل کربیت التہ کا طواف کرنے کو آئی۔ تحتیق میں مدائن پرکشکرکشی کرنے والے گھڑ سواروں میں تھا۔ اور البتۃ تیری بات کا وقت (بھی) آ جائے گا۔ کیونکہ یہ رس

الله يَوْفَقَعْ كَ بات بجوآب مِنْفَقَة في محصار شاوفر ما لَي تقى -

#### ( ١٩ ) إِسْلاَمُ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله وثانور كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦٢) حَلَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، قَالَ : حَلَّنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ دَنَوْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَنَحْتُ رَاحِلَتِى ، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْنِتِى ، وَلَبِسْتُ حُلَّتِى ، فَهَ حَلَلْتُ عَيْنِتِى ، وَلَبِسْتُ حُلَّتِى ، فَلَا خَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِى : يَا عَبْدَ اللهِ ، هَلُ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، ذَكْرَكَ بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، ذَكْرَكَ بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمُ ، ذَكْرَكَ بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ عَلَى مَا أَبْولِي مَ فَلَ اللهِ عَلَى مَا أَبُونِى مَنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ فِى يَمَنِ ، أَلَا عَرَىٰ هَذَا اللهَ عَلَى وَجُهِهِ مَسَحَةُ مَلَكِ ، قَالَ : فَعَمِدُتُ اللَّهُ عَلَى مَا أَبْلانِى.

(٣٤٤٦٢) حفرت جرير بن عبدالله دي فرعت به فرعات جي : جب مين مدينه كقريب آيا تومين في اونمني كو بنها يا في اونمني كو بنها يا في اونمني كو بنها يا قو مين الدر آيا تو رسول الله في في خطبه ارشاد فر مار به تقه مين في مين في مين في مين في مين الدر آيا تو رسول الله في في خطبه ارشاد فر مار به تقه مين في كريم مين في في كريم مين في المين الدر الدين في مين المين ا

دروازہ سے یمن والوں میں بہترین تخص واخل ہوگا۔ خبر دار! اس کے چبرے پر شاہی اثرات ہوں گے۔ حضرت جریر بڑی فرماتے بیں۔ پس میں نے اللہ کی تعریف کی اس بات پر جس کے ساتھ اللہ نے آزمایا۔ (۲۰) مَا قَالُوا فِی مُهَاجِرِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَأَہی بِسُکْرِ ، وَقَدُومِ مَن قَدِمَ

؟) ما قالوا فِی مھاجِرِ النہی صلی الله علیہِ وسلمہ وابی بکر ، وقد ومِ من قدِم جو ہا تیں محدثین نے نبی کریم مِرَّالْنَیْئَةِ وسیدنا ابو بمرصد بق مِناتِنْهُ کے مقام ہجرت کے

## بارے میں کہی ہیں اور آنے والوں کے آنے کے بارے میں

( ٣٧٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَفَاطِمَةُ ، عَنْ أَسُمَاءَ ، قَالَتُ : صَنَعْتُ سُفُورَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُو ، حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتُ : فَلَمْ نَجِدُ لَسُفُرَتِهِ ، وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَابِي بَكُو : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَتُ : فَقَالَ : لَسُفُرَتِهِ ، وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَابِي بَكُو : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَتُ : فَقَالَ : شَقِيهِ بِاثْنَيْنِ ، فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السَّقَاءَ ، وَبِالآخِرِ السُّفُرَةَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ.

(٣٧٤٦٣) حضرت اساء تف هذه نايان فر ما تى جيب آپ يَوَافَقَعَ فَيْ مديند كى طرف ججرت كرنے كا اراده فر مايا تو يس نے ابو كر حيات كر عيات كر عيات كي حضرت اساء تف هذه نايان فر ماتى بيان كرتى بين كر جمين نبى كريم مَوَافَقَعَ فَيْ كَة شددان اور يانى كى مشك كر حيات كوئى چيز نبيس منى جس سے جم ان دونوں كو با ندھتے ۔ ميں نے ابو بكر واثور سے كہا: بخدا! مجھے با ندھنے كے لئے كوئى چيز ربى وغيره) نبيس ملتى سوائے اپنے پلے كے فرماتى بين: سيدنا صديق اكبر واثور نے فرمايا: أسى (پلے) كودوحصوں ميں جھاڑاو۔ اربى وغيره) نبيس ملتى سوائے اپنے پلے كے فرماتى بين اسيدنا صديق اكبر واثور دوسرے سے قوشددان كو اسى وجہ سے حضرت اساء مؤى فينونى كانام ذات النطاقين معروف ہوگيا۔

( ٣٧٧٦١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ ، يَغْنِى إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا ، قَالَ : هَذَان فَرَّ قُرَيْسٍ ، لَوْ رَدَدْتُ عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ : فَعَطَفَتُ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَقَالَ : أَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا أَقْرَبَكُمَا ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ، فَعَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَكَفَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّا إِلَى الزَّادِ وَالْحُمْلَانِ ، فَقَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ.

قَالَ : رَحَلْنَا مِنْ مَكَة ، فَأَحْيَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظُهُرْنَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ نَافِهِ ، فَلِذَا أَنَا بِصَحْرَةٍ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَا ، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّ لَهَا ، فَنَظُرْتُ بِقُبَّةٍ ظِلَّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ ، ثُمَّ فَرُوهُ ، ثُمَّ قُلْتُ : اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ فَرُشُتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَرُوهً ، ثُمَّ قُلْتُ : اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ فَرُثُتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِى هَلُ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحْرَةِ ، يُرِيدُ ذَهَبْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِى هَلُ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحْرَةِ ، يُرِيدُ

مِنْهَا الَّذِي أُدِيدُ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ زِلِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامٌ ؟ فَقَالَ زِلرَجُلٍ مِنْ قُرَيْش، قَالَ : فَسَمَّاهُ ، فَعَرَفْتُهُ.

فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَنِمِكَ مِنْ لَبَنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ أَنْتَ حَالَبْ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَآمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ إِخُدَى يَدَيْهِ بِالْأَخْرَى ، فَحَلَبَ كُثِبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَمَعِي لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِرْفَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ، خَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ مَ لَي وَسَلّمَ خَتَى رَضِيتُ.

عَمَّتُ الْمَرْبِ يَ رَسُولُ اللهِ مَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا ، فَلَمْ يُدُرِكُنَا أَحَدْ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَافَة بُنِ مُمُ فَلُتُ : أَنَى الرَّحِيلُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا ، فَلَمْ يُدُرِكُنَا أَحَدْ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَافَة بُنِ مَعْلَى مَا عَلَى فَوْسَ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ لَأَعْمِنَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ يَنَانِي ، فَخُدُ سَهُمًا مِنْهُمَا ، فَإِنَّكُ سَتَمُرُ عَلَى إِيلِى وَغَنَمِى بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ يَنَانِي ، فَخُدُ سَهُمًا مِنْهُمَا ، فَإِنَّكُ سَتَمُرُ عَلَى إِيلِى وَغَنَمِى بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَائِى مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ يَنَانِي كَذَا وَكَذَا ، فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ يَنَائِكُ مَنْ الطَّلِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطُلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْعُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطُلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَانْطُلَقَ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَانْطُلُقَ وَاللّهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَانْطُلَقَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَانْطُلَقَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُ صَلّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُجِبُّ أَنْ يُوجَّة نَحُو الْكُعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : (فَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُهَ تَقُلُّب وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُه تَقُلُّب وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُه نَحُو الْكُعْبَةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : (مَا وَلَاهُمْ عَنْ فِلْلَتِهِمَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلّى مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلّى مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلّى ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : عُرَبّ بَعْدَ مَا صَلّى مَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : هُرَبّ بَعْدَ مَا صَلّى مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ، وَأَنّهُ قَدْ وُجْهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَى

وُجُهُوا نَحْوَ الْكُعْبَةِ. ٤ : حَدِ وَ مِنَدِ مِنْ رَدِرَ

قَالَ الْبَرَاءُ : وَكَانَ نَزَلَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، أَخُو يَنِى عَبْدِ الدَّارِ بُنِ فُصَى ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُو مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعُدُ عَمْرُ و بُنِ أَمَّ مَكْتُومٍ ، أَخُو يَنِى فِهْرِ الْأَعْمَى ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَبِلَالْ ، ثُمَّ أَتَانَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرِ مَعَهُ ، فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورِ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجُ مَعَةً ، فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورِ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجُ مَ حَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، فَوَجَدُنَاهُمْ قَدُ حُذُوا. (بخارى ٢٣٣٩ ـ مسلم ٢٣١٠)

(٣٧٤ ١٥) حفرت براء بن عازب سے روایت ہے كہ حضرت ابو بكر واثن نے حضرت عازب واثن سے ایک سامان سفر تیرہ در معن سے ایک سامان سفر تیرہ در معن میں کہ میں کہا۔ آپ براء كو حكم دیں كہ وہ اس كومير ہے كباوہ تك اٹھا كر لے آگے۔ حضرت عازب واثن نے حضرت عازب واثن سے كبا۔ نہیں! یباں تک كه آپ بمیں بتا كمیں كه آپ نے اور رسول اللہ مَلِقَظَ اللہ عَلَى اللہ مَلِقَظَ اللہ مَلِقَظَ اللہ مَلِقَظَ اللہ مَلِقَظَ اللہ مَلِقَظَ اللہ مَلِقَ اللہ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِوْلَ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِقَ اللہ اللہ مَلَّ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِوْلَ اللہ اللہ مَلِيْنَ اللہ مَلِيْنَ اللہ مَلِيْنَ اللہ مَلِقَ اللہ مَلِيْنَ اللہ مَلِوْلَ اللہ مَلِوْلَ اللہ مَلِمُلِمَ اللہ مَلَى اللہ مَلِي اللہ مَلَّ اللہ مَلِي اللہ مَلِي اللہ مَلِيْنَ اللہ مَلِي اللہ مَلِي اللہ مَلَى اللہ مَلِمَا اللہ مَلَّ اللہ مِلْ اللہ مَلِي اللہ مَلَّ اللہ مَلِي اللہ مَلَى اللہ مَلِي اللہ مَلَى اللہ مَلِي اللہ مَلِي اللہ مَلَى اللہ مَلْمَ اللہ مَلَى اللہ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللّٰ مِلْ اللّٰ مَلْ مَلْمَ اللّٰ مِلْمَا اللّٰ مِلْمَا اللّٰ مِلْمَا اللّٰ مِلْمَلِي اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مِلْمَا اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مِلْمَا اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مَلْمَ اللّٰ مَلْمَا اللّٰ مَلْم

۲۔ حضرت ابو بحر ہے ہوئے نے فر مایا: ہم نے مکہ ہے کوئی کیا تو ہم ایک رات اور دن جاگ کر چلتے رہے یہاں تک کہ ہمیں دو پہر ہوگئی اور ذوال کا وقت ہوگیا۔ میں نے نظر دوڑائی کہ کیا مجھے کوئی سایہ دکھائی ویتا ہے جس کی طرف ہم میں کا نہ بکڑیں تو اچا تک مجھے ایک چنان دکھائی دی پس ہم اس کی طرف ہم میں اور اس کی جگہ اور اس کی جگہ اور اس کی جگہ اور اس کی جگہ اور سے کہا تھا۔ میں نے اس کے بقیہ سایہ کود کھا اور اس کی جگہ اور سے کہا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میں شوائی آئے ایک جائے۔ درست کیا بھر میں نے اس سایہ میں رسول اللہ میر انتخفی آئے کے چڑا بچھایا۔ پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میر انتخفی آئے اور کر دمیں دیکھ بھال شروع کر دی کہ کیا مجھے کوئی متلاثی دکھائی دیتا ہے تو اچا تک مجھے لیں آپ میر انتخف کوئی متلاثی دکھائی دیتا ہے تو اچا تک مجھے ایک چواباد کھائی دیا جوابی کہان کی طرف ہا تک رہا تھا۔ اس کا چٹان سے وہی مقصدتھا جو میر انتخف فرماتے ہیں۔ اس غلام سے بو چھا: میں نے کہا: اے لڑکے ایم کی کہان کے بوجاس نے جواب دیا۔ قریش کے ایک آ دی کا۔ ابو بکر میں اس کو پیچان گیا۔

 معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ال) في المستقديم من المستقد من المستقد

کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ مُطِلِّقَظَةً وکواس حال میں پایا کہ آپ مُطِلِّقَظَةً بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللّٰہ مُطِلِّفَظَةً! نوش فرمائے۔ تورسول ناللّٰہ مُلِلِّفَظَةً نے نوش فرمایا یہاں تک کہ میں خوش ہوگیا۔

۵۔ رسول اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللہ عَلَیْ اللہ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَا اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَا اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَا اللّٰ عَلَا الل

۲- حضرت ابو بكر دوافخه فرماتے ہیں۔ رسول الله مَرَّافِظَةُ نے بیت المقدس کی طرف مند کر کے سولہ یاسترہ مہینے نماز پڑھی تھی۔

اورآب مَ الْفَصَّةُ كويه بات محبوب هى كرآب مَ الْفَصَةَ كَا كَالْمُ مَا كَرِياجائة والله تعالى في يرآيات نازل فرمائى - ﴿ قَلْ نَرَى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ شَطُرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ نَرَى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ شَطُرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

صديق اكبر ﴿ لَأَوْ فَرِماتِ بَيْنِ - آپ يَرَّ لَنَظَيَّةٍ كُوقبلدُرُخُ ( كَاحَمَ ) كرديا گيا تو بِ وَوْفَ لُوگول نَے احرَ اصْ كيا۔ ﴿ مَا وَ لَاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُوبُ ، يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

٤- حضرت ابو بمر التأثيُّه فرماتے ہیں -ایک آ دمی نے بی کریم میل النظافیۃ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھروہ نماز پڑھنے کے بعد با ہر نکلا

اورانصاری ایک قوم پرگز راجو که عصری نماز میں بیت المقدس کی طرف رُخ کیے ہوئے تھے۔ تواس آ دمی نے کہا کہ دہ گواہی دیتا ہے

کہ اس نے نبی کریم مِلِقِقِیَّا کے ہمراہ نماز اوا کی ہے اور بلاشہ تحقیق آپ مِلِقَظِیَّا کو قبلہ رُخ ( کا حکم ) کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر زائٹے فرماتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ پھر گئے یہاں تک کہ وہ تمام قبلہ رُخ ہو گئے۔

( ٣١٧٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ ، يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقُرِنَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ ، وَسِعُدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهُلَ الْمُدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ حَتَّى قَرَأُتُ : ﴿ مَا مُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَالَ : فَمَا وَدِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(٣٧٤٦٦) حضرت الواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بڑا عرفی ہے سنا۔ رسول الله مَنْوَفَقَعَ کے صحابہ کرام دی کہتے میں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر دولتہ اور ابن ام مکتوم دولتہ تشریف لائے اور ان دونوں نے لوگوں کو قرآن پڑھا تا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار دولتہ اس معتب بن عمیر دولتہ اور سعد دولتہ تشریف لائے پھر حضرت عمر بن خطاب دولتہ ہیں سواروں کی جمعیت میں تشریف لائے۔ پھر رسول خد اس فیال میں اور اور کی جمعیت میں تشریف لائے۔ پھر رسول خد اس فید اس فیال کے دراوی کہتے ہیں۔ میں نے اہل مدینہ کواس بات سے زیادہ کی چیز پر فر حال و شادال نہیں دیکھا۔ براء دولتہ کہتے ہیں۔ (ابھی) کوئی ایک بھی صحافی نہیں آیا تھا اور میں نے افر سنتے اللہ کہتے اللہ کا کہتے ہیں۔ میں مفصل سورتوں میں پڑھ کی تقدید کا دولتہ کی ایک بھی صحافی نہیں آیا تھا اور میں نے دولتہ کے اللہ کا کہتے ہیں۔ مورتوں میں پڑھ کی تھی۔

حوراول يَس پُوْهِ لَ قَالَ الْحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سُرَافَةَ بُنِ ( ٣٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سُرَافَةَ بُنِ وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِى بَكُمْ أَنَّ قُرَيْشًا جَعَلَتُ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُمْ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَانَنِى رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَيْنِ الْذَيْنِ جَعَلَتُ قُرِيش مِنُكَ ، بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ فَرَسِي ، وَهُوَ فِي الرَّعْيِّ ، فَنَفَرْتُ بِهِ ، ثُمَّ أَخَذُتُ رُمْحِي ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمَا ، قَالَ أَبُو فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ أَبُو بَكُو: هَذَا بَاغٍ يَبْغِينَا ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ : فَوَجُلُ فَرَسِى ، وَإِنِّى لَفِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوَقَعْتُ عَلَى حَجَرٍ ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقُلْتُ : اذْعُ الَّذِى فَعَلَ فَوَسِى مَا أَرَى أَنْ يُخَلِّصَهَا ، وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يَعْصِيهُ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، فَخَلَّصَ الْفَرَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي ؟ فَقُلْتُ : نَعُمْ ، فَقَالَ : فَهَا هُنَا ، قَالَ : فَعَمِّ عَنَّا النَّاسَ.

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ : اوَاهِبَهُ انتَ لِي ؟ فَقَلَتْ : نَعْمُ ، فَقَالَ : فَهَاهُنا ، قَالَ : فَعُمَّ عَنَا النَّاسُ. وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُرِيقَ السَّاحِلِ مِمَّا يَلِى الْبَحْرَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَهُمْ طَالِبًا ، وَآخِرَ النَّهَارِ لَهُمْ مَسْلَحَةً ، وَقَالَ لِى : إِذَا اسْتَقْرَرُنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِينَا فَأْتِنَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَظَهْرَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ وَأُحُدٍ ، وَأَسْلَمَ النَّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ : بَلَغَنِى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ الْمَدِينَةَ ، وَظَهْرَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ وَأُحُدٍ ، وَأَسْلَمَ النَّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ : بَلَغَنِى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ خَالِدَ بُنَ الوَلِيدِ إِلَى يَنِى مُدُلِحٍ ، قَالَ : فَأَتَنْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ النَّعُمَة ، فَقَالَ الْقُومُ ، مَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّكَ تُرِيدُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّكَ تُرِيدُ وَسَلَّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّكَ تُرِيدُ وَسَلَّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغِنِى أَنَّكَ تُرِيدُ وَسَلَّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَقُومُ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، وَالْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ مَ فَأَنْ أَرْدَ . اذْهُبُ مَعَدُ ، فَاصْنَعُ مَا أَرَادَ .

فَذَهَبَ إِلَى يَنِى مُذُلِحٍ ، فَأَخَذُوا عَلَيْهِمْ أَنُ لَا يُعِينُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَسُلَمَتُ قُرَيْشٌ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قُومُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسُمُّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ﴾.

قَالَ الْحَسَنُ : فَالَّذِينَ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ بَنُو مُدْلِحٍ ، فَمَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي مُدْلِحٍ مِنْ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي مِثْلِ عَهْدِهِمْ. (بخارى ٣٩٠٦ـ احمد ١٤٥)

معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) في معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) في معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) فر ماتے ہیں۔ پس جب میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر جن ٹئر نے فرمایا: بیمتلاثی ہے جوہمیں تلاش کر رہا ہے۔ نبی كريم مَنْ النَّنْ هِيْ مِيرى طرف متوجه موئے اور فر مايا: اے اللہ! جس طرح تو چاہتا ہے اس كو ہمارے طرف سے كافی ہو جا۔ سراقہ كہتے: ہیں۔میرا گھوڑ از مین میں دھنس گیا حالا نکہ میں خت زمین میں تھا۔اور میں ایک پھر پر گرااور پلی کھائی تو میں نے عرض کیا۔ آپ اس ہتی ہے دعا کریں جس نے میرے گھوڑے کے ساتھ جو کیا ہے میں اس کود مکھ رہا ہوں ۔ کہ وہ اس کو یہاں ہے نکال دے۔

كتية بن -آپ مُؤْفِظَةَ فَ سراقه كے لئے دُعا كى تو گھوڑا باہرآ گيا۔ پھر رسول الله مُؤْفِظَةَ نے فرمایا: كياتم يه مجھ بديه كرتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں! آپ شِرِ اُن اُن خر مایا: پس یہاں ہی رہو پھرآپ شِرِ اُن فِی مایا: لوگوں سے ہماری حالت کو فی رکھنا۔ نی کریم مِنْ اِنْ عَنْ اِنْ مِن اِن کامتلاثی تھا اور دن کے آغاز میں ان کامتلاثی تھا اور دن کے آخر میں ان کا محافظ تھا۔اور آپ مُؤْفِیٰ آئے بچھے فرمایا: جب ہم مدینہ کواپنا سفر بنالیں تو اگر تمہاری رائے ہوتو ہمارے یاس آنا۔

سراقہ کتے ہیں۔ پھر جب آپ مِنْ الفَظَامُ مدینہ میں تشریف لائے اور اہل بدر، اہل اُحدیر آپ مِنْ الفَظَامُ کو غلبہ حاصل ہوا۔ لوگ اور بن الوليد جلافي كوجيجني كااراده كررب بير - كهته بين مين آپ مِزَفِقَةَ في كا خدمت مين حاضر بهوااور مين نے آپ مِزَفِقَةَ في سي عرض

کیا۔ میں آپ کوانعام (کا وعدہ) یاد دلاتا ہوں لوگ کہنے لگے۔رک جاؤ! رسول الله مَلِنْفَغَةَ نے ارشاد فرمایا: اس کوجھوڑ دو۔ پھر جیجنے کاارادہ رکھتے ہیں۔اور مجھے یہ باے محبوب ہے کہآ پان کے ساتھ عبد و پیان کرلیں۔ پھرا گران کی قوم ایمان لے آئی تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔اوراگران کی قوم ایمان نہ لائی تو پھران پران کی قوم کے دل بخت نہیں ہوں گے۔رسول الله فَرَفَيْنَ فَعَ فِي حضرت خالدین ولید ولائفهٔ کا ہاتھ بکڑااوران سے فرمایا:اس کے ساتھ جاؤاور جوبیچا ہتا ہے وہی معاملہ کرو۔

يس حصرت خالد بن وليد بر التي ين مدلج كي طرف تشريف لے محت اور ان سے بيان ليا كرو و آب مِنْ التَّحَيَّةُ كے خلاف مدو نہیں کریں گے۔اگر قریش اسلام لےآئے تو وہ بھی ان کے ساتھ اسلام لےآئیں گے۔ (اس پر )التد تعالیٰ نے بیآیات نازل کیں۔ ﴿وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا .....حَتَّى بَلَغَ ..... إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَاوُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُفَاتِلُوكُمْ، أَوْ يُفَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾.

حضرت حسن فرماتے ہیں۔وہ لوگ جن کے بارے میں حصرت صدور هم کہا گیاوہ بنومد لج ہیں۔ جو تحض بی مدلج

کے یاس بینچ کیا سودہ بھی ان کے جیسے معاہدہ میں ہوگا۔

( ٣٧٧٦٨ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ :لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَّمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تُحْتَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :يَا أَبَا

بَكْرٍ ، مَا ظَنُّك بِالْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

م مصنف ابن الې شيرمتر جم (جلد ۱۱)

۳۷۷۱۸) حفرت انس وہائی ہے روایت ہے کہ حفرت الو بکر وہائی نے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غاریس تھے تو میں نے نبی کریم مَلِّنْ اَفْتُوَجَ ہے عرض کیا۔اگران لوگوں میں ہے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو البتہ جمیں اپنے قدموں کے نیچے پا

تریہ مواقع ہے مرک نیا۔ انران تو تول کی سے تولی کی آپ لا تول کی شرک سر ترجے وابستہ یں اپ لند تول سے بیا ہا کے گا۔ آپ مِنْائِنْ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! تیراان دوآ دمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا غدا ہو۔ سیمتر میں میں میں میں سیمتر سے سیمتر کی ہوئے کہ انداز کی سیمتر کی ہوئے کہ میں میں میں میں کا تیسرا غدا ہو۔

ے 16- آپ روان کے حرمایا: اے ابوہر! بیراان دوا ویوں نے بارے کس یا مان ہے ، 6 بیرا عدا ہو۔ ۲۷۷۶۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى بَكُرٍ كَانَ الَّذِى يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَهُمَا فِي الْغَارِ.

.٣٧٧٧) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ﴾ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ شَأْنِهِ حِينَ بُعِكَ ، يَقُولُ : فَاللَّهُ فَاعِلْ ذَّلِكَ بِهِ ، نَاصِرُهُ كَمَا نَصَرَهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ.

٣٧٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَكَثَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ ثَلَاثًا.

(٣٧٧٦) حفرت مجامد بالطين منقول ب كه حفرت الوكر والتو نبى كريم مُؤَافِقَةَ كَهمراه عَاريم تَنِين (ون) تُضرب تقد (٣٧٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَكُو ؛ أَنَّهُمَا لَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْغَارِ ، قَالَ: إِذًّا جُحُرٌ ، قَالَ: إِذًّا جُحُرٌ ، قَالَ: إِذَّا جُحُرٌ ، قَالَ : إِذَّا جُحُرٌ ، قَالَ : إِذَّا جُحُرٌ ، قَالَ : إِنَّ كَانَتُ لِذَعَةٌ ، أَوْ لَسْعَةٌ كَانَتُ بِي .

ِ ٣٤٧٤) حضرت ابوبكر مَرْ اللهُ سے روایت ہے كہ جب بید دونوں ( نبی مُرَافِظَةُ ابوبكر مِنْ اللهُ ) غاركے پاس پنچے۔فر ماتے ہیں: وہاں پرسوراخ تھے۔راوی كہتے ہیں: حضرت ابو بكر مِنْ اللهُ في اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو داخل کرلیا۔اور فر مایا: یا رسول الله مُرَافِظَةَ اِاگر کوئی ڈے یا ڈٹک مارنے والا ہوتو مجھے ملے گا۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾، قَالَ: هُمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٠ / ١٣٠) حضره الله عالى حالى حالى ها فَيْنُ أُنَّهُ وَهُمُ أَنَّهُ وَهُمُ أَنَّهُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

نے محمد مَلِقَ فَعَاقِ کے ہمراہ ید یہ کی طرف ہجرت کی۔ دیرہ مدور کے آئنکا واس کا میں ہے '' فریک '' نے گاگا کا

( ٣٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىٌّ بُنِ رَبّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ ، يَقُولُ :

ه مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ١١) كي المحالية المحالية

كتاب السفازى

وُلِدُتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. (٣٧٧٧) حفرت مسلمه بن مخلَّد فرمات مين - جب نبي كريم مُؤلفَظَة تشريف لائع تو ميري ولاوت بوئي اورآپ مُؤلفظَة في

وفات ہوئی تو میں دس سال کا تھا۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِي وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ ، وَكُنَّ أَمَّهَاتِي يَخْتُثْنِنِي عَلَى خِدْمَتِهِ.

(٣٧٧٧٥) حضرتَ انس مِنْ النَّهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَرْاَتُكَافِيمَ له ينه منوره ميں تشريف لائے تو ميں دس سال كا تھااور آپ مِنْ إِنَّا

کی و فات ہوئی تو میں میں سال کا تھااور میری مائیں مجھے آپ مِلِّافِیْجَ بِجَی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں ۔

( ٣٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، قَالَ :اسْتَفْبَكَتْهُمْ هَدِيَّةُ طَلْحَةَ إِل

أَبِي بَكُرٍ فِي الطَّرِيقِ ، فِيهَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر فِيهَا الْمَدِينَةَ . 

بن فبير او النور نے مدينه كى طرف جمرت كى - كہتے ہيں: تو حضرت طلحہ دوائن كا ہديه راسته ميں حضرت ابو بكر دوائن كو ملا جس ميں سف كيثر ، منته يس رسول الله مُؤَلِّفَكَ فَجَ اور حضرت البوبكر وَلْ فِي ان كيثر ول ميس مدينه ميں واخل ہوئے ۔

( ٣٠٧٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكُر

أَنَّهَا هَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَوَضَعَتْهُ بِقَبَاءَ ، فَلَ تُرْضِعْهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَطَلَبُوا تَمْرَةً لِيُحَنَّكُوهُ حَتَّ

وَجَدُوهَا فَحَنَّكُوهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

(٣٧٤٧٤) حفرت اسابنت ابی بکر نفیه نیمفاروایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِیرِّفْظِیَّةً کی طرف اس حالت میں ججرت کی ۲

وہ عبداللہ بن زبیر دی ڈو کو مل میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اِس قباء کے مقام پر پیمل وضع ہوا۔ تو انہوں نے نومولود کو نبی کریم مَلِّوا 🕆

کے پاس پہنچنے تک دودھ بلایا ، یہاں تک کہ اس کو لے کرآپ مِنْ النظام کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ۔ تو آپ مِنْ النظام کے اس کو بکڑ ااو اے اپنی گودمبارک میں رکھا۔لوگوں نے تھجور کی تلاش شروع کی۔تا کہاس کوتحسنیک دیے تیں \_پس سب سے پہلی شکی جوان کے

بيث مين داخل موكى وه نبى كريم مِيلِفْقِينَة كي تھوك تھى ۔ اور آب مِيلِفَقِينَة نے اس كانا م عبدالله ركھا۔

( ٣٧٧٧٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ

قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أُوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غُلَامًان مِنْ قُرَّيْشٍ.

(٣٧٧٧٨) حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بيان كرتے بين كه حضرت عبدالله فرماتے بيں۔اس امت ميں سب سے پہلے بجرر،

ىرنے دالے دوقر لیثی نو جوان تھے۔

٣٧٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا فَرُقُ مَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ؟ قَالَ : فَرَقُ مَا بَيْنَهُمَا الْقِبْلَتَانِ ، فَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ.

۳۷۷۷۹) حفرت قادہ سعید بن سینب رہ افزے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا: پہلے مہاجرین اور بعد کے مہاجرین اور بعد کے مہاجرین میں حدِ فاصل دو قبلے ہیں۔ پس جس آ دمی نے مہاجرین میں حدِ فاصل دو قبلے ہیں۔ پس جس آ دمی نے سول اللہ میڈوٹی کے ہمراہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو وہ مہاجرین اولین میں سے ہے۔

. ٣٧٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّشَامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّشَامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّشَامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى النَّشَامِ ، فَكَانَ يُعُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْوَلُ : النَّبِيِّ عَلَيه الصلاة والسلام لا يُغْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَا بَكُو ، مَنْ هَذَا الْعُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ وَهَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ وَالْمَالِينَةِ نَوْلًا الْحَرَّةَ ، وَبَعَثُ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ وَلَا أَضُوا مِنْ يَوْمٍ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدُتُ يَوْمَ مَاتَ ، يَوْمَ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدُتُ يَوْمَ مَاتَ ،

فَمَا رَأَيْتُ يُوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَلاَ أَظُلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٢٢ - حاكم ١٢)

(٣٧٥ - ٢٤ ) حفرت انس جَلَيْوَ سے روایت ہے کہ حفرت ابو بکر جہائی ، مکہ سے لے کرمدینة تک نبی کریم مِیَلِفَتْفَیْجَ کے رویف سے ۔ اور عفرت ابو بکر جہائی شام کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ تو آپ پہچانے جاتے تھے۔ تو وگ پوچھتے تھے۔ اے ابو بکر! آپ کے آگے یہ نوجوان کون ہیں؟ حضرت ابو بکر جہائی فرماتے ۔ بید ہبر ہیں جھے راستہ دکھاتے ہیں۔ وگ پوچھتے تھے۔ اے ابو بکر! آپ کے آگے یہ نوجوان کون ہیں؟ حضرت ابو بکر جہائی فرماتے ۔ بید ہبر ہیں جھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اوک کہتے ہیں۔ پس جب دونوں مدینہ کے قریب پہنچے۔ دونوں حرہ میں اترے۔ انصار کی طرف کسی کو بھیجا گیا تو وہ بھی تشریف لے

آئے۔ حضرت انس جائٹو کہتے ہیں۔ میں نے اس دن میں بھی آپ سِلِسَفِیْقَ کود یکھاجب آپ سِلِسَفِیْقَ مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ و میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اورروشن نہیں دیکھا جس دن آپ سِلِسَفِیْقَ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اور پھرجس

۔ بن آپ مَلِفَظَيْقَ کِی وفات ہوئی میں تب بھی حاضر تھا تو میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ بُر ااوراند میر سے والانہیں دیکھا جس میں آپ مَلِفَظَیْقَ کِی وفات ہوئی۔

## ( ٢١ ) مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبعوثِهِ

وہ احادیث جن میں نبی کریم مِرَّالْفَصَحَةِ کے خطوط اور آپ مِرَّالْفَصَائِقَ کِی قاصدوں کا ذکر ہے

٣٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّى

المَّنْ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لَا أَدْرِى مَا هُو ، فَأَرْسِلُ إِلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدُ فِى بَيْتِهِ ، وَلَا يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِى شَى وَإِلَّا فَلْيُوا عِدْنِى مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَاهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ حَلِ لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِى شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَا مَا مُرْسِلِى شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَا مُؤْمِنَ مَا يَا مِنْ مَا يَعْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَا مُؤْمِنَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَا مُؤْمِنَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا يَعْمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَا مُؤْمِنَ مِنْ مَا يَعْمَا مِنْ مَا يَعْمَلُهُ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ مَا يَعْمَا مُؤْمِلُونُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا يَعْمِلُونُ مِنْ مُؤْمِلُولُ مَا يَعْمَلُهُ مَا عَلَى مَا يَعْمَالُهُ مَا مُؤْمِلُهُ مِنْ مَا يَعْمَلُهُ مَا عَلَى مَا يَعْمَلُهُ مَا عَلَى مَا يَعْمَلُهُ مُولِ اللهِ مَا يَعْمَلُهُ مَا عَلَى هَا لَا لَهُ مُؤْمِلُ وَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ مُعْلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَخْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ مُولِيهِمُا مَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا يَعْلَى اللّهُ مُعَلِيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا يَعْلُولُ مُنْ مَا يَعْلَى مُنْ اللّهِ مَا يَعْمَالُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَى مَا يَعْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُولُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَهُ : يَأْمُونَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَتَكُ نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.

قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُزَّهُمَا. قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِى تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّى فَالَ : فَكَتَبَ إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِكَسُرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِى قُتِلَ فِيهِ كِسُرَى.

(۳۷۷۸) حضرت عبداللہ بن شداد رہاؤہ ہے روایت ہے کہ سرائی نے باذام کولکھا کہ جھے خبر دی گئی ہے۔ کہ ایک آ دمی وہ بات ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ پس تم اس کی طرف کسی کو بھیجو تا کہ وہ اپنے گھر میں سکون کرے اور لوگوں میں کسی بات کونہ پھیلائے وگ میرے ساتھ کوئی وقت اور جگہ مقرر کرلے میں اس ہے وہاں ملوں گا۔ راوی کہتے ہیں۔ باذام نے رسول اللہ میز انتخافی کے پاس

داڑھی منڈے ہوئے آ دمیوں کو بھیجا جن کی مونچھیں لمبی تھیں۔رسول اللہ مَلِّفَظَفَۃ بنے فرمایا بتہ ہیں اس بات پر کس نے ابھارا راوی کہتے ہیں:ان دونوں نے آپ مِنْلِفظَفَۃ ہے عرض کیا۔ کہ ہمیں اُس نے اِس بات کا تھم دیا ہے جولوگوں کے گمان کے مطابق ا کا پروردگار ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مِنْلِفظَۃ ہے ارشاد فرمایا: لیکن ہم تمہارے طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ہم اس (مونچھوں کو) صاف کرتے ہیں اوراس (داڑھی) کو ہڑھاتے ہیں۔راوی کہتے ہیں: آپ مِرْلِفظۃ ہے پاس سے ایک دراز مونچھو والا قریشی مردگز را تو آپ مِنْلِفظۃ ہے اس کو تھم دیا کہ انہیں کائے دو۔

رادی کہتے ہیں: آپ مِنْوَشِیَّفَیْ نے ان قاصدوں کوہیں ہے کچھاُوپر دن چھوڑے رکھا۔ پھر آپ مِنْوَفِیْکَا آپ ارشاد فرماید دونوں اس کے پاس جاؤجس کوتم اپناپروردگار گمان کرتے ہواور اس کو بتاؤ کہ میر ہے دب نے اس شخص کوقل کر دیا ہے جواپے گما میں رب بنا ہوا تھا۔ ان آ دمیوں نے پوچھا: یہ کب ہوا ہے؟ آپ مِنْوَفِیْکُا آج نے فرمایا: آج کے دن رراوی کہتے ہیں: پس یہ دونو باذام کی طرف گئے اور جاکر اس کو بی خبر دی۔ راوی کہتے ہیں: اس نے کسر کی کو خط کھھا تو انہوں نے کسر کی کے قبل کوآج ہی کے د

ليمرونما پايا۔ ( ٣٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ '

( ٣٧٧٨٢ ) محدثنا عبد الرحِيمِ بن سليمان ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ حرمله الاسلمِي ، قال : سمِعت سعِيدَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ : أَمَّا بَعْهُ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَزَّقَ كِسُرَى الْكِتَابَ وَلَمْ يَنْظُرُ فِيهِ ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُزَّقَ وَمُزَّقَتُ أُمَّتُهُ ، فَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَآمَنَ ، وَآمَنَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُتُرُكُوهُ مَا تَرَكَكُمُ. يُهْدِيهِ حُلَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُرُكُوهُ مَا تَرَكَكُمُ.

وَأَمَّا قَيْصَرُ ؛ فَقَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ لَمُ أَسْمَعُ بِهِ بَعُدَ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، وَكَانَا تَاجِرَيْنِ بِأَرْضِهِ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا اللَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا : لَا ، قَالَ : هُوَ نَبِيِّ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا : لَا ، قَالَ : هُو نَبِيِّ . لَكُمُلِكُنَّ مَا تَحْتَ فَدَمِي، لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَقَبَلْتُ قَدَمَيْهِ. (سعيد بن منصور ٢٣٨٠)

کیمیکٹن کا تبعث فدیمی، تو کنٹ عِندہ تقبلت فدمید، (سعید بن منصور ۴۴۸۰) ۱۸۷۷ ) حضرت سعید بن المسیب مِیٹیا فرماتے ہیں: رسول الله مِیَّاتِیْتَا فِیْرَاورنجا ثی کوخط لکھا۔اما بعد!'' ایک ایس ت کی طرف آ جاؤجو ہم تم میں مشترک ہے (اور وہ یہ ہے ) کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ

ہرائمیں اور اللہ کوچھوڑ کرہم ایک دوسرے کورب نہ بنائمیں'' پھربھی اگر وہ منہ موڑی تو کہددو'د گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب طِنٹی فرماتے ہیں: کسر کی نے خط کو پھاڑ دیا اور اس کودیکھا ہی نہیں۔ نبی کریم مِنٹِرِنٹیٹیڈ خود پھٹ گیا ہے اور اس کی امت بھی پھٹ گئی ہے۔ اور نجاشی نے ایمان قبول کر لیا اور اس کے پاس جولوگ تھے وہ بھی ایمان لے ئے۔ اور اس نے اللہ کے رسول مِنٹِرنٹیٹیڈ کے پاس ایک جوڑ اہدیہ میں بھیجا۔ رسول اللہ مِنٹِرنٹیٹیڈ ٹیے نے فرمایا: جب تک وہ تمہیں چھوڑے

ے مردوں کے معدت روں رہے ہے ہیں ہیں جور ہر کیا ہے۔ اور ہر کیا کہ ایک ہور کے ایک ہور کے کہ میں ان کو چھوڑ دو۔ اور قیصر نے رسول اللہ مُؤْفِقَةُ کا خط پڑھا اور کہا۔ میں نے سلیمان عَلاِئلا ہی کے خط کے بعد ہسہ اللّه حمان الرحیہ والا خطنہیں سُنا۔ پھراس نے ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ کی طرف قاصد بھیجا۔ یہ دونوں ارضِ قیصر میں تاجر کی بت سے موجود تھے۔ قیصر نے ان سے رسول اللہ مُؤفِقَةً کے بعض احوال کے متعلق سوال کیا۔ اور ان سے یہ سوال کیا۔ کون لوگ ، کے تابع دار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ان کے پیچھے چلنے والے کمزور لوگ اور عور تیں ہیں۔ پھراس نے پوچھا: یہ بتاؤ! جولوگ ، کے یاس گئے ہیں وہ واپس ملٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ نہیں! قیصر نے کہا۔ یہ خض نبی ہے۔ میر بے قد موں کے نیچے ،

كے حصد زمين پر شخص ضرور بالضرور تمكن حاصل كرے گا۔ اگر ميں اس كے پاس ہوتا تو ميں اس كے قدم چوم ليتا۔

٣٧٧٨) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَو بُنِ عَمْرو ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَو إِلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : رَجُلاً إِلَى كِسُرَى ، وَرَجُلاً إِلَى قَيْصَرَ ، وَرَجُلاً إِلَى الْمُقَوْقَسِ ، وَبَعَثَ

عَمْرَ وَ نُرَا أُمَنَةَ اللّٰهِ النَّحَاشِيْ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُا مِنْفُ يَتَكَلَّهُ مِلْسَانِ الْقَدْهِ اللّٰهِ مَا لَدُنْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ ع

عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ النَّجَاشِيَّ وَجَدَ لَهُمْ بَابًا صَغِيرًا يَدُّخُلُونَ مِنْهُ مُكَفِّرِينَ ، فَلَمَّا رَأَى عَمْرُو ذَلِكَ وَلَى ظَهْرَهُ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

3

الْقَهْقَرَى ، قَالَ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَبَشَةِ فِى مَجْلِسِهِمْ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى هَمُّوا بِهِ ، حَتَّى قَالُو لِلنَّجَاشِيِّ :إنَّ هَذَا لَمْ يَدُخُلُ كَمَا دَخَلْنَا ، قَالَ :مَا مَنعَكَ أَنْ تَذْخُلَ كَمَا دَخَلُوا ؟ قَالَ :إِنَّا لَا نَصْنَعُ هَأ

بنَبِيْنَا ، وَلَوْ صَنَعَنَاهُ بِأَحَدٍ صَنَعَنَاهُ بِهِ ، قَالَ :صَدَقَ ، قَالَ : دَعُوهُ. قَالُوا لِلنَّجَاشِيِّ : هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى مَمْلُوكٌ ، قَالَ :فَمَا تَقُولُ فِي عِيسَى ؟ قَالَ :كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ ، قَالَ

مَا اسْتَطَاعَ عِيسَى أَنْ يَعُدُو َ ذَلِكَ.

(٣٧٧٨٣) حفرت جعفر بن عمر وجهافي كهته بين \_ رسول الله مُطَلِّقَيَّةً نه حيار افراد كوحيار افراد كي طرف قاصد بنا كرجيجا \_ ايك آدمُ

کو کسر کی کا طرف ۔ ایک آ دمی کو قیصر کی طرف، ایک آ دمی کومقوتس کی طرف ادر عمر دبن امیہ کونجا ثبی کی طرف ۔ ان میں سے ہرایکہ

آ دمی اس قوم کی زبان بولنے والا ہو گیا جن کی طرف انہیں ( قاصد بنا کر ) بھیجا گیا تھا۔ پس جب حضرت عمرو بن امیہ رفائقہ ،نجا <sup>ث</sup>

کے پاس تشریف لائے ،تو انہوں نے انکے ہاں ایک جھوٹا دروازہ پایا جس میں سےلوگ جھک کرگز رتے تھے۔ پس جب حضر۔

عمرو دی پڑنے نے بید یکھا تو آپ دی ڈو الٹے یا وَں واپس ہو لئے۔راوی کہتے ہیں: یہ بات نجاشی کی مجلس میں بیٹھے جشی لوگوں کو شاا گزری یہاں تک کدانہوں نے ان کاارادہ کیا۔اوریبال تک کدانہوں نے نجاثی بادشاہ سے کہا۔ بیآ وی اس طرح اندرنہیں دا<sup>خا</sup>

ہوا جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں نےاثی نے یو چھاتہ ہیں لوگوں کی طرح اندر داخل ہونے ہے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضر ·

عمرو دہاتی نے فرمایا: ہم یہ کام اپنے نبی مُلِفِی فِی کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم یہ کام کسی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مِلِفِی کے ساتھ بیکام کرتے۔ نجاشی نے کہا۔اس نے سے کہاہاور نجاشی نے کہا۔اس کوچھوڑوو۔

لوگوں نے نجاخی ہے کہا۔اس آ دمی کا گمان ہے کہ عیسیٰ غلایٹا ہم مملوک ہیں ۔نجاخی نے بوجیھا:تم عیسیٰ غلایٹا ہا کے بار۔

میں کیا کہتے ہو؟ <سنرتعمرو دل شنے نے فرمایا: وہ القد کا کلمہ اور روح القد ہیں ۔نجاشی نے کہا۔عیسیٰ عَلائِٹلااس بات ہے آ مےنہیں بو سكتے\_( يعنى واقعة ايمابى ب)

( ٣٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَدَّى ، وَهَذَا كِتَ

عِنْدَنَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ ذِى مُرَّارَ

وَإِلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَمْدَانَ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ذَلِكُمْ ، زَ بَلَغَنَا إِسْلَامُكُمْ مَرْجِعَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ ، فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ ، وَأَنْكُمْ إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا

إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمُتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةَ اللهِ ، وَذِمَّةَ مُحَ رَسُولِ اللهِ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَرْضِ الْبَوْنِ الَّتِي أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمَرَاعِرَ

غَيْرَ مَظْلُومِينَ ، وَلاَ مُصَيَّقًا عَلَيْكُمُ ، فَإِنَّ الصَّدَقَّةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ تُزَكَّونَ ِ أَمْوَالَكُمْ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مُوَارَةَ الرَّهَاوِتَّى حَفِظَ الْغَيْبَ ، وَبَلَّغَ الْخَبَرَ ، وَآمُوك بِهِ يَا مَنْ ابْن الْبِشِبِ مَرْ بَم (طِلاا) كَيْ هِي كُون أَبِي طَالِبِ : وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَيْحَيِّنْكُمْ رَبُكُمْ. مُرَّانَ خَيْرًا ، فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ . وَكَتَبَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ : وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَيْحَيِّنْكُمْ رَبُكُمْ.

(ابوداؤد ۳۰۲۱ ابویعلی ۲۸۲۹)

ہاری ہیں۔ نئم پرظلم کیا جائے گا اور نتمہیں تنگ کیا جائے گا۔ پس بلاشبہ صدقہ (کامال) محمد اور اہلِ بیت محد مِنْوَفَقَاعَ کے حلال میں ہے۔ بیتو وہ زکوۃ ہے جس کے ذریعہ تم اپنے مالوں کو بیز کوۃ مسلمانوں فقراءکود کر پاک کرو گے۔ بے شک مالک بن مرارہ ہاوی نے غیب کی باتوں کو یادکیا اور خبر کوۃ مے بہنچایا۔ اور اے ذی مران! میں تمہیں اس کے ساتھ خبر کا تھم کرتا ہوں کیونکہ یہ منظور نظر

ہے۔اور بیخط علی بن ابی طالب نے لکھا ہے۔والسلام علیم بمہارار بتم پرسلامتی بھیج۔

٣٧٧٨٥) حَذَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْعَمَ ، لِقَوْمٍ كَانُوا فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَشِيهُمَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَعْطُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَعْطُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكِ. يَضْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. يَضْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. ويَصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. ويَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ.

صد بنا کر بھیجا۔ پس جب مسلمانوں نے ان کو ڈھانپ (گھیر) لیا تو ان لوگوں نے سجدوں کے ذریعہ حفاظت طلب کی ( یعنی بدول سے اپنااسلام ظاہر کیا)۔راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے سجدہ کیا۔راوی کہتے ہیں: پھر بھی مسلمانوں نے بعض ساجدین وقل کر دیا۔ بیہ بات رسول اللہ شِرِّفْظِیَّامِ تک پینچی تو آپ شِرِّفْظِیَّامِ نے ارشاد فرمایا: ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کی نصف دیت اوا کرو۔ پھرنی کریم شِرِّفْظِیَّامِ نے ارشاد فرمایا: خبردار! جومسلمان مشرک کے ہمراہ رہ رہاہے میں مجمد مِرَّفِظِیَّا اس سے بری ہوں۔

٣٧٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظُنْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحُنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَذْرَكُتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ ، فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَال لاَ

ابن ابی شیر مترجم (جلدا۱) کی استفاری کی این ابی شیر مترجم (جلدا۱)

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ : فَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّ تَعْلَمَ أَقَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، أَمْ لا ؟ فَمَا زَالَ يُكُوِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَنِذٍ.

(٣٧٤٨١) حضرت اسامه رفاتنو ئے روایت ہے که رسول الله مَالْفَقِیْجَ نے ہمیں ایک سریہ میں روانہ فرمایا: ہم نے جبینہ قبیلہ میر

ے ایک آ دمی کو پالیا تو اس نے لا إلکہ إلاَّ اللَّهُ کہا۔ میں نے اس کو نیز ہ مار دیا۔ پھریہ بات میرے دل میں تفہر گئی تو میں نے نج

میں ۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ﷺ اس نے تو اسلحہ سے ڈر کریے کلمہ کہا تھا۔ آپ مُؤَثِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو نے اس کا دل

کیوں نہ چیرا تا کہ تجھےمعلوم ہوجا تا کہاس نے پیکلمہ اسلحہ کے ڈرے کہاہے کہ بیں؟ آپ مِنْزِفَقَافِعَ نے یہ بات اتن مرتبہ دو ہرائی ک

میرے دل میں بیآرز وہوئی کہ (کاش) میں آج ہی اسلام لا یا ہوتا۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِ

سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحْرِزِ عَلَى بَعْتٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّ انتهَى إِلَى رَأْسِ غُزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَهْ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهُمِي ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَا،

لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ :أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمَ السَّمْ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ شَيْئًا إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنَّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِـ تَوَاثَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ :أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ أَمَرَكُ. مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلاَ تُطِيعُوهُ.

(٣٧٤٨٤) حضرت ابوسعيد خدري والنين المراس وايت ب كه رسول الله مِلْ الله مِلْ الله علقمه بن محرز حيافظ كوايك وفعه ميس امير بناك

بھیجا۔ میں بھی اس وفد میں تھا۔ بس جب بیراستہ میں تھے یا یوں فزمایا کہ کچھراستہ طے کر چکے تھے تو ان سے لشکر کے ایک گروہ ہے۔

اجازت ما نگی۔انہوں نے ان کواجازت دے دی۔اوران پرعبداللہ بن حذافہ بن قیس سہی کوامیرمقررفر مادیا۔ میں بھی ان لوگوں میر

شامل تھا جنہوں نے ان کے ہمراہ جہادیس حصالیا تھا۔ پس جب ہم پچھداستہ طے کر پچکے تو لوگوں نے آگ جلائی تا کہ ہاتھ یا وُل گرم کریں یااس آگ پرکوئی کھانا وغیرہ بنا کیں عبداللہ (امیر قافلہ ) کہنے <u>لگے</u>۔ بینداق دہنی کرتے تھے۔کیاتم پرمیری بات کائ*ے* 

اور ما ننا واجب نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! تو عبداللہ نے کہا: پس میں تہہیں جوبھی حکم دوں گاتم اس کی قبیل کرو گے؟ لوگول نے کہا: ہاں! عبداللہ نے کہا: میں تنہیں تا کیدأیت کم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں کود جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: کچھلوگ کھڑے ہوئے او

اس کے لئے تیار ہو گئے ۔ پھر جب عبداللہ کو یقین ہونے لگا کہ بیلوگ کود جا کمیں گےتو انہوں نے کہا:تم لوگ تھہر جاؤ۔ میں·

تمبارے ساتھ محض مزاح کررہا تھا۔ پھر جب واپس آئے تو ہم نے بیواقعہ رسول اللہ مِنْزِنْفَعَ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نِنْزِنْفِعَ آئے نے ارشاد فرمایا حبہیں ،ان (امراء) میں سے جوگناہ کا حکم دے تو تم اس کی بات نہ مانو۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثِنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْعُزَّى ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، وَيَقُولُ : يَا عُزَّ كُفُرَانَكِ لاَ سُبْحَانَكِ ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ

(نسائی ۱۱۵۳۷ ابویعلی ۸۹۸)

(٣٧٧٨) حضرت عبدالله بن الي البذيل كتبته بين ـ رسول الله مِيَّافِينَفَغَ فِي خصرت خالد بن وليد جِنْفُو كوعُزِ كل كلطرف بهيجا ــ پس حضرت خالد ج<sub>ناف</sub>ؤعُز تن كوكواري مارر بے تقے اور كبرر بے تقے ـ

اے عُزیٰ اہم قابل انکار ہونہ کہ قابل نقذیس، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تجھے اللہ نے رسوا کر دیا ہے۔

( ٣٧٧٨٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُنْمَانَ بُنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ : أُسِلَمٌ أَنْتَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفُرُ غَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَنْ كِتَابِهِ حَتَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ فَلِكَ الرَّجُلِ ؛ أَنَّهُ يَقُرُأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلَامَ ، فَرَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ. النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

(٣٧٧٨٩) حضرت ابو برده ديني فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِقَظَيَّةَ نے اہل كتاب ميں سے ایک آدمی كوخط لكھا۔ راوی كہتے ہيں۔ رسول الله مَلِقَظَیَّةَ ، ابھی اپنے خط (لكھوانے) سے فارغ نہیں ہوئے تھے كہ آپ مِلِقَظَیْمَ کے پاس ای آدمی كا خط آگیا كہوہ آدمی

( ٣٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةٌ مِنْ أَدِيمٍ ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَهُ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُ ، فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهُيْرٍ بْنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمُعَانِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي ، وَالصَّفِيَّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعَانِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْنًا ؟ ، فَأَنْ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاثَةِ مَنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْنًا ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاثَةِ وَسَلَمَ يَقُولُ شَيْنًا ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاثَةِ مَنْ كُلُّ شَهْرٍ يُذُهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ . (ابوداؤد ٢٩٩٠ ـ احمد ٤٨)

(۹۰٪ ۳۷٪ حفرت بزید بن عبدالله بن تخیر جل فوسے روایت ہے کہ ہم بھرہ میں اس باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دیباتی آیااس کے پاس چڑے یا کھال کا ایک مکڑا تھا۔ اس آ دمی نے کہا۔ بیدوہ خط ہے جو نبی کریم میر فیف فی فی فی محصر کر مایا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے اس خط کو پکڑ ااورلوگوں کو پڑھ کرسنایا۔ اس میں یہتج ریتھا۔ بسم اللّٰه المر حدمان المو حیم اللّٰہ کے رسول مَنْوَفَعَ فَقَرْ محمد کی طرف ہے بنی زبیر بن اقیش کی طرف ۔ بلا شبه اگرتم لوگ نماز کو قائم کرواورز کو قاکو اوا کرواورغنائم میں سے نمس بہم النبی مَنْوَفَقَعَ فَعَمَ کی طرف ہے بن نہیں سے نمس بہم النبی مَنْوَفَقَعَ فَقَرِ اور حاکم کا منتخب حصدادا کروتو تمہیں اللّٰداوراس کے رسول مَنْوَفَقَعَ کا امان حاصل ہوگا۔ راوی نے بوچھا تم نے رسول اللّٰه مَنْوَفَقَعَ فَقَرِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْوَلَوْفَقَعَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه اللهِ مَنْ اللّٰه اللهِ مَنْ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه اللهِ مَنْ اللّٰه اللهِ مَن اللّٰه اللهِ مَنْ اللّٰه اللهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

( ٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْيُرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ فِى وَقُتِ الْعَصْرِ ، خِفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوِلَةٌ ، أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَيْتُ وَأَنَا أَمْشِى.

(۳۷۷۹) حضرت محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله میر فیضی کے عبدالله بن اُنیس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب میں ان کے قریب پہنچا۔ اور بیعصر کا وقت تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ ان سے پہلے بی کوئی مشغولیت یا آغاز کار ہو جائے تو میں نے چلتے ہوئے نمازیڑھ لی۔

( ٣٧٧٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرًا عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ إِلَى لَحْمٍ وَجُذَامٍ وَمَسَايِفِ الشَّامِ ، قَالَ : وَكَانَ فِي أَصْحَابِهِ قِلَّةً ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَمْرُ و : لاَ يُوقِدَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ نَارًا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُكلِّمَ عَمْرًا فَكَلَّمَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا مُعْدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسْكُومُهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا مَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَبَالِ مَاذَةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّاسُ : أَلَا النَّاسُ : أَلَا مَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَبَالِ مَاذَةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّاسُ : أَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّاسُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : اتَبَعْهُمْ ، قُلْتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَلْلُ : كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَلْقًا أَطْهُرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : اتَبَعْهُمْ ، قُلْتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَالِ مَاذَةٌ يَقْتَطِعُونَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ أَمُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ أَمُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمِدَ أَمُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَالْمُسُلِمِينَ ، قَالُ : فَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَالَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ أَنْهُ الْمُؤْهُ الْمُعْوِلَ فَيَا الْمُعْلِمُ الْمُعْرِيقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ الْمُهُ أَنْهُ الْ

سعیود المبین ماده یعلیمعول بها المسیومین ، قال . فعال النیمی طلمی الله علیه و سلم عیمید امره .

(۳۷۹۲) حفرت قیس سے روایت ہے کہ رسول الله مَاؤُونِیَ آئے نے ذات السلاسل کے شکر کوئم ، جذام اور مسابف شام کی طرف حضرت عمر و کی امارت میں روانہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی قلت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر و نے لوگوں سے کہا۔ تم میں سے کوئی شخص آگ روش نہ کرے۔ یہ بات لوگوں کو بہت شاق گزری تو لوگوں نے حضرت ابو بکر بڑا تھو سے بات کی ۔ کہ وہ حضرت عمر و بڑا تو سے بات کی تو آپ بڑا تو نے خوش نے خوش کے بارے میں بات کی تو آپ بڑا تو نے خوش نے خوش کو ای آگ میں و تھیل دوں گا۔ پھر حضرت عمر و درا تو نے دخمن سے لڑائی کی تو ان پر فرمایا: جو شخص آگ روش کی جڑا کھاڑ ڈالی۔ لوگوں نے پوچھا: کیا ہم و شمن کا پیچھا نہ کریں؟ حضرت عمر و درا تو نے فرمایا: نہیں! مجھے اس کے غلبہ پایا اور ان کے شکر کی جڑا کھاڑ ڈالی۔ لوگوں نے پوچھا: کیا ہم و شمن کا پیچھانہ کریں؟ حضرت عمر و درا تا نے فرمایا: نہیں! مجھے اس

بات کا خوف ہے کہ کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ان کی کمک موجود ندہو۔ جس کے ذریعہ ہے وہ سلمانوں کو کلڑے کردیں۔ جب لوگ نی کریم مِنْ اِلْتَقَاعَةَ کَی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنْ اِلْتَقَاعَةَ کَی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنْ اِلْتَقَاعَةَ کَی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنْ اللّٰتِ کی شکایت کی۔ آپ مِنْ اللّٰتِ کی میں ان کی قلت تھی۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ دشمن ان میں ان کی قلت کی وجہ ہے رغبت کرے گا (اس لئے آگ جلانے ہے مع کیا) پس جب الله تعالی نے مجھے ان پر غلب عطا کیا تو ان لوگوں نے کہا۔ ان کا پیچھا کرو۔ میں نے کہا؛ مجھے یہ خوف ہے کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں دشمن کی کمک موجود ہوگی جومسلمانوں کے گھڑے کردے گی ۔ راوی کہتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم مِنْ اِلْتَ کَامُونُونِ کی بات کی تعریف فرمائی۔

( ٣٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : أَجَهَّزْتَ الرَّكُبَ ، أَوِ الرَّهُطُ البُجَلِيِّينَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَجَهَّزْهُمُ ، وَابْدَأُ بِالأَخْمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَسْرِيِّينَ.

بہور عمر تب ہو میں جانوں سے موارت ہے کہ نبی کریم مؤلفظ فی خورت بلال جانوں ہے پوچھا: کیا تم نے سواروں کو یا گروہ کو سامان سفر دے دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیانہیں! آپ مؤلفظ فی نے فر مایا۔ پھرتم انہیں سامان دواور پختہ فد بہب او گوں جو جبری لوگوں سے پہلے شروع کرو۔

( ٣٧٧٩٤) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ بِكِتَابٍ ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسِ لَهُ عُرْيَانًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَتَى ابْنَتَهُ وَكَانَتُ مُتَزَوِّجَةً فِي يَنِي هِلَالٍ.

قَالَ : وَكَانُوا أَسْلَمُوا فَأَسْلَمَتْ مَعَهُمْ ، وَكَانُوا ذَعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ.

فَالَ : فَآتَى ابْنَتَهُ ، وَكَانَ مَجْلِسُ الْقُوْمُ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا ، فَآتَى الْبُنْتَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ ابْنَتُهُ عُرْيَانًا الْقَتْ عَلَيْهِ تُوْبًا ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ فَالَ : كُلُّ الشَّرِ ، مَا تُرِكَ لِى أَهْلٌ ، وَلَا مَالٌ ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ فَالَتْ : فَالَتْ عَلَيْهِ تَوْبًا ، وَلَا مَالٌ ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ فَالَتْ : فِي الإبلِ ، قَالَ : فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : خُذُ رَاحِلَتِي بِرَحْلِهَا ، وَنُزُوّدُكُ مِنَ اللَّبَنِ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، وَلَكِنْ أَعْطِيى قَعُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِّي أَبَادِرُ مُحَمَّدًا لَا يَقْسِمُ أَهْلِي وَمَالِي ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَلَكُنْ أَعْطِي بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتُ السُّتُهُ ، وَإِذَا غَظَى بِهِ السَّتَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ.

فَانْطَلَقَ حَتَّى ذَخَلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً ، فَكَانَ بِحِذَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبُسُطُ يَدَكُ فَلُأَبَايِعْكُ ، فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ رِعْيَةً لِيَمُسَعَ عَلَيْهَا ، فَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَعُيةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبُسُطُ يَدَك ، قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رِغْيَةُ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضُدِهِ فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَّعَ بِهِ دَلُوهُ ، فَأَسُلَمَ.

رُحَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهُلِى وَمَالِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مَالُك فَقَدْ قُسْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا أَهْلُك فَانْظُرْ مَنْ قَدَرُت عَلَيْهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا ابْنُ لِى قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ ، وَإِذَا هُوَ لَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَذَا ابْنِى ، فَأَرْسَلَ مَعِى بِلَالًا ، فَقَالَ : هُوَ قَالِمُ مَعْدُ فَسَلَهُ : أَبُوك هُو ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَهُ بِلَالً ، فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَ ، بَلَالً ، فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَ ، فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعُمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَ ، وَاللّهُ مِلَالًا ، فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَ ، وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

انطلق معه فسله : ابوك هو ؟ فإن قال نعم ، قادفعه إليه ، قال : قاتاه بلال ، فقال : ابوك هَوَ ؟ فقال : نعَمَ ، فَكَانُه وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللّهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَعُبِرًا إِلَى فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَآلَى بِلَالٌ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللّهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَعْبِرًا إِلَى صَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ذَلِكَ جَفَاءُ الْأَعُوابِ. (احمد ٢٨٥ طبراني ٢١٥٥) صَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ذَلِكَ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ. (احمد ٢٨٥ طبراني ٢١٥٥) مَا رَبّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ذَلِكَ جَفَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَرَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

(٣٧٧ ٩٨ ) حضرت شعبي مِنتِيدِ سے روايت ہے۔ نبي كريم مِيَزَّفَتَ فَيْ نے رعی احيمي كي طرف ایک خطالکھا۔ اس نے رسول القد مَنْزَفَتْكَ فَيْ کا خط پکڑا اوراس ہےا ہے ڈول کوی لیا۔ آپ مِنْ اِنْ اَلَیْ اَیک اِنْکرروا نہ کیا۔انہوں نے (جاکر)اس کے اہل وعیال اور مال پر قبضہ کرلیا۔اوررعیداینے ایک گھوڑے بڑنگ حال میں جبکداس پر کچھ بھی نہیں تھا سوار ہوا۔ پس بدا بی بیٹی کے پاس آیا۔اوراس کی سد بنی بن ہلال میں متزدج تھی۔راوی کہتے ہیں۔ بیانی بنی کے پاس آیا۔اوراس کی بٹی کے گھر کے میں لوگوں کی مجل بجی تھی۔تو یے گھر کی پشت کی طرف ہے آیا۔ جب اس کواس کی بیٹی نے عریاں حالت میں دیکھا تو اس نے اس پر کیٹر انچینک دیا۔اور پوچھا۔ عمہیں کیا ہوگیا ہے؟ رعیہ نے جواب دیا۔ کمل شروا قع ہوگیا ہے۔میرے لئے میرے اہل اور مال نہیں چھوڑا گیا۔ پھر رعیہ نے پوچھا۔ تیراشو ہرکیاں ہے؟ بٹی نے جواب دیا۔اونٹوں میں ۔راوی کہتے ہیں۔ پھراس کا شوہرآیا اور رعیہ نے اس کوساری بات بتائی۔اس نے کہا: بیمیری سواری کجاوہ سمیت لےلواور میں قوت میں تمہیں دودھ بھی دیتا ہوں؟ رعیہ نے کہا۔ مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم مجھے ایک جوان اونٹ اور پانی کا برتن دے دوتا کہ میں جلدی ہے محمر کے پاس پہنچوں کہ کہیں وہ میرے اہل وعیال اور مال کوتقسیم ندکردے۔ پس دہ اس حالت میں وہاں سے جلا کہ اس پرایک کیٹر افتا۔ جب وہ اس کیٹرے سے اپنا سرڈ ھانمیّا تھا تو اس کی سرین کھل جاتی تھی۔اور جب وہ اپنی سرین کوڈ ھانپتا تھا تو اس کا سرکھل جاتا تھا۔ پس پیچلٹار ہا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت بيدينه ميں داخل ہوا۔ پھريدآپ مِلِنفظة كماذات ميں پہنچ گيا۔ جب آپ مِلِنفظة فجر كى نماز پڑھ چكے تواس نے آپ مِلِفظة فيے كها- يارسول الله! اپنا باتھ بھيلائيں تاكه ميں آپ مَلِنَظَعَ في ميعت كروں - رسول الله مِنْلِفَظَة نے اپنا دستِ مبارك بھيلايا - پس جب رعیہ نے آپ مِنْ اِنْتَكُونَا كَ وست مبارك پر ابنا ہاتھ ركھنا جاہا تو آپ مِنْ النَّائِيَ نے اپنے ہاتھ كو واپس تھینج ليا۔ رعیہ نے پھر آب سَرَ فَظَيْحَ إِن عَرض كيا- يارسول الله مَلِفَظَة إلى الماته بهيلائين -آب مَرْفَظَة أن يوجها -تم كون مو؟ اس في جواب ديا-رعية

التحیمی ،وں۔رادی کہتے ہیں۔آپ مُٹِلِنْتُے کُئِے اس کی کلائی ہے بکڑ کراس کی کلائی کو بلند کیا پھرفر مایا:اےلو گو!یہ رعیۃ التحیمی ہے جس کی طرف میں نے خط لکھا تو اس نے میراخط لے کراس سے اپنا ڈول ہی لیااب اسلام لے آیا ہے۔ پھررعیہ نے عرض کیا۔ یا رسول 

# ( ٢٢ ) مَا جَاءَ فِي الْحَبَشَةِ ، وَأَمْرِ النَّجَاشِيِّ ، وقِصَّةِ إِسْلَامِهِ

### حبشهاور نجاش كےمعاملہ ہے متعلق اوراس كے اسلام لانے كا قصہ

( ٣٧٧٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ : قَالَ : قَالَ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : فَكَنَعَ ذَلِكَ قَوْمَنَا ، فَبَعَثُوا عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بُنَ الْوَلِيد ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدِيَّةٌ ، فَقَدِمْنَا وَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِي ، فَاتَوْهُ بِهَدِيَّتِهِ فَقَبِلَهَا ، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِنَّا رَغِبُوا عَنْ يَعْدُوا عَنْ رَغِبُوا عَنْ وَهُمْ فِي أَرْضِكَ ، فَقَالَ لَهُمَ النَّجَاشِيُّ : فِي أَرْضِى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَبَعَتَ إِلَيْنَا.

فَقَالَ لَنَا جَعْفَوْ : لَا يَتَكَلَّمُ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، أَنَا خَطِيبُكُمَ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِى وَهُوَ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِهِ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ وَالْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَعُمَارَةُ :إِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لَكَ.

قَالَ : فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَيْهِ ، زَبَرَنَا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ : أَسُجُدُ والِلْمَلِكِ ، فَقَالَ جَعْفَوْ : لَا نَسُجُدُ اللَّهِ ، فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِى ، قَالَ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُجُدَ ؟ قَالَ : لَا نَسُجُدُ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ لَهُ النَّجَاشِى : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَتْ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُو الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَتْ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُو الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَتْ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُو الرَّسُولُ الَّذِى بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمُؤْتِمَ الصَّلَاةَ ، وَالْوَيْقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَالْوَيْقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَالْوَيْقِيمَ التَّهَا السَّلَامُ اللَّهَ ، وَلَا لَهُ النَّحَاشِى قَوْلُكُ.

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، قَالَ :أَصْلَحَ اللَّهُ الْمَلِكَ ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَو : مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ ؟ قَالَ : يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللهِ : هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَخُرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُرَبُهَا بَشَرٌ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقِسِيسِينَ وَالرُّهُبَانِ ، مَا يَزِيدُ مَا يَقُولُ هَوُلاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، الْقِسِيسِينَ وَالرُّهُبَانِ ، مَا يَزِيدُ مَا يَقُولُ هَوُلاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، وَبِهِ مِنَ وَبِينَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلُولًا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَهُدُ عَلَيْهِ ، أَمُكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِنْتُمْ ، وَأَمْرَ لَنَا بِطَعَامٍ وَكِسُوةٍ ، وقَالَ : رُدُّوا عَلَى اللهِ هَذَيْنِ هَدِينَتُهُمَا. هَذَيْنِ هَدِينَتُهُمَا.

قَالَ: وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ رَجُلاً قَصِيرًا، وَكَانَ عُمَارَةُ بُنُ الْوَلِيدِ رَجُلاً جَمِيلًا، قَالَ: فَأَفَهُلا فِي الْبَحْرِ إِلَى النَّجَاشِيِّ، قَالَ: فَشَرِبُوا ، قَالَ : وَمَعَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ الْمَرَأَتُهُ ، فَلَمَّا شَرِبُوا الْخَمْرَ ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو : مُرَ الْعَاصِ الْمَرَأَتُكَ فَلَمَّا شَرِبُوا الْخَمْرَ ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو : مُرَ الْعَامِ الْعَمْرِو : مُلَّاشِدُهُ المَّرَاتُكَ فَلْتُقْبَلْنِي ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَلَا تَسْتَحْي ، فَأَخَذَهُ عُمَارَةُ فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُنَاشِدُهُ حَتَى أَذْخَلَهُ السَّفِينَةَ ، فَحَقَدَ عَلَيْهِ عَمْرُو ذَلِكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجُتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي الْمَعْرِو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْرُو لَلْكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجُتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي الْمَعْرِو اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَ

اهیلک ، قال : قدعا النجاشی بعمارہ قنفخ فی إحلیله قصار مع الوحش. (ابو داؤد ١٣١٥ ـ حاکم ٣٠٠)

(٩٥ نه ٢٥) حضرت ابوموی جانئو ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤففؤ نے ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب جانئو کے ہمراہ ارض نجاشی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فر مایا۔ ابوموی جائئو کہتے ہیں۔ یہ بات ہماری قوم کومعلوم ہوئی تو انہوں نے عمر و بن العاص اور تمارہ و بسجا۔ اور نجاشی کے لئے تحا نف اسحفے کئے۔ پس ہم بھی (وہاں) پہنچے اوروہ دونوں بھی پہنچے۔ یہ دونوں اس کے پاس ہدایا کے رحاضر ہوئے تو اس نے ان ہدایا کو تبول کر لیا۔ ان لوگوں (تاصدین قریش) نے اس کو بحدہ کیا۔ بھر عمر و بن العاص نے نجاشی ہے کہا۔ بھر عمر و بن العاص نے نجاشی نے ہوئی ہیں۔ نہاشی نے ہماری طرف (آری وقت ) تمہاری زمین میں ہیں۔ نجاشی نے اس ہو جھا۔ میری زمین میں؟ قاصدین نے کہا: جی ہاں! بھرنجاشی نے ہماری طرف (آری) بھیجا۔

۲۔ حضرت جعفر داوی کہتے ہیں۔ بہت کہا۔تم میں سے کوئی نہ ہوئے آج تمہارا نظیب میں ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ بہت ہم نجانتی کے پاس بہنچ ۔ اورا پی مجلس میں بیٹے ہو تھا۔ ہواتھا۔ عباد اورزا ہدلوگ دو صفیل بنا کر بیٹے ہوئے تھے۔ عمر و بن العاص اور عمارہ نے نجانتی سے کہد دیا تھا۔ کہ یہ لوگ تمہیں ہجدہ نہیں کریں گے۔ اور زاہدلوگ دو صفیل بنا کر بیٹے ہوئے تھے۔ عمر و بن العاص اور عمارہ نے نجانتی سے کہد دیا تھا۔ کہ یہ لوگ تمہیں ہو کہ تھے۔ عمر و بن العاص اور عمارہ نے نجانتی سے کہد دیا تھا۔ کہ یہ لوگ تمہیں ہو کہ نہیں کریں گے۔ سا۔ راوی کہتے ہیں۔ بس جب ہم اس کے پاس پہنچ تو اس کے پاس موجود زاہدوں اور عباد نے ہمیں روک دیا کہ باوشاہ کو سحدہ کرو۔ حضرت جعفر جائے تھی ہوں کہ بہت ہم نجانتی کے پاس پہنچ تو نجانتی نے سجدہ کرو۔ حضرت جعفر جائے نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے سواکسی کو تھر ہیں کرتے ۔ بھر جب ہم نجانتی کے پاس پہنچ تو نجانتی نے دھنرت جعفر جائے نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے سواکسی کو تھر ہیں کرتے ۔ نجانتی نے حضرت جعفر جائے نے خواب دیا۔ ہم اللہ کے سواکسی کو تھر ہیں کہ تے دیا وہ کہ کہ مارے درمیان اپنے ایک رسول کو معمونہ فرمایا ہے۔ اور یہ وہی ۔ یہ کیا (وجہ ) ہے؟ حضرت جعفر شائے نے فرمایا۔ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان اپنے ایک رسول کو معمونہ فرمایا ہے۔ اور یہ وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت عسلی بن مریم علیاتیا گائے دی تھی۔ (بو سُول کا آبی میں بھی بھی کیا کے دی تھی۔ اسٹھ کے دی تھی۔ در ہو سُول کا آبی میں بھی علیاتیا گائے دی تھی۔ (بو سُول کا آبی میں بھی کو شائے کا دی تھی۔ ان میں میں کی کھیلیاتیا گائے دی تھی۔ (بو سُول کا آبی میں بھی کو کھی ۔ (بو سُول کا آبی میں بھی کہ کے دی اسٹھ کے اسٹھ کے دی تھی۔ در بو سُول کا آبی کے دی کھی کے در کہ کھیلیاتی کی کے در کہتی کو کہ کو کی کھی در کا تھی در کہ کو کے در کہ کو کو کہ کو کھی کے در کھی کو کھیلی کو کھی در کو کھی کے در کو کھی کے در کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے در کھی کو کھی کو کھی کے در کھی کے در کھی کو کھی کو کھی کے در کھی کے در کھی کو کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے در کھی کو کھی کے در کھی کو کھی کے در کھی کے در کھی کو کھی کو کھی کھی کو کے

ه معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) و المحال المحال

آخمدً) پس اس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں اور ہم نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں اور اس رسول نے ہمیں اچھائی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا۔ راوی کہتے ہیں: نجاشی کو حضرت جعفر زوجوز کی بات نے تعجب میں ڈال دیا۔

۳۔ جب عمرو بن العاص نے یہ حالت دیکھی تو بولا۔اللہ تعالیٰ بادشاہ کوسلامت رکھے! بیلوگ حضرت عینیٰ بن مریم بینیا ام میں آت کی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر دوائی ہے ہوچھا۔ تمہارا ساتھی (نبی) عینیٰ بن مریم بینیا اس میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر دوائی نے فرمایا۔ وہ حضرت عینیٰ علایہ اللہ کے بارے میں خدا کا یہ کلام کہتے ہیں۔ کہوہ اللہ کی روح اوراس کا کلمہ ہیں۔اللہ پاک نے ان کواس کنواری زاہدہ مورت سے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشر نہیں گیا۔راوی کہتے ہیں۔ نجاشی نے رمین سے اللہ پاک نے ان کواس کنواری زاہدہ مورت سے بیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشر نہیں گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ نجاشی نے رمین سے ایک کئری (تنکا) اٹھائی اور کہا۔ اے جماعت عُبّا دوزُ بًا د! حضرت میں بن مریم علائیلا کے بارے میں جو بات تم کہتے ہو۔ ان لوگوں کی بھی ہوئی بات تمباری بات سے اس ککڑی کے وزن سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں آنا مبارک بواوراس کو بھی مبارک ہو

قریش) کوان کے مدایاوالیس کردو۔

جاتے ہوتو عمارہ تمہارے گھروالوں کے پاس آتا جاتا ہے۔راوی کہتے ہیں۔ نجاشی نے عمارہ کو با بھیجااوراس کی پیشاب کی نالی میں پھو تک مروادی پس عمارہ وحشیوں کے ساتھ ہوگیا۔ ( ٣٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعُفَرٌ مِنْ

(٣٧٧) حَدَثنَا عَبَدَ الرَّحِيمِ بن سَلَيْمَانَ ، عَن إِسَمَاعِيلَ بنِ ابِي حَالِدٍ ، عَنِ السَّعْنِي ، قال الما فَدِم جَعَفُر مِن أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، لَقِيَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ ، فَقَالَ لَهَا اسَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ ، قَالَتْ : لَا أَرْجِعُ حَتَّى آتِنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَخَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتُ عُمَرَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَّا ، وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، قَالَتْ : قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ " قَالَ إِسْمَاعِيلٌ : فَحَدَّثِنِي سَعِيدٌ بُنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : قَالَتْ يَوْمَنِذٍ لِعُمَرَ :مَا هُوَ كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطرَّدِينَ بِأَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ ، وَأَنْتُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَيُطْعِمُ جَانِعَكُمْ.

(٣٧٤٩٦) حضرت معمى ولينميذ سے روايت ہے كه جب حضرت جعفر دل في ارض حبشه سے واپس تشريف لائے تو حضرت عمر بن خطاب زن علی اساء بنت عمیس زن مند عنا سے ملے تو اس سے کہا۔ ہم نے تم سے پہلے ججرت کی ہے اور ہم تم سے افضل ہیں۔حضرت اساء میں مذہونا نے فرمایا: میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک رسول اللّٰہ مَوْفِظَةَ ہے نہ مل لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَى عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

یہ ہے کہ وہ ہم سے افضل ہیں۔اور یہ کہانہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ فرماتی ہیں۔آپ ٹیٹیٹٹٹٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: (نہیں)

بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی ہے۔

حضرت اساعیل کہتے ہیں۔سعید بن الی بردہ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت اساء پڑیانڈیٹا نے اس دن حضرت عمر دیائٹو ہے کہا۔ابیانہیں ہے(کیونکہ) ہم لوگ قابل نفرت اور دور کی زمین میں بالکل الگ کئے ہوئے تھے جبکہتم لوگ اللہ کے رسول مُؤْفِظَةَ ﴿ کے پاس تھے کہ آپ مِنْلِنْفِیْغَ ہم میں سے ناوا قف کو وعظ کہتے اور تمہار ہے بھو کے کو کھانا کھلاتے۔

( ٣٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا

مِنَ الْحَقِّ، قَالَ :نَزَلَ ذَلِكَ فِي النَّجَاشِيِّ.

(٣٧٤٩٤) حفرت بشام الني والد الرشاد خداوندى ﴿ تَرَى أَعْدِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ ﴾ ك بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیآیت نجاشی کے بارے میں ٹازل ہوئی تھی۔

( ٣٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، قَالَ :أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدُ قَادِمَ جَعْفَوٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا ٱفْرَحُ ، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ

بِفَتُح خَيْبُرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (٣٧٤٩٨) حضرت معنى وينييذ بروايت ہے كه جب خيبر فتح بواتو نبي كريم مَيْلِ اَنْفَيَاعَ كُو بدخبر دي گئي اور آب مِيْلِ الْفَيْفَعَ فِي سے كہا گيا كه

حضرت جعفر رہی تھ نجاشی کے پاس سے واپس آ گئے ہیں۔ آپ مِنْفِضَةَ آنے فر مایا۔ مجھے معلوم نہیں ہور ہا کہ میں ان دونوں با توں میں ے کس پر (زیادہ) خوش ہوں۔حضرت جعفر واٹائو کے آنے پر یا جیبر کے فتح ہونے پر۔ پھر آپ مِرَافِقَ فَقَ ان سے ملے اور آپ مِنْفِقَافَ

نے ان کواپنے ساتھ جمٹالیا اوران کی آنکھوں کے درمیان بوسد یا۔

( ٣٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :

حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ :دَعَا النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ، وَجَمَعَ لَهُ رُوُّوسَ النَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ ۚ: اقْرَأْ عَلَيْهِمْ مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ (كهيعص) فَفَاضَتْ أَغْيُنُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ تَرَى آَغْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ ﴿

٣٧٤٩٩ ) حضرت ابو بكر بن عبد الرحمان روايت كرتے بين كه نجاثى نے جعفر بن ابى طالب زائفو كو بلايا ـ اوران كے لئے بہت ے عیسائیوں کوجمع کیا پھر حضرت جعفر وہا تو سے کہا۔ تمہارے پاس قر آن میں سے جو ہے وہ ان پر پڑھو۔ حضرت جعفر وہا تنز نے ان . كهيعص كى تلاوت كى توان كى آئىھيں بہہ پڑيں اس پرية يت نازل ہوئى۔ ﴿ تَرَى أَغْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الذَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

نَ الْحَقَّ ﴾

لَأَحَدِ دُونَ اللهِ.

..٧٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ ، قَالَ رَجُلُّ : إنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، قَالَ :وَيْحَهُمْ ، يَسُبُّونَ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا :وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطَوْهَا ؟ قَالَ :كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَسْجُدَ

( ٥٠٠ ٣٥٨ ) حضرت ابن سيرين ميشيد ك بار عبي منقول بكران ك بالحضرت عثمان بن عفان جن و كاذكر مواتو ايك آدمي نے کہا۔لوگ توان پرسب وشتم کرتے ہیں۔ابن سیرین بریٹھیانے کہاہلا کت ہوان لوگوں پر کدوہ ایسے آ دمی پرسب وشتم کرتے ہیں۔ کہ جونجاشی کے پاس اصحاب محمد مُنِلِفَ عَنْجُ ہُم کا ایک جماعت کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ تو ان میں سے ہرا یک نے آز مائش اپنے غیر کے والدكردي لوگوں نے پوچھا:وہ كيا آ زمائش تھى جوانہوں نے حوالد كى ۔ابن سيرين نے كہا۔ نجاشى كے پاس جوبھى جاتا تھا تو وہ اپنا ر جھا کرداخل ہوتا تھا۔حضرت عثان وہؤ نے اس سے نکار کردیا تو نجاثی نے ان سے کہا۔ جس طرح تیرے ساتھیوں نے کیا ہے مہیں ویسے کرنے ہے کس نے منع کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا۔ میں اللہ کے سوائسی کو تحدہ نہیں کیا کرتا۔

# ( ٢٣ ) فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُمْ غَزَا ؟

نبی کریم مِیلِانْفَیْغَ فِی کے غزوات کے بارے میں، آپ مِیلِانْفِیْغَ فِی کَتْنِ غزوے لڑے ٢٧٨.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةٌ ، قَاتَلَ فِي ثَمَانِ. (مسلم ١٣٣٨) (۳۷۸۰۱) حضرت عبدالله بن بریده دیافتی این والد ہے روایت کرتے ہیں۔رسول الله مِزَّافِقَیَّا بِنے أنیس غز وات لڑے۔اور آٹھ

٣٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثِنِي لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَزُوَّةً.

(٣٧٨٠٢) حضرت براء بن عازب والنفو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِقَطَعَ آجَے نَے ٱنبیس غز وات کڑے ہیں۔

( ٣٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا وَمِرَدِ مِنْ مِنَا أَوْمَ مِنْ وَمِنْ أَرِيْنَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِن

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةً غَزُوّةً ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ :كُمْ غَزَوْتَ مَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :سَبْعَ عَشُرَةً. (بخارى ٣٩٣٩ـ مسلم ١٩١٧)

وسوي منو على منه حيو وسعم ، فان مسلم عسود ربحاري به المسلم ١١١١

(٣٧٨٠٣) حضرت زيد بن ارقم ولا في عدد وايت م كدرسول الله مَلِفَظَفَة ني اليس غزوات كئے۔ ابواسحاق كتے بيں ميں نے زيد بن ارقم نولتُو سے سوال كيا كه آپ نے رسول الله مَلِفظَفَة كه بمراه كتنے غزوات ميں شركت كى مي؟ انہوں نے جواب ديا۔ستر

فردوات میں ۔

عروات ال

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسَ عَشْرَةً غَزْوَةً ، وَأَنَّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلدَّةً.

(بخاری ۳۲۷۳ ابن حبان ۱۷۲٪

(٣٧٨٠٣) حضرت براء رفي تنو ب روايت ب كديس نے نبي كريم مَشِرُ فَقَعَ مَجَ بمراه بندره غزوات ميں شركت كى ب\_ ميں اورع

الله بن عمر والغوجم عمر بين -

( ٣٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ ، قَاتَلَ فِي ثَمَانِ : يَوْمَ بَدُرٍ ، وَيَوْمَ أُحُدٍ ، وَيَوْمَ الْأَحْزَابِ وَيَوْمَ قُدَيْدٍ ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ ، وَيَوْمَ فَنْح مَكَّةَ ، وَيَوْمَ مَاء ليَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ.

(٣٥٨٠٥) حضرت قماده مع منقول ہے كدر سول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

۔ نے قال (لڑائی) بھی کیا۔غزوہ ہدر،غز دہ احد،غزوہ احزاب،غزدہ قئدید،غزوہ خیبر، فنح کمہ،غزوہ بنی المصطلق،غزوہ خنین۔

#### ( ٢٤ ) غَزُوَةً بَدْرٍ الْأُولَى

#### •

يبهلاغز وهبدر

( ٣٧٨.٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، جَانَتُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالَتْ . إِنَّكَ قَدْ نَزَّلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقُ لَنَا حَتَّم

نَّاْمَنَكَ وَتَأْمَنَنَا ، فَأُوْثَقَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْلِمُوا ، فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبِ ، وَلَا نَكُورَ هَنَّهُ ، وَأَمَانَنَا أَنْ نُورَ عَلَى حَثِّ مِنْ كَانَةَ الْ حَنْ رَجُونَةَ ، قَالَ · فَأَغَانَا عَالَمُ مِ

مِئَةً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَتَّى مِنْ كِنَانَةَ إِلَى جَنْبِ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانُوا كَثِيرًا ، فَلَجَأَ

إِلَى جُهَيْنَةً ، فَمَنَعُونَا وَقَالُوا زِلِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقُلْنَا : إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخُرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَا

في الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ بَعُضُنَا لِبَعْض : مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالُوا : تَأْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ، فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ بَعُضُنَا لِبَعْض : مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالُوا : تَأْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ : لاَ ، بَلْ نَاتِي عِيرَ قُرَيْشِ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَأَنْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ عَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ عَضْبَانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى

إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَىءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَأَنْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِي النّبِي وَكَانَ الْفَىءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعَيْرِ ، وَانْطَلَقَ أَنْ عَبْدِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبْتُهُ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا، وَجِنْتُهُ مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ الْفُرْقَةُ ، لَابْعَثَنَّ عَلَيْكُمُ رَجُلاً لَيْسَ بِحَيْرِكُمْ ، أَصُبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِينَ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِينَ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِينَ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِينَ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. وَمُلْعُلُ عَلَى الْمُونَ اللهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْفِقَ فَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پ کی طرف سے مامون رہیں۔ اور آپ ہماری طرف سے مامون رہیں۔ آپ شِرِّفَظَیَّے نے ان سے معاہدہ کرلیا۔ اور ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھررسول اللہ شِرِّفِظِیَّے نے ہمیں ماہ رجب میں ایک لشکر کی شکل میں بھیجا۔ حالانکہ ہم لوگ سو کی تعداد میں بھی میں تھے۔ تا کہ ہم جہینہ قبیلہ کے پہلو میں موجود قبیلہ کنانہ پر حملہ کریں۔ راوی کہتے ہیں۔ ہم نے بنو کنانہ پر حملہ کیا تو وہ لوگ کثیر نداد ہیں تھے۔ پس ہم نے جہینہ قبیلہ میں (آکر) پناہ لی تو انہوں نے ہمیں پناہ سے روک دیا اور کہا۔ تم لوگوں نے شہر حرام میں کیوں ان کی ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے انہیں لوگوں سے لڑائی کی ہے جنہوں نے ہمیں بلد حرام (کمہ) سے شہر حرام میں نکالاتھا۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے بھی بات ہم نے جنہوں نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے پیغیر کے پاس جاتے ہیں اور جاکر سے بعض لوگوں نے بیں۔ اور میں نے چندلوگوں کی معیت میں یہ بات ہی

تفرق طور پرواپس لوٹے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں کوگروہ بندی نے ہی ہلاک کیا ہے۔ میں تم پرضرور بالضرور ایسے شخص کوامیر بنا کر یجوں گا جوتم میں سے (زیادہ) بہتر (بھی) نہیں۔اور بھوک بیاس میں تم سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ پھرآپ میڈھنے آئے مم پرعبداللہ بن جمش کوامیر بنا کر بھیجا۔ یہ صاحب اسلام میں پہلے امیر ہے۔

٣٧٨.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْمُسْدِدِ الْمَسْجِدِ الْمُمْلُونِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِلَةِ اللّهُ الْمُعْلَمِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمِ ال

انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ . (ابن جربر ١٩٢) (٣٧٨٠٨) حفرت قاده،ارشاد خداوندى ﴿ وَ لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيه ﴾ ك بارے ير

فر مانے بیں کدانٹد تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیتھم دیا تھا کہ وہ مشرکین سے متجد حرام کے پاس نہاڑیں الا بیہ کہ مشرکین ہی متجد حرام میر

الرائى كا آغاز كردير بهراس آيت كواس آيت في منسوخ كرديا و يساللونك عن الشُّهُو الْحَرامِ قِتَالِ فِيه ان دونول آيات كوارشاد ، خداوندى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُهُو هُمْ

وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ فيمنوخ كرديا.

# ( ٢٥ ) غَزْوَةً بَدْرِ الْكُبْرَى، وَمَا كَانَتُ، وَأَمْرُهَا

براغز وهٔ بدر،اور جو پچھ ہوا،اورغز وہ بدر کے واقعات۔

( ٣٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ بَلُوٌ لِسَبْعَ عَشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. ( ٣٧٨ ٠٨ ) حضرت جعفر تفاينوا بي والد بروايت كرتے بين كه بدر كاوا قعه، جمعه كروز، ستر ه رمضان كووا قع بواتھا ـ

( ٣٧٨.٩ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ،

عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَكْرِيُّ ، قَالَ :كَانَتْ بَكُرٌ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ ، لِسَبْعَ عَشْرَةً مِ دَ مُضَانَ.

(۳۷۸۰۹) حفزت عامر بن ربیعه بدری بیان کرتے ہیں که بدر کاواقعه بروز پیر،ستر ه رمضان کورونما ہواتھا۔

( ٣٧٨١. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ :تَحَرُّو َ لِإِخْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدُرٍ.

(٣٥٨١٠) حضرت عبدالله بروايت ب- صحابكرام في الله غيرك قصد جاند كطلوع سي كياره راتيس بهلي كياتها-

( ٣٧٨١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِبِ

بْنِ هِشَامِ :أَيُّ لَيْلَةٍ كَانَتُ لَيْلَةَ بَدْرٍ ؟ فَقَالَ : هِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، لِسَبْعِ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

(٣٧٨١١) عمرو بن شيبه يالين كرتے بيل كه ميل نے ابو بكر بن عبدالرحمان سے بوچھا: بدر كا واقعه كس رات كورونما بوا؟ انہوا

نے جواب دیا۔ شب جمعہ کو۔ اور رمضان کی ستر ہ تاریخ کو۔

( ٣٧٨١٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنَّ بَدُرًا إِنَّمَا كَانَتْ بِنْرًا لِرَجُلِ يُدْعَى بَدْرًا.

(۳۷۸۱۲) حضرت عامر بیان فرماتے ہیں کہ بدر (کی جگہ پر)ایک آ دمی کا کنواں تھا۔جس آ دمی کا نام بھی بدر تھا۔

( ٣٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيُمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمْ تُقَاتِلَ الْمَلَاثِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ .

ا المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنطقة ال

۳۷۸۱۳) حضرت مجاہد رخی تین کی مال کا کہ نے صرف بدر کے دن ہی قبال کیا تھا۔

٣٧٨١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِى ، عَنْ عَلِى ّ ، قَالَ : قيلَ لَابِى بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَلَى ، يَوْمَ بَدْرٍ : مَعَ أَحَدِّكُمَا جِبْرِيلُ ، وَمَّعَ الآخَرِ مِيكَائِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكْ عَظِيمٌ يَشُهَدُ الْقِنَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِى الصَّفِّ.

یسهه ایونان ۱۰ و یون یی الفتان . او یون یی الفتان . او کرصد این واژ سے اور مجھے یوم بر میں کہا گیا کہ میں سے ایک کے اوہ جرا کیل اوردوسرے کے ہمراہ میکا کیل ہے اوراسرا فیل برا فرشتہ بھی قال میں حاضر ہے۔ یافر مایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ۱۹ جبرا کیل اوردوسرے کے ہمراہ میکا کئل ہے اوراسرا فیل برا فرشتہ بھی قال میں حاضر ہے۔ یافر مایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ۲۷۸۱ ) حَدَّفَ نَدُو وَ اللّیہ می کہ الرّوائی اللّه عَدُدُ الرّوحیم بْنُ سُلیْمَانَ ، عَنْ مُحمّد بْنِ عَمْرٍ و اللّیہ یَ عُنْ اللّهِ ، عَنْ جَدِّو ، قال : حَرَّ جَدُو رُون ؟ فَقَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اِلَی بَدُرٍ ، حَتّی اِذَا کَانَ بِالرّوائِ حَالِ النّاسَ ، فَقَالَ : کَیْفَ تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ اللّهِ مَکْدِ : اِیّانَا تُرِیدُ ، فَوَالّذِی اَکْرَ مَكَ عُمْرُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : اِیّانَا تُرِیدُ ، فَوَالّذِی اَکْرَ مَكَ عَمْرُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : اِیّانَا تُرِیدُ ، فَوَالّذِی اَکْرَ مَكَ فَالَ اللّهِ مَا سَلَکُتُهُمُ عَظِیم ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : اِیّانَا تُرِیدُ ، فَوَالّذِی اَکْرَ مَلَ فَقَالَ اللّهِ مِی اِیْدَ مِیْ اِیْکُونُ اللّه مِی اللّه مِی اللّه مِی اللّه مِی اللّه مِیْلُون اللّه می اللّه میں می اللّه میں اللّٰ میں اللّه میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰ مُیْ اللّه میں اللّٰ میا کہ میں اللّٰ میں میا میں میں میں میان اللّٰ میکٹو نے اللّٰ میا کی میں میں میں میں میں میں میں میں میان میں میں میان میں میان میں میان میکٹو کے اللّٰ میں میان میں میان میں میان میں میان میں میں میان میں میں میان میان میان میان میں میکٹو کے اللّٰ میان میان میان میان میان میان میان میکٹو کے میان میان میا

عَمْرُ مِثْنَ قُولِ آبِي بَكْرٍ ، ثَمْ خَطَبَ ، فَقَالَ :مَا تُرُونَ ؟ فَقَالَ سَعَدَ بِنَ مَعَادٍ : إِيَّانَا تَرِيدَ ، فَوَالَذِى آكُرُمُكُ وَٱلْزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَّا سَلَكُتُهَا قَطُّ ، وَلا لِى بِهَا عِلْمٌ ، وَلَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تُأْتِى بَرُكَ الْغِمَادِ مِنْ ذِى يَمَنِ لَنَسْيِرَنَّ مَعَكَ ، وَلاَ نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ : اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَّ لَنْسِيرَنَّ مَعَكَ ، وَلاَ نَكُونَ خَرَجُتَ لأَمْرٍ ، وَأَحْدَثَ قَاعِدُونَ ، وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا مَعَكُمَا مُتَبِعُونَ ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ خَرَجُتَ لأَمْرٍ ، وَأَحْدَثَ اللّهُ إِلَيْكَ فَامُضِ لَهُ ، فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالً مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالً مَنْ شِنْتَ ،

وَسَالِمُ مَنْ شِنْتَ ، وَعَادِ مَنْ شِنْتَ ، وَخُذْ مِنْ أَمُوَ النَا مَا شِنْتَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى قُولِ سَعْدِ : ﴿ كَمَا أَخُو جَكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إلى قُولِهِ: ﴿ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ أَخُو جَكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إلى قُولِهِ: ﴿ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إلى قُولِهِ: ﴿ وَيَقُطِعَ دَابِرَ اللَّهُ لِلَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَنِيمَةً مَا مَعَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَخُدَتُ اللَّهُ لِنَبِيهِ الْقِتَالَ. وَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَلِيهِ وَالْمَعُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْنَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُوا لِللللّهُ عَلَيْكُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْلُوا و

ں تک کہ جب آپ مُرِانِظَةُ مقامِ روحاء پر پنچ تو آپ مِرَانِظَةَ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور پوچھاتم لوگوں کی کیارائے ہے؟ حضرت بحر بڑا تھ نے جوابا عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَرِائِظَةَ ؛ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ فلاں جگہ میں اورا تنی مقدار میں ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔

پ نیز آفت نیخ او گول کو خطبه ارشاد فرمایا اور پوچها:تم لوگول کی کیارائے ہے؟ تو حضرت عمر دبی ٹونے ( بھی ) حضرت ابو بکر جن توز طرح جواب ویا۔ پھر آپ نیز آفتے بچھے نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پوچھا۔تم لوگول کی کیارائے ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ دہ ٹنے باعرض کیا۔ آپ کی مراد ہم ہیں؟ قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوعزت بخشی اور آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ میں اس راہ پر بھی

ں چلا اور نہ ہی مجھےاس کاعلم ہے۔لیکن اگر چلتے چلتے ذی یمن مقام میں برک نماد تک بھی پہنچ جائمیں گےتو البتہ ہم ضرور بالضرور پ کے ہمراہ چلتے رہیں گے۔اور ہم ان لوگول کی مثال نہیں بنیں گے۔جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے (ہوکر)موٹی غالیا گاڑے كها ﴿ وَهُ مُ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

بلكه (بهم يكبيس ع ) آپ اورآپ كارب جاكر قال كرے اور بهم آپ كے بمراه پيروى كرنے والے بول ك\_اور

سكنا بكرة بكى كام كے لئے فكے بول اور الله تعالى في آپ كے لئے كى دوسرے امركورونما كردے۔ بس آپ اس مومد

ر کیمیں جس کو انڈد تعالیٰ آپ کے لئے رونما کرےاور آپ اس کو پورا کریں۔سوجس سے آپ جیا ہیں تعلق قائم کریں اور جس ۔ آپ جا ہیں تعلق کاٹ لیں۔اور جس سے جا ہیں سلح کرلیں اور جس سے جا ہیں دشمنی کرلیں۔اور ہمارے اموال میں سے جود ا

جا ہے لیس حضرت سعد وہا اُن کی بات پر ہے آیت قرآنی نازل ہوئی۔ ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقُّ ، وَإِ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ عَلِي وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾

اوررسول الله مَوْفَظَيْمَةِ كاراده ابوسفيان كے پاس موجود مال غنيمت بناكر لينا تقاليكن الله تعالى نے اپنے بى كے لئے قاا كاواقعه رونما كرديابه

( ٣٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :فَتَسَارَعَ فِي ذَلِكَ شُبًّا الرَّجَالِ ، وَبَقِيَتِ الشُّيُوحُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنَائِمُ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ الَّذِى جُعِلَ لَهُمْ ، فَقَا الشُّيُوخُ : لَا تَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْنَا ، فَإِنَّا كُنَّا رِدْأَكُمْ وَكُنَّا تَخْتَ الرَّايَاتِ ، وَلَوَ انْكَشَفْتُمَ انْكَشَفْتُمْ إِلَيْنَا

فَتَنَازَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

(ابوداؤد ۲۷۳۱ ابن حبان ۱۹۳

(٣٧٨١٢) حضرت ابن عباس بزائز ہے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللّٰہ مِنْزَفِیْنَے بِنَے ارشاد فر مایا: جو محض بیہ بیر کا م کر۔

تواس کے لئے یہ یہ ہے۔راوی کہتے ہیں:یہ بات من کر جوان آ دمی تیزی دکھانے لگے۔اور صرف بوڑھے افراد جھنڈوں کے پنجے گئے ۔ پھر جب عنیمتیں (اکٹھی) ہو کمیں تو یہ جوان اپناا پنا (مقررہ) اجر لینے کے لئے آ گئے ۔ بوڑھوں نے کہا۔تم لوگ ہم پرزیاد

کے متحق نہیں ہو۔ کیونکہ ہم تو تمہارے مددگار تھے اور ہم جھنڈوں کے نیچے تھے۔اگرتم واپس پلٹے تو تم ہمارے طرف ہی والب لیئے۔ پس پہلوگ آپس میں جھکڑنے لگے۔ تواللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرما ئیں۔ ﴿ يَمْسَأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ے لِ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تكـــ

( ٣٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ﴾ ، قَاأ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدُرٍ ، قَالُوا :نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ.

(٣٧٨١) حضرت ابن عَباس طِالِيْ آيت قرآني ﴿ سَيْهُوَمُ الْجَمْعُ ﴾ كَتَفْسِر مِين فرمات بين بيدواقعه يوم بدركو بواتها-نْ كَبَا ـ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ تُواسِ يرية يت نازل مولّى ـ

٣٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿سَيُّهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ قَالَ :

٣٧٨١٨) حَضرت الوالعالية وينفيز عقر آن مجيد كي آيت ﴿ سَيُّهُ زَمُّ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُوكِ كَ تَضير مين منقول بـ فرمات ب به بدر کا دن تھا۔

٣٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ مُثْلِسُونَ ﴾ قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ بَدْرٍ.

٣٧٨١٩) حفرت ابن عباس التانو سقر آن مجيدكي آيت ﴿ حَتَّى إِذَا ۖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ يْلِسُونَ ﴾ كے بارے مل منقول بكريد يوم بدركا واقعب-

٣٧٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثِبُ فِي الدَّرْعِ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَيَقُولُ : هُزِمَ الْجَمْعُ ، هُزِمَ الْجَمْعُ. (بخارى ٢٩١٥ ـ احمد ٣٢٩)

٣٤٨٢٠) حضرت عكرمه وفاتو حدوايت ہے كه نبي كريم مِنْ النَّعْظَةَ بدركة دن زره پہنے ہوئے تتھ اور خوشى كا ظهار كرتے ہوئے كهد ہے تھے ۔لشکروں کوشکست ہوگی کشکروں کوشکست ہوگی۔

٣٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَكْدٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَذُوِّ.

٣٧٨٢١) حضرت على دائن سے روایت ہے كه البت تحقیق میں نے بدر كے دن اپنے آپ ( يعنی صحابہ رَیَّ اَبْدُمُ) كوديكھا كه بم رسول الْمُ مَثِلُونِ عَيْنَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ مِنْ سَحِبَ سِهِ مِن الله وَرَحْمَن كَقريب يتهجه

٣٧٨٢١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدُرِ : هَذَا جِبُرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

٣٧٨٢٢) حفرت عکرمہ ڈٹاٹنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِئَةُ نے بدر کے دن ارشاد فر مایا: یہ جبرئیل ہے، اپنے گھوڑے کے رفو پکڑے ہوئے ہے،اس پرآلات حرب ہیں۔

٣٧٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

تَسَوَّمُوا ، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالَ : فَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَضَعَ الصُّوف. ٣٧٨٢٣) حضرت عمير بن اسحاق ويشيئه سے روايت ہے كه رسول الله عَنِيْفَظَيَّعَ نِي ارشاد فر مايا: نشان لگا لو كيونكه فرشتوں نے بھى

نان لگار کھے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ اس دن مہلی مرتبداون استعال کی گئے۔

٢٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ :كَانَ

سِيمًا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ.

(٣٧٨٢٨) حضرت على وفافو سے روايت ب كه يوم بدركواصحاب رسول مُؤلفَظة كى علامت سفيدرنك كى اون تھا۔

( ٣٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوْدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَحَدَّه

الْمُسْلِمُونَ أَنَّ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ يُمِدُّ الْمُشْرِكِينَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿بَلَى إِنْ نَصْبِرُ,

وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ، يُمْدِذْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ يقُولُ :إ أَمَدَّهُمْ كُوزٌ أَمَدَدُتُكُمْ بِهَوُلاءِ الْمَلاَئِكَةِ ، فَلَمْ يُمْدِدُهُمْ كُوزٌ بِشَيْءٍ. (طبرى ٤٦)

(٣٧٨٢٥) حضرت عامر جنافؤ روايت كرتے ہيں كه جب بدر كاون تھا تو مسلمان كہنے لگے۔كرز بن جابر ،مشركين كى مدوكر ·

ہے۔تویہ بات مسلمانوں پرشاق گزری۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿بَلَی إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَیَأْتُو كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا

يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾. الله تعالى فرمايا - الرمشركين كي مدور ركر حكا تومين ا

فرشتوں کے ذریعہ سے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر کرزنے مشرکین کی مدنہیں گی۔

( ٣٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ ﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِ

السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ فَالا : طَشُّ يَوْمَ بَدْرٍ.

(٣٤٨٢١) حضرت تعلى وينطين اورسعيد بن مستب وينطين قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَيُسَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِيهِ

کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سے مرادیوم بدر کی ہلکی بارش ہے۔

( ٣٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمَيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدُر

(٣٧٨٢٧) حضرت جابر من نفو ہے روایت ہے كہ ميں بدر كے دن اپنے ساتھيوں كے لئے ياني مجرر ہاتھا۔

( ٣٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿يَوْمَ نَبْطِتُ

الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : يَوْمَ بَدْرٍ.

(٣٥٨٦) حضرت عبدالله سروايت بكرانبول في آيت قرآني ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ كي بار عين فرما

( ٣٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ نُعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ الْعُذْرِ ي أَنَّ أَبَا جَهْلِ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : اللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحِمِ ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ ، فَأَحِنْهُ الْعَدَاةَ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِا

ا سُيِفْتَاحًا مِنْهُ ، فَنَزَلَتُ هَلِٰهِ الآيَةُ :﴿إِنْ تَسُتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمَ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ الآيَةَ

(احمد ۳۳۱ حاکم ۲۸

(بخاری ۰۸.

مسنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كري المنظر على المنظر المنظر على المنظر المنظر

(٣٧٨٢٩) حفزت عبدالله بن ثعلبه غذری ولائو سے دوایت ہے کہ ابوجہل نے بدر کے دن کہا۔اے اللہ! جوآ دمی ہم میں سے زیادہ قطع رحی کرنے والا اورغیر معروف کا زیادہ مرتکب ہے تو اس کو ہلاک کردے۔راوی کہتے ہیں۔ یہ بات ابوجہل کی طرف سے طلب فتح کی تی۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِ مُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

( ٣٧٨٣) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، قَالَ : فَذَ أَخْزَاكَ اللّهُ ، قَالَ : هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ. (بخارى ٣٩٦١) أَتَى أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، قَالَ : فَذَ أَخْزَاكَ اللّهُ ، قَالَ : هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ. (بخارى ٣٩٦١) (٣٤٨٥) حفرت عبدالله بن معود ولي شيخ سروايت بي كروه بدرك دن ابوجهل كي پاس آئ ورانحاليكه اس من بهلكي ي رش في الله عن من جياس من جياس

باتی تھی۔ تو ابن مسعود رہ ایک نے خور مایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے تحقیے ذلیل کر دیا ہے۔ آبوجہل نے کہاجن لوگوں کوتم نے قس کیا ہے ان میں

إِنِّى لَفِى الصَّفَّ يَوْمَ بَدُرٍ، فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِى، وَعَنْ شِمَالِى، فَإِذَا غُلاَمَانِ حَدِينَا السِّنَّ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا، إِنِّى لَفِى الصَّفَّ يَوْمَ بَدُرٍ، فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِى، وَعَنْ شِمَالِى، فَإِذَا غُلاَمَانِ حَدِينَا السِّنَّ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا، فَقَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِيهِ :أَى عَمِ، أَرِنِى أَبَا جَهُلٍ، قَالَ : قُلْتُ بَعَلْتُ لِلَهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ، قَالَ : فَقَالَ الآخَرُ أَيْضًا سِرًّا مِنْ صَاحِيهِ : أَى عَمِ، أَرِنِى أَبَا جَهُلٍ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا، قَالَ : قُلْتُ : هُو تَرْيِدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : قَلْتُ اللّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهَالُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ عَلَى الْتُعْمِى الْتَعْلَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْتُعْلَةُ مُنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْتُولُ الْتُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْتَعْلَةُ مُلْ اللّهُ الْتُلْتُ اللّهُ اللّهُ الْتُعْلَقُولُ اللّهُ الْتُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتَعْلَقُ الْتُهُ الْتَهُ الْتَعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُعْلَالَةُ اللّهُ الْتُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْتُولُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْتُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ذَاكَ ، قَالَ : وَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ ، فَابَتَدَرَاهُ كَأَنَهُمَا صَفْرَانِ ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَى ضَرَبَاهُ. (بخاری ۳۱۴۱) (۳۷۸۳۱) حفزت عبدالرحمان بن عوف مُناتِّمُ سے روایت ہے کہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دائمیں، بائمی نظر دوڑائی تو دوکم عمرلڑ کے دکھائی دیتے۔ میں نے ان کے کھڑا ہونے کونا پہند کیا۔ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے خفیہ

نظر دوڑائی تو دوکم عمرلڑ کے دکھائی دیئے۔ میں نے ان کے کھڑا ہونے کونا بسند کیا۔ان لڑکوں میں سےایک نے اپنے ساتھی سے خفیہ مجھ سے کہا۔ اے بچپا جان! مجھے ابوجہل دکھا دیجئے۔عبدالرحمان بن عوف تراثی فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کریہ نذر مانی ہے کہا گرمیں اس کود کمچھلوں گا تو میں اس کوقل کروں گا۔عبد

الرحمان بن عوف نظاش کہتے ہیں۔ دوسر سے لڑکے نے بھی اپنے ساتھی سے خفیہ کہا۔ اسے چپا جان! مجھے ابوجہل دکھا دیجئے۔عبد الرحمان کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ تہہیں اس سے کیامطلب ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے خدا کا نام لے کریہ نذر مانی ہے کہا گرمیں اس کود کمچھوں گا تومیں اس کوقل کروں گا۔عبدالرحمان جھائے کہتے ہیں۔ (یہ بات بن کر) مجھےان دونوں کی جگہ کسی اور کا

ہونا پسند نہ آیا۔ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ابوجہل یہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں کے لئے ابوجہل کی طرف اشارہ کیا۔ پس دہ دونوں اس پر جھیت پڑے گویا کہ دہ شکرے ہیں۔اور بید دنوں عفراء کے بیٹے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ابوجہل کو مار دیا۔ ( ۲۷۸۲۲ ) حَدَّفَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ

٣٧٨) حَلَّتُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا : بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِسَّامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتْبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، وَعُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِى قَلِيبِ بَدُرٍ.

(۳۷۸۳۲) حفرت عبداللہ سے روایت ہے کہ بی کریم میل الفی کے ارشاد فر مایا کرتے تھے۔اے اللہ! تو قریش کو پکڑ۔ تین بار۔ابوجہل بن ہشام کو پکڑ، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ، امیہ بن ظف کو پکڑ، اور عقبہ بن ابی مُعیط کو پکڑ۔راوی کہتے

بن ہشام تو پیز ،عسبہ بن رہیعہ تو پیز ،سیبہ بن رہیعہ تو پیز ، ولید بن عتب تو پیز ،امیہ بن خلف تو پیز ،اور ہیں :حضرت عبداللہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے ان کفار کو بدر کے کنویں میں متعقول دیکھا۔

( ٣٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَزِيدَ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ بَدُرًا وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُتْبَةً بُنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ يَكُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، إِنْ يَكُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، إِنْ يَطِيعُوهُ يَرْشُدُوا ، فَقَالَ عُتَبَةُ : أَطِيعُونِى ، وَلَا تُقَاتِلُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ فِي يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا ، فَقَالَ عُتَبَةً : أَطِيعُونِى ، وَلَا تُقَاتِلُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ فِي

يُقِيمُونُ يُرْسُدُوا ، فَعَالَ عَنْبُهُ . اطِيعُورِنِي ، وَلا تَقَايِلُوا هُولاءِ الْفُومُ ، فَإِلَّجُمُ قُلُوبِكُمْ ، يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ وَقَاتِلِ أَبِيهِ ، فَاجْعَلُوا فِيَّ جُبْنَهَا وَارْجِعُوا.

رَزِ عَمَا مَنْ وَ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ رَمِيْ وَمُونِ مِنِيْ مِنْ مُنْ مُنْ مُخَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ بِهِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : فَبَلَغَتُ أَبَا جَهُلِ ، فَقَالَ : انْتُفَخَ وَاللهِ سَخْرُهُ حَيْثُ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَهُوَ مِنْ وَمُونِ مِنْ وَمُونِ مِنْ وَمُونِ مِنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ

ذَاكَ لَأَنَّ ابْنَهُ مَعَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَضْحَابَهُ أَكُلَةُ جَزُورٍ لَوْ قَدِ الْتَقَيْنَا ، قَالَ :فَقَالَ عُتَبَةُ :سَيَعْلَمُ الْمُصَفِّرُ اسْتِهِ مَنِ الْجَبَانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ ، أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَرَى تَحْتَ الْقِشَعِ قَوْمًا لَيَضْرِبُنَكُمْ ضَرْبًا يَدْعُونَ لَكُمُ الْبَقِيعَ ، أَمَا تَرَوْنَ كِنَانَ رُؤُوسَهُمْ رُؤُوسٌ الْأَفَاعِى ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمَ السُّيُوفُ ؟ قَالَ :ثُمَّ دَعَا أَخَاهُ

لَكُمُ الْبَقِيعَ ، أَمَا تَرَوُنَ كَأَنَّ رُوُوسَهُمْ رُوُوسٌ الْأَفَاعِي ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمَ السُّيُوفُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَعَا أَخَاهُ وَالْبَنَهُ وَمَشَى بَيْنَهُمَا ، حَتَى إِذَا فَصَلَ مِنَ الصَّفَّ دَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ.
وَالْبَنَهُ وَمَشَى بَيْنَهُمَا ، حَتَى إِذَا فَصَلَ مِنَ الصَّفَّ دَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ.
(٣٤٨٣٣) حضرت ابن عباس وَالْحَرْ كَ آزادكرده غلام حضرت عكرمه والني بيان كرتے بي كه جب مسلمان بدر مين أتر عاور

مشر کین سامنے آئے۔رسول الله مِیَرُفِیْفِیَافِیَ عنب بن رہید کو دیکھا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے اونٹ پرسوارتھا۔ تو فر مایا: اگر کھار میں سے کسی کے پاس خیر (کی بات) ہے تو وہ اس سُرخ رنگ والے اونٹ والے کے پاس ہے۔اگرید کھاراس کی بات مان لیس کے تو انتھے رہیں گے۔عتبہ نے (لوگوں ہے) کہا۔تم لوگ میری بات مانو اور ان لوگوں (مسلمانوں) سے لڑائی نہ کرو۔ کیونکہ اگرتم نے

لڑائی لڑی تو یہ بات تمہارے دلوں میں مسلسل باتی رہے گی۔ یعنی ایک آدمی اپنے بھائی اور اپنے والد کے قاتل کو (زندہ) دیکھتا پھرے گا۔ تم لوگ اس لڑائی کی بزدلی مجھ پرڈال دواورلوٹ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات ابوجہل تک پنجی تو اس نے کہا: بخدا! عتبہ نے جب سے محمداوراس کے صحابہ ڈکائیٹن کو دیکھا ہے بزدل ہو گیا ہے۔ بخدا! (جو یہ کہدر ہاہے ) یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے

کہتے ہیں: عتبہ نے کہا:عنقریب اپنی سرین کوزر د کرنے والا جان لے گا کہ اپنی قوم میں فساد ڈالنے والا کون مخص بز دل ہے۔ بخدا! میں تو ان ملبوسات کے بنچے ایسی قوم کود کیور ہا ہوں جو تہہیں ضرور بالضرور اس طرح مارے گی کہ دہ تمہارے لئے بقیع کو پکاریں گے۔

کہ اس کا بیٹا ان کے ہمراہ ہے۔ حالانکہ اس کومعلوم بھی ہے کہ اگر ہم محمد اور اس کے اصحاب سے لڑیں تو وہ کم عد دلوگ ہیں۔راوی

معنف ابن ابی شیبرسرم (طلاا) کی مساف این ابی شیبرسرم (طلاا) کی مساف کی این مساف کی مساف کلی که مساف کی مساف کلی مساف که مساف که مساف که مساف کلی مساف که مساف که مساف کی مساف کلی که مساف که مساف که مساف کی مساف که مساف که مساف کلی کلی کلی مساف که مساف که مساف که مساف که مساف که م

کیاتمہیں دکھائی نہیں دیتا کہان کے سر سانپوں کے سرول کی طرح (بلند) ہیں اوران کے چبرے تلواروں کی طرح ہیں؟ راوی کہتے ہیں: پھراس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ جب وہ صف سے نکل گیا تو اس نے

ممارزت کی دعوت دی۔ ( ٣٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ ، عَنْ

عَلِمٌ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا اجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا وَعُكٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا ، سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرِ ، وَبَدْرُ بِنُو ۚ ، فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا ، فَوَجَدُنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ ؛ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ إِلَيْهَا ، وَأَمَّا الْمَوْلَى فَأَخَذْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ : كُمِّ

الْقَوْمُ؟ فَيَقُولُ : هُمُ وَاللَّهِ كَنِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ ، حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : كُمَّ الْقُوْمُ ؟ فَقَالَ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَهَدَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ كُمْ هُمْ ، فَأَبَى.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ :كُمْ يَنْحَرُونَ ؟ فَقَالَ :عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَوْمُ أَلْفٌ ، كُلُّ جَزُّ ورِ لِمِنَةٍ وَتَبَعِهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشُّ مِنْ مَطَرٍ ، فَانْطَلَقْنًا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَرِ ، قَالَ : وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ لَيُلَتَئِدٍ يَدْعُو رَبَّهُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى : الصَّلَاةَ عِبَادَ اللهِ ، فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشِ عِنْدَ هَلِهِ الضَّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ، إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ ، نَادِ لِي حَمْزَةَ ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ؛ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ ، وَمَا يَقُولُ لَهُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، فَجَاءَ حَمْزَةُ، فَقَالَ : هُوَ عُتَبَةً بْنُ رَبِيعَةً، وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ ، إِنَّى أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ ، لَا تَصِلُونَ

إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ ، يَا قَوْمُ ، اِعْصِبُوا اللَّوْمَ بِرَأْسِي ، وَقُولُوا :جَبُنَ عُتَبَةُ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْيَنِكُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، لَوْ غَيْرُكَ قَالَ هَذَا أَعْضَضْتُهُ ، لَقَدْ مُلِئَتْ رِئَتُكَ وَجَوْفُكَ رُعْبًا ، فَقَالَ عُنبُهُ : إِيَّاكَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ ، سَتَعْلَمُ الْيُومَ أَيُّنَا أَجْبَنُ ؟.

قَالَ : فَبَرَزَ عُتَبَةُ ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ ، وَابْنَهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً ، فَقَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِتْبَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةً ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ١١) كي المسادى

فَقَالَ عُتْبَةُ : لَا نُرِيدُ هَوُلَاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ يَنِي عَمِّنَا ، مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا عَلِيٌّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ ، فَقَتَلَ اللَّهُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً ، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ. قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ أَسِيرًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي ، لَقَدُ أَسَرَنِي

رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ وَجُهًّا ، عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ ، مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِتُ : أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ : أُسْكُتُ ، لَقَدُ أَيْدَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ ، قَالَ عَلِيْ : فَأْسِرَ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبَّاسُ، وَعَقِيلٌ ، وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ. (ابوداؤد ٢٦٥٨ - احمد ١١١)

(٣٧٨٣٨) حفرت على رفاتي سے دوايت ہے كہ جب ہم مدينه ميں آئے اور ہم نے وہاں كے پھل كھائے تو وہ ہميں موافق نه آئے اور ہمیں شدید بخارآ گیا۔اور نی کریم مَلِّنْ فَغَیْ بدر کے بارے میں تحقیق کررہے تھے۔داوی کہتے ہیں: پس جب ہمیں یہ بات پنجی کہ مشركين آرہے ہيں تورسول الله مُؤَفِّقَ إبدر كى طرف چل بڑے۔بدرا يك كنويں كانام ہے۔سوہم مشركين سے پہلے بدر ميں پہنچ گئے تو ہم نے وہال مشرکین میں سے دوآ دمیوں کو پایا۔ ایک آدمی قریش میں سے تھا اور ایک عقبہ بن ابی معیط کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جو قریثی تقاوہ تو قریش کی طرف بھاگ گیا اور جو آزاد کردہ غلام تھااس کو ہم نے پکڑلیا۔ اور ہم نے اس سے یہ یو چھنا شروع کیا۔ کتنے

لوگ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا۔ بخدا! وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔اوران کی پکر بہت سخت ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مسلمانوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کو لے کرنبی کریم مِیوَفِقِیَعَ کی خدمت میں پہنچے۔آپ مِیوَفِقَعَ آ نے اس سے پوچھا: کتنے لوگ ہیں؟اس آ دمی نے جوابا کہا: بخدا! یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور شدید پکڑ والے ہیں ۔سولوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہوہ بتادے کہ شرکین کی تعداد کتنی ہے لیکن اس آ دمی نے (مسلسل) انکار کیا۔

۲۔ پھررسول الله مَالِفَظَةَ أِن اس سے پوچھا بتم كتنے اونٹ ذبح كرتے ہو؟اس آ دى نے جوابا كہا: ہرروز دس اونٹ ذبح كرتے میں -رسول الله مُرْفِظَةَ نے فرمایا: بیلوگ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ ہرایک اونٹ سو کے لگ بھگ کے لئے ( کافی ) ہوتا ہے۔

ویے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله مَالِينْ فَيْحَةُ اس رات دُعا ما نگتے رہے۔ پس جب فجر طلوع ہوگئ تو آپ مِرَفِفَقَةَ إلى منادى فرمائى۔ اے بندگان خدا! نماز کا خیال کرو۔ پس بوگ درختوں اور ڈھالوں میں سے (نکل کر) آئے اور رسول الله مَؤْفِظَةَ نے جمیس نماز

پڑھائی اورلڑائی پرابھارا۔ پھرآپ مِزِلْفِیْکَا نے فرمایا: بہاڑوں کی اس مُرخ مثلث کے پاس قریش کی جماعت موجود ہے۔ ۳- پھر جب بیلوگ ہمارے قریب ہوئے ادر ہم نے صفیں تر تیب دیں تو ان میں سے ایک آ دمی سرخ رنگ کے ادنٹ پر سوار

مشرکین میں چل رہا تھا۔ آپ مِنْظِفْظُةَ نے ارشاد فر مایا۔اے علی! حمز ہ کومیری طرف ہے آ واز دو۔ بیمشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ کہ بیسرخ اونٹ والا کون شخص ہےاور بدکیا کہدر ہاہے؟ پھرآپ مِنْفِیْجَةِ نے لوگوں سے فرمایا۔اگرلوگوں (مشرکین) میں ہے کس مسنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی مستف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی مستف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی سیرخ اونٹ والاشخص ہو۔ پھر حضرت جمز ہ دی گؤٹر تشریف لائے اور فرمایا: شیخص کے پاس خیر ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ (صاحب خیر ) یہی سرخ اونٹ والاشخص ہو۔ پھر حضرت جمز ہ دی گؤٹر تشریف لائے اور فرمایا: شیخص

کے پاس خیر ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ (صاحب خیر) یہی سرخ اونٹ والاصحنص ہو۔ پھر حضرت حمزہ وہاؤی تشریف لائے اور فرمایا: پیمض عتبہ بن ربعہہہے۔اور بیلوگول کولڑائی سے منع کررہا ہے اورانہیں ہیے کہدرہا ہے۔اے میری قوم! میں ایسی قوم کود کھے رہا ہوں جوموت کی متنی ہے اور تم ان تک اس حالت میں نہیں پہنچ سکتے کہتم میں کوئی خیر (لینی فتح) ہو۔اے میری قوم! ملامت کومیرے سر باندھواور

سیکہدلینا۔ عتبہ بزدل ہو گیا ہے۔ حالانکہ تہمیں اس بات کاعلم ہے کہ میں تم سے زیادہ ہزدل نہیں ہوں۔ ۵۔ بیس سے بات ابوجہل نے سنی تواس نے کہا۔ تُوسہ بات کہدر ہاہے؟ اگر تمہارے سواکوئی اور شخص سے بات کرتا تو میں اس کو کثوا دیتا۔ تحقیق تیرا چھیچے موااور پیٹ زعب سے بھردیا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا۔ اے انٹی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عارد لاتا ہے۔

دیتا تحقیق تیرا پھیپھوااور پیٹ رُعب سے بھردیا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا۔اے اپنی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عار دلاتا ہے۔ عنقریب آئے کے دن تو جان جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ بُردل ہے؟ ۲۔ راوی کہتے ہیں پھرعتبہ اوراس کا بھائی شیبہ اوراس کا بیٹا ولید، غیرت کھاتے ہوئے سامنے آئے اور کہنے گئے کون مقابل آئے گا؟ تو انصاریوں سے چھے جوان باہر نکلے تو عتبہ نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مقابل ہمارے چپا

ائے گا؟ توانصاریوں سے چھ جوان باہر تھے تو عتب ہے لہا۔ یس ان تو تول سے مطلب ہیں ہے۔ بللہ ہمارے مقابل ہمارے بچپا زاد، بنی عبدالمطلب میں سے کوئی آئے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِلَّاتِفَعَ بِنَ ارشاد فرمایا: ''اے ٹی! کھڑے ہو جاؤ۔اے حمزہ! کھڑے ہوجاؤ۔اے عبیدہ بن الحارث! کھڑے ہوجاؤ۔ ''پس اللہ تعالیٰ نے ،عتبہ بن ربیعہ ،شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا اور حضرت عبیدہ بن الحارث کوزخم آئے۔ اور ہم نے مشرکین میں سے ستر کوئل کیا اور ستر کوقیدی بنایا۔

ک۔ راوی کہتے ہیں: بھرانصار میں سے ایک پہت قد آدی عباس کوقید کر کے لائے۔ عباس کہنے گئے۔ بلاشہ، بخدا! مجھے اس انصاری نے قید نہیں کیا۔ بلکہ مجھے ایک سنج آدمی نے جو بہت خوبصورت چبرے والا تھا۔ قید کیا ہے اور وہ سفید و سیاہ داغ والے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں اس آدمی کو (آپ کے )لشکر میں نہیں و کھور ہا۔ انصاری نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَافِقَ اِلْمَانِ مِی کور آپ کے کہا: خاموش ہو جاؤ۔ تحقیق اللہ تعالی نے معزز فرشتہ کے ذریعہ تباری تائید کی اسک کوقیدی بنایا ہے۔ آپ مِنْفِقَ اِلْمَانِ سے کہا: خاموش ہو جاؤ۔ تحقیق اللہ تعالی نے معزز فرشتہ کے ذریعہ تباری تائید کی

ا و وليدن بها الم المسترصيم من المسارى سے بها ، حاسوں بوجاوے من الله على من سر سرسته من و ربيد مهارى تا ميدن م الله الله على الله في فرماتے بيل بنوعبد المطلب ميں سے عباس عقبل اور نوفل بن الحارث قيدى بنائے گے۔ ( ٣٧٨٣٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْرَ انِيلُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَعُجَيَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَنْهُ لِي ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الآيةَ.

، فقلت : يَا رَسُول اللهِ ، هَبَهُ لِي ، فَنزَلت : ﴿ يَسَالُونك عَنِ الْانفالِ ﴾ الآية. (مسلم ٣٣- احمد ١٨١)

(٣٧٨٣٥) حضرت مصعب بن سعد، اپ والد ب روايت كرتے بيں كه مجھ بدر كے دن ايك تلوار لمي تو وہ مجھ پند آئى۔ بيس ئے عرض كيا۔ يارسول الله مُزَّفَظَةً إِيه مجھ مِدية وے ديجئے ـ تواس پريه آيت نازل ہوئی۔ ﴿ يَسُالُو نَك عَنِ الأَنْفَالِ ﴾. ٢٧٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا جَهْلِ هُوَ الَّذِي اسْتَفْتَحَ يَوْمُ بَدُرِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ

أَيْنَا كَانَ أَفْجَرَ بِكَ ، وَأَقْطَعَ لِرَحِمِهِ ، فَأَحِنَهُ الْيُوْمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُّ الْفُتْحُ ﴾. ٢٤٨٢ ) هند : نه ي نه مهاد و مهم الرجهل عن نه يكن فق كامال كاتبار كاتبار كاتبار عن الشابع مع

(٣٥٨٣٦) حضرت زبرى: سے روايت ہے كدا بوجهل ہى نے بدر كے دن فتح كا مطالبه كيا تھا اور كہا تھا۔ا سے اللہ الم ميں سے جو

زیادہ گناہ گار اور زیادہ قطع حمی کرنے والا ہے تو اس کو آج (بدر) کے دن ہلاک کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیر آیات نازل فرما كير ـ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾.

( ٢٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ :لَيْسَ لَأَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ ، يَعْنِي أَمَانًا إِلَّا أَبَا الْبَخْتَرِي ، فَمَنْ

كَانَ أَسَرَهُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَهُ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ.

(٣٤٨٣٤) حضرت عيز اربن مُريث بيان كرتے ميں كه بدر كے دن رسول الله مَثِلَ اللهُ عَلَيْكُمَةً كے منادى نے نداكى \_لوگوں (مشركين ) میں ہے کی کوبھی سوائے ابوالیختر ی کے۔امن نہیں حاصل ہے۔ پس جس کی نے ابوالیختر ی کوقید کیا ہے وہ اس کور ہا کردے۔ كيونكدرسول خدامُ إِنْ فَيَعَافِمُ إِنْ إِن كوامان ديا بي - كيرلوكون في ان كومعتول يايا -

( ٣٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِتِّى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ . سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ :لَنزَلَتْ هَوُّلَاءِ الآيَاتُ فِي هَوُّلَاءِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ : عَلِيٍّ ، وَحَمْزَةَ ، وَعُبَيْدَةَ بْن الْحَارِثِ ، وَعُتَبَةَ ، وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتَبَةَ : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾.

(بخاری ۳۹۲۸ مسلم ۳۳)

(٣٤٨٣٨) حضرت قيس بن عباد سے روايت ہے كہ ميں نے ابوذ ر تفاشخه كوشم كھا كر كہتے سُنا كہ بير (آسندہ) آيات بدر كے دن ان چھ افر ، د کے بارے میں نازل ہوئی ہیں علی ڈٹاٹٹر ، حمز ہ وٹاٹٹر اور عبیدہ بن الحارث ڈٹاٹٹر ، اور عتب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبد (آيات يين) ﴿ هَذَان خَصْمَان الْحَتَصَمُوا فِي رَبُّهُم ﴾.

( ٢٧٨٢٩ ) حَذَثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، ۚ فَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلًّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَنَيْفٌ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ ، فَالَ :فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبُّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُّنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ۗ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقَوْا ، هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ

فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرِ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ وَالإِخْوَانِ ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ ۖ مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱)

الْفِذْيَةَ ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيكُونُوا لَنَا عَضُدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ :وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِى رَأَى أَبُو بَكُرٍ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ ، قَرِيبًا لِعُمَرَ ، فَأَضُرِبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ،

وَتُمَكِّنَ حَمْزَةً مِنْ أَخِيهِ فُلَان فَيَضُّوبَ عُنُقَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشُوكِينَ ، هُؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُم ، وَأَيْمَتُهُم ، وَقَادَتُهُم

فَهَوِىَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْفِدَاءَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، قَالَ عُمَرُ :غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكُو يَبْكِيَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أُخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَدُ بُكَاءً تَبَاكُيْتُ لِبُكَائِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الَّذِى عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكُمْ مِنَ الْفِدَاءِ ، لَقَدُ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمَ الْغَنَائِمَ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدُرٍ مِنْ أَخُدِهِم الْفِدَاءَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، بِأَخُذِكُمُ الْفِدَاءَ. (٣٧٨٣٩) حفرت عمر بن خطاب تفاتخ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول الله مَرَّاتَ عَنْجَ نے اپنے صحابہ ٹنگائیٹم کی طرف دیکھا۔ تو وہ تین سوے کچھ زیادہ تھے اور آپ مِرَائِشِکے آج نے مشرکین کودیکھا تو وہ ایک ہزارے کچھ زیادہ تھے۔ لب آپ مِنْ اَنْ وَانْ اللَّهُ مَارك قبله كى جانب كرليا پھر آپ مِنْ اَنْ اَبْ وَوْل ہاتھ پھيلا ديـــاور (اس وقت) آپ مَلِفْظَةَ بْرآپ مِنْفِظَةَ كَي جا دراورازار بندتھا۔ آپ مِلْفَظَةَ نے عرض كيا۔اےاللہ! آپ نے جو مجھ سے وعدہ كيا ہے وہ كہاں

ہے؟اےاللہ!اگراہل اسلام میں سے یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو (پھر) آپ کی اس دھرتی پر بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔راوی کہتے میں: آپ مِنْ اللَّهُ مسلسل اپنے رب سے مدوطلب کرتے رہے اور الله سے دعا کرتے رہے یہاں تک که آپ مِنْ اللَّهُ فَي كَا حِلا ورمبارك نُرگَیْ۔ پھرآپ نِیلِفَقِیَّۃَ کے پاس حفرت ابو بکر جانوٹہ حاضر ہوئے۔زاوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر جانوٹو نے آپ نیلِفَقِیَّۃَ کی جا در پکڑ

) اورآپ مَلِّنْ ﷺ کو (دوبارہ) چا در پہنائی۔ پھر حضرت ابو بکر ٹاٹٹو آپ مِلِنْ ﷺ کے چیچے سے ساتھ لگ گئے پھر کہا: اے پینمبر ضدا! اُپ نے اپنے پر دردگارے جومطالبہ کرلیا ہے کافی ہے۔ آپ کا پر وردگارعنقریب آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کر دےگا۔ بس الدتعالى ني يآيت نازل كل ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِفِينَ ﴾.

پھر جب بیدن (بدرکا) آیااور باہم آمناسامنا ہواتو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کوشکست دی پس ان میں ہے سر آ دمیوں کوقر

کیا گیا اورستر آ دمیوں کوان میں سے قیدی بنایا گیا۔ پھررسول الله مَلِّفْظَةَ ہِے خصرت ابو بکر جالی خصرت عمر جالیو اور حضرت علی جہانو ے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابو بحر جانون نے عرض کیا۔ اے پیغمبر خدائیؤ ﷺ بیر قیدی ) لوگ (ہمارے ) چیازاد، قوم اور بھائیوں میر ے ہیں۔میری رائے بیہ کہآپان سے فدیہ لے لیں۔پس ان سے ہم جو (فدیہ) لیں گےوہ کفار پر قوت ہوگا اور ہوسکتانے

کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتو بیلوگ ہمارے لئے دست و باز و بن جا کیں گے۔

پھررسول اللّٰد مِیۡزُشۡعَیۡۃِ نے فر مایا: اے خطاب کے ہٹے! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بخدا! میری رائے و نہیں ہے جوحضرت ابو بکر دہانو کی رائے ہے۔لیکن میری رائے میہ ہے کہ آپ فلال مخض ،عمر دہانو کارشتہ دار ،کومیرے دوالد کریر تا کہ میں اس کی گردن مارڈ الوں \_اورحضرت علی جھانئے کےحوالے ققیل کوکریں تا کہوہ اس کی گردن اڑ اویں \_تا کہاںٹد تعالیٰ کومعلوم ہو

جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لئے کوئی رحمہ لی ہیں ہے۔ بیلوگ مشرکین کے سرغنہ الیڈراور راہنما ہیں۔

جو بات حضرت ابو بكر چ<sub>اڭ</sub>نونے بيش فرما كي تقى وہ آپ مَلِينْظَيْحَةَ كو پسند آگئى اور جو بات ميں نے عرض كي تقى \_ آپ مِيْلِنْظَيْحَةَ

كوده پندندآ كى اورآب مَرِّنْ فَيَحَجَّ نِ مشركين عنديدوصول كرليا-

پھرا گلا دن ہوا تو حضرت عمر مٹاہٹو فرماتے ہیں۔تو میں نے نبی کریم مُؤانشَّے کَجَ کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو آبِ مَلِاتَ عَيْنَ إور حضرت ابوبكر والنو وونول بيشے موئے رور ہے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض كيا۔ يا رسول الله مَلِّ اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهِ مِن اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهِ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُولِي اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهِ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الل

بتائے! آپکواورآپ کے ساتھی کو کیا چیز زُلا رہی ہے؟اگر مجھےرونے کی بات معلوم ہوئی تو میں بھی روؤں گا وگرنہآپ دونوں کے

رونے کی وجہ سے میں بھکلف ہی رولوں گا۔ نبی کریم شِرِّفْظَةَ نے ازشاد فر مایا :تمہارے ساتھیوں نے جوفد ریہ کے بارے میں میر ۔۔ سامنے دائے بیش کی تو تحقیق مجھےاس درخت ( قریب میں موجود درخت کی طرف اشار ہ فرمایا ) ہے بھی قریب تمہاراعذاب بیش کی

گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے بیآیات ٹازل فرمائیں۔﴿مَا كَانَ لِنَبِتّى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْغِنَ فِي الأرْضِ ، تُرِيدُورَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ ے لے کر ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ لِعنى فديه ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴾

صحابہ میں کہنتے کے لئے غلیمتوں کوحلال کردیا گیا۔

پھر جب انگلے سال احد کا دن آیا تو صحابہ کرام ٹڈائٹٹانے بدر کے دن جوفد بہ لیا تھا اس کاصحابہ ٹزائٹنے کو بدلید یا گیا۔ بس

صحابہ ﴿ كَانَتُهُمْ مِينِ ستر شہيد ہوئے اور نبي كريم مُنِيَّا فِيَحَاقِمُ كُوتُ مِينَا اللَّهُ عِلَي اللَّهِ ال

﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَى

قَدِيرٌ ﴾ يعنى فديه كر

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلواا) کي په احمال کي احمال کي در العادی کي احمال کي در العادی کي العمال کي در العدا

( ٣٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَتُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ عُثْمَانَ، فَتَخَلَّفَ عُثْمَان، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَدُفِنُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أَسَامَةُ ، أَنْظُرْ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ ، يَبَشُرُ بِقَتْلِ أَهُلِ بَدَّرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،

فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا هَذَا بِشَىءٍ ، مَا هَذَا إِلَّا الْبَاطِلُ ، حَتَّى جِىءَ بِهِمْ مُصَفَّدِينَ مُغَلَّلِينَ. (حاكم ١٤٦٤ بيهقي ١٤٨٠) (٣٧٨/٠) حضرت ہشام،اپنے والد ہے روایت كرتے ہیں كەرقيە بنت رسول الله مَرَّاتَ عَنْ الله مِرَاتَ عَامَ الله مِرَّاتِ عَنْ الله مِراتَ الله مِرَّاتِيَ عَنْ الله مِراتَ الله مِرَّاتِيَ عَلَيْهِ الله مِراكَ الله مِرَّاتِينَ عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي مُنْ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي طرف نکلے ہوئے تھے۔ بید حفرت عثمان زائیٹؤ کی اہلیتھیں ۔ پس حضرت عثمان زائٹؤ اور حضرت اسامہ بن زید زائٹؤ اس دن جیجے رہ گئے۔ پھر جب بیلوگ حضرت زید جانون کو وفن کر رہے تھے تو اس دوران حضرت عثمان جہائے نے تکبیر کی آواز سنی ۔ تو حضرت

عثان دلائتو نے کہا: اے اسامہ! یہ تحبیر کی آواز کیسی؟ حضرت اسامہ دلائٹو نے ویکھا وہ حضرت زید بن حارثہ وہ نٹو تھے جورسول الله مِنْ فَيْفَغُغَ كَلَ جدعاء (ناك كي) اوْفَى برسوار تصاورا بل بدرمشركون كى بلاكت كى بشارت درم بح تصر اس بر) منافقين في کہا: بخدا! یکوئی (معتبر ) بات نہیں ہے۔ محض جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ شرکین کومقید کر کے اور خوب کس کرلا یا گیا۔

( ٣٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ ، قَالَ :أُسِرَ يَوْمَ بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ رَجُلًا ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَخَيْرَهُمْ ، فَقَالَ : مَا شِنتُمْ ، إِنْ شِنتُمْ اقْتُلُوهُمْ ، وَيُقْتَلُ مِنكُمْ عِدَّتُهُمْ ، وَإِنْ شِنتُم أَخَذْتُمْ فِدَانَهُمْ ، فَتَقَوَّيْتُمْ

بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، نَأْخُذُ الْفِذَاءَ نَتَقَوَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِدَّتُهُمْ ، قَالَ : فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِدَّتُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢)

(٣٧٨٣) حفرت عبيده اللمي را ثوريان كرتے ہيں كه بدر كے دن مشركين ميں ہے ستر افراد قيد كئے گئے اور ستر مشركين قبل كئے گئے۔ پھررسول اللہ مَوْنِظَيَّةَ نے انصار کوجمع فرمایا اوران کو (قیدیوں کے بارے میں )اختیار دیا اور فرمایا۔ جوتم چاہو گے (وہی ہوگا ) اگرتم چاہو گے تو تم انہیں قبل کر دواورتم میں ہےان کی تعداد کے بقد رقل کئے جائیں گے۔اوراگر چاہوتو تم فدیہ لے او۔ تا کہتم اس کے

ذر بعدراہ خدامیں تقویت یاؤ۔انصار نے کہا۔ یارسول اللہ مَالِّنْ ﷺ ہم فدیہ لیتے ہیں جس کے ذریعہ ہم راہ خدامیں تقویت حاصل کریں گے اور ہم میں اس کے بقدر قبل کئے جا کیں۔راوی کہتے ہیں: پس کفار کی تعداد کے بقدر صحابہ ڈی کیٹیز میں سے یوم اُ حد کوتل ہو گئے۔ ( ٣٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ،

> عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ. (ترمذي ١٥٦٧ ـ حاكم ١٣٠) (٣٧٨٣٢) حضرت على ولافو بھي نبي كريم مِؤْفِي عَلَيْ الْحِيم كي حديث كي طرح كي حديث روايت كرتے ہيں۔

( ٣٧٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْصُرُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ تُغْبَدُ فِي الأرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ

رَبُّك ، فَوَاللهِ لَيُنْجِزَنَّ لَك الَّذِي وَعَدَكَ.

· (٣٧٨٣٣) حفرت زيد بن يثيع سے روايت ہے كه بدر كے دن حضرت ابو بكر وہ الوز، نبى كريم مَرَّا الْفَصَحَةِ كَ بمراه چھپر پر تھے۔ راوى كتيم بين: نبي كريم مَنْ فَضَيْحَ أَن عاماتكن شروع كي اور فرمايا: "الساللة! اس جماعت كي مد دفر ما \_ا گرتو مدرنبيس كر \_ گاتو دهرتي پرتيري عبادت نہیں کی جائے گی۔'' حضرت ابو بکر جھانئونے عرض کیا: یہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ مناجات ہیں۔ بخدا! اللہ تعالی ضرور بالضردرآب كے ساتھ كيا موادعدہ پورا فرمائے گا۔

( ٣٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةً ، قَالَ : قُدِمَ بِأْسَارَى بَدُرِ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آلِ عَفُرَاءَ فِي مَنَاحَتِهِمْ، عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوَّذٍ ابْنَى عَفْرَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضُرَّبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ ، قَالَتُ :قُدِمَ بِالْأَسَارَى فَأَتَيْتُ مَنْزِلِي ، فَإِذَا أَنَا بِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مَا مَلَكُتُ نَفُسِى أَنْ قُلْتُ : أَبَا يَزِيدَ ، أَعُطَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ ، أَلَا مُتُمْ كِرَامًا ، قَالَتْ ؛

فَوَاللَّهِ مَا نَبَّهَنِي إِلَّا قُوْلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ : أَيْ سَوْدَةُ : أَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِي حَيْثُ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ. (حاكم ٢٢)

حضرت سودہ بنت زمعہ مُتَى مُنْهُ عَفراء كے بيٹوں عوف اور معوِّ ذكى سوگ منانے والى عورتوں كے ساتھ آل عفراء كے ساتھ تشريف فرما

تھیں۔ بیعورتوں پر جاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سودہ کہتی ہیں: قیدیوں کولایا گیا۔ تو میں اپنے گھر کی طرف آئی تو مجھے ا جا تک ، حجرہ کے کونے میں سہیل بن عمرود کھائی دیا درانحالیکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جمع ( باندھے ) کئے ہوئے

تھے۔ پی جب میں نے اس کودیکھا۔ تو میراخود پر قابوندر ہااور میں نے کہددیا۔ ابویزید! تم نے اپنے ہاتھوں سے (اپنا آپ)حوالہ كرديا ہے-تم لوگ عزت كى موت كيول ندم كئے -حضرت سودہ الله عند فن ماتى ہيں - بخدا! مجھے رسول الله مَرَّ فَفَعَامَ كَلَّ مُرے آنے والى آواز كيسواكس في تنبينيس كى - كـ "ا يسوده! كيا الله اوراس كرسول يجهى أوبر؟ ميس في عرض كيا: يارسول القد مَرَّا اللهُ عَرَّا اللهُ مِرَّا اللهُ مِرْاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

بخدا! جب میں نے ابویز بدکود یکھاتو میراخود پر قابوندر ہا کہ جومیں نے کہنا تھاوہ میں نے کہد یا۔

( ٣٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ

يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، قَوْمُكَ وَأَصْلُكَ ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَتِبُهُمْ ، لَكُلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، قَدِّمُهُمْ نَضْرِبُ اعْنَاقَهُمْ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ فِي وَادٍ

كَثِيرِ الْحَطَبِ ، فَأَضْرِمَ الْوَادِى عَلَيْهِمْ نَارًا ، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : فَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ ، قَالَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ.

فَسَكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يَرَدُ عَلَيْهِم ، ثَمْ فَامْ فَدَحَل. فَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِى بَكُو ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَو ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُلِيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبِنِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو مَثُلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (فَمَنْ تَبَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمُنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُو كَمَثَلِ مَثُلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (فَمَنْ تَبَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمُنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ)

مَثُلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : (فَمَنَ تَبِعَنِي فَإِنهُ مِنِي ، وَمَنَ عَصَانِي فَإِنكَ غَفُورُ رَحِيمُ) وَإِنْ مَثُلُكَ يَا ابّا بَكْرِ كَمَثُلِ عِيسَى ، قَالَ : ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَإِنَّ مَثُلُكَ يَا عُمَرُ مَثُلُ مُوسَى، قَالَ ﴿رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْإلِيمَ ﴾ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ مَثُلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلا يَنْفَلِتَنَ

أَخُدُ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرَّبَةٍ عُنُي. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإِسْلاَمَ ، فَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْنِي فِي يَوْمٍ أَخُوفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ النَّهُ مِن حَتَّ قَالَ مَنُ أَنْ اللهِ مَ آَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَمَا رَأَيْنِي فِي يَوْم

ذَلِكَ الْيُوْمِ ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : إِلَّا سُهَيْلَ بُنَ بَيْضَاءَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِلَهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمُ : إِلَّا سُهَيْلَ بُنَ بَيْضَاءَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِلَهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ بَعْنَ لَكُومَ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ۱۳۵۸ مرکز تعبداللہ سے روایت ہے کہ جب بدر کا دن کھا کو رسول اللہ میران کھی جانا میں کو لوں کی اسیر ان بدر لے بارے میں کیارائے ہے؟ حضرت ابو بکر رہ اپنو نے فرمایا: یارسول اللہ میران کھی آپ کی تو م وقبیلہ کے ہیں۔ آپ ان کی بقاءاوران کی تو بہ کے طلب گارینے ۔ شاید کہ اللہ تعالی ان کی طرف رجوع کر لے (یعنی ہدایت دے دے )۔ اور حضرت عمر رہ اپنو نے فرمایا: یا رسول اللہ میزان کھی گئی ان لوگوں نے آپ کی بحکذیب کی اور انہوں نے آپ کو (شہر سے ) با ہر نکالا۔ انہیں آگے کریں تا کہ ہم ان کی

گردن زنی کریں۔اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جھٹٹو نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ ایسی وادی میں ہیں جہاں لکڑیاں بہت زیادہ ہیں۔پس آپ ان پراس وادی کوآگ ہے دہکا دیں پھر آپ انہیں اس دیکتی آگ میں ڈال دیں۔(اس پر)عباس نے کہا۔ اللہ تیرے رشتہ کو کاٹ دے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے اور صحابہ ٹوکائٹٹے کوکوئی جواب نہیں دیا پھر

بها الله يرك رسد وقات و عند راوى عنه بين الرقول الله روطيعية عالون الوسط الوالم والتها الواكم والتها الواكم والتها عن المالي عند الله التي التي الموسط المو

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالية الم کتاب البغازی

رواحه كا قول ليس ك\_ بهرنى كريم مَلِ النَّيْعَ إلى برتشريف لائ اورآب مِلِ النَّعَة في فرمايا:

'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان (قیدیوں) کے بارے بعض مردوں کے دلوں کو زم کر دیا ہے۔ یہاں تک وہ دودھ ہے بھی زیادہ زم ہو گئے ہیں۔اور پچھلوگوں کے دلول کواللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت کر دیا ہے۔ یہاں تک کہوہ پھر ہے بھی زیادہ شخت ہو گئے ہیں اوراے ابو بکر! تیری مثال تو حضرت ابراہیم غلاِئلا<sub>ا</sub> کی طرح ہے۔انہوں نے کہا تھا۔ ﴿فَمَنْ تَبِعَنِنَی فَإِنَّهُ مِنَّی ،

وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

اور تیری مثال -اے ابو بکر احضرت عیسی علایتال کی طرح ہے۔انہوں نے کہاتھا۔ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

اور تیری مثال، اے عمر والتو اموی علیقا کی طرح ہے۔ انہوں نے کہاتھا۔ ﴿رَبُّنَا اطْمِهِ مَ عَلَى أَمُوَ الِهِمُ ، وَالشَّدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْإلِيمَ

اوراے عرا تیری مثال حفرت نوح علیتِلا کی طرح ہے انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ زَبِّ لا تَذَرُّ عَلَى الأرْضِ مِنَ الُكَافِرينَ دَيَّارًا﴾.

تم لوگ (اس وقت )مفلس ہوپس ان میں ہے کوئی بھی رہائی نہیں یائے گا ۔ مگر فدیہ کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ ۔

حضرت ابن متعود ولي في نع عرض كيا- يارسول الله مَ الشَّيْعَةُ إسهيل بن بيضا وكومتنني كرديجي كيونكه ميس ني اس كواسلام كا ذ کر کرتے ہوئے سُنا ہے۔ ابن مسعود دلائٹو کہتے ہیں: آپ مِلْفَقِيْجَ نے سکوت اختیار فرمالیا۔''پس مجھےاس دن سے زیادہ کی دن ہیہ

خوف لاحق نہیں ہوا کہ (کہیں) مجھ پرآسان سے پھر (نه) گر پڑیں۔' یہاں تک کرآپ مِلِفَضَةَ نے فرمایا۔ مہیل بن بیضاء کواشٹاء ے- (اس پر) الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائى - ﴿ هَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأرْضِ ﴾ آخر آبت تک\_

( ٣٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا، إِلَّا عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعْيَطٍ. (ابوداؤد ٢٧٤٩- بيهقي ٦٢)

(٣٥٨٣٦) حضرت علم ول في سروايت ٢-فرمات بين: كدرسول الله مَرْفَقَعَ فَيْ بدرك دن قيد كر كصرف عقبه بن الي مُعيط

( ٣٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْتُلُ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا إِلَّا ثَلَاثَةً : عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَطُعَيْمَةً بْنَ عَدِى ، وَكَانَ النَّضُو أَسَرَهُ الْمِقْدَادُ.

(٣٧٨٤٧) حفرت سعيد بن جبير ويطيئ سے منقول ہے كہ نبي كريم مُؤافظة تائے بدركے دن تين آ دميوں كوقيد كرتے تل فر مايا۔عقيه بن

يح معنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كون ١٨٥ كان ١٨٥ كان المنازى كناب السفازى كان الم نی معیط ،نضر بن الحارث اور طُعیمه بن عدی کو۔اورنضر بن حارث کومقداد دینٹونے نے قید کیا تھا۔

٣٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَسَرَ

' ۳۷۸۴) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے امیہ بن خلف کو قید کر لیا۔ پھر اس کوحضرت

٣٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ التَّيْمِيُّ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ

ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلِ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ :

٣٧٨٥٩) حضرت سليمان يمي بيان كرتے ہيں كەحضرت ائس وافق نے انہيں بيان كيا \_كدرسول الله فيزون في ارشاد فرمايا: ابو

بل کے ساتھ جو پچھ ہوا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رہا ہو چل دیئے تو انہوں نے اس کواس حالت

ں پایا کہاں کوعفراء کے دوبیٹوں نے ایسا مارا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ابن مسعود وہ ٹھٹو نے کہا۔ تو ابوجہل ہے۔اور آپ بڑا تھوز نے

.٣٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْعَصَ أَبَا جَهْلِ ابْنَا عَفْرَاءً ، وَذَفَّفَ عَلَيْهِ

٣٤٨٥٠) حضرت ابن سيرين ويشفيذ كہتے ہيں كه ابوجهل برموت اتار نے والى ضرب تو عفراء كے دو بيثوں نے لگائي اوراس كو

٣٧٨٥١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ أَبِي جَهْلِ لَأَبِي جَهْلِ وَهُوَ

٣٧٨٥١) حضرت ثابت مِينْ على معقول ب كما بوجبل ك ساتهيول في ابوجبل س كها وجبك وه نبي كريم مُوَفِينَ فَيْ فَي طرف بدر

کے دن چل رہاتھا۔محمد کی طرف اپنے جانے کا ہمیں بھی بتاؤ۔ کیاتم جانتے ہو کہوہ نبی ہیں؟ ابوجہل نے کہا: ہاں! لیکن ہم عبد مناف

٣٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبِي ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِنْ كَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ :

يَسِيرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ :أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ؟ أَتَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ قَالَ :

أُمِّيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، فَرَآهُ بِلاَّلْ فَقَتَلَهُ.

رُجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ. (بخارى ٣٩٢٣ـ مسلم ١١٨)

آ خری طور پر ) ابن مسعود زانو نے موت کے گھاٹ اتارا۔

نَعُمُ ، وَلَكِنُ مَتَى كُنَّا تَبُعًا لِعُبُدِ مَنَافٍ ؟.

ں کی داڑھی کو پکڑا۔ میں ان لوگوں میں سب سے بلندہوں جنھیں تم نے قتل کیا ہے۔

ال رَبِي اللهِ اللهِ

ابن مُسعُودٍ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ :هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ :فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ ، فَنَدَرَ سَيْفَهُ ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنَ الْأَرْضِ ، يَغْنِي مِنَ الشُّرْعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَرَدَّدَهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا ، فَخَرَجَ يَمُشِي مَعِي حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، هَذَ كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

قَالَ وَكِيعٌ : زَادَ فِيهِ أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَنَفَكَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ.

(۳۷۸۵۲) حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں بدروالے دن ابوجہل کے پاس پہنچا جبکہ اس کے پاؤں پرضرب لگی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ حالت میں تھااوروہ خود ہے لوگوں کواپنی تلوار کے ذریعہ سے ہٹار ہاتھا۔ میں نے کہا۔اے دھمنِ خدا! تما• تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تخصے رسوا کیا ہے۔ کہا: کہوہ ایسا شخص ہے جس کواس کی قوم نے قبل کیا ہے۔عبداللہ کہتے ہیں۔ یس میں نے اس کواپنی چھوٹی سی تلوار سے لینا شروع کیااور میں اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا تو اس کی تلوار گرگئی۔ میں نے وہ تلوار پکڑلی اورابوجہل کوائ ملوار کے ذریعہ سے مارا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں (وہاں ہے ) نکلا اور نبی کریم مُنِزُفِقَعَ فَقِ کی خدمت میں (اس طرح) حاضر موا گویا که مجھے زمین سے اٹھایا گیا ہے ( یعنی تیزی سے گیا ) اور میں نے آپ مِرْ اَسْفَائِمَ کَمُ کوخبر دی تو آپ مِرْ اَسْفَائِمَ کَمُ

نے فرمایا: کیا واقعی ہی؟ الذی لا اله الا هو؟ یہ بات آپ مِزَنْفَقَعَ نے مجھ پرتین مرتبدد ہرائی پھرآپ مِزَنْفَقَعَ میرے ہمراہ جا۔ ہوئے باہرتشریف لائے یہاں تک کہ آپ مِنْ الْفَصَاحُ اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ؛اے وشمنِ خدا! تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے بیر جس نے تجھے رسوا کیا۔ یتحف اس امت کا فرعون تھا۔حضرت وکیع کہتے ہیں۔میرے والدنے بواسط ابواسحاق از ابوعبیدہ بیاضاف كيا ہے كەعبدالله كتب ميں \_ پھررسول الله مِيْزُنْفِيْزَةِ نے مجھےاس كى تلوارعطا فرمائى \_

( ٢٧٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدْ قُلْلُو فِي أَعْيِنِنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، حَتَّى قُلْتُ لِصَاحِبِ لِي إِلَى جَنْبِي :كُمْ تَرَاهُمُ ؟ تَرَاهُمُ سَبْعِينَ . قَالَ :أَرَاهُمْ مِنَة ، حَتَّى

أَخُذُنَا مِنْهُمْ رَجُلًا فَسَالُنَاهُ ، فَقَالَ : كُنَّا أَلْفًا. (۳۷۸۵۳) حفزت ابوعبیده اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ البتہ حقیق ہماری آنکھوں میں بدر کے دن ( کفارکو ) کم مقدار

میں طاہر کیا گیا یہاں تک کہ میں نے اپنے پہلومیں موجودا یک صاحب سے بوچھا:تمہارے خیال میں یہ کتنے ہیں؟تمہارے خیال میں بیستر ہوں گے۔اس نے جواب دیا۔میرے خیال میں بیا کیک سوکی تعداد میں ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان میں ہے ایک آ دی ؟ پر ااور ہم نے اس سے بوچھا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔

( ٢٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُتِرَ

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحمد ١٨٧ كي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحمد ١٨٧ كي المحمد ١٨٧ كي المحمد يَوْمَ بَدْرٍ خَمْسَةُ رِجَالٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، مِنْ قُرَيْشٍ ؛ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ ، يَحْمِلُ يَقُولُ :أَنَا مِهْجَعٌ ، وَإِلَى

رَبِّي أَجْزَعُ ، وَقُتِلَ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، وَابْنُ بَيْضَاءَ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ. (٣٧٨٥٣) حضرت معيد بن ميتب ويشيد كتب بين، بدرك دن قريش مين سے يانج مهاجرين قل موئ حضرت عمرك آزادكرده

غلام مجع ۔ یہ صاحب یہ کہتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے۔ میں مجع ہوں اور اپنے رب کی طرف ہی ڈرتے ہوئے لپکتا ہوں۔ اور

ذ والشمالين ،ابن بيضاء،عبيده بن حارث اورعا مربن ابي وقاص قل ہوئے۔

٣٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : إِنَّ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ الْحَرْبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلَا يُؤْتَى بِأَسِيرِ إِلَّا أَوْجَرَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ :فَلَمَّا أُخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لَآخِذِهِ :أَتَدُرِى

مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَنَّا عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَذْهَبْ بِي إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَمْسَكُهُ، وَأُجِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ :تَدْرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :أَنَا ابْنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ .

(۳۷۸۵۵) حضرت ٹابت کہتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت عمر وہ ٹائو کے پاس ایک نیز ہ تھا۔ جب بھی کوئی قیدی لایا جاتا تو حضرت

عمر ذلا ٹھے میے نیزہ اس کے مندمیں مارتے۔راوی کہتے ہیں: جب عباس کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہارتم مجھے جانتے ہو؟ اس آ دی نے جواب دیا نہیں!عباس نے کہا۔ میں رسول الله مَرْاَفَظَةً کا پچاہوں۔پستم مجھے عمر کے پاس نہ لے کر جاؤ۔

رادی کہتے ہیں: وہ آ دی رک گیا۔ پھر عقبل کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑ نے والے سے کہا۔ تم مجھے جانے ہو؟ اس نے جواب دیا:

نہیں! عقیل نے کہا۔ میں رسول اللہ کا چھازاد ہوں۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگ رک گئے۔

٣٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَفْنِي جَدَّهُ ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ الطَّبَابِيِّي ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِى ، يُقَالُ لَهَا :الْقَرْحَاءُ ، فَقُلْتُ :يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّى قَدْ أَتَيْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَخِذَهُ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، وَإِنْ أَرَدُتَ أَنْ أُقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ

مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ ، قُلْتُ : مَا كُنْتُ أُقِيضُكَ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا ذَا الْجَوْشَنِ ، أَلَا تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ وَلِعُوا بِكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ : قَدْ بَلَغَنِي ، قَالَ : فَأَنَّى يُهُدّى بِكَ ؟ قُلْتُ : إِنْ تَغُلِبُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقْطُنْهَا، قَالَ :لَعَلَّك إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ :يَا بِلَالُ ، خُذْ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ ، فَزَوِّدْهُ مِنَ الْعَجْوَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ خَيْرُ فُرْسَان يَنِي

عَامِرٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ ، إِنِّي بِأَهْلِي بِالْعَوْذَاءِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؛ قَالَ :قَدُ وَاللَّهِ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَقَطَنَهَا ، فَقُلْتُ :هَبِلَتْنِي أُمِّي، لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَئِندٍ ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا ا) کي که المحکم که المحک

الْجِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا ، قَالَ :وَاللَّهِ لَا أَشُوَبُ الدَّهْرَ مِنْ كُوزِ ، وَلَا يَضْرِطُ الدَّهْرَ تَحْتِي بِرْذَوْنٌ. (مسند ٥٥٩)

(٣٥٨٥٦) حضرت ذى الجوثن سے روايت ہے كه ميں نبي كريم مَثِلَ فَقَاعَةً كى خدمت ميں جبكه آب مِثِلَ فَقَاعَةً الل بدرے فارغ مو كئے

تھے۔اپنے ایک گھوڑے کے بچے کو لے کرحاضر ہوا۔جس گھوڑے کا نام۔القرحاء۔تھااور میں نے عرض کیا۔اے محمد! میں آپ کے

یاس اس قرحاء کا بچد لے کرآیا ہوں تا کہ یہ آپ لے لیں۔ آپ مَلِ اَنْفَعَ اِنْ فَرِ مایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگرتم اس کے بدلہ

میں مجھ سے بدر کی زرہ میں سے نتخب ذرہ بدلہ میں لینا جا ہتے ہوتو پھر میں یہ لے سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ میں آج آپ سے

اس مھوڑے کے عوض کچھنہیں لوں گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھرآپ مَلِّنْ ﷺ نے فرمایا: اے ذوالجوش! کیاتم اسلام نہیں

ئے آئے تاکہ تم اس معاملہ ( دین ) کے پہلوں میں سے ہوجاؤ؟ میں نے جواب دیا جنہیں! آپ مِنْ اَفْظَةُ اَنْے فرمایا: کیوں؟ میں نے کہا: میں آپ کی قوم کود یکھنا ہوں کہ وہ آپ کے دریے ہیں۔ آپ مِؤَفِّقَ آغے فرمایا جمہیں ان کے بچیاڑے ہوئے (مُر دوں) کے

بارے میں کیسی خبر پینچی ہے؟ میں نے کہا: وہ تو مجھے پینچی ہی ہے۔ آپ مُؤْفِظَةً نے فر مایا: پھر کب تیرے ذریعہ سے ہدایت دی جائے

گى؟ ميں نے كها۔اگرآپ كومكد پرغلبه اوروہاں پرآباد ہونا ميسرآ كيا۔آپ مِرَّاتُفِيَّةَ نِے فرمايا: ہوسكتا ہے كەتواس بات كود كيھنے تك زندہ رہے۔ پھرآپ مِلِنشَقِیَقِ نے فرمایا: اے بلال!اس آ دمی کا تو شددان پکڑ داور اس کوتو شدمیں مجوہ دے دو۔ پھر جب زخ پھیر کر

مڑاتو آپ مَرِّاتِشَيَّةَ نِے فرمایا خبردار! بیبنوعامر کا بہترین گھڑسوار ہے۔رادی کہتے ہیں: بخدا! میںعوذاءمقام پرایے گھروالوں کے

ساتھ تھا کہ ایک سوار سامنے آیا۔ میں نے پوچھا۔ تم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مکہ سے میں نے پوچھا۔ (وہاں) لوگوں کا کیا ہوا؟ اس آ دمی نے کہا بخدا! مکہ پرمحمر کا غلبہ ہوگیا ہے اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا۔میری ماں مجھے مم

پائے۔کاش میں اس دن اسلام لے آتا۔ پھر میں ان سے حیرہ کی سلطنت بھی مانگتا تو مجھے ل جاتی۔خدا کی تسم! میں مبھی صراحی ہے

نہیں ہوں گا ادرمیرے نیچ بھی گھوڑ انہیں آئے گا۔

( ٢٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْدِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قيلَ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرِ :عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِى وَثَاقِهِ : لَا يَصْلَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِخْدَى الطَّائِفَتُونِ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. (ترمذي ٣٠٨٠ احمد ٢٢٩)

(٣٧٨٥٧) حضرت ابن عباس منافذ سے روایت ہے كہ جب آپ مَلِّنْ فَقَعْ فَيْ بدر سے فارغ ہوئے تو آپ مُلِّفْتَ فَقَعْ ہے كہا گيا۔ آپ پر

قا فلدلا زم ہاس کے سواکوئی چیز نہیں۔ ( میعن قافلہ کو بھی قابوکریں ) پس آپ مِلِفَظِيَّةَ کوعباس نے .....وہ بیڑی میں جکڑے ہوئے تھے.....آواز دی۔ بددرست نہیں ہے۔ آپ مُؤْفِظَةَ فِنے بوجھا۔ کیوں؟ عباس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو جماعتوں میں

ے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ سواللہ تعالی نے آپ واپنا ( کیا ہوا) وعدہ عطا کر دیا ہے۔

( ٣٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرِ عِمَامَةٌ

صَفْرًاءُ ، مُعْتَجِرًا بِهَا ، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ.

(۳۷۸۵۸) حضرت زبیر کی اولاد میں ہے ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ یوم بدر میں حضرت زبیرایک زرورنگ عمامہ پہنے ہوئے

تھے اوراس کا پلیدمنہ پرلیا ہوا تھا۔ پس فرشتے بھی اس حالت میں اُترے کہ ان پرزر درنگ کے ممامہ تھے۔

( ٣٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۳۷۸۵۹) حفرت زبیر سے بھی الی روایت ہے۔

( ٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًا؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَ الآنَ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ. (بخارى ٣٩٨٠ مسلم ٣٣٣)

(٣٥٨٦٠) حفرت ابن عمر و التأثير سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیاتم نے اس بات کو حق پالیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر آپ مِلِنْفِظَةَ نے فر مایا: پیر (مُر وے) اس وقت جو بات کہدر ہا ہوں اس کوسُن

( ٣٧٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : لَمُ يَكُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِلَّا فَرَسَانِ ، كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا الزَّبَيْرُ.

ی کیر (۳۷۸۱) حضرت ہشام سے روایت ہے کہ یوم بدر کو نبی کریم مِیلِ اُنٹیکیا کی جمراہ دو گھوڑے تھے۔ان میں سے ایک پر حضرت

( ٣٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتُصْغِرْنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًّا.

المر على و مول الله على علم المالي و المعلم يوم بدركو مجھادرا بن عمر وفاق كورسول الله مِرَّافَظَةَ كسامنے بيش كيا كيا تو جميس (٣٤٨ ٦٢)

چھوٹا تمجھا گیااور ہم اُحدیث شریک ہوئے۔ ( ۲۷۸۹۲ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٧٨) حدثنا عقان ، قال :حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابتٍ ، عن انسٍ ؛ ان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضُولِ أَكْبَادَهَا إِلَى بَوْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا ، قَالَ :فَنكَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ.

قَالَ :فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا وَرَدَتُ عَلَيْهِمُ رَوَايَا قُرَيْشٍ ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسُودُ لِيَنِى الْحَجَّاجِ ، فَآخَذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ :مَا لِى عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهُلٍ ، وَعُتَبَةً ، وَشَيْبَةً ، وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ ، فَإِذَا ضَرَبُوهُ ، قَالَ :نَعَمْ ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا تَرَكُوهُ ، قَالَ :مَا لِي بأبي سُفْيَانَ عِلْمٌ ، وَلَكِنْ هَذَا

أَبُو جَهُلٍ ، وَعُتُهُ أَ، وَشَيْبُهُ ، وَأُمَيَّةُ بُنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ.

وَرَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ ، فَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّكُمُ لَتَضُرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا

لتَصْرِبُولَهُ إِذَا صَدَّفَكُمُ ، وَتَعْرَ كُولُهُ إِذَا كَدَّبُكُمُ ، قَالَ : وقال رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَمُ : هَذَا مَصْرَ عُ فُلَانَ ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٠٣ـ ابوداؤد ٢٢٧٣)

(۳۷۸ ۲۳) حفرت انس زن تؤریب روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْ فَشَقَعْ کَم جب ابوسفیان کے آنے کی خبر پینچی تو آپ مِرْ فَضَعَةَ بِنَا مِشْور ہ : الله ۲۷۸ کا مصرت انس زن تؤریب کے ایک میں ایک میں کا میں میں کا میں

فر مایا۔ رادی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر مزافو نے گفتگو کی تو آپ مُنِلِفَظِیَّۃ نے ان سے اعراض کیا پھر حضرت عمر مُنافو نے کلام شروع کیا تو آپ مِنلِفظِیَّۃ نے ان سے اعراض کیا۔ یا رسول اللّٰہ مِنْلِفظَۃ آپ کی مُر ادہم تو آپ مِنلِفظِیَّۃ نے ان سے (بھی ) اعراض کیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ مزافو نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰہ مِنْلِفظَۃ آپ کی مُر ادہم ہیں بھی جس کے قوالبتہ ہم مُحورُوں کو ہیں جس کے تو البتہ ہم مُحورُوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اوراگر آپ ہمیں برک ِغماد تک گھوڑے دوڑ انے کا تھم دیں گے تو ہم یہ بھی کریں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ سمندر میں ڈال دیں گے۔ اوراگر آپ ہمیں برک ِغماد تک گھوڑے دوڑ انے کا تھم دیں گے تو ہم یہ بھی کریں گے۔ راوی کہتے ہیں۔

سمندر میں ڈال دیں لے۔ادرا کرا پہمیں برک بماد تک کھوڑے دوڑائے کا عم دیں کے تو ہم یہ بھی کریں گے۔راوی کہتے ہیں پھررسول اللّٰد مُؤَنِّفَ ﷺ نے لوگوں کوآ مادہ فر مایا۔

راوی کہتے ہیں۔ پس صحابہ ٹھ کھٹے چل پڑے یہاں تک کہوہ بدر میں جا کرائرے تو ان کے یاس قریش کے یانی مجرنے

والے اونٹ آپنچے اوران میں بنو حجاج کا ایک کالا غلام بھی تھا۔ پس صحابہ ٹوکٹٹٹم نے ان کو پکڑلیا۔اصحاب رسول مَلْوَثَوَیَّجَ نے اس سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا۔اس نے جواب دیا۔ مجھے ابوسفیان کا کوئی علم نہیں ہے کین بیابوجہل،عتبہ، شیسہ اورامیہ بن خلف (آرہے) ہیں۔پس بہ غلام جب یہ بات کہتا تو صحابہ کرام ٹوکٹٹٹم اس کو مارتے۔اور جب صحابہ کرام ٹوکٹٹم اس کو

شیبهاورامیہ بن خلف ( آرہے ) ہیں۔ پس بیفلام جب بیہ بات کہتا تو صحابہ کرام ٹذکھنٹے اس کو مارتے۔اور جب صحابہ کرام ٹذکھنٹے اس کو مارتے تو وہ کہتا۔ باں! میں بتا تا ہوں۔ بیابوسفیان ( آر ہا) ہے۔ پھر جب صحابہ کرام جنگٹٹے اس کو چھوڑ دیتے تو وہ پھر کہتا۔ جمھے ابو

سفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن بیابوجہل، عتبہ، شیبہ، اورامیہ بن خلف کو گوں کے ساتھ (آرہے) ہیں۔ بھر جب وہ یہ بات کہتا تو صحابہ کرام خوانشم بھراس کو مارتے۔

عب سال المالدة الرق و موسط ٣- نبى كريم مُطِّلِفَقِيَّةَ كَفِرْ بِهِ نماز ادا فرمار ہے تھے۔ جب آب مِلِفَقِیَّةَ نے بیہ معاملہ دیکھا تو آپ مِیْلِفَقِیَّةَ مِڑے اور فرمایا: اور جب سیتمہارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کوچھوڑ دیتے ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ مِیْلِفِفِیَّةَ نے فرمایا: یہ فلاس کی جائے قتل

جب سے تمبارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کوچھوڑ دیتے ہو۔ رادی کہتے ہیں۔ پھرآپ سِرَافِظَةَ نے فرمایا: یہ فلال کی جائے قل ہے۔ آپ سِرِافِظَةَ نِنے اپناہاتھ زمین پرر کھ کر فرمایا: یبال، یبال۔ پس آپ مِراَفِظَةَ کی تعیین کردہ جگہ ہے کوئی کا فرادھرادھر (قتل) نہیں ہوا۔

( ٣٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ

عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ نَتَرَانَى الْهِلَالَ ، فَرَأَيْتُهُ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصَرِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ : مَا تَرَاهُ ؟ وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعْنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَمُنْ اللّهُ ، وَهَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ

ثُمَّ جُعِلُوا فِي بِنُرِ ، بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْض ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : يَا فُلَانَ ، وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلَان : هَلُّ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنْفَ ثُكَلِّن ، وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلَان : هَلُّ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُكُلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهًا ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَرُدُّونَ مَنْ مَا مُنْهُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَرُدُّونَ

۔ نیکنی شکناً۔ (احمد ۲۷۔ ابو یعلی ۱۳۵)

(۳۷۸ ۹۳) حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر خاتئو کے ساتھ مکہ ،مدینہ کے درمیان چاند دیکھ رہے ہے۔ ہمری نظر تیزیق سے سویس نے چاندہ کھا؟ حضرت عمر خاتئو ہے کہنا شروع کیا۔ آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ حضرت عمر خاتئو دیکھتے رہے ہیں انہیں نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے ہمی عنقر یہ نظر آجائے گا۔ میں اپنے استر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر بڑا تو انہوں نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے ہمی عنقر یہ نظر آجائے گا۔ میں اپنے استر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر بڑا تو انہوں نے کئے نے ہمیں اہل بدر کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا۔ رسول اللہ سِرِقَائِیَا آجا کہ کہنے کہا رات دکھا دیئے گئے تھے۔ آپ مِرْقَائِقَائِم نے نے فرمایا: انشاء اللہ بیہ جگہ کل فلال شخص کی مقتل ہوگی اور بیہ جگہ انشاء اللہ فلال مخص کی مقتل ہوگی۔ حضرت عمر حوالؤ کہتے ہیں۔ جتم اس ذات کی جس نے محمد مُرِقِقَائِم کی کہ ساتھ مبعوث فرمایا۔ وہ کفارا نہی خدود پر قبل کئے گئے۔ ان سے خطا نہیں ہوتے ۔ پھر مقتو لین کفار کو کنویں میں ایک دوسرے پر ڈال کر پھینک دیا گیا۔ پھر آپ مِرْقِقَائِم نے بیاں تک کہ آپ مِرْقَقَائِم ان کے ۔ اور فرمایا: اے فلال بن فلال! استہ ، اور اس کے رسول مُرْقَقَائِم نے جو تہبارے ساتھ وعدہ کیا ہے تم پاس پہنچے۔ اور فرمایا: اے فلال بن فلال! استہ ، اور اس کے رسول مُرْقَقَائِم نے جو تہبارے ساتھ وعدہ کیا ہے تم نے اس کو بردتی پایا ؟ حضرت عمر دائو نو نے خوتم کیا۔ اب اس جسموں سے کسے کلام فرمار ہے ہیں جن میں موس سے کہ دو ہ جھے کوئی نہیں ہیں؟ آپ مِرْقِقَقَائِم نے فرمایا: جو بات میں کہ رہ با ہوں تم اس کوان سے زیادہ نہیں سُن رہے۔ کین یہ بات ہے کہ وہ مجھے کوئی

( ٣٧٨٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : تَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتِبَةً ، فَنَزَلَتُ عَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتِبَةً ، فَنَزَلَتُ فِي مِجْلَزِ ، وَعُمْرَا فِي رَبِّهِمْ ﴾ . (بخارى ٣٩٢٥ ـ نسائى ١٣٣٢)

(٣٧٨٦٥) حضرت قيس بن عباد روايت ہے كه حضرت على مخافي ، حضرت ممز و دوائي اور حضرت عبيد و بن الحارث مخافي نے عتب بن ربعید، شیبہ بن ربعید اور وليد بن عنت كے ساتھ مبارزت كى تو ان كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى۔ ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ

( ٣٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ أَسَرَ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ حِزَامٍ فَلَيْخَلِّ سَبِيلَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَّنَهَا ، فَأَسَرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَنَفَهَا بِذُوَّاكِتِهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ حَلَّى سَبِيلَهَا.

(٣٧٨ ١٢) حضرت ابوالسفر سے روایت ہے كه بدر كے دن رسول الله منط في الله عند كا دى كر جس كسى في ام حكيم بنت

حزام کوقید کیا ہوا ہے وہ اس کوآ زاد کردے کیونکدرسول الله مَرْفَظَ غَرِفَ ان کوامان دے دی ہے۔ایک انساری آ دمی نے ان کوقید کیا

تھا اور ان کے ہاتھوں کو پچھلی طرف ان کے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پس جب انہوں نے رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ ہِے منا دی کوسُنا تو

انہوں نے اس کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ : ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ

مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ نَزَلَتُ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا ، وَلَوْ انْحَازُوا لَمْ يَنْحَازُوا إِلَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.

(ابو داؤد ۲۲۳۱ نسانی ۲۲۵۸)

(٣٤٨٦٤) حضرت ابونضره عدوايت بـ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ يد

آیت یوم بدرکونازل ہوئی اور اہل ایمان کے لئے بھا گئے کی کوئی راہ نہیں تھی ۔اوراگروہ بھا گئے تو مشرکین ہی کی طرف بھا گنا ہوتا۔

( ٢٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :كَانَ إِبْنُ عَمَّتِى حَارِثَةً

انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَانْطَلَقَ غُلَامًا نَظَّارًا ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ،

فَجَانَتُ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي حَارِثُةُ ، إِنْ يَكُ فِي

الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي

الْفِرْدُوْسِ الْأَعْلَى. (احمد ٢١٥- طبراني ٣٢٣٣)

(۳۷۸۱۸) حضرت انس چھٹی ہے روایت ہے کہ بدر کے دن میری بھو پھی کا بیٹا حارثہ نی کریم مِرَافِقَعَیْمَ کے ساتھ جلا۔ اور بدلز کا

محض دیکھنے کے لئے چلاتھا۔ بیلزائی کے لئے نہیں چلاتھا۔اس کوایک تیرنگ کیا اوراس نے اس کوفل کردیا۔ پس اس کی والدہ جو کہ میری پھوپھی تھی۔ نبی کریم مُطِنْفِظَةِ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا: یارسول اللّٰد مُلِفَظَةُ المیرا بیٹا حارثه اگرتو جنت میں ہےتو میں صبر کرتی

ہوں اور تواب کی امید کرتی ہوں۔وگرنہ آپ دیکھ لیس کے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ مِنْفِضَةُ نِے فرمایا: اے ام حارث اِسُنو اِجنتیں ت

بہت سی ہیں ۔ کیکن حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔

( ٣٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلٌ ، قَالَ :فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا :إِنَّكُّ

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كري المعادى الم

تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْجَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى لَقُهُ، وَنَسْتَعِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْجَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى لَقُهُ، وَنَسْتَعِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ

لَهُمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (٣٧٨٦٩) حفرت حذيفه بن يمان والتي سے روايت ہے كہيرى بدريس حاضرى سے يہ بات مانع ہوئى كه يس اور ابو حيل فكے۔ فرماتے ہيں: تو ہميں كفارِ قريش نے پکڑ ليا۔ اور انہوں نے كہا: تم لوگ محمد كا ارادہ ركھتے ہو؟ ہم نے كہا: ہمارا ارادہ محمد كی طرف (جانے كا) نہيں ہے۔ ہمارا ارادہ تو صرف مدينہ (ميں جانے كا) ہے۔ اس پر كفار نے ہم سے خدا كا عبد و پيان ليا كہ ہم ضرور بالضرور مدينہ كی طرف جاكيں گے اور ہم محمد مُؤلِفَقِيَّا ہے ہمراہ قبال نہيں كريں گے۔ پھر ہم رسول الله مُؤلِفَقَقَةً كے باس آئے اور ہم نے

آبِ مِرْ الشَّحْدَةِ كُوبِهِ بات بتلائى -آپ مِرْ الشَّرِيَّةِ نِي فرمايا: تم دونوں چلے جاؤ - ہم ان كے لئے بہت ہیں - ہم ان كے خلاف اللّٰد تعالىٰ ہے مدد كے طالب ہیں -

( ٣٧٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَسُلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا : إِذَا أَكُثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنّبُلِ.

(بخاری ۲۹۰۰ ابو داؤ د ۲۲۵۲)

الْمُشْوِكِينَ يَوْمَ بَدُو ، فَقَتَلَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ مُبَارَزَةً. الله المُكَارَزَةً . المُشْوِكِينَ يَوْمَ بَدُو ، فَقَتَلَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ مُبَارَزَةً . المُكارِد المُعَالِين الكوصرت على بن الى المحرب على بن الى المحرب على بن الى المحرب على بن الى المحرب على الله المحرب على الله المحرب المحرب على الله المحرب ا

طالب و الله عَلَيْهِ فِي مِبارزة مُثَلَّ قرما ياتها -( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْوِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ لَقِي مِنْكُمُ

أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُمْ أُخْرِ جُوا كُرْهًا . (٣٧٨٢) حضرت عكرمه سے روایت ہے كه نی كريم مِزَافِظَةَ فِي بدر كے دن ارشاد فرمايا تھا۔ تم مِس سے جوكوئی بنو ہاشم كو ملے تو وہ

ر سیان کی رسی و صف روزی کے بیان کالا گیا ہے۔ ان کوآل نہ کرے کیونکہ انہیں زبردتی (جنگ میں ) تکالا گیا ہے۔

( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَصَلَبَهُ إِلَى شَجَرَةٍ.

(۳۷۸۷۳) حفرت ابراہیم میمی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَرِّفَظَ فَا فَا بِدر کے دن قریش کے ایک مشرک کوتل کیا اوراس کو در خت پر لاکا دیا۔

ر ٣٧٨٧٤) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَهُلَ بَدُرٍ كَانُوا ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَكَانَتُ هَزِيمَةُ بَدُرٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةِ

(۳۷۸۷۴) حضرت ابن عباس بڑاٹیئو سے روایت ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے۔ان میں پچھتر مہاجرین تھے اور بدر (میں کفار) کی شکست شب جمعہ ستر ہ رمضان کو ہوئی تھی۔

( ٣٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سِتَةٌ وَسَّبْعُونَ. (احمد ٢٣٨- بزار ١٤٨٣)

(٣٧٨٧٥) حضرت براء دفائيز ہے روایت ہے كہ تين سودس ہے كچھاُ و پر يتھے اوران ميں مباجرين كى تعداد چھبترتھى \_

( ٣٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِضُعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُمْ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (بخار ي٣٩٥٧)

(٣٧٨٤٦) حضرت براء بن عازب نظائفہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول الله مُؤْفِظَةُ کے صحابہ کی تعداد تین سودس سے کچھ اُو پڑتھی اور ہم باہم یہ گفتگوکرتے تھے کہ ان کی تعداد حضرت طالوت کے ان ساتھیوں جنٹنی ہے جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہر کو پارکیا تھا۔ اور حضرت طالوت کے ساتھ صرف مومنوں نے ہی نہریار کی تھی۔

( ٣٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :عِدَّةُ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا كَعِدَّةِ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَ طَالُوتَ النَّهَرَ ، عِدَّتُهُمْ ثَلَاثُ مِتَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.

(٣٧٨٧٤) حضرت عبيده سے روايت ہے۔ نبي كريم مِشِوَّ الْحَيْثَةُ كے ہمراہ بدر ميں حاضر ہونے والوں كى تعداد حضرت طالوت كے ہمراہ نبر ياركرنے والوں جتنى تقى اوران كى تعداد تين سوتير ہتى ۔

( ٣٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ ثُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :كَانَ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ.

(۳۷۸۷۸) حضرت ابومویٰ دہنٹو سے روایت ہے۔ یوم جالوت کوحضرت طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تین سو دس سے پچھ اُدیرتھی۔

( ٣٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :كَانَ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١)

عِلَّةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ ، وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُمْ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(٣٧٨٤٩) حضرت براء بن عازب تلافؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَّ فَضَائِ کے صحابہ کی تعداد ( يوم بدركو) تين سودس سے کچھاؤ پر تھی۔اور صحابہ ٹذائش کا خیال یہ تھا کہ وہ اس تعداد میں ہیں جس تعداد نے یوم جالوت کو حضرت طالوت کے ہمراہ نہر کو پار کیا تھا۔اور

ان کے ہمراہ نبر کو صرف اہل ایمان ہی نے پار کیا تھا۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِكَ ؛ أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

( ۱۸۸۰ سرت معاذبن رفاعه بن رافع انصاری واثن سے روایت ہے کدرسول الله مُنْفِقَةَ کے پاس فرشتہ حاضر ہوا اوراس نے كبار صحابة فكالتيم مين اصحاب بدركا كيامقام بي؟ آپ مَرْفَظَ فَيْ فَي فرمايا: بيسب سے افضل لوگ بين \_ فرشته نے عرض كيا \_ فرشتوں میں یہی مقام ان فرشتوں کا ہے جوبدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔

( ٣٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَهُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، يَعْنِى حَاطِبَ بْنَ

أَبِي بَلْتَعَةَ ، وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (٣٧٨٨١) حصرت على وثانيقة فرمات بين كدرسول الله مَلِفَقِيقَة ن ارشاد فرمايا: بلاشبه بيه حاطب بن الى بلتعه وثانيز ، بدر ميس شريك

ہو چکا ہے۔اور تہمیں کیامعلوم ہے: شاید الله تعالی نے اہل بدر کے دل پرجھا تک کر فرمایا: تم جو کچھ جا ہو کرو تحقیق میں نے تہمیں بخش دیا ہے۔ ( ٣٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا :

يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ ؟ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرِ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ. (بخارى ٣٠٨١. مسلم ١٩٣٢)

(٣٧٨٨٢) حضرت على ولا تأثير فرمات بين: رسول الله مَرِّ الشَّحَةُ في ارشا دفر مايا: كيابيه ، حاطب ابل بدر ميس سينبيس بين؟ اورتمهيس كيا خبرہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں میں جھا تک کردیکھا ہوتو فر مایا جم جو جا ہوکر و تحقیق تمہارے لئے جنت واجب

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُمَرَ :وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :

اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ. (احمد ١٠٩ ابويعلى ٥٣٩٧)

(٣٧٨٨٣) حضرت ابن عمر ولا في بيان كرتے بيں كەرسول الله مَلِقَقَعَ في خضرت عمر ولا قو سے كہا بتهبيں كيا خبر ہے، ہوسكتا ہے كه الله تعالى نے اہل بدر كے دلوں بيں جھا كك كرد يكھا تو فر مايا : تم جو جا ہوكرو؟

( ٣٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

(٣٨٨٨) حضرت ابو ہرىره رفي في سے روايت ہے كدرسول الله مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بلا شبداللہ تعالیٰ نے اہل بدر پرجھا تك كر ديكھا تو فرمايا: تم جو چاہوكرو تحقيق ميں نے تمہيں بخش دياہے۔

( ٣١٠٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْتٌ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بُنِ أَبِى بَلْنَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْتَ ، لَا يَدُخُلُهَا ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٥٨٥) حفرت جابر ولا تؤرد سے روایت ہے کہ حاطب بن الی بلتعہ ولی نو کا غلام نبی کریم مِنْ اِلْفَظَافَةِ کی خدمت میں حضرت حاطب ولی نو شکل کیا جائے حاطب ولی نو شکل کیا جائے حاطب ولی نو شکل کیا جائے گا۔ آپ مِنْ اِلْفَلَافِیَةَ فَا فَلَامِ کَا اِللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَلْمَا مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

( ٣٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرَائِيلُ ، أَوْ مَلَكُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًّا فِيكُمْ ؟ قَالَ : خِيَارُنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَاثِكَةِ. (ابن ماجه ١٦٠- احمد ٣١٥)

(٣٥٨٦) حضرت رافع بن خدت و والتي بيان كرتے ميں كه جرائيل عَلاِيلاً إيا كوئى دوسرا فرشتہ آپ مِلَوْفَقَعَ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا: جولوگ بدر ميں حاضر ہوئے ميں۔ انہيں آپ كيا شار كرتے ميں؟ آپ مَرَوْفَقَعَ أَنْ فَر مايا: اپنے ميں افضل شار كرتے ميں۔ اس نے جواب ميں كہا: اس طرح وہ فرشتے ہمارے ہاں بہترين فرشتے ميں۔

( ٣٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُرِ خَاصَّةً.

معنف ابن الې شيبرمترجم ( طلاا ) کې کې ۱۹۷ کې ۱۹۷ کې مصنف ابن الې شيبرمترجم ( طلاا ا) کې کې کې کاب السغازی

٣٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى

فِنَةٍ ﴾ قَالَ :هَذَا يَوْمَ بَدُرٍ خَاصَّةً ، لَيْسَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ. (٣٧٨٨) حضرت حسن بينياد ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ وَمِ السِّ غول ہے کہ یہ یوم بدر کی خاصیت <del>تھی لشکرے فرار کبیرہ گنا ہو</del>ں میں سے نہیں ہے۔

٣٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَاءَ الْعَرَبِيّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِلَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

٣٨٨٩) حضرت ابراہيم ہے روايت ہے كدرسول الله مَلِّفْظَةً نے عربي ( آ قا ) كا فديه، يوم بدركوچاليس او قيداورغلام كا فديه

یں اوقیہ مقرر فرمایا تھا۔ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ .٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ عَاصِمِ بْنِ

مُنبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

و ۳۷۸۹ ) حضرت ابوالزناد ولیشین ہے منقول ہے کہ بدر کے دن عاص بن منبہ بن حجاج کی تلوار صفی (وہ مقدار جو حاکم تقیم غنیمت تے ال اپنے لئے مقرر کرے ) بی تھی۔

٣٧٨٩١ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، غَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ . (بنخاري ٣٠٥٠ احمد ٨٨٠) ا ٣٤٨٩) حفزت جبير بن مطعم ويشيخ ہے دوايت ہے كہ ميں رسول الله مِلَّافِيْكَا فَيْ كَا خدمت ميں اہل بدر كے فدييس حاضر ہوا تھا۔ ِ ٣٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ قَوْلَهُ : ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ

الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَاللُّخَانُ قَدْ مَضَّى.

(٣٤٨٩٢) حضرت ابوالعاليه بروايت بكهم باجم يكفتكوكرت تفكه ﴿ يَوْمُ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ بمراد بدركا · ن ہےاور دھوال جاچکا ہے۔

٣٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :اشْتَرَكْنَا يَوْمَ بَدْرِ أَنَا ، وَعَمَّالً ، وَسَعْدٌ فِيمَا أَصَبْنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، فَأَمَّا أَنَا ، وَعَمَّارٌ فَلَمْ نَجِءُ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ.

(۳۷۸۹۳) حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن ہم تینوں ، تمار، سعداور میں حاصل ہونے والی نمنیمت میں مشترک ہو گئے ۔ میں اور عمار تو کچھ بھی نہ لائے جبکہ حضرت سعد زایثۂ ووقیدی بنا کرلائے۔

. ٣٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سُهَيْلٌ بْنُ عَمْرٍو رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفْلَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُسِرَ

بِبَدْرِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اِنْزَعْ لَيَنْيَتَيْهِ السُّفْلَيَيْنِ فَيُدْلَعَ لِسَانَهُ ، فَلَا يَقُومَ عَلَيْك خَطِيبًا بِمَوْطِنٍ أَبَدًا ، فَقَالَ :لاَ أُمَثِّلُ ، فَيُمَثِّلَ اللَّهُ بِي.

(٣٧٨٩٣) حضرت عطاء ولينظ مه روايت بي كه مهيل بن عمر وايك ايها آ د مي تها جسّ كا نجلا مونث پيشا مواقعا - جب وه بدر كرداز قید کر کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب وی فو نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَشْرِفَتُهُ عَجَمَّاً! اس کے سامنے والے نیلے وو وانت اکھیزو ہے۔

تا کداس کی زبان با ہرنکل آئے اور یہ آپ کی مخالفت میں کسی بھی جگہ بات ندکر سکے۔ آپ مَلِفِنفَیْجَ نے فرمایا: میں مُلدنہیں کرتا کہ (بدله میں)اللہ تعالی میرامُلُه فرمائے۔

( ٣٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَلْكُمُّ ، كَانَتُ نَارٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَارَ يَوْمُ بَدُرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾.

(٣٧٨٩٥) حضرت ابو ہریرہ وہائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے سیاہ رنگ سروں والوں کے کے عیمتیں حلال نہیں تھیں ۔آ سان ہے آگ اُ تر تی تھی اورغنائم کو کھالیتی تھی ۔ پھر جب بدر کا دن آیا تو لوگوں نے غنائم میں جلد بازی شروع كى ـ توالله نے يه آيت نازل كى ـ ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا

غَنمتم حَلالًا طَيًّا ﴾. ( ٣٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أوَّلُ مَنِ اُسْتُشْهِدَ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدُرٍ مِهْجَعٍ.

(٣٥٨٩١) حفرت قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ بدر کے دن اہل اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت

# ( ٢٦ ) هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرٍ فِي أُحُدٍ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ)

( ٣٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ :مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ بِهِمْ.

(٣٧٨٩٧) حضرت شعمی والیمیز سے منقول ہے كدرسول الله مَلِينْ فَيْجَ فِي أحد كدن مشركين كي ساتھ جال جلي تھي ۔ اوريه بيها دن

و معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ال) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ال)

جِس مِين آپِ مِنْ الْفِيَحَةِ نِهِ ان كِساتِه وإل جِلْ هِي . و ۲۷۸ كِدِّنْ أَنْهِ أَسَامَةَ ، قَالَ : حِدَّنَا هِشَاهُ لِنُ عُنْهَ قَ ، عَنْ أَنِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ · لَمَّا كَانَ لَهُ هُ أُحُدِ ،

٣٧٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ وَصَاحَ إِيْلِيسُ :أَى عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُمْ ، قَالَ :فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِى وَأُخْرَاهُمْ ، قَالَ :فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ :عِبَادَ اللهِ ، أَبِى أَبِى ، قَالَتْ :فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى

قال: فنظرَ حَذَيْفة فإذا هُوَ بِابِيهِ اليَّمَانِ ، فقال: عِبَادُ اللهِ ، أَبِي ابِي ، قَالَتُ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَالَ عُرُوهُ عَنَى اللهِ مَا زَالَتُ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ. قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرُوةُ : فَوَاللهِ مَا زَالَتُ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ. (٣٤٨٩٨) حفرت عائش الناف الله عند الله عنه الله عنه الله عنه الله عند الله عند الله عنه الله

یفہ دی پڑے نے دیکھا کہ وہ اپنے والد کے مقابل تھے تو انہوں نے کہا۔ اے بندگانِ خدا! میرے والد۔ میرے والد۔ حضرت 'شہر ٹٹکا ٹیٹن کہتی ہیں۔ بخدا!صحابہ کرام ٹٹکا ٹٹٹٹا نہ رکے یہاں تک کہ صحابہ ٹٹکٹٹٹے نے انہیں قبل کردیا۔ تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو نے کہا۔

الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخُوانِهِمْ مُثْلَةً سَيْنَةً ، جَعَلُوا يَقْطَعُونَ آذَانَهُمْ وَآنَافَهُمْ ، وَيَشُقُّودِ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخُوانِهِمْ مُثْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِئِنْ أَنَالَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلِئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَ نَصْبِرُ . (ابن جرير ١٩٥- احمد ١٣٥)

٣٤٨٩٩) حضرت فعلى ويشيد كهتم بين كه جب أحدكادن تقاادر مشركين واپس بوگئے تقيقو مسلمانوں نے اپنے بھائيوں كو بدترين كه حالت ميں ديكھا۔ مشركين نے مسلمانوں كے كانوں اور ناكوں كوكا ثا تقااور ان كے پيٹ چاک كيے تقے۔ نبى كريم سَرُائِيَّةُ كَانا عَلَا اور ان كے پيٹ چاک كيے تقے۔ نبى كريم سَرُائِيَّةُ كَانا بابد ثنى اُلْتَا فَيَ كَبَانا كَراللَّه تعالَى نے جميں ان پردسترس دى تو ضرور بالضرور بم بھى ان كے ساتھ (يبى رويه ) اختيار كريں گے۔ اور ان ساقتيار كريں گے۔ اور ان مَعاقبَتُهُ فَعَاقِبُوا بِحِنْلِ مَا عُوقِبَتُمْ بِيهِ ، وَكَنِنْ صَبَرُتُهُ لَهُو كَانِينَ كَافَتُونَ فَعَاقِبُوا بِحِنْلِ مَا عُوقِبَتُمْ بِيهِ ، وَكَنِنْ صَبَرُتُهُ لَهُو كَانِينَ كِلِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُرَوِّ مَنْ يَرِيْنَ ﴾ ﴿ سَهُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِغْتُهُ يَقُولُ : ٢٧٩. كَانَ سَغْدٌ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

۳۷۹۰۰) حضرت سعید بن میتب دلیشید بیان کرتے ہیں کہ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ لڑائی لڑنے والے .

.٣٧٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّاسَ انْجَفَلُوا عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المنازى المنازي المنازي

وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَرْمِي ، وَفَتَّى يَنبِّلُ لَهُ ، فَكُلَّمَا فَنِيَتْ نَبْلُهُ ، دَفَعَ إِلَيْهِ نَبْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ :إرْمِهِ \* إِسْحَاقَ ، فَكُمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَبُوا الْفَتَى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ.

(۳۷۹۰۱) حضرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے۔ جنگ اُحد میں لوگ نبی کریم مِرَافِظَةَ آج ہے دوررہ گئے تھے اور حضرت سعد ہ

ما لک جن اللہ تا تا اداری کرر ہے تھے۔اورایک جوان انہیں تیراندازی کے لئے تیر پکڑار ہاتھا۔ پس جونہی ایک تیر چلتا تو وہ دوسرا ت حضرت سعد جناش کے حوالے کر دیتے۔ پھراس نے کہا۔اے ابواسحاق! اس پر تیر پھینکو۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس (تیر پکڑا۔ والے)جوان کو تلاش کیا۔لیکن لوگوں کواس جوان پر قدرت نہ ہوئی ( یعنی نہیں ملا )۔

(٣٧٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ :مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدًا ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَّوُ

أُحُدٍ : ارْمِ سَغُدُ ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

(٣٤٩٠٢) حضرت على بن ابي طالب و الثي سروايت ہے كہ ميں نے سعد كے علاوہ كى آ دمى كے لئے نبى كريم مِ مَرَ النَّحَيَّةَ كوا۔ والدین کے فدا کہنے کونہیں سُنا۔ میں نے آپ مِلْفِضَةَ تَمْ کواُحد کے دن سُنا۔ آپ مِلْفِضَةَ ثَمْ فرمار ہے تھے۔اے سعد! تیر پھینکو، میر \_

ماں،بایتم پرقربان ہوں۔

( ٣٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْر ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا ، يَقُولُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٤٩٠٣) حضرت سعد دوانيؤ بيان كرت ميں كدرسول الله مُؤْفِظَةَ في أحد كے دن ميرے لئے اپنے ماں ، باپ كوجمع (كرك

قربان ہونے کا) فرمایا۔

( ٣٧٩.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَاآ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحْدٍ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، أَرَّهُمَا قَبُلُ ، وَلَا بَعُدُ.

(٣٧٩٠٣) حفزت سعد حياثي كتبت بين مين نے اُحد كے روز نبي كريم مُؤَلِّفَ عَلَيْ كي جانب اور باكيں جانب دوآ دميوں كوديك

جن پرسفیدرنگ کے کیڑے تھے۔ میں نے ان کواس سے پہلے اوراس کے بعد (مجمی) نہیں ویکھا۔

( ٣٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيِّنْهَيْنِ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُقْبِلُ وَيُدْبِرُ ، فَعَشَرَ ، فَوَ ۖ عَلَى قَفَاهُ مُسْتَلْقِيًّا وَانْكَشَطَ ، وَانْكَشَفَتِ الدُّرْءُ عَنْ بَطْنِهِ ، فَٱبْصَرَهُ الْعَبْدُ الْحَبَشِيُّ فَزَرَّقَهُ بِرُمْحِ ، · حَرْبَةٍ فَنَفَذَهُ بِهَا.

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدا ا) كي المسلام المسلم المسلام المسلم المس

۳۷۹۰۵) حضرت عمیر بن اسحاق ہے روایت ہے کہ حضرت حمز ہ ڈاٹھؤ ،احد کی جنگ میں نبی کریم مِیلِوَفِیَ کِی سامنے دو آلوار کے اتھ قبال کررہے تھے اور کہدرہے تھے۔ میں خُدا کا شیر ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت حمز ہ ڈاٹھؤ ،آگے، پیچھے آ جارہے تھے کہ

ُ پ جِنْ اُنْ کُوٹُوکُر لگی اور آپ جُناٹُو اپنی گردن کے بَل چت گر گئے اور دور ہو گئے اور حضرت ممزہ جِناٹُو کے بیٹ پر سے زرہ کھل گئی۔ ' آپ بڑاٹٹو کوایک عبثی غلام نے دیکھ لیا اور اس نے آپ جاٹٹو کوایک تیریا نیزہ مارا جو آپ بڑاٹٹو کے پارگز رگیا۔

٣٧٩.٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزْقُونَ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ يَوْمَ أُمُواتًا ، بَلْ أَحْيَاهُ وَيَانَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْحَيْرِ كَى يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَبَلِغُ عَنْكُمْ ، فَنَوْلَهِ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ عَنْكُمْ ، فَنَزَلَتُ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

٣٤٩٠١) حفرت سعيد بن جبير، ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ فَيَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ كى بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں۔ جب أحد كے دن حضرت جمزه بن عبد المطلب جانئو اور مصعب بن عمير وائو شهيد ہو گئو آنہوں فى كہا۔ ہم جس خيركو پا چكے ہيں۔ كاش! اس كى خبر ہمارے بھائيوں كو ہو جائے تاكہ وہ مزيد رغبت كريں۔ تو الله تعالى نے ارشاد مايا۔ ميں بيہ بات تمهارى طرف سے (ان كو) پنجا دول گا۔ پھر بية بيت نازل ہوئی۔ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ فَيُلُوا فِي سَبِيلِ لَهِ أَمْوَاتًا ﴾ سے لے كر ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تك۔

رَأْسِهِ بَدَتُ رِجُلَاهُ ، وَإِذَا مُدَّتُ عَلَى رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْحَرْمَلَ ، وَقَلَّتِ النِّيَابُ ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِى النَّوْبِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيَّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا ، فَيُقَدِّمُهُ.

(ابو داؤد ۱۲۸- احمد ۱۲۸)

۷-۹۷۷) حضرت انس بن ما لک مناتش سے روایت ہے کہ اُ حد کے دن نبی کریم مَلِقَظَیَّا اَمْ حضرت حمز ہونا نیو کے باس سے گز رے۔ یا نحالیکہ انھیں مثلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ مِلِفظَیَّا اُمَّ اُن کے باس کھڑے ہو گئے اور فر مایا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ حضرت فیہ مِنْ کا مُنامِنا مُا اِن مِی مِیہ بات رکھ لیس گی تو میں حمز ہونا نئے کو (یونہی ) چھوڑ دیتا تا کہ اس کو چرند پرند اور مولیش کھا جا کمیں پھر یہ

فیہ ٹنی مذین اپنے دل میں یہ بات رکھ لیں گی تو میں حمزہ وہی ٹی کو (یونبی) چھوڑ دیتا تا کہ اس کو چرند پرنداورمویش کھا جا کمیں پھریہ مت کوان کے پیٹ سے اکٹھے ہو کر زندہ ہوں۔ پھر آپ مِیلِ الْفِیْجَ نے ایک سفید دسیاہ دھاریوں والا کمبل منگوایا۔ وہ کمبل جب

ہ سے وہاں سے پیپ سے بھے ہو رزمدہ ہوں۔ پر ہپرر سے ہے بیٹ سیدوسیاہ رسازیوں وہ ما جن سوہایہ وہ جن بہب زہ زلانو کے سرمبارک پر ڈالا جاتا تو آپ زلانو کے پاؤل کھل جاتے اور جب اس کوآپ مِنْزِنْتَ کَافِرِ کے پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تو مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدا ا) و المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى

آپ ٹوٹٹن کا سرکھل جا تا۔اس بہ نبی کریم میٹر نظی آئے نے ارشاد فرمایا۔ بیکمبل ان کے سرکی طرف تھینچ لوادران کے پاؤں پراسپند ہو ڈال دو۔ کپٹرے کم پڑگئے اور مقتولین زیادہ ہو گئے۔ بس ایک، دواور تین آ دمیوں کوایک کپٹرے میں کفن دیا گیا۔اور نبی کریم میٹرافیڈ پوچھتے تھے۔ان میں زیادہ قرآن والا ( حافظ ) کون ہے؟ بھرآپ میٹرافیڈیڈ اس کومقدم فرماتے۔

( ٣٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ؛ التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِى اللَّحُدِ ، وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

انا شهید علی هؤ لاءِ یوم القیامةِ ، وامر بدویهم بدمانهم ، ولم بضل غلیهم ولم یغتسلو ا.
(۳۷۹۰۸) حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے بیں که نی کریم میز شکی اُ مدے مقولین میں سے دودو آ دمیوں کوایک کپڑے میر اکھٹا کرتے تھے۔ پھر آپ میز شکی اُ پھر کے میر اکھٹا کرتے تھے۔ پھر آپ میز شکی اُ پھر کے اُن جم اُ کھٹا کرتے تھے۔ پھر آپ میز شکی اُ پھر اُن جی کہ کہ اُن جم سے اور فرماتے۔ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہ ہوا سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ میز شکی اُ اُس کو تبریس پہلے اتارتے اور فرماتے۔ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہ ہوا گا۔ آپ میز شکی آ نے مقولین کو ان کے خون سمیت وفن کرنے کا حکم دیا اور آپ میز شکی آ نے ان پر جنازہ بھی نہیں پڑھایا اور انہیں عشار بھی نہیں دیا گیا۔

( ٣٧٩.٩ ) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَجَعَ رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَبَيْنَمَا نِسَاءُ نِنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ : لَكِ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِى لَهُ ، فَجِنْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيُحَهُّنَ إِنَّهُ لَهَاهُنَا حَتَّى الآنَ ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيُرْجِعْنَ ، وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيُوْمِ.

(۳۷۹۰۹) حضرت ابن عمر حِنْ ثَنْهِ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْرِنْتَیْجَۃ اُحد کے دن جب واپس تشریف لائے تو بنی عبدالاشبل عورتیں اپنے منتولین پررور ہی تھیں ۔آپ مُنِرِنْتَیْجَۃ نے فر مایا :لیکن حمز ہ ڈٹٹٹ پرکوئی رونے والی نہیں ہیں ۔تو انصار کی عورتیں ،حضر۔

عورتیں اپنے مقتولین پررور ہی تھیں۔ آپ مَرِّنَظَیَّا آغے فرمایا کیکن حمزہ ڈاٹٹو پرکوئی رونے والی نہیں ہیں۔ تو انصار کی عورتیں ، حضر۔ حمزہ ڈنٹٹو پررونے کے لئے آگئیں۔ آپ مُرِّلِنظِیَّا آج سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے اور فرمایا: اے ہلاکت والیو! بیعورتیں ابھی تکہ یہاں ہیں،ان کو تکم دو کہ بیدواپس ہوجا کیں اور آج کے بعد کسی ہلاک ہونے والے پر ندرو کمیں۔

( ٣٧٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنُ خَبَّابٍ ، قَالَ : هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّغِى وَجُهَ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُكُفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ ، كَانُوا إِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسٍ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَبِلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتُ رِجُلَاهُ مَ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِرِ ، وَمِنَّا مَنُ أَيْنَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

ئب كا سرمبارك كلل جاتا تقااس پر نبى كريم مِنْ الْفَصَائِقَ نه ارشاد فرمايا: يه جا دراس كے سركى طرف كر دواوراس كے پاؤں پراذخر بوئى) ڈال دو۔اورہم میں ہے بعض وہ تھے جن كے لئے ان كے (اجركے) پھل بك گئے سودہ انہیں كائ رہے ہیں۔ ۲۷۹۱۱ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْمُحْبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِی يَزِیدُ بُنُ زَیْدٍ مَوْلَی أَبِی أُسَیْدَ

الْبُدُرِى ، عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ ، فَمُدَّتِ النَّمِرَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدُّهُ مَا عَلَى رَجُلَهُ اعْلَى رَجُلُهُ شَحَدَ الْدَرْمَا

وَسَلَمَ : مُذُوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِ جُلَيْهِ شَجَرَ الْحَوْمَلِ.

ا۲۷۹) حضرت الى أسيد جائية سے روایت ہے۔ ہم نبی کریم مَلِّ اَلْفَحَةُ کے ہمراہ حضرت عمزہ وَاٹِیْن کی قبر پر تھے۔ پس چا در حضرت او دی اُلٹون کے سرکی طرف تھینجی گئ تو آپ وَلُٹُون کے پاوُس کی طرف تھینجی گئ تو آپ وَلُٹُون کا سر اِدُک مَل کیا۔ اس برنی کریم مِلِیْنَ فَحَیْم نے ارشادفر ماہا: مہ جا دران کے سرکی طرف تھینجی دواوران کے ماوُل سرح لے ہے وُال دو۔ اِدک کھل گیا۔ اس برنی کریم مِلِیْنِنْ فِحَیْم نے اُدر اُدر اُن کے سرکی طرف تھینجی دواوران کے ماوُل سرح ل کے سے وُال دو۔

ارك كل كيا- اس پر بى كريم مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَ ارشاد فرما يا: يه چادران كرى طرف سينج دواوران كه پاؤل پر حل ك پت و الدور ٢٧٩١ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : أَتِي ٢٧٩١ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَمْرِو بْنِ جَمُوحٍ قَتِيلَيْنِ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَمْرِو بْنِ جَمُوحٍ قَتِيلَيْنِ ،

فَقَالَ: ادْفِنُو هُمَا فِی قَبْرٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُنَصَافِيَيْنِ فِی الدُّنِیَا. ۳۷ ۹۱۲) انصارکے کچھشیون بیان کرتے ہیں کداُ حدک دن،رسول الله مِیْزَفِیْکَیْمَ کے پاس عبدالله بن عمرو بن حرام اورعمرو بن جموح مِقْتُول حالت میں لایا گیا تو آپ مِیَزَفِیْکَیْمَ نِے ارشاد فرمایا۔ان دونوں کوایک قبر میں دُن کردواس لئے کہ یہ دنیا میں باہم مخلص تعلق

مِقْتُولَ حالت مِينَ لايا گياتُو آپ مِرَّفَظَةَ أَنْ ارشادفر مايا - ان دونون كوايك قبر مِين دفن كردواس كئه كه يد نيامين باجم مخلص تعلق كفته تقد -كفته تقد -۲۷۹۱ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي أَبِي ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ يَنِي سَلِمَةَ، قَالُوا:

لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةُ عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشَّهَدَاءِ ، جَرَّتُ عَلَيْهِمَا ، فَبَرَزَ قَبْرُهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجْنَاهُمَا يَتَشَيَّانِ تَثَنِّياً كَأَنَّمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، عَلَيْهِمَا بُرُدْتَانِ قَدْ غُطِّي بِهِمَا عَلَى وُجُوهِهِمَا، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا مِنْ نَبَاتِ الإِذْخِرِ.

۳۷۹۱۲) بنوسلمہ کے کچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹنے نے شہداء کی قبر کے پاس سے گزرنے والا چشمہ ی فرمایا تو وہ چشمہ دو شہیدوں کی قبر پر سے گزرا تو ان کی قبر کھل گئے۔ پس لوگوں نے ان کے بارے میں فریاد کی تو ہم نے ان و ابن الي شيرمتر جم (طادا) المنظمة الم

دونوں کو ہاہر نکالا ۔ وہ دونوں یوں لیٹے ہوئے تھے کہ گویا کل ہی مرے ہیں۔ان پر دو چا دریں تھیں۔جن کے ذریعہ سے ان کے چېروں کو ڈھانپ ديا گيا تھااوران کے قدموں پراذخر کی بوٹی پڑی ہوئی تھی۔

( ٣٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ الْ أَىْ بِنِيَّ ، لَوْلَا نُسَيَّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ ، لَاحْبَبْتُ أَنْ أَقَدْمَكَ أَمَامِي ، وَلَكِنْ كُنَّ فِي

نِظَارِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَلَمْ ٱلْبُتُ أَنْ جَائَتُ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ ، يَعْنِي ٱبَاهُ وَعَمَّهُ ، قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرِ (۳۷۹۱۴) حضرت جابر مناٹی ہے روایت ہے کہ مجھے میرے والدعبداللہ نے کہا۔اے میرنے بیٹے!اگریہ چھوٹی بہنیں اور بیٹیال

جنہیں میں پیچھے چھوڑ رہاہوں، نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ تچھے اپنے ہے آ گے کرتا لیکن (اب)تم مدینہ میں میرے<sup>زو</sup>

بن کررہو۔رادی کہتے ہیں۔ پھرجلد ہی میری پھوپھی ان دونوں کو .....ان کے دالدادر چیا کو.....مقتول حالت میں لے آئی۔ دونوں کواس نے اونٹ پرڈالا ہوا تھا۔

( ٣٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قُتِلَ رَّـُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدُوهُ فَأَبَى ، فَأَعْطُوهُ حَتَّى بَلَغَ الذِّيَةَ فَأَبَى.

(۳۷۹۱۵) حضرت ابن عباس مزایش ہے روایت ہے کہ اُحد کے دن مشرکین میں سے ایک آ دمی قبل کر دیا گیا تو مشرکین نے اس

دیت دینے کا ارادہ کیا ،ور ثاء کی طرف ہے انکار ہوتو انہوں نے دیت کے بقدردینے کا فیصلہ کیالیکن پھر بھی انکار ہوا۔

( ٣٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ

وَدَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ الْفَارِسِيِّ مَوْلَى يَنِي مُعَاوِيَةً ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلاً يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلَهُ ، وَقَالَ :خُذُهَا وَ الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ : الْأَنْصَارِى وَأَنْتَ مِنْهُمْ ؟ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

(۳۷۹۱۲) بن معادیہ کے ایک آزاد کردہ غلام فاری ہے روایت ہے کہ انہوں نے اُحد کے دن ایک آ دی کو مارااور قبل کردیا ،اور

اس کو پکڑلو۔ میں تو فارس غلام ہوں۔ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن سے ہو۔ قو

آزاد کردہ غلام ای قوم میں سے شار ہوتا ہے۔

( ٣٧٩١٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ ، فَقَار

غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِنَالِ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللَّهِ لَينُ أَرَانِى اللَّهُ قِتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَيَرَيَنَ ۚ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْ

مِمَّا صَٰنَعَ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُشْرِكِينَ ، وَتَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَ بِأُخْوَاهَا مَا دُونَ أُحُدٍ ، فَقَالَ سَعْد : أَنَا مَعَكَ ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ بِهِ بِ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا)

وَثَمَانُونَ مِنْ صَرْبَةٍ بِسَيْفٍ ، وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ ، وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ ، فَكُنّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَوْلَتُ : ﴿فَمِنْهُمُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾. (١٤٤ صرت انس بن ما لك رُنْهُ عرد ايت بي كدان كے چچا ، بدر كى لڑائى ميں غير موجود تقو و و فرمات تھے۔ نبی

(۳۷۹۱۷) حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ ان کے بچا، بدر کی لڑائی میں غیر موجود تھے تو و و فر ماتے تھے۔ نبی کریم مُٹِٹِٹِٹِٹِٹِ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی لڑائی لڑی ہے میں اس سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے (اب) مشرکین کے ساتھ لڑائی دکھادی تو میں بھی اللہ تعالیٰ کواپنا طرزِعمل دکھادوں گا۔ پس جب اُحد کادن تھا اور مسلمان جھٹ گئے تو انہوں نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان) نے جو بچھ کیا ہے میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اوریہ لوگ (مشرکین) جو پچھ

نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان) نے جو پچھ کیا ہے میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ (مشرکین) جو پچھ کے کرآئے ہیں میں آپ کے سامنے اس سے براءت کرتا ہوں۔ اور (یہ کہہ کر) وہ آگے بڑھے۔ تو انہیں حضرت سعد ڈائٹن طے اور حضرت سعد ٹائٹن نے کہا۔ میں (بھی) تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد ٹائٹن کہتے ہیں، جوانہوں نے کیاوہ میں نہ کر سکا۔ ان کے جسم پر کلواروں کی ضربیں، نیزوں کے واراور تیروں کے نشانات اُسی سے پچھاوپر بائے گئے تھے۔ اور ہم کہا کرتے تھے کہان کے

اوران كى ماتھوں كى بارے يس بى يه آيت نازل بوكى ب- ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِوُهُ ( ٧٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَتْلَى

٣٧٩١) حدثنا يزيد بن هارون ، قال :اخبرنا همام ، عن فتاده ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ؛ أن فتلى أُحدٍ غُسلُوا. وورس>د: حسر أن مرمر من من الفريس من الفريس من المراجعة لم المنظم المراجعة الم المنظم المراجعة المراجعة المراجعة

(٣٧٩١٨) حفرت حن بايني اورسعيد بن مسيّب وايني سي روايت بك أحد كم مقتولين كوشل ديا كياتفار ( ٢٧٩١٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۷۹۱۹) حضرت قیس بن الی حازم ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن مبیداللہ کے ہاتیوکوشل دیکھا۔اس ہاتھ کے ذریعہ سے انہوں نے اُحدے دن نبی کریم مِئرِشْفِیَافِ کی حفاظت کی اور بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٧٩٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُتِلَ حَمْزَةٌ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِى طَهَّرَتُهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٤٩٢٠) حضرت شعمی مِلِینیز ہے منقول ہے کہ حمز ہ بن عبدالمطلب کواُ حد کے دن قتل کیا گیااور حظلہ ابن الراہب کو جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا .....اُ حد کے دن قتل کیا گیا۔

( ٣٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِى ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَسُلَّمَ عَشْرَةَ فَا لَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَالْنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَا الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْمَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلاِبْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةً فِي الذُّرْيَّةِ.

(٣٥٩١) حفرت ابن عمر روائي دروايت ہے۔ جھے اُحد کے دن بی کريم مَرَّفَظَةُ کَلَ خدمت مِن پَيْن کيا گيا۔ جَبَد ميرى عمر پوده سال کُتّی۔ تو آپ مِرَّفظَةُ إِن جھے چھوٹا مجھا اور (پھر) جھے آپ مِرَفظَةُ پرخندق کے دن چین کیا گیا۔ جبکہ میری عمر پندره سال ک تھی۔ تو آپ مِرَّفظَةُ إِن جھے جبادکی) اجازت مرحت فرمادی۔ حضرت نافع بلا پُن کتے ہیں۔ میں نے بیحدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز بیا پین و میان فرمائی تو انہوں نے کہا: یہ (مقدارعمر) چھوٹے، بڑے کے درمیان حدفاصل ہے۔ پھر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز بیا پینی کی کہ پندره سال والے کے لئے مقاتلین میں اور چوده سال والے کے لئے ذریع میں حصر مقرر کریں۔ اپنا عامل کو یہ کریکھ کریکھ کی گئی بُن عُبَیْدٍ ، قال : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُن عَمْرٍ و ، عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُمْنَدِ و ، قال : حَرَجَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أُحَدٍ ، فَلَمَّا حَلَّفَ نَبِيَةَ الْوَدَاعِ فَلَطُورَ حَلْفَةٌ فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أُحَدٍ ، فَلَمَّا حَلَّفَ نَبِيَةَ الْوَدَاعِ فَلَطُرَ حَلْفَةٌ فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أُحَدٍ ، فَلَمَّا حَلَّفَ نَبِيةً الْوَدَاعِ فَلَطُرَ حَلْفَةٌ فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ فَلَا اللّهُ بُنُ أُبِنَ اللّهُ بُنُ أُبِنُ سَلُولَ وَمَو الِيهِ مِنَ الْبَهُودِ ، قَالَ : أَفَذُ أَسُلَمُوا ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ عَلَى دِينِهِمْ ، قَالَ : مُرُوهُ مُو فَلَيْرُ جِعُوا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشُورِ كِينَ عَلَى الْمُشُورِ كِينَ .

( ٣٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ التُّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنِ وَأَحَذَهَا.

( ۳۷۹۲۳) حضرت عاصم بن عمر بن قبادہ ڈائٹو ہے روایت ہے کہ قبادہ بن نعمان کی آئکھا صدیے دن نکل کران کے رخسار پر گرگئی تو آبِ مِئَوْفِئِکَةِ نے اس کو واپس رکھ دیا۔ تو بیآئکھ ( دوسری آنکھ ہے ) زیادہ حسین اور تیز نظروالی تھی۔

( ٣٧٩٠٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزِمِّلُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَأَنْ يُقَدَّمَ أَكْثَرُهُمْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يُدُفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ ، قَالَ :فَدَفَنْتُ أَبِي وَعَمِّى فِي قَبْرٍ . (ابن ماجه ١٥٣٠ عبدانرزاق ٢٧٣٣)

(۳۷۹۲۳) حفرت جابر بڑا ہے موایت ہے کہ نبی کرنیم پڑھنے ہے اُ حدے دن کے مقولین کے بارے میں حکم فر مایا: تو ان کوان کے خون سمیت کپڑوں میں لپیٹ دیا گیااور یہ بھی فر مایا کہ ان میں سے زیادہ قر آن والے کو مقدم کیا جائے اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں داخل کیا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پہر ٹن نے اپنے والداور چھا کوایک ہی قبر میں فن کیا۔ رُ ٢٧٩٢) حَدَثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الرَّحْمَنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُقُتَلُ مُصْعَبٌ ؛ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ : أَقْدِمْ مُصْعَبُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُقُتَلُ مُصْعَبٌ ؛

قَّالَ: بَكَى ، وَكَكِنْ مَكَكُ قَامَ مَكَانَهُ ، وَتَسَمَّى بِالسِيهِ. ٣٤٩٢) حضرت محد بن ثابت رُقَّوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّوْفَقَافِی نے اُحد کے دن ارشاد فر مایا: اے مصعب! آگے برصو! رہ عبد الرحمان نے آپ مِثَوْفَقَافِی ہے عرض کیا۔ یا رسول الله مِثَّوْفَقَافِی ایک استعب قتل نہیں ہو گئے؟ آپ مِثَوْفَقَافِی نے فر مایا: کیوں کی جانب کی نام ہے مٹی ہے۔ کی کام ہے مٹی ہے۔

٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّ النِّسَاءُ يَوْمَ أُحُدٍ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

ے اور اللہ اللہ جائے ہوں کے مار رہی تھیں اور سلمان) عورتیں، ( کفار) زخیوں کو مار رہی تھیں اور سلمان) عورتیں، ( کفار) زخیوں کو مار رہی تھیں اور سلمان) وخیوں کو دوائی دے رہی تھیں۔

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا ، فَقَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : فَآخْجَمَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ سِمَاكُ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ،

يقول : ١٥ ١٥ ، فقال : فمن ياحده بحقه ؛ قال : فاحجم القوم ، فقال سِماك ابو دجاله : ١١ احده بحقه قال : فَأَخَذَهُ ، فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. (مسلم ١٩١٤ - احمد ١٢٣)

۳۷۹۲) حضرت انس بھا تھے سے روایت ہے کہ رسول القد میٹر نظی تھے نے أحد کے دن تکوار بکڑی اور فرمایا۔ اس کو مجھ سے کون لے گا؟ اِں نے ہاتھ آگے کئے۔ اور ہرآ دمی کہنے نگا۔ میں ، میں (لول گا)۔ پھرآ پ میٹر نظی نظی آئے نے فرمایا: اٹلوار کواس کے حق (کی ادائیگی) یہ بدلہ میں کون لے گا؟ راوی کہتے ہیں۔ پھر لوگ رک گئے۔ اور ساک ابو دجانہ نے کہا۔ میں اس تکوار کواس کے حق (کی گئی) لیگی ) کے بدلہ میں لیتا ہوں۔ رادی کہتے ہیں: پھر ابو دجانہ چاہئے نے وہ تکوار بکڑ کی اور اس کے ذریعہ بہت سے مشرکین کی

دِپُرْياں پِها رُوْالِس. ۲۷۹۲ ) حَلَّـَنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أُحُدًّا ، قَالَ :هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. (مسلم ٩٩٣)

قال : هَذَا جَبَل يَعِبَنا وَنعِبَهَ. (مسلم ٩٩٣) ٣٤٩٢) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَوْفَظَعَ فِی جب اُحدکود کیھتے تو ارشاد فر ماتے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو

سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ریاب میں مورد ور اپنے ہے ہے ہے ہیں جو درجے میں اور میں ہود ور بیام رود در رود وہ ایک مرد

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا ، يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ. (٣٧٩٢٩) مفرت تحم مدوايت ہے كه أحد كے مقولين يرنماز نبيس يردهي من تفحى اور نه بى ان نسس ديا ميا تھا۔

( -٣٧٩٣ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ۚ قَالَ :أُصِبَ بَوْمَ أُخْدٍ أَنْفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَاعِيَتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّ طَلْحَةً وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَضُرِبَ فَشَلَّتُ إصْبَعَهُ. (ابن سعد ٢١٤)

(۳۷۹۳۰) حضرت عامرے روایت ب کداُ حدے دن نبی کریم نیوَ فَقَطَةَ کے ناک مبارک پر چوٹ آئی اور آپ نیوَ فَقَطَةِ کے سامنے والے چار دندان مبارک زخمی ہوئے۔ اور راوی کا خیال میہ ہے کہ حضرت طلحہ جن فوٹ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نیوَ فَقَطَةِ کا بچاؤ کیا تھا۔ اور انہیں نیزے ملکے اور ان کی انگلی شل ہوگئی۔

( ٣٧٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ التُّعَاسُ يَوْهَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِى مِنْ يَدَتَّ مِرَارًا.

(۳۷۹۳۱) حضرت ابوطلحہ بڑا تھو ہے روایت ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھاجن پراُ صدکے دن اُونگو طاری ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ اُس تی مرتبہ تکوارمیرے ہاتھ ہے گرگئی۔

( ٣٧٩٣٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّاذَ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، وَثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ يَرُدُّهُمْ حَتَّى قُتِلَ حَتَّى قُتِلَ سَبْعَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْصَفُنَا أَصْحَابَنَا. (مسلم ١٣١٥ ابويعلى ٣٣٠١)

(۳۷۹۳۲) حضرت انس زاہو ہے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھنے کے کو جب اُصد کے دن مشرکین نے وُھانپ لیا تو آپ میڑھنے کے فرمایا: جوان مشرکین کو ہم سے واپس کروے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پس انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور لڑے میال تک کہ وہ جس آتل ہوگئے ۔ جس میں جائے گا۔ پس انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مشرکین کو ہٹانے گئے یہاں تک کہ وہ بھی آتل ہوگئے ۔ حتی کہ سات لوگ قتل ہوگئے ۔ تو آپ میرانیک اور صاحب کھڑے ہے ساتھوں کے ساتھوا جھانمیں کیا۔

( ٣٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِ ۽ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ سُويْدٌ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ ، ثُمَّ لَجِقَ بِأَهْلِ مَكَةً وَشَهِدَ أُحَدًّا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَةً ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِهِ جُلَاسٍ بُنِ بِأَهْلِ مَكَةً وَشَهِدَ أُحَدًّا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَةً ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِيهِ جُلَاسٍ بُنِ سُويْدٍ : يَا أَحِى ، إِنِّى قَدُ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُو ذَلِكَ سُويْدٍ : يَا أَحِى ، إِنِّى قَدُ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُو ذَلِكَ لِوسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَى إِلَى مَنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَنْوَلَ اللّهُ : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهِ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ

كَانَ عَلَيْهِ : يَتَمَنَّعُ ، ثُمَّ يُرَاجَعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًّا، لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾. (نسائى ٣٥٣ـ احمد ٢٣٤)

(۳۷۹۳۳) ام ہانی کے مولی ابوصال کے روایت ہے کہ حارث بن سوید نے رسول الله مَنِّوْفَقَافِیْ کے ہاتھ پر بیعت کی اور
آپ مِنْوَفَقَافِیْ پرایمان لایا۔ پھروہ اہل مکہ کے ساتھ ال گیا اور (انہی کی طرف ہے) اُحدیش شریک ہوا۔ اور سلمانوں سے قال کیا
پھراس کو شرمندگی ہوئی اوروہ مکہ لوٹ گیا اور اپنے بھائی جُلاس بن سوید کوخط کھا۔ اے میرے بھائی! جو بچھ بچھ سے سرز دہوا ہیں
اس پرناوم ہوں پس میں اللہ سے تو ہر کرتا ہوں اور اسلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تم یہ بات رسول الله مَنْوَفَقَافِی کے سائے ذکر کرو
اور اگر تمہیں میری تو بدر کی قبولیت ) کے بارے میں امید ہوتو مجھے خطاکھ دو۔ جلاس نے یہ بات آپ مِنْوَفَقَافِی کے سائے ذکر کرتو اللہ
تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔ ﴿ تَنْ مُنْ مَا لَلْهُ قُولُ مَا کَفَرُ وا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ﴾ تو اس پراس کے سابقہ ساتھیوں میں سے پھی
تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔ ﴿ تَنْ مُنْ مَا وَنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ عَلْمُ وَا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ﴾ تو اس پراس کے سابقہ ساتھیوں میں سے پھی
توگ کہنے ۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی: ﴿ إِنْ مُنْ مُنْ الْدُولَ اللّٰ مُنْ مُنْ الْدُینَ کُفُرُ وا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مُن کُولُ اللّٰ اللّٰهُ وَلُولَ کُھُمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ کُولُ وا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُن کُولُ وا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُن کُلُولُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

( ٣٧٩٣٤) حَدَّتَكَ رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ الْقُرَظِيُّ ؛ أَنَّ عَيْدً مَذْمُوم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَيْدًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ الْفَالُ الْمُومَ ، فَقَالَ الْمُومَ ، فَقَالَ الْمُومَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ أَبُو دُجَانَةً ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَسَهْلُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَسَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ؛ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ .

(۳۷۹۳۳) حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شوش اُحد کے دن حضرت فاطمہ مختلفہ بنا سے اور فرمایا: آلوار کپڑو۔اس حال میں کہاس کی ندمت نہیں کی گئے۔اس پر رسول اللہ فیل شوش نے فرمایا:اے ملی جوہو اگر آج کے دن سساحد کے دن سستم نے بہترین لڑائی کی ہے تو تحقیق ابود جانہ مصعب بن ممیراور حارث بن صمہاور بس بن حنیف نے بھی بہترین لڑائی کی ہے۔ (بعنی) تین انصاریوں نے اور ایک قریش آ دی نے۔

( ٣٧٩٢٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ الْيُوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، وَعَاصِمُ بُنُ نَابِتٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِخَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعُطَيْنَهُ حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

 عاصمِ بن ٹابت اور حارث بن صمنہ اور ابود جانہ نے بھی بہترین لڑائی لڑی ہے۔ نبی کریم مَلِقَظَةَ نے فرمایا: اس تلوار کواس کے تق (

ادائیگی) کے بدلے میں کون لے گا؟ حضرت ابود جانہ <sub>ڈفاٹ</sub>ونے کہا۔ میں (لوں گا)اور پھرانہوں نے تلوار پکڑی اوراس کو چلا یا یہ تک کہ جب ابود جانہ و ہلوار لے کر (واپس) آئے تو انہوں نے اس کوموڑ ڈالا تھا۔ تو نبی کریم مِیْرِفِیْفِیَجَیْجَ نے ارشاد فر مایا: تم نے تلو

اس کاحق دے دیاہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

( ٣٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُخُدٍ مُصْلِتًا يَمْشِى ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ، فَقَالَ :

أَنَا النَّبِي غَيْرِ الْكَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ : فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.

(۳۷۱۳۱) حفرت عبدالله بن حارث بن نوفل والفوس روایت ب که اُ حد کے دن نبی کریم مِیَّرِ اَنْفَیْفَ کے سامنے ایک مشرک استے اور مرسالی مشرک استے ہوئے ہوئے اس کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا ؛ میں جمونا نبی نہیں ہوں۔ عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

رادی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِزَفِقَ أِنے اس كوضرب لگائى اوراس كول كرديا۔

( ٣٧٩٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ أَنَّ ' دَفَعَتْ إِلَى الْبِنِهَا بَوْمَ أُحُدٍ السَّيْفَ ، فَلَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ ، فَشَدَّتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ بِيسْعَةٍ ، ثُمَّ أَنَتْ بِهِ النَّبِيِّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ايْنِي يُقَاتِلُ عَنْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنَى احْمِلُ هَاهُنَا ، أَىٰ بُنَى احْمِلُ هَاهُنَا ، فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ ، فَصُرِعَ ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ` أَ

فَقَالَ :أَى بُنَيَّ ، لَعَلَّك جَزِعْتَ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ.

(۳۷۹۳۷) حفزت فعمی ہوٹیٹیز ہے منقول ہے کہ ایک عورت نے اُحد کے دن اپنے بیٹے کوتلوار دی تو وہ لڑکا تلوار اٹھانے کی طا نہیں رکھتا تھا ۔ پس اس عورت نے تلوار اس لڑکے کے بازور پرری کے ذریعہ سے باندھ دی پھروہ عورت اس لڑکے کو لے کر ۔

كريم مُنِوَّنَ فَعَهِ عَنَى خدمت مِن عاضر ہوئى اور عرض كيا۔ يارسول الله مِنَوْفَقَةَ ! يه ميرا بيٹا ہے اور يهآپ كی طرف سے قال كر \_ آپ مِنْفِقَةَ فَجَ نَ اس كوفر مايا: اے جنے !اس طرف حمله كرو۔اے جنے !اس طرف حمله كرو۔ پھراس لڑكے كوزخم لگ گيا اوروہ كرً پھراس لڑكے كونى كريم مِنْفِقِقَةَ كے پاس لا يا گيا۔ آپ مِنْفِقَةَ فِي كہا۔اے جنے ! شايد كه تم ڈر گئے ہو؟ اس نے عرض كيا نہير

رَسُولَ اللهُ مِنْ الشَّائِيَّ الْحَالُ اللهُ عَمَّادُ اللهُ عَمَّادُ اللهُ مَنْ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ

مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوُمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ ، يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ ، فَلَوْ حَلَفُتُ يَوْمَئِذٍ لَرَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ الدُّنيَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ﴾.

فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصُوْا مَا أُمِرُّوا بِهِ ، أُفُرِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّ وَهُو أَيْضًا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَّا ، فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِيْدِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا.

فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ : أَغْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا :اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :لَنَا عُزَّى ، وَلَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قُولُوا :اللَّهُ مَوْلَانَا ، وَالْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ،

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَكْر

يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمُ نُسَاءُ وَيَوْمُ نُسَاءُ وَيَوْمُ نُسَر

تُخْنَظَلَةُ بِحَنْظَلَةَ ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا فَتُلانَا فَأَخْيَا ۚ يُكُونَ وَفُلاَنْ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا فَا فَيَا الْقَوْمِ مُنْلَةٌ ، وَإِنْ كَانَتُ بِغَيْرِ مَلاً مِنِّى ، مَا أَمَرُتُ وَلَا نَهَيْتُ ، وَلَا أَخْبَبْتُ وَلَا كَرِهْتُ ، وَلَا سَائِنِى وَلَا سَرَّنِى ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا بَغَيْرِ مَلاً مِنْهِ ، مَا أَمَرُتُ وَلاَ نَهَيْتُ ، وَلَا أَخْبَبْتُ وَلا كَرِهْتُ ، وَلا سَائِنِى وَلا سَرَّنِى ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ بُهُو بَطُنُهُ ، وَأَخَذَتُ هِنْدُ كَيِدَهُ فَلاَكَتْهَا ، فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَأْكُلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ : أَكَلَتُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ.

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجِيءَ بِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ الْأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، ثُمَّ جِيءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبُعِينَ صَلَاةً. (احمد ٣١٣۔ ابن سعد ١٣)

(۳۷۹۳۸) حفرت ابن مسعود خالئو سے روایت ہے کہ اُحد کے دن مسلمانوں کے پیچھے عورتیں تھیں جومشر کین کے زخیوں کو مارر ہی تھیں ۔ پس اگر میں اس دن قتم کھا تا تو میں حانث نہ ہوتا کہ: ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنِیا وَمِنْکُمْ مَنْ یُوِیدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیُبْتَلِیکُمْ ﴾ هي معنف ابن الي شيرمر جم (جلد ١١) کي مساندی کا ۳۱۲ کي مساندی کتاب السفازی

-r پھر جب نبی کر میم میر انتخافی کے صحابہ شکافیٹر نے اختلاف کیا اور تھم کے برخلاف عمل کیا اور نبی کر میم میر انتخافی کونو (۹) افراد

کے درمیان ..... جن میں سے سات انصاری اور دوقر کئی تھے ..... فالی چھوڑ دیا گیا آپ مِنْوَفِظَةُ ان افراد میں دسویں تھے۔ پھر جب مشرکین نے نبی کریم مِنْوَفِظَةً کو ڈھانپ لیا۔ آپ مِنْوَفِظَةً نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس آ دی پر رحم کرے جوانہیں ہم سے دور کر دے۔

راوی کتے ہیں: انسار میں سے ایک صاحب کھ ہے ہوئے اور انہوں نے بچھ دیر قبال کیا یہاں تک کہ وہ قبل ہوگئے گھرشر کین نے نی کریم مَافِظَةَ اِکوڈھانپ لیا تو آپ مِرَافِظَةَ اِن فرمایا: اللہ تعالیٰ اس آ دمی پر رحم کرے جوانبیں (مشرکین کو) ہم سے دور کر دے۔

آپ نِیَا اَشْکَافِیَا ہِ یا تصلیل کہتے رہے یہاں تک کرسات افراد قبل ہو گئے پھرآپ مِیَا اُنْکِیْکِیْ نے اپنے دوساتھیوں سے فر مایا: ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

سے پھرابوسفیان آیا اوراس نے کہا۔ ہمل بلند ہو! آپ مِؤْفِقَةِ نے فر مایا: تم (صحابہ ﴿ وَكُلَيْمُ ) کہو۔ اللہ تعالی بلند ہے اور بزرگ والا ہے۔ پھرابوسفیان نے کہا۔ ہمارے لئے عُوّ ی ہے اور تمہارے لئے کوئی عُوّ ی ہیں ہے۔ تو آپ مِؤْفِقَةِ نے (صحابہ ﴿ وَمَهَارُ ہِ عَلَيْمَاتُ )

معرب ہو: اللہ ہمارامولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے۔ پھرابوسفیان نے کبا۔ (ید)دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔ فرمایا: تم کہو: اللہ ہمارامولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے۔ پھرابوسفیان نے کبا۔ (ید)دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔

ایک دن ہمارے حق میں اور ایک دن ہمارے خلاف ہے

ایک دن ہمارے ساتھ بُراہوتا ہےاورایک دن ہمیں خوش کردیا جاتا ہے۔

حظلہ کافل حظلہ کے بدلہ میں ہاور فلاں، فلال کے بدلہ میں۔اور فلاں، فلال کے بدلہ میں ہے۔آپ مِزْ فَعَيْدَ اِنْ

(جواباً) ارشاد فرمایا: په برابری نبیس ہے۔ بہر صورت ہمارے جومقولین ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے

مقنولین جہنم میں عذاب دیئے جارہے ہیں۔

اور ندمیں نے منع کیا ہے۔ ندمیں نے (اس کو) پیند کیا ہے اور ندمیں نے ناپیند کیا ہے۔ اور یہ چیز ندتو مجھے کری محسوس ہوئی ہے اور ندہ نے ہی اچھی خسوس ہوئی ہے۔ دراوی کہتے ہیں: پھر لوگوں نے ویکھا کہ حضرت حمز قادی تھو کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے اور ہندہ نے آپ دائٹو کا کلیجہ لیا اوراس کو چہایا۔ لیکن وہ کلیجہ نہ کھایا ہے؟ لوگوں آپ دائٹو کا کلیجہ لیا اوراس کو چہایا۔ لیکن وہ کلیجہ نہ کھایا ہے؟ لوگوں

نے جواب دیا بنیں! آپ مَؤْفَظَةَ نِے فرمایا:الله تعالیٰ نے حمزہ کی کسی چیز کوجنم میں واضل کر مانہیں جاہا۔

۵۔ پھرآپ مَلِفَظَةَ نے حضرت حمزہ دِقْتُوز (کی میت) کورکھااوراس پرنماز جنازہ پڑھی اور پھرایک انصاری صاحب (مقول

صحابی وظافی کولایا گیا اور انہیں حضرت حمز و دلائو کے بہلومیں رکھا گیا پھر آپ اَلِیَنْظَیْحَ نے نماز جناز ہ بڑھی بھر انصاری کی میت افغا دی گئی اور حضرت حمز ہ دلائی کی میت رہنے دی گئی اور بھرا یک اور میت لائی گئی اور اس کو حضرت حمز ہ دولتی کی بہلویں رکھ دیا گیا اور آپ مِنْوَفِظَةَ نِے اس میت برنماز جناز ہ پڑھی۔ بھر دوسری میت اٹھا دی گئی اور حضرت حمز ہ دولتی کی رہنے دی گئی بھرایک اور میت

مزه نزاین کور ہے دیا گیا۔ یہاں تک کهاس دن حضرت همزه زناین پرستر مرتبه نماز جنازه برجمی گئ۔ ٣٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَذُلِقَ مِنَ الْعَطَشِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْنَتْهِ ، وَتَرَكَهُ

أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبَيُّ بْنُ خَلَفٍ يَطْلُبُهُ بِدَمِ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَلْيَبْرُزُ لِي ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُونِي الْحَرْبَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حَرَاكٌ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدَ اسْتَسْقَيْتُ اللَّهَ دَمَهُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ فَصَرَعَهُ عَنْ دَاتِّتِهِ ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِي ، إِنِّي

لَا جِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ لُوسِعَتْهُمْ. (٣٤٩٣٩) حفرت عكرمه چانثو ہے روايت ہے كه أحد كے دن ، نبي كريم مِنْ الْفَضَّةُ عَمَّى سرمبارك ميں زخم آسميا اور آپ مِنْ اَفْضَاعُ ا

سامنے والے جار دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ مِرْ اَنْفَظَ فَقَام پیاس کی وجہ سے لبِ دم ہو گئے۔ یہاں تک کدآب مِرْ اِنْفَظَ فَقَام مُنْفِق کے کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ کہاں ہے وہ آ دی ! جو گمان کرتا ہے کہوہ نبی ہے۔میرے ساتھ مبارزت کرے۔پس اگروہ نبی ہوا تو وہ مجھے قَلَ كردك كارسول الله مَيْزَ فَقَعُ فِي فِي مايا: مجھے نيز ودے دو۔ صحابہ الآن الله عرض كيا۔ يارسول الله مَيْزَ فَقَعُ أَبَّ بِ مِن حركت بنا

( یعن آپ تو بیا ہے ہیں ) آپ يَزْفَقَعُ أِنْ فَر مایا۔ بلاشبر میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے خون کے ذریعہ سے سرانی طلب کی ہے۔ پھرآپ مِلْفَقِيَّةِ نے نیزہ پکڑااوراس کی طرف چل دیے اورآپ مِلْفَقِیَّ نے اس کو نیزہ مارااوراس کواس کی سواری ہے گرادی۔ أبی بن خلف کے ساتھیوں نے اس کواٹھالیااوراس کو بچا کرلے گے اورانہوں نے اس کو کہا۔ ہمارے خیال میں تو تمہیں بچھ بھی نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا۔ بلاشبه انہوں (نبی ﷺ کے اللہ تعالیٰ سے میرے خون کے ذریعہ سیرانی مانگی ہے۔ بس میں وہ تکلیف محسوس کرر ہاہوں کہ اگروہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے لئے ہوتی توان کوبھی کفایت کرجاتی۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ. (۳۷۹۴۰) حضرت زبیر دیافو ہے بھی اس کے مثل روایت منقول ہے۔

( ٣٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمَّا

قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، أَقْبَلَتْ صَفِيَّةٌ تَطْلُبُهُ ، لَا تَذْرِى مَا صَنَعَ ، قَالَ :فَلَقِيَتْ عَلِيًّا ، والزَّبَيْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ :اُذْكُرْهُ لُأُمِّكَ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : لَا ، بَلَ اُذْكُرْهُ أَنْتَ لِعَمَّتِكَ ، قَالَتْ : مَا فَعَلَ حَمْزَةُ ؟ قَالَ : فَأَرَيَاهَا أَنَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ ، قَالَ :فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لأَخَافُ عَلَى عَقْلِهَا ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ، وَدَعَا لَهَا ، قَالَ : فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، فَقَالَ :

(علی خاہؤہ نہ بیر جزائف ) نے اُسے یہ ظاہر کیا کہ انہیں خرمیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر بی کریم میزائفٹے ہے تشریف لائے اور فرما
اس کی عقل پر خوف ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ میزائٹے ہے نے اپنا دستِ مبارک ان کے سینہ پر کھا اور ان کے لئے وُ عاکی،
کہتے ہیں۔ پھر حضرت صفیہ وہی مذہن نے اناللہ پڑھا اور رو پڑیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر نی کریم میزائٹے ہے تشریف لائے اور احمزہ ہوڑ تئو کے پاس کھڑے ہوئی نہوتا تو میں ان (حمزہ)
حمزہ ہوڑ تئو کے پاس کھڑے ہوئے۔ در آنحالیکہ ان کا مثلہ کیا گیا تھا۔ اور فر مایا: اگر عورتوں کارونا دھونا نہ ہوتا تو میں ان (حمزہ)
حجوز دیتا تاکہ یہ میدان محشر میں پر ندول کے پوٹوں اور در ندول کے پیٹوں سے جمع ہوکر آتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ میزاؤہ شہداء کے بارے میں تھم دیا: اور آپ میزائٹ ہے نے ان پر نماز جنازہ پڑھنی شروع کی۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ میزائٹ ہے نے نو اور ساتھ حضرت حمزہ ہوں اور آپ میزائٹ ہے نے ان پر سات تکمیرات میں جنازہ پڑھا۔ پھر باقی میں اتھا دی گئیں اور حمذ کو جھوڑ دیا گیا پھر نوافرا دکولا یا گیا اور ان پر سات تکمیرات کے ساتھ آپ میزائش کے نے جنازہ پڑھا یہاں تک کہ آپ میزائشے نے نو

الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَلِكٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهُورِيُّ ، عَرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ أُحْدٍ : مَن الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَوَجَ حَتَى وَقَفَ عَلَى حَمُونَةً ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْزَلُ : أَنَا رَأَيْتُ مَقْتَلَهُ ، قَالَ نَفُولُهُ مَ فَقَالَ رَجُلُ أَعْزَلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اله

ہمیں ان کامقتل دکھاؤ۔ پس وہ خض نکلا یہاں تک کہ وہ حضرت جمزہ وہائی گی لاش پرآ کر کھڑا ہوا اوراس نے جمزہ ہوئی کو کھا کہ ان کے پیٹ کو بھاڑا گیا ہے اور ان کامثلہ بنایا گیا ہے۔ تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ سِلِّفَظِیَّۃ اِبخدا! ان کا تو مثلہ کیا گیا ہے۔ پس نبی کریم مِلِّفِظِیَّۃ اِبخدا! ان کا تو مثلہ کیا گیا ہے۔ پس نبی کریم مِلِّفظِیَّۃ اِن کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میں پس نبی کریم مِلِّفظِیَّۃ اِن کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میں برات خود ان لوگوں پر گواہ ہوں۔ انہیں ان کے خون سمیت لپیٹ دو۔ کیونکہ (ان میں سے) کوئی بھی مجروح، جس کوزشی کیا گیا ہا جا تھا مت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون برسار ہا ہوگا۔ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خشبو ہوگی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ قرآن والے کومقدم کرواور اس کو (پہلے ) کھ میں داخل کرو۔

( ٣٧٩٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحْدٍ . هِ شَامٍ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحْدٍ . فَقَلَامُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكُثُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكُثُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۳۷۹۴۳) حضرت معیدین ہشام وہ اُنٹو، اپنے والد سے روایت کرے ہیں کہ اُحد کے دن نبی کریم مِرِ اُنتِیَا ہِ کُومقولین کَی کشرت کا کہا گیا تو آپ سِرِ اُنتِیَا ہِ اُنٹوں کی کشرت کا کہا گیا تو آپ سِرِ اُنٹوں کُورواور کھلی کھودواور بہترین بناؤ۔اورا یک قبریس، دویا تین افرادکو وُن کر دو۔ مُر دول میں سے زیادہ قرآن والے کومقدم کرو۔ پس لوگول نے میرے والدکودوآ دمیول سے مقدم کیا۔

( ٣٧٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخُدٍ ، خَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ ، فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتُ : وَسُلَمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَسُلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

(٣٧٩٣٣) حضرت زيد بن ثاب رفاقي سے روايت ہے كہ جب نبى كريم مَثِلِفَظَيَّةَ أحد كى طرف نظے تو كچھ (منافق) لوگ آپ مَرْفَظِيَّةَ كے ساتھ نظے پھر واپس آ گئے۔راوى كہتے ہيں: رسول الله مُلِفظَفَۃَ كے صحابہ ثفَائِيْنَ، ايسے لوگوں كے بارے ميں دو گروہوں ميں بٹ گئے۔ایک جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال كريں گے۔اور دوسرى جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال نہيں كريں گے۔اس پريدآیت نازل ہوئی:﴿فَعَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَتَهُمْ بِعَا كَسُبُوا﴾

راوی کہتے ہیں: آپ مِرْ اَفْظَافَا اِ اِسْرَاد فر مایا: بیطیبہ ہے اور بید خباشت کو یول ختم کردیتا ہے۔ جیسا کہآگ جا ندن کی گئندگی کوختم کردیت ہے۔

( ٣٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:صُرِخَ إِلَى قَتْلَانَا

يَوْمَ أُحُدٍ ، إِذْ أَجْرَى مُعَارِيَةُ الْعَيْنَ ، فَاسْتَخْرَجْنَاهُمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَيْنَةً أَجْسَادُهُمْ ، تَتَثَنَى أَطْرَافُهُمْ.

(۳۷۹۳۵) حضرت جابر دہانٹو ہے روایت ہے کہ جبِ حضرت معاویہ دہانٹو نے چشمہ جاری فرمایا تو ہمارے اُحد کے شہداء بار۔

میں فریاد ہوئی پس ہم نے انھیں چالیس سال ( کاعرصہ گزرنے ) کے بعد نکالا۔ان کے جسم ان اعضاء کے ساتند لیٹے ہوئے تھے

( ٣٧٩٤٦ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَعَسَةً ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : رَفَهُ

رَأْسِي يَرْمُ أُحُدٍ نَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ.

(۳۷ ۹۴۲) حضرت ابوطلحہ زنائشے سے روایت ہے کہ میں نے اُحد کے دن سراُو پر کر کے دیکھنا شروع کیا۔ تو مجھے صحابہ بنزائش میں ۔ کہ ایس بھٹر ناریس کا سرب سرکا کی مصرف اس اس اُنے جس سے میں میں میں اور کی کھنا شروع کیا۔ تو مجھے صحابہ بنزائش

کوئی ایک بھی نظرنہ آیا مگریہ کہ وہ اونگھ کی وجہ ہے اپنی ڈھال کے نیچے جھکے کھار ہاتھا۔

( ٣٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى الْمُعِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَاأ

بَارَزَ عِلِنَّ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ يَنِي شَيْبَةَ طَلْحَةَ وَمُسَافِعًا ، قَالَ :وَسَمَّى إِنْسَانًا آخَرَ ، قَالَ ·فَقَتَلَهُمْ سِوَى مَنْ ذ

مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ حَيْثُ نَزَلَ :حُدِى السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

رِن مَنْ مِنْ مُحَدِنِ وَقَوْمُ أَبْلَى فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ خَتَى انْقَطَعَ نَفَهُ لَئِنْ كُنْتَ أَبْلَيْتَ ، فَقَدْ أَبْلَى فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ خَتَى انْقَطَعَ نَفَهُ

ئِن مُنتَ بِيتَ بَاسِنَا بِلِي عَرَنَ لَا مُنتَارِي ، رَعَرَنَ الْأَنْسَارِي ، وَعَرَنَ الْأَنْسَارِي حَتَى الفطع لط أَوْ كَاذَ يُنْقَطعُ نَفُسُهُ.

(٣٧٩٥٧) حضرت ابن ابن أن تفتيز ت روايت ب كه احد كے دن حضرت على منافظ نے بني شيبه ميں سے طلحه اور مسافع كے سا

مبرزت ی راوی کہتے ہیں: ایک اورآ دی کا نام بھی (استاد) نے لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی جانتو نے جو عام لوگا

( كفار ) كُوْلَ كيا تصاان كيسواان تنيول كوبھى قتل كرديا۔ پھر جب آپ جني ثنو واپس تشريف لائے تو حضرت فاطمہ متناكثہ سے كہا۔

ندمت کے تلوارکو پکڑو۔ تو نبی کریم مُرَفِّ نِی ارشاد فرمایا: اگرتم نے عمد گی سے قبال کیا ہے تو فلاں انصاری نے بھی اور فلاں انصار

نے بھی اور فلال انصاری نے بھی بہترین قبال کیا ہے۔ یہاں تک کہا پی جان ختم کر دی یا جان ختم کرنے کے قریب ہو گئے۔ در مدمد ریب تا تاہ کا در دو بر در انسان دی تاہد کی ہے ہیں ہوئے کے سے در انسان برائی میں سرور مرور

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبِدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَّةُ رَسُه

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اشْتَذَ غَضَبُ اللهِ عَلَى ثَلَاّةَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاك ، وَاشْتَذَ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

عَلَى مَنْ رَحْمَ اللَّهُ مَلِيكَ أَمْ مُعَارِكَ ، والسَّنَّةُ عَصْبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًّا. وَسَلَّمَ وَأَثْرَ فِي وَجُهِهِ ، وَاشْتَذَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًّا.

( ۳۷ ۹۴۸ ) حضرت علم سے روایت ہے کہ جب اُحد کے دن نبی کریم مَثَوْفِیکَا آج کے سامنے والے حیار دندان مبارک شہید ہو گے ہ

آپ مِیْزِنَیْنَیْ اِن مِن اوگول پراللہ کاغضب شدید ہے۔اس آ دمی پر جوخود کو با دشاہوں کا باوشاہ گمان کرتا ہے۔اوراس آ دمی

بھی النّد کاغضب شدید ہے جس نے رسول اللّہ مُلِّنْ فِیْغَ آئے دندان کوشہید کیااور آپ مِلِّنْفِیْغَ کے چیرہ کوزخی کیا۔اور ُخدا کاغضب اس آ دمی پربھی شدید ہے جو بیگان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔ ٣٧٩٤) حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : هُشَّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُوحٍ فِي هُشَّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَّاعِيَتُهُ ، وَجُوحٍ فِي رَبِّهِ مِنْ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَّاعِيَتُهُ ، وَجُورٍ عَ فِي رَبِّهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَا لَكُ مَا اللهِ مَالَمَ عَلِيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَا مَا عَلِي اللهِ مَلْ اللهِ مَنْ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْهَاءَ فِي الْحَجَفَةِ . (بخارى ٢٣٠٣) وَجُهِدٍ ، وَدُووِى بِحَصِيرٍ مُحَرَّقٍ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلِيْهِ الْهَاءَ فِي الْحَجَفَةِ . (بخارى ٢٣٩٥) الكارة وَى يَحْصِيرٍ مُحَرَّقٍ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْهَاءَ فِي الْحَجَفَةِ . (بخارى ٢٣٩٥)

۳۷۹۳) ایک آ دمی روایت کر تے ہیں گہ اُصد کے دن نبی کریم میل الفظافی اُسکی سرمبارک پرخودٹوٹ کی اور آپ نیز کھیے ہے دندان سبر ہو گئے اور آپ میل الفظافی کا چبرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ میل الفظافی کوجلی ہوئی چٹائی کے ذریعہ دواکی گئی۔اور علی جڑیؤ س الی

۳۷۹۵ ) حفرت ابوب سے روایت ہے کہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے حضرت ابو بکر دبینو سے کبا۔ میں نے اُحد کے دن آپ کو عام اللہ کا میں نے آپ کو عام اللہ کیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر جائے نے فر مایا: کیکن اگر میں تنہیں و کیتے تو میں تم سے اض نہ کرتا۔

### ( ٢٧ ) غَزُوةً الْخُندَقِ

#### غزوه خندق

٣٠٠) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْتْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ ، فَسَمِعْتُ وَيُبِدَ الْأَرْضِ وَرَانِي ، فَالْتَفَتُ ، فَإِذَا أَنَا بِسَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ ، يَحْمِلُ مِجَنَّهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتْ : فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، قَدْ خَرَجَتُ مِنْهَا أَطْرَافُهُ ، فَآنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَغْدٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَلْ خَرَجَتُ مِنْهَا أَطْرَافُهُ ، فَآنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَغْدٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَتْ : فَمَرَّ يَرْتَجَزُ ، وَهُو يَقُولُ :

## لَبُّتْ قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلٌ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

قَالَتُ : فَقُمْتُ ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً ، فَإِذَا فِيهَا نَفُرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ . وَفِينِهُ رَجُلَّ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَغْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَغْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ لَكُونَ تُحَوُّزٌ وَبَلاءٌ ؟ قَالَتُ : فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَتْ لَحَرِينَةٌ ، مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يَكُونَ تُحَوُّزٌ وَبَلاءٌ ؟ قَالَتُ : فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَتْ فَا لَذَكُ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ نَا عُتَلَ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ نَا عُتِهُ مَا فَذَا طَلْحَةُ ثُنُ عُتُد اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ نَا عُتَلَ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ نَا عُسَلًا

فَدَخُلْتُ فِيهَا ، قَالَتُ :فَرَفَعَ الرَّجُلُ التَّسْبِغَةَ عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا عُسَرُ ، وَيُحَك ، قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ ، أوِ الْفِرَارُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. قَالَتُ :وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ :حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ ، فَقَالَ :خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكُحَلَهُ فَقَطَعَهُ ، فَدَعَا اللَّهَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُمِنْنِي حَتّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا حُلَفَانَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتُ : فَوَقَأَ كَلْمُهُ ، وَبَعَثَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ : (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْهِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِتِهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ حِصْنِ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ ، وَرَجَعَتُ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِقُبَّةٍ ، فَضُرِبَتُ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَوُضِعَ السِّلاحُ.

قَالَتْ :فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ :أَقَدُ وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ وَاللهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ السِّلاَحَ ، فَاخْرُجُ إِلَى يَنِى قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ وَلَبِسَ لاَمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ عَلَى يَنِي غَنْمٍ ، وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ بِكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِي ، وَكَانَ دِحْيَةُ تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنَّهُ وَوَجْهُهُ بِجِبْرِيلَ ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَرَكُمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصُرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَيْهِمْ ، قِيلَ لَهُمْ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ ، فَقَالُوا :نَنْزِلُ عَلَى حُكُمِ ابْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَنَزَلُوا ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ ، فَحُمِلَ عَلَى حِمَارِ لَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَا عَمْرِو ، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ ، وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنَّ قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَتْ :لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دَارِهِمَ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَنَى لِسَعْدٍ أَنْ لَا يُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، قَالَ عُمَرُ : سَيِّدُنَا اللَّهُ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ.

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحُكُمْ فِيهِمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ وَحُكْمٍ رَسُولِهِ ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا اللَّهَ سَعُدٌ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشِ شَيْئًا فَأَبْقِنِي لَهَا ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ ، فَقَالَ :فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ ، وَكَانَ قَذَ بَرَأَ حَتَّى مَا يَقِيَ مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُوْصِ.

قَالَتْ :فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى قُيْتِهِ الَّتِى كَانَ ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَتْ :

وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَأَغُرِفُ بُكَاءً أَبِى بَكُرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِى حُجْرَتِى ، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ هَالَى : ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقُلْتُ : أَى أُمَّةُ ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَعُ؟ قَالَتُ :كَانَتُ عَيْنَهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنَةُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ.

۳۷) حضرت عائشہ مُؤہ نئونا سے روایت ہے کہ میں خندق کے دن الوگوں کے آ ٹا رقدم کی پیروی کرتے ہوئے ہا ہرنگی ۔ پس نے اپنے چیچےلوگوں کی آ ہمٹ شنی ۔ میں نے توجہ کی تو وہ سعد بن عبادہ دہائٹو تھے اوران کے ساتھ ان کے جیتیجے حارث بن اوس ہنہوں نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی ۔ پس میں زمین پر ہیٹھ گئی ۔ فر ماتی ہیں: پس حضرت سعد دوائٹو گزر گئے اورانہوں نے ماہوئی تھی ۔ اوراس کے کنارے ماہر نکلے ہوئے تھے۔ اور مجھے حضرت سعد دوائٹر کے کناروں ۔ سے خوف آریا تھا فر ماتی ہیں :

نہوں نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی۔ پس میں زمین پر بیٹھائی۔ فرمائی ہیں: پس حفزت سعد جوانٹو کررگئے اور انہوں نے ماہوئی تھی۔اوراس کے کنارے باہر نکلے ہوئے تھے۔اور مجھے حفزت سعد جوانٹو کے کناروں سے خوف آرہا تھا۔ فرماتی ہیں: بلوگوں میں سے بڑے جشہ والے اور لمب تھے۔ فرماتی ہیں: پھروہ رجز پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گزر مجئے۔ دوتر در سے نہ سے بڑے کہ سے کر میں میں میں سے میں ہے۔ اس میں سے میں جہ سے اس میں جہ سے اس میں میں اس میں اس میں

ہاوران میں ایک آ دمی وہ بھی تھا جس پرخودتھی۔راوی کہتے ہیں .....حضرت عمر مذاتو نے کہا: عجیب بات ہے! تنہمیں کیا چیز ہے؟ عجیب بات ہے! تنہمیں کیا چیز لے آئی ہے؟ بخدا! تم بہت جری ہوتہ ہیں کس چیز نے فراراور آ زمائش ہے مامون کر اعا کشد شفاف فرماتی ہیں: حضرت عمر دائٹو مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ زمین ثق ہوجائے اس میں داخل ہوجاؤں فرماتی ہیں۔ بھر(دوسرے) آ دمی نے اپنے چیرے سے خودا تاری تو وہ طلحہ بن مبیداللہ تھے۔راوی

ی سی سی سی موجود میں میں ہے ہور در سرے ، موں سے بہرے سے دورا ماری ووہ حدیث جبیداللہ سے ہے۔ اوق ب:-ہے،-عائشہ میں مذیر ماتی ہیں۔ مشرکین قریش میں سے ایک آ دمی نے ، جس کو حبان بن العرقة کہا جاتا تھا۔ حضرت سعد میں فیون

رااور کہا۔اس کو لے لو۔ میں ابن العرقة ہوں۔وہ تیر حضرت سعد جانٹو کی باز وکی رگ میں لگا اوراس نے وہ رگ کا ٹ دی۔

نے اللہ ہے دُعا کی ۔اےاللہ! تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ تو بنو قریظ سے میری آٹھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ بیاوگ ۔ کے جاہلیت میں حلیف اور ساتھی تھے۔عا کشہ جڑی ندین کہتی ہیں۔ پھران کے زخم کا خون بند ہوگیا۔اوراللہ تعالی نے مشرکین آزوی۔و کفی اللّٰہ الموؤ منین القتال و کان اللّٰہ قویاً عزیزاً. پس ابوسفیان تہامہ کے علاقہ کے ساتھ جاملا اور عیینہ بن بدر بن حصن اوراس کے ساتھی نجد کے علاقہ کے ساتھ جا ملے اور

۔ واپس ہو گئے اور اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور رسول اللہ مَلِّ اَنْتَحَةَ مَدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے اور حکم دیا تو سعد دونا ٹو کے لئے مجدمیں خیمہ لگایا گیا اور آپ مِلِ اُنْتَحَقَقَ نے اسلحہ وغیرہ رکھ دیا۔

ہدری بوٹ سے جوندن میں میں ہیں۔ پھرآپ مِنْرِقِینَ آجے ہاس حضرت جبرائیل علایتُلا) آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے اسلی حضرت عائشہ ٹٹھ منتی فار ماتی ہیں۔ پھرآپ مِنْرِقِنْنَ آجے پاس حضرت جبرائیل علایتُلا) آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے اسلی اً تاردیا ہے؟ بخدا! فرشتوں نے تواسلینیں اُ تارا۔ پس آپ بنوتر بظ کی طرف چلئے اوران سے قبال کیجئے۔ تو نبی کر یم مَرْفِی اُ نے کو

کا حکم دیا اور آپ شِرِ اُن اِن سامانِ حضر زیب تن فرمایا اور نکل بڑے ۔ اور (جب) آپ مِر اُن اُن عَامَ کے یاس ۔

گزرے .... بیلوگ مجد کے پڑوی تھے ....تو ہو چھا: کون تمہارے پاس ہے گزرا ہے؟ انہوں نے جوابا عرض کیا۔ ہمارے یا س ے حضرت دحیہ کلبی بڑنٹنو گزرے ہیں۔حضرت دحیہ رڈاٹنو کی داڑھی اور چبرے کی شکل حضرت جبرائیل ہے مشابیتی کچرز

كريم مُنْفِظَةً، بنوقريظه كے ياس بينچ اورآپ ئِينَفِظَةِ نے بچيس دن تك ان كامحاصر ہ فر مايا ـ پس جب بنوقريظه كامحاصر ہشديد ہوءً اوران پرمصیبت بخت ہوگئ توانبیں کہا گیا۔رسول الله مُؤَنِّفَظُ کے فیصلہ پرتسلیم ہوجاؤ۔انہوں نے ابولیا بہےمشورہ کیا توانہوں ۔

اپنے ہاتھ سےانہیں بیاشارہ کیا کہ فیصلہ تو ذیح کا ہے۔ بنوقریظہ نے کہا۔ہم ابن معاذ کے فیصلہ پراٹر تے ہیں۔ آپ مُرافِقَةَ ﴿ اِ

فرمایا:تم سعد بن معاذ کے فیصلہ پر (ہی) اُتر آؤ۔ پس وہ لوگ اُتر آئے۔

۵- رسول الله مَلِينَ فَيْ فَ عفرت معد زافو كل طرف كن كوبهجاا ورانبين كدھے برسوار كيا كيا جس بر كھجور كى جيمال كايلان

اوران کی توم نے انہیں گھیرلیا۔اور یہ کہنے لگے۔اے ابو ممرو! (پیلوگ) تیرے حلیف اور تیرے ساتھی ہیں۔اور تیری بہیان۔

لوگ ہیں۔ عائشہ بنی ہنا فائل کہتی ہیں۔حضرت سعد دہائی نے ان کو کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب سعد حزائی ان کے گھروں ۔ یاس پنچاتو فرمایا: اب سعد کے لئے وہ وفت آ پہنچا ہے کہ سعد ،اللّٰہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرے .

پھر جب وہ رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

جاؤاوراس کو پنچے اُتارو۔حضرت عمر حالتٰ نے کہا۔ ہمارا سرواراللہ تعالیٰ ہے۔ آپ مِرَافِقِیَّاقِ نے فرمایا: انہیں اتارو۔ پس لوگوں \_

انبيل ينجأ تارا

آپ مِنْ فَتَنْفَغُ فِي مَا صَعِد مِنْ فَعْ وَصِعْمُ مِايا: ان كے بارے ميں فيصله كرو۔انہوں نے عرض كيا: ميں ان كے بارے مير

یہ فیصلہ صادر کرتا ہوں کہان کےلڑنے والوں کوتل کر دیا جائے اوران کی عورتوں ، بچوں کوقیدی بنایا جائے اوران کے اموال کوتشیم ک لیا جائے۔ نبی کرمیم مِیرَافِیْکِیَجَ نے ارشاد فرمایا۔ بے شک تو نے ان کے بارتے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق ( ہی

فیصلہ کیا ہے۔راوی کہتے ہیں: پھر حفزت سعد ٹڑڈ نے ائٹہ ہے دعا کی ۔اور فر مایا۔اےاللہ!اگر تو نے اپنے نبی کے خلاف قریش کج

کوئی جنگ باتی رکھی ہوئی ہے تو تُو مجھے بھی اس کے لئے باتی رکھ۔اورا گر تونے نبی مَشِرُ اُسْتَے ﷺ اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی \_ تو تو مجھےا پی طرف اٹھا ہے۔رَاوْنُ کہتے ہیں۔پس ان کا زخم چھوٹ پڑا۔اوروہ زخم (پہلے )ختم ہو گیا تھااورصرف ایک حجھو لے ہے سوران جتناره گبانفابه

عا ئشہ ٹنیامذبنا کمبتی ہیں۔ پھررسول انٹد مِنْزِلْفِنْظَیْمَ اللہ مِنْزِلِفِظِیمَ اللہ مِنْزِلِفِنْظِیمَ اللہ م گئے جوآب مَلِنَفَظَةً نے ان کے لئے لگوایا تھا۔فرماتی ہیں: بھر سعد زیاز کے باس نبی کریم مِلِلِنظِیَۃ اور حضرت ابو بکر دیاڑہ حضر۔

عمر نڈاٹنو حاضر ہوئے ۔کہتی ہیں بقتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں حضرت ابو بکر دلاٹنو کے رونے کو حضر ۔

و معنف ابن الي شيد مترجم (جلداا) كي المستخطى المستخطى المستخطى المستخطى المستفادى

ر دافتہ کے رونے سے علیحدہ بیجیان لیتی تھی حالانکہ میں ججرہ میں ہوتی تھی۔ اور بیصحابہ ایسے تھے جیسا اللہ کا ارشاد ہے۔ رحماء بنهم علقم كتب بير من في كها ـ اامال جان! آبِ مَلِفَظَةُ كياكرت تنه؟ عائشه فنه فنه فنا فرمايا: آبِ مَلِفَظَةً كي آنكهي كس

آ نسونہیں بہاتی تھیں لیکن آپ مِزِفْقَةَ کوجب کی کاغم ہوتا تو آپ مِلِفَقَةَ اپنی داڑھی پکڑتے تھے۔ ٣٧٩٥٢ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ :

لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْسَى ، أَتَّاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ :مَلَكْ ، فَقَالَ :مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى دَنِفًا ، مَا فَعَلَ سَعْدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قُبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، حَتَّى إِنَّ شُسُوعَ نِعَالِهِمْ لَتُقْطَعُ مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْدِيَتَهُمْ لَتَسْقُطُ عَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَنَتَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْظَلَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَشْعَتُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ : فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَّتَيْهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمُّهُ تُبْكِى وَهِيَ تَقُولُ :

وَيْلَ أَمْ سَعْدِ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا . . مُقَدَّمْ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْبَوَاكِي يَكْذِبْنَ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لِجِنَازَتِهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ : مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعُدٍ ، أَوْ جِنَازَةَ سَعُدٍ ؟ قَالَ : فَحَدَّثَنِي سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ

يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَنِلْدٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا الْفُسُطَاطَ ، وَنَحْنُ نَدْفِنُ وَاقِدَ بْنَ

عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا ؟ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يُحَدِّثُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَنِذِ.

 أَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ فَقُدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ سَعْدِ أَنِ مُعَافٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ :وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدِ يَوْمَئِذِ ، فَفَتَحَهَا بَعْدُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ.

فَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ، فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ :

يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، إِنَّك بِسَعْدٍ لَشَبِيهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا إِلَى أَكَيْدِرِ دُومَةً ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبًاج مَنْسُوج فِيهَا ذَهَبٌ ،

فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فُجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْحَبَّةَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ :

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (ابن سعد ٢٢٣ـ حاكم ٢٠٥) (۳۷۹۵۲) حضرت عاصم بن عمر بن قبادہ سے روایت ہے کہ جب رات ہوئی تو نبی کریم مِنْ اِنْتَفِیْغَ مُو سُکے تو آپ مِنْ اِنْتَفِیْغَ اِکْ یاس

جبرائیل عَلاِیْلًا آئے یا فرمایا: کوئی فرشتہ آیا اور پوچھا: آپ کی امت میں ہے کون سا آ دی آج رات و فات پا گیا ہے۔ آسان والوں كواس كى موت پرخوشى ہے۔ آپ مُرافِظَة في فرمايا: سعد كے ساتھ كيا ہوا؟ صحاب شكافتيم نے بتايا۔ يارسول الله مُرافظة في اوه فوت ہوگيا ہے۔اوران کی قوم والے آئے تھے اور انہیں اپنے محلّہ کی طرف لے گئے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔پس آپ بَنْ اَنْ اَحْجَرُ اِنْ مَنْ اور پھر آپ مُؤْفِفَغُ فَي لِلْ فِكُ اورلوگ بھي ( آپ مُؤْفِفَغُ أَے ساتھ ) چل فكے۔ آپ مُؤْفِفَغُ في نو كوں كو ( تيز ) چلا كرتھ كا ديا۔ يبال

تک کہلوگوں کے تھےان کے پاؤں ہے گر گئے اوران کی چادریں ان کے کندھوں سے گر ٹئیں۔ایک آ دی نے عرض کیا۔ یارسول الله مَلِينَ عَيْنَا آپ نے لوگوں کو (تیز) چلا کرتھ کا دیا ہے؟ آپ مِنْ فَقِيَعَ أَبْ فِي ارشاد فرمایا: مجھے اس بات کا ڈرتھا کہ کہیں فرشتے سعد وہا اُن

کی طرف ہم ہے سبقت نہ کر جا کمی جیسا کہ وہ حظلہ کی طرف ہم ہے سبقت کر گئے تھے۔

محد کہتے ہیں مجھے اضعث بن اسحاق نے بتایا کہ پھرآپ مَالْفَقَةَ اس کے پاس پہنچے جبکہ انہیں عسل دیا جار ہاتھا۔راوی کہتے ہیں: پھرآ پ مَلِّنْظَیَّا بِنے ایسے گفتے اکتھے کر لیے اور فر مایا: ایک فرشتہ آیا ہے اور اس کے لئے بیٹھنے کی جگہنیں تھی پس میں نے اس کے لئے جگہ چھوڑی ہے۔حضرت سعد دہنٹو کی والدہ رور ہی تھیں اور شعر کہہ رہی تھیں ۔

آپ مَلِّفَظَةُ نِے فر مایا۔ تمام رونے والیاں کذب بیانی کرتی ہیں سوائے اُم سعد جی الفیان کے۔

محمد کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں ہے بعض لوگوں نے بتایا کہ جب نبی کریم مُؤْفِقَعَ اِن معرت سعد دہاؤہ کے جنازہ کے کئے نکلے تو منافقین میں بعض لوگوں نے کہا۔سعد دہائن کا تختہ کتنا ہلکا ہے، یا کہا: سعد دہائن کا جتازہ کتنا ہلکا ہے؟ راوی کہتے ہیں:

مجھے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ جس دن حفرت سعد والله فوت ہوئ تو آپ مَطِّنظَة نے ارشاد فرمایا جمعیق سر بزار فر شتے اترے ہیں جوسعد وڈاٹود کے جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔انہوں نے اس دن سے پیلے (مجھی )زمین کونہیں روندا تھا۔

مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی استان می استان کی استان کار کی استان کی استان

بن سعد بن معاذ کو فن کرر ہے تھے .....انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بیان کروں جو میں نے اپنے شیوخ سے نی ہے؟ میں نے اپنے شیوخ کو بیان کرتے سُنا کہ رسول اللہ مَلِوْفَقِعَةً نے حضرت سعد رہائی کی وفات کے دن ارشاوفر مایا: بلا شبستر بڑارفر شتے

۔ سعد وٹیا ٹوڈ کے جناز ہ میں آسان سے اُم تر کرنٹر یک ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن سے پہلے زمین کونہیں روندا تھا۔

۵۔ محمد کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ تفاید نفا سے بیان کیا کہ مسلمانوں کو بی کریم اور آپ مِنْ الله منظم کے جانے کے بعد، حضرت سعد بن معاذ دہاؤہ سے بڑھ کرکسی کی کی کا اب مِنْ اللہ منظم کے جانے کے بعد، حضرت سعد بن معاذ دہاؤہ سے بڑھ کرکسی کی کی کا اب

دن (فن کے دن ) ایک منمی مٹی لے لی اور پھر بعد میں اس کو کھولا تو وہ مشک تھی۔

2 میر کہتے ہیں: اور مجھے واقد بن عمر و بن سعد نے (بھی ) بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ واقد ،خوبصورت اور دراز قد لوگوں میں سے تھے ..... واقد کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے کہا: تم میں سے تھے ..... واقد کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے کہا: تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں۔ انس جی تنز کہنے گئے۔ اللہ تعالی سعد جی فنو پر رحم کرے۔ تم تو

بلا شبہ سعد خانیٰ کے مشابہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ سعد خانیٰ پر رحم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔
انس خانیٰ کہنے گئے: رسول اللہ مَوْفَظَ فَ اکیدر وُ ومہ کی طرف ایک وفد بھیجا تو اس نے آپ مِرَافِظَ کَ کُھر ہے ہوئے اکیدر وُ ومہ کی طرف ایک وفد بھیجا تو اس نے آپ مِرَافِظ کَ کُھر ہے ہوئے اور پھر بیٹے گئے لیکن جس میں سونا، بُنا ہوا تھا۔ آپ مِرَافِظ فَ نے اس جبہ کو بات نہیں کی۔ لوگوں نے اس جبہ کو ہاتھ لگانا شروع کیا اور اس کو تجب سے دیکھا، آپ مِرَافِظ فَ نے نے چھا: کیا تم لوگ اس جبہ کو تبجہ سے دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَرِافِظ فَ اِس سے خوبصورت کیڑا نہیں دیکھا۔ آپ مِرَافِظ فَ نے فر مایا جس معاذ خانیٰ کے جنت میں جورہ مال جب وہ اس دار ہے ہی خوبصورت ہیں۔

( ٣٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :أُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبُ حَرِيرٍ ، فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِمَّا تَرُوْنَ.

(٣٧٩٥٣) حضرت براء وَنَ وَ عَدَارِت بِ كَهُ بِي كُرِيم مِنَ النَّحَةَ الْمُ كَاكِيرُ البديد يا كَيا تولوگوں نے اس كى ملائن كو تعجب سے و كيمنا شروع كيا۔ بى كريم مِنَوَ النَّكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْمِعِيْمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْمِقِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمُ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِي عَالِمُعَلِمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمُ عَلَى الْمُعْمِعِلَمِ عَلَى الْمُعْمِعِمِ عَلَى الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِمِ عَلَى الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِعِ

يَقُولُ ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ وَتَبْيِيتَهُمْ ، فَقَالَ : قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ :إِنْ بُيِّتُمْ ، فَإِنَّ دَعُواكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ.

تنظ من المنظم المناء العاب مر مرطط علي مراء عن مريم مرطط على المنظم المنظم المنظم المنظم المن المرطط المنظم ال خوف تفا كه ابوسفيان شب خون مارے گا۔اگرتم پرشب خون مارا جائے تو تم بيد كهنا۔ حسم لا ينتصرونَ.

( ٣٧٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللهِ سَعْدًا قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : ﴿وَرَفَعَ أَبُوَيُهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعُوادُهُ ، قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَكَ؟

(۳۷۹۵۵) حضرت ابن عمر والي سے روايت ہے كه الله تعالى كى سعد دالي ہے ملاقات برع ش جھوم كيا۔ يعنى تخت .....فرمايا:
﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ راوى كہتے ہيں۔ تخت كى لكڑياں جدا جدا ہو كئيں۔ راوى كہتے ہيں۔ رسول الله يَرُفَظَهُم ، حضرت سعد ثالثُو كى قبر ميں واخل ہوئے اور آپ يَرُفظَهُم وہاں خمبر كئے كھر جب آپ يَرُفظَهُم اِبِهِ الله عَرض كيا: يارسول الله يَرْفظهُم الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَجَدِ الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَى وَجَدَ الله عَلَى الله عَلَ

قَالَ :ضُمَّ سَعُدٌ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

( ٣٧٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْ رِيسَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(٣٧٩٥٧) حضرت جابر دلی این ہے روایت ہے کہ نبی کریم میر این این ارشا دفر مایا: بلا شبہ، سعد بن معاذ دلی کی موت پرعرش جھوم سما ہے۔

( ٣٧٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمُرَأَةِ مِنَ الْانْصَارِ ، يُقَالُ لَهَا :أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بُنِ سَكَن ، قَالَتُ :لَمَّا خُوِجَ بِجِنَازَةِ سَغْدِ بُنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمُعُكِ ، وَيَذُهَبُ خُزْنُكِ ؟ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ ، وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۹۵۷) حضرت اساء بنت یزید بن سکن شی مدین سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد دولتی کا جنازہ لے کر لکلا گیا تو آپ دولتی کی والدہ نے چنے ماری۔رسول اللہ سَائِفْتِکَافِ نے حضرت سعد دولتی کی والدہ سے فرمایا: کیا تمہارے آنسو بندنہیں ہوں کے اور تمہاراغم ختم نہیں ہوگا؟ حالانکہ تیرا بیٹا پہلا شخص ہے جس کود کی کے کراللہ تعالی نے مخک فرمایا: اوراس کی وجہ سے عرش جھوم گیا۔ ( ٢٧٩٥٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : فَدِمْنَا فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَتُلُقِينَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ غِلْمَانُ الْأَنْصَارِ يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيَهُمْ ، فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ ، فَنَعُوا لَهُ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ ، فَجَعَلَ يَبْكِى ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتُ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : عَدْ فَرَسُلَمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتُ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتِ لَعَمْرِى ، لَيَحُقَّنَ أَنُ لَا أَبْكِى عَلَى أَحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لُوفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۹۵) حفرت عائشہ شیختین سے روایت ہے کہ ہم تج یا عمرہ کے سلسلہ میں آئے اور ذوالحلیفہ سے ہمارااسقبال کیا گیا۔
انصار کے بچا ہے گھر والوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔لوگ حضرت اُسیدا بن تھیں روائی ہے سے اور اُنیس ان کی اہلیہ کی وفات کی خبر دی۔انہوں نے سر پر کپڑ اکر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کریں۔ ہم رسول اللہ مَانِیْنَ فَیْجَ بیں۔ کے ساتھی ہوا ورتعہیں سبقت اور قد امت میں بھی ایک مقام حاصل ہے اور تم ایک عورت پر دورہ ہو؟ عائشہ تف افتین کہتی ہیں۔ انہوں نے اپناسر کھول دیا اور کہا: میری عمر کی ہم! آپ نے بچ کہا ہے۔حضرت سعد بن معاذ وی اُنٹی کے بعد کسی پر بھی رونے کا حق باتی بنیس ہے۔ان کے بارے میں تو رسول اللہ مَانِقَ فَلَمَ فَلَمَ مِنْ اَلْ اِسْ اِللّٰہِ اِسْ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِسْ اللّٰہِ اِسْ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ ا

( ٢٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(۳۷۹۵۹) حفرت ابوسعید ٹاٹٹو، نی کریم مِرِّانْظِیَّا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرِّانْظِیَّا نے فرمایا: بے شک سعد بن معاذ ٹڑٹٹو کی موت پرعرش جھوم اٹھا ہے۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اهْنَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(٣٤٩٦٠) حفرت حذیف والی سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ والی کی موت واقع ہوئی تو نبی کریم مِرَّفَظَ فَا ہے۔ ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ دولی کی روح سے عرش جھوم اُٹھا ہے۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ ، قَالَتْ :فَحَوَّلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَيْمَةً لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. (بخارى ٣٢٣ـ مسلم ٢١)

(٣٤٩١١) حضرت عائشہ فضائد مخاند مخاند اللہ ١٩٤٥) حضرت سعد دلائي كى باز وكى رگ زخى ہوگئ تھى ۔ آپ زنونو كو الكه ١٣٤) حضرت عائشہ فضائد مخاند اللہ ١٩٤١) حضرت عائشہ فضائد مخاند مخ

( ٣٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ.

(بخاری ۱۲۱۳ مسلم ۲۳۱۲)

(٣٧٩٦٢) حفرت عائشة بنى تفيئ سے روايت ہے كہ ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِوَ ﴾ بيحالت خندق والے دن كي هي۔

( ٣٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَتَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْمَخْدُقِ ، قَالَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا لَهُ يَلْقَ الْمُشْلِمُونَ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُو مَعَهُ جَالِسٌ ، وَذَلِكَ زَمَانُ طَلْعِ النَّخُلِ ، قَالَ : وَكَانُوا يَفُرَحُونَ بِهِ إِذَا رَأُوهُ فَرَحًا شَدِيدًا ، لَأَنَّ عَيْشَهُمُ فِيهِ ، قَالَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُو رَأْسَهُ فَبَصُرَ بِطَلْعَةٍ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، وَأَلْ : فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ : طَلْعَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنَ الْفَرَحِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنَّا صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنَا ، أَوْ صَالِحًا أَعْطَيْتَنَا.

(۳۷۹۹۳) حضرت ہشام بن عروہ تڑا تھ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ مِؤْفِظَةُ نے مشرکین کے مقابل صف بندی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں:
مقابل صف بندی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: یہ بہت بخت دن تھا۔ مسلمانوں نے اس جیسا دن بھی نہیں و یکھا تھا۔ راوی کہتے ہیں:
رسول اللہ مَؤْفِظَةُ تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر ہڑا تھ آپ مِؤْفِظَةُ کے ساتھ آشریف فرما تھے اور یہ وقت کھجوروں کی بیداواری کا تھا۔ راوی کہتے ہیں:
تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ لوگ کھجور کے زمانہ کو دکھائی دیا۔ یہ بہلا دکھائی ویے والاشگوفہ تھا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے خوشی کی وجہ پھر ابو بکر جڑا تھ نے سرائھ ایا تو انہیں کھجور کاشگوفہ دکھائی دیا۔ یہ بہلا دکھائی ویے والاشگوفہ تھا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے خوشی کی وجہ سے اسے باتھ سے اشارہ کر کے کہا: یا رسول اللہ مِؤْفِظَةَ اِسْگوفہ۔ راوی کہتے ہیں: آپ مُؤفِظَةُ نے اس کی طرف د کھے کرتبہم فرمایا۔
اے اللہ اجوصالے چیز تو ہمیں عطاکرے وہ ہم سے واپس نہ چھینا۔

( ٣٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَجَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو ، فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا انْقِطَاعُ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا أَبَا بَكُو ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّيْهِ رَاجِعُونَ.

(٣٤٩٦٣) حضرت عمرو بن شرحبیل سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معافر خلائق کوخندق والے دن تیرلگ گیا اور ان کاخون نی کریم مَثَلِّنَظَیْکَا قَبَر بہنے لگا تو حضرت ابو بکر وہائی حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ان کی کمرٹوٹ کئی۔ آپ مِثَلِفَظَیَّا آج نے فرمایا: ابو بکر ابھہر

جاؤ۔ پھرحضرت عمر رہا ہو اصر ہوئے اور کہا: انا للہ وانا الیدراجعون۔

( ٣٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ : مَسْعُود ، وَكَانَ نَمَّامًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ بَعَثَ أَهْلُ
فَرَيْظَةَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ: أَنَ ابْعَثُ إِلَيْنَا رِجَالًا يَكُونُونَ فِي آطَامِنَا ، حَتَّى نُقَاتِلَ مُحَمَّدًا مِمَّا يَلِى الْمَدِينَةَ ،
وَتُقَاتِلَ أَنْتَ مِمَّا يَلِى الْجَنْدَقَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَجُهَيْنِ ، فَقَالَ
وَتُقَاتِلَ أَنْتُ مِمَّا يَلِى الْجَنْدَقَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَجُهَيْنِ ، فَقَالَ
لِمَسْعُودٍ : يَا مَسْعُودُ ، إِنَّا نَحْنُ بَعَثْنَا إِلَى بَنِى قُرِيْظَةَ : أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَبِى سُفْيَانَ ، فَيُرُسِلَ إِلَيْهِمْ رِجَالًا ،
فَإِذَا أَتَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى فَإِذَا أَتَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى

أَتَى أَبَا سُفْيَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، مَا كَذَبَ قَطُّ ، فَلَمْ يَبْعَثُ إِلَيْهِمُ أَحَدًا.

(٣٧٩٦٥) حفرت ہشام ،اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَضَا کَیْمَ ساتھیوں میں ایک صاحب تھے جنہیں درمسعود'' کہاجا تا تھا۔ یہ بہت چفل خور تھے۔ پس جب خندق کا دن تھا تو بنوقر بظہ نے ابوسفیان کی طرف بیغام بھیجا۔ تم ہماری طرف کچھ بنرے بھیج دوجو ہمارے قلعوں میں (مورچہ زن) ہوں تا کہ ہم محمد کے ساتھ مدینہ کی (اندرونی) طرف سے قال کریں اور ہم لوگ خندق کی طرف سے قال کرو۔ آپ نِنَوْفَظَامَ کُمُ کو دوجانب سے لا نامشکل محسوس ہوا۔ آپ مِنْوَفِظَامِ نے مسعود سے کہا۔ اے مسعود! ہم نے سوقر بظہ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ ابوسفیان کی طرف اپنے افراد بھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپ آدی بھیج گا تو

ہم نے توقر بطہ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ ابوسفیان کی طرف اپنے افراد بھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپنے آدی بھیج گا تو بنوقر بطہ والے ان کولل کردیں گے۔ جب مسعود نے یہ بات نی تو ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے یہ بات جاکر ابوسفیان کو بتادی۔ ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی تنم! محمد نے ہمیشہ سے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اس نے بنوقر بطہ کی طرف کسی کونہیں بھیجا۔

(حضور مَرْفَظَةَ كَا يَكُل جَلَّى مَدِيرِكا حَدِقا) ـ (حضور مَرْفَظَةَ كَا يَكُل جَلَّى الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ مَكَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ ثَلَاثًا ، مَا ذَاقُوا طَعَامًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَعْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُشُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَتُ كَثِيبًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَحَانَتُ مِنِّى الْيَفَاتَةُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا. (بخارى ٣٠١٥ ـ دار مى ٣٢)

خندق کھودتے رہے کہ انہوں نے کھانا چکھا بھی نہیں۔ پھر صحابہ ٹوکٹی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَرِ اَفْظَیْ اِبہاڑ کا کو کی سخت حصہ آگ

ہے۔ رسول اللہ مِلَافِقَقَةً نے فرمایا: اس پر پانی چھڑکو۔ پس صحابہ کرام ٹھٹائٹٹنے نے اس قطعہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا پھر نبی کریم مِلَوْفِیَّ تعمید میں میں کردا میں میدورد تا بھر میں میں فرمار کس مائٹ کو تا سے تاریخ نور نور بھر بھی کیس تاریخ ہوں کیا جس

تعریف لائے اور کدال یا بھاؤڑا ہاتھ میں لیا اور فر مایا: بسم اللہ۔ بھرآ بِمَلِّفَظَیْجَ نے تین ضرمیں لگا ئیں تو وہ قطعہ ریت کا ڈھیرین عمل حود ہے۔ اور دینئو کہتا ہوں ذکہ کرز ٹیسی ٹی اللہ کا ایکٹر تا میں نے سول لائٹر مقاہلاً کا کا کہ میکر کہ کہ ک

عميا حضرت جابر دِهِ شُوْرِ کہتے ہیں: فَحَانَتْ مِنِّی الْبِتَفَاتَةٌ تو میں نے رسول اللّٰدَ سَِلِّفَظَیْمَ اَ مراک مرتقب ان مراہ اللہ ا

مبارک پر پقر با ندها ہوا تھا۔

( ٣٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۗ ' يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ التَّرَابَ ، حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَغْرَ صَدُرِهِ ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَقُول

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا الْمُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدُّقُنَا وَلَا تَصَدُّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدُّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَيْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَكُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

فَأَنْزِكُنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيَنَةً أَبَيْنَا

ر ۳۷۹۷۷) حضرت براء خال سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُؤَلِّفَظَ کَمَ حُندق والے دن مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھا۔ یہار

تک کھٹی نے آپ مِلَافِظَةَ کے سینہ مبارک کے بالوں کو چھپا دیا تھا۔اور آپ مِلَّافِظَةَ عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹٹو کے رجز کو پڑھ رہے ت اور فرمار ہے تھے:

"اے اللہ!اگر تو ند ہوتا تو ہم راہِ راست پر ندآتے ،اور نہ ہم صدقہ دیتے اور ندنما ز پڑھتے۔"

''پس تو ہم برسکیندکونازل فرما،اور قدمول کوٹابت رکھا گرہاری ملا قات (وشمن سے ) ہو۔''

'' بلاشبان کو کوں نے ہم پرسرکٹی کی ہے،اورا گروہ فتنہ جا ہیں گے تو اہم انکار کریں گے۔''

( ٣٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَ

بَارِدَةً ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :

َ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَأَجَابُوهُ:

· نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

(۳۷۹۲۸) حضرت انس دہانو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرَّافِظَیَّۃ ایک مُصندی صبح کو باہرتشریف لائے۔مہاجرین وانصار خن

۔ کھودرے تھے۔ توجب آپ مِیلِینیکیکی کی نظران پر پڑی تو فرمایا:

" بلاشبەزندگى تو آخرت كى زندگى ہے۔ پس (اے الله!) تو انصارا درمباجرين كى مغفرت فرما-"

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي السلادي السل

صحاب كرام نے آپ مِرَافِظَةَ أَ كوجواباً كها: "هم وه لوگ جي جنهوں نے محمد مَرَافِظَةَ كى بيعت كى فريضہ جهادير جب تك بم باقى رہيں۔ " ( ٣٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكُ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَمَا

كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾. (٣٤٩٦٩) حضرت عبدالرحمان بن ابوسعيد خدري والثي اين والديروايت كرتے ہيں كه خندق كے دن جميں ظہر ،عمر اور مغرب ، عشا ہے مجوں رکھا گیا۔ یہاں تک کہمیں اس سے کفایت وے دی گئے۔ یہی ارشاد خداوندی (کامعنی) ہے۔ ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ پيرني كريم ثنائو كمرت بوئ اورآپ فيرافي في ارت بال دائو كومم دیا۔انہوں نے ا قامت کمی۔ پھرآپ مُراِنْفَقَعَ نے ظہری نماز پڑھی ،جیسا کہ آپ مُراِنْفَقَعَ اس سے پہلے ظہری نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت بلال دائن نے عصر کے لئے اقامت کہی اور آپ مِلْفَظَةَ نے عصر کی نماز بھی اوا کی جس طرح آپ مِلْفَظَةَ ،عصر کی نماز پہلے

ير محة تھے۔ پھر حضرت بلال والور فافون نے اقامت كى اور آپ مَلِ اللَّهُ فَيْ نے مغرب كى نماز ادا فرمائى جيسا كرآپ مَلِ اللَّهُ فَيْ اس سے بيلے مغرب پڑھتے تھے۔ پھرحضرت بلال ڈاٹھ نے اتامت کہی اور آپ مِنْ اَنْکَافِی اَنْ عَشَا کی نماز ادا کی جس طرح آپ مِنْلِنَظَافِی اس سے

يهلعشاءاداكرت تص\_اوريدواقعه ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْرُكُمَانًا ﴾ كازل مون سے بہلے كا بـ ( ٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْحَنْدَقِ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ حَنَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

( ٩٤٠) حفرت سعيد والثي سروايت ب كدرسول الله مَوْفِظَةَ في خندق كروب من تك ظهر اورعصر ادانهيس كي تقى -( ٣٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ، فَقَالاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخَنْدَقِ : نَكُفُّ عَنْكَ غَطَفَانَ ، عَلَى أَنْ تُعْطِيَنَا ثِمَارَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَرَاوَضُوهُ حَتَّى اسْتَقَامَ الأَمْرُ عَلَى نِصْفِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَكْتُبُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَدَعَا بصَحِيفَةٍ،

قَالَ :وَالسَّعْدَان ؛ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ جَالِسَان ، فَأَفْبَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا :أَشَىءٌ أَتَاكَ عَنِ اللهِ ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْرِضَ فِيهِ ؟قَالَ :لَا ، وَلَكِنَّى أَرَدُتُ أَنْ أَصْرِفَ وُجُوهَ هَؤُلَاءِ عَنَّى، وَيَقُرُ عَ وَجُهِي لِهَوُ لَاءِ ، قَالَ :قَالَا لَهُ : مَا نَالَتْ مِنَّا الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِنَا شَيْنًا إِلَّا بِشِرَّى ، أَوْ قِرَّى.

(بخاری ۲۹۳۱ مسلم ۳۳۲)

(٣٤٩٤١) حفرت ابومعشر سے روایت ہے کہ حارث بن عوف اور عیینہ بن حصن آئے اور انہوں نے عام خندق میں رسول

الله مِنْزِنْ فَيْجَةَ ہے كہا۔ ہم آب سے غطفان كوروك كرركيس محےاس شرط بركه آب ہميں مدينہ كے پھل ديں محے۔ راوى كہتے ہيں، پھر

انہوں نے آپ مَانِفَقَاعِ ہے کی بیشی کی بات کی اور معاملہ مدینہ کے نصف کھلوں پر طے ہوگیا۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے اور اپ

ما بین آ پ کوئی تحریرلکھ دیں۔آ پ مِنْظِیْفِیَغَ شِنے کاغذمنگوایا۔راوی کہتے ہیں: سعد بن معاّذ دوائی اورسعد بن عبادہ دی پی ورنوں تشریف فِرناتے۔ وہ نی کریم مِن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اورعرض کیا۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی الی بات آئی ہے جس ت

ہم اعراض نہیں کر سکتے ۔ آپ مِنْاِنْتُنْتَ نِے فر مایا نہیں!الیکن میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے چہروں کوخود ہے پھیر دوں اور میں ا پنے چبرے کوان کے لئے فارغ کرنا چاہتا ہول۔راوی کہتے ہیں۔ دونو ں صحابیوں بٹی دینوں نے آپ مَلِّ فَفَقَعَ اِسے کہا۔ ہماری جابلیت

کے زبانہ میں عرب نے بھی ہم ہے کچھنیں لیا تھا۔ سوائے خریداری اور مہمان نوازی کے۔

( ٢٧٩٧٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ؛ أَزَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلأ الله بيوتهم وقيورهم نارًا.

(۹۷۲) حضرت علی جڑانٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِفِنْتِيَا تَقِی خندق والے دن ارشاد فرمایا: انہوں (مشرکین) نے ہمیں صلوۃ وسطی بعنی عصر کی نماز سے روکا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اوران کی قبروں کوآگ ہے بھردے۔

( ٣٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . إِلَّا أَنَّ ابْزَ إدريسَ قَالَ :عُرضْتُ.

(٣٤٩٤٣) حضرت ابن عمر خياش ہے روايت ہے۔ مجھے خندق والے دن رسول الله مَيَّا الْحَيَّةَ کے ياس پيش كيا گيا اور ميري عمر پندر ، سال تھی۔ تو آپ مَؤَفِظَةَ اِنْ مِحِصاحِازت عنایت فرمادی۔ابن ادریس کی روایت میں غرضت ہے۔

( ٣٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْ-

الْخَنْدَقِ :مَنْ رَجُلْ يَنْهَبُ فَيَأْتِينَا بِخَبَرِ يَنِي قُرَيْظَةَ ؛ فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَانَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ ثَلَاتَ ءَرَّاتٍ :مَنْ يَجِيئُنِي بِخَبَرِهِمْ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ :نَعَمْ ، قَالَ :وَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ

فَقَالَ :فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي ، وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ :لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَارِي ، وَحِوَارِيِّ الزُّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي.

(٣٤٩٤٣) حضرت ہشام، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله مِلِفِقِیَّةً نے خندق والے دن ارشاد فرمایا: کون آ دمی

جائے گا اور ہمیں بنو قریظہ کی خبر لا کر دے گا؟ حضرت زبیر دہافٹو سوار ہو گئے اور بنو قریظہ کے بارے میں خبر لے آئے۔ کچر آ پ مِنْزِنْفِيَنَامِ نے بیہ بات دہرائی اور تین مرتبہ فر مایا ۔ کون مجھےان کی خبرلا کردےگا؟ تو حضرت زبیر می ٹیز نے کہا: بی ہاں! راوی کہتے

معنف ابن الي شير مرجم (جلد ١١) كي المستادى المست ں: نی کریم مُرْفَظَعَ کے حضرت زبیر وہاٹو کے لئے اپنے والدین کوجمع فر ما کرار شادفر مایا: تم پرمیرے ماں، باپ قربان ہوں اور

پ سَرِ الْفَصَيْحَةَ فِي حضرت زبير وَ فَا فُو سے فرمايا: ہرنبي كاكوئي حواري ہوتا ہے اور ميراحواري زبيراور ميري پھو پھي كابيٹا ہے۔ ُ٣٧٩٧) حَدَّثَنَا هَوْذَةً بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ ، قَالَ :لَمَّا

كَانَ حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْفِرَ الْتَحْنَدَقَ ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْجَبَلِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ ، لَا تَدْخُلُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ ، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعْوَلَ وَٱلْفَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ

ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّانِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَاللهِ إِنِّي لأُبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيُضَ ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّالِئَةَ ، فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ ، وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ

مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَا بُصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءً. (احمد ٣٠٣ـ ابويعلي ١٦٨١) ٣٤٩٥) حضرت براء بن عازب ولأفو سروايت ہے كه جب نبي كريم مِنْ النفيج أنه بميں حكم ديا كه بم خندق كھودين توايك پباڑ ہ اندر ہمارے سامنے ایک بڑی جٹان آگئی۔ جس میں کدالیں داخل نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے اس بات کی شکایت آپ مِنْ النظامی منے کی۔ آپ مِلِنْ فَضَعَمَ تشریف لائے۔ پس جب آپ مِلِنفَظَمَ أنے چنان کود یکھا تو آپ مِلِنفَظَمَ نے کدال ہاتھ میں کی اور اپنا کپڑا ديا-اور فرمايا: بهم الله- بهرآب مُرْفَضَةً في أيك ضرب لكائي توايك تهائي چنان نوت كل - بحرآب مُرْفَضَةً في فرمايا: الله اكبر!

اکی چابیالعطا کردگ گئیں ہیں۔ بخدا! مجھال وقت اس کے سرخ محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ پھرآپ مِنْ النَّفَظُ نے دوسری بِ لگائی۔ توایک تہائی چٹان مزیدٹوٹ گئے۔ پھرآپ مِرَفَظَةَ نے فرمایا: الله اکبر! فارس (کے خزانوں) کی جیابیاں عطا کر دی گئی - بخدا! مجھے مدائن کا سفید کل دکھائی دے رہا ہے۔ پھرآ پ مَلِّنْ شَخْفَ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا: بسم الله! تو بقیہ جنان بھی ف عنى اورآب مِلْفَظَةَ فَهِ مَا يَا الله اكبرا يمن (كِ خزانون) كى تنجيال عطاكر دى كنى بين ـ بخدا! مجصصنعاء كے دروازے دكھائى

ىرىپىيل-٣٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَّلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَرُ بِلَالاً ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

۔ ٣٧٩٧) حضرت عبدالله وی نو سے روایت ہے کہ مشر کین نے خندق والے دن نبی کریم مَثَلِقَتَکَافِ کو جارنماز سے مشغول رکھا یہاں - كدرات كاجتنا حصه الله نے جاہا گزرگیا پھرآپ مِنْفِظَةَ نے حضرت بلال بناٹند كوتكم دیا۔ انہوں نے اذان دى اورا قامت كبي

آپ مُؤْتِفَعُ نَے ظہر کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال وہاؤہ نے اقامت کہی اور آپ مُؤَثِفَعُ نے عصر کی نماز پڑھی پھر حضر ت

بلال دہیں نے اتامت کبی اورآپ مَلِفَظَیْمَ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال ہوا ہونے نے اتامت کبی اورآپ مَلِفَظَمَ فَم کی نمازیزهی۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْنَحَنَّدَق.

(٣٤٩٧٤) حضرت عكرمه والثين عبر مدوايت ب كه حضرت صفيه وفاه ينط خندق واليدن نبي كريم مِلْ النظيمة أكبي كم مراه تفس -

( ٣٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ قَامَ رَجُا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا زُبَيْرُ ، فَقَالَتْ صَفِيًّا

رَسُولَ اللهِ ، وَاحِدِى ، فَقَالَ : قُمْ يَا زُبَيْرٌ ، فَقَامَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهُمَ

صَاحِبَهُ قَتَلَهُ ، فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلِيهِ ، فَنَقَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ.

(۳۷۹۷۸) خضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ جب خندق کا دن تھااورمشر کین میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوا اور یو چھا کون مُبار ز

گا؟ آپ مِلَوْفِيَّةَ فِهِ مايا: اے زبير! کھڑے ہوجا ؤ۔حضرت صغيہ ٹفافئزنا نے عرض کيا۔ يارسول الله مِلِّفَضَّةَ أِميراايك بيثا .

آپ مِلْفَظَةَ إِنْ فرمایا: اے زبیر! کھڑے ہو جاؤ۔ پس حضرت زبیر رہائش کھڑے ہو محکے تو نبی کریم مِرْفَظَةَ أِنْ فرمایا: ان د

میں سے جواپے ساتھی سے بلند ہوگا وہ دوسر ہے گولل کردےگا۔ پس حضرت زبیر جائٹو ،اس سے بلند ہو گئے تو انہوں نے اس 🔻 دیا۔ پہرحضرت زبیر والنو، اس مقتول کا سامان لے کرآئے تو آپ مَالنَفِيَّةَ نے وہ سامان انبی کوعطا کردیا۔

( ٢٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرْيتِ ، وَأَيُّوبَ السُّخْةِ

كُلِّهِمْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ نَوْفَلًا ، أَوِ ابْنَ نَوْفَلِ ، تَرَدَّى بِهِ فَرَشَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقُتِلَ ، فَبَعَثَ أَبُو سُفْيَار النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهِ ، مِثَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : خُذُوهُ

خَبِيثُ الدِّيَةِ ، خَبِيثُ الْجِيفَةِ.

( ۱۷۵۹ کا ۲ ) حضرت عکر مدے روایت ہے کہ نوفل بن نوفل کو خند ق والے دن اس کے گھوڑ ہے نے گرادیا اور وہ قل ہوگیا۔ ا سفیان نے اس کی دیت سواونٹ نبی کریم مِلِّلْفَقِیَّةً کی طرف بھیجی تو نبی کریم مِلِّلْفَقِیَّةً نے اٹکارفر مادیااورفر مایا:اس کو پکڑلو۔ کیونکہ ا دیت بھی ضبیث ہاوراس کی لاش بھی ضبیث ہے۔

## ( ٢٨ ) مَا حَفِظُتُ فِي بِنِي قُرَيْظَةً

بنوقر یظہ کے بارے میں جوروایات میں نے محفوظ کی ہیں

( ٣٧٩٨ ) حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّادَ

معنف ابن الى شير مترجم (جلداا)

جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرِيْظُةَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ :جَنَاحٌ. (بخاري ١٣٨٥\_ مسلم ١٣٨٩)

.٣٤٩) حفرت عكرمه وفاتن سه روايت م كه نبي كريم مَرْافِقَعَ فَي الله بن جبير كو بنو قريظه كي طرف ايك جناح نامي كهوز ي

رکر کے بھیجا۔ ٣٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ ، أَنَاهُ جِبْرِيلٌ ، وَقَدْ عَصَبَ

رَأْسَهُ الْغُبَارُ ، فَقَالَ : وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ :هَاهُنَا ، وَأُوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، قَالَ : فَخَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ. 

. کھ دیا اور عسل فرمالیا۔ تو آپ مَزْفِقَعَ آ کے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور ان کے سر پرغبار تھا تو انہوں نے فرمایا۔ آپ نے اسلیہ یا ہے۔ بخدا! میں نے تواسلی نہیں رکھا۔رسول الله مُؤفِظة نے ارشاد فرمایا: پھر کدھر؟ حضرت جرائیل نے جواب دیا۔ إدهر! او ں نے بنوقر یظ کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتے ہیں پھرنی کریم مَلِفْظَافِیمَ بنوقر یظ کی طرف نکل پڑے۔

٣٧) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ َ فُويُظَةَ :الْحَوْبُ خِدْعَةٌ.

٣٤٩) حضرت مشام ،اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِرَافِظَةَ عَبِ يوم قریظہ کوفر مایا: جنگ دھو کہ ہے۔ ٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : عَاهَدَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُظَاهِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَجَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ، أَتِيَ بِهِ وَبِالْيِنِهِ سَلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِي الْكَفِيلَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقَهُ ، وَعُنُقَ ايْنِهِ. ٣٤٩) حفرت محمد والني سروايت ب كه جي بن اخطب في رسول الله مَلِفْضَةَ ساس شرط يرمعابده كيا كه وه آب مِلْفَظَةَ

لاف کسی کی مدنہیں کرے گااوراس بات پراس نے اللہ تعالی کو فیل بنایا۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بنوقر بظہ کا دن آیا۔اس کو م كے بيے كولايا گيا - راوى كہتے ہيں: رسول الله فرافق في نے فرمايا: كيا انہيں كفيل كے بدلے ميں لايا كيا ہے۔ بھررسول ی اوراس کے بارے میں حکم دیا۔ پس اس کی اوراس کے بیٹے کی گردن ماردی گئی۔ ٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ ، عَنِ

الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُوِّيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ :فِدَاك أَبِي وَأُمِّي. ٣٤٩) حفرت زبير والثي سے روايت ہے كه رسول الله مُؤلِّنظ عَمَّا في بنوقر بظه والے دن ميرے لئے ( دعاميں ) اپنے والدين كو

ما کرارشا دفر مایا:تم پرمیرے ماں، باپ قربان ہوں۔

( ٣٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، يَقُولُ :نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ :فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ ، قَالَ :فَلَمَّا أَنْ دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : قُومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ :تُهُ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأ

قَالَ : قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ. (بخارى ١٣٨٨ مسلم ١٣٨٨) (۳۷۹۸۵) حضرت ابوسعید خدری جنافؤ ہے روایت ہے کہ اہل قریظہ ،حضرت سعد بن معاذ جناتیؤ کے فیصلہ براُترے ۔راوی کے

ہیں: آپ مِنْ اَنْ عَنْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ جب حضرت سعد ثقالة بمسجد كے قريب پنجي تو آپ مَلِ اَنْتَحَاجَ نے ارشاد فر مايا: ''اپنے سردار'' يا فر مايا: ''اپنے ميں سے بهترين شخص

ك تعظيم مين كعرْ ب ہوجاؤ بھرآ ب نيز ﷺ نے فرمایا۔ بلاشبہ بدلوگ تمہارے فيصله پراُئرے ہيں ۔حضرت معاذ حلطو نے فرمایا: لوگوں کے لڑنے والوں کو آل کردیا جائے اور ان کی عور توں، بچوں کو قید کر لیا جائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مَرِ اَنْتَحَ نَجَ ارشاد فرما نے مالک (الملک) کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ بھی راوی بیقول نقل کرتے ہیں جتم نے خدا کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے ( ٣٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ؛ أَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدُّوا الْحُكُمَ إِلَى سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُ

وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ ، وَتُقَسَّمُ أَمُوالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ :قَالَ أَبِي :فَأُخْبِرُتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُمِ اللهِ.

(٣٥٩٨ ٢) حضرت بشام بن عروه ، اين والدب بيان كرت بين كه بنوقر يظه ، رسول الله مَا فِينَ اللهُ عَ فِيله بِهُ أَرّ ب يجران نے فیصلہ کرنے کو،حضرت سعد بن معاذ بڑنٹیؤ کی طرف لوٹا دیا۔تو حضرت سعد بڑنٹیز ابن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فر کہ ان کے مقاتلین کوتل کر دیا جائے ادران کی عورتوں ، بچوں کو قید کر دیا جائے اوران کے اموال کوتقیم کر دیا جائے ۔ ہشام ۔ ہیں۔میرے والد نے بتایا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِيَا فَهِمَ اللهِ اللہ مُؤلِّفَقِيَا فَهِمَ اللهِ مُؤلِّفَقِيَا فَهِمَ اللهِ مُؤلِّفَقِيَا فَهِمَ اللهِ مُؤلِّفَقِيَا فَهِمَ اللهِ مُؤلِّفِقِياً فَان کے بارے : التدتعالي كے حكم كے مطابق فيصله كيا ہے۔

( ٣٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :رَمَى أَهْلُ قُرَيْظَةَ سَ بْنَ مُعَاذٍ ، فَأَصَابُوا أَكْحَلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تَشْفِيَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ :فَنزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِحُ الله حَكَمْتَ.

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي المستقد من المس ر ٣٧٩٨٧) حضرت عامر رفي في سے روايت ہے كہ بنو قريظ نے حضرت سعد بن معاذ جي في كوتير مارا۔اورانبول نے آپ جن في كے

باز دکی رگ گوزخی کردیا۔حضرت معاذ جھائی نے دعا ما گلی۔اےاللہ! تو مجھےموت نددینا یہاں تک کہتو مجھےان ہے شفاءدے دے۔ اوی کہتے ہیں۔ پھروہ لوگ حضرت معاذبن سعد رہا تی کے فیصلہ پراُم ( راضی ہو ) گئے۔ پس آپ جہا تی نے یہ فیصلہ فر مایا: کہ ان کے

قاتلین کوتل کردیا جائے اوران کی عورتوں ، بچوں کوقیدی بنایا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مَلِّنْ فَضَعَ نَے فرمایا: تم نے خدا کے حکم کےمطابق فیصلہ کیا ہے۔

٣٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ، فَقَالَ :اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. ٢٣: ٩٨٨) حضرت ابن ابي او في زي نو سے روايت ہے كەرسول الله مَالْفَظَةَ نے احزاب ( كفار كے لشكروں ) پريه بددعا فرمائي ۔

الله! كتاب كونازل كرئے والى ذات ، جلد حساب لينے والى ذات ، كشكروں كوشكت دينے والى ذات ، ان كوشكت دياوران

٣٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمْ ، قَالَ :لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ الْأَخْزَابَ ، وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ بَيْتِهِ ، فَأَخَذَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَلَمْ تَضَعْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ؟ اثْتِنَا عِنْدَ حِصْنِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ : أَنَ انْتُوا حِصْنَ يَنِي قُرَيْظَةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُمُ

عِنْدُ الْحِصْنِ. (ابن سعد ۵۵) ۳۷۹۸۶) حضرت یزید بن اصم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کشکروں کو دور کر دیا اور نبی کریم مِئَوافِقِيَّ ہِ ،اپنے گھر یُ طر ف ث كَ اورآبِ مَثِلَفَ عَنَيْ ابناسرمبارك وهونا شروع كياتو آپ مَلِفَقَةَ إِسَ جِرائيل عَلاِيلًا حاضر بوئ اوركبر الله تعالى پ سے درگز رفر مائے۔ آپ نے اسلحدر کھ دیا ہے۔ حالانکہ آسان کے فرشتوں نے اسلینہیں رکھا؟ آپ ہمارے ساتھ بنوقر بظ کے مه كى طرف تشريف لائے ـ تونى كريم مَلِّ اَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

مایا اور آپ مِنْزِلْفِیْ ﷺ بھی ان لوگوں کے پاس قلعہ پرتشریف لے گئے۔ ( ٢٩ ) مَا حَفِظُتُ فِي غَزُووَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

## جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں

٣٧٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَتَبُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَتَبُ إِلَى : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى يَنِى الْمُصْطَلِقِ ، وَهُمُ

غَارُونِ ، وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَكَانَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابُوا ، وَكُنْتُ فِي الْحَيْلِ.

( ٩٩٠ ) حضرت عبدالله بن عمر التالية سروايت ہے كه نبي كريم مَرْالله عَلَيْ فَيْ الله على الله جانور پانی پرآئے ہوئے تھے اور جو ریہ بنت الحارث بھی متاثرین میں سے تھی اور میں گھوڑ سواروں میں تھا۔

( ٣٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَأَبُو صِرْمَةَ الْمَازِنِيُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ : أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْعَزْلَ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا : أَتَعْزِلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ ؟

فَأَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْعَزْلَ ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ. (نسانى ٥٠٣٥ ـ مالك ٩٥)

(991 سے حضرت ابن تمجیریز کہتے ہیں کہ میں اور ابوصر مدمازنی، حضرت ابوسعید خدری ڈوٹٹو کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے ال سے عزل کے بارے میں پوچھا۔انہوں نے جواب میں ارشا دفر مایا: ہم نے عرب کی صاحب زادیاں قید کی تھی ہم نے بنوالمصطلق

کی عورتوں کو قید کیا اور ہم نے (ان کے ساتھ ) عزل کا ارادہ کیا اور فندیہ لینے میں رغبت ظاہر کی۔ ہم میں سے بعض لو گول نے کہا۔

رسول اللَّه مِينَافِقَعَةَ تمهارے درميان موجود بيں اورتم عزل كرتے ہو؟ تو ہم آپ مِلِفَقِيَّةَ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور ہم نے كہا:

رسول الله مِرْفَظَةَ إلى من عرب كي صاحبزاديان قيدى بين من من بنوالمصطلق كي عورتين قيدى بنائي بين اورجم عزل كااراا رکھتے ہیں اور فدید لینے میں رغبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم سِنَوْ اَنْ اَنْ اَرشاد فرمایا: نہیں! تم یدکام نہ کرو۔ کیونکہ قیامت تک کوئی بھی

جان جس کے ہونے کواللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہ بہر حال ہو کررہے گا۔

( ٣٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

غَزْوَةٍ يَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا أَتُوا الْمَنْزِلَ ، وَقَدْ جَلَا أَهْلُهُ ، أَجْهَضُوهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ دَجَاجٌ فِي الْمَعْدِن ، فَكَار بَيْنَ غِلْمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغِلْمَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ قِتَالٌ ، فَقَالَ غِلْمَانٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَال غِلْمَانٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ :يَا لَلْأَنْصَارِ ، فَبُلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَىِّ ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْفِقُوا

عَلَيْهِمَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ : (لَئِنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّحِيلِ ، فَكَأَنَّهُ يَشْغَلُهُمْ ، فَأَذْرَكَ رَكْبًا مِنْ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَسِيرِ

فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٌّ ؟ قَالُوا : وَمَاذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَهُ وَاللهِ لَوْ لَمْ تُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

هی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) کو کال ۳۳۷ کی ۳۳۷ کی در این کال ۱۳۳۸ کی در این کال کال کال کال کال کال کال كتباب البغازى

قَالُوا :صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَنْتَ وَاللهِ الْعَزِيزُ ، وَهُوَ الذَّلِيلُ.

(١٩٤٦) حضرت ہشام،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْشَقَعَ کِم صحابے غزوہ بنوالمصطلق میں جب منزل پر پینیے۔ تو مہاجرین اور انصار کے کم عمرلز کول میں کوئی جھکڑا ہو گیا۔مہاجرین کے لڑکوں نے کہا۔ یا للمهاجوین اور انصار کے لڑکوں نے کہا۔ یا للانصار . پینجرعبداللہ بن الی بن سلول کو پنچی تو اس نے کہا۔ ہاں! بخدا!اگر انصار،مہاجرین پرخرچہ نہ کرتے تو وہ آپ مَلِنَشَوَا الله المارد سے چلے جاتے۔ ہاں! بخدا! اگر جم مدیند کی طرف واپس لوٹ گئے تو البته ضرور بالضرور عزت والے مدیندے ذلت والول كو تكال ديں كے ـ بس به بات نبى كريم مِي مُعِينَ عَلَي بَيْنِي ـ تو آپ مِؤْفِظَةَ أَبِ خصابه ثِنَائِينَ كوي كرنے كا تكم ديا ـ كويا كه آپ مِنْ اللَّهُ الْهِينِ مشغول كرر ہے تھے۔ پھرآپ مِنْ اللَّهِيَّةَ نے دوران سفر بنوعبدالا شبل میں ایک سوار جماعت كو پایا تو آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نے انہیں فرمایا جمہیں معلوم نہیں ہے کہ منافق عبداللہ بن أبی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا: یا رسول الله مِرَافِظَةَ اس نے کیا کہا

بَ آبِ مِلْفَظَةَ إِنْ فَرَمايا: اس نے کہا ہے۔ ہاں! بخدا! اگرتم (انصار) ان (مہاجرین) پرخرج ندکروتو می میلفظ اُ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ ہاں۔ بخدا! اگر ہم مدینہ واپس گئے تو البتہ ضرور بالضرورعزت والے ، مدینہ سے ذلت والوں کو باہر نکال دیں

> گے۔انہوں نے کہا: یارسول اللہ! سی کہا۔آپ اور اللہ تعالیٰ عزت والے جبکہ وہ ذلیل ہے۔ ( ٢٠ ) غَزُوةُ الْحُدَيبيةِ

## غزوه حديبيه

( ٣٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ ، قَالَ : الْحُدَيْبِيَّةُ. (بخارى ٣٨٣٣ مسلم ١٣١٣)

(٣٤٩٩٣) حضرت انس دين فوسے آيت مباركه ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كه اس سے مراد

( ٣٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْحُكَيْبِيَةِ ، وَكَانَتِ الْحُكَيْبِيَةُ فِي شَوَّالِ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي كَعْبِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا تَرَكْنَا قُرَيْشًا وَقَدْ جَمَعَتُ لَكَ أَحَابيشَهَا تُطْعِمُهَا الْحَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا تَبَوَّزَ مِنْ عُسْفَانَ ، لَقِيَهُمْ حَالِكُ بْنُ الْوَلِيدِ طَلِيعَةً لِقُرَيْشِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ عَلَى الطَّوِيقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلُمْ هَاهُنَا ، فَأَخَذَ بَيْنَ سَرُوعَتَيْنِ ، يَغْنِي شَجَرَتَيْنِ ، وَمَالَ عَنْ سَننِ الطَّرِيقِ حَتَّى نَزَلَ الْغَمِيمَ. فَلَمَّا نَزَلَ الْغَمِيمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ قُرِيْشًا قَدْ جَمَعَتْ لَكُمْ أَحَابِيشَهَا تُطْعِمُهَا الْحَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَأَشِيرُوا عَلَى بِمَا تَرُوْنَ أَنْ يَعْمِدُوا إِلَى الزَّأْسِ ، يَعْنِى أَهْلَ مَكَّةَ ، أَمْ تَرَوُنَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى الزَّأْسِ ، يَعْنِى أَهْلَ مَكَّةَ ، أَمْ تَرَوُنَ أَنْ تَعْمِدُوا إِلَى الْآدِينَ أَعَانُوهُمْ ، فَإِنْ جَلَسُوا جَلَسُوا مَوْتُورِينَ مَهْزُومِينَ ، وَإِنْ طَلَبُونَا طَلَبُونَا طَلَبًا فَنُحَرِينَ مَهْزُومِينَ ، وَإِنْ طَلَبُونَا طَلَبُونَا طَلَبًا مُتَدَارِيًّا ضَعِيفًا ، فَأَخْزَاهُمَ اللَّهُ ؟.

مَعْدُونَ مَكُورَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَوَى أَنْ تَعْمِدَ إِلَى الرَّأْسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ فَاصِرُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعْدُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعْدُكُ ، فَالَّ اللَّهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو مُظْهِرُكَ ، قَالَ اللهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو السُولِيلِ لِنَبِيَّهَا : ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا غَشِى الْحَرَمَ وَدَخَلَ أَنْصَابَهُ ، بَرَكَتُ نَاقَتُهُ الْجَدُعَاءُ ، فَقَالُوا: حَلَاتُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا خَلَاتُ، وَمَا الْخَلَّا بِعَادَتِهَا، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً، لَا تَدْعُونِى فَقَالُوا: حَلَّاتُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا خَلَاتُ، وَمَا الْخَلَا بِعَادَتِهَا، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكُةً، لَا تَدْعُونِى قُرُيشٌ إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِي ثَنِيَّةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْحَدُيْلِيةِ مَا لَمُعَارِمِ فَيَسُبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِي ثَنِيَّةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْحَدُيْلِيةِ مَاللهُ مَتَى الْحَدَيْبِيةِ ، فَلَمَّا نَوْلَ السَّقَى النَّاسُ مِنَ الْبُنُو ، فَنَزَفَتْ وَلَمْ تَقُمْ بِهِمْ ، فَشَكُوا فَرَكَ إِلَيْهِ فَأَعُطَاهُمْ سَهُمًا مِنْ كِنَانَةٍ ، فَقَالَ : إغْرِزُوهُ فِي الْبِنُو ، فَعَرَزُوهُ فِي الْبِنُو ، فَجَاشَتْ وَطَمَا مَاوُهَا مَاوُهَا خَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ. حَتَى صَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ.

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِهِ قُرُيْشٌ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَخَا يَنِي حُلَيْسٍ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْهَدَى ، فَقَالَ : ابْعَثُوا الْهَدَى ، فَلَمَّ الْهَدَى لَمْ يُكَلِّمُهُمْ كَلِمَةً ، وَانْصَرَفَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا قَوْمُ الْفَلَائِدُ وَالْبُدُنُ وَالْهُدُى ، فَحَذَّرَهُمْ وَعَظَمَ عَلَيْهِمْ ، فَسَبُّوهُ وَتَجَهَّمُوهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ جِلْفٌ لَا نَعْجَبُ مِنْكَ ، وَالْهَدُى ، فَحَدَّرُ مِنْ أَنْفُسِنَا إِذْ أَرْسَلْنَاكَ ، إنجلِسُ. وَلَكِنَا نَعْجَبُ مِنْ وَرَائِكَ ، فَخَرَجَ عُرُوةً جَتَى أَتَاهُ ، فَقَالَ : يُا

َمُ كُذَّمَدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْعَرْبِ صَارَ إِلَى مِثْلِ مَا سِرْتَ إِلَيْهِ ، سِرْتَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِثْرَتِكَ وَبَيْضَتِكَ الَّذِي تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ كَغْبِ بْنِ لُؤَى ، وَعَامِرِ بْنِ لُؤَى وَبَيْضَتِكَ النِّي تَفَلَّقُتُ عَنْكَ لِتُبِيدَ خَضُرَائَهَا ، تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ كَغْبِ بْنِ لُؤَى ، وَعَامِرِ بْنِ لُؤَى ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُودِ عِنْدَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ يُقْسِمُونَ بِاللهِ لَا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلَّا عَرَضُوا لَكَ أَمْرٌ مِنْهَا. ، فَقُلْ لَمْ مَنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْتِ لِقِتَالِ ، وَلَكِنَّا أَرْدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرَ هَدْيَنَا ، فَقَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَّا أَرُدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرَ هَدْيَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرَ هَدْيَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ مَنْ اللّهِ مُنْ إِنْكُونَا أَنْ نَوْمُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهِ مَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَلْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُونَا إِنَّالَهُ عَلَيْهِ لَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْقِتُهُ مِنْ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِى قَوْمَكَ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ قَتَبُ ، وَإِنَّ الْحَرْبُ قَدْ أَخَافَتُهُمْ ، وَإِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهُمْ أَنْ تَأْكُلَ الْحَرْبُ فَهُمْ إِلَّا مَا قَدْ أَكَلَتُ ، فَيُخَلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدْيَنَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

مُدَّةً ، نُزِيلُ فِيهَا نِسَائَهُمْ وَيَأْمَنُ فِيهَا سَرُبُهُمْ ، وَيُخَلُّونَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنِّي وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْأَحْمَرَ وَالْأَسُودَ حَتَّى يُظْهِرَنِي اللَّهُ ، أَوْ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، فَإِنْ أَصَابَنِي النَّاسُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيدُونَ ، وَإِنَّ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمَ اخْتَارُوا ؛ إِمَّا قَاتَلُوا مُعَدِّينَ ، وَإِمَّا دَخَلُوا فِي السِّلْمِ وَافِرِينَ.

قَالَ : فَرَجَعَ عُرُوةٌ إِلَى قُرَيْسٍ ، فَقَالَ : تَعْلَمُنَّ وَاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ قَوْمٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ لِإِخُوانِي وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى ، وَلَقَدَ اسْتَنْصَرْتُ لَكُمُ النَّاسَ فِي الْمَجَامِعِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْصُرُو كُمْ أَتَيْتُكُمْ بِأَهْلِي حَتَى نَزَلْتُ مَعَكُمْ إِرَادَةَ أَنْ أُواسِيَكُمْ ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ الْحَيَاةَ بَعْدَكُمْ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَافْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَّ أَنِّي قَدْ قَدِمْتُ عَلَى الْمُلُوك ، وَرَأَيْتُ الْعُظَمَاءَ ، فَأَفْسِمُ بِاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي اللهَ عَلَى الْمُلُوك ، وَرَأَيْتُ الْعُظَمَاءَ ، فَأَفْسِمُ بِاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي اللهِ عَلَى الْمُلُوك ، وَرَأَيْتُ الْعُظَمَاءَ ، فَأَفْسِمُ بِاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي أَصُحَابِهِ مِنْهُ ، إِنْ يَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى يَشَتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُو أَذِنَ لَهُ تَكُلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأَذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَكُونَ لَهُ مَنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى يَشْتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُو أَذِنَ لَهُ تَكُلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنَّهُ لِللهِ لِيَوْ وَضُونَهُ يَصَعَلَى مُؤْلُوك ، يَتَعِدُنُونَهُ مَنَانًا .

فَلَمَّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرُو ، وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصٍ ، فَقَالُوا :انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَعْطَاكُمْ مَا ذَكَرَ عُرُوّةُ ، فَقَاضِياهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَامَهُ هَذَا عَنَّا ، وَلَا يَخْلُصَ إِلَى الْبَيْتِ ، حَتَّى يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ بَمَسِيرِهِ مِنَ الْعَرَبِ ؛ أَنَّا قَدْ صَدَدْنَاهُ ، فَخَرَجَ سُهَيْلٌ ، وَمِكْرَزٌ حَتَّى أَتَيَاهُ وَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْطَاهُمَا الَّذِى سَأَلًا ، فَقَالَ :اكْتُبُوا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، قَالُوا : وَاللهِ لَا نَكْتُبُ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ :

فَكَيْفَ؟ قَالُوا : نَكْتُبُ بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ ، قَالَ : وَهَذِهِ فَاكْتُبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا ، ثُمَّ فَالَ : اكْتُبُ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟

فَقَالُوا : انْتَسِبُ ، فَاكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وَهَذِهِ حَسَنَةٌ ، أَكْتَبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا.

وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ ، أَنَّ بَيْنَنَا الْعَيْبَةَ الْمَكْفُوفَةَ ، وَأَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ. قَالَ أَبُو أَسَامَةَ :الإِغْلَالُ الدُّرُوعُ ، وَالإِسْلَالُ السُّيُوكُ ، وَيَعْنِي بِالْعَيْبَةِ الْمَكْفُوفَةِ أَصْحَابَهُ يَكُفُّهُمْ عَنْهُمْ. وَأَنَّهُ مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْكُمْ لَمْ نَرْدُدُهُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : وَمَنْ ذَخَلَ مَعِى فَلَهُ مِثْلُ شَرْطِي ، فَقَالَتُ قُرَيْشٌ : مَنْ دَخَلَ مَعَنا فَهُوَ مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرُطِنَا ، فَقَالَتُ بَنُو كَعْبٍ : نَحْنُ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكُرٍ : نَحْنُ مَعَ قُرَيْشٍ. بردير وقد وقو وقو من من اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكُرٍ : نَحْنُ

فَبَيْنَمَا هُمُّ فِى الْكِتَابِ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ يَرْسُفُ فِى الْقُيُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : هَذَا أَبُو جَنْدَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ اللهِ عَلَيْ الْمُشْوِكِينَ ؟ أَقُواً الْكِتَابَ ، فَإِذَا هُوَ لِسُهَيْلٍ ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشُوكِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُهَيْلٍ:هَبُهُ لِي ، قَالَ: لاَ ، قَالَ : فَأَجِزُهُ لِي ، قَالَ: لاَ ، قَالَ مِكْرَزٌ:قَدْ أَجَزُتُهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فَكُمْ يُهُجُّ. (بخارى ٢٧٣١ ابوداؤد ٢٧٥٩)

(٣٧٩٩٣) حفرت مشام، اپنے والدے روايت كرتے ہيں - كەرسول الله مَلِفَظَةَ مديبيه كى طرف چلے - واقعہ عديبيه ماه شواا میں پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: بس رسول الله مِلْاَفْظِيَامُ جل پڑے یہاں تک کہ جب آپ مِلْفِظَافِیَمُ عسفان مقام پر پینچے"

آ پِمَوَّنْفَغَةً كوبنى كعب كاليك آ دى ملااوراس نے كہا۔ يارسول الله مَيْزَفْفَغَةً! ہم نے قريش كواس حالت ميں جھوڑا ہے كہانہوں <u>ن</u>ے آپ کے لئے اپنے مختلف کنسل لوگوں کو جمع کیا ہے اور نہیں خزیر (قیمہ اورآٹا کا مرکب) کھلاتے ہیں۔ان کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ آپ ک

بیت اللہ سے روک دیں گے۔ پس آپ مِنْفِظَةَمْ نکل پڑے یہاں تک کہ آپ مِنْفِظَةَمْ عسفان مقام ہے باہر تشریف لائے '

آپ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وليد مل اور راسته مين ان كاآپ مِنْ اللَّهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ (صحاب تُفَاثِيمُ كُو) فرمايا: ادهرا جاؤالي أب مُؤْفِقَعُ وودرختول كے درميان ہو گئے اور آپ مُؤفِقَعُ موارراستہ سے ہٹ گئے يہار تك كه آب مَرْفَقَعْ عميم بيني \_

يس جب آب مَا الله عَلَيْنَ مَعْمَم مِن فروكش موئ تو آب مَا الله تعالى و خطاب فرمايا - آب مَ الله تعالى و

تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان ، ثنا بیان کی۔ پھر آپ مِئِفِقَئِ نے ارشاد فرمایا: اما بعد! بلا شبہ قریش نے تمہارے لئے اپنے

متفرق گروہوں کوجمع کیا ہےاوراس کوخزیر ( خاص مرکب غذا ) کھلا نا شروع کیا ہے۔اوران کاارادہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ۔ روک ڈالیں۔ توتم مجھے اپنی رائے ہے مطلع کرو؟ تم لوگ سردار ( یعنی اہل مکہ ) کی طرف ( مقابلہ کے لئے ) جانا جا ہے ہو یاتم لوگ ان کے معاونین کی طرف (مقابلہ کے لئے) جاتا جا ہے ہوتا کہ ہم ان کووالیس ان کی عورتوں اور بچوں کے یاس پہنچادیں۔ پس اگر وہ بیٹھ جائمیں گے تو وہ اس حالت میں بینھیں گے کہ وہ بے بس اور شکست خور دہ ہوں گے۔اوراگر وہ ہم سے (مقابلہ کا)مطالبہ کریر گے تو وہ ہم سے ایک کمز وراور زم مطالبہ کریں گے بھراللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے گا۔

حضرت ابو بكر ودائو في فرمايا: يا رسول الله مَلِفَظَةً إجماري رائع توبيه به كه جم سر داري طرف پيش قدمي كرتے ہيں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ مِنْرِالْفِیْجَةِ کے معین ہیں اور آپ کے مددگار ہیں اور آپ کو غالب کرنے والے ہیں۔حضرت مقداد بن الاسود جُنامِیْر

نے فرمایا ..... جبکہ وہ اپنے کجاوہ میں تھے ..... بخدا! یا رسول الله مَرْفِضَعَ ﴿ اِبْمِ آپ سے ایسی بات نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نی مَالِفَظَةَ سے کی تھی کہ ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ بلکہ ہم تو کہیں گے۔ آپ اور آپ کا

رب جا کرلڑے اور ہم آپ کے ہمراہ لڑیں گے۔

۳۔ پس رسول الله مَلِفَظَةَ (وہاں سے ) نگلے میہاں تک کہ جب آپ مِلْفَظَةَ حرم کے قریب پہنچے اور اس کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ مِشَافِظَةَ کی جدعا واومٹنی بیٹھ گئی۔لوگوں نے کہا۔ بیاونٹنی اڑ گئی ہے۔آپ مِیَافِظَةَ کِمَ خرمایا: خدا کی قتم !اونٹنی اڑئ نہیں ہاورنہ ہی اڑنا اس کی عادت ہے بلکہ اس کوتو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ سے روکا تھا۔ ( پھر آپ مِزَفَقَعُ أَن

معنف ابن الى شيرمترجم (جند ۱۱) كالم ایا) (اگر) قریش مجھے تعظیم محارم کے لئے دعوت دیں گے تو وہ اس عمل میں مجھ پر سبقت نہیں پاسکیں گے ( آپ مِنْ اَفْظَةُ اِنْے تحابہ فَدَا لَيْنَ سے فرمایا) ادھر آؤ۔ پھر آپ مِرَا شَعَقَعَ اِنے ذات الحفلل نامی چوٹی کے داکمیں جانب کا راستہ پکڑ لیا یہاں تک کہ ُ پِ مَثِلِنْتُكَفَعَ حديب پر پہنچے۔ پس جب آپ مِتَرَافِنْتَكِعَ نے وہاں پر پڑاؤڈ الاتولوگوں نے ایک کنواں سے یانی لیزاشروع کیا۔ابھی تمام كُ سِراب نهيں ہوئے تھے كەكنوال خالى ہوگيا۔لوگوں نے آپ مِلْ الْفَظَيْمَ كَ سامنے اس بات كى شكايت كى ـ تو آپ مِنْ الْفَظَيْمَ فِي لول کوتر کش میں ہے ایک تیرنکال کر دیا اور فر مایا: اس تیر کو کنویں میں گاڑھ دولوگوں نے اس تیر کو کنویں میں گاڑا تو کنواں یا نی ے أبلخ لكا اوراس كا يانى او يرآكيا يهال تك كدلوك خوب سيراب موسكة \_ جب قریش کواس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ مِزْ الْفَصَحَةَ کی طرف بنو خلیس کے بھائی کو بھیجا ..... یہ اس قوم کا فرد تھا

ن کے ہاں ہدی کی تعظیم ہوتی تھی ۔۔۔۔آپ مِنْ الْفَصَائِحَ نے فرمایا: ہدی کو کھڑا کردو۔ پس جب اس نے ہدی (کے جانورکو) دیکھا تو کوئی ں بات نہیں کی۔اوراین جگہہے،ی قریش کی طرف پھر گیا۔اور (جاکر) کہا:اے میری قوم! قلا کہ،اونٹ اور ہدی کے جانوروں

کا احترام کرو)۔اس نے قریش کوخوب ڈرایا اور ان پرکڑی تنقید کی قریش نے اس کو گالیاں دیں اور اس سے ترش روہو گئے اور کہنے لگے۔تم تو بیوقوف دیہاتی ہو۔ہمیںتم سے کوئی تعجب نہیں ہے۔ بلکہ تجھے بھیجنے پرہمیں اپنے آپ پر تعجب ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعود کو کہاتم محمد مُلِفَقِيَّةً کی طرف جاؤاور ہم تمہارے پیچیے نہیں آئیں گے تو عروہ (وہاں ہے )

ال يهال تك كه آب مُؤْفِظَة كي ياس آيا اوركها-اح محد! ميس نے سارے عرب ميس كوئى ايسا آدى نہيں و يكھا جو آپ كى طرح بھروسہ کرکے ) چلا ہوتم مختلف لوگوں کو لے کراپنے اس قوم وقبیلہ کی طرف آئے ہو۔ یقین کرو! میں تمہارے پاس کعب بن لوی، رعامر بن لوی کے ہال سے آیا ہوں۔انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے چیتوں کا لباس پہن کر اللہ کے نام کی تشمیس کھائی

بں ۔ کہ: آپ ان کے سامنے جو بات رکھو گےوہ اس ہے بھی سخت تربات آپ کے سامنے تھیں گے۔ ے۔رسول الله مِنْزَافِيْنَا أَنْ ارشاد فرمایا: ہم لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہماراارادہ تویہ ہے کہ ہم اپناعمرہ پورا کریں ئے اور اپنے ہدی کے جانورنح کریں۔تو کیاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ گے کیونکہ وہ بھی پالان والے (یعنی کمزور ) ہیں اورجنگیں انہیں

ی کھا چکی ہیں۔اوران کے لئے بھی اس بات میں کوئی خیرنہیں ہے کہ جنگ ان کومزید کھائے۔پس وہ میرے اور ہیت اللہ کے میان سے ہٹ جائیں تا کہ ہم اپنا عمرہ ادا کریں اوراپنے ہدی کے جانو رنح کریں۔اوریدلوگ میرےاوراپنے درمیان ایک مدت لھلیں۔اور بیلوگ میرےاورلوگوں کے درمیان ہے ہٹ جائیں۔خدا کی تتم! میں تواس معاملہ (کلمہے معاملہ ) میں ہرئمر خ اور یاہ کے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے غالب کردے یا میں خود بھی اس راہ میں قبل کردیا جاؤں ۔ بس اگرلوگ مجھے قبل کر یں گے تو یہی لوگوں کی مراد ہے اوراگر اللہ تعالی مجھے ان پر غلبہ دیتو پھر انہیں اختیار ہوگا یا تو خوب تیاری کے ساتھ لڑیں گے اور یا

ج ورنوج اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔ راوی کہتے ہیں: پھرعروہ ،قریش کی طرف واپس آیا اوراس نے کہا۔ یقین کرلو! بخدا! مجھے روئے زمین پرتم سے زیادہ

محبوب کوئی تو منہیں تم مجھتمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہواور میرے بھائی ہو .....اور میں نے مجامع میں تمہاری مدد کے لئے لوگور

کو بلا مالیکن جب وہ لوگ تمہاری مدد کے لئے نہیں آئے ۔ تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے پاس آگیا اور میں نے بیسوچ کر تمہارے ہاں پڑاؤ ڈالا تا کہ میں تمہارے لیے مواسات کرسکوں۔ خدا کی تتم ! تمہارے بعد مجھے زندگی ہے کوئی محبت نہیں ہے۔ <sup>-</sup>

لوگ یقین کرلو! کداس آدمی (محد مُؤَرِّفَيُغَقِمَ) نے انصاف کی بات پیش کی ہے تم اس بات کو قبول کرلو۔ یقین کرو! میں کئی بادشا مور

کے ہال گیا ہوں اور میں نے کی وڈیروں کود یکھاہے میں بقسم یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بادشاہ یا وڈیرہ، اپنے ساتھیوں میں ا باعظمت نہیں دیکھا جتنا آپ کودیکھا۔ آپ ہے اجازت حاصل کئے بغیر کوئی آ دمی گفتگونہیں کرتا۔ جب آپ اجازت گفتگودیتے ہیر

تو بو لنے والا بولتا ہےاوراگرآپ اجازت نہیں دیتے تو خاموش رہتا ہے چھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے

دھوون کوجلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اورا پے سروں پر بہاتے ہیں اوراس کو برکت کی چیز سمجھتے ہیں۔

پس جب اہل مکہ نے اس کی بات نئی تو انہوں نے آپ مِلَا شِصْحَةَ کی طرف سہیل بن عمرواور مکرز بن حفص کو بھیجااور کہا ہم

لوگ محمد ﷺ کی طرف جاؤ پھرا گروہ تمہیں وہی کچھ(تاً ثر) دے جوعروہ نے ذکر کیا ہے توتم اس کو یہ فیصلہ سُنا دینا کہ وہ اس سال

ہارے ہاں سے لوٹ جائیں۔اور بیت اللہ تک نہ آئیں تا کہ جوکوئی عربی بھی ان کے سفرعمرہ کے بارے میں شنے تو وہ یہ بات بھی

سُنے که' جم نے اس (محمہ ) کو بیت اللہ ہے روک دیا ہے' سہیل اور مکر زچل پڑے یہاں تک کہوہ آپ مِنْزِفْقِيَقَةَ کی خدمت میں پینیے

اورانہوں نے یہ بات آپ مِنْ النَّيْجَةِ سے ذكر كى۔ آپ مِنْ النَّيْجَةِ نے ان كوان كے سوال كے مطابق جواب عطافر مايا اور كہا لِكھو: بسم الله الرحمٰن الرحيم -وہ كہنے لگے- بخدا! بيالفاظ تو جم بھى بھى نہيں كھيں تھے-آپ مَانِشْفَةَ فَرِينَ يو چھا۔ پھر كيانكھو گے؟ انہوں نے كہا۔ `

تويدالفاظ كسيس كيدباسمك اللهم.آپ مِنْ فَيَعَاقِمْ في فرمايا: يهى لكولود چرانبول ني جملد كها يجرآب مِنْ فَيَعَدَعْ في فرمايا: لك

کہ بیدہ تحریر ہے جس پر محمد سول اللہ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے وہ لوگ کہنے لگے۔ خدا کی تسم ! ہمارااسی بات میں تو تم سے اختلاف ہے۔

آپ مِزَافِظَةَ أَمْ نَهِ حِها مِي كِيكِهوا وَل؟ انهول نے كہا: آپ اپنانسب بيان كر كے تحرير لكھوا كيں \_ كەمجەر بن عبدالله \_ آپ مِزَافِقة `` نے فر مایا: ریمی اچھی بات ہے اس کولکھ لو۔ تو انہوں نے یہ جملہ لکھ لیا۔

اوران کی شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے درمیان آپس میں صلح وصفائی رہے گی۔ نہ کوئی خیانت ( کرے گا)اور :

کوئی خفیہ جھوٹ اور تکوارسو نتے گا۔

اور یہ بھی شرط تھی کہ ہم میں سے جوتمہارے پاس آئے گا۔اُسے تم ہمارے پاس واپس بھیجو گے۔اور جو خف تم میں \_

ہمارے پاس آئے گا ہم اس کوتمہارے پاس واپس نہیں اوٹا کیں گے۔ آپ مَرْفَظَةَ فِی ارشاد فرمایا: جوکوئی میرے ساتھ داخل (ا

عاہے) ہوگا تواس کے لئے بھی میری شرط کے موافق شرط ہوگی۔اس پر قریش نے کہا۔ جو ہمارے ساتھ داخل (ملنا عاہے) ہوگا و ہمارا سائھی شار ہوگا۔اوراس کے لئے بھی ہمارے والی شرطیس ہوں گی۔ پھر بنوکعب نے کہا: یا رسول اللہ مِیَرَفِیْنَ ﴿ ہِم آپ کے ساتھ

ہیں۔اور بنو بکرنے کہا۔ہم قریش کے ساتھ ہیں۔

الله المون من الما الله مَوْقَعَ أَلَيْ الله مِعْلَقَ مَعْلَمْ الله مَوْقَعَ أَلَى الله مَوْقَعَ أَلَى الله مَؤْقَعَ أَلَى الله مَؤْقِعَ أَلَى الله مَؤْقِعَ أَلَى الله مَؤْقِعَ الله مَؤْقَعَ أَلَى الله مَؤْقِعَ أَلَى الله مَوْقِعَ أَلَى الله مَؤْقِعَ أَلَى الله مَلْمُ مَلَى الله مَنْ الله مَلْمُ مَالِمُ الله مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَالِمُ الله مُؤْمِنَا مُوالِمُ المُؤْمِقُومُ مَلَى المُؤْمِقُومُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَا مُؤْمِنَا مُوالِمُ الْ

رسول الله يوضي العرادة من المصلى من المصلى المراح المراح الما المراح المراح المراه الله يوادة المراح المرا

( ٣٧٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزَّبْرِ ، عَنْ مَرُوانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ صَدُّوهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ اضْطَرَبَ فِى الْحِلِّ ، وَكَانَ مُصَلَّاهُ فِى الْحَرَمِ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْقَضِيَّةَ وَفَرَغُوا مِنْهَا ، دَخَلَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، انْحَرُوا ، وَالْحِلِقُوا ، وَأَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اذْهَبُ ، فَانْحَرُ هَذْيَك ، وَالْحِلِقُ ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَحَلَّ . (احمد ٣٢٣) (٣٤٩٩٥) حضرت مروان سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَنفَظَةً .....جس سال مشرکین نے آپ مِؤْنفِظَةَ کوروکا ....اس سال چلے پس جب آپ مِئِزُنفِظَةَ مَد میبیتک پنچے۔ آپ مِؤْنفِظَةً کوجِل میں ہی مجبور أروک دیا گیا۔ جبکہ آپ مِئِزَنفِظَةِ کاراد وحرم میں نماز کا تھا۔

پس جب آپ مُرِافِقَةَ مدیبیتک پنچ۔ آپ مُرافِقَةَ کوجل میں ہی مجود آروک دیا گیا۔ جبکد آپ مُرِافَقَةَ کارادہ حرم میں نماز کا تھا۔
پس جب الوگوں نے فیصلہ تحریر کر دیا اور اس تحریر سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس فیصلہ سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں:
رسول الله مُرافِقَةَ نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! نحر کر واور حال کر واو اور حلال ہو جاؤے کوئی آدی بھی کھڑانہ ہوا۔ آپ مُرافِقَةَ نے یہ بات
دویارہ ارشاد فر مائی ۔ لیکن پھرکوئی آدمی نہ کھڑا ہوا۔ آپ مُرافِقَةَ حضرت ام سلمہ جنی ہوئی کے باس تشریف لائے اور فر مایا: لوگوں کی جو
حالت ہو چکی ہے اس میں تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُرافِقَةَ آپ جاکرانی مدی کو کر میں اور حالق کروا

كر حلال موجائين - لوك بهى حلال موجائين عن أبي إستحاق ، غن البَرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ( ٣٧٩٩٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، غن الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

٣٧٠) محدث ابو اسامه ، عن ر حريه ، عن ابى إسحاق ، عن البراء ، على الله حصر رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ البُيْتِ ، صَالَحَهُ أَهُلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدُخُلُهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا ، وَلاَ يَدُخُلُهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ : السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلاَ يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، السَّلَاحِ : السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلاَ يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَالَ لِعَلِي : أَكْتُبُ الشَّرُطَ بَيْنَنَا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ :لَوْ نَعْلَمُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ :مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحُوَهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا وَاللهِ ، لَا أَمْحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أرنِي مَكَانَهَا ، فَأَرَاهُ

مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَبَ :ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَأَقَامَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ ، قَالُوا لِعَلِمَّى :هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ ، فَمُرْهُ فَلْيَخُرُجُ ، فَحَدَّثَهُ بِلَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمُ ، فَخَرَجَ.

(بخاری ۲۲۹۸ مسلم ۱۳۱۰)

(٣٤٩٩١) حضرت براء تفافخ بروايت ہے كه جب رسول الله مُؤفِظَةَ كو بيت الله سے روك ديا كيا ( تواس وقت ) الل مكه نے

نی كرېم مَلِفَقَةً ہے اس بات يرمصالحت كرلى كه آپ مَلِفَقَةً (آئنده سال) مكذمين داخل ہوں كے اور وہاں پرتين دن قيام كريں گے اور مکہ میں صرف اسلحہ کے تھیلے کو ، جس میں تلوار اور زرہ ہوگی ..... لے کرآئیں گے اور اہل مکہ میں ہے کسی کو لے کرنہیں جائیں

حفرت على ولي الله سي فرمايا: " بمار ، ورميان معاهده تحرير كرو بسم الله الوحمان الوحيم. يدوه شرائط جي جن يرمحد رسول

اللهُ مُؤَنِّ أَغَيَّا فَصَلَح كَى بِ- "مشركين كَهَ لِكَ ـ أَكَّر بهم آپ كوالله كارسول، مانتے تو بهم آپ كتبع بن جاتے ليكن (چونكه بهم بیس مانتے لہذا) آپ یوں نکھیں محمد بن عبداللہ۔راوی کہتے ہیں: آپ مِلِّنْ ﷺ نے حضرت علی مِناتِنْهِ کو حکم دیا کہ پہلی والی عبارت منادو۔

حضرت علی میں نوٹر فرمانے لگے۔ نہیں! خدا کی قتم! میں اس کونہیں مٹاؤں گا۔اس پر آپ میرانشے کی فیرمایا: مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔حضرت

على فالتوني نے آپ مِنْرِ النَّحِيَّةَ كوه وجگه دكھائى تو آپ مِنْرِ النَّحْقَةِ نے اس جمله كومناديا۔اور (اس كى جگه ) لكھا۔ ابن عبداللہ۔ بھرآپ مِنْرِ النَّحْقَةِ

نے (اگلے سال) تین دن مکہ میں قیام فرمایا۔ جب تیسرا دن آیا تو مشرکین نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ سے کہا۔ یہ تمہارے ساتھی کی شرط کے مطابق آخری دن ہے پس تم ان سے کہو کہ وہ مکہ سے باہر چلنے جائمیں۔حضرت علی واٹنوز نے یہ بات نبی کریم مِرَائِفَ عَجَةَ ہے بیان

كى -آپ مَنْ النَّيْنَةُ فِي فرمايا: بان! پهرآپ مُنْفِقَةُ مَا برنكل كئے ـ

( ٢٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَجَدُنَا مَاءَهَا لَدُ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنُرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ،

ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكُثُرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا.

( ۷۹۷ ۳۷ ) حضرت براء بن عازب مثالثه ہے روایت ہے کہ ہم نے (جب ) حدیب بیا کے دن پڑاؤ کیا تو ہم نے اس کے کویں کواس

حال میں پایا کہ (ہم سے) پہلے والے لوگ اس سے پی چکے تھے۔ پس آپ مُؤْفِقَائِمَ کُویں کے منڈیر پرتشریف فرما ہوئے بھر آپ مَنْ النَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ول متكوا يا اوراس ميں سے اپنے منه مبارك ميں يانى ليا اور پھراس يانى كودوبار ، ۋول ميں كلى كر دیااوراللہ سے دعا کی ۔ تواس کویں کا پانی اتنازیادہ ہوگیا کہ سارے لوگ اس سے سیراب ہو گئے۔

( ٣٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعْتَمِواً فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَمَعُهُ الْمُهَاجِرِونَ وَالْأَنْصَارُ حَتَّى أَتَى الْحُدَيْبِيَةَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ فُرَيْشٌ فَرَدُّوهُ عَنِ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمْ وَتَنَازُع ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْتُ ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمْ وَتَنَازُع ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفُ وَحَمْسُ مِنَةٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ ، فَقَاصَاهُمَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : نُقَاضِيكَ عَلَى أَنْ تَنْحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَتَحْلِقَ وَتَرُجِعَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نُعَلِّى لَكَ مَكَةَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ ، فَفَعَلَ.

كانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نُعَلِّى لَكَ مَكَةَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ ، فَفَعَلَ.
قَالَ : فَخَرَجُوا إِلَى عُكَاظٍ ، فَآقَامُوا فِيهَا ثَلَاثًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْخُلَهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَا تَخْرُجُوا إِلَى عُكَاظٍ ، فَآقَامُوا فِيهَا ثَلَاثًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَا بِالسَّيْفِ ، وَلَا فَي قَابُولُ فِى قَابِلِ فِى قَابِلُ فِى الْهَدَى مَكَانَةُ ، وَحَلَقَ وَرَجَعَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِى قَابِلِ فِى الْمَالُمُ اللَّهُ مِنْ أَهُ لِلْ مَنْ الْمَامُ الْمُهُ مِنَا أَلُولُ مَنَا الْعَامُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْمُعْلِى فَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُقَامُوا فِيهَا ثَلَاكُ اللَّهُ مُنْ مَا مُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُعُلِيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ ال

قَالَ : فَخَرَجُوا ۚ إِلَى عُكَاظٍ ، فَأَقَامُوا فِيهَا ثُلَانًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذُخُلَهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَا تَخُورُ جَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً إِنْ خَرَجَ مَعَكَ ، فَنَحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَحَلَقَ وَرَجَعَ ، حَتَى إِذَا كَانَ فِي قَابِلِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ دُخَلَ مَكَةً ، وَجَاءَ بِالبُدُنِ مَعَهُ ، وَجَاءَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : فِلْكَ اللَّهُ وَسُولَةُ الرَّوْلِيَا بِالْحَقِّ ، لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ قَالَ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : فَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَةُ الرَّوْلِيَا بِالْحَقِّ ، لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ قَالَ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ ﴾ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَهُ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُ الْمَالَةُ وَالْمِالِيَهُ الْمَالَالَةُ لَلْهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَالِقُولَ الْمَلْمَةُ مِنْ الْمُعْلِقَالِهُ الْمِلْمِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْمِلِهُ اللّهُ الْمُعْدُولُ اللّهِ الْمَلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ال

الْحَوَامِ أَنْ يُفَاتِلُهُمْ فِيهِ ، فَأَتَاهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، وَكَانَ مُوثَقًا ، أَوْثَقَهُ أَبُوهُ ، فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ.

1299/ حضرت عطاء ہے منقول ہے کہ نبی کریم مِنْ اَلْتَحَافِحَ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لئے نکلے ۔ آپ مَنْ اَلْتَحَافَحَ کَی ساتھ اجرین وانصار کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہاں تک کہ آپ مِنْ اَلْتَحَافِحَ خِیر میں پنچے ۔ یہن آپ مَنْ اَلْتَحَافَحَ آپ کَوْلُوگُو آپُ کُنَّے اللہ کے اور ان ان کے درمیان سخت گفتگوا در زاع کھڑا ہوگیا ۔ قریب تھا کہ بیاوگ باہم مؤسلا کی مُنافِعَ فَحَوْد اللّٰہ منافعہ فَا مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا مُنْ اللّٰهِ مَا مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ فَا اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَى مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

پڑتے۔راوی کہتے ہیں: نبی کریم منطق کھے نے اپنے صحابہ میں کہتا ہے ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ صحابہ کی تعدادا یک ہزار پانچ کی گئے۔ یہی بیعت کی۔ سحابہ کی تعدادا یک ہزار پانچ کی ہے۔ یہی بیعت رضوان کا دن کہلا تا ہے۔ پھر آپ منطق کھے نے قریش کے ساتھ مصالحت فر مائی۔ قریش نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ سے سلم کرتے ہیں کہ آپ میں کہ اور جب آئندہ سال آئے گا تو ہم پہر طریس کو تی ہیں۔ اور جب آئندہ سال آئے گا تو ہم پہر کو تین دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ پس آپ میر انٹینٹ کے نیے بات مان لی۔ راوی کہتے ہیں: پھر لوگ عکا ظ کی بیات مان لی۔ راوی کہتے ہیں: پھر لوگ عکا ظ کی بیات میں نے دی گئے۔ ان کی سے میں تاریس کے دی گئے۔ ان کی سے دی گئے۔ ان کی سے میں تاریس کے دی گئے۔ ان کی سے میں تاریس کے دی گئے۔ ان کی سے دی گئے کے دی گئے۔ ان کی سے دی گئے۔ ان کی سے دی گئے۔ ان کی سے دی گئے کی کر دی کی گئے۔ ان کی سے دی گئے۔ ان کی کی کر دی کی کے دی گئے کی گئے۔ ان کی کر دی کی کی کے دی گئے کی کے دی گئے کی کر دی کے دی کر دی کے دی کر دی کے دی کر دی کر

نِ نَكُل كَئَ اورانہوں نے وہاں پر تین دن قیام كیا۔ مشركین نے میریمی شرط رکھی تھی كہ آپ تَرَفَظَةَ بِمَد میں آلموار كے علاوہ كوئی لمحہ لے كر داخل نہیں ہوں گے۔ اوراہل مكہ میں ہے اگر كوئی آپ كے ساتھ جانا چاہے گا تو آپ اُسے لے كرنہیں جائیں گے۔ پھر پ مِنْرِفظةَ تِنْ ہدى كے جانور كواسى جگہ نحركر دیا اور حلق كرواكر واپس تشریف لے آئے۔ جب آئندہ سال كے بہی ایام آئے تو

بُ مِنْ النَّهُ مَدِين واصلى موئ اورآبِ مِنْ النَّهُ آبِ بِمراه كَلَى اونت كَرَتشر يف لائے اور بہت سے لوگ آپ مِنْ النَّهُ فَيَا بِالْحَقْ ، فه ـ پس بيلوگ مجدحرام ميں واضل موئ تو الله تعالى نے بيكلمات تازل فرمائ ـ ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْ فَيَا بِالْحَقْ ، دُخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ راوى كہتے ہيں ـ الله تعالى نے بيآيت بھى نازل فرمائى ـ ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) بِالشُّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ يعنى الروه

ے محد حرام میں کڑیں تو تم بھی ان سے کڑو۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ بات حلال کر دی ہے کہ اگروہ نبی کریم مَرَّا فَضَعَ فِجْہِ مسجد حرام میں لڑیں تو آپ بھی مسجد حرام میں ان سے لڑیں۔ابو جندل زنافتہ بن سہیل بن عمرو، آپ مِلِفَظَةَ کے پاس آئے جبکہ و بندھے ہوئے تھے اورانبیں ان کے والد نے باندھاتھا۔لیکن آپ مَانِّھُ کَیْجَ نے انہیں ان کے والد کی طرف روکر دیا۔

( ٣٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قدِمَ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْهُدُنَةِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَ الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ وَالْمُشْرِكُونَ عِنْدَ بَابِ النَّدُوَةِ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ ، وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

وَأَصْحَابِهِ جُهُدًا وَهُزُلًا ، فَلَمَّا اسْتَلَمُوا ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ فَدُ تَحَدَّثُوا أَ، بِكُمْ جُهْدًا وَهُزُلًا ، فَارْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ حَتَّى يَرَوْا أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً ، قَالَ : فَلَمَّا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ رَفَعُو أَرْجُلَهُمْ فَرَمَلُوا ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :أَلَيْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ بِهِمْ هُزْلًا وَجُهْدًا ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْرِ حتى يُسْعُوْا سُعْيًا ؟. (احمد ٣٥٧ ـ طبراني ١٢٠٧٧)

(٣٧٩٩٩) حضرت ابن عب س مزانونه سے روایت ہے کہ نبی کریم منز فضفے قبا اور آپ مِنزَ فضفے قبے کے صحابہ جنی کنٹنے ،مشر کیبن اور آپ مِنزَ فضفے قبہے ک درمیان ہونے والی سلح کے بعدتشریف لائے۔راوی کہتے ہیں:مشرکین حجراسود سے مصل باب الندوة کے پاس موجود تھاور باج يه يُفتَلُوكرر ب من من كرسول القد مُؤنَّ فَيْنَا إِن مُؤنِّفَ فَيْ إِلَيْنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللّ كيا،آپ مَوْسَطَعَةَ نے صحابہ مُعَالَمَةُ سے فرمایا: بدلوگ باہم بیر گفتگو کررہ ہیں کہ تمہیں کمزوری اور لاغری لاحق ہو چکی ہے۔ پس تم تیر چکروں میں را کرو۔ تاکدوہ دیکھ لیس کہ تم قوی ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب صحابہ ٹھکٹٹنے نے استلام کیا تو قدم اٹھاتے ہی انہوں

رمل شروع كرديا-اس برمشركين ميں سے بعض نے بعض سے كہا۔ تمهارا تو خيال ينہيں تھا كەنبيس كمزورى اور لاغرى لاحق ہو پكو ہے۔جبکہ بیلوگ تو خالی چلنے پر راضی نہیں ہیں جب تک کہ دوڑ نہ لیں۔

( ٣٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَزِ بْنِ يَزِيدٌ ، عَنْ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انُصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُوجِفُونَ الْأَبَاعِرَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقَالُوا :أُوحِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَحَرَجْنَا نُوحِفُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى وَّجَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَغْضُ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ : (إنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا

مْبِينًا) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ :إِنَّى ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ ، إِنَّهُ لَفَتْحٌ ، قَالَ : فَقُسْمَتُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِنَةٍ ، وَثَلَاثُ مِنَة

فَارِسِ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ.

نکلے یہاں تک کہ ہم نے نی کریم مُرِفَقَعَ کو کراع ممیم نامی پہاڑ کے پاس کھڑے پایا۔ پس جب آپ مِوفَقَعَ کے پاس آپ کے مطلوبا فراد جمع ہو گئے تو آپ مُرفِقَعَ نے یہ آیت تلاوت فر مائی۔ ﴿إِنَّا فَنَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾

آپ مَوْفَقَ مَ کَامِدُ مِن مَوْفَقَ مَ کَامِدُ مِن مُوْفَقَ مَ کَامِد مِن مَعْ مِن مِن اللهِ مَن مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِياسِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَوَجُنا مَعَ لَمُوسَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ الْحُدَيْبِيّةِ ، فَنَحَرَ مِنَةً بَدَنَةٍ ، وَنَحْنُ سَبْعَ عَشْرَةً مِنَةً ، وَمَعَهُمْ وَسُعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيّةِ ، فَنَحَرَ مِنَةً بَدَنَةٍ ، وَنَحْنُ سَبْعَ عَشْرَةً مِنة ، وَمَعَهُمْ وَسُعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيّةِ ، فَنَحَرَ مِنَةً بَدَنَةٍ ، وَنَحْنُ سَبْعَ عَشْرَةً مِنَة ، وَمَعَهُمْ

عِّذَةُ السَّلَاحِ وَالرِّجَالِ وَالْخَيْلِ ، وَكَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ ، فَنَزَلَ الْحُدَّيْبِيَةَ فَصَالَحَتُهُ قُرَيْشٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْىَ مَحَلَّهُ حَيْثُ حَبْسُنَاهُ. (ابن سعد ١٠٢)

(۳۸۰۰۱) حفزت ایاس بن سلمہ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤْفِقَعَ آئے ساتھ غزوہ حدیب میں نگلے اور آب مِؤْفِقَعَ آغے ایک صد جانورنح کئے۔ ہماری تعداد ستر ہ سوتھی اور ان کے پاس، اسلحہ، افراد اور گھوڑوں کی تیاری بھی تھی۔ آپ مُؤْفِقَعَ آئے جانوروں میں اونٹ بھی تھا۔ آپ مِؤْفِقَعَ آغے حدیب میں پڑاؤڈ الاتو قریش نے آپ مِؤْفِقَعَ آسے اس بات پر صنح کر

لى كرجم نے جہاں پر مدى كے جانوروں كوروكا ہے وہيں پران كوطال كرويا جائے۔ ( ٢٨٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَالِي مِنْ صَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ ، قَالَ : لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلُنَا ،

وَذَلِكُ فِى الصُّلُحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ ، وَنَرُجِعُ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ ، وَنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحُكُمَ اللّهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : يَابُنَ الْخَطَّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُظَيِّعِنِى اللّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ عُمْرُ ، وَلَمْ يَصْبِرْ ، مُتَغَيِّظًا حَتَى أَنَى أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، أَلُسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : فَانْ اللهِ ؟ وَلَمْ يَصْبِرْ ، مُتَغَيِّظًا حَتَى أَنَى أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، أَلُسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : فَالَ : قَالَ اللهِ ، وَلَهُ يَصْبِرْ ، مُتَغَيِّظًا حَتَى أَنَى أَبُا بَكُو ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، أَلُسْنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : يَالُهُ بَكُو ، أَلُسْنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : يَالِمُ وَلَهُ يَصُولُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَمَر ، وَلَمْ يُصْبِر ، مُتَعَيِّقًا حَتَى آبَ بَحْرٍ ، فَعَالَ ! يَا آبَ بَحْرٍ ، انسنا عَنَى حَقِ وَهُمْ عَن بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ قَتْلَانًا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِى النَّارِ ؟ قَالَ :بَلِّى ، قَالَ :فَعَلَى مَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ، وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ :يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، فَطَابَتُ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. (بَخارِي ٣١٨٢\_ مسلم ١١٣١١)

(٣٨٠٠٢) حضرت سهل بن صنيف سے روايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مِن عنيف سے روايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله مِن عنيف سے روايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مِن الله عَلَيْ الله مِن الله عَلَيْ الله مِن الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ عَلَّا الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَل قال کرتے ۔ بیاس صلح کے دوران کی بات ہے جورسول الله مَنْ الله عَنْ اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی ۔حضرت عمر بن خطاب طابخہ

آئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگ حق پرنہیں ہیں اور وہ لوگ

باطل پڑئیں ہیں؟ آپ مِرِفِظَةَ أِنے ارشادفر مایا: کیول نبیں! پھرحفزت عمر ڈاٹھ نے بوچھا۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقولین جہم میں نہیں جا کمیں گے؟ آپ مَلِانْفِیْکَا فَا نے فرمایا: کیوں نہیں! حصرت عمر دیافٹو نے عرض کیا۔ پھر ہم ایس گھٹیا بات کہہ کر كيول لوث رہے ہيں؟ ابھى تك الله تعالى نے جارے اور ان كے درميان فيصلنہيں كيا؟ آپ مِرَافِيَعَ فَقِر مايا: خطاب كے بينے!

میں اللّٰہ کارسول ہوں۔اللّٰہ تعالٰی مجھے ہر گرز ضا نع نہیں کریں گے۔

رادی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر دلانوں کوصبر نہ آیا اور وہ غصہ کی حالت میں چل دیئے اور حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔اے ابو بکر! کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پڑہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر مزاتھ نے فر مایا: کیوں نہیں! حضرت

نہیں ۔حضرِت عمر چھٹنے نے کہا۔ پھر ہم اپنے وین کے متعلق الیی گھٹیا بات کہہ کر کیوں جارہے ہیں ۔اوراللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارےاوران کے درمیان فیصانہیں کیا؟ حضرت ابو بکر مینیونے نے کہا۔خطاب کے بیٹے !وہ خدا کے رسول ہیں اوراللہ تعالی ان کو بھی

ضا کُع نہیں کریں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر ہی کریم مِیڑھنے کچ پر فتح (کے دعدہ کے ) ساتھ قرآن نازل ہوا تو آپ مِیڑھنے کچ نے حضرت عمر رفي تنو كى طرف آدى بهيجااور (بلاكر) انهيس بيقرآن يرهايا\_حضرت عمر ولا تنو في غرض كيا\_ يارسول الله مَرْ النَّفَيَّةَ إ كيابيه فتح بيج

آپ مَوْنَ ﷺ غَنْهِ فِي مايا: ہال!اس پر حضرت عمر جلائو کا دل خوش ہوگيااور و ولوٹ گئے ۔

( ٣٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِلَّى : أَكْتُبْ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ،

فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا نَدْرِى مَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ ٱكْتُبُ بِمَا

نَعْرِفُ : بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ : أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، قَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اتَّبَعَنَاكَ ،

وَلَكِنِ ٱكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ٱكْتُبُ :مِنُ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ اللهِ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَانَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ

عَلَيْنَا ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَكْتُبُ هَذَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَانَنَا

مِنْهُمُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. (بخاري ١٣٨٣ـ مسلم ١٣٨٣)

(٣٨٠٠٣) حضرت انس تفاتف سے روایت ہے كه قریش نے نبى كريم مَلِّفْقِيَّةً ہے مصالحت كى جبكه ان (مصالحت كرنے والوں) بیں مہیل بن عمروبھی تھا۔ نبی کریم مِنْ الفَقِیَةَ نے حضرت علی واٹن سے فرمایا : لکھوا بیسیم الله الوّ محمّن الوّ جیم سہیل نے جانیہ بسیم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ بمنهيل جائة - بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ كياب - بان وه بات كهوجس كومم جائة مين - باسمِك اللُّهُمَّ. پھرآ پِيَرَانْ ﷺ فرمايا : لكھو! محدرسول الله كى طرف سے۔ وہ كہنے لگے۔ اگر ہم آپ كوالله كا رسول مانتے تو ہم آپ كى

ا تباع بی کر لیتے ۔ ہاں اپنااورا پنے والد کا نام لکھو۔اس پر نبی کریم مُطَلِّقَتُ اِنْے فرمایا: یہ کھو! محمد بن عبداللہ کی طرف ہے۔ پھرمشر کین قریش نے آپ مَیْشِی اُ پر میشرط لگائی کہتم میں ہے جوآ دی (ہمارے پاس) آئے گا ہم اس کوتہ ہیں واپس نہیں کریں گے۔اورہم میں سے جوآ دی تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو ہماری طرف واپس کرو گے۔صحابہ ٹھائٹٹر نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَرَّائِشَيَّعَ اِکیا پید

بات بھی لکھی جائے گی؟ آپ مِیلِّفْضِیَجَ نے فرمایا: ہاں! جوآ دمی ہم میں سے ان ی طرف جائے گا تو اللہ اس کو دور کر دے گا۔ اور جو ہارے ماس ان میں ہے آئے گا تو القد تعالی اس کے لئے راہ اور مخرج پیدا کردے گا۔

( ٣٨٠٠٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَة ، فَقَالَ لَنَا :أَنْتُمَ

الْيُومُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. الْيُومُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. (۳۸۰۰۴) حفرت جابر ٹٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ہم یوم الحدیب یو چودہ سو کی تعداد میں تھے۔ آپ سَِائِشْٹِیکَیْ نے ہمیں ارشاد فر مایا: آج

کے دان تم لوگ اہل زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، وَمَرْوَانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيُ ،

وَأَشْعَرَ، وَأَحْرُهَ. (۳۸۰۰۵) حضرت مسور اور مروان سے روایت ہے کہ حدیبہ کے سال نبی کریم مِثَّاتِیْنَۃُ ایک ہزار سے بچھے زیادہ تعداد میں اپنے

محابه نْكَاثَتُهُ كَهِمُراه نْكُلُح بِسِ جب آپ مِلْانْفَيْنَا والحليفه ميں تصاتو آپ مِنْزِنْفَيْنَا في معاد كيااور شعار كركاح ام باندها۔ ٣٨٠٠٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثْتُ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَحُوَّيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَالِحُوهُ ، فَكُمًّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ : قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِ كُمْ ، الْقَوْمُ

يَئْتُونَ إِلَيْكُمْ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَسَائِلُو كُمُ الصُّلْحَ ، فَابْعَنُوا الْهَدْىَ ، وَأَظْهِرُوا التَّلْبِيَةِ ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قُلُوبَهُمْ ، فَلَنُوْا مِنْ نَوَاحِي الْعَسْكُرِ ، حَتَّى ارْتَجَّتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، قَالَ :فَجَاؤُوهُ فَسَأَلُوا الصُّلْحَ

قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّاسُ قَدْ تَوَادَعُوا ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِي الْمُشْرِكِينَ نَاسٌ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ بِالرِّجَالِ وَالسَّلَاحِ ، قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ : قَالَ سَلَمَةُ فَجِنْتُ بِسِنَّةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسَلَّحِينَ أَسُوقُهُمْ ، مَا يَمْلِكُونَ لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا ، وَلاَ ضَرَّا ، فَأَتَيْنَا بِهِمُ النَّبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَسْلُبْ ، وَلَمْ يَقْتُلْ ، وَعَفَا ، قَالَ : فَشَدَدُنَا عَلَى مَا فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَّا

عَنَى الله عَنِيهِ وَسَمَم ، عَلَمَ يَسَنَبُ ، وَلَمْ يَنْسُ ، وَعَلَ ، وَعَلَ ، عَلَى مَنْ فِى أَيْدِينَا مِنْهُمْ. فَمَا تَرَكْنَا فِيهِمْ رَجُلاً مِنَّا إِلَّا اسْتَنْقَذْنَاهُ ، قَالَ :وَغُلِبْنَا عَلَى مَنْ فِى أَيْدِينَا مِنْهُمْ. ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَتَتُ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و ، وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، فَوَلُوا صُلْحَهُمْ ، وَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الاَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، فَكَتَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ رَسُولُ اللهِ قُرَيْشًا ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَلِمَ مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ ، فَهُو آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَمَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ قُريْشٍ مُجْتَازًا إِلَى مِصْرَ وَإِلَى الشَّامِ ، يَبْتَغِى مِنْ فَضُلِ اللهِ ، فَهُو آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءً مُحَمَّدُ مُنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ فَهُو آهِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءً مُحَمَّدُ مِنْ فَصُلِ اللهِ ، فَهُو آهِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءً مُحَمَّدُ مِنْ فَضُلِ اللهِ ، فَهُو آهِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَهُ مَنْ جَاءً مُحَمَّدُ

مِن وَيِسُ هَوْرُو َ وَسُرِيلُ بِهُمْ مِنْ مُصَافِّ فَكُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَانَهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَر خَانَنَا مِنْهُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ ، يَعْلَمُ اللَّهُ الإِسْلَامَ مِنْ نَفْسِهِ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.

وَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَمِرُ عَامًا قَابِلاً فِى مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِخَيْلِ ، وَلا سِلاَجِ ، إِلاَّ مَا يَخْمِا الْمُسَافِرُ فِى قِرَابِهِ ، فَيَمُكُثُ فِيهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْىَ حَيْثُ حَبُسْنَاهُ فَهُوَ مَجِلَّهُ ، لاَ يُقْدِمْ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَحْنُ نَسُوقُهُ ، وَأَنْتُمْ تَرُدُّونَ وَجْهَهُ. (طبرى ٩٦)

(۳۸۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه ریانیز ،اپ والد ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے سہیل بن عمرو،حویطب ابن عبدالعزی او

کرز بن حفص کو نبی کریم مُلِرِ اُفْتِیْجَةِ کی طرف بھیجا تا کہ وہ آپ مِلِ اُفْتِیَجَةِ ہے سلح کریں۔ پس جب رسول القد مِلِ اُفْتِیَجَةِ نے ان میں سہیل دیکھا تو آپ مِلِیُ اُفِتِیَجَةِ نے ارشاد فر مایا: تمہارامعاملہ آسان ہوگیا ہے۔ لوگ تمہارے پاس اپنے رشتوں کے ہمراہ آرہے ہیں۔ اور سے صلح کا سوال کررہے ہیں۔ پس ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دواور تلبیہ کو ظاہر کرو۔ شاید کہ بیان کے دلوں کو زم کردے۔ صی کرام بیکا کینٹے نے لشکر کے اطراف سے تلبیہ بلند کیا یہاں تک کہ ان کے تلبیہ میں ان کی آ واز دل سے گونج پیدا ہوگئی۔ راوی کہتے ہیں

پس مشرکین آئے اورانہوں نے سلح کی ہات گی۔ ۲۔ سراوی کہتے ہیں: اس دوران جبکہ بیلوگ باہم ۔مسلمانوں کے فشکر میں مشرکین اورمشرکین کے فشکر میں مسلمان موجو

تھے۔کہا گیا:ابوسفیان!!!احیا تک وادی لوگوں اوراسلیہ سے بہنے گئی۔راوی کہتے میں:ایاس بیان کرتے ہیں کہ سلمہ نے کہا۔ میں ۔ مشرکین میں سے چیمسلح افراد کو ہا تک لیا درانحالیکہ وہ اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ ہم انہیں لے کر 'ہ ۔

رین کی سے چھ ن امراد کو ہا مک میا دورا حالیکہ وہ اپنے سے میں اور مصال سے مالک میں سے یہ ہیں ہے ۔ ام میں سے درا کریم میر شیختے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ میر فیقیے کا تہیں قتل کیا اور نہ مال چھینا بلکہ معاف فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں: ب معنف این الی شیر متر جم (جلداا) کی بین متن می زان کی بین معنوبی متن می داده می کنید استفادی کی متنوبی متن می می می متنوبی متنوب

ا۔ پھر قریش ہمیل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزی کے پاس کے اور انہیں اپنی سلخ کا متولی بنایا۔ اور نبی کریم میر انفی ان کے درمیان فیصلہ کی میں اللہ الو حُسَن الو حِسِم بھی اور ہے جس پر محمد سول اللہ نے قریش سے لی ہے۔ آپ میر الفظی خال نے اس بات پر سلح کی ہے کہ انتوان مول کے مدار میں اللہ کی رضا کے لئے مد محر میں اللہ کی خال کے در میں اللہ کی رضا کے لئے مد محر اللہ اللہ کی رضا کے اللہ میں اللہ اللہ کی رضا کے اللہ میں اللہ اللہ کی رضا کے اللہ میں اللہ اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ میں اللہ اللہ کی در اللہ میں اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی در اللہ میں اللہ اللہ کی در اللہ میں اللہ اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ اللہ اللہ کی در اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ کی در اللہ اللہ کی در اللہ کی در

ئے گا تو اس کے خون اور مال کوامن ہوگا۔اور قریش میں سے جو شخص مدینہ میں مصریا شام کی طرف جانے کے لئے آئے اور اللہ کے فضل کا متلاثی ہوتو اس کا مال اور خون بھی مامون ہوگا۔اور بیشر طبھی تھی کہ قریش میں سے جو شخص محمر مَلِفَظَةَ کے پاس آئے گا تو لیس کیا جائے گا اور چرشخص محمد مِلْفِظَةَ کے صحابے میں سے قریش کی طرف آئے گا تو و وائنی کے ہاس ہوگا۔

پس کیاجائے گااور جو خص محمد میر فضی کے گئے ہے سے بیس سے قریش کی طرف آئے گا تو وہ انہی کے پاس ہوگا۔

۔ سیہ بات اہل اسلام پر بہت شاق گزری۔ نبی کریم میر فیل کے گئے نے ارشاو فر مایا: جو خص ان میں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم

یکوان کی طرف واپس کردیں گئے (حالا تکہ ) اللہ تعالی اس کے دل سے اسلام کو جانتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے راہ بندہ سے گا۔

۔ قریش نے نبی کریم میر فیل کے اس بات پر صلح کی کہ آپ میر فیل گئے آئندہ سال انہی مہینوں میں عمرہ کریں گے (لیکن)

'الوَّرْ يَدَّا حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ٢٨٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثْتُ قُرَيْشٌ خَارِجَةَ بُنَ كُوْزِ يَطَّلِعُ لَهُمْ طَلِيعَةً ، فَرَجَعَ حَامِدًا يُحْسِنُ الثَّنَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّكَ أَعْرَابِيٌّ ، قَعْفُعُوا لَكَ السَّلاَحَ فَطَارَ فُوْادُكَ ، فَمَا دَرَيْتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرُورَةَ بُنَ مَسْعُودٍ فَجَانَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قَوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قَوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَا تَعْرِفُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمُ آتِ قَوْمِى إِلَّا لَأَصِلَ لَا تَعْرِفُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلَّا لَأَصِلَ

المن المن شبه متر مم (جلداا) المنظم المناه المنظم ا ثُمَّ أَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، ابْنُ عَمَّهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى السَّرْجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَابُنَ عَمَّ ، لِي أَرَاك مُتَحَشِّفًا ؟ أَسْبِلْ ، قَالَ :وَكَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ :هَكَذَا إِزْرَةً صَاحِبِنَا ، أَ يَدُعْ أَحَدًا بِمَكَّةَ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا أَبْلَغَهُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ سَلَمَةُ : فَبَيْنَمَا نَحُنُ قَائِلُونَ ، نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، الْبَيْهَ الْبَيْعَةَ ، نَزَلَ رُوحُ الْقُدُسِ ، قَالَ :فَسِرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرَ. فَبَايَعْنَاهُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ قَالَ : فَبَا لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَحْرَى ، فَقَالَ النَّاسُ :هَنِيئًا لَابِي عَبْدِ اللهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا ، فَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةٌ ، مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. ( ۲۸۰۰۷ ) حضرت ایاس بن سلمه، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے خارجہ بن کرز کواینے لئے جاسوی کرنے کے ۔

بھیجا۔ تو وہ (صحابہ کرام ٹھی کیٹنے کی ) تعریفیں کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ تو قریش نے اس سے کہا۔ تو دیباتی آ دمی ہے۔ انہوں نے '' اسلحہ کی جھنکار سنائی تو تیرا ول اڑ گیا۔ پس تختیے کچھ پہتنہیں چلا کہ تختے کیا گیا اور تو نے کیا کہا۔ پھرقریش نے عروہ بن مسعد بهيجا۔ وه آپ مَلِفُظَيَّةً کی خدمت میں حاضر ہوا۔اے محمد! پهریا بات ہے؟ تو خدا کی ذات کی طرف بلاتا ہے اور بھرتو اپنی تو م پاس او باش لوگوں کو لاتا ہے۔جن میں سے بعض کوتو جانتا ہے اور بعض کونہیں جانتا...... تا کہ تو ان سے قطع رحمی کرے اور ان حرمتوں،خون اوراموال کوحلال کرے۔آپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: میں تو اپنی قوم کے پاس صرف اس لئے آیا ہوں تا کہ میں ا

سے صلح رحمی کروں۔اللہ ان کوان کے دین کے بدلہ ایک اس سے بہتر دین اوران کی معیشت سے بہتر معیشت دیتا ہے۔ پس ر بات سن کر) وہ بھی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ایاس اپنے والدے روایت کرتے ہیں،مشرکین کے ج میں جومسلمان موجود تھےان پرمصائب کی شدت اور بڑھ گئی۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ مَا اَفْتَحَافِیَ اَعْرِ مَا اِنْ اشارہ فرمایا۔اے مراکیااہے مسلمان قیدی بھائیوں کوتم اپنی طرف سے پیغام پہنچا (آؤ) گے۔حضرت عمر دیاتئو نے عرض کیا۔ا

الله کے نبی مَؤْفِظَةً إميرا تو مکه ميں کوئي بڑا خاندان نہيں ہے۔جبکہ ميرے علاوہ لوگ مجھ سے زيادہ وہاں خاندانی روابط رکھتے ہير آپ ئِنَوْنَتَنَفَقَ إِنْ حَصْرت عَمَان رَاتُوْ كُو بلا يا اوران كوابل مكه كي طرف روانه كيا \_حضرت عَمَّان حرافي واري سواري ريسوار بهوكر نكلے بيها تک کہ آ پ بڑوٹو مشرکین کے لشکر کے پاس پہنچے۔انہوں نے آپ دٹاٹٹو سے لا یعنی با تمیں شروع کیں۔اور بیبودہ گفتگو کی ۔لیکن .

حضرت عثمان بناتنو کوابان بن سعد بن العاص نے ..... جوحضرت عثمان کا بچیاز ادفقا ..... پناه دی۔اورانبیس اینی زین پرسوار کیا اور ا آپ بڑٹوز کے پیچھے سوار ہو گیا پھر جب یہ کچھآ گے بو ھے تو اس نے کہا۔اے بچپازاد! کیا دجہ ہے کہ میں تجھے پرانے کپڑے س

ہوئے دیکے رہا ہوں؟ شلوارینچے کرو( یعنی نمخنے ڈھانپ لو )۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عثان مڑاٹنو کی ازار نصف پنڈلی تک تھی حضرت عثان جناثیٰ نے جوابا اس کوارشاد فرمایا: ہمارے صاحب( نبی کریم میزائے کی آزار بھی ای طرح ہوتی ہے۔ پھر حضر

فرماتے ہیں۔ اس دوران جبکہ ہم قیلولہ کرر ہے تھے کہ رسول الله سِئِلْفَقَائِم کے منادی نے آواز دی۔ اے لوگو! بیعت (محمد) بیعت!
روح القدس نازل ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پس ہم رسول الله سِئِلْفَقَائِم کی طرف چل دیے۔ آپ مِئِلْفَقَائِم ایک کیکر کے درخت
کے نیچ تشریف فرما تھے۔ ہم نے آپ سِئِلِفَقَائِم سے بیعت کی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ﴿لَقَدُ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يَبْايعُو نَكَ نَحْتَ الشَّائِمَ وَهِ

راوی کہتے ہیں۔ آپ مَلِفَظَةُ نے حضرت عثان دائٹ کے لئے بیعت اس طرح لی کہ آپ مَلِفَظَةُ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ لیا۔ لوگ کہنے لئے۔ ابوعبد اللہ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ہم یہاں پر ہیں۔ رسول اللہ مَلِفظَةُ نے ارشاد فرمایا: اگروہ کئی سال بھی وہاں رہے تب بھی طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہیں کروں گا۔

( ٣٨..٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ ، ثُمَّ قَالَ :أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا ، فَإِنَّهُ لَنُ يُدْرِكَ قَوْمٌ

بَعْدَكُمْ مُدَّكُمْ ، وَلا صَاعَكُمْ.

(٣٨٠٠٨) حضرت ابوسعید جن فئي سے روایت ہے کہ رسول الله مَشْفَقَعَ آنے حدیبیہ کے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ رات کے وقت آگ نہ جلانا۔ پھر آپ مِشْفِقَةِ نے فرمایا: آگ جلاؤاور ( کھانا ) بناؤ یہ تہارے بعد کوئی قوم تمہارے مُد اور صاع ( کے ثواب ) کوئیس پا سکے گی۔

( ٣٨..٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَصَابَ النَّاسَ عَطَشْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، قَالَ :فَجَهَشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُون ، قَالَ :قُلْتُ :كُمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ :لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكُفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَة.

(بخاری ۳۵۷۱ مسلم ۱۲۸۳)

(۳۸۰۹) حضرت جابر دہا ہی سے دوایت ہے کہ حدید بیبیہ کے دن لوگوں کوشدید پیاس گئی۔ راوی کہتے ہیں: لوگ رسول اللہ مَاُوْتِیَکَامَّمَّا کی طرف لیکے۔ چنا نچہ آپ مِنَوَافِقِیَکَامَ نے اپناہاتھ چمڑے کے برتن میں رکھا تو میں نے پانی کوچشموں کی طرح دیکھا۔حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دہاؤہ سے بوچھا:تم لوگ کتنی تعداد میں تھے۔انہوں نے جواب دیا۔اگرہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ یانی ہمیں کفایت کرجا تا (ویسے )ہم بندرہ سوکی تعداد میں تھے۔

( ٣٨.١٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِتُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى أَلْفٍ وَثَمَان مِنَةٍ ، وَبَعَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ ، يُدْعَى نَاجِيَة ، يُأْتِيهِ بِخَبَرِ الْقَوْمُ ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدِيرًا بِعُسْفَانَ ، يُقَالُ لَهُ :غَدِيرُ الْأَشْطَاطِ ، فَلَقِيَهُ عَيْنَهُ بغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ، فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ ، تَرَكْتُ قَوْمَكَ ؛ كَعْبَ بْنَ لُؤَكِّ ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَكِّي قَدَ اسْتَنْفَرُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، قَدْ سَمِعُوا بِمَسِيرِكَ ، وَتَوَكْتُ عِبْدَانَهُمْ يُطْعَمُونَ الْخَزِيرَ فِي دُورِهِمْ ، وَهَذَا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِ بَعَثُوهُ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُرونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَىٌّ ، قَدُ جَانَكُمْ خَبَرُ قُرَيْشِ ، مَرَّتَيْنِ ، وَمَا صَنَعَتْ ، فَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُونَ أَنْ نَمْضِيَ لِوَجْهِنَا ، مَنْ صَدَّنَا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نُخَالِفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَنْ تَرَكُوا وَرَائَهُمْ،

الْعَصَلِ ، فَلَمْ يَشْعُوْ بِهِ خَالِدٌ ، وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ.

فَإِن اتَّبَعْنَا مِنْهُمْ عُنْقٌ قَطَعَهُ اللَّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأْيُ رَأْيُكَ ، فَتَيَامَنُوا فِي هَذَا وَأَوْفَتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَّةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَائِطِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلُدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثْ ، فَقَالُوا :خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ ، قَالَ : إِنَّهَا وَاللَّهِ مَا خَلَاتُ ، وَلَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، أَمَّا وَاللَّهِ لَا يَدْعُونِي الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلَا يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلَّا أَجَبُّهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتُ ، فَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ، عَوْدَهُ عَلَى بَدْئِهِ ، حَتَّى نَزَلَ بِالنَّاسِ عَلَى تَمَدٍ مِنْ ثِمَادِ الْحُدَيْبِيَّةِ ظُنُون، قَلِيلِ الْمَاءِ، يَتَبَرَّضُ النَّاسُ مَانَهَا تَبَرَّضًا، فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلَّةَ الْمَاءِ، فَانْتَزُّعٌ سَهْمًا مِنْ كِنَانِتِهِ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَغَرَزَهُ فِي جَوْفِ الْقَلِيبِ، فَجَاشَ بِالْمَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنِ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي رَكْبٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَوُلَاءِ قَوْمُكَ قَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُفْسِمُونَ بِاللهِ لَيَخُولُنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَّةَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمُ

أَحَدٌ ، قَالَ : يَا بُدَيْلُ ، إِنِّي لَهُ آتِ لِفِتَالِ أَحَدٍ ، إِنَّمَا جِنْتُ أَقْضِي نُسُكِي وَأَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَإِلَّا فَهَلْ لِقُرَيْشِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، هَلْ لَهُمْ إِلَى أَنْ أَمَادَّهُمْ مُدَّةً يَأْمَنُونَ فِيهَا وَيَسْتَجَمُّونَ ، وَيُخَلُّونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا أَمْرِى عَلَى النَّاسِ كَانُوا فِيهَا بِالْخِيَارِ : أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ، وَبَيْنَ أَنْ يُفَاتِلُوا وَقَدْ جَمَعُوا وَأَعَدُّوا ، قَالَ بُدَيْلٌ : سَأَعْرِضُ هَذَا عَلَى قَوْمِكَ. فَرَكِبَ بُدَيْلٌ حَتَّى مَرَّ بِقُرَيْشٍ ، فَقَالُوا : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ :جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَإِنْ شِنْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ مَا سَمِغَتُ مِنْهُ فَعَلْتُ ، فَقَالَ أَنَاسٌ مِنْ سُفَهَائِهِمْ : لَا تُخْبِرْنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ ذَوِى أَسْنَانِهِمْ وَحُكَمَائِهِمْ : بَلُ أُخْبِرْنَا مَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الَّذِى سَمِعْتَ ؟ فَاقْتَصَّ عَلَيْهِمْ بُدَيْلٌ قِصَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِي كُفَّارِ قُرَيْشِ يَوْمَنِذٍ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ ، فَوَثَبَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ تَنْهِمُونِنِي فِي شَيْءٍ ؟ أُولَسْتُ بِالْوَلَدِ ؟ أُولَسْتُمْ بِالْوَالِد ؟ أُوَلَسْتُ قَدَ اسْتَنْفَرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفَرْتُ إِلَيْكُمْ بِنَفْسِى وَوَلَدِى وَمَنْ أَطَاعَنِى ، قَالُوا : بَلَى ، قَدْ فَعَلْتَ ، قَالَ : فَاقْبَلُوا مِنْ بُدَيْلٍ مَا جَانَكُمْ بِهِ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْعَثُونِى حَتَّى آتِيَكُمْ بِمُصَادِقِهَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالُوا :فَاذْهَبْ.

فَخَرَجَ عُرُوهَ حَتَى نَوَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَوُّلَاءِ قَوْمُكَ ؛ كَعْبُ بْنُ لُوَى ، وَعَامِرُ بْنُ لُوَى فَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُقْسِمُونَ : لاَ يُخَلُّونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَى كَعْبُ بْنُ لُوَى ، وَعَامِرُ بْنُ لُوَى فَذَ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُقْسِمُونَ : لاَ يُخَلُّونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَى تُبِيدَ خَصْرَانَهُمْ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ قِتَالِهِمْ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : أَنْ تَجْتَاحَ قَوْمَكَ ، فَلَمْ تَسْمَعُ بِرَجُلٍ قَطَ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلُكَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمَكَ مَنْ أَرَى مَعَكَ ، فَإِنِّى لاَ أَرَى مَعْكَ إِلاَّ أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ ، لا أَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ ، وَلا وُجُوهَهُمْ.

أَهَالَ أَبُو بَكُوٍ، وَغَضِبَ: أُمُصُصُ بَظُرَ اللَّآتِ، أَنَحُنُ نَحُذُلُهُ، أَوْ نُسْلِمُهُ ؟ فَقَالَ عُرُوةُ : أَمَّا وَاللهِ لَوْلاَ يَدُ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبُتُكَ فِيهَا فَلُتَ ، وَكَانَ عُرُوةً قَدْ تَحَمَّلَ بِدِيَةٍ ، فَأَعَانَهُ أَبُو بَكُرٍ فِيهَا بِعَوْن حَسَنِ. عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجُنَتُكَ فِيمَا قُلْتَ ، وَكَانَ عُرُوةً قَدْ تَحَمَّلَ بِدِيَةٍ ، فَأَعَانَهُ أَبُو بَكُرٍ فِيهَا بِعَوْن حَسَنِ. وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَة رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُعَهَا الْمُغِيرَةُ بِقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُعَهَا الْمُغِيرَةُ بِقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عُلَلْهِ وَسَلّمَ فَوْوَةً وَاللّمَ عُرُولًا عَلَمُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَوْهِ وَسَلّمَ لِعُمُوا إِلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُمُوا إِنْ مَسْعُودٍ مِثْلَ مَا قَالَ لِللهِ عَلْلَ عَدُولَكَ إِلّا أَمْسَ بِعُكَاظٍ ؟. فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُرُونَ إِنْ مَسْعُودٍ مِثْلَ مَا قَالَ لِللهُ كَيْلِ.

فَقَامَ عُرُوةً ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، إِنِّى قَدْ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوك ، عَلَى قَيْضَرَ فِى مُلْكِهِ بِالشَّامِ ، وَعَلَى النَّجَاشِيِّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَعَلَى كِسُّرَى بِالْعِرَاقِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا رَأَيْتَ مَلِكًا هُوَ أَعْظَمُ فِيمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُّدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرُفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتُوضَّأُ مِنْ وَضُوءٍ إِلَّا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ ، أَيَّهُمْ يَظْفَرُ مِنْهُ بِشَىءٍ ، فَافْبَلُوا الَّذِى جَانَكُمْ بِهِ بُدَيْلٌ؛ فَإِنَّهَا خُطَّةُ رُشُدٍ.

فَالُوا : الْجَلِسُ ، وَدَعَوْا رَجُلاً مِنْ يَنِى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْحُلَيْسُ ، فَقَالُوا : انْطَلِقُ ، فَانْظُرُ مَا قِبَلُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَمَا يَلْقَاكَ بِهِ ، فَحَرَجَ الْحُلَيْسُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً عَرَفَهُ ، قَالَ : هَذَا الْحُلَيْسُ ، وَهُوَ مِنْ قَوْم يُعَظَّمُونَ الْهَدُى ، فَابْعَثُوا الْهَدُى فِى وَجُهِهِ ، فَبَعَثُوا الْهَدَى فِى وَجُهِهِ ، فَلَعَثُوا الْهَدَى فِى وَجُهِهِ ، فَلَعَثُوا الْهَدَى فِى وَجُهِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَاخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِى الْحُلَيْسِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِيُرْتُ صَدَدْتُهُوهُ لِيلُولُ وَعُرُوةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا لَكُولِ مَا لَكُولِ وَعُرُوةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ امْرِنًا لِيَنْ صَدَدْتُهُوهُ لِيلُولُ وَعُرُوةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْنَ صَدَدْتُهُوهُ

إِنِّي لَخَائِفٌ عَلَيْكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ عَنْتُ ، فَأَبْصِرُوا بَصَرَكُمْ.

قَالُوا : الْجِلِسُ ، وَدَعُوا رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ : مِكُرزُ اللهِ حَفْصِ ابْنِ الْاَحْنَفِ ، مِنْ يَنِي عَامِرِ ابْنِ الْوَى ، فَلَكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : هَذَا رَجُلٌ فَاجِرٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْمَدُيلُ وَلَاصْحَابِهِ فِي الْمُدَّةِ ، فَجَانَهُمْ فَأْخَبَرَهُمْ ، فَبَعَثُوا سُهيْلُ ابْنَ عَمْرو مِنْ يَنِي عَامِرِ ابْنِ الْوَكِّ يُكَاتِبُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الّذِي دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهيْلُ ابْنُ عَمْرو ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتْنِي قُرَيْشُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الّذِي دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهيْلُ ابْنُ عَمْرو ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتْنِي قُرَيْشُ اللهِ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : يَعْمَ ، اكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : فَالَ : قَالَ : مَا أَعُرِفُ اللّهَ ، وَلَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبَ كَمَا كُنّا نَكْتُبُ : بِالسَمِكَ اللّهُ مَ وَقَالَ : قَالَ : قَالَ : عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ عَمْ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، فَوَجَدَ النّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالُوا :

كتاب العفازى

لَا نُكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَى تُقِرَّ بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : إِذًا لَا أَكَاتِبُهُ عَلَى خُطَّةٍ حَتَى تُقِرَّ بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : إِذًا لَا أَكَاتِبُهُ عَلَى خُطَّةٍ حَتَى تُقِرَّ بِالرَّهِ مَ قَالَ : لاَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا خَالَفْتُكَ ، وَلَا عَصَيْتُكَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْهَا أَيْضًا ، قَالَ : أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و.

العالى عَمَرُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أُولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَقَامَ عُمَرُ اللهِ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ أَعُصِيَهُ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى ، وَأَبُو بَكُو مُتَنَعُّ نَاحِيةً ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَلُسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أَولَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ فَالَ: بَكَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعُطِى الدِّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : دَعُ عَنْكَ مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ قَالَ : بَكُو مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنْ يُعْصِيهُ اللّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيهُ .

وَكَانَ فِى شُرْطِ الْكِتَابِ أَنَّهُ:مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَتَاكَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ رَدَدُتَهُ إِلَيْنَا ، وَمَنْ جَانَنَا مِنْ قِيَلِكَ رَدَدُنَاهُ إِلَيْكَ، قَالَ:أَمَا مَنْ جَاءَ مِنْ قِيَلِى فَلَا حَاجَةَ لِى بِرَدِّهِ، وَأَمَّا الَّتِى اشْتَرَطْتَ لِنَفْسِكَ فَتِلْكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ.

قَاضَيْتُكَ عَلَى رَدِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا شُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمُ نَفُضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ، قَالَ : وَلاَ أَكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى تَرُدَّهُ ، قَالَ : فَشَاْنُكَ بِهِ ، قَالَ : فَبَهَشَ أَبُو جَنْدَلِ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُّوهُ آخِذَ بِيَدِهِ يَجْتَرُّهُ ، وَعُمَرُ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، وَمَعَك السَّيْفُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ مَنْ جَاءَ مِنْ قِيَلِهِمْ يَدُخُلُ فِى دِينِهِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا نَفَرٌ فِيهِمْ أَبُو بَصِيرٍ وَرَدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، أَقَامُوا بِسَاحِلِ الْهَحْرِ ، فَكَانُوا قَطَعُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَتْجَرَهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَرَاهَا مِنْك صِلَةً ، أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَيْك وَتَجْمَعَهُمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلَيْهِ.

وَّكَانَ فِيمَا أَرَادَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ : أَنُ يَدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقُضِى نُسُكَهُ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بَيْنَ ظَهُرَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لَا تَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّكَ أَخَذُتُنَا ضَغُطَةً أَبَدًّا ، وَلَكِنِ ارْجِعُ عَامَكَ هَذَا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَذِنَّا لَكَ ، فَاعْتَمَرْتَ وَأَقَمْتَ ثَلَاثًا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا فَانْحَرُوا هَدْيَكُمْ ، وَاحْلِقُوا وَأَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ وَلاَ تَحَرَّكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَحَرَّكَ رَجُلٌ وَلاَ وَجُلٌ وَلاَ وَمَنْ مَجْلِسِهِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَحَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةً ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةً ، مَا بَالُ النَّاسِ ، أَمَرْتُهُمْ ثَلَاتَ مِرَارِ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَأَنْ يَخْلُوا ، وَأَنْ يَخِلُقُوا ، وَأَنْ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصْنَعُ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَجِعُلُوا ، وَأَنْ يَحْرُوا ! وَأَنْ يَخْوَلُوا اللهِ مَا أَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُبُوا إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصْنَعُ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى يَمَّمَ هَذْيَهُ ، فَنَحَرُهُ ، وَدَعَا حَلَاقًا فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُوا إِلَى هَذِيهِمْ فَنَحَرُهُ ، وَدَعَا حَلَاقًا فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُبُوا إِلَى هَذِيهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَّ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضُا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَا إِللهِ مِنْ الزُّحَامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ الْهَدُىُ الَّذِى سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ سَبُعِينَ بَدَنَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٌ: فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِكُلِّ مِنَّةٍ رَجُلِ سَهُمٌّ.

(۱۰۰ ۳۸) حضرت عروہ بن زبیر وہ نو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ میں جہوا تا کہ وہ لوگوں کی خبرالا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ میر اشطاط پر الله اور اس نے کہا:

اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میں جہور اسے کہ ایک میں جہور اسے کہ انہوں نے آب کے لئے متفرق اللہ میں جہور اسے کہ انہوں نے آب کے لئے متفرق لوگوں کو اور جوکوئی ان کی مانتا ہے ان کو نفیر عام کیا ہے۔ انہوں نے تیرے چلنے کی خبرین کی ہے۔ اور میں نے ان کے غلاموں کو اس عال میں جہور اسے کہ انہوں نے بیاس سے گھڑ سواروں کی عالم میں جہور اسے کہ انہوں نے بیاس سے گھڑ سواروں کی جمراہ جہور اسے کہ انہوں نے بیاس سے گھڑ سواروں کی جماعت کے ہمراہ جہوا ہے۔

\_ نی کریم مُنْ اَنْ اَکْتُ ہو؟ تبارا کیا تھا ہے؟ بھے

بتاؤ۔ قریش اوران کی تیار یوں کی خبر تہمیں دو مرتبہ پہنچ چکی ہے۔ اور یہ مقام عمیم میں خالد بن ولید بھی پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم سِلُونِفَیکَا آئے نے سے ابد نتی کُٹین ہے یہ جہار کی اسے نے سے ابد نتی کُٹین ہے یہ چھا۔ کیا تمہار کی رائے یہ ہے کہ ہم اپ نے رُخ پر چلتے رہیں اور جو کوئی ہمیں ہیت اللہ سے دو کے ہم اس سے لڑائی کریں۔ یا تمہار کی رائے یہ ہے کہ ہم ان کے برخلاف ان کے پچھلوں کی طرف بڑھیں۔ پھراگران میں سے کوئی جماعت بیچھے آئے گو اللہ تعرف کی اس کو تو رو دے گا۔ سے ابدی کُٹین نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مِرَافِظَا اِن کھم ہے۔ اور رائے بھی آپ کی رائے ہے۔ پھریہ لوگ اس کی تعربہ کو پیز نہیں چلا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ لئکر کے غبار کو کراس کر گئے۔

۵۔ پی بدیل سوار ہوکر (چل بڑا) یبان تک کہوہ قریش کے پاس سے گزرا تو قریش نے اس سے بوچھا۔تم کہاں سے آ

بیان کی۔راوی کہتے ہیں:اس دن قریش (کے اس گروہ) میں عروہ بن مسعود تقفی بھی موجود تھا۔وہ اُ چھل پڑااوراس نے کہا۔ا گروہ قریش! کیاتم مجھ پرکسی شک کی تہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) پچنہیں ہوں؟ اور کیاتم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا ہیں نے تمہارے لئے اہل عکاظ سے مدوطلب نہیں کی اور جب انہوں نے مجھے منع کر دیا تو میں خود اور اپنے بچوں اور ماتحوں کو لے کر تمہارے پاس نہیں آگیا۔انہوں نے جوابا کہا: کیوں نہیں! تو نے ایسا ہی کیا ہے۔عروہ نے کہا: پھرتم بدیل کی اس بات کو قبول کرلوجو

وہ تمہارے پاس لے کرآیا ہے اور جو تمہارے اُوپر رسول اللہ مِنْ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوم .....کعب بن لوی اور عام بن لوی ..... کے لوگ ہیں جو عورتوں اور بچوں سمیت باہر نکلے ہیں۔انہوں نے قتم اٹھائی ہے کہ یہ لوگ تجھے مکہ کی طرف راستنہیں دیں گے حتی کہ ان کے نوجوان ہلاک ہوجا ئیں۔اوراب آپ کواپی قوم سے لڑائی کی دوصور تیں ہیں۔(ایک توبیہ ہے کہ) تواپی قوم کو (لڑائی کرکے) نیست ونا بود کرد سے اورتو نے کسی آدمی کے بارے میں نہیں سناہوگا کہ اس نے تجھ سے پہلے اپنی قوم کو تباہ و بر باد کیا ہو۔اور (دوسری صورت یہ ہے کہ) جن کو میں آپ کے ہمراہ دیکھ رہا ہوں یہ آپ کوحوالہ کردیں۔ مجھے تو تمہارے ہمراہ اجنبی قتم کے متفرق لوگ نظر آرہے ہیں۔ مجھے توان کے ناموں اورشکلوں سے بھی معرفت نہیں ہے۔

2- حضرت ابو بكر خلافي مسكوغصة عيا اور سسارشاد فرمايا: تم لات كى فرج چوسو كيا بم آپ مِنْ النَّحَةَ كورسواكري كاور آپ مِنْ النَّحَةَ كوحواله كرين عج؟ عروه نے كہا: بخدا! اگر تمهارا مجھ پراحسان نه ہوتا جس كاميں نے بدله نبيس ديا ـ تو ميں تمهيس تمهارى بات كاضرور جواب ديتا ـ

حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو، رسول اللہ مَؤْفَقَاقِ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چبرے پرخودتھی۔ (جس کی وجہ ے) عروہ نے ان کو نہ پہچانا۔ اور عروہ رسول اللہ مَؤْفَقَاقِ کے ساتھ با تیس کر رہا تھا۔ اور جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بھیلا تا تو رسول اللہ مَؤْفَقَاقِ کے ساتھ با تیس کر رہا تھا۔ اور جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بھیلا تا تو رسول اللہ مَؤْفَقَاقِ کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا آپ وٹاٹٹو نے اس کے ساتھ عروہ کو خبر دار کیا۔ جب مغیرہ ڈٹاٹٹو نے عروہ کو پریثان کیا تو اس نے بوچھا۔ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ کہ یہ مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو ہیں۔ عروہ نے کہا۔ اے

عہد شکن! تم یہاں ہو۔تم نے کل مقام عکاظ میں اپنی عہد شکنی کوخود ہے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کریم مِیَّ اَنْفَیْغَ آ نے عروہ بن مسعود کو و بی بات کہی جوآپ مِیَلِفِیْفِیَّ آ نے بدیل ہے کہی تھی۔

و معنف ابن الی شیر مترجم (جلدا ا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدا ا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدا ا) کی معنف اور اور کار الی معنف الله معنف الل

دربار میں بھی گیا ہوں۔ میں قیصر کے پاس اس کے ملک شام میں گیا ہون اور نجاشی کے پاس ارض حبشہ میں گیا ہوں اور عراق میں کسر کی کے پاس بھی گیا ہوں۔ (لیکن) بخدا میں کسی بادشاہ کو اپنے لوگوں میں اس قدر عظمت والانہیں دیکھا جس قدر میں محمد کو اس کسے المدیم بینز میں اعظم میں دیکھا ہے۔ بخدا دور مجمد کی طرف نظر گاڑ ہے کنہیں دیکھتے اور اس کریا ہی آواذ او نجی

کے صحابہ دی کہنے میں باعظمت دیکھا ہے۔ بخداوہ محمد کی طرف نظر گاڑھ کرنہیں دیکھتے اوراس کے پاس آ وازاونچی نہیں کرتے۔اور محمد جس پانی سے وضوکرتا ہے تو اس کے ساتھی اس دھوون پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کس کواس میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ پس ہدیل جوخبر

تمہارے پاس لا یاہےاس کوقبول کرلو کیونکہ سیمجھداری والامعاملہ ہے۔ مہارے پاس لا یاہے اس کوقبول کرلو کیونکہ سیمجھداری والامعاملہ ہے۔

•۱۔ قریش نے کہا بتم بیٹھ جاؤ۔اور قریش نے بنی حارث بن عبد مناف کے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام'' خلیس' تھا اور (اس کو) کہاتم جاؤ اور جو تمہیں اُس آدمی (نبی مِیلِنَشِیَئِیِّ) کی طرف سے نظر آئے اور معلوم ہواس کو دیکھو۔

اا۔ تعلیس وہاں سے نکلا۔ پس جب رسول الله مِرِ النظافي نے اس کوآتے ہوئے دیکھا تو آپ مِرِ النظافي نے اس کو پہچان لیا اور

ارشاد فرمایا: یہ'' خلیس ہے۔اور یہان لوگوں میں سے ہے جو ہدی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس تم اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دو۔'' صحابہ بڑنائیٹر نے اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دیا۔ابن شہاب کہتے ہیں۔خلیس کے بارے میں احادیث (میں بیان) مختلف نقل ہوا سے بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آ سے مُنافِق کی خدمت میں حاضر ہوا تھااور آ سے مُنافِق کَجُرِ نے اس کو وہ بیات ارشاد فر ما کی

ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آ بِ مَنْ اَنْتَحَافِمَ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ مِنْ اَنْتَحَافِرَ نے اس کو وہی بات ارشاد فرمائی جوآ پ مِنْ النَّحَافِرَ وہ سے کہی تھی۔ اور بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے ہدی (کے جانور کو) دیکھا تو وہ قریش کی طرف واپس چل دیا اور اس نے (قریش ہے) کہا۔ یقیناً میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اگرتم ان کوروکو کے تو مجھے خوف ہے کہ تم غلطی کا ارتکاب کرو گے۔ پس (اب) تم اپنا معاملہ خودہی دیکھاو۔

11۔ قریش نے (اس سے بھی) کہا۔تم بیٹے جاؤاور قریش کے ایک آدمی کو بلایا۔جس کا نام'' مکرز بن حفص بن الا خیف' تھا۔ شیخص بنوعا مربن لؤی سے تعلق رکھتا تھا۔اوراس کو بھیجا۔ پس جب اس کو نبی کریم مَلْفِظَةُ نے دیکھا تو آپ مِنْلِفَظَةِ نے ارشاوفر مایا۔

یہ ایک فاجرآ دگی ہے جوآ نکھ ہے دیکھا ہے۔اورآپ شِرِ اُنٹی کی جھی مدت کے بارے میں ولی بات کبی جیسی آپ مِرَ اُنٹی کی کے ایک فاجرآ دگی ہے۔ بدیل اوراس کے دیگر ساتھیوں ہے کہی تھی۔ مکرز وہاں ہے مشرکین کے پاس واپس آیا اوراس نے (آکر) انہیں خبر دی۔ ۱۳۔ اس پر قریش نے بنو عامر بن لؤی کے سہیل بن عمر وکو بھیجا تا کہ وہ آپ مِرَ اُنٹی کی کے اُنٹی کے جس کی طرف

آبُ وَالْفَظُوَّةَ وَعُوتُ وَ رَرِبَ بِينَ يَهِيلَ بِن عُمروآ بِ مِلْفَظَةَ كَم پاس آيا اور كہا۔ مجھے قريش نے آپ كی طرف اس لئے بھیجا ہے تاكہ ميں آپ سے اييا فيصلة تحرير كرواؤں جس پر ميں اور آپ راضى ہوں۔ نبى كريم مَوَّفَظَةً بِنے ارشاد فرمايا: باں (تحيك ہے) بكھو، بسم اللّٰه المو حمان المو حيم. راوى كہتے ہيں: سہيل بن عمرو كہنے لگا۔ ميں تو الله كونييں جانتا اور نہ ہى مجھے دمن كى معرفت ہے۔

لیکن میں توایسے بی تکھوں گا جیسا کہ ہم لکھتے ہیں۔ یعنی۔ باسمك اللّھم الوگوں کواس بات پرغصہ آئیااور کہنے گئے۔ ہم تمبارے ساتھ کسی بھی طرح کی مکا تبت نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو دحمٰن و دحیم کا افرار کرے۔ سہیل نے کہا: پھر تو میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی مکا تبت نہیں کروں گااورلوٹ جاؤں گا۔رسول اللّه مُؤَفِّقَةَ نے ارشاد فرمایا: ککھو۔ باسمك اللّھم. بیوہ تحریر ہے معنف ابن الي شيه متر جم (جلداا) في مستقد ابن الي شيه متر جم (جلداا) في المستقد المستقد

ں پر ''محدرسول الله'' نے باہم صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا۔ میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ کواللہ کا رسول جا نتا ہوتا تو ں آپ کی مخالفت نہ کرتا اور نہ ہی آپ کی نا فرمانی کرتا لیکن میں تو '' محمد بن عبدالله' ' نکھوں گا۔اس بات پر بھی لوگوں کوغصہ آیا۔

بِمَ إِنْ فَكَافِيَ إِنْ ارشاد فرمايا بتم لكهور (محد بن عبدالله سبيل بن عمرو) ا۔ اس پر حضرت عمر جانفو بن خطاب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ یارسول الله مَ اَفْتَفَا اَنْ اَلَّهُ مَ اَنْ مَ اَنْ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا

ل پرنہیں ہے۔آپ ئیز فیٹی کا اے کیوں نہیں (ایبابی ہے)۔حضرت عمر زلائٹ نے عرض کیا۔ پھر ہم کس بنیاد پراپے دین میں هٹیا بن گوارا کررہے ہیں؟ آپ مَلِّنَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں خدا کارسول ہوں۔اور میں ہرگز اس کی نا فرمانی نہیں کروں گا۔اوروہ اً ز مجھے ضا کع نہیں ہونے دے گا۔حضرت ابو بکر مٹائٹو ایک کونے میں گوشہ شین تھے۔ کہ حضرت عمر مٹائٹو ان کے پاس پہنچ اور کہا۔ ے ابو یکر! انہوں نے فرمایا: جی ہاں! حضرت عمر مزاہو نے کہا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا دشمن باطل پرنہیں ہیں؟ حضرت ابو بر رہ افو نے فرمایا: کیوں نہیں (ایسا ہی ہے) حضرت عمر رہ افو نے کہا۔ تو پھر کس وجہ سے ہم اپنے دین میں سی گھٹیا بن گوارا کررہے

ِي ۔ حضرت ابو بكر جنانئونے نے فر مایا: اے تمر! اپنا بیہ خیال چھوڑ دو۔ اس لئے كه آپ مِنَّافِشْتَهُ فَمَ الله كررسول ہیں؟ الله پاك ، آپ مِنَّافِشْتُهُ فَم و ہر گز ضا کع نہیں ہونے ویں گے اور آپ مِنْ اللّٰهِ اللّٰہ تعالٰی کی ہر گز نا فر مانی نہیں کریں گے۔

ا۔ اوراس خط کی شرائط میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں ہے جوتمہارے پاس آ جائے .....اگر چہوہ تمہارے دین پر ہو۔ م اس کو ہماری طرف واپس کرو گے۔اور تمہارے پاس سے جو ہمارے ہاں آئے گا ہم اس کوتمہاری طرف واپس ....نبیس کریں گے۔ آپ مُٹِرُفِظَةِ نے فرمایا: جو محض میری جانب سے (تمہاری طرف) آئے گا مجھےاس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جوتو

نے اپنے لئے شرا لطافھ برائی ہے میرے اور تیرے درمیان (عہد) ہے۔ ا۔ لوگ ابھی ای حالت میں تھے کہ اچا تک مسلمانوں کو ابو جندل بن سہیل بن عمر وبیزیوں میں گھٹتا ہوا دکھائی دیا۔ پس

سہیل نے اپناسراو پراٹھایا تو تا گہاں اس کااپنا بیٹا ابو جندل تھا۔ سہیل نے کہا: یہ پہلا مخص ہے جس کی واپسی پر میں نے تیرے ساتھ ملح کی ہے۔ آپ مِنَوْفِقَةَ نِے ارشاد فرمایا: اے مہیل! ہم تو ابھی تحریر سے فارغ ہی نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا۔ جب تک آپ اس کو الیس نہیں کرتے ہیں آپ سے خط و کتابت ہی نہیں کرتا۔ آپ مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: اس کا معاملہ تیرے حوالہ ہے۔راوی کہتے یں۔ابوجندل ہمسلمانوں کی طرف تیز چل کرآیااوراس نے کہا۔اے جماعتِ مسلمین! مجھےمشر کین کی طرف واپس کیا جارہا ہے بکہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کریں گے؟ حضرت عمر نزلٹو اس کے ساتھ چیک گئے اوراس کے والد نے اس کا : نھر بکڑ ااوراس کو تھینچ لیا۔حضرت عمر جناٹوز کہنے گئے۔ایک ہی تو بندہ ہےاورتمہارے پاس تلواربھی ہے۔لیکن ان کاوالدانہیں ساتھ لے کمیا۔

۔ا۔ کیس نبی کریم میلِّنشے کی ان لوگوں کومشرکین کی طرف واپس بھیجتے تھے جومشرکین کی طرف سے دین اسلام قبول کر کے آتے تھے۔ پس جب یہ واپس ہونے والے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور انہی میں ابوالبصیر بھی تنھے ..... درآ نحالیک آب أَوْفَقَاعَ أَان كوواليس بهيجة رب تصديق بيلوگ سمندر كے ساحل يرتفهر كئے اور انہوں نے قريش كے شام كى طرف جانے وا۔

قافلوں کولوٹنا شروع کردیا۔اس برقریش نے نبی کریم مِلَوْقِقَعَ کی طرف (آدمی) بھیجا کہ جمیس تم سےصلہ رحی کی امید ہے۔آیاد

(مفرور) لوگوں کواپنے پاس واپس بلالیں اوراپنے پاس اکٹھا کرلیں۔ پس آپ مُؤَفِّفَةَ بِنے أَنہيں اپنی طرف واپس بلالیا۔

اورتح ریمی آپ مَنْ الْنَصْحُةُ نے ان کے سامنے جوارادہ ظامر کیا تھااس میں یہ بات بھی تھی کہ قریش کے لوگ آپ مِنْ الْنَصْحَةُ مِنْ چھوڑیں ٹاکہ آپ نِیْرِ ﷺ مکہ میں واخل ہوں اور اپنے مناسک کوادا کریں اور ان کے ہاں اپنے ہدی کے جانور نحر کریں۔ قریش

کہا نہیں!عرب کے لوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے کہیں میطعنہ نہ دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چستی کا مظاہرہ کر دکھایا ہے۔لیکن آ اس سال دائیس جائیں اور جب آئندہ سال ہوگا تو ہم آپ کواجازت دیں گے آپ عمرہ بھی ادافر مائیں اور تین دن قیام بھی فر مائیں ۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کروالواورحلال ہوجاؤ۔''(یہ بات س کر) کوئی آ دمی کھڑا ہوااور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔رسول اللہ مِبَالِنَظَيَّةِ نے لوگوں کوائر بات کا تمین مرتبه تکم ارشاد فر مایا؛ کیکن کوئی آ دمی بھی اپنی جگہ ہے اٹھا اور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔ جب نبی کریم نیٹر نیٹریٹی نے نے ر

صورت حال دیکھی تو آپ مِرِ الشفیج حفرت امسلمہ جی مذین کے پاس تشریف لے گئے .... حضرت ام سلمہ جی ادامین اس سفر میر

آپ ﷺ کے ہمراہ تشریف لائی تھیں۔اور فرمایا: ''اےام سلمہ!لوگوں کو کمیا ہو گیا ہے کہ میں نے ان کو تین مرتبہ اس بات کا حکم د ے کہ وہ نحر کرلیں اور حلق کر والیں اور حلال ہو جائیں لیکن کوئی آ دمی بھی میرے تھم کو پورا کرنے کے لئے نہیں اٹھا؟'' حضرت ا

سلمہ مٹی مٹیٹ انے عرض کیا۔ یا رسول اللہ نیز شکھنے ججا آپ ہا ہر تشریف لے جا کمیں اور بیاکام (پہلے خود ) کریں۔ پس رسول اللہ مِنْزِلاَۃُ ا

(وہاں سے) اٹھے اور آپ مُرافِشَقِعَ نے اپنے ہدی کے جانور کی طرف قصد کیا ادر اس کونح فرمایا۔ اور آپ مُرافِقَقَعَ نَے خلق کرنے والے

كوبلايا اوراس نے آپ مِرْفِظَةَ ﴿ كَ سرمبارك ﴾ كوحلق كيا۔ پس جب لوگوں نے رسول الله مِرْفِظَةَ كے اس عمل كوديكھا تو اپني ا ہدی کی طرف لیک پڑے اور اس کونح کر دیا۔ اور بعض بعض سے اوپر جھک گئے اور حلق کرنے لگے۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ بعض

بعض کو بھیٹر کی وجہ سے نیجے دے دیتے۔

۲۰ ابن شباب كتبع بين - مدى كوه جانور جورسول الله مَا فَعَيْقَ اور آپ مِنْ فَقَعَ هَمَ كَصَابِ فِي ساتِه ليه بقي وه ستر تقے۔

۲۱۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔رسول اللّٰہ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِينَ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِينَ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِينِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِ

( ٢٨٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَمِ.

(۳۸۰۱۱) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی کریم مُؤْفِقَیْجَ آج پڑاؤ کا مقام حرم تھا۔

( ٣٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ.

۱۰۸۰) حضرت براء دبی خوبیان فر ماتے ہیں ۔ کہ حدیبیہ کے روز ہم لوگوں کی تعداد چودہ سوتھی ۔ ۱۳۸۰) معرف براء دبی خوبیان فر ماتے ہیں ۔ کہ حدیبیہ کے روز ہم لوگوں کی تعداد چودہ سوتھی ۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِ ۽ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْهَدْىُ دُونَ الْجِبَالِ الَّتِى تَطْلُعُ عَلَى وَادِى الثَّنِيَّةِ ، عَرَضَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَدُّوا وُجُوهَ بُدُنِهِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَبَسُوهُ وَهِى الْحُدَيْبِيَةُ ، وَحَلَقَ وَانْتَسَى بِهِ

وجوه بعروه ، فتحر رسول المبه صلى الله عليه وسلم عيت عبسوه وهي الحديبية ، وحلق والتسمى بهِ نَاسٌ فَحَلَقُوا ، وَتَرَبَّصَ آخَرُونَ ، قَالُوا : لَعَلَنَا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا.

۱۱۰ ۳۸) حضرت ابن عمر تواثین ہے روایت ہے کہ جب ہدی کے جانور (ابھی) ان پہاڑوں سے پیچھے تھے جن پہاڑوں پر ثنیة بی دکھائی دیتی ہے۔ تو مشرکین آپ مُلِّلْفَظَافِ کے سامنے آئے اورانہوں نے آپ مُلِّلْفَظَافِ کے ہدی کے جانوروں کے زُرخ بھیر کے۔ پس رسول اللّٰه مُلِّلْفِظَافِ نے ان کوای مقام پرنح کیا جہاں پرمشرکین نے آپ مُلِّلْفِظَافِ کوروکا تھا۔ اور یہ مقام حدیب تھا۔ اور ر) آپ مُلِّلْفَظَافِ نے حلق فرمایا اورلوگوں نے بھی آپ مُلِّلْفِظَافِ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے حلق کروایا۔ اور بچھود بگرلوگ انتظار میں

رب پیسری میں ہوں ہے۔ سر اور انہوں نے کہا۔ ہوسکتا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرلیں۔ (اس پر) رسول اللّه مِیْرَافِظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: اللّه تع لیٰ حلق وانے والوں پررم فرمائے۔ (آپ مِیْرِافِیکَیَمَ اِس) کہا گیا۔اور قصر کروانے والے ....؟ آپ مِیْرِافِشِکَمَ اِنْ (پھر)ارشاد فرمایا: اللّه

لَى طَلَّى كُرُوانَ وَالُول پِرَمَ فَرَائَ سِي بَاتَ سِي مِنْ فَضَيْحَ فَي تَمْن مُرتِبارَ شَاوْرَ مَا لَى ۔ (٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ يَوْمَ الْخُدَيْبَيةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ يَوْمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، إِلَّا عُثْمَانَ وَأَبَا قَتَادَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ،

رِهُ صَلَمُ وَبِهِ صَادَهُ ، عَدَنَ رَسُونَ اللَّهِ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ .

۱۰۸۰) حضرت ابوسعید خدری بی بین کریم میلین اور آپ کے حصابہ تذاکتی نے حدیبیہ کے دن حلق کروایا کے عثمان میلین اور آپ کے صحابہ تذاکتی نے حدیبیہ کے دن حلق کروایا کے عثمان میلین اور ابوقیادہ بی بیٹر کے ۔رسول اللہ میلین کی ارشاد فر مایا: اللہ تعلق کی سرمنڈ انے (حلق) ارشاد فر مایا: اللہ تعلق کی سرمنڈ انے (حلق) سوال کیا۔ یا رسول اللہ میلین کی سرمنڈ انے ارش دفر مایا: اللہ میلین کی سرمنڈ انے ارش دفر مایا:

تعالیٰ سرمنڈانے (حتق) والوں پر رحم فرمائے۔صحابہ ٹھکائٹیزنے عرض کیا۔اور کتر وانے والوں پر؟ یارسول اللہ نیوَ نظیم یا: کتر وانے والوں پر (بھی رحم فرمائے)۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسْلَمَ ، غن

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ نَاجِيَةَ ، قَالَ : لَمَّا كُنَّا بِالْغَمِيمِ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَ قُرَيْشِ ، ان بَعَثَتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَرِيدَةِ خَيْلٍ ، تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُرة رَسُولُ اللَّهِ عَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلُقَاهُ ، وَكَانَ بِهِمْ رَّحِيمًا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلْ يَعُدِلْنَا عَنِ الطَّرِيقِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، بِأَبِي أَأْ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَأَخَذُتُ بِهِمْ فِي طَرِيقِ قَدْ كَانَ حَزْنٌ ؛ بِهَا فَدَافِدٌ وَعِقَابٌ ، فَاسْتَوَتْ ب الْأَرْضُ حَتَّى أَنْزَلْتُهُ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِي نَزَحْ ، قَالَ : فَٱلْقَى فِيهَا سَهْمًا ، أَوْ سَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ بَهَ هِيهًا ، ثُمَّ دَعًا ، قَالَ :فَعَادَتُ عُيُونَهَا حَتَّى إِنِّي لِأَقُولُ ، أَوْ نَقُولُ : لَوْ شِنْنَا لَاغْتَرَفْنَا بِأَقْدَاحِنَا. (طبراني ٢٥ (٣٨٠١٥) حضرت ناجيد بن جندب بن ناجيد روايت كرتے بين كدجب بم مقام مميم ميں (پنجے) تصوَّة رسول الله مَرْافَظَيَّةً كوقر! کی اطلاع ملی کہانہوں نے خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کے ایک دستہ کے ہمراہ روانہ کیا ہے۔ جورسول اللہ مَا اَشْفَعَ ﷺ سے ملا قار كرنے والا تھا۔ رسول الله مِرْافِقَةَ فَ اس بات كو نابسند فر مايا كه آپ ان سے ملاقات كريں - كيونكه آپ مِرَافَقَةَ أن ير بہت كهاتے تھے۔آپ مِنْفِقَةَ نِے ارشاد فرمایا: كون آ دمى ہے جوہمیں اس راستہ ہٹادے؟ (لیعنی دوسرے راستہ پر لے جائے ) . نے عرض کیا: یا رسول اللہ مَیۡوَافِیۡعَیۡجَ امیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں: پس میں نے انہیں آ۔ ایسے کھن راستہ پر ڈال دیا۔جس میں گھاٹیاں اوراُ تار چڑھاؤتھا۔ پھر جب ہموارز مین آئی تومیں نے آپ مِزَفِظَةَ مَ كومقام صد میں بڑاؤ کروایااوراس جگہ کا یانی ختم تھا۔نا جیفر ماتے ہیں۔آپ مَلِفَظَ اِنْجَانِے اس کے کنویں میں اپنے ترکش سے ایک یا دو تیرڈا۔ پھرآپ مِنْزِنْفَعَ فِي اِن مِن اپنالعاب مبارک ڈالا بھر دعا فرمائی۔راوی کہتے ہیں: پس اس کے چشے لوٹ آئے یہاں تک کہ نے ....یا ہم لوگوں نے .....کہااگر ہم چاہیں تواہیے پیا لے (برتن ) سے پانی مجرلیں۔

عَسَسَيْهُ مُووَلَ عَسَسَبُهُ الرَّهُ فَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنِ ا بَنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنِ ا عَنِ ا بَنَ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنَّ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنَّ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنَّ مَكَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ . يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ : يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا : يَرْحَمُ اللّهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا .

(٣٨٠١٦) حضرت ابن عباس وثاثو ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَضَعَاتَهَ نے حدیب کے دن ارشاد فرمایا: الله پاک سرمند ا

مصنف ابن الى شيد مترجم (جلداا) كي المستحد المس

٣٨.١٧) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَّرُوا أَنْهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمْلَ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَكُلَوُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا ثَنَامُ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ أَنَاسٌ فِيهِمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفِيهِمْ عُمَرٌ ، قَالَ :فَقُلْنَا :اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ

فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ.

 أَالَ : وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبْتُهَا ، قَالَ : فَوَجَدُتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بشَجَرَةٍ ، فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ فَسِرْنَا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، قَالَ :فَتَنَحَّى مُنْتَبِذًا خَلُفَنَا ، قَالَ :فَجَعَلَ يُغَطَّى رَأْسَهُ بِغُوْبِهِ ، وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَوْنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتُحَّا مُبِينًا ﴾.

ا ١٨٠١) حضرت عبد الله بن مسعود روافي بيان فرمات بيل كه بم رسول الله مَالِفَقَعَ كه بمراه حديب سے (واپس) آئے۔

عابہ ٹوکٹیٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین پراترے۔رسول الله مِثَافِظَةَ نے فرمایا: ہمیں کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال <sub>الثا</sub>ثی نے عرض کیا۔ میں بیدار کروں گا۔ آپ مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: پھرتو ہم سوتے ہیں۔ تمام لوگ سوئے رہے یہاں تک کہ سورج لوع ہوگیا۔تو کچھلوگ۔۔۔۔جن میں فلاں ،فلاں اور حضرت عمر وہاٹھ تھے ۔۔۔۔ بیدار ہو گئے۔ہم نے کہا ( آپس میں ) باتیں کرو۔ ں پرآپ مِلْفَقَةَ ﴾ کبھی آنکھ مبارک کھل گئی اور آپ مِلْفَقَةَ أِنے فرمایا بتم جس طرح کررہے تھے ویسے ہی کرتے رہو ( یعنی باتیں کرلو)۔راوی کہتے ہیں: ہم نے پھروہی کیا۔آپ مِلْفَقِیْنَ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی سویا ہویا اس کونماز بھول گئ ہوتو تم اس کے ساتھ ہِی کچھ کرو۔رادی بیان کرتے ہیں: کدرسول الله مَلِقِظَةَ کی اونٹنی کم ہوگئی تو میں اس کی تلاش میں نکلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو س حال میں پایا کہاس کی ری ایک درخت کے ساتھ اُڑی ہوئی تھی۔ پس میں (اے لے کر) رسول اللہ مِنْفِقَةَ کے باس حاضر ہوا ورآپ مُلِفَيْعَ فَهُ الله برسوار ہوئے اور ہم روانہ ہو گئے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مِلِفِفَعَ آپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کواس

الت میں شدت ہوتی تھی۔اورہمیں بیشدت آپ مَزَّنظَ فَلَمْ بِرمحسوں ہوتی تھی۔فرماتے ہیں آپ مِزَّلظَ فَلَا جَارے بیچھے ایک طرف ہو كركھڑے ہو گئے اورآپ مَِلِّنْ فَضَعَةِ نے اپنے سرمبارك كواپنے كپڑے ہے ڈھانپ ليا۔ اورآپ مِنْلِفَظَةَ بِرسِخت شدت كة ثارظا ہر وے یہاں تک کہ ہم مجھ گئے کہ آپ مِلِفِنْ قَعَ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ پھر آپ مِلِفْظِيَّةَ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ مِلِفْظَةَ عَ

ے بمس بتایا كرآپ مُؤْفِيَ فَهُ پروى نازل بوئى ہے۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾.

# ( ٣١ ) غَزُوةً بَنِني لِحْيَانَ

### غزوه بنی *لحی*ان

( ٣٨.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُرِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ فِي تُخْزُوةٍ غَزَاهَا يَنِي لِحْيَانَ :لِيَنْبَعِ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٥٠٤ احمد ١٣٧)

(٣٨٠١٨) حضرت ابوسعيد خدري بناتيونو ب روايت ہے كه آپ مَؤْفِظَةَ فِي صحابه كرام بنيائيمُ كو بني كحيان كے ساتھ كئے غزو وہ يـ ارش دفر مایا۔تم میں سے ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک نکل جائے۔اوراجران دونوں کو ملے گا۔

( ٣٨٠١٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الزُّهْوِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَ،

عَمْرُو ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أُسَيْدً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَر عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَّةِ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل ، يُقَالُ لَهُمْ بَا

لِحْيَانَ ، فَبَعَثَ إَلَيْهِمْ مِنَةَ رَجُل رَامِيًّا ، فَوَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ حَيْثُ أَكَلُوا التَّمْرَ ، فَقَالُوا :هَذِا نَّوَى يَثُرِبَ ، إ اتَّبَعُوا آثَارَهُمُ ، حَتَّى إِذَا أُحُسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى جَبَلِ ، فَأَحَاطَ بِهِمَ الآخَرُونَ

فَاسْتَنْزَلُوهُمْ وَأَعْطُوهُمَ الْعَهْدَ ، فَقَالَ عَاصِمٌ : وَاللهِ لَا أَنْزِلُ عَلَى عَهْدِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْيِرْ نَبِيَّك عَنَّا ، وَنَوَ

إِلَيْهِ أَبْنُ دَيْنَةَ الْبَيَاضِيُّ. (بخارى ٣٠٣٥ـ ابوداؤد ٢٢٥٣)

(٣٨٠١٩) حضرت ابو هريره ولي فو سے روايت ہے كه رسول الله مَؤْفِظَةَ نے دس افراد پرمشتل ايك جاسوس سريه روانه فر مايا اور ان

عاصم بن ٹابت کوامیرمقررفر مایا۔ پس بیلوگ نکلے یہاں تک کہ جب بیلوگ مقام بدہ میں تھےتو (ان کے بارے میں ) ہذیل کی ایک

شاخ بنولحیان ہےذکر کیا گیا تو انہوں نے ان کی طرف ایک سوتیرا نداز مرد بھیجے۔ان تیرانداز وں نے ان کے کھانے کے مقا

جبال انہوں نے تھجوریں کھائی تھیں .... دیکھا تو ہو لے، بیتو یٹر ب کی (تھجوروں کی ) گھلیاں ہیں۔ پھروہ لوگ ان نے

نشانات قدم پر چلے یہاں تک کہ جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف کپڑی۔اورد دمرےلوگوں( تیرانداز وں ) نے ان کاا حاطہ کر ٹیااوران سے پنچےاتر نے کو کہا۔اورانہیںعبد ( امان ) دیا۔تو حضریہ عاصم بڑائیز نے فرمایا: میں کسی کافر کے عہد ( امان ) پر پنچے نبیں اتر وں گا۔اےاللہ! تواپنے نبی مَیْرِنْشِیْجَۃ کو بھارے بارے میں خبر سم

دے اور ابن دشمہ بیاظی اس کی طرف اُ تر گیا۔

# ( ٣٢ ) مَا ذُكِرَ فِي نَجْرٍ، وَمَا نُقِلَ عَنْهَا

نجد کے بارے میں جوذ کر ہوااوراس کے بارے میں جولقل ہوا

( ٣٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ ، قَالَ :فَأَصَبْنَا نَعَمَّا كَثِيرَةً ، قَالَ :فَنَفَّلَنَا صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، ثُمَّ قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَصَبْنَا ، فَكَانَتْ سُهُمَانْنَا بَعْدَ

الْخُمُسِ اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلِ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِالْبَعِيرِ الَّذِى نَقَّلَنَا صَاحِبُنَا ، فَمَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبُنَا مَا حَاسَبَنَا بِهِ فِي سُهُمَانِنَا.

(ابوداؤد ۲۷۳۷ بيهقي ۳۱۲)

۳۸۰۲۰) حضرت ابن عمر مواثنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَافِظَةَ نے جمیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ کیا۔ ابن عمر «بہنو

ان کرتے ہیں۔ہمیں ( وہاں ہے ) بہت زیادہ چیزیں ننیمت میں ملیں۔راوی کہتے ہیں۔پس ہمیں ہمارے ساتھی نے جوہم برامیر

ا۔ایک ایک اونٹ عطیہ میں دے دیا۔ پھر ہم رسول الله مُؤَلِّفَتُكَافَّا كَ پاس وہ اشیاء لے كرينجے۔تو ہمیں پھرخس كے اخراج كے بعد حصد ملادہ بارہ ، بارہ اونٹ تھے۔ پس ہم میں سے ہرایک آ دی کواس اونٹ سمیت جو ہمارے ساتھی نے ہمیں عطیہ میں دیا تھا۔ تیرہ

بن ملے۔ نبی کریم مِنْ فَضَعَةِ نے ہمارے ساتھی ہے اس اونت کے حساب برکوئی بات نبیس کی۔

٣٨.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجُدٍ ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا. (ابوداؤد ٢٧٣٥ـ بيهقي ٣١٢)

۳۸۰۲۱) حضرت ابن عمر زناتو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْائِنْتُؤَجَّر نے جمیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ فر مایا۔ تو ہمار ہے موں میں بار دبار داونٹ آئے۔اوررسول الله مِؤْفِظَةِ نے ہمیں ایک ایک اونٹ عطیہ فرمایا۔

٣٨.٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عنْ زِيادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْن مَسْلَمَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ مِنَ الْمَغْنَمِ فِي بِدَايَتِهِ الرُّبُعَ ، وَفِي رَجْعَتِهِ

٣٨٠٢١) حفرت حبيب بن سلمه رَيْ تُون سے روايت ہے كه رسول الله صَلِّفَ عَيْرَةٌ آغاز ميں غنيمت ميں سے ايك زُبع كوعطيه كرتے تيے

٣٨.٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ

(ترمذی ۱۵۲۱ ابن ماجه ۲۸۵۲)

بُنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدَّأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الرَّجْعَةِ النُّكُثُ.

٣٨٠٢٢) حضرت عباده بن صامت بنائخ ہے روایت ہے که رسول الله مِنْ فَصَفَحَ آغاز میں ایک چوتھ کی میں ہے اور بعد میں

التُّلُث. (طبرانی ۳۵۲۷)

رآپ رَوْفَ فَيْ اَنْ اللَّهِ مِن الكِتِهَا فَي مِن عظيه كرتے تھے۔

کی مصنف ابن الی شیرمتر قبم (جلداد) کی کام ۳۲۸ کی ۱۹۳۸ کی ا كتاب السفازى

ا کم تمائی ہےعطبہ دیتے تھے۔

( ٢٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، حَبِيبِ بْنِ مُسْلَمَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ النَّكُ . (احمد ١٥٩ ـ حاكم ٣٣٢)

نے مجھے(غنیمت کے) ثلث میں سے عطیہ دیا۔

( ٣٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَا

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُسْلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ الثَّلُثَ بَعُدَ الْخُمُسِ.(ابوداود ٢٧٣٠- احمد ٩٥ (۲۸۰۲۵) حفرت صبیب بن مسلمہ داہو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَِّ فِسَحَيْرَ فِيمت مِیں ہے )خمس کے بعد ایک تبالی می

( ٣٨.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَخْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ

وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَا مَعَهُمَ الْأَنْفَالَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَـَ

الرَّسُولُ، فَقَالَ:أَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي شَيْنًا، قَالَ:فَأَرْسَلَ سَعِيدٌ غُلَامَهُ، فَقَالَ:إِنَّ سَعِيدًا يَقُولُ لَكُمْ :إنَّكُمْ أَرْسَدْ تَسْأَلُونَنِي عَنِ الْأَنْفَالِ ، وَإِنَّهُ لَا نَفْلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرى ١٤٧- ابن حبان ٨٣٥

(۳۸۰۲۱) حضرت محمد بن ممروبیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ، کی بن عبد الرحمان اور عبد الملک بن مغیرہ ..... اور میں بھی ان کے ہ

تھا۔۔۔۔ آپس میں انفال ۔۔۔۔عطایا ۔۔۔۔ کے بارے میں مٰدا کرہ کررہے متھے۔تو انہوں نے سعید بن میتب کی طرف یہ بات یو

کے لئے بھیجا۔ تو (ان کا) قاصدوابس آیااوراس نے کہا کہ سعید نے مجھے کچھ بھی بتانے ہے انکارکردیا ہے .....راوی کہتے ہیں: '

سعید نے اپنا غلام جیجااوراس نے ( آ کر ) کہا۔سعید ہمہیں کہدرہے ہیں۔کہتم نے میرے پاس انفال ....عطایا.... کے بار۔ میں یو چھنے کے لئے قاصد بھیجاتھا۔ حالا نکدرسول الله مُرِّشَقِيْقَةِ کے بعد انفال ....عطایا ....نہیں ہیں۔

( ٢١.٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ

اللهِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ : النَّفَلُ حَقٌّ ، نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ١٩٥٨- ابو نعيم ١٩٥٣)

( ٣٨٠١٧) جاج بن عبدالله نصري بيان كرت بي كم عطيد برحق باورسول الله مَلِّ فَقَيْقَ فَ عطيه عطافر مايا-

ردره ردر غزوة خيبر ( ۳۳ )

## غزوه خيبر

( ٣٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ؛ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ: خَيْبَرَ. (حاكم ٩٩

(٣٨٠٢٨) حضرت انس وليُو (آيت قرآني) ﴿إِنَّا فَعَنْ مَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ ك بارے ميں ارشاد فرماتے بيں كدية خير (والى

نتخ)ہے۔

( ٣٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : بَارَزَ عَمِّى يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا الْيَهُودِيَّ ، فَقَالَ مَرْحَبٌ :

قَدْ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُّوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَمِّي عَامِرٌ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنَّى عَامِرٌ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلُّ مُغَامِرٌ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرٍ ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ فَقَطَعَ أَكُحَلَهُ ، فَكَانَتُ فِيهَا نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَلَقِيتُ مِنُ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : بَطَلَ عَسَلُ عَامِرٍ ، قَتَلَ نَفُسَهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَجِنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِكِى ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطَلُّ عَمَلُ نَفُسَهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَجِنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِكِى ، قُلْتُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبُولُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلُ لَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ :

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسُوقُ الرُّكَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

تَاللهِ لَوُلَا اللهِ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَتَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَتَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ :عَامِرٌ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :غَفَرَ لَكَ رَبُّك ، قَالَ : وَمَا أَسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانِ قَطُّ يَحُصُّهُ إِلَّا ٱسْتُشْهِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْلَا مَا مَتَّغْتَنَا بِعَامِرٍ ، فَقَامَ فَاسْتُشْهِدَ.

قَالَ سَلَمَةُ :ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِنِى إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَعُطِيَنَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَالَ : فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخُطُرُ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مصنف ابن الى شيبه متر فم (جلداا) كي مصنف ابن الى شيبه متر فم (جلداا)

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَا الَّذِيُّ سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

فَهَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ بِالسَّيْفِ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدُّيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۸۰۲۹) حضرت ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ میرے چپانے خیبر کے دن مرحب یہودی ہے مبارزت کی تو مرحب نے کہارج

ترجمہ:''نیبر( کا خطہ) جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔اسلحہ سے لیس ایک مجرب بہادر ہوں۔ جب جنگیں آتیں ہیں تووہ شعلہ دار ہوجاتا ہے۔''

اں پرمیرے چپانے بیشعرکہا۔ع

ترجمہ:'' بختیق خیبر( کا خطہ ) مجھے جانتا ہے کہ میں عام ہوں۔اسلحہ سے لیس اور جان پر کھیلنے والاسپوت ہوں۔'' ''

پس دونوں (کی) ضربیں ایک دوسرے پرشروع ہو گئیں۔اور مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں آپڑی۔ (جس کی وجہ سے) حضرت عامر کی تلواران کی پنڈلی پر آگی اور اس نے ان کی رگ کو کاٹ دیا۔حضرت سلمہ جاہیے ہیں۔ میں نبی کریم شِرِ اُنٹی کی آئے گئی سے ملاتو انہوں نے کہا: عامر کے اعمال ضائع ہوگئے۔انہوں نے خود کوفل کیا ہے۔حضرت سلمہ جہائی

کہ ارتصاب عبد ناکھ است ما وہ ہوں ہے جو ہو کا سرے من مان مان ہوئے۔ انہوں ہے وووں میا ہے۔ سرت مہر ہی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں۔ میں نبی کریم مَرِ اُنْتَظَافِی کَمْ عَلَمْ مُنْ مِنْتُ فِیْمَ اِللَّهِ مِنْتُونِ فِیْمِ کِمَالِ اللّهِ مِنْتُنْفِی کِمَ کِمَ اللّهِ مِنْتُونِ کِمْ کِمَالِ اللّهِ مِنْتُنْفِی کِمَا اِللّهِ مِنْتُنْفِی کِمْ کِمَالِ اللّهِ مِنْتُنْفِی کِمَالِ مِنْ مِنْفِی کِمْ کِمِنْ کِمِنْ کِمِیْ کِمِنْ کِمِیْ کِمِنْ کِمِیْ کِمِی کِمِیْ کِمِی کِمِی کِمِی

لوگول نے۔رسول اللہ مِنَافِظَةَ نِے ارشاد فرمایا: جس نے بیہ بات کہی ہےجھوٹ کہی ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو دو ہراا جر ہے۔ جب نبی کریم مِنْفِظَةَ نِیبری طرف روانہ ہوئے تو حصرت عامر رہی ٹیٹ ،رسول اللہ مِنْفِظَةَ کے صحابہ کور جز کہدر ہے تھے۔اور

جب بی کریم مِرَافِقَعَ فِی حیبر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عامر ڈاٹٹو، رسول اللہ مِرَافِقَعَ ہِے صحابہ کورجز کہدر ہے تھے۔او انہیں محابہ دیاٹو میں آپ مِرَافِقَعَ ہِم موجود تھے۔حضرت عامر ڈاٹٹو رکاب کوہا تک رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ع۔

کی بخدا!اگرخدانے ہمیں ہدایت نیدی ہوتی ۔ تو ہم صدقہ بھی نہ کرتے اور نمازیں بھی نہ بڑھتے ۔

👚 بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پرسرکشی کی۔ جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں۔

ہم تیرے فضل ہے متعنی نہیں ہو سکتے پس اگر ہماری ( وشمن سے ) ملا قات ہوجائے تو تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔اور ہم پر سکینہ نازل فرما۔

رسول الله مَ أَفِينَكُومَ فَي فِي حِما - يه كون ب ب كى في عرض كيا - عامر ولا في سب - يا رسول الله مِ أَفِينَ فَي السب مِ المُعْفَرَةَ فِي

ها معنف ابن الى شير متر جم (جلد ال) كي المحال المعادى المحال المعادى المحال المعادى المحال المعادى المحال ا

ارشاد فرمایا: تمہارا پروردگارتمہاری مغفرت فرمائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِرَّافِظَةَ نَے جس آ دمی کے لئے بھی خصوصیت کے ساتھ استغفار کیا وہ آ دمی شہید ہی ہوا۔ پس جب بیہ بات حضرت عمر بن خطاب شوائٹو نے سُنی تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مِرَّافِظَةَ اِ آپ نے ہمیں حضرت عامر دواٹٹو سے مزید کیوں مستفید نہ ہونے دیا۔ پھر حضرت عامر (میدان جنگ میں مبارزت کے جواب

آپ نے ہمیں حضرت عامر دی افزے سے مزید کیوں متنفید نہ ہونے دیا۔ پھر حضرت عامر (میدان جنگ میں مبارزت کے جواب میں) کھڑے ہوئے ۔ میں) کھڑے ہوئے اور شہید ہوگئے۔ ۲۔ حضرت سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مِنَافِقَاقِ نے مجھے حضرت علی جاٹٹو کی طرف بھیجا اور فرمایا: آج کے دن میں بیہ جھنڈ االیے آدی کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سیا فرمایا۔ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ سیا فرمایا۔ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ سیا فرمایا۔ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔

جمئڈ اایسے آدی کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔ ۔۔۔ یا فرمایا ۔۔۔۔جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ ہیں ۔سلمہ وُٹائِوْ کہتے ہیں: پس میں حضرت علی حوالتہ کو اس حال میں چلا کرلایا کہ ان کو آشوب چشم تھا۔راوی کہتے ہیں آپ مُٹِلُفِظَةَ مِن اسلمہ وُٹائِوْ کہتے ہیں آپ مُٹِلُفظَةَ مِن اللہ کے ان کی آگھ میں اپنالعاب مبارک ڈالا پھر آپ مُٹِلُفظَةَ مِن انہیں جھنڈ اعطافر مایا۔مرحب اپنی تکوار کواو پر نیچے ہلاتا ہوا باہر نکلا اور کر راقہ ا

تحقیق خیبر (کےلوگ) مجھے جانتے ہیں کہ میں مرجر ہوں ،اسلحہ سے لیس تجربہ کارسپوت ہوں۔ جب جنگیں آ گے بڑھتی ہیں تو میں شعلہ دار ہوجا تا ہوں۔ دینہ علی درانہ دن نے برین شاف میں دہ

حضرت علی واژنونے جواباارشادفر مایا جع ''میں دو شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر ) رکھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں اور میں دشمنوں کے پیانہ کے ساتھ پوراناپ کردیتا ہوں۔''

کچر حضرت علی جل ٹی نے مرحب کے سر کو ( دو حصول میں ) تلوار سے بچاڑ دیا۔ اور بیا فتح حضرت علی رہ ٹی کئے ہاتھ سے عاصل ہوئی۔ ( .٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنْ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ : فَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى يَنِى هَاشِمٍ وَيَنِى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَمَشَيْت أَنَا وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَوُّلَاءِ إِخُوتَكُ مِنْ بَنِى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فِمَشَيْت أَنَا وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَوُّلَاءِ إِخُوتَكُ مِنْ بَنِى إِنْكُمْ مِنْ بَنِى الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى الْمُطَلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.
الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.
الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

المطلب پرتقسیم فر مایا۔راوی کہتے ہیں: پس میں اور حضرت عثان بن عفان واٹی نو ، نکلے یہاں تک کہ ہم رسول الله مِنوائینَیَا بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! بیآ پ بنی ہاشم کے جو بھائی ہیں۔ان کی اس فضیلت کا انکارنہیں کیا جاسکتا جواللہ تعالی نے آپ کوان میں بھیج کرعطافر مائی ہے۔ کیکن آپ ہورے بن عبدالمطلب کے بھائیوں کو کیساد کیستے ہیں۔ آپ نے انہیں ہم سے تھوڑا عطافر مایا ہے۔ حالا نکہ ہم اور وہ ،نسب کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ کے ہیں۔ رسول اللہ مِنَّ اِنْسَفَقَعْ نے ارشاد فر مایا۔ انہوں نے ہمارا عالت اسلام اور جاہلیت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔

( ٢٨.٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُغِيرُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَسْتَمِعَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ أَذَانًا أَعَارَ ، قَالَ فَأَتَى خَيْبَرَ وَقَدُ خَرَجُوا مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَتَفَرَّقُوا فِي أَرْضِيهِمْ ، مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَفُؤُوسُهُمْ وَمُرُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ، خَيْبَرَ وَقَدُ خَرَجُوا مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَتَفَرَّقُوا فِي أَرْضِيهِمْ ، مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَفُؤُوسُهُمْ وَمُرُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ، قَالُوا :مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ : إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِمَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلُهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِي سَهْمِ بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلُهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِي سَهْمِ فِي وَمُيَةً الْكُلُبِي.

فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ وَفَعَتْ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فِى سَهُم دِحْيَةَ الْكَلْبِى ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُوس ، فَبَعَث بِهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصْلِحُهَا ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَتَعْتَدُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ الشَّخُوصَ ، قَالَ النَّاسُ : مَا نَدُرِى اتَّخَذَهَا سُرِّيةً ، أَمْ تَزَوَّجَهَا ؟ فَلَمَّا رَكِبَ قَالَ : وَتَعْتَدُ عِنْدَهَا وَلَكَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِك كَانُوا يَصْغُونَ إِذَا رَجَعُوا سَتَرَهَا وَأَدْوَفَهَا خَلْفَهُ ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا دَنُولُ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِك كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَعَثَرَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَ وَسَقَطَ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَ وَحَمَلَهَا.

(بخاری ۹۳۷ ابو داؤد ۲۹۹۰)

ربعضوی کے ۱۱۔ ابول و ۱۳۸۰ (۳۸۰ منزت انس ڈوائن سے روایت ہے کہ نی کریم منزفیق کے آگا ہوں و ۱۳۸۰ منز بین کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوجائے اور آپ مَنزفَقَعَ اَوْ اَن کَی آواز نہ سُنے تو آپ مَنزفِقَ اَوْ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنزفِق اَوْ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنزفِق اَوْ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنزفِق اَوْ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنزفِق اَوْ اَن کی آواز نہ سُنے تو آپ مِنزفِق اَوْ اَن کے اور اور ای کہتے ہیں: پس آپ مِنزفِق اَوْ اَن کے ہمراہ زبیل ، کلہاڑیاں لائے تو (اس وقت) وہ لوگ اپنوں نے ہمراہ زبیل ، کلہاڑیاں اور بھاؤڑے و کی کھا تو ہولے ۔ محمداور الشکر!!!

نی کریم مِنْ اَوْدُ الدار در مایا: "الله اکبر- خیبر برباد ہوگیا۔ جب ہم کمی قوم کے علاقہ میں بڑاؤ ڈال دیتے ہیں تو پھر درائے ہوئے (آگاہ کردہ) لوگول کی مج بہت بری ہوتی ہے۔ "پھر آپ مِنْ اَفْظَا اَنْ کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فارائے ہوئے (آگاہ کردہ) لوگول کی مج بہت بری ہوتی ہے۔ "پھر آپ مِنْ اَفْظَا اِنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ اَللہ مَنْ اَفْظَا اِنْ اَنْ اَللہ مَنْ اَفْظَا اِنْ اَللہ مَنْ اِللّٰ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ اَللّٰ مَنْ اِللّٰ اَللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الل

میرے عم کے مطابق آپ شِنْ فَنْفَعَ اَ فِي ما اِتھا۔ بدان کے پاس عدت گزاریں۔ پھر جب آپ شِنْفَفَا اِنْ فَ اوال سے )روانگی کا قصد فر مایا۔ تو لوگ کہنے لگے۔ نامعلوم آپ مِرَفِّنْ اَنْ اَعْلَامُ اِنْ اِلْمَالِيَا اِنْ اِلْمِرِفَقِيَّةَ اِلْ جب آپ مِنْ النَّفِظَةُ سوار ہوئ تو آپ مِنْ النَّفِظَةِ نے صفیہ کو ہا پر دہ کر کے انہیں اپنے بیچھے سوار کیا۔ پھرلوگ چل پڑے یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پنچے تو لوگوں نے جانوروں کو تیز دوڑایا ....لوگوں کی عادت یہی تھی کہ جب وہ ( سفر سے ) واپسی کرتے اور مدینہ كِ قريب بينچتے تو يونهي كرتے - نبي كريم مُسِلِّنْ يَعَجُمُ كَي اوْنْتَى وَصُوكر كَلِي تُو نبي كريم مِيلِّنْ يَحَجُمُ عَر مِير اورصفيه بھي گرگنئيں - نبي كريم مِنوَفَظَيْفَةَ کی ہویاں منتظر ہوکر دیکھ رہی تھیں ۔ تو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالی یہودیہ (صفیہ ) کودور کرے اور برباد کرے۔ پھر نبی کریم مَشَّلَقَعَ فَجَانِ صفيه کو بايرده کيااوران کو (اونني ير) سوار کيا۔

( ٣٨.٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبُرَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي ، فَلَمَّا رَأُوْنَا ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. (احمد ٢٩ـ طبراني ٣٤٠٣)

وہ لوگ (اپنے تھیتوں میں ) بیلچوں کے ساتھ نکل چکے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے۔محمہ! بخدا! محمہ اور لشكر؟ نى كريم مِرَافِقَةَ فَ ارشاد فرمايا: الله اكبراجب بم كسى قوم كصحن مين الريت مين تو چرو رائع موئ لوگول كى سىح بهت برى

( ٣٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ بَعَتَ ابْنَ رَوَاحَةَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَخَيَّرَهُمْ .

ہوئی ہے۔

(۳۸۰۳۳) حضرت عامر ولا في سے روايت ہے كه نبى كريم مَثِلْ فَيْفَاقِيمَ في ايك حصد كوكرايد يرديا چرآپ مَثِلُ فَيْفَاقِمَ في ابن

رواحه ری نوش کوشیم کے وقت بھیجااور آپ نے انہیں اختیار دیا۔

( ٣٨.٣٤ ) حَدَّثَنَا هَوۡذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُون أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ ، فَزِعَ أَهُلُ خَيْبَرَ ، وَقَالُوا : جَاءَ مُحَمَّدٌ فِي أَهْلِ يَثْوِبَ ، قَالَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ فَلَقِىَ أَهْلَ خَيْبُرُ ، فَرَدُّوهُ وَكَشَفُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُنَ أَصْحَابَهُ وَيُجِبُنَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعُطِيَنَّ اللَّوَاءَ غَدًّا رَجُلاً

مُصْنَفْ ابْنَ ابْسِيدِ مِرْ جَلَدُ اللهِ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَصَادَرَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ: فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ يَوْمَنِذٍ أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ وَأَعْطَاهُ

اللُّوَاءَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَقِمَى أَهْلَ خَيْبَرَ وَلَقِى مَرْحَبًا الْخَيْبَرِيُّ ، وَإِذَا هُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ :

قَدُ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلَّ مُجَرَّبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ

قَالَ : فَالْتَقَى هُوَ وَعَلِنَّى ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً عَلَى هَاهَتِهِ بِالسَّيْفِ ، عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا بِالْأَضْرَاسِ ، وَسَمِعَ صَمْرُتَ ضَنْ يَتِهِ أَهْلُ الْعَسْكَ ، قَالَ : فَمَا يَتَاهَ آخِرُ النَّاسِ خَتَّ فُتِحَ لَأَوَّلُهِمْ (نِسَان

صَوْتَ صَوْيَتِهِ أَهْلُ الْعَسْكِوِ، قَالَ: فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى فُتِحَ لَأَوَّلِهِمْ. (نسانی ۱۸۳۰ احمد ۳۵۸) (۲۸۰۳۳) حضرت عبدالله بن بریده اسلمی فالله، این والدی روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله مِرِّفَظِیَّةَ خیبر کے علاقہ میں

( ۴۸۰۴۴) مطرت عبداللہ بن ہریدہ اسی جھ کو اگر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں لہ جب رسول اللہ میر بیطیع میبر کے علاقہ میں فروکش ہوئے تو اہل خیبر گھبرا گئے اور کہنے لگے محمہ میر کی نظیعی آباہل میژب کے ہمراہ آگئے ہیں۔راوی کہتے ہیں: پھرآپ میر کی نظیعی آبے حدید میں میں مدار کر ساتھ سے میں میں میں مار انجاب سال میار خدید نیز میں میں میں تاریخ سے میں انہوں میں میں اس

حضرت عمر بن خطاب وٹاٹیئ کو چندلوگوں کے ہمراہ بھیجادہ اہل خیبر سے مطالیکن اہل خیبر نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کوواپس کردیا پس بیلوگ نبی کریم مُراِیشَقَیۡقَ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عمر رواٹٹو اپنے ساتھیوں کو ہز دل کہدرہے تھے اور

ان کے ساتھی انہیں بز دلی کا کہدرہے تھے۔راوی کہتے ہیں:رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: میں جھنڈ اکل ایسے آ دی کے ہاتھ میں دوں گاجواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اوراللہ اور اس کارسول اس ( آ دمی ) سے محبت کرتے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: پس جب اگلا دن آیا تو حضرت ابو بکر دیا ٹھ اور عمر جھاٹھ اس جھنڈے کے امیدوار تھے۔راوی کہتے ہیں:

آ پ مَلِّنْ هَنَا اَ حَضرت عَلَى حَالِيْوِ كُو بلايا -حضرت على حِنْ ثُو اس وقت آشوبِ چَنْتُم مَيْس مِتلا شے۔ نبی کریم مَلِّنْ هَیْ آن کی آنکھ مِی تقتکارااور آپ مِلِّنْ هَنْ ﷺ نے ان کوعکم تھا ویا -حضرت علی جِنْ ٹو لوگوں کو لے کرچل ویئے ۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی جِنْ ٹوز کا

سامنا ابل خیبر سے ہوااور مَر حب خیبری ہے آ ب دہائی کا سامنا ہواتو وہ بدر جزیر ھتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ع

الشحقيق خيبروالے جانتے ہيں كەمىل مرحب ہول ،اسلچەسے ليس اور تجربه كاربہادر ہول۔

🗨 جب شیرا کے بڑھتے ہیں تو میں شعلہ دار ہوجا تا ہوں ، بھی نیز ہ بازی کرتا ہوں ادر بھی تکوار بازی۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھرحضرت علی جھاٹھ اور مرحب کا نکراؤ ہوا تو حضرت علی جھاٹھ نے اس کی کھو پڑی پرتلوار کے ساتھ الی ضرب لگائی ۔ کہ تلوار نے اس کی کھو پڑی سے داڑھوں تک کاٹ کر رکھ دیا۔ اور آپ جھاٹھ کی ضرب کی آواز تمام کشکر نے شنی مسلمانوں کے کشکر کے ابتدائی حصہ کوالڈ تعالی نے فتح عطا کردی۔

٣٨.٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
قَالَ : خَرَجْنَا مُعَ رَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اللَّهِ خَلْتُ فِي شَعِيدٍ،

قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى خَيْبَرَ فِى ثِنْتَى عَشُرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ. (٣٨٠٣٥) حضرت ابوسعيد بن النو سي حروايت ہے كہ ہم رسول الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ر ٢٨.٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعْفَرٍ مَأْتُ حَلِهِ رَدُو حَدِّرَ مِ مَا أُنْ مَنْ مَلُولِهِ مَا الْمَقْعَةِ

وَأَصْحَابِهِ يَوْهَ خَيْبَرٌ ، وَلَهُ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (٣٨٠٣١) حضرت تَهم بيان مُرت بين كه رسول الله مِلْفَظَيَّةَ نے حضرت جعفر والتي اور ان كے ساتھيوں كوخيبر كے دن تقسيم ميں

را منظم المارے الانکہ بیان رہے ہیں کہ دون ملکہ دون میں مسترک سے رہاں سے جا یوں ویبر سے دق ہے۔ شامل فر مایا۔حالانکہ بیلوگ جنگ خیبر میں شریک نہیں تھے۔

( ٣٨٠٣٧) حَدَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُويْرُوَة ، قَالَ : فَالَ عُمَوُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : لَأَدْفَعَنِ اللَّوَاءَ عُدًّا إِلَى رَجُلِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَة ، يَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَمَنَيْت الإِمْوَة إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعُدُ تَطَاوَلُتُ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا عَلِيٌ ، قُمَ اذْهَبُ فَقَاتِلْ ، عُمَرُ : مَا تَمَنَيْت الإِمْوَة إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعُدُ تَطَاوَلُتُ لَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : وَلاَ تَلْفِثُ حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١٩٨١ ـ ١ حمد ١٨٣٠) حتى يَقُولُوا : لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١٩٨١ ـ ١ حمد ١٨٣٠) حتى يقُولُوا : لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١٩٨١ ـ ١٩٨١ ـ ١ حمد ١٨٣٠) حضرت الوم رَبِي وَيَّوْنِ عَرَادُ اللهُ إِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الا الله. پس جبوه ميه بات کهددين توان کے اموال اوران کے خون محفوظ ہوجا ئيں گے سوائے کسی حق کی صورت میں۔ الا الله . پس جب وه ميه بات کهددين توان کے اموال اوران کے خون محفوظ ہوجا ئيں گے سوائے کسی حق کی صورت میں۔

( ٢٨.٣٨) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَم ، وَعِيسَى ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَم ، وَعِيسَى ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَلِيْ : مَا كُنْتُ مَعَنا يَا أَبَا لَيْلَى بِخَيْبَرَ ؟ قُلْتُ : بَلَى وَاللهِ ، لَقَدْ كُنْت مَعَكُمْ ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَثُ أَبَا بَكُو فَسَارَ بِالنَّاسِ ، فَانْهَزَمَ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ ، وَبَعَثُ عُمَرَ فَانْهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثُ أَبْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِينَ الوَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ عُمْرَ فَانْهُزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْولِينَ الوَّايَةَ وَبُعْرُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ مَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَا يَعْتُمُ اللّهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهِ مَنْ أَنْهُ وَرَسُولُهُ مَا إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبْصِرُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَتَفَلَ فِي

عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَ ، اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرُدَ ، قَالَ : فَمَا آذَانِي بَعُدُ حَرٌّ ، وَلَا بَرُدٌ.

(۳۸۰۳۸) حضرت عبدالرحمان بن الى ليل، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت علی و کا ٹوئے نے کہا۔ اے ابولیل! تم خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! بخدا میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ (پھر) حضرت علی دلائے نے فر مایا۔ نبی

، کار کے ساتھ میں ہے؛ یں سے مرس جا: یوں میں، معد میں و سبارے ساتھ ملانے رکبر) مسترے کا میاہ سے رکایا۔ بی کریم میز میزی تیج نے حصرت ابو بکر رہی تھ کو کو جیجا اور وہ لوگوں کو لے کر (میدان کی طرف) چلے لیکن بسیا ہو گئے اور آپ میزانٹی تیج آئے کی طرف

کریم میران کے عظرت ابو بھر رہی گئے۔ کو بھیجا اور وہ کو لول کو لے کر ( میدان کی طرف ) جیلے مین بسپا ہو گئے اورا پ میران کے بھی کا طرف واپس تشریف لے آئے۔ پھر آپ میران کے نظرت عمر دہا تھے کو بھیجا وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بسپا ہو گئے یہاں تک کہ آپ میران کے نظر

طرف واپس آ گئے۔اس پر نبی کریم مِئِوفِقَ فِجَ نے ارشاد فرمایا۔ (اب) میں بیجھنڈاایسے آ دی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے

محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ وہ بھا گنے والا آ دمی

نہیں ہے۔ حضرت علی خالی فرماتے ہیں ۔۔۔۔ پھر آپ مِنْرِ اَنْفَظَامُ نے میری طرف آدمی بھیجا اور مجھے آپ مِنْرِ اَنْفَظَامُ نے بلایا۔ میں آپ مِنْرِ اَنْفَظَامُ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میں آشوب چٹم میں مبتلا تھا۔ اور مجھے بچھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

آ شوب چٹم ہے اور میں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ حضرت علی ڈاٹھ کہتے ہیں۔ آپ مِلْائٹھُنے آئے میری آئٹھوں میں لعاب دہن ڈالا پھر

۔ آپ سَائِفَتَ ﷺ نے دعا فر مائی۔اے اللہ! تو ان کوسر دی اور گرمی ہے کا فی ہو جا۔حضرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں۔ مجھےاس کے بعد بھی سر دی یا گرمی نے تکلیف نہیں دی۔

( ٣٨.٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ

، ١٨٠٠ عناك عبد الرَّحِيمُ بن تُسَلِيمُان ، عن تَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً ، يُقَالُ لَهَا جَرْبَةً ، مَوْلَى تُجِيبَ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً ، يُقَالُ لَهَا جَرْبَةً ،

قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَانُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّم يُفْسَمَ، وَلَا

يَوْمَ خَيْبَرَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسُقِينَ مَانُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ، وَلَا يَوْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءٍ حَتَّى إِذَا أَخُلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

المروس میں میں ہوئے ہیں۔ (۳۸۰۳۹) تجیب کے غلام حضرت ابو مرزوق سے روایت ہے کہ ہم نے رویفع بن ثابت انصاری کے ہمراہ مغرب کی طرف ایک

غزوہ لڑا۔اور ہم نے ایک بستی .....جس کو بَرْ بَهُ کہا جاتا تھا .....کو فتح کرلیا۔راوی کہتے ہیں: ہم میں ایک خطیب صاحب کھڑے

ہوئے اورانہوں نے کبا۔ میں تم ہے وہی بات کروں گا جومیں نے رسول الله مَالِنَّهُ ﷺ ہے مُنی اوروہ بات آپ مِلِّنْ فَقَاقِ نے جمعیں خیبر

کے دن ارشاد فرمائی تھی۔(وہ بات بیہے)'' جو تحض اللہ پر ، یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے تو اس کا پانی ہر گز دوسرے کی کھیتی کوسیراب وکر سیان سینفنر میں میں تقسیم میں نہ میں قبل سکے وہ بہتری ان وی مسلمان میں مال فئی سکس ان میں ملہ جس میں میں

نہ کرے اور وہ غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے قبل کچھونہ بیچے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی کے کئی جانور پراس طرح سوار ہو کہ جب وہ جانور کمزور ہوجائے تو بیاس کوواپس مال فئی میں داخل کردے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی ہے اس طرح کوئی کپڑا پہنے

کہ جب وہ کپڑے پرانا کردے تواس کو مال فئی میں واپس کردے۔

بالم مصنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ا ) روس المعازى المعادى ا

. ٣٨.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سِمَاكُ الْحَنِفِيُّ أَبُو زُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا :فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا :فُلاَنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : فُلَانْ شَهِيدٌ ، فُلَانْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلِ ، فَقَالُوا : فُلَانْ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَّهَا ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاللهُ صَلَّى مِنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَالَّ ، إِنِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

سَهِيدُ ، عَنَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَابُنَ الْحَطَّابِ ، اذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ . (مسلم ١٠٧ـ احمد ٣٧)

َ ٣٨٠٥٠) حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ سے روایت ہے کہ خیبر کا دن تھا او رنبی کریم مِیلَوْفَظَیَّۃ کے صحابہ نتائی کا ایک گروہ آپ مِیلِّوْفِظَیَّۃ کی خدمت میں) حاضر ہوا اور وہ لوگ کہنے لگے۔فلاں شہید ہے،فلاں شہید ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک آ دمی کے پاس پنچے اورانہوں نے کہا (یہ )فلاں بھی شہید ہے۔تو (اس پر) نبی کریم مِیلِوْفِظَیَّۃ نے ارشاوفر مایا: ہرگزنہیں! میں نے اس آ دمی وجہنم بن ویکھا ہے اس چا در میں یا اس عباء میں جواس نے مالی غذیمت سے خیانت کی۔ پھر نبی کریم مِیلِوْفِظَیَّۃ نے ارشاوفر مایا: اے ابن

یں دیکھا ہے اس چا در میں یا اس عباء میں جواس نے مال عیبمت سے خیانت کی۔ پھر بی کریم عَلِاَنْظَیْظُ نے ارشاد فرمایا: اے ابن نظاب! جاؤ اورلوگوں میں بیدمنا دی کر دو کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔حضرت عمر دہناؤہ کہتے ہیں۔ پس میں وہاں سے نکلااور میں نے مناوی کی ، کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔

٢٨.٤٦) حُدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى حَشْرَجُ بُنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتُ نِسُوةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجُتُنَّ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَضَبَ،

نِسُوةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَصَبَ، فَقُلْنَا ۚ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا فَسَمَ لِلرِّجَالِ.

ہم وہ سنزین کی۔ بن سے در لیعہ سے ہم راہ وحدا کی را جاہدین کی) مدد سریں گا۔ ان پر بی سرے میر کھنے ہے ارساد سرما (یہبیں )رہو۔ چیر جب اللہ تعالیٰ نے آپ مِئر فَظِیَّا اَ کو خیبر کی جنگ میں فتح نصیب فرمائی تو آپ مِئر اَفظِیَّا اِن مردوں کو جس طرح حصہ ویا، اسی طرح ہمیں بھی حصد دیا۔

٣٨.٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدُتُ

ه مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ۱۱) کي مستف ابن الي شيبرمترجم (جلد ۱۱) کي که ۱۳۵۸ کي کتاب البه خازی

خَيْبَرَ وَأَنَا عَبُدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ :تَقَلَّدُ هَا َ وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضُرِبُ لِي بِسَهْمٍ.

(۳۸۰۴۲) حضرت عمیرمولی ابی اللحم روایت کرتے ہیں کہ میں قیبر کے جہاد میں شریک تھا اور میں ایک مملو کہ غلام تھا۔ جب صحا کرام نے خیبر کو فتح کرلیا تو نبی کریم مِنَافِظَةَ نے مجھے ایک تلوار عطا فر مائی۔اورارشاد فر مایا۔ بیتلوار اٹ کا لواور آپ مِنَافِظَةَ نے مِم

غتیمت میں سےعطیہ دیالیکن میرا (پورا) حصہ بیں نکالا۔

( ٣٨٠٤٣ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قدِمْنَا عَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ فَتُحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لَأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

(٣٨٠٨٣) حضرت ابومویٰ زاین ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے تین (دن) بعد نبی کریم مَرَّاتُ اَفْجَاجَ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَالِفَقِیَّةِ نے ہمارا بھی تقسیم میں حصہ رکھا۔ ہمارے سوا جولوگ اس فتح میں شریکے نہیں ہوئے تھے ا

میں سے کی کوبھی آب مِلِانْفِیْجَ نے حصر ہیں دیا۔

( ٣٨٠٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يُو خَيْبَرَ ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمْرَ ، فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةً ، فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَكُفِتَتِ الْقُدُورُ.

(۳۸۰۴۳)حضرت انس بن ما لک روایت ہے کہ خیبر کے دن لوگوں نے گدھوں کو ذیح کیااوران کو ہانڈیوں میں ڈال ک جوش دیا جار ہاتھا کہ رسول اللہ مَزْفِقَعَ نِجَانِ الوطلحہ کو تکم دیا اور انہوں نے سیمنادی کی۔'' بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پا'

گدهول کے گوشت مے منع کردیا ہے۔ کیونکد مینجس ہیں۔ ''پس (ید سنتے ہی) ہا تدیاں الثادی گئیں۔

( ٣٨.٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّم

جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبُرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْتُهُ ، وَقُلْتُ ۚ :هَذَا لَا أَعْطِى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ.

(۳۸۰۴۵)حضرت عبدالله بن مغفل جن فؤ سے روایت ہے کہ غز وہ خیبر کے دن مجھے چر بی کے ایک تھیلے کے بارے میں بتایا گ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے چہٹ گیااور میں نے کہا۔ میں اس میں سے کسی کو پچھ بھی نہیں دوں گا۔عبداللہ کہتے ہیں۔ پھر میر

نے مڑ کردیکھا تو نبی کریم مِنَافِقَقَاقِ کھڑے مسکرارہے تھے۔ مجھے(اس پر) بہت شرمندگی ہوئی۔

( ٣٨٠٤٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبْهِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ :لَقَدْ أَتَى نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِهَا ، قَالَ :فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا.

ع مصف این الی شیر مترجم (جلداا) کی در الی الی مصف این الی شیر مترجم (جلداا) کی در الی ما در الی ما در الی متر در در ۱۳۵۸ کاری می در الی می در الی ما در از الی ما در الی ما در الی ما در الی متر الی ما در الی ما در الی متر

۳۸۰۳) حضرت عبداللہ بن افی سلیط ،اپنے والدا فی سلیط ہے روایت کرتے ہیں .....اوران کے والد بدری سحانی ہونا ٹو ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم مُؤفِظَفِی ﷺ کی طرف سے پالتو گلہ ھے کے کھانے کے ممانعت اس حال میں (ہم تک) کمپنی جَبکہ ہانڈیوں میں یہی

وشت أنل ر ہاتھا .... ابی سليط کہتے ہيں .... پس ہم نے ہائد يوں کواوند ھے منہ گراديا۔

٢٨٠٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكُحُولٌ ، عَنْ أَبِي اَمَامَةً ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِى ، وَعَنْ كُلِّ ذِى بَابِ مِنَ السَّبَاعِ ، وَأَنْ تُوطأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعُنَ ، وَعَنْ أَنْ تَبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ ، وَأَنْ تُبَاعَ النَّمَوَةُ حَتَّى يَبُدُو السَّبَاعِ ، وَأَنْ تُبَاعَ النَّمَوةُ مُحتَّى يَعْدُو السَّبَاعِ ، وَأَنْ تُبَاعَ النَّمَوةُ مَتَى يَعْدُو اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ أَنْ تُبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُعْلَي الْمِعْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

پکل والے درندے کے کھانے سے منع کیا۔ اور اس بات سے منع کیا کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے قبل وطی کی جانے اور مال جمت کے حصہ کے تقسیم ہونے سے قبل بیچنے سے منع کیا۔ اور پھل کو اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ اور پ مِنْ اَنْ اِلْکُنْ اِلْمُ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ و ودوانے والی عورت پرلعنت فرمائی اور اپناچہرہ نو چنے والی پرلعنت فرمائی اور اپناگریبان جاک کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔

٢٨٠٤٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَذُوا الْحُمُّرَ الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا وَمَلَوُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُورًا وَقَالَ الْقُدُورَ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقِ هُوَ أَحَلُّ مِنْ ذَا وَأَطْيَبُ ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذ

وَهِى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ لُحُومَ الْحُمُّرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِى مَحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالْخُلْسَةَ ، وَالنَّهْبَةَ.
فِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِى مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالْخُلْسَةَ ، وَالنَّهْبَةَ.

٣٨٠٣ ) حَفرت جابر بن عبدالله رَوْبُو سے روایت ہے کہ جب جنگ خیبر کا دن تھا تو لوگوں کو (شدید) بھوک نے آلیا۔ لوگوں نے پالتو گدھوں کو پکڑ ااور انہیں ذرح کرکے ان کے گوشت سے ہائڈیوں کو بھر دیا۔ بی خبر نبی کریم مِنْ اَنْ اَنْ عَمْلُ مَا اِلْ اِللّٰهِ مَا اِللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ن کرتے ہیں کہ آپ میں گئے نے ہمیں عکم دیا ہیں ہم نے ہانڈیوں کو اُلٹ دیا۔ آپ میں اُلٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی عنقریب سہیں یا رزق دے گا جواس سے زیادہ حلال اور طیب ہوگا۔ پس ہم نے ان ہانڈیوں کواس حال میں الٹ دیا جبکہ وہ جوش دے رہی ۔ سرسول اللہ میں اُلٹ دیا جبکہ وہ جوش دے رہی ۔ سرسول اللہ میں اُلٹ دیا گئے نے اس دن پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور اس طرح آپ میں اُلٹی نے کے گئے والے ہر ندے کو حرام قرار دیا۔ اور آپ میں اُلٹی نے جھم اُدہ یا جس کو چھر مار مار مربال کیا جائے ) جھٹی ہوئی چیز اور لوئی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا۔

﴿ مَنْ اَبُنَا اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعْيَمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَلِيٍّ ، قَالَ : سَارَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ ، فَلَمَّ اللهِ ، فَلَا : سَارَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ ، فَلَمَّ اللهِ مَلَى مَدْيَنَتِهِمْ ، أَوُ إِلَى قَصْرِهِمْ ، فَقَاتَلُوهُمْ ، فَلَمْ يَلُبُنُوا أَنِ اللهِ خَيْبَرَ ، فَلَمَ اللهِ مَ فَقَاتَلُوهُمْ ، فَلَمْ يَلُبُنُوا أَنِ اللهِ عَمَرُ وَأَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ يُجَبِّنُهُمْ وَيُجَبِّنُونَهُ ، فَسَاءَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : لِأَبْعَنَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً يُحِبُّ ، وَرَسُولُهُ ، يُعَبِّنُهُمْ حَتَى يَفْتَحَ اللّهُ لَهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارِ ، فَتَطَاولَ النَّاسُ لَهَا ، وَ اللهِ ، وَمُؤَدِّ اللهِ مُعَلِّي ؟ فَقَالُوا : هُوَ أَرْمَدُ ، فَقَا أَعْنَا فَهُمْ ، يُرُونَهُ أَنْفُسَهُمْ ، رَجَاءَ مَا قَالَ ، فَمَكَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ عَلِي ؟ فَقَالُوا : هُوَ أَرْمَدُ ، فَقَا

ادُعُوهُ لِى ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، فَتَحَ عَيْنَى ، ثُمَّ تَفَلَ فِيهِمَا ، ثُمَّ أَعْطَانِى اللَّوَاءَ ، فَانْطَلَقُتُ بِهِ سَعُيًّا ، خَشْيَةَ يُحُدِثَ رَسُولُ اللهِ فِيهِمْ حَدَثًا ، أَوْ فِى ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَقَاتَلُتُهُمْ ، فَبَرَزَ مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ ، وَبَرَزْت لَهُ أَرْدَ كَمُ اللهِ فِيهِمْ حَدَثًا ، أَوْ فِى ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَقَاتَلُتُهُمْ ، فَبَرَزَ مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ ، وَبَرَزْت لَهُ أَرْدَ كَمَا يَرْتَجِزُ ، حَتَّى الْتَقَيْنَا ، فَقَتَلَهُ اللّهُ بِيدَى ، وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ ، فَتَحَصَّنُوا وَأَغْلَقُوا الْبَابَ ، فَآتَيْنَا الْبَاءِ فَلَمُ أَزَلُ أَعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَهُ اللّهُ وحاكم ٣٤)

اوران میں اپنالعاب مبارک ڈالا۔ پھر آپ مِنْوَفَقَعَ نے جھے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور میں اس جھنڈے کو لے کر دوڑتا ہوا چلا کہ'
میرے بارے میں نبی کریم مِنْوَفَقَعَ کے دل میں کوئی خیال نہ آجائے یا کسی اور کے بارے میں کوئی خیال نہ آجائے۔ یہاں تک میں دشمنوں کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ان کے ساتھ قال کیا۔ مرحب یہودی رجز بیا شعار پڑھتا ہوا مبارزت کے لئے آیا تو بھی اس کے جواب میں رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے مبارزت کے لئے باہر نکلا پھر ہماری باہم ٹر بھیڑ ہوگئ تو اللہ تعالی نے اس میرے ہاتھ سے قبل کروا دیا۔ اور اس کے ساتھی پہا ہو گئے اور قلعہ بند ہو گئے انہوں نے درواز ہ بند کرلیا۔ ہم درواز ہ پر بہنچ پس نے مسلسل درواز ہ برضرب لگائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کو کھول دیا۔ رِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دُفَعَن الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلِ يُحِبِّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقَالُوا:

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لأَدْفَعَن اليَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبَّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالُوا:

يَشْتَكِى عَيْنَهُ ، فَدَعَاهُ فَبَزَقَ فِي كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَ عَلِيٌّ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ.
١٣٨٠٥ عفرت ابو جريره جَلْفُو سے روايت ہے كـ الله كے نِي مِؤْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا: آج كـ دن مِس ايك ايسے آدى كے ہاتھ اللهُ عَلَيْهِ بَوْمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ بَاللهُ وَمَ اللهُ وَسَالِهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤَمِّذَ فَي اللّهُ وَمُومَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤَمِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمَنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّايَةُ وَمُومَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرّائِلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الرَّاعِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

﴾. مصدوں ما یہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ آپ مَلِقَصَّۃُ نے حضرت علی جائے ہو کو بلایا اور آپ مَلِقَصَّۃُ ہَیّ اپنی دونوں ہتھیلیوں پرتھوکا اوران کوحضرت علی جائے ہو گئے پر پھیرا پھرآپ مِلِقَصَّۃُ نے حضرت علی جائے کہ کوجھنڈا حوالہ کر دیا۔ پس تعالیٰ نے ای دن حضرت علی جُزائِنو کے ہاتھ برفتح عطافر مائی۔

، ٣٨٠) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ :لَوْلَا أَنْ يُتْرُكَ آخَرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنِّى أَرَدُتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِى عَلَى

الْمُسْلِمِينَ ، وَكُوِهُتُ أَنْ يَتُوكَ آخِوُ النَّاسِ لاَ شَيْءَ لَهُ.
٣٨٠٥) حفرت عمر فَيْ فَيْ بيان كرتے ہيں كداگر بيضابطه نه ہوتا كه شكر كے آخرى حصه كو بچھ نه ملے تو مسلمان كافروں كى جوبستى ) فتح كرتے ميں اسے مسلمانوں كے درميان صوں ميں تقسيم كرديتا جيسے رسول الله مِيَّلِ فَيْجَةِ نے خيبر كومسلمانوں ميں حصوں ميں

بم فرمادیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اصول مسلمانوں میں چاتا ہے۔ اور میں اس بات کونا پند کرتا ہوں کہ بعد کے اوگوں کو نددیا جائے۔ ۲۸۰۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنِ الْحَکِمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَى

٣٨٠) حَدَثْنَا عَبَدُ الرَّحِيمِ بن سَلَيْمَانَ ، عَن حَجَاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَن مِقْسَمٍ ، غَنِ ابنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :سَنَى رَجُلُ امْرَأَةً يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ ، فَقَتَلَهَا ، فَأَبْصَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ فَتَلَ هَذِهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.

۰۵ ۳۸۰) حضرت ابن عمباس ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے خیبر کے دن ایک عورت کو قید کیا اور اس کو اپنے بیچھے سوار کر اس عورت نے اس آ دمی کی تلوار کے قُبضہ پر جھگڑ اکیا تو اس آ دمی نے اس عورت کو آل کر دیا۔ پھررسول القد مِیرَّفِظَیَّفَ نے اس عورت مقتول) دیکھا تو ارشا دفر مایا۔اس عورت کو کس نے قمل کیا ہے؟ لوگوں نے آپ مِیَرِّفَظِیَّقَ کو بتایا۔ تو آپ مِیَرِفظِیَّ آئے نے عورتوں کے سے معدد د

٥٠.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النَّفَرَ الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَفْتُلُوهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. والمان الم شيبه مترجم (جلداا) والمحالية المنابي المناب

(۳۸۰۵۳) حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك سے روايت ہے كه رسول الله مَيْلِفَظَةُ نے اس لشكر كو جے آپ مِيْلِفَظَةُ نے ابن · البقيق كونيبر ميں قبل كرنے كے لئے بھيجا تھا۔اس كوآپ مِيَلِفظَةُ في اس بات ہے مع فر مايا تھا كہ عورتوں اور بچوں كوتل كرے۔

## ( ٣٤ ) حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةً

## فنخ مكه كي احاديث

( ٣٨٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَا قَالَ : وَفَلَتُ وَفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةً ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَجَعَلَ بَغُضَنَا يَصُنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامُ قَالَ : وَفَلَكَ أَبُو هُرَيْرَةً مِمَّنُ يَصُنَعُ لَنَا فَيُكُثِرُ فَيَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَآصَحَابِنَا فَاكُثِرُ فَيَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَآصُحَابِنَا فَأَدْعُودُ إِلَى مَعْلِهِ ، قَالَ : قَلْتُ : الدَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ إِلَى رَحْلِهِ ، قَالَ : قَلْتُ : الدَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَسَعَتُنِى ؟ قَالَ : قُلْلَ : قَلْلَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْهُ هُومُ عَنْدِى ، قَالَ : قَالَ الْهُ هُورُيْرَةً : أَلَا أَعَلَلُكُمْ بِحَدِيثٍ مِ حَدِيثِ مِ حَدِيثِ كُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ : ثَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْهُ هُومُ عَنْدِى ، قَالَ : قَالَ اللهِ مُومُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

قَالَ : أَقَٰبَلُ رَسُولُ اللهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ عَلَى إِخْدَ. الْمُجَنَّبَتَيْنِ ، وَبَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّيَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْمُحَشِّرِ ، فَأَخَذُوا بَطْ الْوَادِى ، قَالَ :وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كَتِيبَةٍ ، فَالَ :فَنَادَانِى ، قَالَ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ :لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :اهْتِفْ لِى بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا يَأْتِن

إِلَّا أَنْصَارِيٌّ ، قَالَ :فَهَنَفُتُ بِهِمُ ، قَالَ :فَجَاؤُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ. قَالَ :وَقَدْ وَبَّشَتْ فَرُيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا ، قَالُوا :نُقَدِّمَ هَؤُلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَىءٌ كُنَا مَعَهُمْ ، وَإِر أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُنِلْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَطَافُوا بِهِ : أَتَرَوُنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتَبَاعِهِمْ ؟ ثُمُّ ظَرَبَ سُلَيْمَانَ بِحَرْفِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى بَطُنِ كَذِّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى : أَحْصُدُوهُمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ سُلَيْمَانَ بِحَرْفِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى بَطُنِ كَذِّ الْيُسْرَى : أَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَانْطَلَفُنَا ، فَمَا أَحَدٌ مِنَا يَشَاءُ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُ أَيُوسُوكَ : أَخْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَالَ اللهِ مَا أَخَدُ مِنْهُمْ يُوجَهُ إِلَيْنَا شَيْئًا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبِيحَتُ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ لَا قَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُّلِ لَا فَي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُّلُو لَا أَي

دَارَ ابِي سَمْيَانُ فَهُو آمِنَ ، قَالَ ؛فَعْلَقُ النَّاسُ ابوابهم. قَالَ :فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَكُمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَاتَى عَلَى صَنَّمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ ، وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذْ بِسِيَةِ الْقَوْسِ ، فَجَعَلَ يَطْعُنْ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ، وَيَذْكُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُعُو بَعَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو وَرَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ.

قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْىُ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا ، فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طُرْفَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْىُ ، فَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِى قَرْيَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَلَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلًا إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَرَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَذُ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلًا إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَنَالَ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَنَال اللهِ عَنَالَ عَنَا مَا اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَنَال عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَنَال اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَنَال اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَرَافَة بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا :قَدْ قَلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : فَمَّا اسَّمِى إِذَا ؟ كَلَا إِنَى عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولَهُ ، هَاجَرْتَ إِلَى اللّهِ وَإِلَيْكُمُ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ :فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ ، يَقُولُونَ :وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا قُلْنَا الَّذِى قُلْنَا إِلَّا لِلطَّنِّ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ :فَإِنَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ يَعْذُرُ اللّهِ مَا قُلْنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ :فَإِنَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ يَعْذُرُ الزِّكُمْ وَيُصَدُّقَالِكُمْ.

(مسلم ۱۳۰۵ ابوداؤد ۱۸۲۷)

۵۰۳۸) حضرت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ واٹنی کی طرف کچھ وفو د گئے اور ہم میں حضرت ابو ہر یرہ وٹوٹی کی طرف کچھ وفو د گئے اور ہم میں حضرت ابو ہر یرہ وٹوٹی کی ستھے۔ یہ دمضان کے دنوں کی بات ہے۔ پس ہم میں ہے بعض بعض کے لئے تھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے ہے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ ہہ۔ حضرت ابو ہر یرہ وٹوٹی ان میں سے تھے جو ہمارے لئے بہت زیادہ کھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ منزل) کی طرف بلا لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (دل میں) کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کے لئے دعوت کا اہتمام وں اور انہیں اپنے کجاوہ کی طرف بلا واں۔ کہتے ہیں: پس میں نے کھانے کا کہا اور وہ تیار کرلیا گیا اور شام کو حضرت ابو ہر یرہ وٹوٹی ہے میری ملا قات ہوئی تو میں نے (ان سے) کہا۔ آج کی رات میری طرف دعوت ہے۔ انہوں نے (آگے ہے) فرمایا: کیا تم

، پر (آج) سبقت لے محتے ہو؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پس میں نے سب کو بلایا اور وہ میرے پاس آ اے حضرت ابو ہریرہ زائٹ کہنے لگے۔اے گرو وانصار! کیا میں تنہیں ،تنہاری یا توں میں سے ہی کچھٹنا وُں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر

,وں نے فتح کمہ کا (واقعہ ) ذکر کیا۔ . مصرت ابو ہر رہ دی فیز کہنے لگے: رسول اللہ مِنْلِفَظِيَّةَ چلے یہاں تک کہ آپ مِنْلِفَظِیَّةَ کمہ میں داخل ہو گئے اور آپ مِنْلِفَظِیَّةً

 كيا- مين حاضر ہوں ۔ يارسول الله مَنْ فَضَعَةً إِ آپ مِنْ فَضَعَةً فِي غَرِمايا: ميرے لئے انصار کوآ واز وو۔ميرے پاس صرف ميرے انصا

(صحابہ) ہی آئیں۔ابو ہر یرہ دخافٹو کہتے ہیں۔پس میں نے انہیں آ واز دی۔ کہتے ہیں:وہ سب حاضر ہو گئے یہاں تک کہانہوں نے

آب مِزَانفَفَغُ أَواي جمرمت ميس ليليا-

رادی کہتے ہیں:قریش نے اپنے بہت ہے پیرواورمتفرق لوگوں کوجمع کررکھاتھا۔اورقریش کہدر ہے تھے۔ہم ان لوگوں ک ( پہلے ) آ مے بھیجیں گے پس اگران کو بچھ ( فا کدہ ) ملاتو ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور اگریہ لوگ مارے گئے تو ہم ہے <

سوال کیا گیا ہم وہ دے چکے ہوں گے۔

جب انصار نے رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْنَ عَلَيْمَ كواپي جهرمث ميں ليا ہوا تھا تو آپ مِنْ فَظَيْحَةً بنے ان سے فر مايا تھا۔ قريش كے بيرواور

ان متفرق لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر آپ مَلِفَظَةَ نے اپنے ہاتھوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مار کر اشار و فرماتے ہوئے کہا۔ان کو مار ڈ الو....سلمان راوی نے بھی اپنے دائمیں تھیلی کے کنارے کو بائمیں تھیلی پر مارا.....ان کوخوب

مارو یبال تک کہتم مجھےصفاء پرملو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرہم اس حالت میں روانہ ہوئے کہہم سے جوکوئی بھی اُن (اتباع قریش

میں ہے کی کوئل کرنا جا ہے تو اس کوئل کرسکتا تھا۔اوران میں ہے کوئی بھی ہمیں پھے نہیں کہدسکتا تھا۔ابوسفیان نے (نبی کریم مِیلَوْتِیجَ

ے ) عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَؤَلِفَظَغَ اِ قریش کےعوام کومباح قرار دیا گیا ہے؟ (پھرتو) آج کے بعد قریش (باقی )نہیں ہوں

گے ....راوی کہتے ہیں: آپ مُؤَنِّفَ فَحَمُ ارشاد فرمایا: جو تحص اپنادرواز ہبند کر لے گادہ مامون ہو گااور جو تحص ابوسفیان کے گھر میر

داخل ہوجائے گاوہ بھی مامون ہوگا۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنے اپنے دروازے بندکر لیے۔

ابو بريره رُفَاتُونُ كُتِ بين - پھررسول الله مُؤَلِّفَ فَيْمَ آ كے بڑھے يہاں تك كه آپ مِؤلِفَ فَيْمَ فَي جراسود كا اسلام كيا اور بيت

الله كاطواف كيا۔ چرآ پ مِنْ فَضَعَةً بيت الله كى ايك جانب ركھے ہوئے بُت كى طرف آئے جس كى مشركين مكه عبادت كرتے تھے۔

اورآ پ سِزَفِظَةَ اِک ہاتھ میں (اس وقت) کمان تھی اورآ پ مِزَّفظَةَ اِنے اس کو میڑھی جانب سے پکڑا ہوا تھا۔ آپ مِزَفظَةَ اِنے اس

قو س ( کمان ) کواس بت کی آنکھ میں مارنا شروع کیااورارشادفر مایا:حق آن پہنچااور باطل مٹ گیااور یقیناً باطل ایس چیز ہے جو من والى ب - پھر جب آب مِأْفِنَ فَيْ طواف سے فارغ موے تو آپ مِأَفِنَ فَيْ صفا بِهارى كى طرف آئ اور آپ مِأْفِقَ فَيْ اس برابر

حكمة كل بلند ہوئے جہاں سے بيت الله دكھائى ديتا ہے تو آپ مَلِفْظَةَ أِنْ اپنا ہاتھ بلند كے اور الله تعالى كى تعريف اور خدا كا ذكر كرنے لگے اور جوآپ مِنْزِنْتِيْنَافِيْ كامانگنامطلوب تعاوہ كچھآپ مِنْزِنْفَقِاقِ نے مانگا.....ابو ہریرہ رُناٹِنو کہتے ہیں:انصارآپ مِنْزِنْفِقَاقِ کے

نیچے تھے۔راوی کہتے ہیں:انصارایک دوسرے سے کہنے لگے۔اس آدمی (نبی مَلِاَنْتَ اَنْ اِللَّهُ مِیں رغبت اورانی قوم مے محبت

ئة لياب

راوی کہتے ہیں:ابو ہریرہ نٹی ٹو فرماتے ہیں:(اس دوران) آپ مُؤِنْفَظِ پُروی آگئ۔جب آپ مِرَنْفَظَ پُروی آتی تھی تو یہ

بات ہم پر خفی ندرہتی تھی۔اوراس کیفیٹ (نزول وی) کے ختم ہونے تک لوگوں میں سے کوئی بھی شخص آپ مِلِفَظَيَّةَ کی طرف نظرا

ہجرت کی ہے۔ زندگی تمہارے ساتھ ہوگی اور موت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ راوی کہتے ہیں: انصار نے (یہ بات سن کر)
آپ مِرَّا فَقَاعَ مَ کُلُ کُلُ طرف رخ کر کے رونا شروع کردیا اور کہنے گئے۔ بخدا! اے رسول الله مِرَّافَقَعَ اَ جو بات ہم نے کہی ہے وہ محض الله
اور اس کے رسول پرناز کی وجہ ہے کہی ہے۔ آپ مِرَّافِظَ مَ نے ارشاوفر مایا: بے شک الله اور اس کا رسول تمہاری معذرت کو قبول کرتے
ہیں اور تمہاری تقد این کرتے ہیں۔
( ۲۸۰۵۵) حَدَّنَا مَرِیدُ ہُن کُھارُوں ، قَالَ: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ ہُن عَمُوو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةً ، وَیَحْبَی بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

رَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَبَيْنَ يَنِى كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَبَيْنَ يَنِى كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

اللهُمَّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ﴿ حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا فَانْصُرُ هَدَاك اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

قَمَرَّتُ سَحَابَةٌ فَرَعَدَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَتَرْعَدُ بِنَصْرِ بَنِى كَعُبِ ، نُمَّ قَالَ لِعَائِشَةَ : جَهِّزِينِى ، وَلَا تُعْلِمَنَّ بِذَلِكَ أَحَدًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُرِ فَأَنْكُرَ بَعْضَ شَأْنِهَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، فَالَتُ : أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّرَهُ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ، قَالَتُ : إِلَى مَكَةً ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا انْفَضَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعْدُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو لَهُ مَوْ ، فَعَلَى أَبُو بَكُو بِالطّيْرِيقِ فَحْبِسَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَوَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعْدَ ، فَعُمْ فَلَا لَكُ أَنُ تَرْكَبَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَرُو ، لَعَلَنَا أَنْ نَلْقَى خَبَرًا ، فَقَالَ لَهُ بُدَيْلُ بُنُ وَرُفَاءَ الْكُغْبَى مُو اللهِ لَقَدْ غَمَّنَا وَاللهِ لَقَدْ غَمَّنَا ، فَهَلُ لَكَ أَنُ تَرْكَبَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَرُو ، لَعَلَنَا أَنُ نَلْقَى خَبَرًا ، فَقَالَ لَهُ بُدَيْلُ بُنُ وَرُفَاءَ الْكُعْبَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا النّيرَانُ بَنِى عَمُو وَ أَفْلَ الْمُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ وَرُقَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ وَرُقَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ وَرُقَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ

عُدَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى الْحَرَسِ ، فَجَاؤُوا بِهِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : جِنْنَاك بِنَفَرٍ أَحَذْنَاهُمُ مِنْ أَهْلِ

مَكَة ، فَقَالَ عُمَرُ وَهُو يَضْحَكُ إِلَيْهِمُ : وَاللهِ لَوْ جِنْتُمُونِي بِأَبِي سُفْيَانَ مَا زِدْتُمْ ، قَالُوا : قَدْ وَاللهِ أَتَيْنَاكَ بِأَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : اخْبِسُوهُ ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَعَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ: بَايِعُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، وَلاَ بَايِعُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، وَلاَ بَايِعُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، وَلاَ أَجِدُ إِلاَّ ذَاكَ ، أَوْ شَرًّا مِنْهُ ، فَبَايَعَ ، ثُمَّ قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : بَايِعُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، وَلاَ أَجِدُ إِلاَّ فَالِنَهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مِنْ قَلِلنَا فَلَنْ تَجْرَّ إِلاَّ قَالِمَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مِنْ قَلِلنَا فَلَنْ تَجْرَّ إِلاَّ قَالِمَا ، قَالَ أَبُو بَكُو : أَى رَسُولُ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف ، فَقَالَ اللهِ مَا اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف ، فَقَالَ : أَبُا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف ، فَقَالَ اللهُ مَا مُنْ أَلُوهُ مَا أَلُوهُ بَكُو اللهِ مَا أَنْ اللهُ مَا إِنَّ أَبُو اللهِ مَالَى اللهِ مَا إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف ، فَقَالَ اللهُ مَا يُولِدُهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْلِنَا فَلَنْ أَبُو بَكُو مَا مُؤْلُلُ اللهِ مَا إِنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف مَا وَلُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا إِنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف مَا مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَا إِنْ أَبُولُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَخِرُّ إِلاَّ قَائِمًا ، قَالَ اَهُو بَكُو : أَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَغِرَّ إِلَّا قَائِمًا.

فَلَمَا وَلُوا ، قَالَ أَبُو بَكُو : أَى رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلْ يُجِبُّ السَّمَاعَ ، يَعْنِى الشَّرَف ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ذَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ إِلَّا ابْنَ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بُنَ صُبَابَةَ اللّهِ مِنْ اللّهِ بُنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، وَالْقَيْنَيْنِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، اللّهِ مَنْ اللّهِ بَنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، وَالْقَيْنَيْنِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، اللّهِ بَنَ رَسُولُ اللهِ ، لَوْ أَمَوْتَ بَأْبِي سُفْيَانَ فَعَبَسَ عَلَى الطّرِيقِ ، وَأَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَآذُرَكَهُ الْعَبَسُ ، فَقَالَ : هَلُ لك إِلَى أَنْ تَجُلِسَ حَتَّى تُنْظُرُ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَ إِللّهِ مَا كَانَتُ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَطُ ، ثُمَّ مَرَّتُ مُؤْلِدَ ؟ قَالَ : بَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلَاءٍ ؟ قَالَ : مَا لِي وَلِمُونَيْنَة ، قَالَ : أَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًاءٍ ؟ قَالَ : أَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًاءٍ ؟ قَالَ : أَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًاء ؟ قَالَ : أَيْ مَنْ هَوْلًاء كَانَتُ بَيْنِهُ مُ مَرَّتُ سُلِيْمٌ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّتُ سُلَيْمٌ ، قَالَ : أَيْ مَنْ هَوْلًا وَاللهِ مَا كَانَتُ بَيْنَهُ مُ مَرَّتُ عَلَى الْعَرَبِ ، فَمَرَّتُ عَلَيْهِ أَسْلَمُ وَعِقَالٌ الْمُو مُولِاللّه مَا كَانَتُ مَا لَكُومِ مُ قَالَ : أَيْ مُنْ مَوْلُولُو اللّه مَا كَانَتُ بَيْمَ وَلَهُ مَا لَهُ مُولًا عَلَى الْعَرْبِ مُ فَقَالً : أَيْ مَا لَو مُولِي مَا لَوْمَ لِي وَلِمُونَ اللّه مَا كَانَتُ بَالْمَ مُولًا عَلَى اللّه مَا كَانَتُ بَيْمَ فَلَى الْمُلْمَ عَلَى الْعَرَبِ ، فَالَ الْمَالَمُ وَعِلَى اللّهُ مُلْكُومُ اللّه مَا كَانَتُ مُ اللّه مَا كَانَتُ مُولِهُ مَلْ الللّه مَا كَانَتُ بَا الْمُ اللّه مُلْم

حَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، فِى لامَةٍ تَلْتَمِعُ الْبَصَرَ ، فَقَالَ :أَى عَبَّاسُ ، مَنْ هَوُلَاءِ ؟ قَالَ :هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، قَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُلْكٍ ، وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، وَكَانُوا عَشَرَةَ آلَافٍ ، أَوِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا.

قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ إِلَى سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَدَفَعَهَا سَعُدْ إِلَى الْبَنِهِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرَكِبَ أَبُو سُفْيَانَ فَسَبَقَ النَّاسَ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْتِةِ ، قَالَ لَهُ أَهُلُ مَكَّةَ : مَا وَرَائَك ؟ قَالَ : وَرَائِى مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ ، وَرَائِى مَنْ لَمُ أَر مِثْلَهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ وَرَائِى مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ ، وَرَائِى مَنْ لَمُ أَر مِثْلَهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ مَقْتَحِمُونَ دَارَةِ ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَةً ، وَبَعَثَ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوْمُ وَلَهُ فِي الْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَةً ، وَبَعَثَ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَقْوِمُ وَلَهُ فِي الْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَةً ، وَبَعَثَ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَقْوِمُ وَلِهُ اللهِ اللهِ الْعَالِمِ فِي الْحَيْلِ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْعَوْمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ لَحَدُونُ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّى وَاللهِ لَوْ لَمُ أَخْرَجُ مِنْكُ مَا لَا لَهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ إِلَى اللهِ وَإِنَّهَا لَمْ نَحِلَ لَا حَدِلَ لَا حَدِي لَهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ لَوْ لَمْ أَوْلِكُ لَحُودُ كُانَ قَبْلِى ، وَلَا تَحِلُ لَا حَدِي بَعْدِى ، وَإِنَّهَا لَمْ نَحِلَ لَا حَدِي لَنَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهَا لَمْ نَحِلَ لَا حَدِلً لَا حَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ لَمْ أَعْرَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ نَحِلًا لَا وَلَا تَحِلُو لَلْ حَدْلُ كُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ وَإِنْهَا لَمْ نَحِلُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَهِىَ سَاعَتِى هَذِهِ ، حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ حَبْلُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ ضَالَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :شَاهٌ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ :قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا وَقُيُونِنَا ، أَوْ لِقُيُّونِنَا وَقُبُورِنَا.

فَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَوُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بُنُ صُبَابَةَ فَوَجَدُوهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْسَرُوَةِ فَبَادَرَهُ نَفَرٌ مِنْ يَنِي كَعْبِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ نُمَيْلَةُ : خَلُّوا عَنْهُ ، فَوَاللهِ لَا يَدْنُو مِنْهُ رَجُلٌ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا حَتَّى يَبْرُدُ ، فَتَأَخَّرُوا عَنْهُ فَحَمْلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَقَلَقَ بِهِ هَامَتَهُ ، وَكُرِهَ أَنْ يَفْخَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

بسيقي هذا حتى يبرد ، فتاحروا عنه فحمل عليه بسيقه فقلق به هامته ، و قره ال يلاحر عليه الحد. ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ دَحَلَ عُنْمَانُ بُنُ طَلْحَة ، فَقَالَ : أَى عُنْمَان ، أَيْنَ الْمِفْتَاحُ ؟ فَقَالَ : هُوَعِنْدَ أُمِّى سُلَافَة ابْنَةِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتْ : لاَ وَالْعُزَى ، لاَ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ عَيْرُ الْأَمْرِ الَّذِى كُنَّا عَلَيْه ، فَإِنَّك إِنْ لَمْ تَفْعَلِى وَاللّاتِ وَالْعُزَى ، لاَ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَ : فَأَقْبَلُ بِهِ حَتَى إِذَا كَانَ وَجَاة رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْنَى عَلَيْهِ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ فَتْحَ لَهُ عُثْمَان ، عُثِرَ فَسَقَطَ الْمِفْتَاحُ مِنْهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْنَى عَلَيْهِ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ فَتْحَ لَهُ عُثْمَان ، فَتَطَ الشَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْنَى عَلَيْهِ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ فَتْحَ لَهُ عُثْمَان ، فَتَحَلّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْنَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْبَا فِي وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَوْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه مَلْكُونُ فِينَا السَّقَايَةُ وَالْحِجَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَلَكُمْ وَلَا إِلَيْهِ الْمِفْتَاحِ . فَتَكُونُ فِينَا السَّقَايَةُ وَالْحِجَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَلَكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسُلُمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ

ثُمَّ رَقَى بِلَالٌ عَلَى ظَهُرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ حَالِدُ بُنُ أُسَيْدٍ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالَوا : بِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ ، قَالَ : عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : عَلَى مَرُقِبَةِ يَنِى أَبِى طَلْحَةَ ؟ عَلَمُ بَكُرُ الْحَبَشِيُ ؟ قَالَوا : يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَقَلَ أَكْرَمَ اللّهُ أَبَا حَالِدٍ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ هَذَا الصَّوْتَ ، يَعَنِي أَبَاهُ ، وَكَانَ مِمَّنُ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ فِى الْمُشُوكِينَ. لَقَدُ أَكْرَمَ اللّهُ مَا يَوْلُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هَوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُزِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُنُكُمْ كُثُرَّ كُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ أَنْزَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُنُكُمْ كُثُرَّ كُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنَا ﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِنْ أَنْوَلُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالُو اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْسُبْى وَالْامُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّبْى وَالْامُوالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّبْى وَالْامُوالَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنْ شِئْتُمْ فَالُودَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمْ عَنْ السَّهُ فَاللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَوْفُلُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمْ عَلَيْهُ وَسُلّمَ الْمَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

خَرَجْتُ فَاسْأَلُونِي ، فَإِنِّي سَأْعُطِيكُمَ الَّذِي لِي ، وَلَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَقَدْ أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدُرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَإِنِّي لَا أُعْطِيدِ ، قَالَ :أَنْتَ عَلَى حَقَّكَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصَارَتْ لَهُ يَوْمَنِدٍ عَجُوزٌ عَوْرَاءُ.

ثُمَّ حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَعَنْى فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْءُوهُمْ إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوك فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةٌ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، فَوَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي مَالِكٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الآَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ فِى قَوْمِهِ مِثْلُ صَاحِبِ يَاسِينَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَوَاشِيَهُ ۗ

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَخْلَةٍ ، جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، قَالَ أَنَسْ

حَتَّى انْتَزَعُوا رِدَائَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَأَبْدَوُا عَنْ مِثْلِ فِلْقَةَ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَىَّ رِدَانِي ، لَا أَبَا لَكُمْ ٱتَبْخَلُونَنِي ، فَوَاللهِ أَنْ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا إِبِلاً وَغَنَمًا لَأَعْطَيْتُكُمُّوهُ ، فَأَعْطَى الْمُؤَلِّفَةَ يَوْمَنِذٍ مِنَةً مِنَةً مِنَ الإبل، وَأَعْطَى النَّاسَ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَـٰ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بَي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ

أَلُمْ أَجِدْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي ؟ قَالَوا :بَلَى ، قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ :قَدْ جِنْتَنَا مَحْذُو لَأ **فَ**نَصَرُنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : جِنْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ : جِنْتَنَا عَائِلاً فَآسَيْنَاك ، قَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :أفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْقَلِبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَنْقَلِبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالَوا :بَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ. وَجَعَلَ عَلَى الْمَقَاسِمِ عَبَّادَ بْنَ وَقُشِ أَخَا يَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَارِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ،

فَقَالَ :ٱكْسُنِي مِنْ هَذِهِ الْبُرُودِ بُرْدَةً ، قَالَ : إِنَّمَا هِيَ مَقَاسِمُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَعِلُّ لِي أَنْ أَعْطِيَك مِنْهَا شَيْتًا، فَقَالَ قَوْمُهُ :ٱكْسُهُ مِنْهَا بُرْدَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأَعْطِيَّاتِنَا ، فَأَعْطَاهُ بُرْدَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَا كُنْتُ أَخْشَى هَذَا عَلَيْهِ ، مَا كُنْتُ أَخْشَاكُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، حَتَّى قَالَ قَوْمُهُ : إِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأَعْطِيَّاتِنَا ، فَقَالَ

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا ، جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. (ترمذي ٣٩٢٥ـ ابن حبان ٣٧٠٨)

( ۱۵۰ ه ۲۸) حضرت ابوسلمه اور یکی بن عبدالرحمان بن حاطب دونوں بیان کرتے ہیں که رسول الله مَرِّ اَنْتَحَیَّ اورمشرکین ( کمه ) کے رسیان جنگ بندی کا وقفہ تھا۔اور بنوکعب بنو بکر کے درمیان کمد میں لڑائی ہوگئی۔ بنی کعب کی طرف سے ایک فریادی نبی کریم مِرْفِظَةً اَ

ا اے خدا! میں محمد کوایے اوراس کے آباء کی پرانی قتم دیتا ہوں۔

کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے کہا۔ع

ا اے طدا: یں مدولوں ہے اورا ل سے اباءی پرای م دیا، بول۔ ک کہتم مدد کرو۔اللہ تمہیں ہدایت دے۔ سخت مدداوراللہ کے بندول کو بلاؤوہ مدد کے لئے آئیں گے۔

۲۔ پس ایک بادل گزرا اور وہ کڑکا تو آپ مِرَّفَظَةِ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بادل بنوکعب کی مدد کے لئے کھڑک رہا ہے۔ پھر آپ مِرَّفظَةِ نے حضرت عائشہ شی مذہ نے مشرف نے مرایا: میرا سامان تیار کرو۔ اور کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ پس (اس دوران) حضرت عائشہ شی مذہ نی مدہ نی

نفرت ابو بکر خاہو نے بوجھا۔ کہاں کے لئے؟ حفرت عائشہ شکافیونانے جواب دیا۔ مکہ کے لئے ۔حفرت ابو بکر جاہو نے کہا۔ مخدا! ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بندی کا وقفہ تم تو نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر جہاٹیؤ رسول اللہ مَلِ فَضَعَةً ہم کی خدمت میں

عاضر ہوئے اور آپ مِنْظِيْفَةَ كے سامنے يہ بات ذكر كى۔ آپ مِنْظِيْفَةَ نے ارشاد فرمایا۔ ان لوگوں نے پہلے غدر كيا ہے۔

س۔ پھرآپ مِنَوْفَظَةَ نِے راستہ بند کرنے کا حکم دیا پھرآپ مِنوْفِظَةَ اور دیگر مسلمان نکل پڑے اور اہل مکہ کو یوں گھیرلیا کہ ان کو کوئی خبر نہ ل کی۔ ابوسفیان نے حکیم بن حزام ہے کہا۔ اے حکیم! بخدا! ہم لوگوں کو گھیرلیا گیا ہے اور ہم ڈھک چکے ہیں۔ کیا تم اس کام کے لئے تیار ہو۔ کہ ہم یبال ہے مرانظہر ان تک سوار ہوکر (حالات) دیکھیں۔ شاید ہمیں کوئی خبر مل جائے۔ قبیلہ خزاعہ کے بدیل بن ورقاء کعمی نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ ابوسفیان اور حکم نے کہا۔ اگر تم چا ہوتو چل پڑو۔ راوی کہتے ہیں۔ پس بید لوگ سوار ہوکر جب مرانظہر ان کی بہاڑی کے قریب بینچے۔ اورگائی پر چڑھ گئے۔

۳۔ پس جب یہ پیلو کے درخت ہے آگر رہے تو انہیں رسول اللہ مِلَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْنَ کَلَیْمَ کَلَ اللهُ مِلَّا اللهُ مِلَّا اللهُ عَلَیْنَ کَلَ اللهُ مِلَّا اللهُ عَلَیْنَ کَلَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ اللهُ عَلَیْنَ کَلَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ ا

لو صحابہ ٹذکھنٹانے ابوسفیان کو ہند کرلیا۔ یہاں تک کہ صبح ہوگئ بھر حفزت عمر دلائٹ ابوسفیان کولے کرنبی کریم مَرَ حاضر ہوئے۔ابوسفیان سے کہا گیا۔ بیعت (اسلام) کرلو۔ابوسفیان نے کہا ..... میں اس وقت یہی صورت یا اس سے بھی بدتر صورت ہی موجود یا تا ہوں۔ پھراس نے (آپ مِزَافِظَةِ ہے) بیعت کرلی۔ پھر حکیم بن حزام سے کہا گیا۔تم (بھی) بیعت کرلو. اس نے کہا: میں آپ سے بیعت کرتا ہوں لیکن میں کھڑا ہی رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله مِنْفِضَةَ بِنے ارشاد قرمایا: تم جمار دَ

طرف ہے بھی کھڑے رہنے کو قبول کرو۔

شہرت کو پسند کرتا ہے۔ آپ مِنَائِشَةَ ﷺ نے فر مایا: جو مخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے سوائے ابن خطل

مقیس بن صبا بہاللیثی ،عبداللہ بن سعد بن سرح اور دو با ندیاں۔اگرتم ان (مشتنیٰ )لوگوں کو کعبہ کے غلافوں میں بھی چمٹا ہوایا ۔

تو بھی ان کُتِنْل کر ڈ الو۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بیلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر رہا ہے عرض کیا۔اگر آ پ ابوسفیار ا کے بارے میں تھم دیں کداس کوراستہ میں روک دیا جائے اور پھرآ پلوگوں کوکوچ کرنے کا تھم دیں۔پس حضرت عباس جانٹو ہے ·

ابوسفیان کوراستہ میں یالیا(اورروک دیا)حضرت عباس نزایؤنے نے ابوسفیان ہے کہا۔ کیاتم بیٹھو سے تا کہ کچھ نظارہ کرو؟ ابوسفیان نے

کہا: کیون نہیں!اور بید(راستہ میں روکنااور نظارہ دکھانا) سب بچھ صرف اس لئے تھا کہ ابوسفیان ان کی کثرت کود کچھے اوران کے بارے میں یو چھے۔

ای دوران قبیلہ جبینہ کےلوگ گزرے تو ابوسفیان نے یو چھا: اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس دہائی نے جواب دیا. یہ جبینہ کے لوگ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ مجھے اجبینہ والوں سے کیا مطلب؟ خدا کی تتم! میری اوران کی بھی جنگ نبیس ہوئی۔ پھ

قبیلہ مزینہ کے لوگ گزرے تو ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عباس! یکون ہیں؟ حضرت عباس جھٹو نے کہا۔ یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ ہیں۔ابوسفیان نے کہا۔ مجھے مزینہ ہے کیا مطلب؟ خدا کی تئم! مزینہ اورمیرے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر قبیله مُسلیم کے لوگ

ا الرائد ابوسفیان نے کہا۔اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس دی فیز سے کہا۔ بیقبیل مسلم کے لوگ ہیں۔راوی کہتے ہیں: کا

(اس طرح) عرب کے گروہ گزرتے رہے اس دوران قبیلہ اسلم اورغفار بھی گزرے۔ ابوسفیان نے ان کے بارے میں یو چھا۔ اور

حضرت عباس داننو اس کوبتاتے رہے۔

ے۔ یباں تک کہتمام لوگوں کے آخر میں نبی کرم<u>م مُؤَافِئَة</u> مہاجرین اولین اور انصار کے ہمراہ لڑائی کے سامان کے ساتھ گزرے جوآ تھوں کو چندھیار ہاتھا۔ابوسفیان نے کہا۔اےعباس، بیکون ہیں؟ حضرت عباس میں پھٹو نے فرمایا: بیاللہ کےرسول مُؤشِّقَةً

اوران کے صحابہ ٹڑکٹٹے میں جومہا چرین اولین اور انصار کے ہمراہ ہیں۔ابوسفیان کہنے لگا۔میرا بھتیجا تو بڑی بادشاہی والا ہو گیا ہے۔

حضرت عباس جھنٹھ نے کہا نہیں! بخدا! یہ با دشاہی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ یہلوگ دس ہزار یا بارہ ہزار کی تعداد میں تھے۔

راوی کہتے ہیں۔رسول الله مَلِّوْشَقِیَّ نے حجنٹر احضرت سعد بن عبادہ کودیا اور پھرانہوں نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کودیہ

دیا۔اورابوسفیان سوار ہوکرلوگوں سے آ مے نکل گیا یہاں تک کداس نے بہاڑی سے اہل مکدکود یکھا۔اہل مکدنے اس سے بوجھا

تیرے پیچھے کیسالشکر ہے؟اس نے جواب دیا۔میرے بیچھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے بیچھے وہ کشکر ہے جس کی تمہیں طاقت نہیر

میر۔ پیچھےالیالشکر ہے کہ جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی۔ جوشخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ وہ امن پا جائے گا۔ پس لوگوں نے حضرت ابوسفیان کے گھر میں زبردتی گھستا شروع کردیا۔

• ا۔ پھرابن خطل کو کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا پایا گیا تو اس کوتل کردیا گیا اور مقیس بن صبابہ کو صحابہ ڈی کھٹے نے صفا اور مروہ کے درمیان پایا تو بنو کعب کی ایک جماعت اس کی طرف لیگی تا کہ اس کوتل کرد ہے۔ لیکن اس کے ججاز ادنمیلہ نے کہا۔ اس کوتم چھوڑ دو۔ خدا کی قسم کوئی آ دمی اس کے قریب نہیں آئے گا مگر یہ کہ میں اس کوا بنی اس تلوار کے ذریعہ مار کر خصندا کر دول گا۔ لوگ اس سے پیچھے ہے گئے اس کے بعد اس نے اپنی تلوار سے اس (مقیس) پر جملہ کیا اور تلوار سے اس کی کھو پڑی کو بھاڑ ڈالا۔ اور اس کو یہ بات ناپ ندھی کہ کوئی (دوسرا) مسلمان آ دمی اس کے قبل پر فخر کرے۔

اا۔ پھررسول اللہ مِرَّفَظِیَّم نے بیت اللہ کا طواف کیا پھرعتان بن طلح آئے تو آپ مِرَفظِیَّم نے (ان سے) کہا۔ اے عثان! چا بی کہاں ہے؟ انبوں نے جواب دیا۔ وہ تو میری والدہ کے پاس ہے بین سلافہ بنت سعد کے پاس ۔ نبی کریم مِرَفظِیْم اس عورت کی طرف عثان کو بھیجا تو اس نے جواب میں کہا۔ نہ الات اور عُری کی میم ایس یہ چا بی نبی کریم مِرَفظِیْم کے حوالے نہیں کروں گی۔ عثان نے کہا۔ (امی) اب ہماری حالت پہلے والی نہیں رہی۔ اگرتم چا بی حوالہ نہر وگی تو میں اور میرا بھائی تن ہوجا میں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراس نے چا بی جوالہ کردی۔ راوی کہتے ہیں: وہ یہ چا بی لے کر آپ مِرَفظِیْم کی طرف آئے یہاں تک کہ جب وہ رسول پھراس نے چا بی جوالہ کردی۔ راوی کہتے ہیں: وہ یہ چا بی طرف کھڑے ہوئے اور آپ مِرَفظِیْم نے اس پر اپنا کپڑ الافکا یہ پھرعثان نے آپ مِرَفظِیْم کے اور آپ مِرَفظِیْم کی اور آپ مِرَفظِیْم کے کونوں اور کناروں میں اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کی پھر آپ مِرَفظِیْم نے وہ سونوں کے درمیان دور کھا تن نماز اوا

فر مائی۔ پھرآپ مِنَوِّنَفَیَغَةِ با ہرتشریف لائے اور چوکھٹوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔حضرت علی ہڑا تھڑ کہتے ہیں۔ میں جائی و بلند ہو کر د کیھنے لگا اور مجھے اس (کے حاصل ہونے) کی امید ہوئی کہآپ مِنِوْفِقِیَةِ بید چائی ہمیں حوالہ فر مائیں گے پس ہمارے ہاں بیت اللہ کا سقامیہ اور چوکیداری جمع ہوجائے گی لیکن رسول اللہ مِنَوْفِقِیَةِ نے ارشا وفر مایا۔عثمان کہاں ہیں؟ بیلو جوتمہیں خدانے دیا ہے۔ (یہ کہہ کر) آپ مِنْوِفِقِیَةِ نے چائی ان کے حوالہ کردی۔

۱۱۰ پررسول اللہ مُؤْفِظَةَ حَيْن كی طرف نكل پڑے۔ حَيْن مِن آپ مُؤْفِظَةَ (ے مقابلہ) کے لئے قبيلہ ہوازن اكھا ہوا۔ اور انہوں نے لڑا كی لڑی (عارض طور پر) رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کے صحابہ کوشک ہے ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ (ترجمہ)۔ ''اور حیّن کے دن جب تہاری تعداد کی کثر ہے نے تہریں مُن کر دیا تھا مگروہ کثر ہے تعداد تہبارے بچھام ندائی۔' پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر سکینہ نازل فرمائی۔ نبی کریم مُؤُفِظَةً پنی سواری سے نیچ تشریف لائے اور یہ وَعاما گی۔ اے اللہ ااگر آپ چا ہے ہیں، آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔ چروں کو بدصورت فرما۔ پھر آپ والی قونے فریق مخالف کی طرف وہ کنگریاں پھینک دیں جو آپ مُؤُفِظَةً کے ہاتھ میں تھیں۔ جس پروہ لوگ پیٹے پھر کر بھاگ گئے۔ آو جناب نبی کریم مِؤُفِظَةً نے قیدیوں اور اموال پر قبضہ فرما لیا۔ اور پھر آپ مُؤُفِظَةً نے این اور اموال پر قبضہ فرما لیا۔ اور پھر آپ مُؤُفِظَةً نے ان سے کہا۔ اگر تم چا ہوتو فلہ میں دو کو گھر جب میں نکلوں تو تم جھے سے موال کرنا میں تہم ہیں اپنا حصد دے دوں گا اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی میری بات کوئیس روے گا پھر جب رسول اللہ مُؤُفِظَةً نے ارباری سے اپنا حصد دے دوں گا اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی میری بات کوئیس روے گا پھر جب رسول اللہ مُؤفِظَةً نے ارباری سے کہی سوائے عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کے۔ انہوں نے کہا۔ جو میرا حصہ ہے میں تو وہ نیس دوں گا۔ آب مُؤفِظَةً نے نو میں ہو وہ نول سے کبی سوائے عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کے۔ انہوں نے کہا۔ جو میرا حصہ ہے میں تو وہ نہیں دوں گا۔

آپ مِنْوَفِقَائِمَ فَ فَرَ مَا يَا بَهُمِيں اس مِيں سے تمہاراحق ملے گا۔ راوی کہتے ہیں: پس اس دن انہیں ایک بھیکی بوڑھی حصہ میں لی۔

۱۲ پھررسول اللہ مِنْوَفِقَائِمَ فَ فَ طَا نَفُ والوں کا تقریباً ایک مہینہ تک محاصر و فر مایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب دی تئے عرض کیا۔

یارسول اللہ مِنْوَفِقَائِمَ اَ آپ مجھے اجازت دیں میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دوں ۔ آپ مِنْوَفَقَافِمَ فَ فر مایا۔

تب تو وہ لوگ تمہیں قبل کر دیں گے پھر حضرت عروہ دواٹو ان اہل طائف کے باس گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو بنو مالک

ے ایک آ دی نے حضرت عروہ ڈٹاٹٹو کو تیر مار کرفتل کر ڈالا ۔ تو رسول اللّٰہ مِنَاَفِظَةَ بِنے فر مایا: عروہ کی مثال اپنی قوم میں ایسی ہے ساکہ یاسین کا ساتھی ۔ پھررسول اللّٰہ مَنِافِظَةَ بِنے ارشاد فر مایا: ان کے جانوروں پر قبضہ کرلواوران پرتنگی کردو۔ ۔ پھررسول اللّٰہ مَنِافِظَةَ فَمَ والیسی کے لئے چل پڑے یہاں تک کہ جب آپ مِنْافِظَةَ فَمَا خلہ مقام کے پاس پہنچ تو لوگوں نے

۔ سپر رسوں اللہ بروسے ہوا ہی ہے ہے ہی پر سے یہاں ملک کہ بہب اپ بروسے ہو اس کے پان پہنو و وہ اس منظم اسے پان پہنو وہ وہ اس منظم اسے بال کہ ان اور مبارک منظم منظم منظم کے بال ہوئی ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ بناؤ تنظیم کی جا در مبارک پر کے کندھے سے اتار ڈالی اور انہوں نے (گویا) جاند کا مکڑا طام کر دیا۔ آپ بناؤ تنظیم کی ارشاد فر مایا۔ '' مجھے میری جا در واپس ردو۔ کیا تم لوگ مجھ پر کنجوی کا الزام لگاتے ہوتے ہو۔ بخد ااگر میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی تو میں تمہیں دے دیا '' بجر پر بناؤ تنظیم کے اس مولوں کو بھی عطافر مایا۔ پہناؤ تنظیم کے اس مولوں کو بھی عطافر مایا۔

اس برانصار نے بھی کچھ کہانو آپ مِلِنظَةَ عَمَّانے ان کو بلایا اور فر مایا۔ کیاتم نے بدید بات کہی ہے؟ کیا میں نے تمہیں گمراہ

و لے کر میلثو؟ انصار نے عرض کیا۔ کیوں نہیں! اس پر جناب نبی کریم مِلِفَظَةَ شِے ارشاد فرمایا: دیگرلوگ تو اُو پر والا کیڑا ہیں اور انصار

کے ساتھ کا کیڑا ہیں۔

ت کی تویہ ہماری تقسیم اور حصہ میں ہے ہوگی۔عباد نے اس سائل کوایک جا در دے دی۔ رسول الله مِنْوَفَظَامِمَ کویہ بات پہنچ گئی تو پ مِرْافِظَامِ نَا اسْاد فر مایا: مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں تھا۔عباد نے جواب دیایارسول الله مِنْوَفِظَامِرا میں نے یہ كتاب المغازى

عا دراس کوئبیں دی پہاں تک کہاس کی قوم نے کہا کہ اگر کسی نے اس کے بارے میں بات کی تووہ ہماری تقسیم اور حصوں میں ہے۔ كر لى جائے -آپ مِنْ الْفَصَحُ أِنْ فَعُر مايا - الله تعالى تمهيں بہتر بدله دے ، الله تعالی تمهيں بہتر بدله دے -

( ٣٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوَادِءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النُّوبِ. (عبدالرزاق ٩٠٧٣)

(۳۸۰۵۷) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میز نقی نے عثمان بن طلحہ کو کپڑے کے بیچھے ہے ( کعبہ کی ) جا

عطا کی )۔

( ٣٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا وَ١١

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ أَهْلَ مَكَّةً ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ خُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ بَنُو بَكُر خُلَفَاءَ قُرَيْش ، فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْح رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَ ذَخَلَتْ بَنُو بَكُرٍ فِي صُلْحٍ قُرَيْشٍ ، فَكُانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ يَنِي بَكُرٍ قِتَالٌ ، فَأَمَدَّتْهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلا

وَطَعَامٍ ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ ، فَظَهَرَتُ بَنُو بَكُر عَلَى خُزَاعَةً ، وَقَتَلُوا فِيهِمْ ، فَخَافَتُ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا .

نَقَضُواً ، فَقَالُوا لَابِي سُفْيَانَ :اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ جَانَكُمْ أَبُو سُفْيَازَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرِ ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكُرِ ، أَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوَ قَاا

بَيْنَ قَوْمِكَ ، قَالَ :كَيْسَ الْأَمْرُ إِلَىَّ ، الْأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ :وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ :كَيْسَ مِنْ " ظَلَلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ ، أَنْ يَكُونُوا نَقَصُوا ، فَقَالَ أَبُو بَكُر :الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بُنَّ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ نَحُوًّا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَنْقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ مِ جَدِيدًا فَأَبْلَاهُ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا ، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَارِ عَشِيرَةٍ ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةً ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، هَلُ لَكَ فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ فَوْمِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَهُ

مِمَّا ذَكَرَ لَأَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَتُ :لَيْسَ الْأَمْرُ إِلَى ، الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، ثُمَّ أَنَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِه قَالَ لَابِي بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَضَلَّ ، أَنْتَ سَيْدُ النَّاسِ ، فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْ

النَّاسِ ، قَالَ : فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ :قَدْ أُجْرَتُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض. ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالُوا :وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ ، وَاللهِ مَا أَنَيْتُ

بِحَرْبِ فَنَحْذَرَ ، وَلاَ أَتَيْتَنَا بِصُلْحِ فَنَأْمَنَ ، ارْجِعُ.

قَالَ:وَقَلِهَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَدَعَا إِلَى النَّصْرَةِ

### وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِغْرًا :

لَاهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَوَالِدًا كُنْتَ وَكُنَّا وَلَدًا وَجَعَلُوا لِي بِكَدَاءٍ رُضَّدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَك الْمُؤَكَّدَا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا وَزَعَمْتُ أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا نَتْلُو الْقُرْآنَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا وَهُمُ أَتُوْنَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَهُمْ نَنْزِعُ يَدَّا فَانْصُرْ رَسُولَ اللهِ نَصْرًا أَعْتَدَا وَابْعَثْ جُنُودَ اللَّهِ تَأْتِي مَدَدًا فِي فَيْلُقِ كَالْبُحْرِ يُأْتِي مُزْبِدَا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجُهُهُ تَوَبَّدَا فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا

قَالَ حَمَّادٌ : هَذَا الشَّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْحَاقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ : قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

أَتَانِي وَلَمْ أَشُهُدُ بِبَطْحَاءِ مَكَّة رِجَالُ يَنِي كُعْبِ تُحَزَّ رِقَابُهَا وَصَفُوانُ عُودٌ حُزَّ مِنْ وَدَقِ اسْنِهِ فَلَا تَجْزَعَنْ يَابُنَ أَمِّ مُجَالِدٍ فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا فَلَا تَجْزَعَنْ يَابُنَ أَمِّ مُجَالِدٍ فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا فَلَا تَجْزَعَنْ يَابُنَ أَمِّ مُجَالِدٍ فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا فَيَا لَكَ يَعْفِرِي هَلُ يَنَالَنَ مَرَّةً سُهِيْلَ بُنَ عَمْرِو حَوْبَهَا وَعِقَابَهَا فَلَا : فَقَالَ : مَنْ هَوُلا عَرَّا ، قَالَ : وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرَّا لَيْلًا ، قَالَ : فَرَأَى الْعَسْكَرَ وَالنِيرَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ تَمِيمٌ ، مَحَلَتُ سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرَّا لَيْلًا مَوْلًا فِي الْعَسْكَرَ وَالنِيرَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ تَمِيمٌ ، مَحَلَتُ سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرَّا لَيْلًا مِنَّى ، قَالَ : وَاللهِ ، لَهَوْلاءِ أَكُثُرُ مِنْ أَهْلِ مِنِّى ، أَوْ قَالَ : مِثْلُ أَهْلِ مِنْ ، فَقَالَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى فَتَهِ لَهُ وَسَلَمْ مَ وَلَسُلُهُ مَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى فُتَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبُا سُفْيَانَ . رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، وَلَسُلُمْ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبُا سُفْيَانَ . وَاللّهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فِى فُتَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ . وَاللّهُ مَلْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلْهُ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبُا سُفْيَانَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَنْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فِى فُتَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبُا سُفْيَانَ . وَاللّهُ مَلْهُ مَالًا مُ فَقَالَ لَهُ عَلَهُ وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مُنْ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبُا سُفْيَانَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مُ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مُ فَقَالَ لَهُ عَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمْ مُ فَقَالَ لَهُ عَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ

قَالَ أَيُّوبُ : فَحَدَّثَنِى أَبُو الْحَلِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقُبَّةِ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ : إِخْرَ عَلَيْهَا ، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتُهَا أَبَدًا.

قَالَ :قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

أُمُّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَا أَبَا الْفَصْٰلِ ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَىْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ طَاعَه قَوْمٍ حَمَعَهُمْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَلَا فَارِسَ الْآكارِمَ ، وَلَا الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ ، بِأَطُوعَ مِنْهُمُ لَهُ. قَالَ حَمَّادٌ : وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ : يَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَصْبَحَ ابْنُ أَجِيك وَاللهِ

عَظِيمَ الْمُلْكِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، قَالَ : أَوْ ذَاكَ ، أَوْ ذَاكَ .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

قَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاصَبَاحَ قُرَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لِى فَأَتَيْتُهُمْ ، فَلَكَوْتُهُمْ ، فَأَكَنْتُهُمْ ، وَجَعَلْتَ لأَبِى سُفْيَانَ شَيْئًا يُذْكُرُ بِهِ ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ ، فَرَكِبَ بَغُلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدُّوا عَلَى أَبِى ، رُدُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدُّوا عَلَى أَبِى ، رُدُّوا عَلَى أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدُّوا عَلَى أَبِى ، رُدُّوا عَلَى أَبِي ، رُدُّوا عَلَى أَبِي ، وَدُوا عَلَى أَبِي ، وَدُوا عَلَى أَبِي ، وَدُوا عَلَى إِي فَرَيْشَ مَا فَعَلَتُ تَقِيفٌ بِعُرُوةٍ بُنِ مُسْعُودٍ ، دَعَاهُمْ أَبِى اللهِ فَقَتَلُوهُ ، أَمَا وَاللهِ لَيَنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا.

إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ ، الْمَا وَاللهِ لِتِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لا صَرِمْنَهَا عَلَيْهِمَ نَارًا. فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَلِـمَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ مَكَّةَ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، قَدَ اسْتَبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَاذِل ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلٍ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَبَعَثَ خَالِدٌ مِنْ قِبَلٍ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مِنْ قِبَلٍ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا أَشْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُنْوِفِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَلْقَى سِلاَحَةُ فَهُو آمِنٌ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَامَوْا بِشَيْءٍ مِنَ النَّبُل.

نُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا خُزَاعَةً مِنْ بَنِى بَكُو ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً ، مِفَيْسَ بُنَ صَبَابَةَ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِى سَرْحٍ ، وَابْنَ خَطلٍ ، وَسَارَةَ مَوْلَاةَ بَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ حَمَّادٌ :سَارَةُ ، فِى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَفِى حَدِيثِ غَيْرِهِ : قَالَ : فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةً إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، وَأَنْزَلُ اللَّهُ : ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قُومًا حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَفِى حَدِيثِ غَيْرِهِ : قَالَ : فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةً إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، وَأَنْزَلُ اللَّهُ : ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قُومًا نَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَعَمَّمُ مُورِيِينَ ، عَيِّوْمُمُ يَعَلَّبُهُمُ مُعَا بِيُوِيعُهُمُ وَيُعَرِّمُمُ ، وَيَعَشُو عَمْ مُومِي فَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ . کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جدداا) کی مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جدداا) کی مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جدداا) کی مصنف کی اور قبیلہ خز اعد والے رسول الله مِلَافِقَةَ فِي جب اہل مکہ کے ساتھ صلح کی اور قبیلہ خز اعد والے رسول

الله مَوْفَقَعَ آئِ جَابِلِيت مِين بھي حليف تھے اور بنو بكر قريش كے حليف تھے۔ للبذا (اس صلح ميں بھي) نزاعہ والے رسول الله مَوْفَقَعَ آئِ كَ حاليه على من الله مَوْفَقَعَ آئِ كَ جَابِلِية وَلَيْنَ مَن اللهِ مَوْفَقَعَ آئِ كَ اللهِ اللهِ مَوْفَقَعَ آئِ كَ اللهِ اللهِ مَوْفَقَعَ اور بنو بكر قريش نے بنو بكر كى اسلحه اور كھانے كے ساتھ خوب مدد كى۔ اور (گويا) ان پر سابي گن ہوگئے۔ پس بنو بكر ، قبيلة خزاعہ كے ماتھ كيا ہو) تو را بيكے ہيں۔ تو انہوں نے ابو بہت لوگ قبل كئے۔ پھر قريش كو بيد خيال ہوا كہ وہ اپنا عبد (جناب نبي كريم مَوْفَقَعَ آئِ كے ساتھ كيا ہو) تو را بيكے ہيں۔ تو انہوں نے ابو

سفیان سے کہا۔ جاؤمحمر کی طرف اور معاہدہ کی تجدید کروالواورلوگوں میں صلح کروالو۔

قوم کواسلحہ اور کھانے کے ذریعہ سے مدد کی ہواوران پرسامہ کیا ہوتو وہ عہد کوتو ڑنے والے ہوں۔حضرت ابو بکر جھانٹی نے جواب دیا۔ میہ عاملہ اللہ اوراس کے رسول مُرَفِّقَ ﷺ کے بس میں ہے۔ ۳۔ پھر ابوسفیان حضرت عمر بن خطاب رہائٹی کے پاس آیا اور اُن سے بھی و لیی با تیں کہیں جیسی باتیں اس نے حضرت ابو بکر جاڑھ سے کہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر جانبی نے اس سے بوجھا۔ کما تم نے عہد تو ڑ دیا ہے؟ پس اس بارے میں جونی

بکر من فی سے کہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر والی نے اس سے پوچھا۔ کیاتم نے عہد تو ڑویا ہے؟ پس اس بارے ہیں جوئی بات تھی اس کواللہ تعالی نے پُرا تاکر دیا ہے اور جومضبوط اور سخت بات تھی اس کواللہ تعالی نے تو ڑوالا ہے۔ ابوسفیان کہتا ہے ہیں نے اس دن کی طرح تو م کوئیس و یکھا؟ پھر ابوسفیان حضرت فاطمہ مؤلی ہندا تھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے فاطمہ مؤلی ہندا کیا تم وہ کام کروگ جس میں تم اپنی قوم کی خواتین کی سیادت کرو۔ پھر ابوسفیان نے ان سے بھی و لیمی بات اس نے حضرت ابو بکر ڈواٹو سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ مؤلی ہندا فائن نے جواب دیا۔ یہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے (بلکہ) یہ معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ پھر ابوسفیان ، حضرت علی جوائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور و لیمی بات ہی کہی جیسی بات حضرت ابو بکر جوائی میں ہوا کو کہ کہ اس کو جواب دیا۔ یہ میں نے آج کے دن (کے آدی) کی طرح کوئی گر او آدمی نہیں دیکھا!

ابوبکر ڈٹاٹٹو سے کہی تھی۔حضرت علی ٹٹاٹٹو نے اس کو جواب دیا۔ میں نے آج کے دن (کے آ دی) کی طرح کوئی گمراہ آ دی نہیں دیکھا! تم تو لوگوں کے سردار ہو پس تم معاہدہ کو برقر ارر کھواورلوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ رادی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور کہنے لگا۔ تحقیق میں نے لوگوں میں ہے بعض کو بعض سے پناہ دے دی ہے۔

س۔ پھرابوسفیان چل پڑایہاں تک کہ وہ اہل مکہ کے پاس پنبچااور انہیں وہ بات بتلائی جواس نے سرانجام دی تھی۔ تو انہوں نے (آگے سے) کہا۔ خدا کی قسم! ہم نے آج کے دن (کے آ دمی) کی طرح کوئی قوم کانمائندہ نہیں دیکھا۔ بخدا! نہ تو تم جنگ کی خبر

هي مسنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) کي په هي سخت ابن الي شيه مترجم (جلداا) کي په هي سخت ابن الي مسنف ا

ہمارے پاس لائے ہوکہ ہم (اس ہے ) بچاؤ کریں اور نہ بی تم ہمارے پاس صلح کی خبر لے کرآئے ہوکہ ہم مامون ہوجا کیں۔(لہذا ) تم واليس حاؤبه

راون کہتے ہیں: (اتنے میں) قبیلہ خزاعہ کانمائندہ وفدرسول الله مَلِّفِظَةَ کی خدمت میں پہنچ گیا اوراس نے آپ مِلِّفظَةً

کومشر کین مکہ کے سئے کی خبر سنائی اور آپ مِنْ الْفِيْرَةَ فَعَ کو مدد کے لئے بلایا اور اس بات کواس نے ان شعروں میں بیان کیا۔

اے اللہ! محمد کوایئے اوران کے آباء کا پرانا عبدیا دولا تا ہوں۔ 1

اور (یہ بات کہ) آپ والد میں اور ہم بیٹے ہیں۔ بلا شبقریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔  $(\mathbf{\bar{E}})$ 

اورانبوں نے آپ کے پخت عبد کوتو ڑ ڈالا ہے اور انہوں نے ہمارے لئے مقما کداء میں گھات لگایا ہے۔ **(T)** 

اورانہوں نے یہ مجھ ہے کہ میں کسی کو (مدد کے لئے ) نہیں بلاؤں گا۔ حالا تک وہ لوگ تو تعداد میں تھوڑ ہے اور ذلیل میں۔ (P)

وہ لوگ ہم پرمقام ونیر میں صبح کو حمله آور ہوئے جبکہ ہم رکوع اور بحدہ کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ **(a)** 

تم نے اسلام قبول کیا ہے اورا پنا ہاتھ والین نہیں کھیٹھا۔ پس ۔۔۔۔اے اللہ کے رسول ۔۔۔۔خوب بخت مدد کیجئے۔ 

اورآ پاللہ کے نشکرول کو ابحاری لیں بیآ پ کے باس مدد کیلئے ایسے سمندروں کی طرح آئیں گے جوجھا گ مارر باہو۔ (2)

اوران میں اللہ کے رسول بھی ہوں جن کی تلوار نیام نے باہر ہو۔ کہ اگر ود آپ مِلْوَفِيْفَةَ ہِ کی ذات کونقصان پہنجانا جا میں تو 

آپ کاچېر وغضب کی دجہ ہے تمتمانے گئے۔

حمادراوی کہتے ہیں۔ان اشعار میں ہے بعض حضرت ابوب بایٹیود (کی روایت) ہے ہیں اور بعض دیگراشعار حضرت

یزید بن حازم بالٹینے ( کی روایت ) سے میں اوران میں ہے اکثر اشعار محمد بن انتخل ( کی روایت ) ہے ہیں۔ پھرراوی دوبارہ ایوب كى عكرمە سے روايت كى طرف لوئے۔

اورفر ہایا:حضرت حسان بن ثابت طافؤ نے شعر کیے۔

'' مجھے افسوس ہے کہ ہم مکہ کی وادی میں بنوکعب کے ان لوگوں کی مدونہ کر سکے جن کی گردنیں کا ٹی جارہی تھیں مفوان اس

بوز ھےاونٹ کی مانند ہے جس کی سرین کے سوراخ 'وکشادہ کیا گیاہو، پس بیتو جنگ کاو**قت تھا جس میں جنگ کوخو ہے بھڑ کایا گیا تھ**ا، اے ام مجالد کے بیٹے! جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے اورلز الی اپنی تیزی دکھانے لگے تو ہم سے ہامون ہو کے نہ بیٹھ جا، کاشر

میر ا شعار،میرے نیز کی نوک اورمیرے نیزے کی سز اسہیل بن عمر وکو جا پہنچتی۔''

راوی کہتے ہیں۔ چررسول اللہ بھنے نے کوچ کرنے کا تھم ارشاد فرمایا تو لوگوں نے کوچ کرلیا اور روانہ ہو کرچل دیے

یبال ُٹک کے صحابہ ٹذکٹنٹا مقام مرانظبر ان میں اترے۔راوی کہتے ہیں: ابوسفیان (تجھی) آ رہاتھا یبال تک کہ وہ بھی رات کے وقت مقام مرانظہر ان میں اتر ا۔راوی کہتے ہیں:اس نے نشکراورآ گ کود یکھاتو پو چھنے لگا۔ بیکون لوگ ہیں؟ کسی نے (جواباً) کہا یہ بوتمیم میں ان کے علاقوں میں خشک سالی آگئی ہے اور بیتمہارے علاقوں میں گز ربسر کے لئے آئے میں ۔ابوسفیان نے کہا۔ بخدا! میہ

معنف ابن الى شيد مترجم (جلداا) كو المستخطر المستان الى المستخطر المستان الى المستفري المستفر

۔ تو اس نے کہا۔ حضرت عباس ٹڑاٹنڈ کی طرف میری راہ نما کی کرو۔ چنانچہ یہ حضرت عباس ٹڑاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ں وقت رسول اللّٰہ مَیۡزَّائِنْتِیۡجَۃٗ اپنے قبہ میں تشریف فر ماتھے۔ آپ مِیۡزِائِنْکِیۡۃٗ نے ابوسفیان سے کہا۔اے ابوسفیان!اسلام لے آؤ۔سلامتی اؤ گے۔اس نے آگے سے جواب دیا۔ میں لات اور عزی کا کیا کروں گا؟

اوے۔ ان کے ایسے جواب دیا۔ یہ مات اور مری کا کیا حروں کا ؟ راوی ابوب کہتے ہیں کہ مجھے ابوائلیل نے بیر وایت سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کی کہ حضرت عمر وزایٹنو بن خطاب نے سفیان سے کہا: حضرت عمر وزایٹنو قبہ سے باہر تھے اور ان کی گردن میں تلوار تھی۔ اس پرلید کر دے۔ ہاں بخدا! اگرتم قبہ سے باہر

تے تو میں تہمیں سے بات بھی نہ کہتا۔ - داوی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے بو چھا۔ بیکون مخص ہے؟ صی بہ کرام ٹھاکتھ نے جواب دیا بیٹمر بن خطاب بڑا ٹوز ہے۔ محصر اوی حضریت ابوں کے مکر میں سے وار ور کی طرف متر ہوں ک

۔ پھررادی حضرت ایوب کی عکر مدے روایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھرااوی حضرت ایوب کی عکر مدے روایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھرایوسفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عباس دوائو انہیں لے کراپی منزل کی طرف چل پڑے۔ پھر جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے وضو کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں: ابوسفیان نے پوچھا: اے ابوالفضل ابوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انہیں کام کا تھم دیا گیا ہے؟ حضرت عباس جھائو نے جواب دیا نہیں! بلکہ بیلوگ نماز قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عباس زوائو نے ابوسفیان کو کہا تو انہوں نے بھی وضو کیا اور پھر حضرت عباس دوائو انہیں لے کر جناب نبی کریم مَرَافِیْ کَامُ

رت میں پہنچ گئے۔ پس جب رسول اللہ مَوَّنَ عَنَیْجَ نماز میں شروع ہوئے تو آپ مِوَّنَ فَیْجَ ابْنَ کے حرجناب بی حریم مِوْسِیْجَ بی سے میں پہنچ گئے۔ پس جب رسول اللہ مَوَّنَ فَیْجَ نماز میں شروع ہوئے تو آپ مِوْفِیَجَ نے نہر مبارک اٹھایا اورلوگوں نے اپنے سروں کواٹھایا۔ (بیہ بر مَوْفِیَجَ نے سرمبارک اٹھایا اورلوگوں نے اپنے سروں کواٹھایا۔ (بیہ مرد کھے کہ) ابوسفیان نے کہا۔ میں نے آج کے دن (کی اطاعت) سے بڑھ کر کسی قوم کی شروع سے آخر تک ،ساری جماعت کی مرد کھے کہا۔ میں دیکھی ۔ نیو فارس کے معززین کی اور نہ ہی مقتدر روم کی ۔ کہ وہ آپ مِرَافِیکَجَ کی اطاعت سے زیادہ مطبع ہوں۔ محادرادی کہتے ہیں: بیزید بن حازم حضرت عکر مہ سے بیروایت بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان نے کہا۔ اے ابوالفضل! خدا

تم! تیرا بھتیجا تو ہڑی بادشاہی کا مالک ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عباس تفاقف نے ابوسفیان سے کہا۔ یہ بادشاہت نہیں بلکہ بیتو نبوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا: ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ ۔ پھر راوی عکر مدے واسطہ سے ابو ب کی طرف لوٹے اور کہا۔ ابوسفیان نے کہا۔ قریش کی صبح کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں:

رت عباس دی فونے عرض کیا۔ یارسول اللہ میرافظ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں دعوت دوں اور انہیں امن دے دوں۔ آپ ابوسفیان کے لئے کوئی ایسی چیز مقرر فرما دیں۔ جس سے ان کو یاد کیا جائے۔ چنانچے حضرت کی ٹٹاٹوڈ چل پڑے اور آپ میرافظ کی آئے کا لے سفید بالوں والی پیشانی کے فچر پرسوار ہوکر چل پڑے۔ رسول اللہ میرافظ کی آئے ارشاد یا۔ میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔ کیونکہ آدمی کا چچا آدمی کے والد کے مثل ہوتا

ر مسنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي المسادي المسادي ہے۔ مجھےاس بات کاخوف ہے کے قریش ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جوفیبلے ثقیف نے عروہ بن مسعود جاپٹیز کے ساتھ کیا ، که انہوں نے تو ثقیف والوں کواللہ کی طرف وعوت دی اور انہوں نے عروہ «پیٹونہ کوتل کر دیا۔خبر دار! بخد ۱اگر وہ لوگ 🖙 عباس تفاشير كےخلاف كھڑ ہے ہوئے تو ميں انہيں آگ ميں جلا دوں گا۔

۱۹۰۰ پس حضرت عباس جناثی (وہاں ہے) چلے بیبال تک کہ مکہ میں پنچ گئے اور فرمایا: اے مکہ والو! اسلام لے آؤ،سلامتی

گے۔ تم لوگوں کوایک شدید معاملہ در پیش ہو چکا ہے۔ ' وجھیق جناب نبی اکرم میرائٹے کے نے حضرت زبیر کو مکہ کے بالا کی طرف۔ تھااور حضرت خالد بن الولید رہائیڑ کو مکہ کے نیلے حصہ کی طرف روانہ فر مایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس دہائیڈ نے ان لوگوں سے کہا مكدكے بالائی حصہ سے زبیر آ رہے ہیں اور مکہ تے تحانی حصہ سے حضرت خالد بن الولید جنافیہ آ رہے ہیں۔اور خالد کے بارے جانے ہوکہ خالد، کون خالد؟ اورخزاعہ قبیلہ جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں۔ پھرآپ ڈٹیٹٹو سے فرمایا: جوکوئی اپنااسلحہ ڈال دے گاوہ یا لے گا پھر (اس کے بعد ) جناب نبی اکرم مُلِقِنْظَةَ شریف لائے تو مخالفین نے تھوڑی می تیراندازی کی۔

(لیکن) پھررسول الله مُشِرِّفِنْکُافِیْمَ کوان (مخالفین) پر غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ مِیرِّفِنْکَفِیْمَ نے تمام لوگوں کوامن دے ، سوائ خزاعداور بنو بكرك \_ بھرراوى نے جارنام ذكر فرمائے مقيس بن صبابة ،عبدالله بن ابن سرح ،ابن خطل ، بن ہاشم كى لا ساره ، حمادراوی کہتے ہیں: حدیث الوب میں'' سارہ'' کاؤکر ہے اوراس کے سوادیگر حدیثوں میں ہے۔ راوی کہتے ہیں: خزاعہ نے آ دھادن لڑائی کی۔اوراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ (ترجمہ )۔کیاتم ان لوگوں ہے جنگ نہیں کرو گے جنہ

نے اپنی قسموں کوتو ژا اور رسول کو ( وطن ہے ) نکا لنے کا ارادہ کیا اور وہی ہیں جنہوں نے تمبارے خلاف ( چھیڑ چھاڑ کر میں) پہلی کی۔کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ (اگراپیا ہے) تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس سے ڈرو،ا ٹرتم مؤ ہو۔ ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ہے ان کوسز ا دلوائے ، انہیں رسوا کرے ، ان کے خلاف تمہاری مد دکر \_ مومنوں کے دل تھنڈے کردے (راوی کہتے ہی)اس ہے خزاعہ مراد ہیں)اوران کے دل کی کڑھن دور کردے (مراد خزا اورجس کی جاہے تو بہ قبول کرے (خزاعہ )

( ٣٨٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا بَيْنَ وَالْمَدِينَةِ ، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ :كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَقَدُ رَعَدَتُ هَذِهِ السَّحَابَةُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبِ ؟ فَقَالَ الْخُزَاعِيُّ :لَقَدُ فَصَلَتُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبِ ، ثُمَّ أَخُ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِلَى خُزَاعَةَ ، وَكَتَبْتُهَا يَوْمَيْذٍ ، كَانَ فِيهَا : بِسُمِّ اللهِ الرَّا ۗ الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ ، وَبُسْرٍ ، وَسَرَوَاتِ بَنِى عَمْرٍو ، أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ : فَإِنِّي لَمْ آثَمُ بَإِلَكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِي جَنْبِكُمْ ، أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَىَّ أَنْتُمُ ، وَٱقْرَبَهُ رَحِمًا ، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيّبِينَ ، وَإِنّى قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِ

هِ مَعنف ابن البُشِيه مَرْ جَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سَلِمُتُمْ، وَإِنَّكُمْ غَيْرٌ خَانِفِينَ مِنْ قِيَلِى، وَلَا مُحْصَرِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَسُلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ، وَابْنُ هَوْذَةَ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبْنُ هَوْذَةَ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبْنُ هُوْذَةَ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ، وَأَخَذَ لِمَنْ عَلَيْ مَا كَذَبْتُكُمُ، لِهُمْ وَلِنَّ بَعْضَنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَإِنَّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ، مِنْ عَنْ مِنْ مَعْنُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَإِنَّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ، مِنْ عَنْ مَعْنَ وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ،

وَلِيُحْيَّكُمْ رَبُّكُمْ. قَالَ :وَبَلَغَنِى عَنِ الزُّهُوِىِّ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ خُزَاعَةُ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِى ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ نُزُولٌ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمَكَّةَ ، وَلَمْ يُسْلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ كَانُوا حُلَفَاءَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(۳۸۰۵۸) حفرت زکریا بن انی زائدہ سے روایت ہے کہ میں ابواسحاق کے ساتھ مکداور مدینہ کے درمیان تھا۔ تو بنوخزاعہ کا ایک آدی ہمارے پاس آیا۔ ابواسحاق نے اس سے کہا۔ رسول اللہ مَرْاَ اللهُ عَرِّ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ

اور سرواتِ بنى عمروكی طرف ہے۔ پس بے شک میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔
ہبر حال اس کے بعد، میں نے تمہارا عہد نہیں تو زااور نہ ہی میں نے تمہاری زمین کومباح کیا ہے۔ اور اہل تہامہ میں سے میرے ہال
سب سے زیادہ تم لوگ معزز ہو۔ اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اور (اسی طرح) وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے
(یعنی بنو ہاشم، بنوز ہرہ وغیرہ)۔ اور میں نے تم میں ہے ہجرت کرنے والوں کے لئے بھی وہی بیان باندھا ہے جو میں نے اپنے لئے
باندھا ہے۔ اور اگر (تم میں ہے) کوئی اپنی زمین سے (اسی طرح) ہجرت کرے کہ وہاں سکونت نہ رکھے گر جج اور عمرہ کے لئے۔
اگر تم سلامتی قبول کر لوتو میں تمہارے بارے میں کوئی تھی نہیں دوں گا۔ اور تم لوگ میری طرف سے نہ خائف ہواور نہ محصور۔

۔ اما بعد! پس بلاشبہ علقمہ بن عُلاثہ اور ابن ہوزہ نے اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے اپنے تابع .....عکرمہ ، ، ۔ کبمراد ہجرت کی ہے۔اوران کے لئے بھی اس نے وہی کچھ پیان با ندھاہے جواس نے اپنے لیے باندھاہے۔اور ہم میں سے بعض بعض

میں سے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِنَافِظَةَ اِنے ان کی طرف خطتح ریفر مایا۔ بیلوگ اس وقت عرفات اور مکہ کے درمیان پڑاؤ کئے ہوئے تتے۔اور بہلوگ جناب نبی کریم مِنَافِظَةَ کے حلیف تتھے۔ ( ٣٨٠٥٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَنُحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السُّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنُ يَنِي بَكُر ، فَأَذِنَ لَهُمُ حَتَّى مَسَلَّوُا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : كُفُّوا السَّلَاحَ ، فَلَقِىَ مِنَ الْغَيدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ نِنِي بَكُر فَقَتَلَهُ بِالْمُزُ دَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلِّي اللهِ

مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. (احمد ٢٠٧)

(٣٨٠٥٩) حضرت عمرو بن شعيب اپنے والدے اپنے دادا كى روايت نقل كرتے ہيں كه نبى كريم مَرَانْتَ اِلْهِ فَ فَعَ مكه والے دن ارشاد فرمایا۔ سوائے خزاعہ کے بنو بکر سے (بقیہ لوگ) اسلحہ روک لو۔ اور آپ مَلِفَظَةَ فِي خزاعہ کواجازت دی یہاں تک کہ انہوں نے نمازعصر پڑھ لی پھرآ پ مَلِفْظِیَّةً نے انہیں حکم دیاتم (بھی)اسلحدروک لو۔اس کے بعدا گلے دن بنوخز اعدکا ایک آ دمی بنو بکر کے ایک

آ دمی سے ملاتواس نے بنو بمرکے آ دمی کومز دلفہ میں قتل کر دیا۔ یہ بات رسول اللد مَالِفَظَيْئَةِ کو پینچی تو آپ مِنْلِفَظَيْمَةِ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اورارشا دفر مایا: اللہ کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والاشخص وہ ہے جو (کسی کو) حرم میں قبل کرے اور (وہ) جواپے قاتل کے علاوہ (کسی کو )قتل کرڈ الے اور (وہ) جو جابلیت کے انتقام میں قتل کرے۔

( ٣٨٠٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : ذَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَفِي الْبَيْتِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا ، تُغْبَدُ مِنْ دُون اللهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّتْ كُلُّهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ ثُمَّ دَخَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْس ، فَرَأَى فِيهِ تِمْثَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ جَعَلُوا فِي يَدِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْلَامَ يَسْتَقُسِمُ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَعْفَرَانِ ، فَلَطَّخَهُ بِتِلْكَ التَّمَاثِيلِ.

(۲۸۰۲۰) حضرت جابر پینٹیز سے روایت ہے کہ ہم جناب نبی کریم میز نفیے تیج ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ میں (بھی ) داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گردتین سوساٹھ بت ایسے موجود تھے جن کی خدا کے سواعبادت کی جاتی تھی .... راوی بیان کرتے ہیں: پھررسول الله مَثِلَّنْتُكَثَّمَ نے ان بنوں کے بارے میں تکم فر مایا تو تمام بنوں کواوند ھے منہ گرادیا گیا۔ پھررسول الله مَثَلِثْنَا فَيَجَ نے ارشاد فرمایا :حق آن پہنچااور باطل مٹ گیا اور یقینا باطل ایس ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ پھررسول الله مَلِاَنْتَے ﷺ بیت الله کے اندر داخل ہوئے اور آپ مِتَلِنَفَظَةِ نے بیت اللہ میں دو رکعات نماز ادا فرمائی۔ اور آپ مِلِنفِظَةَ نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علاِلِمَامِ اور

ا آملعیل عَلاینًا اوراسحاق عَلاینًا اَ کی (طرف منسوب) تصویرین دیکھیں اس حال میں کہان کے ہاتھوں میں مشر کین نے تیروں ( کی تصویر ) بنائی ہوئی تھی جن کے ذریعہ ہے قسمت آ زمائی کی جاتی تھی ۔ تو نبی کریم شِرِّنْ ﷺ نے (یہ منظرد کیھیکر )ارشا دفر مایا: اللہ تعالی ان و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي معنف ابن الي خلال السفازى

منگوایااوراس کے ذریعہ آپ ئیلِنٹی ﷺ نے ان تصاویر کومنے فرمادیا۔

( ٣٨.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْكُعْبَةِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًّا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِى يَدِهِ ، وَيَقُولُ :﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿جَاءَ الْحَقُّ ، وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾.

(بخاری ۲۳۷۸ مسلم ۱۳۰۸)

بب رقاب الله صلّى الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى أَتى بى الْكُوْبَةَ ، فَقَالَ : الْجِلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَوْبَةِ الْكَوْبَةِ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى أَتى بى الْكُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى أَتى بى الْكُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكُوبَة ، الْكُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكُوبَة ، الْكُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكُوبَة ،

.٨٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو مَرْيَمَ ، غَن عَلِيَّ ، قَالَ : انطَلَقَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى بِي الْكُغْبَةَ ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكُغْبَةِ ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَى ، ثُمَّ قَالَ لِي : انْهُضْ بِي ، فَنَهَضْتُ بِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِى تَحْتَهُ ، قَالَ : اجْلِسُ ، فَجَلَسْتُ فَنَوْلَ عَنِّى ، وَجَلَسَ لِى ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى ، فَعَلِي قَالَ : يَا عَلِي مُنْ اللهِ عَلَى مَنْكِبَهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِي لَوُ فَصَعِدُتُ عَلَى الْكُعْبَةِ ، وَتَنَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنْحَهُمُ الْأَكْبَرِ ، صَنَمِ قُرِيْشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنَّمَهُمُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنَّمَهُمُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ مَنْ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ مَنْ وَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَالِجُهُ ، فَجَعَلُتُ أَعَالِجُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَهُ وَلَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَقُولُ لِي عَلَيْهِ وَسُلَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَي

إِيهٍ ، فَكُمْ أَزَلُ أَعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ :اقَذِفْهُ ، فَقَذَفْتُهُ وَنَزَلْتُ. (حاكم ٣٢٧ـ احمد ٨٣) (٣٨٠٦٢) حضرت على بني سروايت ہے كه رسول الله مِنْوَفِقَةَ مجھے ساتھ لے كر چلے يہاں تک كه آپ مِنْوَفِقَةَ مجھے لے كركعبه ميں بنجاور پھر فرمایا۔ ہمٹھ جاؤ۔ چنا نحہ میں كعبہ كى ایک جانب ہمٹھ گیا اور رسول الله مَنْ فِفَقَةَ مِر بے كندھوں برسوار ہوئے اور پھر مجھے

میں پنچاور پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں کعبہ کی ایک جانب بیٹھ گیااور رسول اللہ مَثَرِّفَظَفَا مِیرے کندھوں پرسوار ہوئے اور پھر مجھے فرمایا۔ مجھے لے کراُوپراٹھو۔ میں آپ مِئِرِّفظَفَا کِی کو لے کراُوپراٹھالیکن (جب) آپ مِئِرْفظَفَا کُھڑ کے ہوئے میں کمزوری دیکھی تو پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نیچے بیٹھ گیااور آپ مِئِلِفظَفَا مِیرے اوپرے اُنڑ گئے پھر آپ مِئِلِفظِفَا میرے لئے بیٹھ گئے اور

و کی و پرتر مایا دینے جاور چیا چید کی ہے بیھ تیا اورا پر برطنط پیرے او پر سے اس سے پراپ برطنط پیرے ہے ہے ہے اور فرمایا۔اے علی! میرے کندهوں پر سوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ مِزَّائِفَائِیَّ کے کندهوں پر سوار ہو گیا پھر جناب نبی کریم مِزَّافِقَائِمَ بجھے لے کر اُو پر کی طرّف بلند ہوئے۔ جب آپ مِزَافِقَائِمَ بجھے لے کراُو پر اٹھے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں جا ہوں تو میں آسان افق کو بھی ہاتھ

اوپری سرک بسند ہوئے۔ بہب ہب بر طریقے بھیے سے سراو پراھے ویسے بیرتیاں ہوا کہ اس بھی ہوں ویں ہم بان ان و کا ہا ھ میں لاسکتا ہوں پھر میں کعبہ کی حصت پر چڑھ گیا اور رسول اللہ مَنْزَفَقِعَةَ ایک طرف ہٹ گئے اور مجھے ارشا وفر مایا۔ (اوپر موجود) بتوں میں سے سب سے بڑے بت کوجو کہ قریش ہے نیچے کھینک دو۔اوروہ بت تا نے کا تھااورلو ہے کی کیلوں کے ساتھ حجت پر گاڑھا ہوا تھا۔ تو مجھے رسول اللہ مَؤَفِّفَ فَعَمَ فرمایا: اس کو ہلاؤ۔ چنانچے میں نے اس کو ہلانا شروع کیا اور آپ مِؤْفِفَ مجھے فرماتے جا رہے تھے۔اور ہلاؤ ،اور ہلاؤ۔ پس میں اس کو ہلاتا رہا یہاں تک کہوہ بت میرے قابو میں آگیا۔ آپ مِؤَلِفَفَحُ فَرِ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو نیچے بھینک دو۔ چنانچے میں نے اس بت کو نیچے کھینک دیا اور پھر میں (خود بھی) نیچے اُتر آیا۔

( ٣٨٠٦٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصُورَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي الْبَيْتِ، وَفِي أَيْدِيهِمَا الْقِدِاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِدَاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِغُوْبِ فَبُلَّ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا.
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِيدَاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِغُوْبِ فَبُلَّ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا.

(٣٨٠٦٣) حفرت عرمه بيان كرت بين كه جناب بي كريم مَ الشَّيْحَ فَتَى مَدْ مَنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۳۸۰ ۲۳) حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤَفِّقَا فَقِی کہ کے دن تشریف لائے۔ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت المراہیم علائے اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ تو جناب نبی کریم مِیَلِفُٹِکُوَ آ نے ارشاد فر مایا۔ ابراہیم علائے آما اور تیروں کا آپس میں) کیا جوڑ ہے؟ بخدا! حضرت ابراہیم علائے آما کی تیروں کے ذریعہ قسست آزمانی نہیں کی۔ پھر آپ مِیُلِفُٹُو نَے کپڑا لانے کا حکم دیا اور اس کور کرکے ان حضرات کی تصاویر کومٹا دیا گیا۔

لانے کا حکم دیا اور اس کور کرکے ان حضرات کی تصاویر کومٹا دیا گیا۔

( ٣٨.٦٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْحَلِيلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَجَعَلَ يُكُفؤهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبِدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلُ لَأَحَدٍ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُنْقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلَّا أَنْ تُعَرَّفَ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، إِلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا الإِذْخِرَ . إِلَيْهَا مِنْ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللهِ صَلْحَامِى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْحَامِى اللهِ صَلْحَامِي اللهِ صَلَى اللهِ صَلْحَامِى اللهِ صَلْحَامِى اللهِ صَلْحَامِي اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْحَامِي اللهِ صَلْحَامِي اللّهِ مَلْ الْعَرْفِي اللّهُ الْعِلْمُ الللهُ صَلَى اللّهِ مَلْ اللهِ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَ الْحَلَى اللّهُ الْعَرْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ

(۳۸۰۷۳) حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سِرِّاتِی فَق کہ کہ دن تشریف لائے تورکن اور مقام کے درمیان بت پڑے ہوئے ہوئے تھے۔ پس آپ سِرِکِاتِی فَظِید دینے کے لئے کھڑے ہوئے توارشاد فر مایا۔ '' خبر دار! مکہ قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لئے حرم (محترم) ہے۔ مجھ سے پہلے بھی یہ خطہ می کے لئے حلال نہیں ہوا تھا۔ اور نہ بی میر ہے بعد یہ خطہ می کے لئے حلال ہوگا۔ ہاں اتن بات ہے کہ میرے لئے اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال ہوگا۔ ہاں اتن بات ہے کہ میرے لئے اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ اس مقام کو دن کے پہلے حصہ کے لئے حلال جائے گا اور اس کے شکار کو بدکایا نہیں جائے گا اور نہ بی اس کے درختوں کو کا ٹا جائے گا اللہ سے گا ہوں نہ ہی کہ اس اور خوش کی اور نہ بی اس میں گری پڑی کی خیز کو اٹھا یا جائے گا اللہ سے آئے گا۔ اور نہ بی اس میں گری ہوئے گا ہے۔ اس مقام کو دن اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ سِرِ آئی کے آئی ان فرصتی کی کو مشتی کر دیجئے ہمارے لو ہاروں ، گھروں اور میں استعال کے لیے۔ نبی کر یم سِرِ آئی کے خواب میں ارشاد فر مایا۔ ہاں اذفر مشتی ہے۔ ہاں اذفر مشتی ہے۔

( ٢٨.٦٥) حَدَثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنُب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ ، فَوَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَأَمْرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضُرِبُ تِلْكَ الصُّورَةَ وَيَقُولُ : فَاتَلَ اللَّهُ قُومًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. فَأَمْرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضُرِبُ تِلْكَ الصُّورَةَ وَيَقُولُ : فَاتَلَ اللَّهُ قُومًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. (٣٨٠٦٥) حضرت اسامه بن زيد سے روايت ہے كہ ميں نبي كريم مَا فَيْقَعَ اللهِ عَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣٨.٦٦ ) حَلَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(احمد ۱۳۱۲ طبرانی ۳۳۳۵)

(۳۸۰۲۱) حضرت حارث بن ما لک بن برصاء سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَثَرِ اَفْظَافِہَ نے فَتْح مکہ والے دن ارشاد فر مایا۔ آج کے بعد قیامت کے دن تک ( مکہ میں ) لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔

( ٣٠..٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُومِ أَبَدًا.

(٣٨٠٦٤) حفرت عبدالله بن مطبع ، اپن والد بروايت بيان كرتے بي كدرسول الله مَرْاَفَظَةُ في ارشادفر مايا - آج كون ك بعد بميشه كي لئے (يكم مے كه) كوئى قريشى قيدكر كے قل نہيں كيا جائے گا۔

( ٣٨.٦٨ ) حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُفَضَّلِ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَسْبَاطُّ بُنُ نَصْرٍ ، قَالَ :زَعَمَ السُّلِّى َّ ، عَنُ مُصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوُّمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَمَّنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ : اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ :عِكْرِمَةَ بُنَ أَبِى جَهُلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بُنَ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بُنَ صُبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بُنَ سَعْدِ بُنِ أَبِى سَرُحٍ.

فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلِ فَأَدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارٌ ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا ، وَكَانَ أَشَّبُ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَذُرَكُهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ.

وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبُحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ عَاصِفٌ ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ لَأَهُلِ السَّفِينَةِ : أَخُلِصُوا ، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِى عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ :وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ يُنْجِينِى فِى الْبُحْرِ إِلَّا الإِخْلَاصُ مَا يُنْجِينِى فِى الْبَرِّ غَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتنِى مِمَّا أَنَا فِيهِ ، أَنْ آتِى مُحَمَّدًا حَتَّى أَضَعَ يَدَى فِى يَدِهِ ، فَلْأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كُرِيمًا ، قَالَ : فَجَاءَ فَأَسْلَمَ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحِ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عَنْدَ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايعُ عَبْدَ اللهِ ،

قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَمَا

كَانَ فِيكُمُ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْت يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَوا : وَمَا يُدُرِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِى نَفْسِكَ ، أَلَا أَوْمَأْت إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ :إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنِ.

(حاكم ۵۴- ابويعلي ۷۵۳)

کوتواس حالت میں پایا گیا کہ وہ (واقعۃ ) کعبہ کے پردوں میں لیٹا ہوا تھا۔ تواس کی طرف حضرت سعید بن ٹریث اور مُمار (دونوں) کیکے لیکن حضرت سعید، حضرت ممار ڈٹاٹوزے آگے بڑھ گئے اور بیسعید، ممارے زیادہ جوان تھے۔ اورانہوں نے ابن خطل توقل کر مقدم میں مقدم میں کا گاری نے میں مدور الداری کے جس توقع کی مدور کا کا ساتھ کے ساتھ میں کشتہ میں میں ہے۔

دیا۔اور مقیس بن صُبابہ کولوگوں نے بازار میں پالیااوراس کو (وہیں )قتل کر دیااور رہا عکر مدہ تو سمندر میں ( کشتی پر ) سوار ہوا تو ان ( کشتی والوں ) کو تیز آندھی نے آلیا۔ چنانچے کشتی والوں نے سواروں ہے کہنا شروع کیا۔ (خدا کو ) خالص طریقہ ہے پکارو، کیونکہ تمہارے معبودان (باطلہ ) یمبال برتمہیں کی شک کا فائدہ نہیں دیں گے۔عکر مدنے ( دل میں ) کہا۔ بخدا! اگر مجھے اس سمندر میں

تمہارے معبودان (باطلہ ) یبال پرمہبیں کی شنی کا فائدہ ہمیں دیں گے۔علرمہ نے (دل میں ) کہا۔ بخدا!اگر بجھے اس سندر میں خالص طریقہ پر (خداکو) پکارنا ہی نجات دے سکتا ہے تو پھرخشکی پر بھی یہی نجات دے سکتا ہے۔اے اللہ! میرا تیرے ساتھ عبد ہے کا گر آپ مجھے اس موجودہ مصید ہیں۔ بیریافی ہے عطاکریں گر تو میں جھنے ہو محد مُلفظة کوئی کی ندم ہے میں بیاض موار

کداگراآ ب مجھے اس موجودہ مصیبت سے عافیت عطا کریں گے تو میں حضرت محمد مُنِرِ اَنْفِظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوں گا اورا پناہا تھے ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا میں ضرور ہالضرور ان کومعاف کرنے والا اور کرم کرنے والا پاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: پس یہ جناب نبی کریم مِنْرِ اَنْفِظَةَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا۔

اور عبد الله بن سعد بن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ حضرت عثان جی ٹی جا ل (جا کر) حجیب گیا بھر جب رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

آنجناب مِنْ النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ ال آپ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا آپ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

دارآ دمی موجودنہیں تھا جواس کو ( مارنے ) کھڑا ہو جاتا جبکہ اس نے مجھے دیکھا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی بیعت لینے ہے روکا ہو

اتھا۔ اور اس کوفٹل کر دیتا ۔ صحابہ دی کُٹٹن نے عرض کیا، یا رسول اللہ عَلِّیْفِیَّۃ اِنجمیس کیاعلم تھا کہ آپ بَلِیْفِیَّۃ کے دل میں کیا ہے؟ آپ بَلِیْفِیَّۃ ہِمِیں اپنی آئھ کے ساتھ اشارہ کیوں نہیں کر دیا۔ آپ بَلِیْفِیَّۃ نے ارشاد فرمایا۔ کسی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہاس کی آئھ خیانت کرنے والی ہو۔

( ٣٨.٦٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ نَزَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَكَلِّمٌ أَنْ اللهِ الْكُورَةِ ، فَقَالَ نَاقُتُهُ هُ

مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَادِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : أَقُتُلُوهُ (٣٨٠٦٩) حَفرت الن رَفَاهُ عَن مِوايت ہے كدرمول الله مَوَافِقَةَ فَحْ كمد كے سال مكديس داخل بوئ اور آپ مَوْفَقَةَ كسر مبارك يرخود تھا۔ پھر جب آپ مَوْفَقَةَ واخل ہو گئة تو آپ مُؤْفِقَةَ فِي ذوا تاردي۔ آپ مَوْفَقَةَ ہے كہا كيا۔ يا رمول

اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَعْدِك بِردول سے چمٹاہوا! آبِ مِنْ اَلَيْ اَرشاد فر مایا: اس کو مار ڈالو۔ ( ٣٨.٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ فَتَلَ ابْنَ حَطلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

ں۔ ۔ ۔ ۳۸ ) حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہ حضرت ابو برزہ نے ابن نطل کواس حالت میں قبل کیا کہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ جینا ہواتھا۔

( ٣٨.٧١) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ ثَمَانِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْدُ مَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّةُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلَّهُ مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَكَيْهِمْ ﴾. (مسلم ۱۳۸۲ - ابو داؤ د ۲۶۸۱) (۲۰ همرت انس بڑا ٹی سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں ہے ای (۸۰) افراد ، جبل تعلیم سے جناب نبی کریم مَرِّنَظَیْمَ بر (حملہ کے کئے ) اُمر سے اور آپ مِیْلِفِیْکَمَ نے ان کو صحیح و سالم پکڑ لیا پھر آپ مِیْلِفِیکَمَ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔

کے بینے ) امرے اورا ب میرانطیع ہے ان بوت و سام پر کیا چرا ب پیرانی معاف سرما دیا۔ اور یہ ایت مار ں ہوں۔ (ترجمہ ) اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کوتم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کوان تک پہنچنے سے روک دیا۔ جبکہ وہ تہہیں اُن پر قابودے چکا تھا۔

( ٣٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ هَانِ ۽ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، تَعَنِى ضَفَائِرَ.

( ٣٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(۳۸۰۷۳) حضرت جابرے روایت ہے کہ جناب نی کریم مِیَّرافِظَةَ مَدین اس حالت میں اندر داخل ہوئے کہ آپ بِیَّرافِظَةَ پرسیاہ عمامہ تھا۔

( ٢٨.٧٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ دَخَلَهَا وَهُو مُعْتَجِرٌ بِشُقَةِ بُرْدٍ أَسُودَ ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصُواءِ ، وَفِى يَدِهِ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا وَجَدُنَا لَهَا مُنَاجًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَنَّى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُوجَ بِهَا حَتَى أَيْيحَتُ فِى الْوَادِى، فَمَا وَجَدُنَا لَهَا مُنَاجًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَنَى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُوجَ بِهَا حَتَى أَيْيحَتُ فِى الْوَادِى، فَمَا وَضَعَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاجِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانٍ : فَيَرَّ تَقِى كُويِمْ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرْ شَقِيَّ هَيْرٌ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاجِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانٍ : فَيَرُّ تَقِى كُويِمْ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرْ شَقِى هَيْرٌ فَلَى اللهِ النَّاسُ رَجُلَانٍ : فَيَرُّ تَقِى كُويِمْ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرْ شَقِى هَدِّ عَلَى اللهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللّهَ لِي وَكَافِرُ شَقِى مِدَالِ لِهِ النَّهُ عَلِيمْ خَبِيرٌ ﴾ أقُولُ هَذَا وَأَسْتَغُورُ اللّهَ لِى وَكَافِرْ مَقَلُهُ إِلَا فِي وَلَهُ هَلُوا : مَلَى اللهِ الْقَامُ وَلَى مِلَا فِي وَلَى هَذَا وَأَسْتَعُ مِنْهُ وَجُهَهُ ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فِي اللهِ الْنَاسُ اللهِ الْقَالُوا : مَا رَأَيَنَ عَلَى اللهِ الْمَسْجِدِ ، فَأَتِى بِدَلُو مِنْ مَا وَلُهُ مَنَ وَلُهُ مُنْ وَالْهُ وَلَى مَلْ وَلَهُ مَنْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ الْقَالُوا : مَا رَأَيْنَ اللهِ الْقَالُوا : مَا رَأَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهِ الْقَالُوا : مَا رَأَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ وَالْمُسْرِعُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَلِكًا قَطَّ أَعْظُمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَحْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، فَرَقَى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ، وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِي الْأَزْرِ ، وَأَخَذُوا الذّلاَءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكَعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، أَوْ غَسَلُوهُ. (ترمذى ٣٢٠ه)

(۳۸۰۷۳) حضرت ابن عمر قران سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میزائے تھے کہ میں داخل ہوئے اور جب آپ میزائے تھے کہ میں داخل ہوئے و آپ میزائے تھے ہے۔ اس میزائے تھے کہ میں داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ میزائے تھے تھے۔ بھر آپ میزائے تھے آپ میزائے تھے آپ میزائے تھے آپ میزائے تھے اس کے ذریعہ سے آپ میزائے تھے ارکان کا استلام کررہ سے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن عمر دوائی نے فرمایا: کہ ہم نے آپ میزائے تھے گی او ممنی کے لئے معجد میں بھانے کی جگہ نہ پائی تآ آپ میزائے تھے اوگوں کے ہاتھوں پر نیچ تشریف فرما ہوئے۔ بھر آپ میزائے تھے کی او ممنی کو باہر زکالا گیا اور اس کو وادی میں بھایا گیا بھر جناب نی کریم میزائے تھے نے اپند کی تعریف کی اور ایس تنامیان کی جمر جباب نی کریم میزائے تھے اور فرمایا:

1- اے لوگو! تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم ہے جاہیت کا غرور و نخوت ختم کر دیا ہے اور جاہلیت کے زمانہ پر اپنے آباء کے ذریعہ اظہار عظمت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ (اب) لوگ دو تسم پر ہیں۔ نیک اور متی آ دمی اللہ تعالیٰ کے قابل عزت و تکریم ہے اور کافر، بد بخت اللہ تعالیٰ پر ہلکا اور ہے وزن ہے۔ اے لوگوں! بلا شبہ خداتعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (ترجمہ) اے لوگو! حقیقت بیہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا ہے۔ اور تمہیں مختلف تو موں اور خاند انوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے و بیجیان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزویک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متی ہو۔ یقین رکھوکہ اللہ سب کچھ

جانے والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لئے القد تعالی سے مغفرت کا طالب ہوں۔

۔ داوی کہتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم مِیَّواَفَقَاعَ مَعجد کے ایک طرف چل دیئے۔ آپ مِیْاِفِقَقَائِم کے پاس زمزم کے پانی کا ایک وول لایا گیا تو آپ مِیْافِقِقَائِم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا۔ اس کے دھوون میں سے ہرایک قطرہ بھی انسانی ہاتھ ہی میں گرا۔ پھر اگروہ قطرہ اتنا ہوتا جس کو پیا جا سکتا تھا تو وہ آ دمی اس کو پی لیتا وگرنہ اس کو اپنے او برمُل لیتا۔ مشرکیوں مکہ (یہ منظر) دکھر ہے تھے۔ تو وہ کہنے گئے۔ ہم نے (جو بادشا ہت) آج دیکھی ہے اس سے بڑی بادشاہی بھی نہیں دیکھی اور نہ بی ایک قوم دیکھی ہے جو آج دیکھی ہوئی قوم سے زیادہ بیوقوف ہے۔

س۔ پھرآپ مِیْلِفْتِیَجَ نے حضرت بلال نُٹاٹِٹُو کو تھکم فر مایا چنا نچہ وہ کعبہ کی حیت پر چڑھ گئے اور انہوں نے نماز کے لئے اذ ان دی۔اورمسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اورمحض از اربند پہنے ہوئے انہوں نے ڈول پکڑ لیے اور زمزم پرشعر کہتے ہوئے پہنچ گئے اور کعبہ یو انہوں نے اندر باہر سے دھوڈ الا اورمشرکین کے سی اثر کو کعبہ میں باتی نہیں چھوڑ ابلکہ اس کومٹادیا یا دھودیا۔

٣٨٠٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ زَيْدِ بُنِ طَلْحَةَ التَّيْمِى ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَا : وَكَانَ بِهَا يَوْمَنِدِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِنَة وَثَنِ عَلَى الصَّفَا ، وَعَلَى الْمَرُوةِ صَنَمْ ، وَمَا بَيْنَهُمَا مَحْفُوفٌ بِالْأُوثَانِ ، وَالْكَعْبَةُ قَدُ أُحِيطَتُ بِالْأُوثَانِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَيَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلاَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَيَتَسَاقَطَ ، حَتَّى أَتَى إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، وَهُمَا قُدَّامَ الْمَقَامِ ، مُسْتَقِيلٌ بَابُ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُمَا فَيْتُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَوَلُوا : وَهُولُوا : وَحَدَهُ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ .

(۳۸۰۷۵) حضرت یعقوب بن زید بن طلحتی اور محمد بن منکدرروایت کرتے ہیں که اس دن (فتح مکہ کے دن) کعبہ میں تمین سو ساٹھ بت تھے۔صفا اور مروہ پر بھی ایک بت تھا ان کے درمیان (کی جگہ تو) بتوں سے اٹی ہوئی تھی اور کعبہ کے کرد بھی بتوں کا اعاطہ تھا۔راوی کہتے ہیں۔مجمد ابن الممنکد رکہتے ہیں۔ پس رسول الله مَؤْلَفَظَةً کھڑے ہوئے اور آپ مَؤُلِفَظَةً کے پاس ایک لکڑی تھی جس کے ذریعہ سے آپ مِؤلِفَظَةً بتوں کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ان بتوں میں سے جس بت کی طرف بھی جناب نبی کریم مِؤلِفَظَةً ا

ھی معنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کی بست کے اس کا معنف ابن ابی شیخے بید دونوں کعبہ کے سامنے متر اشارہ فرماتے وہ بت کر جاتا۔ یہاں تک کہ آپ مُؤفِّتُ اسماف اور ناکلہ (نامی) بت کے پاس پہنچے بید دونوں کعبہ کے سامنے متر کے پاس نتھے۔ آپ مُؤفِّتُ فَحَ فَ ارشاد فرمایا۔ ان دونوں کو خاک میں ملا دو۔ چنانچے مسلمانوں نے ان دونوں بتوں کے نیچ گراد

آپ مَلِفَظَةَ غَرْمایا: کہو، صحابہ جھکمٹیے نے بوجھا: یا رسول اللہ! ہم کیا کہیں؟ آپ مِلِفظَةَ اِنْ ارشاد فرمایا: کہو: اللہ کا وعدہ سچا ٹا بہ ہوااور اس نے اپنے بندہ کی مدد کی اورا کیلے ہی تمام کشکروں کوشکت دے دی۔

( ٣٨.٧٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَ ﴿

أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ يَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِلَاكَ رَسُولُ اا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ كَانَ قَيْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ كَانَ بَعْدِى ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِ

سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَةِ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِد ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ :إِمَّا أَنْ يَفْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِى أَهْلَ الْقَتِيلِ.

قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ :ٱكْتُبْ لِى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :ٱكْتُبُوا لأبي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُ مِنْ قُرَيْشِ : إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِى بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا.

يِن تُويِينِ . إِذِ الْإِنْرِعِورِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْخِرَ.

(۳۸۰۷۱) حقنرت ابو ہریرہ زی نٹو سے روایت ہے کہ بنوخزاعہ نے فتح مکہ کے سال بنولیٹ کے ایک آ دمی کواپنے اس مقتول کے

بدلے میں قبل کیا جس کو بنولیٹ نے (مجھی) قبل کیا تھا۔اس بات کی خبررسول الله مِیَرَافِظِیَّعَ کَودی گئی تو آپ مِیرَافِظِیَّهَ اپنی سواری پرسوا

ہوئے اورخطبہارشادفر مایا۔اورفر مایا: بلاشبہاللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں والوں سے محفوظ رکھا اور مکہ پراپنے رسول اور اہل ایمان (لڑائی کے لئے)مسلط فرمایا۔خبر دار! بیمکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال

( کڑائی سے گئے )مسلط فرمایا۔ جبردار! بیدمکہ بچھ سے پہلے سی کے لئے بھی حلال ہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ خبردار! میرے لئے بھی بیدمکہ دن کی ایک گھڑی ( ہی ) کے لیے حلال کیا گیا تھا خبروار! میری اس گھڑی میں مکہ حرام ہے۔اس

کا ننا بھی نہیں کا ٹاجائے گا اور اس کے درخت کو بھی نہیں کا ٹاجائے گا اور اس کی گری پڑئی چیز کونبیں اٹھائے گا مگر تعریف کرنے والا۔ اور جس کا کوئی قتل کیا گیا ہوتو اس کو دو چیزوں میں اختیار ہے۔ یا تو وہ بھی قتل ہواور یا اہل مقتول کوفدیہ دے دے۔راوی کہتے ہیر

پھرآپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَى صاحب، ابوشاہ نامى، حاضر ہوئے اور عرض كيا۔ يا رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ابوشاہ كوريہ بات) لكھ ديں آپ مَنْ اللَّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَنْ

ا ذخر کومتننی کرد ہیجئے کیونکہ ہم اس کواپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ مَلِ اَفْتِیْجَ نے فرمایا: ہاں اذخرمتنتی ہے۔ ریاز کیاں ہو مجل ریاز کیا ہے ہیں۔ دیرہ سر دیرہ دیرہ دیرہ کے بیار کیا کہ دیرہ کیا ہے۔

( ٣٨٠٧٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّانَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو ِ بْنِ مُرَّةً ، غِنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي

الدُّوَلِ بْنِ بَكْرٍ :لَوَدِدْت أَنَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلِ :انْطَلِعْ

مَعِى ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَقْتُكِنِى خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَى انْطَلَقَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَعَرَفَهُ فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : قَدُ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَةً ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَتُ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَهِى بَعُدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعُدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ

بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلَّدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ.

فَالَ عَمْرُو بُنُ مُوَّةً : فَحَدَّنْت بِهِذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعُدَى اللَّهَ ، فَقَالَ : أَعُدَى.

(٣٨٠٤٥ عَمْرت زَبِرَى روايت بيان كرتے بيں كہ بنودول بن بَرك ايك آدى نے كہا۔ مجھے يہ بات ببند ہے كہ ميں رسول مَنْفِظَةَ كَى زيارت كروں اور آپ مِنْفِظَة ہے بِحَهار شاوات سنوں۔ چنا نچاس نے ایک آدى ہے كہا۔ تم مير ہاتھ چلو۔ اس عَن نَا باب كا وَر ہے كہ ميں بنوخزاعہ كوگ مجھے آل نہ كرديں۔ (ببرحال) يواس كے ساتھ چلار بابيباں تك كه اين نَا كہا۔ ميں نے اس كو بليان الله اور اس نے اس كو ببيان اليا اور اس نے اس كو ببيان اليا اور اس نے اس كے بيث ميں تلوار مارى۔ اس مقتول نے كہا۔ ميں نے اس كو ببيان اليا اور اس نے اس كے بيث ميں تلوار مارى۔ اس مقتول نے كہا۔ ميں نے بن ريلے ) خردى تھى كہ يوگ جھے آل كرديں گے۔ بھر يہ بات جناب نى كريم فرافظ آج كو بني تو آپ فرافظ آج كو ساتھ كردي ہو گئے ، متعالى كى حمدو تا بيان كى اور پھر فراماي: ' بلا شبالتہ تعالى نے (خود) كم كوحرم بنايا ہے لوگوں نے كم كوحرم نبيں بنايا۔ يہ كہ تو مير سے خون كى ايک گھڑى ميں طال ہوا تھا اور اس كے بعد ابھى تك حرام ہے۔ اور خدا تعالى كے ساتھ سب سے زيادہ و مثنى كرنے دن كى ایک گھڑى ميں طال ہوا تھا اور اس كے بعد ابھى تك حرام ہے۔ اور خدا تعالى كے ساتھ سب سے زيادہ و مثنى كرنے دن كى ایک گھڑى ميں طال ہوا تھا اور اس كے بعد ابھى تك حرام ہے۔ اور خدا تعالى كے ساتھ سب سے زيادہ و مثنى كرنے

نَّے ۔ پس البت مِس ( خود ) اس آ دی کی دیت دول گا۔'' ۲۸۰۷ ) حَذَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آ دَمَ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِیسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِیّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ مُلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ الْمُعْرَان ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : یَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ یُجِبُّ الْمُطَّلِبِ بِأَبِی سُفْیَانَ ، فَأَسُلَمَ بِمَرَّ الظَّهْرَان ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : یَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ یُجِبُّ

لے تین لوگ ہیں۔ ① وہ آ دی جو مکہ میں قبل کرے۔ ﴿ وہ آ دمی جوغیر قاتل کو قبل کرے۔ ﴿ وہ آ دمی جو جاہلیت کے انتقام

هَذَا الْفَخْرَ، فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْنًا؟ قَالَ، نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ. (ابوداؤد ٣٠١٥- بيهتي ٣٠١٢)

2. ٣٨) حضرت ابن عباس ولفو سے روایت ہے كہ جب فتح كمد كے سال حضرت عباس بن عبد المطلب ولفو ابوسفيان كو لے كر بر الفقيد في خدمت ميں حاضر ہوئے اور ابوسفيان نے مقام مرالظير ان ميں اسلام قبول كيا تو حضرت عباس ولفو نے

ب مَرْضَ الله عَرْضَ كَيا- يارسول الله مِرْفَظَةَ إا بوسفيان ايبا آدى ہے جوفخر كو بهند كرتا ہے۔ اگر آپ مِرْفِظةَ اس كے لئے كوئى الى الله مِرْفظةَ أَسْبَ عَلَيْفَظَةَ أَسْبَ عَلَيْفِظَةً أَسْبَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَ

( ٣٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:هَذِهِ حَرَّمٌ ، يَعَنَّى مَكَّةَ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَ لَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ،

يُنفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا تَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَهْلَ ` لَا صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذُحِرِ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُنْيَانِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إلَّا الإذْخِرَ.

(دارقطنی ۲۳۵ـ طحاوی • (۳۸۰۷۹) حضرت ابن عباس ولا تؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْ اُنْفِیَا آج نے ارشاد فرمایا: بیدمقام حرم ہے یعنی مکہ۔ جس دن

تعالی نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا تھا اس ون ہے اس کوحرمت بخشی تھی۔ بیز مین مجھ سے پہلے بھی کسی کے لئے حلال نہیں کی اورنہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگی۔اورمیرے لئے بھی محض دن کی ایک گھڑی حلال کی گئی ہے۔اس کے کانے کونبیر جائے گا اوراس کے شکار کونبیں بدکایا جائے گا۔اوراس کے گھاس کونبیس کا ٹا جائے گا اور نہ ہی اس کے کمشدہ مال کواٹھایا جائے گا'۔

تعریف کرنے والے کواٹھانا درست ہے۔حضرت عباس مین ٹونے عرض کیا۔ یارسول الله سَرِّینَ ﷺ اہل مکہ کواذ خرگھاس ہے رُکنامۃ ہے کیونکہ وہ اپنی بنیا دوں اور اور ہے کے کام میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔رسول الله مَرْفَضَةَ فِی نے ارشاد فر مایا: اذخر مشتنیٰ ہے۔

( ٣٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مَكَدُهُ صَعِدَ بِلاَلْ الْدُ

فَأَذَّنَ، فَقَالَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ لِلْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَ الْحَارِثُ: إِنْ يَكُرَهْهُ اللَّهُ يُغَيِّرْ (٣٨٠٨٠) حضرت ابن الي مليكه ہے روايت ہے كه جبّ مكه فتح ہوا تو حضرت بلال حبثی دونیو بیت اللّٰه كی حبیت پر چڑھ گئے

اذان دی۔ توصفوان بن امیہ نے حارث بن ہشام ہے کہا۔ کیاتم پیفلامنہیں دیکھ رہے؟ حارث نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ کویہ ناپسند توالله تعالى اس كى جگه كى ادركو كفر اكردية \_

( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ يَوْمَ الْفَتْح فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

(٣٨٠٨١) حضرت ہشام بن عروہ رہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال ڈاٹٹو نے فتح مکہ کے دن بیت ال<sup>نا</sup> حیمت براذ ان دی۔

( ٢٨٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ ، أَوْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِأَلْفَيْنِ. (ابن سعد ٩ (۳۸۰۸۲) حضرت سعید بن اکمسیب ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَّفِظَیکَ فَرْ فَعَیْ کُمال مدینه منورہ ہے آٹھ ہزار ، یا دس ہزار .

لشکر کے ہمراہ نکلے تھے۔اوراہل مکدمیں سے دو ہزارلوگ تھے۔

( ٣٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْ

عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، عَنْ أُمْ هَانِ عِبِنْتِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَتُ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُةَ ، فَرَّ إِلَى رَجُلاً نِ مِنْ أَحْمَائِى مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَتُ : فَخَبَّأْتُهُمَا فِى بَيْتِى ، فَلَخَلَ عَلَىَّ أَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَأَقْتُلنَّهُمَا ، قَالَتُ : فَأَغْلَقْت الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسُتُرُهُ.

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسُلِهِ ، أَخَذَ ثَوْبًا فَتَوَشَّحَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ مِنَ الشَّحَى ، ثُمَّ أَفْبَلَ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِأَمِّ هَانِ عٍ ، مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَتُ :قُلْتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَوَّ إِلَى رَجُلانِ مِنْ أَحْمَانِى ، فَذَخَلَ عَلَى عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِ عٍ، وَأَمَّنَا مَنْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِ عِ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ.

سوں اللہ ۱۹۸۹) حضرت ام بانی بنت ابی طالب تفاد نون بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَا اَفْتُوَ اَنْ مَد فَتَح کیا تو میرے سرال بنو وم میں سے دوآ دمی میری طرف بھاگر کرآ گئے۔ام ہانی کہتی ہیں۔ پس میں نے انہیں اپنے گھروں میں چھیا دیا۔ پھر میرے کی حضرت علی تفاتی ہیں اپنے گھروں میں چھیا دیا۔ پھر میرے کی حضرت علی تفاتی ہیں ہیں خور الفرور ان دونوں کوئی کردوں گا۔ام ہانی تفاد نوئی کہتی اس میں نے ان دونوں آدمیوں کو ( کمرہ میں داخل کر کے ) دروازہ بند کر دیا پھر میں رسول اللہ مِنْ اِنْفَقَافِ کی خدمت میں مکہ کے اس مقام پر حاضر ہوئی تب جناب نی کریم مِنْ اِنْفَقَافِ ایک نب میں عشل فرمارے تھے۔ جس میں گوند ھے آئے کے اثر استے اور

ِّت فاطمه( آپ مُزَّالْفَظَةَ مَلَ مِينَ ) آپ مَزَّلْفَظَةَ پر پرده کيه موئے تھی۔

پھر جب رسول اللہ میں اُنظی آئی آ ، اپنے عنسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نیز اُنظیکی آئے کیڑے اور زیب تن فر مائے پھر پ میں اُنظیکی آئے نے چاشت کی آٹھ رکھات نماز اوا فر مائی پھر آپ میر اُنظیکی آئی (میری طرف) متوجہ ہوئے اور فر مایا: ام ہائی! مرحبا خوش بد کس غرض سے آئی ہو۔ میں نے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی میز اُنظیکی آئی امیرے سسرالی رشتہ داروں میں سے دو بندے (پناہ آئی) میری طرف بھا گ کر آئے ہیں اور پھر علی بن ابی طالب وٹاٹٹو میرے پاس آگئے اور اب علی جاپٹو کا ارادہ ان دونوں کوئل نے کا ہے۔ آپ میز اُنٹیکی آئے نے ارشاد فر مایا نہیں! یقین کرو۔اے ام ہائی! جس کوئم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اس کو پناہ دی اور

﴾ وتم نے امن دیا ہے اس کو بم نے بھی امن دیا ہے۔ ٨٨٠ ) حَدَّقَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، قَالَ : "

رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم ، أنه قال : لما نزلت هدهِ السوره : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللهِ والفَتَحِ ﴾ ، قال : قَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيِّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ، وَقَالَ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اللهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيِّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ، وَقَالَ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى خَتَمَهَا ، وَقَالَ اللهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَسَكَتَا ، فَرَفَعَ مَرُوَانُ الدَّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ

قَالاً: صَدَقَ. (احمد ٢٢ عبراني ٣٣٣٣)

(٣٨٠٨٣) حضرت ابوسعيد خدري ثلاثير سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّاتَظَيَّةً نے جب سورة اذا جاء نصر الله و الفتح . نازا ہوئی ۔ تکمل تلاوت فرمائی یہاں تک کہاس کوختم فرمایا۔اور پھرارشادفر مایا۔ایک جہت میں (بعدوالے )لوگ ہیں اورایک جہت میں

میں اور میرے صحابہ میں کشیم (پہنے ایمان لانے والے) ہیں۔اور آپ مَرْائِشَةَ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد ججرت نہیں ہے لیک

جہاداور نبوت باقی ہے۔مروان نے حضرت ابوسعید خدری دیا ٹاؤ سے کہاتم جھوٹ کہدر ہے ہو۔ (اس وقت ) مروان کے پاس ز بن ٹابت اور رافع بن خدیج موجود تھے اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ابوسعید خدری دہائٹو نے فرمایا:اگریہ دونوں جا ب

تو یکھی تنہیں (یہ) حدیث بیان کرتے لیکن (ان میں ہے )ایک اس بات سےخوف کھا تا ہے کہتم اس کواپی تو م کی طرف۔ -

نکال دو گےاور (ان میں ہے )ایک اس بات سےخوف کھا تا ہےتم اس کوصد قہ سے نکال دو گے لیکن بیدونو ں حضرات خامو<sup>ثر</sup> ر ہے کہ اس دوران مروان نے درہ بلند کیا تا کہ ابوسعید کو مارے۔ پس جب ان دونوں حضرات نے بیدد یکھا تو دونوں نے فر مایا

ابوسعیدنے سیج ہات بتائی ہے۔

( ٣٨٠٨٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَا '

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا هِجْرَةَ بَغَّدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَٱنْفِرُوا. (بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۱۲

(۳۸۰۸۵) حضرت ابن عباس جناش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِلَّ فَصَحَةً نے ارشاد فر مایا: فتح کمہ کے بعد ججرت ( کا ثواب ) ہا '

نہیں لیکن جہاداورنیت باقی ہے پس جبتم سے نظنے کو کہا جائے تو تم (راو خدا میں) نگلو۔

( ٣٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمّ يَحْيَى بِنْتِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ جِنْتُ بِأَبِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا يُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ :لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

(٣٨٠٨٢) حضرت ام يحييٰ بنت يعليٰ اپنے والدے روايت كرتى ہيں كەميں اپنے والدكو لے كرفتح مكہ والے دن حاضر ہوئى اور \* نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مُتَرِ شَصَعَةِ اید آپ مِنْ الفَصَافَةِ ہے جمرت پر بیعت کریں گے۔ آپ مِنْ اَفْضَافِۃِ نے ارشاد فر مایا: فنخ مکہ کے بع

جحرت نہیں ہے *تینن جہاداور نیت ب*اقی ہے۔

( ٣٨٠٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ بْن أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَنْحِ ، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَيَنَّذٌ.

(بخاری ۳۰۸۰ مسلم ۸۸٪

ع مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي المسازى

يت باتى ہے۔ ٢٨٠٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَحِى ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجْرَةُ لَكُ لَكُ اللهِ عَلَى الْهِجْرَةُ عَلَى الْهِجُرَةُ عَلَى الْهِجُرَةُ عَلَى عَلَى الْهِجُرَةُ ، فَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ لَا هُلِهَا ، فَقُلْتُ : عَلَى مَ اللهِ ؟ قَالَ : عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ ؟

فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (بخارى ٢٩٦٣ مسلم ١٣٨٤)

۸۸۰ ۳۸۰) حضرت مجاشع بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ، جناب نبی کریم مَثَلِفَتَیْجَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مَثَلِفَقَعَ إِیّ آپ ہم ہے ہجرت پر بیعت لیں۔ آپ مِثَلِفَقَعَ نِی ارشاد فر مایا۔ ہجرت تو اہل رت کے لئے ختم ہوگئ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَلِفَقِعَ إِیْم آپ ہے کس چیز پر بیعت کریں۔ آپ مِنْفِقَ فِ نے ارشاد مایا: اسلام اور جہاد پر۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں میں مجاشع کے بھائی سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا: انہوں نے جواب دیا:

اَتَّعَ نَے کی بات بتالی ہے۔ ۲۸۰۸ ) حَلَّائَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنْ عُبیْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَاهُ الْفَتْحِ حَتَّ بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَ ، وَانْهَارُهُ كَذُر الآخِهِ وَ فَوْلًا بَهُ مُنْ اللهِ يَالِهِ مَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ

عَامُ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَو ، وَإِنَّمَا يُوْحَدُ بِالآَيْحِرِ مِّنُ فِعُلِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٨٠٨ ) حفرت ابن عباس جُنْجُو سے روایت ہے کہ بی کریم مِیْلِفَیْجَ نے مکہ فتح کے سال روزہ رکھا یہاں تک کہ جب آپ بِیْلِفَیْجَ ام کدید میں پنچے پھرآپ بِیْلِفِیْجَۃَ نے افط رکرلیا۔ رسول اللّٰدیْلِفَیْجَۃَ کے افعال میں سے تو آخری عمل کوبی لیا جائے گا۔

٣٨٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، يَقُصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ.

۳۸۰۹) حضرت ابن عباس الطافوے روایت ہے کہ جب نبی کریم مُنِلِفِیکَ آپ مُنظِقِعَ نے فتح مکہ کیا تو آپ مِنَلِفِیکَ آپ مِنلِور بِ مِنْلِفِیکَا آِنِی مُزحة رہے بیاں تک کہ آپ مِنْلِفِکَا فَا خِنین کی طرف روانگی کی۔

پ مِنْ الْنَصْحَةُ مُمَا زَقْمِر پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مِنْ اِنْتَحَدَّمْ نِن کی طرف روانگی کی۔ ۲۸۰۰ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ ،

.٣٨) تحديدًا إستحاق بن منصور ، عن التحكم بن عبد المدلك ، عن فتاده ، عن انس ، قال : لما دخل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، أَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةً. (دار قطني ١٦٧)

۰۳۸ ) حفرت انس جانٹو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَرِّفَظَةَ فَتَح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ مِرِّفظَةَ مَ رافر اد کے سوابقیہ تمام لوگوں کوامن عطافر ہایا۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ ، مَرْجِعَةُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُوا الْحُزُن وَالْكَابَةِ ، قَالَ: نَزَلَتُ عَلَيَّ آيَةٌ هي أَحَبُّ إلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمَّا تَلَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ :هَنِينًا مَرِينًا ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ حَتَّى حَتَمَ الآيَةَ. (بخاری ۱۲۱۲ مسلم ۱۳۱۳

(٣٨٠٩٢) حفرت انس ولائو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُرافِظَةَ پر جب صلح حدیدیدے واپسی برآیات ﴿ إِنَّا فَتَحْمَا لَك فَنْهُ

مُسِنًا ﴾ آخرتك، نازل بوئيس يتو آب مَرْضَعَة كصحابهم اورشكتكى كى لى جلى حالت ميس تنصر آب مِرْضَعَيَّة ن ارشاد فرمايا: مجه

ا کی ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا ہے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب رسول اللہ مَلِّفَظَةُ آئِ نے بیآ بیت تلاوت فرمائی ہ لوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا۔ جو پچھالٹد تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ اس کوخوشگواری اور مز

ے پائیں لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر اگلی آیت نازل فرمائی (ترجمہ) تا کہ وہ مؤمر

مردوں اورعورتوں کوایسے باغات میں داخل کرے جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں۔ آخرآ یت تک۔

( ٣٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّتُهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ :تَعَوَّذُيَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَوُلَا.

الْكَلِمَاتِ فَدُحِرُوا عَنْهُ ، فَقَالَ :أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الْلهِ التَّامَّاتِ ، الَّتِي لَا يُجَاوِزهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرْ ، مِنْ شَرٍّ مَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا بُتَّ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ ، إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

( ٣٨٠٩٣ ) حفزت کمحول کے روایت ہے که رسول الله مُوَلِّنْظَيَّا جب مکه میں داخل ہوئے تو جنات نے نبی کریم مِلِّافظَیَّا آم کوشراروا

کے ساتھ ہدف بنایا تو حضرت جرائیل علایتُلا نے فر مایا: اے محمد! پناہ حاصل سیجئے ۔ پھرآ پ مَلِّ فَضَیَّفَ نے ان کلمات کے ذریعہ سے پنا پکڑی پس ان جنات کوآپ مِنْفِظْئِ ہے دور کر دیا گیا۔ آپ مِنْفِظَةُ نے کہا۔ میں اللہ تعالٰی کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ سے بنا

کپڑتا ہوں جن ہے آ گے کوئی نیک و بذہیں جا سکتا۔ ہراس بُری چیز ہے جوآ سان سے نازل ہواورآ سان کی طرف اُو پر چڑ ھے اور ۔

اس شرے جوز مین میں تھیلے اور ہراس شرے جوز مین سے نکلے اور رات، دن کے شرے اور ہررات کوآنے والے کے شرن

سوائے أس رات كے آنے والے كے جو خير كے ساتھ آئے ۔اے دخمان ۔''

( ٣٨.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :مَرَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِـ عَلَم اللَّاتِ ، فَقَالَ:

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ يًا عُزَّ كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ

(طبرانی ۸۱۱۲

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلداه) کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلداه) کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلداه)

(۳۸۰۹۴) حضرت عبدالله بن صبيب روايت كرتے ہيں كەخالىد بن وليد رەپھىڭد لات پر ہے گز ريتو فر مايا:

ع: اے کا فروں کے بت! تیری کوئی قدر تہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کردیا ہے۔

( ٣٨٠٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمْ فَاذْهَبْ مَعَهُ ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا فَاجُلِدُ رَأْسَهُ ، قَالَ :فَجَاءَ بِهَا ، قَالَ :فَأَجَالَهَا فِي حَجَرِهِ وَشَيْبَةُ قَائِمٌ ، قَالَ :

**﴾** أَبَكَى شَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَاكَ فَخُذُهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ رَضِىَ لَكُمْ بِهَا فِى

(٣٨٠٩٥) حضرت الوالسفر سے روايت ہے كہ جب رسول الله مَّوْفَقَعَة مَا مكرمه ميں داخل ہوئ تو آپ مِوْفَقَعَة مَا نشيب بن عثمان (صحیح قول کےمطابق بینام عثان بن طلحہ ہے) کو پیغام بھیجا کہ کعبہ کی چابی لے آئیں۔پھرآپ نے حضرت عمر رہوا تیؤ سے فرمایا کہ ان ك ساتھ جاؤ، اگروہ جابی لے آئيس تو تھيك درندانہيں مار ڈالنا۔وہ جابی لے آئے۔آپ نے جابی لے لي توشيبدرونے لگے۔

رسول الله مِنْ الشَّحِيَّةِ فِي فِي اللهِ عِلَيْ اللهُ تعالى جالميت اوراسلام مين تمهار ب پاس اس چابى كے ہونے سے خوش ہے۔ ( ٣٨-٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَاوَلَ عُنْمَانَ بْنَ طُلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ. (٣٨٠٩٢) حضرت ابن سابط سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَنفَظُ آنے حضرت عثان بن طلحہ کو (بیت اللہ کی) چانی بردے کے پیچیے

ے عطافر ما کی۔ ( ٣٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، غَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ غَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. (احمد ۳۱۵ ابن سعد ۱۳۷)

(٣٨٠٩٧) حضرت ابن عباس ذلاتي ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّالْفَقَافِمَ فَقَعْ مَکہ کے سال رمضان کے دس دن گز رنے کے بعد

(سفرمکه پر) نکلے۔

( ٣٨.٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُطْمَسَ التَّمَاثِيلُ الَّتِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً.

(۳۸۰۹۸) حفزت جعفر رہائٹو اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّاتِ نِنْ نَحْ مکے دن تھم فرمایا کہ جوتصاور کعبہ کے

گردموجود ہیںان کومٹادیا جائے۔ ( ٣٨٠٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ

الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرِ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذَّنَ

فِي النَّاسِ : مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (٣٨٠٩٩) حضرت ہشام،اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلْفِقِیَقَ نے فتح مکد کے سال مقام جر انہ ہے عمر ہ فرمایا۔

پھر جب آپ مُؤْفِظَةُ اپنے عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ مُؤْفِظَةً نے حضرت ابو بکر چھٹنے کومکہ برخلیفہ بنا دیا اورانہیں بیعکم دیا کہ لوگوں کوافعال حج کی تعلیم دیں۔اور بیر کہ وہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کردیں کہ جوخص اس سال بیت اللہ کا حج کرے گاوہ امن پی

جائے گا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللّٰہ کا حج نہیں کر سکے گا۔اور نہ ہی بیت اللّٰہ کا نزگا طواف کرے گا۔

( ٣٨١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَامَ الْفَتْحَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْخَنَازِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْأَصْنَامِ ، قَالَ :فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا ؟ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ

شُحُومَهَا، أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا.

(۳۸۱۰۰) حضرت جابر بن عبدالله ولائو سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفِظَةَ ہے فتح مکہ کے سال یہ بات سُنی که آپ مِلَفْظَةَ ﴿ ارشاد فرمار ہے تھے۔ بلاشبداللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے شراب، خزیروں ،مرداراور بتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں:ایک آ دمی نے بوچھا: یارسول الله مُؤلِفَظَةً! مردار کی چربی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعہ

ے تو کشتیوں کو تیل ملاجاتا ہے اور کھالوں کو بھی۔اوران کے ذریعہ سے چراغ روثن کیے جاتے ہیں؟ آپ مَرْاَفْتَ عَجَمَ نے ارشا وفر مایا: الله تعالی یہودکو ہلاک کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر (مردار کی ) جربیوں کوحرام کیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر بچھلا لیا اور پھراس کو ﷺ کراس کانمن (آمدنی) کھالیا۔

( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيد،

فَأْتِيَ بِشَارِبِ ، فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّعْلِ ، وَبِالْعِصِي ، وَحَنَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَابَ ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكُرٍ أَتِى بِشَارِبٍ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : كُمْ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ضَرَبَ؟ فَحزَّرَهُ أَرْبَعِينَ ، فَضَرَّبَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ.

(بیهقی ۲۲۰ احمد ۸۸)

(٣٨١٠١) حفرت عبدالرحمان بن از ہرے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْفِظَةَ کَمُ وَفَعْ مَلَمَ کے سال ویکھا جبکہ میں ایک نوعمرار کا تھا۔ آپ مِنْطِفَقِعَةَ حضرت خالد بن ولید کے گھر کا پوچھ رہے تھے۔ پھر آپ مِنْطِفَقِيَّةَ کی خدمت میں ایک شرانی کو لا یا گیا تو

( ٣٨١.٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّبُنَا لَيْكُ بُنُ سَغُدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ، ابْنِ أُخِى يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِى عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِي أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِى عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَبْايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ. (نسانى ١٤٥١ ـ احمد ٢٢٣)

(۳۸۱۰۲) حضرت یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ میڑفٹٹٹٹ کی خدمت میں فتح کمہ کے موقع پراپنے والدامیہ کو لے کر حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میڑفٹٹٹٹ امیرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیجئے ۔اس پر رسول اللہ میڑفٹٹٹ کے ارشاد فر مایا۔ (نہیں) بلکہ میں تو ان سے جہاد پر بیعت لوں گا کیونکہ ہجرت تو ختم ہوگئی ہے۔

( ٣٨١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الإِسُلَامِ فِى النِّجَّارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِى وَشَرِيكِى كَانَ لَا يُدَارِى ، وَلَا يُمَارِى يَا سَانِبُ ، قَدْ كُنْت تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا تُتَقَبَّلُ مِنْك ، وَهِىَ الْيُوْمُ تَتَقَبَّلُ مِنْك . وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ. (احمد ٣٥٥ـ حاكم ٢١)

(٣٨١٠٣) حفرَت سائب بروايت بكرده آپ مَلِفَظَةُ كَ ساتھ اسلام (كى آمر) بي بَلِي تنجارت ميں شريك تھے۔ چنانچه جب فتح كمدكا دن تھا تو يہ آپ مِلِفظَةُ كَى خدمت ميں حاضر ہوئے ، آپ مِلْفظَةُ نے ارشاد فرمايا: مرحبا! ميرے بھائى اور ميرے شريك (تجارت)! جو نددهو كه ديتا تھا اور نه ہى بحث ومباحث كرتا تھا۔ اے سائب! تحقیق تم جاہلیت ميں پچھا ايے (اچھے) اعمال كرتے تھے جوتم ہے تبول نہيں كے جاتے تھے۔ آج دہ اعمال تم ہے قبول كے جائيں گے۔

( ٣٨١.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَذَخَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْتُلُنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْقَتْلِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَدَرْتُ عَلَى أَنْ لَا أَصْنَعَ إِلَّا الَّذِى صَنَعْتُ.

(۳۸۱۰۴) حضرت جمزہ زیات روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو جناب نبی کریم مَیْلِفَظَیْمَ کَمْ مَالا کی حصہ سے داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید روائٹو کہ کے نچلے حصہ سے داخل ہوئے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِیْلِفْظِیَمَ کَمْ ارشاد فرمایا: تم ہر گرقتل نه کرنا۔ پھران کا ہاتھ قتل میں ملوث ہو گیا تو آپ مُؤْفِقَعَ أِن فرمایا: تم نے جو پھے کیا اس پر تہمیں کس چیز نے اُبھارا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ یارسول الله مَوْفَظَة ایم نے جو پکوکیا ہے میں اس کے سواکسی بات کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

( ٣٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ :مُحَمَّدُ (بْنُ عَبَّادِ) بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ۚ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :حَضَّرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِي قَبُلِ الْكَعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ

سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَى ، أَوْ مُوسَى ، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. (مسلم ٣٣٧ـ احمد ٣)

آب مِيلِفَظَةَ أَن ركوع فرماليا

(٣٨١٠٥) حضرت عبدالله بن سائب بروايت ب كه نتح كمه ك دن مين رسول الله مَ إِلَيْنَ عَجَمَ كِي بِي حاضر بوا، آبِ مَرَ النَّهُ مَ الله مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ كعبد كى طرف رُخ كرك نماز پڑھى اورآب مَؤْفَقَ فَ اسِينعلين مبارك اتاركراپ بائيل طرف ركھ پھرآب مِؤْفَقَ فَ فَاسِورة المومنون شروع فرمائي - پير جب حضرت عيسى عَالِينًا إما موى عَالِينًا الم كا ذكر (سورة) ميس آيا تو آپ مِلْفَضَعَ أَم كوكهاني آعى چنانجيد

( ٣٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ خُجَرِهِ فَجَلَّسَ عِنْدَ بَابِهَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحُدَهُ لَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَدْعُوهُ ، قَالَ : أَدْعُ لِي أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدْعُ لِي عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مُجْلِسَ أَبِي بَكْرٍ فَنَاجَاهُ طَوِيلا ، فَرَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفْرِ ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّك سَاحِرٌ ، وَأَنَّك كَاهِنٌ ، وَأَنَّك كَذَّابٌ ، وَأَنَّك مُفْتَرِ ، وَلَمْ يَلَـعُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ،

فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ. ثُمَّ دَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ :أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمِثْلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ فَالَوا :نَعَمُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى

أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيَنَ فِي اللهِ مِنَ الدُّهْنِ فِي اللَّبِنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ نُوحًا كَانَ أَشَدَّ فِي اللهِ مِنَ الْحَجَرِ ، وَإِنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ عُمَرَ ، فَتَجَهَّزُوا ، فَقَامُوا فَتَبِعُوا أَبَا بَكُرِ ، فَقَالُوا :يَا أَبَا بَكُرِ ، إِنَّا كَرِهُنَا أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ ، مَا هَذَا الَّذِى نَاجَاك بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :قَالَ لِي :كَيْفَ تَأْمُرُونِي فِي غَزْوِ مَكَّةَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ قَوْمُك ، قَالَ :حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُطِيعُنِي ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُمْ رَأْسُ الْكُفُرِ ، حَتَّى ذَكَرَ كُلَّ سُوءٍ كَانُوا يَذْكُرُونَهُ ، وَأَيْمُ اللهِ لَا تَذِلُّ الْعَرَبُ حَتَّى يَذِلَّ أَهْلُ مَكَّةَ ، فَأَمْرَكُمْ بِالْجِهَادِ لِتَغْزُوا مَكَّةَ.

(۳۸۱۰۱) حضرت محمد بن الحفید روایت كرتے بین كدرسول الله مِلْقَصْفَحَ اپنے كسى حجره مبارك سے بابر فكلے اوراس كے درواز ه ير

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

( ٣٨١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : جَا

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ فَقَامَ مَقَامَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَاقِي مِنْك الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْك أَمْسِ ؟.

(٣٨١٣٢) حضرت قيس بن الى حازم سے روايت ہے كه حضرت اسامه رُني تُون، اپنے والد كے قل كے بعد حاضر ہوئے تو نج کریم مُنْفِظَفَظُ اس کے سامنے (استقبال کے لئے ) کھڑے ہوگئے اورآپ مُنِلِفظُفَۃ کی آٹکھیں بھرآ ئیں۔ پھر جب اگلادن آیا اور حضرت اسامہ ڈٹاٹنو حاضر ہوئے اور پھراپی ای جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس پر نبی کریم مُؤلِفِئَ فَقِ نے فرمایا:'' کیا میں آج بھی تمہار

استقبال اس طرح كرول جس طرح ميس نے كل تمبار ااستقبال كيا تھا"؟

( ٣٨١٣٣ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهَيّ يُحَدِّثُ ؛ أَنّ عَانِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ :مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطُّ ، إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيمَ بَعْدَهُ لَاسْتَحْلَفُهُ

(٣٨١٣٣) حضرت عائشه بنيمانيغهٔ كها كرتي تفيس - جناب نبي كريم مَ الشَّفَيَّةِ نے حضرت زيد بن حارثه واثنو کو کسي اشكر ميں روانه نبير فر مایا گمریہ کہ آپ مِنْلِفِیْفِیْجَ نے انہیں اس لشکر میں امیر مقرر فر مایا۔ اور اگر حضرت زید <sub>ٹنا</sub>فیز، آپ مِنْلِفِیْجَ کے بعد باتی ہوتے ت آبِ مِرْشِينَ فِي أَنبيل خليفه (مجهى ) بنات\_

( ٢٨١٣٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ : لَوْ أَنَّ زَيْدًا حَيٌّ لَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٨١٣٣) حضرت عامر برنافو سے روايت ہے كه امي عائشہ بن عليفا كہا كرتى تھيں كه اگر حضرت زيد براپڑو زندہ ہوتے تو

آپ سِنْ النَّفْظِيَّةِ ال كوخليف بناتے۔ ( ٢٨١٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةَ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَفِي ذَلِكَ الْبَغْثِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرٌ ، قَالَ : فَكَانَ أْنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَطْعَنُونَ فِى ذَلِكَ ، لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنكُمْ فَدْ طَعَنُوا عَلَىَّ فِي تَأْمِيرِ أُسَامَةً ، وْإِنَّمَا طَعَنُوا فِي تُأْمِيرٍ أَسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِي تُأْمِيرِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ ، وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ،

فَاسْتُوصُوا بِهِ خَيْرًا. (٣٨١٣٥) حضرت بشام بن عروه وفافي اپ والد ، روايت كرتے بين كه جناب نبي كريم مِيْرَافِيْنَ في نه مؤته كي طرف ايك لشكر اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتْ أُمُّهُمُ تُفْرِحُ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحْشَيْنَ عَلَيْهِمُ الظَّيْعَةَ وَأَنَا وَلِيَّهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ؟. (ابن سعد ٣٦- احمد ٢٠٠٠)

علیہ الصبعہ واما ویبھم فی الدی والا چوہ ؟ . (ابن سعد ۱۹۱۳) احمد ۱۴۹ وار عبداللہ بن رواحہ کے آل کی الدی والا چوہ الدی کے بین کریم مُؤَنِّفَتُ اَ کُوحشرت زید ، جعفراور عبداللہ بن رواحہ کے آل کی الدی تقریب اللہ بن رواحہ کے آل کی الدی آپ مُؤَنِّفَتُ اِن کُوحشرت اساء شِی الدُی کا کو اس عالت میں چھوڑا تھا کہ وہ آنسو اربی تھی بھر آپ مِؤْنِفَتُ اِن ووبارہ) حضرت اساء شی ایس تشریف لائے اور ان سے تعزیت کی اور فرمایا: میرے پاس مربی بھی بھر آپ مِؤْنِفَتُ (ووبارہ) حضرت اساء شی ایش شین کے پاس تشریف لائے اور ان سے تعزیب کی اور فرمایا: میرے پاس مربی بیندوں کے بچوں کی طرح کے ..... تین بچے لے کر عاضر مربی بھی بھر کے بیا کہ کا میں بیندوں کے بچوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بچوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بچوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بچوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تین بی لے کر حاضر میں بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تین بی کے لیا کہ بیندوں کو بلاکر لاؤ۔ راوی کہتے ہیں: بھر حضرت اساء شی بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تین بی کے لیا کر بیا کہ بیندوں کو بلاکر لاؤ۔ راوی کہتے ہیں: بھر حضرت اساء شی بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تین بی کے لیا کہ بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تیندوں کے بیا کہ بیندوں کے بیوں کی طرح کے ..... تیندوں کے بیا کہ بیندوں کے بیندوں کو بیندوں کے بیندوں کیندوں کے بیندوں کی بیندوں کے بیندوں کے بیندوں کے بیندوں کے بیندوں ک

ےان کی (لاوار ٹی) کی شکایت کی تو آپ مُرِزِّنَظَائِم نے انہیں جواب دیا۔ کیاتم ان کے ضائع ہونے کا خوف کھاتی ہو؟ حالانکہ میں بنیاوآ خرت میںان کا دلی ہوں۔

.٣٨١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ:أُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

(۳۸۱۳۰) حضرت سالم بن ابی جعدے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ضِلَفظَیَّا کَمْ کُوشِداء مُوتہ .....خواب میں دکھائے گئے۔ چنا نچہ آپ نے حضرت جعفر دبیا ٹو کو ایک ایسے فرشتے کی شکل میں دیکھا جس کے دو پر تضے اور وہ خون میں لتھڑ ہوئے تھے اور حضرت میر ڈوٹٹو کو آپ مِلِفظِیَّا نِیْ اِن کے مقابل تخت پر دیکھا۔ آپ مِلِلْفظِیَّا کہتے ہیں۔ ابن رواحدان کے ساتھ یوں ہیٹھے ہوئے تھے گویا

بیر روبو او بی روصیات من من من کرای مان بی بیر منطقی ہے ہیں۔ بین روبات من من منظ ہوں سے ہوئے سے ویا کہ وہ ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ۲۸۱۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ

لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَوٍ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَة ، ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَوٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَة .

کی مصنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مصنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مصنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) كتباب الهفازى

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً ، أَنَا أُوَّلُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا.

(٣٨١٢ ) حفرت عبدالرحمان بن جبير بن نفير كهتيج بي، جب رسول الله مُتِرَافِظَةَ أَكِي سَحَابِهِ كرام كوغز وه مؤية ميں حضرت زيد وفاظية ك ساتھ شہید ہونے والے حضرات پر شدیدغم ہوا تو رسول اللّٰہ مَرَّشَّعُ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' ضرور بالصرورای امت میں سے کچھ قومیں حضرت من غلالمِنام كو باليس كى ـ اوروه لوگ تم سے بہتر ياتم جيسے ہوں عے ـ'' يه بات آپ مَلِفَقَةَ فِي نَت مرتب كمي ـ'' اور الله تعالىٰ

ا کی امت کو ہلا کے نہیں کرے گا جس کے اول میں میں اور آخر میں سیح علایتا ہوں ھے۔

( ٣٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَمَّا أَتَتُ وَفَاهُ جَعُفَرِ ، عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ ، قَالَتْ

فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، فَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنِ فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةٌ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللهِ مَا تَرَكْتَ نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ.

نے رسول الله مَالِّفَظَافَةِ کے چبرہ انور پرغم (کے آثار) دیکھے۔حضرت عائشہ مُؤکامٹیفنا کمبتی ہیں: پھر آپ مِیرِفظافِیم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول الله مَالِّفْظَةُ إعورتيس رور ہي ہيں۔ آپ مِلِّفْظَةُ مِنْ فرمايا: تم ان كي طرف واپير

جاؤ \_ انہیں خاموش کرواؤ \_ اورا گروہ انکار کریں تو تم ان کےمنہ پرمٹی ڈال دینا \_ راوی کہتے ہیں: حضرت عا ئشہ تنکیفیط کہتی ہیں ·

میں نے اپنے دل میں کہا: تو اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑ تا اور نہ ہی رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کے حکم کو بجالا تا ہے۔

( ٣٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَزْ

أَبِيهِ ، عَنْ جَذْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مِنْ يَنِي مُرَّةً ، قَالَ :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، نَزَلَ

عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (۳۸۱۲۸) حضرت کیچی بن عباد بن عبدالله بن زبیر،اپنے والد، دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے بنومرہ کےاس آ دمی نے بیان کی

جس نے (لینی جس کی بیوی نے ) مجھے دودھ پلایا تھا۔اس نے کہا۔ گویا کہ میں غزوہ مؤیۃ میں جعفر کود مکھ رہا ہوں وہ اپنے سفید وسر رخ

گھوڑے سے نیچاترے اور پھراس کی کونچیں کا ٹمیں اور چل دیئے اور جا کرلڑائی کی یہاں تک کقبل (شہید) کر دیئے گئے۔

( ٣٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْزِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ خَبَرُ قَتْلِ زَيْدٍ ، وَجَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَعَاهُمْ إِلَى

النَّاسِ ، وَتَوَكَ أَسْمَاءَ حَتَّى أَفَاضَتْ مِنْ عَبْرَتِهَا :ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَقَالَ :أَدْعِي لِي يَنِي أَخِي ، قَالَ :فَجَانَتْ

بِثَلَاثَةِ يَنِينَ ، كَأَنَّهُمْ أَفُرُخٌ ، قَالَتْ : فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمْنَا أَبِى

( ٣٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

يُعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْحُزْنُ ، فَالَتْ عَائِشَهُ : وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ ، فَذَكَرَ مِنْ بُكَائِهِنَّ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ.

(٣٨١٢٢) حضرت عائشہ تفادیمغا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللّٰہ مَیلِفَظِیکَۃُ کے پاس حضرت جعفر بن الی طالب ، زید بن حارثہ اور عبدالله بن رواحه بيئ لين كى موت كى خبر ينجى تورسول الله مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّهُ مِنْ النَّه النَّه النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّالِينَ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِينَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالَّذِينَ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ظا ہرتھے۔حضرت عائشہ ٹنکاٹیٹن کہتی ہیں۔ میں (آپ مِلِنْفِظَةَ کو) درواز ہ کی بچاڑے دیکھے رہی تھی کہ آپ مِلِنْفِظَةَ کی خدمت میں يك شخص حاضر ہوا اوراس نے عرض كيا۔ يارسول الله مَرْاَفْظَةَ إجعفر كي عورتيں ..... پھراس آ دى نے ان عورتوں كے رونے كاذكر كيا تو

آپ مِلْاَفْقِيَاةً نِے اس آ دمی ہے کہا کہ وہ انہیں (جاکر)منع کرے۔ ﴿ ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ زَعَمَ ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبِلُقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اخُلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلَ مَا خَلَفْت عَبْدًا مِنْ

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ٣٨١٢٣) حضرت فعمى بيان كرتے ہيں كەحضرت جعفر بن ابي طالب غز وه مؤته ميں مقام بلقاء ميں شهيد ہوئے تو رسول الله مَرِّائِينَيَّا

نے دعافر مائی:''اےاللہ!جعفر کے گھرجعفر کاوہ بہترین خلیفہ پیدا فرماجوتوا پنے نیک بندوں میں سے کسی بندہ کوعطا کرتا ہے۔ ٢٨١٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، يَقُولُ:لَقَدِ انْدَقَ فِي يَدَىَّ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِيَ إِلَّا صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ.

٣٨١٢٣) حضرت خالد بن وليد رثاثيرُ بيان كرتے ہيں كەغز وہ مؤتہ كے دن ميرے ہاتھ ميں نوتلواريں ٽوٹ گئيں۔ پھر ( آخر ) میرے ہاتھ میں ایک پُو ڑی تلوار باقی رہی۔

٢٨١٢٥ ) حَلَّتُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ قُتِلُوا بِمُؤْتَةَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

٣٨١٢٥) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِيْفِيَّةً نے غز وہ مؤتہ میں قبل کیے جانے والے تین صحابہ ٹڈائٹٹر کی موت کی خبر ناكی اور پھرآپ مِلِنْفَظَةَ بِنے ان پر جنازہ پڑھایا۔

٣٨١٢٦ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ، قَالَ :لَمَّا اشْتَدَّ حُزْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مِنْهُمْ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةً ،

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَاهُ ، إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ،

هي مصنف ابن الي شيد متر في (جلد ١١) كي المحالي کتاب البغازی 🗡

وضو واا ابرتن دو''۔ راوی کہتے ہیں: میں آپ مِرْ اَنْفِیْ اُلْمِی اِس مِن وضو والا برتن لے کر حاضر ہوا۔ تو آپ مِرْ اَنْفِیْ اِسْ کواپی گود'

ر کھ لیا۔ پھر آپ مِیۡاَفْقِیۡعَ بنے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ مِیۡفِقَعَةِ نے اس میں پھونک ماری پانہیں ماری

پھرآپ مُؤْفِقَةَ آنے فرمایا: اے ابو قادہ! مجھے کجاوہ پر ہے جھوٹا پیالہ پکڑا دو۔ چنانچہ میں آپ مِنْفِقَةَ ہم کی خدمت میں دو پیالہ۔

درمیان کا بیالہ لے کرحاضر ہوا۔ تو آپ مَؤَنْظَةَ ہِمْ نے اس میں یانی ڈالا اور فر مایا: لوگوں کو بلاؤ۔ اور (خود )رسول الله مِزَنْظَةَ ہِمْ نے آ لگائی اور بلندآ دازکر کے فرمایا:خبردار! جس کسی کے پاس بھی برتن پہنچے تو اس کو چاہیے کدوہ پانی پی لے۔ بس میں ایک آ دمی کے پا

بہنچاادراس کو پانی بلایا۔ پھررسول اللہ مَرَّفَظَعَمَّمَ کی طرف بیالہ میں بقیہ پانی لے کرلوٹا (وہاں سے مزید لے کر) میں گیااور میں ۔

يہلية دى كے ساتھ والے كو يانى بلايا۔ يهان تك كداس حلقہ كے تمام لوگوں كو ميں نے يانى بلايا۔ پھر ميں پياله كابقيه يانى لے كررس الله مُؤْفِظُة كى طرف لونا (وبال سے مزيد لے كر) اور ميس كيا اور ميس نے دوسرے حلقہ كو يانى پلايا يهاں تك كه ميس نے سا حلقوں کو یانی بلایا۔

میں نے نظر کمبی کر کے وضو کے برتن میں دیکھنا شروع کیا کہ اس میں پچھ باقی ہے؟ کہ آپ مِلِفَضَعَةَ نے پیالہ میں ۔

انڈیلااور مجھے فرمایا: تو پی اِراوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے کچھ زیاوہ ہیا سنہیں ۔ ہ

آبِ مَلِفَظَةَ أَنْ فَرِمالِا: '' ميرے پاس سے دور رہو۔ آج کے دن تو لوگوں کو پلانے والا میں ہوں۔'' راوی کہتے ہیں: پھر رسو التدمَوَّ الله على الله مين ياني و الا اوراس كونوش فرمايا - پھر دوبارہ پياله مين ياني و الا لورنوش فرمايا پھرسه بارہ آپ مَوَلِفَيَّةُ فِي بِيا

میں پانی ڈالا اورنوش فر مایا۔ پھرآپ مِرَافِقَةَ مِسوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے۔

پھرآپ مِنْ فَضَعَةَ إِنْ فرمایا: ' جب لوگ اپنے پیغمبر کوغیر موجود پائیں اوران کی نماز ان کے بہت قریب آ جائے تو تم الے

لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ وہ کیا کریں' میں نے عرض کیا۔اللہ اوراس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔آپ <u>مُزائی</u> نے فر مایا:'' کیاان میں ابو بکر رہی ٹیٹو اورعمر رہی ٹیو موجو زمیں ہیں۔اگر لوگ ان دونوں کی بات مانیں گےتو ہدایت یا جا کیں گے اور ا کی جماعتیں بھی ہدایت یا جا ئیں گی اورا گرلوگ ان دونوں کی نافر مانی کریں گےتو لوگ بھی گمراہ ہوں گےاوران کی جماعتیں َج

كُمراه ہول گئ ' یہ بات آپ مِرَافِظَةَ بَمِن مرتبدارشا وفر مائی۔

پھرآ پ ﷺ چل پڑے اور ہم بھی جل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ہم نصف دن میں پہنچے تو لوگوں نے درختوں۔ سابہ کو تلاش کیا۔ پھر ہم پچھ مہاجرین کے پاس آئے۔ان میں حضرت عمر وہ اٹنو بھی تھے۔ہم نے ان سے کہا کہ اگرتم اپنے نبی کونہ .

اورنماز کا وقت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بخدا ہم تنہیں بتا کیں گے۔ پھرحضرت عمر ڈاٹٹو نے حضرت ابو بکر «په ے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿إِنَّكَ مُلِّتُ وَإِنَّهُمْ مَلِّيمُونَ ﴾ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواپنے پاس بلائے گا۔ آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھا ئیں۔ میں آ پ کے جانے کے بعد گمرانی کروں گا۔اگر معاملات ٹھیک ہوئے تو ساتھ آملوں گا۔ بھرنم

كفرى ہوگئ اور گفتگورك كئ \_

پ مَرَّالْفَقَةَ نَهُ كَى سيدها كرنے والے آدى كے ہاتھ كامُھو نامحسوں كيا تو آپ مَرَّالْفَقَةَ نے پوچھا۔ يكون فض ہے؟ ميں نے عرض با۔ ابوتنا وہ ہے۔ راوى كہتے ہيں: آپ مَرَّالْفَقَاءَ نَهِ نَهُ ورسرى مرتبہ ميا ارشاد فرمايا: ميرا خيال توا پنے بارے ميں بيہ ہيں۔ ميں نے تمہيں آج كى رات مشقت ميں ڈال ويا ہے۔ راوى كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا۔ ہرگز نبيں! ميرے ماں باپ آپ پر بان ہوں۔ ميں تو دكھ رہا ہوں كہ نبند يا أو كھ نے آپ مِرَالِفَقَاعَ كَمُ كُونَةُ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس. راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: ہر گزنہیں!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

ئے پہلے ہیں پڑھاتھا۔

۔ آپ بَرُافِیَ اَن بَرِ مَایا: '' پھرتم ہمارے واسطے پردے والی جگہ تلاش کرو۔''رادی کہتے ہیں: میں راستہ ہے اُٹر اتوا جا یک درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ چنا نچہ میں آپ بَرِ اَفْظَافَۃ کَا کَی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ بَرَ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَللہ بَرِ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَللہ مِرَ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافَۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافِۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافِۃ کَا بِ مِرَ اَفْظَافِۃ کَا اِسْتُ مِنْ اِللّٰہ مِرْ اَفْظَافِۃ کَا اَسْتُ مِنْ اِللّٰہ مِرْ اَفْظَافِۃ کَا اور درختوں کے جمنڈ میں راستہ سے پردہ کرلیا۔ پھر ہماری آ نکھاس حالت میں کھلی کہ سورج ہم الحق ہو جنڈ میں راستہ سے پردہ کرلیا۔ پھر ہماری آ نکھاس حالت میں کھلی کہ سورج ہم الحق ہم کوف زدہ تھے۔ تو رسول اللہ مِرَّ اَفْظَافِۃ کِے ارشاوفر مایا:'' آ رام آ رام ہے'' اللہ موری بلند ہوگیا پھر نبی کریم مُرَفِقَعَۃ نے ارشاوفر مایا:'' جس آ دی نے ان دورکھات کومنح کی نماز سے پہلے اوا کیا ہے وہ

۔ پھرآپ مُؤَنِّفَ ۚ فَا اور نماز کے لئے منادی کی گئی پھررسول اللّہ مُؤَنِّفَ ۖ آ کے ہو گئے اور آپ مُؤَنِّفَ ۚ فَا نَّمِ مِن نماز انی اور جب آپ مِنْوَفِیکَ ﷺ نے سلام پھیرا تو فر مایا:''ہم اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ہم کسی ایسی و نیوی چیز میں مشغول اس منتھ کہ جس نے ہمیں نماز سے لا پرواہ کر دیا ہو بلکہ ہماری ارواح اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ میں تھیں۔ جب جاہتے ہیں روحوں کو ہیجتے ، اس خبر دار! جس آ دمی کو بینماز کسی بندہ صالح کی طرف ہے آلے واس کو جا ہیے کہ اس کے ساتھ ایسی نماز ہی قضا کر لے۔'

ں ان کوادا کرلے'' چنانچہ بید دور کعات ان لوگوں نے بھی پڑھیں جنہوں نے ان کو (پہلے ) پڑھا تھا اور انہوں نے بھی پڑھا جنہوں

صحابه ويُ كَثِيمُ في عرض كيا- يارسول الله مَ أَنْفَظَهُم إياس؟ آب مُ أَنْفَظَهُم في مايا: "كولى بياس نبيس ب-ا ابوق دو! مجح

ابن الى شيرسرجم (جلداا) كون المسلم ال

ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى الْقَوْمَ صَنَعُوا حِينَ فَقَدُوا نَبيَّهُمْ ، وَأَزْهَقَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا ٱلْيُسَ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ ؟ إِنْ يُطِيعُوهُمَا فَقَدْ رَشِدُوا ، وَرَشِدَتْ أُمَّتُهُمْ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا فَقَدْ غَهَ

وَغُوَتُ أُمَّتُهُمْ ، قَالَهُما ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَارَ وَسِوْنَا ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، إِذَا نَاسٌ يَتَّبِعُونَ ظِلا الشَّجَرَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُمْ : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِ فَقَدْتُمْ نَبِيَّكُمْ ، وَأَرْهَقَنْكُمْ صَلَاتُكُمْ ؟ فَالَوا : نَحْنُ وَاللَّهِ نُخْبِرُكُمْ ، وَثَبَ عُمَرُ ، فَقَالَ لأَبِي بَكُر : إِنَّ

قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّى نَبِيَّهُ ، فَقُمُ فَصَلُّ وَانْطَإْ إِنِّي نَاظِرٌ بَعْدَكَ وَمُتلوِّمٌ ، فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا وَإِلَّا لَحِقْتُ بِكَ ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ.

(ابوداؤد ۳۳۸ تر مذی ۷

(٣٨١٢١) حضرت خالد بن عمره روايت كرتے بيل كه بهارے پاس حضرت عبدالله بن رباح انصارى تشريف لائے .....اوراله

تحابهان کوفقیہ بچھتے تھے تو انہوں نے فر مایا: ہمیں رسول اللہ مَلِّنْظَةُ بِحَاكُم سوار ابوقیادہ نے بیان کیا۔ کہ رسول اللہ مَلِنْظَةُ فِیے جَ

الامراء (غزوه مؤته کالشکر) کوروانه فرمایا تو ارشاد فرمایا: ' تم پرزید بن حارشه حاکم بیں \_ پس اگریقتل ہو جا کیں تو پھرجعفر بن ا طالب دِلاَثْوْ مِیں اور اگریہ بھی قبل ہو جا ئیں تو پھرعبداللہ بن رواحہ ہیں۔'' حضرت جعفر رُدَاثُوْ احْھِل پڑے اور عرض کیا.. یا رسو

الله مُؤْفِظَةً إيس اس بات مع خوف نهيس كها تاكه آب مجمد برزيد كوحاكم بناكيس - آب مُؤْفِظَةَ فَي فرمايا: جانے دواجم نهيں جانتے ان میں کیا چز خیر ہے۔

۲۔ پھریدلوگ چل پڑے اور جتنی دیراللہ کومنظورتھا بیلوگ وہاں رہے۔ پھر (ایک دن) رسول اللہ مِیَزَائِفَتَحَ فَمْ منبر پرتشریف خ ہوئے اور عکم دیا اور بیمنادی کی گئی کہ الصلاۃ جامعة. چنا نچے لوگ رسول الله مَرْفَقَعَةَ کی خدمت میں جمع ہو گئے تو آپ مِرْفَقَعَةِ <u>\_</u>

فر مایا:'' خیر کی بات بینجی ہے، خیر کی بات بینجی ہے۔ یہ بات تین مرتبہ ارشاد فر مائی ..... میں تمہیں اس کڑنے والے لشکر کے بارے میر خبر دیتا ہوں۔ بیلوگ (یہال ہے ) چلے تو ان کی دشمن سے ملاقات (اورلڑ ائی ) ہوئی چنانچے حضرت زید ڈیکٹونہ شہادت کی حالت م قَلَ كر ديئے گئے ۔تم لوگ ان كے لئے استغفار كرو، پھر حجينڈ احضرت جعفر بن ابي طالب تذافخه نے سنجال ليا اور انہوں نے وثمن

خوب حملہ کیا یہاں تک کہ دہ بھی شہادت کی حالت میں قبل ہوگئے ۔تم ان کی شہادت پر گواہ بن جاؤاوران کے لئے استغفار کرو۔ حمنڈا،حفرتعبداللہ بن رواحہ مزایخو نے سنجال لیا اور اپنے قدم خوب جمالئے (لیکن) آخر کاروہ شہید کر دیئے گئے ہتم ان کے

کئے استغفار کرو پھر(ان کے بعد) حجنڈا حضرت خالد بن الولید ڈٹاٹؤ نے سنجال لیا ہے حالانکہ وہ (پہلے ہے متعین )امیروں مبر سے نہیں تھے (بلکہ ) انہوں نے خوداینے آپ کوامیر بنالیا ہے۔'' پھرآپ مَالِّنْ ﷺ نے دعاما تکی''اے اللہ! بیخالد تو تیری تلواروں میں

ے ایک تکوار ہیں تو ہی ان کی مدد فرما۔'' اس دن سے حضرت خالدین الولید رہ اپنی کا نام سیف اللہ المسلول برد گیا۔اور رسوا الله مَرْاَفِقَةَ إِنْ ارشاد فرمايا: ' نكل جاؤاوراپ بھائيوں كى مددكرو كوئى بھىتم ميں سے پیچھے ندر ہے۔ ' چنانچے صحابہ كرام پيدل ا وَسَلَّمَ :انْفِرُوا ، فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَنَفَرُوا مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، وَذَلِكَ فِي حَرَّ شَدِيدٍ . فَبَيْنَمَا هُمْ لَيْلَةً مُمَايَلِينُ عَنِ الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَمْتُهُ بِيَدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَبُو قَتَادَةَ ، فَسَارَ أَيْضًا ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَّمْتُهُ بِيدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟

فَقُلْتُ : أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ فِى النَّانِيَةِ ، أَوِ النَّالِثَةِ ، قَالَ : مَا أُرَانِى إِلَّا قَدْ شَقَقْتُ عَلَيْكُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلَا ، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، وَلَكِنْ أَرَى الْكَرَى أَو النَّعَاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْك ، فَلَوْ عَدَلْتَ فَنَزَلْتَ حَتَّى يَذْهَبَ كَرَاكَ ، قَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُخْذَلَ النَّاسُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلَّا ، بِأَبِى وَأُمِّى.

قَالَ: فَابُغِنَا مَكَانًا حَمِيرًا، قَالَ: فَعَدَلُتُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا أَنَا بِعُقُدَةٍ مِنْ شَجَرٍ، فَجنْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلِهِ عُقْدَةٌ مِنْ شَجَرٍ قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَلَ مَعَهُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ هَلِهِ عُقْدَةٌ مِنْ الطَّرِيقِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَنَحْنُ أَهْلِ الطَّرِيقِ ، فَنَزَلُوا وَاسْتَتَرُوا بِالْعُقْدَةِ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَنَحْنُ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُويْدًا رُويُدًا ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُويْدًا رُويُدًا ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُويْدًا وُويُدُا مَا يَعْنَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُعْدَلُ مَا عَمْ يَالِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَيْدًا وَيُدُولُ مِنْ الْهَ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا يُعَلِيقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَيْدُ الْولَالِلْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِقِيقُ الْعَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْنَ اللهُ الْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعَلَيْقِ الْعُلْمَ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِقِ الْعَلَيْنَ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

يُصَلِّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاقِ الْعَدَاقِ فَلْيُصَلِّهِمَا ، فَصَلَاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّهِمَا ، وَمَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّهِمَا . فَكُمَّ وَمُنْ كَانَ لاَ يُصَلِّهِمَا . فَلَمَّا سَلَمَ ، قَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ ثُمَّ أَمْرَ فَنُودِى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَمَ ، قَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ اللّهَ ، أَنا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنِيَا يَشْعَلْنَا عَنْ صَلاَتِنَا ، وَلَكِنْ أَرُواحَنَا كَانَتْ بِيدِ اللهِ ، أَرْسَلَهَا أَنَى اللّهَ ، أَنْ سَلَهَا أَنَى

شَاءَ ، أَلاَ فَمَنْ أَذُرَكَتُهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عَبُدٍ صَالِحٍ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْعَطَشُ ، قَالَ : لاَ عَطْشَ ، يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَرِنِى الْمَيْضَأَةَ ، قَالَ : فَآتَيْتُهُ بِهَا ، فَجَعَلَهَا فِى ضِيْنِهِ ، ثُمَّ الْتَقَمَ فَمَهَا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْفَتَ فِيهَا ، أَمْ لاَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَرِنِى الْغُمَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ضِيْنِهِ ، ثُمَّ الْتَقَمَ فَمَهَا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْفَتَ فِيهِ ، فَقَالَ : اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ : أَلَا مَنْ أَتَاهُ فَالَيْتُهُ مِنْ اللهِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضِيلَةِ الْقَدَحِ ، إِنَاوُهُ فَلْيَشُرِّبُهُ ، فَأَتَيْتُ رَجُعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضِيلَةِ الْقَدَحِ ،

غَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ ، حَتَّى سَقَيْتُ أَهْلَ تِلْكَ الْحَلْقَةِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ حَلْقَةً أُخْرَى ، حَتَّى سَقَيْت سَبْعَةَ رُفَقٍ.

وَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ ، أَنْظُرُ هَلْ بَقِى فِيهَا شَىْءٌ ، فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَحِ ، فَقَالَ لِى: اشْرَبْ ، قَالَ إِلَيْك عَنِّى ، فَإِنِّى سَاقِى الْقَوْمَ لِى: اشْرَبْ ، قَالَ إِلَيْك عَنِّى ، فَإِنِّى سَاقِى الْقَوْمَ مُنْذُ الْيُوْمِ ، قَالَ إِلَيْك عَنِّى ، فَإِنِّى سَاقِى الْقَوْمَ مُنْذُ الْيُوْمِ ، قَالَ : فَصَبَّ فِى الْقَدَحِ فَشَرِبَ، مُنْذُ الْيُوْمِ ، قَالَ : فَصَبَّ زِسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَحِ فَشَرِبَ،

مُنَّهُ صَبَّ فِي الْقَدَحِ فَشُرِبَ، ثُمُّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا.

## ( ٣٦ ) مَا حَفِظْتُ فِي بَعْثِ مُؤْتَةً

## غزوہ مؤتنہ میں بھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُوْتَةَ ، فَاسْتَغُمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةَ فَتَحَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ فَقَالَ : هُ فَقَالَ : هُ خَلَّفُ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَقُونَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَّفُكَ ؟ قَالَ : أَجَمَّعُ مَعَكُ ، قَالَ : لَعُدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَا اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ كَلَّهُ وَكُونَ وَا مَعْ فَعَكَ ، قَالَ : لَعُدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ وَلَوْ رَوْحَةً فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ وَلَوْ مَعْمُ مَنْ مُوالِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهَا. (٣٨١٢٠) حضرت ابن عباس وَيْ فُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهِ بْنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَفَقَّهُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً فَارِسُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأَمْرَاءِ ، وَقَالَ : عَكَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِب ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ مَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ مَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ مَعْدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ حَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلَابً خَيْرٌ ، ثَلَابً خَيْرُ ، فَلَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلَاقً أَوْدُ مِ حَتَى قُتِلُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرُ ، ثَلَاقً أَوْدُ مِ حَتَّى قُتِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ خَيْرُ ، فَاسَتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ

اللواء جعفر بن ابني طالب ، فشد على القوم ختى قتِل شهيدًا ، اشهَدُوا لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، نَمُّ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنَّهُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ، فَمِنْ يَوْمَنِنْ مِسْمِّى سَيْفَ اللهِ الْمَسْلُولَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ٣٨١١٦) حفرت عبد الملك بيان كرتے بين كه نبى كريم مُطَّنْتُكَةً في جب بنوتقيف كا محاصره كيا بهوا تھا تب آپ مُطَّنْتُكَةً في مايا: ب سے ميں نے اس جگه پڑا و كيا ہے تب سے ميں نے فرشته نبيس و يكھا۔ راوى كہتے بيں: (يه بات من كر) حضرت خوله بنت حكيم كيمه مُنَاهُ عِنْ اِللَّهِ مِن اور انہوں نے بيہ بات حضرت عمر طافو كو بيان فر مائى۔ حضرت عمر طافع نبى كريم مُطَلِّفَكَةً كي خدمت ميں حاضر

یں مناسر ماری پین اردہ اول سے میہ بات سے منابر میں وہ بیان کران سرت سرت مردی ہو بات ایر منظیم میں۔ بھر حضرت عمر دہاؤ نے ایک اور آپ میر منظیمی ہے خولہ کی بات بیان کی تو آپ میر منظیمی کی ارشاد فر مایا: خولہ سچے کہتی ہیں۔ بھر حضرت عمر دہاؤ نے ایک منابر منابر کا کہ جب کر میں در اس میں منابر کا میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں م

ُ بِ مِّأَنِّكَانَمْ كُولِ كُرْ فَكَا اثْمَارِهُ كِيا نِحِياً كِي مُؤْلِفُكُمْ فَيْ فَكُولِي فَرِمَالِياً . ٢٨١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعْدَ الطَّائِفِ ، قَالَ :أَدُّوا الْمِخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ ، وَعَارٌ ،

وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْخُمُسَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَعَرَةً مِنْ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ مَالِكُمْ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ . (عبدالرزاق ۹۳۹۸ ـ احمد ۱۸۳۳)

التحمس ، والتحمس مو دو د عليهم. (عبدالرزاق ١٩٩٨- احمد ١٨٨)

التحمس ، والتحمس مو دو د عليهم. (عبدالرزاق ١٩٩٨- احمد ١٨٨)

الما الله مَ الله مَا الله

ے ارساد حرمایا ؛ حقوق ، دھا سار علی ہی حروا دو۔ یونکہ میمت میں خیانت جہم ہے اور خیانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن عیب ورسوائی ہے۔'' پھرآپ مُؤَفِّفَ ﷺ نے اونٹ کا ایک بال پکڑ ااور قرمایا''میرے لئے تمہارے اس مال میں سے یہ بھی نہیں ہے سوائے خمس کے اور خمس بھی (انجام کے اعتبارے )تمہاری طرف ردہوجا تا ہے۔

، الله المُحَمَّدُ أَنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُتِبَةَ مَوْلَى

ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ نَوْلَ الْجِعُرَانَةَ ، فَقَسَّمَ بِهَا الْعَنَائِمَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا ، وَذَلِكَ لِلْلِلْكَتِيْنِ بَقِيَتًا مِنْ شَوَّالٍ. (ابن سعد الا ابويعلى ٢٣٥٠) ١٣٠١١٨ ) حَفْرت ابن عباس وَلَيْنَ سے روایت ہے کہ جب رسول اللّه مَرِّفَظَةَ عَلَاكُ فَ سے تشریف لائے تو مقام جعرانہ میں فروش سے اور وہیں برآ ب مِرْفِظَةُ فَنِیمُوں کو تقسیم فرماہ ۔ پھرآ ب مِلَّافِظَةً نِے اس مقام مرعم وادا فرماہ ۔ اور یہ واقعہ شوال کی آخری و

٣٨١٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةً ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالاَتٍ لَهُ ، فَأَعْتِقُنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ. ٣٨١٤ عضرت نصر موامن من معطائف كروان في محمد ظلاه السرك على عد يَر (ليكن) بهروه ذا الأسرك السرك

۳۸۱۱) حضرت زبیر سے روایت ہے کہ وہ طا کف کے دن اپنی کچھ خالا وُں کے ما لک ہوئے (کیکن) پھروہ خالا کیں ان کی ایت میں آنے کی وجہ سےان برآ زاد ہوگئیں۔

مُحَاصِرًا وَادِيَ الْقُرِي. (بيهقي ٣٢٣)

(٣٨١١٢) حضرت عبدالله بن شقيق بيان كرتے بين كه آپ مِين النظير في اوي قر ي كامحا صره فرمايا۔

( ٣٨١١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَان ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّارِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ.

(٣٨١١٣) حضرت عبد الله بن سنان سے روايت ہے كه نبى كريم مُطَّفِظَةً نے الل طائف كا تجييں دن تك محاصره فرمايا اور آپ مِلْالْفَيْنَةَ عَبِي إِن كِخلاف مِرنماز كے بعد بدوعا فرمائي۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِى عَامِرٍ ، أَحَدِ بَنِي سُوَائَةَ ، يُقَالُ لَهُ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَيَّةَ ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلَانِ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ : فَأُخْبِرَ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا أَنْ يُدُفَّنَا خَيْثُ أُصِيبًا وَلُقِيًا.

(۳۸۱۱۴) حضرت عبدالله بن معیه بیان کرتے ہیں کہ طائف کے دن دوافراد زخمی ہو گئے ۔ راوی کہتے ہیں: انہیں رسول الله مِنْزَفِقَيْغَ فَج کی خدمت میں لایا گیا۔اورآپ مِیَوَفِیْ کَان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مِوَفِی کَان کے بارے میں بیتکم دیا کہ جہاں پر یہ پائے گئے اور قبل ہوئے وہیں پران کودفن کیا جائے۔

( ٣٨١١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهْيْرِ

النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْيَتِهِ بِالنَّبَاةِ ، أَوْ بِالنَّبَاوَةِ ، وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ ، قَالُوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ : بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (ابن ماجه ٣٢٣ـ احمد ٣١٦)

(٣٨١١٥) حضرت الوبكر بن الى زبير تقفى اسي والدر روايت كرت بي كمانهون في تبي كريم مَنْ فَضَيَامَ الله عنام مَناوَة و میں .....نباوہ طائف کا حصہ ہے۔خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ مِوَّالْفِیَّا َ اِنْ خطبہ میں فرمار ہے تھے۔'' قریب ہے کہتم اہل جنت کواہل جہنم سے (جدا) پہچان لو۔اوراپنے بہتر لوگوں کو بدتر لوگوں سے (جدا) پہچان لو۔'' لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَلِفَظَةً إكس ذريعه سے؟ آپ مِلْفَظَةً فِي فرمايا۔ ''اچھي تعريف كے ذريعه سے اور بُري تعريف كے ذريعه سے ،تم لوگ زمين

میں خدا کے گواہ ہو۔'' ( ٣٨١١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ

مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا : مَا رَأَيْتُ الْمَلَكَ مُنْذُ نَرَلْتُ مَنْزِلِي هَذَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةُ ، فَحَدَّثَتُ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتُ ، فَأَشَارَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ه مسنف ابن الب شيرمتر جم (جلداا) کي هنگ ۱۳۲۳ کي کتاب السفازی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ، فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ تَقِيفٍ، فَادْعُ

اللَّهَ عَلَيْهِمُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اهْدِ نَقِيفًا ، مَرَّتَيْنِ. قَالَ : وَجَانَتُهُ حَوْلَةُ ، فَقَالَ : إِنِّى نُبَّنُتُ أَنَّ بِنْتَ خُزَاعَةَ ذَاتُ حُلِقٌ ، فَنَقَلَنِّى حُلِيَّهَا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الطَّائِفَ غَدًا ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَنَا فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نُرَاهُ عُمَرَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مُقَامُك عَلَى

الطَّائِفَ غَدًّا ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنُ أَذِنَ لَنَا فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلْ ، نَرَاهُ عُمَرَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مُقَامُك عَلَى قُومٍ لَمْ يُؤْذُنْ لَك فِي قِتَالِهِمْ ؟ قَالَ : فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلَ الْجِعْرَانَةَ، فَقَسَّمَ بِهَا غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ دَخًا مِنْهَ الْمُدىنَة.

دَخُلُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٨١٩) حفرت ابو الزبير سے روايت ہے کہ رسول الله مِنَّافِقَةَ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا۔ پھر آپ مِنْفِقَةَ کے پاس آپ مِنْفِقَةَ کے صحابہ مِنْ اَللَّهُ حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول الله مِنَّافِقَةَ اِجمیں تو بنوثقیف کے نیزوں نے جلا ڈالا ہے لہذا آپ الله تعالی سے ان کے خلاف بدوعا کریں۔ آپ مِنْفِقَةَ نے فر مایا: اے الله! بنوثقیف کو ہدایت دے۔ دومر تبدفر مایا۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِنْفِقَةَ فَمَ کی خدمت میں حضرت خولہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ خزاعہ کی بیٹ زیورات والی ہے۔ لہذا اگر

پھرآپ مِئَوْفَظَةَ کَی خدمت میں حضرت خولہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ خزاعہ کی بیٹی بہت زیورات والی ہے۔لہذاا کر اللہ تعالیٰ کل آپ کو طائف فتح کروا دیں تو آپ اس کے زیورات مجھے ہدیے فرماد بیجئے گا۔آپ بیٹوفٹے ٹیٹے ارشاد فرمایا:اگراللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے لڑائی کی جازت ہی نہ دی ہو؟ اس پرایک آ دمی نے ..... ہمارے خیال میں حضرت عمر ڈراٹٹو تھے .....کہا .... یارسول

الله مِيَّالِفَكُةِ إِلَى بِهِ اللهِ مِينِ آپ کولڙائي کي اجازت نہيں دي گئي اس پرآپ نے پڑاؤ کيوں ڈالا ہوا ہے؟ رادی کہتے ہیں: پھرآپ مِلَّفِكَةَ نِهِ لُوگوں کوکوچ کرنے کا تھم ديا اورآپ مِرِّفْكِيَّةَ (آکر) مقام بھر اندميں اترے اور وہاں آپ مِئِوْفِكَةَ فَيَ خَنين کی غنيمتوں کوفقيم فرمايا پھرآپ مِلَّفِكَةَ فَي وہيں ہے عمرہ کے لئے داخل ہوگئے پھر (عمرہ کے بعد) مدينه منورہ چلے گئے۔

( ٣٨١١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ كُلَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ رَقِيقِ الْمُشْرِكِينَ. (٣٨١١ع) حضر ١٤٠٠ع من على مروايت ميك سول الله مَانْتَهُ فَيْ فَي طَائِف كِون ، مُركِينَ كَعَارُمُون عَن عِجَوَدُي

(۳۸۱۱۰) حضرت ابن عباس بناٹیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِیْنَیْجَۃ نے طا کف کے دن ،مشرکین کے غلاموں میں سے جوکوئی بھی آئے مِنْزِیْنَیْجَۃ کی طرف آیا آپ مِنْزِیْنَیْجَۃ نے اس کوآزادفر مادیا۔

بهى آپ يَرِ اَنْ عَهُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ ( ٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا ، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكُرَةً ، فكَانَا مَوْلَيَيْهِ. عُلاَمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا ، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكُرَةً ، فكَانَا مَوْلَيَهِ. (٣٨١١) حفرت ابن عباس الله عن مروايت بي كه جناب نبي كريم مِنْ الفَضْحَةَ كي طرف دوغلام طائف كه دن نكل كرآئ تت

(۱۱۱۱) مقرت ابن عباس آق تو سے روایت ہے لہ جهاب بی سر- ایر سے ہم ماس سے دن من سرے دن اور سے سے دن من سے سے ایک اور آپ مِنْ النظافیۃ کے موالی (آزاد اور آپ مِنْ النظافیۃ کے موالی (آزاد کردہ) تھے۔ چنا نچہ بید دونوں آپ مِنْ النظافیۃ کے موالی (آزاد کردہ) تھے۔

( ٣٨١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُمَرَ ، قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الطَّانِفِ ، فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْنًا ، فَقَالَ : إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَعَدُوْا ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَعَدُوْا ، فَأَصْبَهُمْ جَرَاحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَطَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخارى ٣٣٢٥ ـ مسلم ١٣٠٢)

(۳۸۱۰۷) حضرت ابن عمر و فائو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَوْفَقَعَ نے اہل طاکف کا محاصرہ کیالیکن آپ مَوْفَقَعَ کے ہاتھ ان میں ہے کہ کی جم نہیں آیا تو آپ مَوْفَقَعَ نَے نرمایا: ہم کل واپس چلے جا کمیں گے۔مسلمانوں نے عرض کیا۔ہم واپس لوٹ جا کمیں گے مسلمانوں نے عرض کیا۔ہم واپس لوٹ جا کمیں گے حالا تکہ ہم نے اس کو فتح نہیں کیا۔ اس پر جناب نبی کریم مِرَّفِقَعَ نَے ارشاد فرمایا: (چلو) صبح بھی لڑائی کرلو۔ چنانچے صحابہ تفاقیمَ نے ارشاد فرمایا: ہم کل واپس روانہ ہوجا کمیں گے۔ تو یہ بات صحابہ کرام حقوقتی کے نہیں کا بات صحابہ کرام حقوقتی کے اس پر آپ مِرْفِقَقَعَ مسکراد ہے۔

( ٣٨١.٨) حَلَّاثُنَا عُبِيُدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصُعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ أَوْعَلَ رَوْحَةً ، أَوْ عَدُوةً ، فَنَزَلَ ، ثُمَّ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ أَوْعَلَ رَوْحَةً ، أَوْ عَدُوةً ، فَنَزَلَ ، ثُمَّ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةً ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةً فَلَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ أَوْعَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوقُ ، وَالَّذِى هَجَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطُّ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِثْرَتِي خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَتُقِيمُنَّ الطَّلَاةَ وَلَتُوثُنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِي ، أَوْ كَنَفْسِى ، فَلَيَضُوبِبَنَّ اعْنَاقَ مُقَالِ : هَذَاقَ مُقَالِ : هَذَاقَ مُقَالِ عَبْدِهُمْ وَلَيَسْبِينَّ ذَرَادِيَّهُمْ ، قَالَ : فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهُ أَبُو بَكُو ، أَوْ عُمَرُ ، فَأَخَذَ بِيلِ عَلِي ، فَقَالَ : هَذَا.

﴾ عَدِينَ عَبِدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي اسماري مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) تشریف فرما ہو گئے اور (عادت یکھی کہ) جب آپ مِنْلِفَظَةَ اللَّي تشريف فرما ہوتے تو آپ مِنْلِفَظَةَ کے پاس کوئی بھی نہيں آتا تھا يهاں تک كه آپ مِزْ اللَّهُ يَعْقِيمَ أَمَى كوخود بلاتے - آپ مِزَّ اللَّهُ عَلَمْ إلى الوبكر واللَّهُ كوميرے باس بلاؤ - راوى كہتے ہيں: پس حضرت ابو كر والثين تشريف لے آئے اور آپ مُؤَنفَظَةِ كے سامنے بيٹھ گئے ، آپ مَؤَنفَظَةَ نے حضرت ابو بكر والثی سے کافی دريتک سرگوشی کی پھر آپ مَوْفَظَةُ فِي حضرت ابو بكر دلائور كوتكم ديا چنانچه وه آپ مِلْفَظَةُ كه داكس جانب يا باكس جانب بينه كئ پهرآپ مِلْفَظَةُ فِي فر مایا: حضرت عمر واثور کومیرے پاس بلاؤ۔ چنانج حضرت عمر واثور حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر واثور کی جگہ (سامنے) بیٹھ گئے اور آپ مَرْفَقَعُ فَا ن مع مِي كانى لمي سر كوشى فر مائى اس دوران حضرت عمر واثن كى آواز بلند موگى اور كہنے لگے۔ يارسول الله مَرْفَقَعُ فَا یہ تو کفر کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جادو گر گمان کیا اور آپ کو کا ہن کہا اور آپ کو کذاب سمجھا اور آپ کو جھوٹ باندھنے والا کہا۔حضرت عمر جھانو نے ان تمام باتوں کا ذکر فر مایا جواہل مکہ آپ میرانشنگانے کے بارے کہتے ہیں۔ پھر آپ میرانشنگانے نے حضرت عمر حلالله كو كلم ديا كهوه آپ مِزْفَقَعُ مَ كى دوسرى جانب بيشه جائيس - چنانچدان حضرات شيخين ميں سے ايک آپ مِزْفَقَعُ مَ كَ دائيں جانب اور دوسرابائيں جانب بيٹھ گيا۔ پھر جناب نبي كريم مُشِائِفَيَّةً نے لوگوں كو بلايا اورارشا دفر مايا: كيا ميں تنهبارے ان دو ساتھیوں کی مثال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! یارسول الله مُؤَلِّنْ ﷺ ایس رسول الله مُؤلِّنْ ﷺ نے اپنا رُخ مبارک حضرت ابو کر جان کی طرف پھیرااورارشادفر مایا:یقین کرو کہ ابراہیم علایتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دودھ میں تیل ہے بھی زیادہ زم تھے۔پھر آپ مِنْقِقَةً نے اپنا زُخ مبارک حضرت عمر جاہنی کی طرف کیا اور فر مایا۔حضرت نوح عَلاِینًا الله کے بارے میں پھر ہے بھی زیادہ سخت تھے۔اور فیصلہ تو وہی ہے جوعمر مذالتے نے کیا ہے۔ بھر صحابہ کرام چھ کھٹنا نے تیاری شروع کر دی اور کھڑے ہو گئے۔اور حضرت ابو كر والثورك بيجيع چل برك اور كمنے لگے۔اے ابو بكر! حضرت عمر والثورے بوجساتو ہم پندنبيں كرتے۔ (ليكن) رسول الله مَيْلَ فَيَعَ فَيْ آپ كے ساتھ كيا سرگوشى كى تقى؟ حضرت ابو بكر وَيَ فَيْوَ نِهِ فَر مايا - آپ مِيْلِ فَيْفَيْعَ فِي نِهِ مايا تھا كه تم مكه (والوں ے ) لڑنے کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر وہ اٹھ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَالِفَظَيَّةَ إوه آپ ہی کی توم ہے۔اورآپ مِرَفِظَةَ نے فرمایا: میں تو و کھور ہا مول کہ بدلوگ عنقریب میری اطاعت کرلیں گے۔حضرت ابو بکر مخافؤ کہتے بیں۔ پھرآپ سِرِّفْتِیَجَۃ نے حضرت عمر جالین کو بلایا تو حضرت عمر جالین نے کہا۔ بیلوگ تو کفر کے سروار بیں حتی کہ حضرت عمر جالین نے ہر أس يُرى بات كاذكركر ديا جووه لوگ كہتے تھے۔اور خداكی فتم! جب تک مكه والے ذليل نہيں ہوں گے تب تك عرب والے ذليل

## ( ٣٥ ) مَا ذَكَرُوا فِي الطَّائِفِ

نہیں ہوں گے۔ چنانچیآ پ مَلِّفْظَةً نِحْتہیں جہادکرنے کاحکم دیا ہے تا کہ مکہ برحملہ کرو۔

### وہ احادیث جوغز وہ طائف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں

( ٣٨١.٧ ) حَبَّدَتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ مُرَّةُ : عَنِ ابْنِ

روانہ فرمایا اور ان پر حفرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر وڈائنو اور حفرت عمر جنائنو بھی تھے .....راوی کہتے ہیں: بعض لوگوں نے نبی کریم مُؤَفِّفَةُ ہِی کے طرف سے حضرت اسامہ وڈائنو کو اس لشکر والوں پر امیر بنانے پر اعتراض کیا۔ چنانچہ آپ مُؤِفِفَةُ ہِی کھڑے ہوئے اور آپ مُؤِفِّفَةُ ہِی کے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: '' یقینا تم میں سے پھیلوگ میری طرف سے اسامہ کو امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بیلوگ حضرت اسامہ وڈائنو کے امیر بنانے پر اس طرح اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت اسامہ وڈائنو کے والد کو امیر بنانے پر اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت اسامہ وڈائنو کے والد کو امیر بنانے پر اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قتم ! بلا شبہ وہ امیر بننے کے لائن تھے اور لوگوں

ے بی سے نیادہ مجھےمحبوب تھے۔اوران کا بیٹاان کے بعد مجھےلوگوں میںسب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھےامید ہے کہ بیتم میں سے نیکوکارلوگوں میں سے ہوگائے اس کے ساتھ اچھائی کاارادہ کرو۔'' سے نیکوکارلوگوں میں سے ہوگائے اس کے ساتھ اچھائی کاارادہ کرو۔''

٣٨١٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوَأَتَهُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ حَتَّى أَفَاصَتْ عَبْرَتَهَا ، وَذَهَبَ بَغْضُ حُزُنِهَا ، ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَذَعَا يَنِي جَعْفَرٍ فَدَعَا لَهُمْ ، وَذَعَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنْ يَكُونُ لَهُ فَي صَفْقَةِ يَدِهِ ، فَكَانَ لَا يَشْتَرِى شَيْئًا إِلَّا رَبِحَ فِيهِ.

يُنْ وَهُ أَسْمَاءُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَوُ لَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ : كَذَبُوا ، لَكُمُ الْهِجْرَةُ مَرَّتَيْنِ ، هَاجَرْتُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَهَاجَرْتُمْ إِلَيَّ.

طَعَنْةٍ وَرَمْيَةٍ ، وَوَجَدْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ،

﴿٣٨١٣٧) حفرت ابن عمر والنُوْ ب روايت ہے كه ميں مقام مؤته ميں موجود تھا۔ پس جب ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب و تائيز

ه مصنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١)

کو غیر موجود یا یا تو ہم نے ان کومقتولین میں تلاش (کرنا شروع) کیا چنانچہ ہم نے ان کواس عالت میں پایا کہ ان کو بچاس کے قریب تلواروں اور نیز وں کے زخم لگے ہوئے تھے۔اور ہم نے بیسارے زخم حضرت جعفر مٹاٹیؤ کے جسم کے اگلے حصہ میں یائے۔

# ( ٣٧ ) غَزُورَةُ حُنين ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

### غز وہ حنین کے ہارے میں منقول احادیث

( ٣٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ :هَلْ كُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْن ، يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ :أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَّى ، وَلَكِنِ انْطَلَقَ جُفَاءٌ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، قَالَ:فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُوَ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغْلَتَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْصَرَ ، وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

اللَّهُمَّ نَزُّل نَصُرَك ، قَالَ :وَكُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لِلَّذِى يُحَاذِى بِهِ.

(مسلم ۱۳۰۱ بیهقی ۱۳۴)

(۳۸۱۳۸) حضرت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہا یک آ دمی نے حضرت براء رہ النہ اے کہا۔ اے ابوعمارہ! کیاتم لوگ حنین کے دن بیٹھ بھیر گئے تھے؟ حضرت براء خالٹونے کہا۔ میں نبی کریم مَلِفَقَعَ آئے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مِلِفَقَعَ نے بیٹے نہیں بھیری

تھی۔ کیکن کچھلوگ جلد بازی میں خالی ہاتھ قبیلہ ہوازن کی طرف چل پڑے تھے حالانکہ ہوازن والے تو ایک تیرا نداز قو م تھے۔ چنانچےانہوں نے اس ( خالی ہاتھ ) جماعت کو تیز تیر چھینکنے والی کمان کے ذریعہ سے خوب تیر برسائے یوں لگتا تھا کہ گویا تیروں کا مجموعہ آرہا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس لوگ حصِث گئے اور اس وقت ہوازن کے لوگ آپ مِزْفِقَائِمَ کی طرف بزھے جبکہ ابوسفیان آپ سَالِسْفَیْجَ کے خچرکو ہا تک رہے تھے۔آپ مِنَافِشَیْجَ (خچرے) نیجے تشریف لائے اور مدد کے لئے یکارااور آپ مِنْلِفَیْجَ جُ

کہدرے تھے۔

''میں جھوٹا نین نہیں ہوں۔ میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔'' ا الله! اپنی مدد نازل فرما'' راوی کہتے ہیں: خدا کی تتم! جب جنگ خوب شعلہ زن ہوتی تھی تو ہم آب مَلِّفَ کی آ ژ

میں (اپنا) بچاؤ کرتے تھے۔اوریقیناُ (اس وقت ) بہادروہی شخص ہوتا تھا جوآپ مَلِّانْتَکَافَۃ کےساتھ کھڑا ہوتا تھا۔

( ٣٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ حُنَيْنِ دُبُرَهُ ، قَالَ :وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذَانِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

(۳۸۱۳۹) حضرت براء ہے روایت ہے کہ نہیں خدا کی قتم! رسول اللہ مَبِلِ فَضَعَ اللہِ عَبِلِ فَضَائِقَ اللہِ عَبِلِ فَعَلَم عَلَيْ اللهِ عَبِلِ فَعَلَمَ اللهِ عَبِلِ فَعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَبِلِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَبِلِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل

(PAIPA) مطرت براء سے روایت ہے کہ بیل حدا ک م؛ رسول الله میلانطیع کے بین کی جلک سے دن آبی چیت بیل چیر ک-راوی کہتے ہیں: حصرت عباس زمانی اور ابوسفیان زمانی ، آپ میز نفیقی کے فچر کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور آپ میز نفیقی کہہ

" د میں جھوتا نبی نہیں ہوں میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہول۔ "

رے تھے۔

ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔''

( ٣٨١٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ.

و المالام المراقب الم

( ٣٨١٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، حَدَّثِنِي ابْنُ عَوْن ، حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ جَمَعَتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمُعَهُ الطُّلُقَاءُ ، قَالَ : فَجَازُوا بِالنَّعَمِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ، قَالَ : وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ ، قَالَ : فَجَازُوا بِالنَّعَمِ

وَالذَّرِيَّةِ ، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظُهُورِهِمْ ، قَالَ : فَلَمَّا الْتَقُوْا وَلَى النَّاسُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ نِدَائِيْنِ ، لَمْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، قَالَ : فَنَازَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : وَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَائِيْنِ ، لَمْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا كَلَامًا ، فَالْتَقْتَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ : أَيْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك ، ثُمَّ الْتَقَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَيْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك .

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَالْتَقَوْا، فَهَزَمُوا وَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَقَاءَ وَقَسَمَ فِيهَا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نُدْعَى عِنْدَ الشِّلَّةِ وَتُقُسَمُ الْغَنِيمَةُ لِغَيْرِنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ، وَقَعَدَ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَيْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ الْأَنْصَارِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَحَذْت شِعْبَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ

أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنِيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ فَقَالُوا:رَضِينَا، رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :قَالَ هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ :قُلْتُ لَأَنَسٍ :وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ :وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْ ذَلِكَ ؟. (بخارى ٣٣٣٣ـ مسلم ٤٣٥)

(۳۸۱۴۱) حضرت انس بڑی ٹیز ہے روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا تو قبیلہ ہوازن اور غطفان نے نبی کریم مُشِلِّفَ ﷺ کے لئے ایک

بہت بڑی تعداد جمع کر لی اور نبی کریم مِیَافِظِیَّا جھی اس دن دس ہزاریا دس ہزارے بھی زیادہ کی تعداد کے ہمراہ تھے۔رادی کہتے ہیں:

ابن البي شيه مترجم (جلداا) كي المسلم المسلم

آ یہ مَلِاَتِشَائِیَۃَ کے ساتھ طلقاء ( فنح کمہ کے موقع کے مسلمان ) بھی تھے۔راوی کہتے ہیں: دشمن اپنے مال مویثی اور بیوی بچوں کوساتھ لا یا تھا اور انہیں اینے چیچے جھوڑ ا ہوا تھا۔ پس جب دونوں گروہوں کی آپس میں ٹربھیٹر ہوئی تو کچھ لوگ بھاگ گئے۔ جناب نج

كريم مِيْزَفْقَعُ أَمَّال دن ايك سفيد خچر پرسوار تھے۔راوی كہتے ہيں: آپ مِيْزَفْقَعُ أَمْ (خچرے ) نيچے اترے اور فرمايا:''ميں اللّٰد كا بندہ اور

اس کا رسول ہوں۔' راوی کہتے ہیں: اس دن آپ مِرَافِقَعَةِ نے دومرتبد (بد) آواز لگائی اوران کے درمیان کوئی اور کلام مخلوط نہیر فرمایا چنانچہ آپ مِنْ اَنْفَعَ اِنْ اِن الله عن الله عن الله عنه اور آواز لگائی۔ "اے گروہ انصار!" انصار نے جواب میں کہا یا رسول

اللَّهُ مَنْ الْفَكُونَةَ أَبِّم حاضر بين - بهم آپ كے ساتھ بين - پھر آپ مَنْ اَنْتَكَافَةً نے اپنے بائيں طرف زخ كيا اور آواز دى ،ا \_ گرو و انصار!

انصار نے جواب دیا۔ یارسول الله مَالِشْفَعَ اَ ہم حاضر ہیں، ہم آ ب کے ساتھ ہیں۔ پھررسول الله مَوْفَقَعَ أَرْ مین پراتر ےاور ( دوبارہ ، آ مناسامنا ہوا تو رشمن شکست خوردہ ہوااورمسلمانوں کو بہت سی تیمتیں ملیں۔ چنانچیآ پ مِنْلِنْصَیْجَ نے بیغنائم طلقا ءکوعطا فر ما ئیں اور ان میں تقسیم کردیں۔(اس پر)انصار نے کہا بختی کے وقت ہمیں پکارا جاتا ہےاوملیمتیں ہمارےسوااوروں کوتقسیم کی جاتی ہیں۔ بہ

بات جناب نبی کریم مِیَوْضَعَیٰ اَمْ کَوْتِیْ گُیْ تَوْ آپ مِیَاْفِضَا اِنْ عَمَام انصار کوجمع فرمایا اورآپ مِیَلْفَضَا ﴿ ان کے ساتھ ) ایک قبہ میں بیٹھ گئے اورارشاد فرمایا:'' اے گروہِ انصار! مجھے تمہاری طرف سے کیا بات بنجی ہے؟'' انصار صحابہ ٹھکٹینے خاموش رہے۔ آپ مِزَّفْظَةَ ہَمِ نے فر مایا: '' اے گرو دانصار! اگرلوگ ایک کشادہ اورصاف راستہ پرچلیں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پرچلیں تو میں انصار کی گھاٹی کو

(چلنے کے لئے) کیروں گا۔'' پھرآپ مِلِنْفَقِیَمَ نے فرمایا''کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہوکہ دوسر بےلوگ دنیا (کا سامان)۔' جا <sup>ئ</sup>یں اورتم اللہ کے رسول کو لے جا وَ اورا پنے گھروں میں بناہ دو؟'' انصار کہنے لگے۔ یا رسول اللہ مِثَ<del>الْفَقِيَّا</del>َةِ! ہم راضی ہیں،ہم راضی ہیں۔ابن عون کہتے ہیں کہ ہشام بن زید کہتے ہیں میں نے حضرت انس بڑاٹؤ سے پوچھا۔ آپ اس وقت حاضر تھے۔انہوں نے

جواب دیا ـ تومیس اس وقت کهاں غائب ہوتا؟ ـ ـ ( ٣٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَ حُنَيْرٍ

يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدْتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا إِلَيْ أَحَدٌ مِنْهُمْ طَعَنْتُهُ بِهِ. (مسلم ۱۳۳۳ ابن حبان ۱۸۵)

(٣٨١٣٢) حضرت انس فيافي سے روايت ہے كه حضرت طلحه جاني حنين كے دن رسول الله مِيلَّفَظَةَ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ نے حضرت امسلیم بنی مینون سے پوچھا۔''اے امسلیم!اس چھرے سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟''حضرت امسلیم نے جواب دیا۔میر ارادہ پذہ کدا گرکوئی دشمن میرے قریب آیا تو میں پیچھرا اُسے گھونپ دول گی۔

( ٣٨١٤٣ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَزْ

أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ يَوْمَئِذٍ أَبُو طَلْحَةً عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ.

(٣٨١٣٣) حضرت انس بنائي ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِئِلِفَ کَئِنَ غِز وہ حنین کے دن ارشاد فرمایا تھا۔'' جس نے کسی کولل كيا تواس (قاتل) كومقتول كاسامان ملے گا۔ ' چنانچة حضرت ابوطلحه رُفائوند نے اس دن بيس آ دمي قبل كيے اوران كاسامان حاصل كيا۔

( ٣٨١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ : انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ خُنَيْنِ ، فَنُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ :َفَرَجَعُوا وَلَهُمْ حُنَيْنٌ ، يَعَنَّى بُكَاءً.

(۳۸۱۴۴) حضرت طلحہ بن مصرف ہے روایت ہے کہ خنین کے دان مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہیں آ واز دی گئی۔اے سور ہُ بقرہ

والوارادي کہتے ہیں: پس صحابہ کرام ڈاپٹن واپس بلیث آئے اوران کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔

( ٣٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ انْكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :زَيْدٌ ، آخِذٌ بِعَنَانِ بَغُلَتِهِ الشُّهْبَاءِ، وَهِيَ الَّتِي أَهُدَاهَا لَهُ النَّجَاشِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيُحَك يَا زَيْدُ ، أَدْعُ النَّاسَ ، فَنَادَى :أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك ، حُضَّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ ، فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ

عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك ، أُدُعُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي أَعَنَاقِهِمْ بَيْعَةً ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْهُمْ أَلْفٌ ، قَدْ طَرَحُوا الْجُفُونَ وَكَسَرُوهَا ، ثُمَّ أَتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فُتِحَ عَلَيْهِمْ. (بزار ۱۸۲۸)

(۳۸۱۴۵) حضرت عبدالله بن بریده واثور سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے دن لوگ جناب نبی کریم طِلِقَصَیْجَ سے حجیث مجے اور آب مِنْ الْفَصْحَةُ الله كل على صرف ايك آدى ره كياجس كانام زيد تها - اوروه آپ مِنْ الْفَصْحَةُ كم جمور ، رنگ ك فجركى لكام پكر ، موت تھا ..... بدوہی خچرتھا جونجاشی نے آپ مِرْالفَقِيَّةِ كومديد كياتھا .... جناب نبي كريم مِرْالفَقِيَّةَ نے زيدے كہا۔ "توہلاك ہوجائے اے زيد الوگوں کو بلاؤ۔''چنانچيزيد خلافؤ نے آواز دی۔اےلوگوا بيرسول الله مُؤَلِّفَ مَنهيں بلارہے ہيں۔ليكن كسى نے زيد كواس وقت جوابنہیں دیا۔ آپ مَالِّفَظَعَ نِفر مایا۔ ' تو ہلاک ہوجائے!اوس اورخزرج کوخاص کر کے بلاؤ۔' چنانچےحضرت زید حلاق نے آواز

دی۔اےاوں وخزرج کےلوگو! بیرسول الله مِنْلِفَظَةَ تهمهیں بلارہے ہیں لیکن اس وقت بھی زیدکو کسی نے جواب نہ دیا۔آپ مِنْلِفَظَةَ نے (پھر) فرمایا۔'' توہلاک ہوجائے مہاجرین کو بلالو کیونکہ ان کی گردنوں میں تواللہ کے لئے بیعت ہے۔''راوی کہتے ہیں: مجھے حضرت بریدہ دی تا نے بیان کیا کہ لوگوں میں سے ایک ہزارا ہے لوگ (واپس) متوجہ ہوئے جنہوں نے نیاموں کوتو ڑااور بھینک دیا

تھا۔ چربیلوگ رسول الله فِراَفِظَةَ مَ کے پاس آئے (اورائرے) بیباں تک کدکفار پران کوفتح ہوئی۔

( ٣٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عُمَرٌ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :نَزَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَ يَصْرُخُ بِالنَّاسِ :يَا أَهْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَا أَهْلَ بَيْعَ الشَّجَرَةِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ وَنَبِيَّهُ ، وَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ.

(٣٨١٣٦) حضرت عمر مولى غفره روايت كرتے ميں كه رسول الله مِرَافِقَةَ جس فجرير تھے آپ مِرَافِقَةَ أَس سے ينج تشريف لائے اور

۔ اوگوں کوآ واز دینے گئے۔''اے سورۃ بقرہ والو!.....اے درخت کی (جگہ) بیعت کرنے والو! میں اللہ کارسول ہوں (کیایہ) لوگ

پیٹے پھیرکر چلے جا کیں گے؟

( ٣٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَوْفَى بِيَدِه

َ ضَوْبَةٌ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : ضُوِبْتُهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الذَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا ؟ قَالَ :نَعُمْ. (بخارى ٣٣١٣)

(۳۸۱۴۷) حضرت اسمعیل بن ابی خالدروایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں زخم کے آثار تھے تو میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔غزوہ حنین کے دن میرے اس ہاتھ پرضرب لگ گئی تھی۔ آسلعیل کہتے ہیں

میں نے ان سے بوچھا: آپ رسول الله مِرَافِظَةُ کے ہمراہ جنین میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں!

( ٣٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ هَوَازِرَ

جَاؤُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْغَبُ فِي رَسُولِ اللهِ ، قَالَ :فِي أَى ذَلِكَ تَرْغَبُونَ ، أَفِي

الْحَسَبِ ، أَمْ فِي الْمَالِ؟ قَالُوا: بَلُ فِي الْحَسَبِ ، وَالْأَمَّهَاتِ ، وَالْبَنَاتِ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَسَيَرْزُقُنَا اللَّهُ، قَالَ: أَمَّ أَنَا، فَأَرُدَّ مَا فِي يَدِى وَأَيْدِى يَنِي هَاشِمٍ مِنْ عَوْرَتِكُمْ، وَأَمَّا النَّاسُ فَسَأَشْفَعُ لَكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا صَلَيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

أَنَّا، فَارُدُّ مَا فِي يَدِى وَأَيْدِى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ عَوْرَيْكُمْ، وَأَمَّا النَّاسُ فَسَأْشَفَعَ لَكُمُ إِلَيْهِمْ إِذَا صَلَيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُومُوا فَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، فَعَلَّمَهُمْ مَا يَقُولُونَ، فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيرَ. نَذَي مَا يَنِ مِنْ الْمُعْمِدِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

إِلَّا رَدَّ مَا فِی یَدَیْهِ مِنْ عَوْرَتِهِمْ، غَیْرَ الْاَقْرَعِ بْنِ حَامِسٍ، وَعُیَنَنَهٔ بْنِ حِصْنٍ، أَمْسَكَا امْرَأَتَیْنِ كَانَتَا فِی أَیْدِیهِمَا. (۳۸۱۲۸) حضرت عبدالله بن عبیده بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد قبیلہ ہوازن کے پچھلوگ آپ مِنْفِظَةَ کَی خدمت میں

حاضر ہوئے اور کہنے گئے۔ یا رسول اللہ میٹر فضی ﷺ؛ ہمیں آپ ہے ایک رغبت ہے؟ آپ میٹر فضی ﷺ نے بوچھا'' تمہاری رغبت کس چیز میں ہے۔ حسب (رشتہ داروں میں) یا مال میں''انہوں نے جواب دیا (مال میں نہیں) بلکہ حسب میں، ماؤں میں اور بیٹیوں میں۔

میں ہے۔حسب(رشتہ داروں میں) یا مال میں''انہوں نے جواب دیا (مال میں ہیں) بلکہ حسب میں، ماؤں میں اور بیٹیوں میں۔ رہا مال تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دے دیں گے۔آپ مِئِراتِنْظِیَّا ہِے فر مایا:'' جو پھے میرے اور بنو ہاشم کے قبضہ میں موجود ہے وہ تو میر

، بن کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے میں تمہارے لئے سفارش کروں گا جب میں نماز پڑھلوں گا۔انشاءاللہ۔ پس تم کھڑے ہوجا نا اور بوں یوں کہنا۔ پس جوانہوں نے کہنا تھا آپ مِئِرِ شَفِيَعَ اِن انہیں وہ سکھا دیا۔ چنانچوانہوں نے وہی پچھ کہا جوآپ مِئِرِ اَنْفِیْجَ اِنہیں حکم

دیا تھا۔ اور آپ مِرِّشِیْجَةِ نے ان کی سفارش فرمائی۔ چنانچہ جو پچھ عورتوں میں سے سلمانوں کے قبضے میں موجودتھیں وہ سارا پچ

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :

أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ : فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : ثَلَالَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذْ بِالْعَنَّانِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : فَلَيْسَ يُقْبِلُ نَحْوَهُ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ ، وَالْمُشْرِكُونَ حَوْلَةُ صَرْعَى بِحِسَابِ الإِكْلِيلِ.

(٣٨١٢٩) حضرت تعلم بن عتيبه روايت كرتے ميں كه جب غزوه خين كون بہت كوگ آپ مِرَافِقَ مَ كَ پاس سے بھا گ كئے

تو آپ مُزِلِقُ ﴿ نَ فُرِ مَا يَا

" میں جھوٹا نینہیں ہوں میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"

( ٣٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَانِمِ حُنَيْنِ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسِ مِنَةً مِنَ الإِبلِ ، وَعُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ مِنَةً مِنَ الإِبلِ ، فَقَالَ نَاسٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَعَائِمِ اللهِ غَنَائِمِمَا نَاسًا تَقُطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَقُطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : فِيكُمْ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، إلاَّ ابْنُ أُخْتِنَا ، قَالَ اللهِ عَنَائِمَ مَنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ قَالُ : ابْنُ أُخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ قَالُ : ابْنُ أُخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَتَذُهُ هُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كِرِشِى وَعَيْتِنِى ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لُكُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ .

(۳۸۱۵۰) حضرت انس بن ما لک والٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر شیخ نے حنین کی غنائم میں سے اقرع بن حابس بنو ٹنو ایک سواونٹ عطافر مائے اور عیدنہ بن حصن کو بھی ایک سواونٹ عطافر مائے۔انصار میں سے بعض لوگوں نے کہا۔ رسول اللہ نیز نتیج فیڈ نے ہماری (حاصل کردہ) غنائم ایسے لوگوں کوعطا وفر مائی ہیں جن کے (رشتہ داروں کے)خون سے ہماری تلواریں تر ہیں یان کی تلواری ہمارے (رشقہ داروں کے)خون سے تر ہیں؟ یہ بات جناب نبی کریم مَرَافِظَيَّةً کو پہنچ گئی تو آپ مِرَافِظَيَّةً نے ان انصار کی طرف قاصد بھیجا چنانچہ ریتمام انصارآ پ ئِنْزِلْنَظِیَّآ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ فِنْزِلْفِیْجَآ ہے ان سے یو چھا: کیاتم میں تمہارے (انصار ك ) سوابھى كوئى ہے؟ انہوں نے جواب ديا بنہيں!كين ہارے بھانج (ہمارے ساتھ ہيں) \_ آپ مِرَافِظَةَ أِنے فرمايا: " قوم ك

بھانج بھی قوم کا حصہ بیں' پھرآپ مِؤَفِظَةَ فَ يو چھا۔''تم لوگوں نے یہ یہ بات کہی ہے؟ کیاتم اس بات پر راضی نبیس ہو کہ باقی لوگ بكريال اور اونث لے جائيں اورتم لوگ اپنے گھروں ميں محمد مِلْاَنْقِيَّةَ كولے جاؤ؟ "انصار نے عرض كيا۔ يا رسول الله مِلْاَنْقِيَّةَ إِ

كيون نبين! پيرآپ مِين فَضَيْحَةً ن ارشاد فر مايا: "لوگ او پر كاكيثر ابين اورانصارجهم كے ساتھ والا كيثر ابين \_انصار مير مخلص دوست اورراز دار ہیں اورا گر بھرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

( ٣٨١٥١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةً ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، وَحَرِكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجُوا يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْظُرُونَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ ، فَمَرَّ بِهِمْ أَعْرَابِيُّ، فَقَالُوا :يَا عَبُدَ اللَّهِ ، مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : لاَ يَسْتَقْبِلُهَا مُحَمَّدٌ أَبَدًا ، قَالَ :وَذَلِكَ حِينَ تَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَوَتُّ مِنْ قُرَيْشِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّ مِنِ الْأَعْرَابِ ، يَا فُلَانُ ، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِالْخَبَرِ ، لِصَاحِبِ لَهُمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْقَوْمِ ، فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ : يَا لَلْأُوسِ؛ يَا لَلْحَزْرَجِ ، وَقَدْ عَلَوُا الْقَوْمَ ، وَكَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۱۵۱) حفرت عبدالله بن عبیدہ سے روایت ہے کہ غز وہ حنین کے دن ابوسفیان ، حکیم بن حزام اور صفوان بن امید (اس ارادہ سے نکلے کہ ) وہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے۔ (اس دوران )ان کے پاس سے ایک دیباتی گز راتو انہوں نے یو چھا۔اے عبداللہ! لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا ہے مرتبھی بھی حنین ہے آ گئے ہیں جاسکتا۔ راوی کہتے ہیں: یہاس وقت کا تاثر تھا جب آپ مِنْ الْفَضَافَةَ کے صحابہ آپ مُؤْلِفَظَةُ کَا مِسْ مِنْ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللِّيْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّ

بات جمیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دیباتیوں میں سے کوئی رب (بردا) ہے۔ پھرآپس میں سے ایک سے کہا۔اے فلاں! جاؤاور ہارے پاس کوئی خبرلا ؤ۔راوی کہتے ہیں؛وہ آ دمی چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ قوم کے درمیان پہنچا تو اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے

سُنا۔اےاوس،اےخزرج!وہلوگوں پر بلندہو گئے ۔وہاور نبی کریم مَیْلِفَصَیْحَ ہِ کاشعارتھا۔

( ٢٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْيَ بِالْجِعْرَانَةِ ، أَعْطَى عَطَايَا

قُرَيْشًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَمْ يَكُنُ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَكَثُرَتِ الْقَالَةُ وَفَشَتُ ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ : أُمَّا رَسُولٌ اللهِ فَقَدْ لَقِيَ قُوْمَهُ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ قَوْمِكَ ،

أَكْثَرُوا فِيهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ :فَقَدُ كَانَ مَا بَلَغَك ، قَالَ :فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ فَزِلكَ ؟ قَالَ :مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ

حَظَائِرِ السَّبِيِّ ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لَا يَتُوكُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَطَائِرِ السَّبِيِّ ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لَا يَتُوكُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَدَّ أَنَاسًا ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ اللهِ وَعَضَبِ اللهِ وَعَضَبِ اللهِ وَعَضَبِ اللهِ وَعَمْ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَاللهُ مِنْ عَلَاهً اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمُ أَجِدْكُمُ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَقَالَ : أَلَا تُجِيبُونَ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ. فَلَمَّا شُرِّى عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمُ وَصَدَقْتُمْ : أَلَمْ نَجِدُكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَقْتُمُ وَصَدَقْتُمْ : أَلَمْ نَجِدُكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، وَمُكذَّبًا فَصَدَّقْتُناك،

قَلْمَا سَرَى عَنْهُ ، قَالَ ؛ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاك ؟ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلُ ، قَالَ : وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاك ؟ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلُ ، قَالَ : أَوَجَدْتُهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَعْطَيْتُهَا قَوْمًا ، أَتَأَلَّقُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيّكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَنْتُمْ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ وَلَوْلًا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَادِ.

ثُمَّ رَفَعٌ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّى لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِرَسُولِهِ حَظَّا وَنَصِيبًا.

(۳۸۱۵۲) حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ جب رسول الله مِلْفَظَةَ نے مقام جرانہ میں قیدیوں کو تقییم فرمایا تو آپ مِلْفَظَةَ نے نصار صحابہ روایت کے کہ جب رسول الله مِلْفَظَةَ نے انصار صحابہ روایت کے کہ اس اس کے کہ بہت ہی با تیں کہی گئیں اور پھیلائی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا: رسول الله مِلْفَظَةَ اِتوا پی قوم کے ساتھ مل گئی بربہت ہی با تیں کہی گئیں اور پھیلائی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا: رسول الله مِلْفَظَة اِتوا پی قوم کے ساتھ مل گئی ہیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلْفَظَة اِتوا پی قوم کے ساتھ مل گئی کہ بیس راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا۔ یقینا الی بات ہوئی ہو گئی جو آپ مِلْفَظَة کے نوجی بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محض آپ مِلْفَظَة کے کہنے کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محض ایک فرد ہوں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلْفَظَة کے کو کہوں دیا۔ میں تو اپی قوم کا محضر کی اور سے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محضر کی اور میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محضر کیا کہتے ہو؟ اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محضر کی ایک خور میا کو کہتے ہیں: آپ مِلْفِقَةً کے کا عصر زیادہ ہوگیا اور آپ مِلْفَقَةً نے فر مایا۔ اپی قوم کو جو کے کہ دور ان کے ساتھ کو کی اور ایک کیا دور کی کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کی کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کو کہتے ہیں کیا کہ کہتے ہیں: آپ میک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کہتے ہیں: آپ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کی کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کر کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کے کر کر کے کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر

(قوم) نہ ہو۔راوی کہتے ہیں:حفرت سعد دہائی نے انصار کوقید ہوں کے باڑوں میں سے ایک باڑہ میں جمع کیا اورخوداس باڑہ کے دروازہ پر کھڑے ہوڑتے تھے۔اور پچھ مہاجرین کوہی انہوں دروازہ پر کھڑے ہوڑتے تھے۔اور پچھ مہاجرین کوہی انہوں نے (اندر جانے کے لئے) چھوڑ دیا۔اور پچھ کو واپس کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر جناب نبی کریم مُسَائِ اَنْ اَنْ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ الْمُ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ الْمُ الْمُ الْمُ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلَقِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُؤْلِقِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينِ اللّٰمِ اللّٰ

آپ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الورائ فالمرجور ما تعارآب مِنْ النَّيْفَةُ أَمِنَ فَر مايار

"ا \_ گروه انصار! كياميں نے تهميں عمراه نبيس يايا تحااور پھراللہ تعالیٰ نے تمہيں مدايت دی؟" انصار كہنے لگے \_ بم الله تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔النداوراس کے رسول کے غصہ ہے۔''اے گرووانصار! کیامیں نے تمہیں تنگدست نہیں یا یا تھا پھرالة

تعالیٰ نے تمہیں غنی بنا دیا؟''انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتے ہیں اللہ اوراس کے رسول مَلِفَظَيْمَ کے غصہ ہے۔'' اے

گروہ انصار! کیامیں نے تمہیں (باہم) وشمن نبیں پایاتھا پھراللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا'' انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کم بناه میں آتے میں القداوراس کے رسول کے عصدے۔آپ مِلْفَقِيَّةِ نے یو چھاتم جواب کیوں نہیں ویتے؟ انصار نے کہا۔اللداد

اس كرسول زياده برائح محن بين - پيرجب آب مُطِ النَّيْ فَيَعَ كَل (يدغصه كي حالت) ختم بوكي تو آب مُطِ النَّهُ فَي أربي علي الت

توتم يد بات كيت اورى كتب بمبارى تقديق بھى كى جاتى كدن كيا بم نے آپ كونكالا بوائيس پاياتھا پھر بم نے آپ كوٹھكانا ديا۔اور کیا ہم نے آپ کوجھٹلایا ہوانہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی تصدیق کی۔اور کیا ہم نے آپ کو تنگدست نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کے

ساتھ موالات کیا۔ اور کیا ہم نے آپ کو بے یارو مددگار نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی مدد کی؟ "اس پر انصار نے رونا شروع کیا اور كن كي الله اوراس كرسول فِرْفَيْ فَعَ إِياده بوج محن اور فضيلت والے بيں۔ "كياتم نے دنيا كى اس چيز كوجويس نے سى قوم كو

اس لئے دی تا کہ میں انہیں اسلام کے ساتھ مضبوط کرسکوں ....مجسوں کیا ہے .....اور میں نے تنہیں تمہار ہے اسلام کے سپر دکر دیا

( یعنی تم پخته ایمان والے ہو )اگرسب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اورتم انصارا یک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلوتو البیته میں تمہاری دادی یا گھاٹی میں چلوں گائم لوگ جسم ہے متصل کپڑے ( کی طرح ) ہواور بقیہ لوگ جسم کے او پروالے کپڑے ( کی طرح ؟

ہیں۔ادراگر بھرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فر دہوتا۔

پھرآ پ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلندفر مائے حتی کہآ پ مُؤافِظةً کےمونڈھوں کے پینچے کا حصہ ( بغلیں ) دکھائی دینے کگیس اورآ پ سِائِنْ ﷺ نے دعا فر مائی ۔'' اے اللہ!انصار کی مغفرت فر ما،اورانصار کے بچوں کی مغفرت فرما۔اورانصار کے بچوں کے

بچوں کی مغفرت فرما۔ کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو بکریاں ، اونٹ لے کرجہ کمیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟''اس پرتمام صحابہ ٹھنگتنے رونے لگے یہاں تک کہان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔اور وہ لوگ پیے کہتے ہوئے

والپس ہوئ كہم اللہ تعالى كرب مونے يراوراس كرسول مَرْافِظَةَ كرحصه اورنصيب مونے يرراضي ميں۔

( ٣٨١٥٣ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَذَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَعُلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّام عَبُدِ اللهِ بْن

يَسَارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ حُنَيْنٍ ،

فَسِرْنًا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِ ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لِبِسْت لَاسَتِي وَرَكِبْت فَرَسِى ، فَانْطَلَقْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِى فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ : السَّلامُ عَلَيْك يَا

رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ ، الرَّوَاحُ ، حَانَ الرَّوَاحُ ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :يَا بلاَلُ ، فَفَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ ،

كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَأَنَا فِدَاؤُك ، فَقَالَ : أَسْرِ جُ لِى فَرَسِى ، فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيفٍ ، لَيْسَ فِيهِمَا أَشَرٌ ، وَلَا بَطَرٌ ، قَالَ : فَأَسُرَجَ.

مِن بِيهِ ، يَسَ فِيهِمَا السَّرَ، وَدُ بَطَرَ ، فَانَ . فَتَشَامَّتِ الْخَيْلَانِ ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَرَكِبَ ، وَرَكِبْنَا فَصَافَفُنَاهُمْ عَشِيْتَنَا وَلَيْلَتَنَا ، فَتَشَامَّتِ الْخَيْلَانِ ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، وَكُنْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ،

فَأَخْبَرَنِى الَّذِى كَانَ أَدُنَى إِلَيْهِ مِنِّى أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ الْوَجُوهُ ، قَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ. قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ : فَحَدَّثِنِى أَبْنَاؤُهُمْ ، عَنُ آبَائِهِمْ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَمْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَاتُ عَيْنَاهُ وَفَسُهُ تُرَابًا ، وَسَمِعْنَا صَلُصَلَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْحَدِيدِ

(ابو داؤد ۱۳۷۱ احمد ۲۸۱)

(٣٨١٥٣) حفرت عبدالرحمن الفهرى سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: کہ میں غزوہ حنین میں رسول الله سُؤُوْفَ کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک انتہائی خت گری والے ون میں چلے پھر ہم نے درختوں کے سابی میں پڑاؤ کیا۔ پھر جب سورج زوال کر گیا تو میں نے اپنا سامان حرب پہن لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں رسول الله سُؤُوفَ کَا کَیا۔ پھر جب سورج زوال کر گیا تو میں تھے۔ میں نے حرب پہن لیا اور اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو گیا اور میں رسول الله سُؤُوفَ کَا کَا وَقَت ہو گیا؟ آپ سُؤُفِکُ ہُے نے فرمایا ہاں۔ پھر (جاکر) کہا: السَّلامُ عَلَیْك یک رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَهُ اللهِ روا تَلَی اروا تَلَی کا وقت ہو گیا؟ آپ سُؤفِکُ ہے نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ سُؤفِکُ ہُے نے فرمایا ہیں وہ بھی ایک ایسے درخت کے نیچ سے گرد جھاڑتے ہوئے اللهے جس کا سابی پر ند سے کے سابید کی طرح تھا۔ اور انہوں نے (آکر) عرض کیا۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ میں عاضر ہوں۔ آپ سُؤفِکُ نَا فرمایا 'میر ب

حضرت بلال دفائن نے گھوڑ سے پرزین کس دی۔ ۲۔ پھرآپ مِیلِنٹینے بھی سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے اور ہم نے رات ، دن ان کے سامنے صف بندی کی اور مسلمانوں اور کا فروں کے گھڑ سواروں کی آپس میں مذہبھیڑ ہوئی۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے .....مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو رسول

تھوڑے پرزین کس دو۔ چنانچہ حضرت بلال بڑھٹو نے ایک زین نکالی جس کے اطراف میں گھاس لگا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر

اللّه مُتَوَقِّقَةَ نِے آواز دی۔'' اے خدا کے بندو! میں اللّه کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں'' پھرآپ مِتَوَقِقَةَ نے ارشاد فر مایا:'' اے گروہ مہاجرین! میں اللّه کا بندہ اور اس کارسول (موجود ) ہوں۔ پھرآپ مِتَوَقِقَةَ اپنے گھوڑے اترے اور ایک مضی مٹی کی ل

مجھاس صحابی نے بتایا جو مجھ سے زیادہ آپ نیز الفظی کا جسے سے است کے جبروں کی طرف جی کئی اور فرمایا۔'' چبرے گمڑ جائیں۔''راوی کہتے ہیں: پس اللہ تعالی نے مشرکین کوشکست دی۔

ید کداس کی آنکھیں اور مندمٹی سے بھر گیا اور ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک طفنی کی آواز سنی جیسا کہ او ہے کی طشت پراو ہا

( ٣٨١٥٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ هَوَازِنَ جَاثَتُ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالإِبلِ وَالْغَنَمِ ، فَجَعَلُوهَا صُفُوفًا ، يَكُثُرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُمَّا الْتَقَوَّا ، وَلَى الْمُسْلِمُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ · فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُضْرَبُ بِسَيْفٍ ، وَلَمْ يُطْعَنُ بِرُمْح ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمَنِنْدٍ :مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ :فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشْرِينَ رَجُلا ، فَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ضَرَبْت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَجْهِضْتُ عَنْهُ ، وَقَدْ

قَالَ حَمَّادٌ : فَأَعْجَلْت عَنْهُ ، قَالَ : فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا ، قَالَ : فَقَامَ رُجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا أَخَذَتُهَا ، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لاَ ، وَاللهِ لاَ يَفِينُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِهِ وَيُعُطِيكُهَا ، قَالَ :

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ :صَدَقَ عُمَرُ. وَلَقِىَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ:يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا مَعَك؟ قَالَتْ:أَرَدُتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمَّ سُلَيْمٍ؟ قَالَتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ، قُتِلَ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.

(ابو داؤ د ۲۵۱۲ - احمد ۲۵۹)

(۳۸۱۵۴)حضرت انس بن ما لک رہا ہے ۔ دوایت ہے کہ قبیلہ ہوازن والے غزوہ خنین کے موقع پر (اپنے ) بچوں عورتوں ،اونٹوں اور بکریوں کوساتھ لائے اور انہیں صفوں کی حالت میں جمع کر دیا تا کہ رسول الله مَالِّفَتِیَّةَ کے سامنے زیادہ کلیس۔ پس جب آ منا سامنا ہوا۔اورجیسا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔مسلمان بھاگ نکلے۔تورسول اللہ مَلِفَظَةَ نے فرمایا:''اےاللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول (موجود ) ہوں۔'' پھرآپ مِیڑھنے کے فرمایا:''اے گروہ مہاجرین! میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول (موجود ) ہوں۔''

رادی کہتے ہیں: پھراللہ تعالی نے مشرکین کو شکست سے دو جار کیا۔کوئی تلوار نہیں ماری گی اور نہ ہی کوئی نیز ہ بازی کی گئی۔راوی کہتے ہیں: اور رسول الله مَرْافِظَةَ نِے اس دن ارشاد فرمایا: '' جو کسی کا فر گوتل کرے گا وہی اس کا سامان لے گا۔'' حضرت انس مزاخ نے کہتے ہیں، چنانچیاس دن حضرت ابوطلحہ رہی ہیں (۲۰) آ دمیوں کول کیااوران کے سامان کو لیا۔حضرت ابوقیادہ رہی ہیں۔

یار سول الله مَرْافِظَةَ إِمیں نے ایک آ دمی کوگرون پرتلوار مار کر ہلاک کیااس کےجسم پرزرہ تھی لیکن مجھ سے پہلے ہی کسی نے وہ زرہ اتار

لی۔آپ مُنْوَفِقَائِمْ نے فرمایا بتم دیکھلوکس نے وہ زرہ لی ہے۔راوی کہتے ہیں: ایک آ دی کھڑا ہوااوراس نے عرض کیا۔ میں نے وہ زرہ

غاموش ہو گئے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر داہن کہنے لگے۔نہیں خدا کی قتم!اللہ تعالی اپنے شیروں میں سے ایک شیر پرسے بید غنیمت نبیں ہٹائیں گے اور نہ یہ تجھے دیں گے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله مَثْلِقَظَةً ہنس پڑے اور آپ مَِثْلِقَظَةً نے فرمایا:''عمر نے

حضرت ابوطلحه رہنٹیؤ کی امسکیم مزی میڈنٹ سے ملاقات ہوئی ۔حضرت امسکیم مزی میڈینا کے پاس مجھر اتھا۔حضرت ابوطلحہ مزیشٹو

نے یو چھا۔اےاُم سلیم ٹھٹیٹھٹا! یہ آپ کے ماس کیا ہے؟ وہ فر مانے گیس۔میراارادہ یہ ہے کہا گرمشر کین میں سے وکی میرے قریب آیا تو میں اس چھرے کے ذریعہ سے پیٹ بھاڑ کراس کی آئتیں باہر تکال دوں گی۔حضرت ابوطلحہ مخاتشونے (آپ مَرَافَتَحَةِ ہے) عرض كيا-يارسول الله مُؤلِّفَظُةَ إِ أم سليم جو بجه كهررى جير \_آپ نيبيس سُنا-حضرت امسليم مؤهدُه عن كمني لكيس-يارسول الله مَؤَلِفَةُ فَيْ ہمارے بعد طلقاء میں سے جولوگ ہیں ان کوخوب قتل کریں۔ یا رسول اللہ مَا اُلْفِیْکَا آبا ہے در بعد (خوب) شکست کھا چکے

مِين -آپ مِنْ النَّحَةُ أِنْ جواب مِين فرمايا: "يقينا الله كاني إورخوب ب-" ( ٣٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

أَبِي ، قَالَ :غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّازِنَ ، فَبَيْنَمَا نَخُنُ نَتَضَحَّى ، وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ ، فِينَا ضَعَفَةٌ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ رَجُلٌ شَابٌ ، ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمْ وَقِلَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرْفَاءَ ، هِيَ أَمْثُلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ ، فَقَعَدَ فَاتَبَعَهُ ، فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ

النَّاقَةِ ، وَكُنْتُ تَقَدَّمُتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ ، قَأَنْخُتُهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَأَضْرِبُ رَأْسَهُ ، فَنَدَرَ فَجِنْتُ بِرَاحِلَتِهِ ، وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهُ ، فَأَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا ، فَقَالَ :مَنْ فَتَلَ الرَّجُلَ ؟ فَقَالُوا :ابْنُ الْأَكُوعِ ، فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

(٣٨١٥٥) حضرت اياس بن سلمه، اين والديروايت كرت بين كه مين في رسول التدمير الفيضيَّة كرساته موازن كرجباد مين شرکت کی تھی۔ہم مبح کا کھانا کھارہے تھے اور ہمارے اکثر لوگ بیذل تھے اور ہم میں کمزورلوگ بھی تھے کہ ایک آ دمی سرخ اونٹ پر سوار ہوکر آیا اوراس نے اپنے (اونٹ) کے کجاوہ سے ایک چمڑے کی رسی کو پھینکا اوراکی نوجوان آ دمی نے اس کے ساتھواس کے اونٹ کو با ندھ دیا۔ پھروہ آیا اوراس نے لوگوں کے ہمراہ کھانا کھایا۔ جباس نے لوگوں کی کمزوری اور کمی کودیکھا تو وہ اپنے اونٹ کی

طرف بھاگ نکلا اوراس نے اس کو کھول لیا بھراس کو بٹھا یا اوراس پرسوار ہو گیا اور بھراس اونٹ کومہمیز کرنا شروع کیا۔ نبی کریم مِثَلِنْفَيْنَجَ

ه منف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي المحالي ال

۔ کے سحابہ میں سے ایک آ دمی .....جن کا تعلق بنواسلم سے تھا .... ایک اونٹنی پران کے بیچھے گئے۔ میں نے بھا گتے ہوئے اس شخص کا

بیجیا کیا۔ابھی بنواسلم کے آ دمی کی اونٹی اس آ دمی کے اونٹ کے قریب ہی کپنچی تھی کہ میں نے آ گے بڑھ کراونٹ کی لگام کو پکڑلیا۔ نونبی وہ بنیج ہوئے میں نے اس آ دمی کوفل کردیا۔ پھر میں وہ سواری اور اس کا سامان لے کر حاضر ہوا۔حضور مَيَلَّ فَيْغَيْجُ نے بوجھا کہ اس آ دی کوک نے مارا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن اکوع نے ۔ پس آپ نے اس کا ساز وسامان مجھے دے دیا۔

( ٣٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْن مَا أَفَاءَ ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يَقُسِمُ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأْنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لُّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمَ اللَّهُ بِي ، قَالَ : كُلَّمَا

قَالَ شَيْنًا ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قَالَ :فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ :قَالَ :لَوْ شِنْتُمْ قُلْنُمْ : جِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِ حَالِكُمْ ؟ لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِى الْأَنْصَارِ

وَشِعْبَهُمْ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

(٣٨١٥٦) حضرت عبدالله بن زيد ين في حروايت ب كه جب الله تعالى نه اين رسول كوغز وه خنين من جو مال ننيمت مين دينا مَقَامُورَتَهَا وه عطا فر ما يا تورسول الله مِيزَافِينِيجَ نے وہ مال لوگوں ميں اور مؤلفة القلوب ميں تقسيم فر ما يا اور آپ مِيزَافِينِيجَ نج نے انصار ميں كوئى فره یا اور کہا۔'' اے گروہ انصار! کیا میں نے تہمیں گمراہ نہیں پایا تھا پھرالند تعالیٰ نے تہمیں میرے ذریعہ ہے ہدایت بخشی اورتم لوگ پراگندہ ومنتشر تھے پھراللہ تعالی نے تنہیں میرے ذریعہ ہے اکٹھا فر مایا۔اور کیا میں نے تہہیں تنگدست نہیں یا یا تھا کہ پھراللہ تعالی

نے تمہیں میرے ذریعہ سے غنی کردیا۔'' راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَلِّنْظَةَ فَرَجِب بھی کوئی بات یو چھتے تو صحابہ بڑی ٹیم جواب میں کہتے: التداوراس كےرسول زيادہ بزمے محن ہيں۔آپ مَرْفَضَةُ إنے فرمايا: ' جمهيں جواب دينے سے کيا چيز مانع ہے؟ صحابہ ﴿ وَأَمْتُمُ نِنَ عُرضَ کیا۔اللہ اوراس کے رسول زیادہ بڑے محن ہیں۔آپ میر الشافر اسٹاد فرمایا: اگرتم چاہوتو یوں کہو۔آپ ایس ایس حالت میں ہمارے پاس آئے تھے۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جائیں اورتم اپنے کجاووں کی طرف اللہ کے

رسول کو لے جاؤ؟ اگر ججرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدی ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انساری وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔انصار لوگ جسم ہے متصل کپڑے ( کی مانند ) ہیں اور بقیہ لوگ جسم ہے اوپر کے کپڑے ( کی ما نند ) ہیں ۔تم لوگ میرے بعد تر جیح نفس کامشاہدہ کرو گےلیکن تم صبر کرنا ، یباں تک کہتم میرے ساتھ حوض پر آ ملو۔

## زی 💸

### ( ٣٨ ) مَا جَاءَ فِي غَزُوكَةِ ذِي قَرَدٍ

### غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات

( ٣٨١٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتَ أَنَا وَرَبَاحٌ ، عُلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبِلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبِلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنْذِيهِ مَعَ الإبِلِ ، فَلَمَّا كَانَ بِعَلَسِ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إبِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَتَلَ رَاعِيَهَا ، وَخَرَجَ يَطُرُدُهَا هُو وَأُنَاسٌ مَعَهُ فِى خَيْلٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقُعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، فَالْحِقُهُ بِطَلْحَةَ ، وَأَخْبِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَدْ أُغِيرً عَلَى سَرُحِهِ.

قَالَ : فَقُمْتَ عَلَى تَلَّ ، وَجَعَلْتَ وَجُهِى مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَادَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : يَا صَبَاحَاهُ ، ثُمَّ اتَبَعْتُ الْقَوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُ بِهِمْ، وَذَاكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، قَالَ: فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسٌ الْقُوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغُولُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : خَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ :

فَٱلْحَقُ بِرَجُلٍ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحُلِهِ ، فَيَقَعُ سَهْمِى فِي الرَّجُلِ ، خَتَى انْتَظَمَتْ كَتِفُهُ ، قُلْتُ : خُلْهَا : وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَإِذَا كُنْتُ فِى الشَّجَرَةِ أَحُرَقَتُهُمْ بِالنَّبُلِ ، وَإِذَا تَضَايَقَتِ النَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَّيْنُهُمْ بِالْحِجَارَةِ ، فَمَا زَالَ فَلِكَ شَأْنِى وَشَأْنُهُمْ ، أَتُبُعُهُمْ وَأَرْنَجِزُ ، حَتَى مَا حَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى ، وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ لَمُ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَى ٱلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلَاثِينَ رُمُحًا ، وَلَا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلْت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرُدَةً ، يَسْتَخْفُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلْت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَى إِذَا الْمَتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمْ عُيْنَةُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا الْمَتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمْ عُيْنَةُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا الْمَتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمْ عُيْنَةُ بُنُ بَدْرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى عَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا الْمُتَدَ الصَّحَى مُ وَهُمْ فِى ثَيْنَةً مِنْ مَنْهُمْ أَلُوا : وَمَنَ أَلُوا عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مُ لَهُ اللّهُ مُنْ مُؤْلِلُهُ مَنْ وَلَيْهُمْ إِلَيْهِ نَقُرُ مِنْكُمْ ، فَقَامَ إِلَى الْمُؤْلِقِ مُ وَلَى عُلِيلًا مُؤْلِقُ مُؤْلِكُ مَنْ مُؤْلِكُ مَنْ أَلُكُ وَلَى الْمَالَعُولُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْلِكُ مَنْ أَلْولَا : وَمَنْ أَنْتَ؟ فُلْكُوا اللّهُ مُنْ مُنْهُ مُ وَلَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُؤْلِكُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنَاللّهُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ مُنَالًا اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ مُنْهُمْ وَلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمْ وَلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعَلّمُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلُولُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّ

قَالَ: فَمَا بَرِحُتُ مَفْعَدِى ذَاكَ حَتَى نَظُرُتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْآسَدِيُّ، وَعَلَى أَثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثْرِ أَبِى قَتَادَةَ الْمِفْدَادُ الْمُثْدِينَ ، قَالَ : فَوَلُّوا الْمُشْرِكِينَ مُدْبِرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَعْرِضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخَدُ عَنَى الْحَقَى يَلْحَقَ عَنَانَ فَرَسِهِ ، قُلْتُ : يَا أَخَرَمُ ، أَنْذِرُ بِالْقُوْمِ ، يَعَنَى أُحَدِّرُهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ ، فَاتَذِذُ حَتَى يَلْحَقَ عَنَانَ فَرَسِهِ ، قُلْتُ : يَا أَخَرَمُ ، أَنْذِرُ بِالْقُومِ ، يَعَنَى أُحَدُّرُهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ ، فَاتَذِذُ حَتَى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنْ الْجَنَّةَ حَقَّ وَالنَّارَ حَقَّ ، فَلاَ تَحُل بَيْنِى وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَحَلَيْتُ عَنَانَ فَرَسِهِ ، فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَان ، فَاخْتَلْفَا طَعَنْتُنِ ، فَعَقَرَ الْاَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْاخْرَمُ . فَعَقَرَ الْاخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْاخْوَمَ مِ

ثُمَّ إِنِّى خَرَجْتُ أَعْدُو فِى أَثَرِ الْقَوْمِ ، حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، وَيَغْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ ، يُقَالُ لَهُ :ذُو قَرَدٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ ، فَآبُصَرُونِى أَعْدُو وَرَانَهُمْ ، فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِى النَّنِيَّةِ ، ثَنِيَّةٍ ذِى ثَبَيرٍ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱلْحَقُ بِهِمْ رَجُلًا فَٱرْمِيهِ، فَقُلْتُ :خُذْهَا :

## وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَقَالَ : يَا ثَكِلَتْنِى أُمِّى ، أَكُوَعِى بُكُرَةً ، قُلُتُ : نَعَمُ أَى عَدُوَّ نَفْسِهِ ، وَكَانَ الَّذِى رَمَيْتُهُ بُكُرَةً فَأَتَبُعْتُهُ بِسَهُم آخَرَ ، فَعَلَقَ فِيهِ سَهُمَانِ ، وَتَخَلَّفُوا فَرَسَيْنِ ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى حَلَّتُهُمْ عَنْهُ : ذِى قَرَدٍ.

فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَمْسِ مِنْةٍ ، وَإِذَا بِلَالْ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَفْتُ ، فَهُوَ يَشُوى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ خَلِينِ ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، خَلِينَ ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ ، خَلِينَ ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ ، وَالَّذِى أَكُومَ وَجُهَكَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِى ضَوْءِ النَّارِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ :إِنَّهُمْ يَقُرُونَ الآنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى فُلان الْعَطَفَانِي ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا ، رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هُرَّابًا ، فَلَمَّا أُصْبَحْنَا قَالَ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالي المحالي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُو قَنَادَةً، وَخَيْرٌ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةً، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَانَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبٌ مِنْ ضَحْوَةٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَ لَا يُسْبَقُ ، فَجَعَلَ يُنَادِى : هَلْ مِنْ مُسَابِقِ ، أَلَا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُرْدَفًا ۚ ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا تُكُرِّمُ كُرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لا ، إِلاَّ رَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي خَلِّنِي ، فَلْأَسَابِقُ الرَّجُلَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : إِذْهَبُ إِلَيْك ، فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ،

وَثَنَيْت رِجْلِي فَطَفَرْت عَنِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ إِنِّي رَبَطْتُ عَلَيْهَا شَرَفًا ، أَوْ شَرَفَيْنِ ، يَعَنَّى اسْتَبْقَيْت نَفْسِي ، ثُمَّ إِنِّي عَدَوْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ ، فَأَصْكَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِيكَى ، فَقُلْتُ سَبَقْتُك وَاللهِ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ :إِنْ أَظُنُّ ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ٥٢)

(٣٨١٥٤) حضرت اياس بن سلمه والله ، اپنے والد ہے روايت كرتے جيں كه ميں صلح حديب يہ دنوں ميں جناب نبي كريم مَلِّفْظَةُ

ك بمراه مدينديس آيا تفايس (ايك مرتبه) ميس اوررسول الله فران في الفياح عفرت رباح بالمر فكك رسول الله مراف في أن رباح کواونٹوں کے ہمراہ بھیجااور میں ان کے ساتھ حضرت طلحہ زانٹو کا گھوڑ الے کرنکلا اوراونٹوں کے ساتھ میں گھوڑ ہے کوایڑ لگا تار ہا۔ پس جب صبح کا ندهیرا (جھایا ہوا) تھا تو عبدالرحمان بن عیبینہ نے رسول الله مِنْافِظَةَ کے اونٹوں پرحملہ کردیا اور اونٹوں کے چروا ہے توقل کر

دیا۔اوروہ اس کے ساتھ جو گھڑ سوارلوگ تھے وہ اونٹو ل کو لے گئے۔ بیں نے کہا۔اے رباح!اں گھوڑے پر بیٹھ جا دَاور بید حضرت طلحة تك يبنجادو اوررسول الله مَزَنَفَقَاقِ كَرْجرد عدد كدان برحمله موكيا ب-۲۔ سلمہ کہتے ہیں: پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنا منہ دینہ کی طرف کیا اور پھر میں نے تین مرتبہ آ واز لگائی۔ یاصیا عاہ!

اس کے بعدان لوگوں کے پیچھے چل نکلا۔میرے پاس میری تلواراور تیر تھے۔بیں میں نے ان کی طرف تیر بھینکنے شروع کیےاوران کو زخی کر کے رو کنے لگا۔ اور یہ بات تب ہوتی جب درخت زیادہ ہوتے .... کہتے ہیں: جب میری طرف کوئی سوار آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا اور پھر تیراندازی کرتا۔ چنانچیکوئی سوارمیری طرف نہ بڑھتا گمریہ کہ میں اس کوزخی کر کے روک دیتا میں ان يرتير برسا تااوريد كہتا۔ بيس ابن الاكوع موں اور آج كادن ذليلوں كى ہلاكت كادن ہے۔

سے پھریس ایک آدی کے پاس بہنچاتو میں نے اس کوتیر مارا جبکہ وہ اپنی سواری پرتھا۔ میراتیراس آدمی کولگا یہاں تک کدوہ اس کے کندھے میں پوست ہوگیا۔ میں نے کہا۔اس کو پکڑ۔اور

" میں ابن الا کوع ہوں ۔ اور آج کاون ذلیلوں کی ہلا کت کاون ہے۔"

٦

جب میں درختوں (کے جھرمٹ) میں ہوتا تو میں ان لوگوں پرخوب تیراندازی کرتا اور جب گھا ٹیاں جنگ ہوجا تیں تو میں یہاڑ پر چڑھ جاتااوران پر پھر پھینکتا۔میری اوران کی یہی حالت رہی کہ میں ان کے پیچھے دوڑتار ہااور رجز بیاشعار پڑھتار ہا۔ یہاں ه صنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱)

تک کہاللہ تعالیٰ نے نبی کریم مُطِّلِفَقِیَقِ کی سواریوں میں سے جو کچھ پیدا کیا ہواتھا میں اسب کواپنے پیچھے چھوڑ آیا اور میں نے اس کو حملہ آوروں سے چھڑ الیا۔

۵۔ سلمہ کتے ہیں: پس ہیں ان پر تیرا ندازی کرتا رہا یہاں تک کتمیں سے زیادہ نیز نے اور تمیں سے زیادہ ہوا دریں گرادی کہ جن کووہ ہلکا (گھٹیا) سبحے تھے۔وہ جو بھی بھیئتے تھے ہیں ان پر پھروں کور کھ دیتا تھا۔ اور ہیں اس کورسول اللہ میں ہوگئے کے راستہ پر جمع کردیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو تملہ آوروں کے پاس عینیہ بن بدر فزاری بدو کرنے کے لئے آپہنچا اور یہ لوگ ایک نگل گھائی ہیں تھے۔ ہیں پہاڑ پر چڑھ گیا جنا نچے ہیں ان سے بلند ہو گیا۔ عینیہ نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تملہ آوروں نے جواب دیا۔ ہمیں یہ صعیب ہمی ہموئی ہے۔ نبچ سے ابھی تک اس نے ہما دا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو پھھ ہمارے پاس تھاوہ اس نے ہم جواب دیا۔ ہمیں یہ مصیب ہمی ہوڑ دیا ہے۔ اس پر عینیہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنے پہنچ سے کی طلب (کمک) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ تہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر عینیہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنی جب وہ میری آواز کے قریب پہنچ تو میں نے ان البتہ یہ ہمی ہمی ہورڈ دیا ہے۔ چنا نچہ میری جا نہوں نے پہاڑ پر چڑ ھنا شروع کیا ایس جب وہ میری آواز کے قریب پہنچ تو میں نے ان سے کہا۔ کیا ہیں جب وہ میری آواز کے قریب پہنچ تو میں نے ان سے کہا۔ کیا ہی جب دہ میری آواز کے قریب پہنچ تو میں نے ان سے کہا۔ کیا تمین جب کو گئ آدی جھے پکڑ نا چا ہے تو نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو پکڑ نا چا ہوں وہ چھوٹ نیس سکوئی آدی نے جو کہا۔ تو نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو پکڑ نا چا ہوں وہ چھوٹ نیس سکوئی آدی ہے جہا۔ کیا ہیں جب کو پکڑ نا چا ہوں وہ چھوٹ نیس سکوئی آدی ہے جہا۔ کیا ہیں آدی نے کہا۔ تھے بھی بہی گمان ہے۔

۲۔ سلمہ تون کو سیسے ہیں: پھر میں اپن اس جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ مُؤافِقَعَ کے سواروں کو درخوں کے درمیان سے دیکھا کہ ان کے اول میں افرم اسدی ہیں اور ان کے پیچے رسول اللہ مُؤافِقَعَ کے شہروار حضرت ابوقادہ سے اور ابوقادہ کے بیچے مقداد کندی وزئو سے سلمہ وٹائو کہ ہے ہیں۔ پس مشرکین ہیٹے پھیر کر بھاگ گئے۔ میں پہاڑ سے اتر ااور حضرت افرم کے بیچے مقداد کندی وزئو سے مقداد کندی وزئو سے مقداد کندی وزئو سے مقداد کندی وزئو سے مقداد کندی وزئو سلمہ وٹائو کہ ہے اسلمہ وٹائو کہ ہے اس اس بین ان کے گھوڑ سے کی لگام پکڑلی۔ میں نے کہا۔ اسافرم! ان لوگوں سے ڈرو ( یعنی ابھی رک جاد) کو کو کہ جھے اس بات برامن نہیں ہے کہ یوگئر میں گل کر دیں گے۔ پس تم رکو یہاں تک کے درسول اللہ مُؤافِقَعَ اور آپ مِؤافِقَعَ اور آپ می اور ہوئے۔ حضرت افرم وٹائو کو اور کر کے قل کر دیا۔ اور عبد الرحمان نے ان برحملہ کیا اور دونوں طرف سے وار ہوئے وحضرت افرم وٹائو کو ادر کر کے قل کر دیا۔ اور عبد الرحمان ، عبدالرحمان کے ( گھوڑ کے کہ کو ایس جلائی کے درمیان جاگئی۔ عبدالرحمان کے ( گھوڑ کے کہ کا کہ دیا۔ اور عبد الرحمان نے دھرت افرم وٹائو ( کا گھوڑ الے کر ) واپس جلائی۔

ے۔ پھرابوقیا دہ دخاٹئر ،عبدالرحمٰن کے پاس پنچے اور دونوں طرف دار ہوئے تو حصرت قیادہ دخاٹئر کے گھوڑے کے پاؤں عبد الرحمٰن نے کاٹ وُالےاور حصرت ابوقیا دہ ڈٹاٹور نے عبدالرحمان کوقل کردیا اور حصرت ابوقیا دہ ڈٹاٹیز ،حضرت اخرم ڈٹاٹٹر کے گھوڑے پر

سوار ہو کروا پس ملئے۔

۸۔ میں نے پھران لوگوں کے اثرات قدم کے پیچھے دوڑنا شروع کیا (اوراتنا آئے نکل گیا) یہاں تک کہ مجھے جناب نبی کریم میر فیضائی نئے کے معائی دینا بند ہوگیا۔ غروب آفتاب سے قبل بدلوگ ایک گھاٹی میں میرے سامنے آئے جس میں ایک ذوقر دنام کا کنواں تھا۔ ان لوگوں نے اس کنویں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تھا کہ انہوں نے ججھے اپنے پیچھے دوڑتا ہواد کھ لیا چنا نچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک دوسری گھاٹی جس کا نام ثنیة ذی شمیر تھا اس میں مضبوط ہو گئے ای دوران سورج ڈوب گیا اور میں سے ایک آدی کے پاس جا پہنچا اور میں نے اس کی طرف تیر پھینکا اور میں نے کہا۔ اس (تیر) کو پکڑلو۔ ع

''اور میں ابن الا کوع ہوں۔ آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔''

9۔ اس آدمی نے کہا ۔۔۔۔ ہائے! میری ماں مجھے کم کرے۔ کیاتم صبح والے این الاکوع ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں! اے اپنی جان کے دشمن! اور یہ وہی شخص تھا جس کو میں نے ضبح تیر مارا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوا یک اور تیردے مارا اور اس میں دو تیر پیوست ہوگئے۔ یہ ان دونوں گھوڑوں کو ہا کک کررسول اللہ میر شکھ آقے کی خدمت میں پہنچا اور آب وقت ) دونوں کو ہوگئا یا تھا۔ یعنی ذو قرد

۱۰ پس (دہاں) اللہ کے بی سُرِ اُنظِیَّے بی اِنٹر کے بی سُرِ اُنظِیَّے بی کے مدافراد کے ہمراہ موجود تھے۔اور حضرت بلال اور اُنٹر نے ان میں سے ایک اونٹ کو کمیا تھا جن کو میں اپنے چھے چھوڑ آیا تھا۔اور آپ سِرِ اُنظِیَّے کے لئے اس کی کلیجی اور کو ہان کو بھون رہے تھے۔ میں رسول اللہ سِرِ اُنظِیَّے بی خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ سِر اُنظِیَّے اُ آپ مجھے چھوڑی (یعنی اجازت دیں) میں آپ کے صحابہ اُنڈائیڈ میں خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ سِر اُنظِیْ اِ آپ مجھے چھوڑی (یعنی اجازت دیں) میں آپ کے صحابہ اُنڈائیڈ میں سے ایک سوافراد کو منتخب کرتا ہوں اور (ان کے ذریعہ) میں کفار پر رات کو تملہ کروں گا اور ان میں سے کس مخبر کوئل کئے بغیر نہیں چھوڑں گا۔ آپ سِر اُنظِیْ اِ نے اُنٹر اللہ سُر اُنٹر کے دیاں تک کہ میں نے آپ کے اُنٹر اور کو کو کے لیا۔
میں آپ سِر اُنٹر کے کہ واڑھوں کود کھے لیا۔

اا۔ حضرت سلمہ دون کو کہتے ہیں: پھر آپ مِنْ اَلَّنْ اَلَا اَنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اا۔ پھر جب ہم مدینہ کے قریب نصف النہار کو پہنچے تو انصار میں ہے ایک آ دمی تھاوہ جب بھی آ گے ہوتا تو بیآ واز لگا تا۔ کیا

کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آدمی مدینہ تک دوڑ لگا کر مقابلہ کرے گا؟ بہ حرکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔ جبکہ میں رسول اللہ مرائی مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آدمی مدینہ تمہیں کسی کریم کی عزت اور کسی شریف کی ہیبت کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے

جواب دیا۔رسول اللّٰدیمَرُ الْفَصْحَةِ کے سواکس کانہیں ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدیمَرُ الْفَصَحَةِ اِمیرے ماں باپ آپ برقربان ہوں مجھے جھوڑ ہے۔ تاکہ میں اس آ دمی سے مقابلہ کروں۔ آپ مِرْ اَلْفَصَحَةَ نے ارشاد فر مایا: اگرتم چاہتے ہوتو ( ٹھیک ہے)۔ میں نے (اس

آ دمی ہے ) کہا۔ تیاری کرو۔ پس وہ اپنی سواری ہے اُٹر ااور میں نے اپنے پاؤل موڑے اور میں بھی اوٹنی ہے اُٹر ا پھر میں نے دوڑ لگائی یہال تک کدمیں نے اس کو جا پکڑ ااور میں نے اس کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مز در سے ماراور میں نے اس ہے کہا۔

خدا کی تم! میں تم ہے آ گے گزر گیا ہوں۔ یا ای طرح کی کوئی بات کہی ۔حضرت سلمہ وہاٹن کہتے ہیں۔ وہ صاحب بنس پڑے اور کہنے گئے۔ میرا گمان بھی یمی تھا کہتم مجھ پر سبقت لے جاؤگے۔ (پھر ہم چلتے رہے) یہاں تک کہ ہم مدینه منورہ پہنچ گئے۔

عد يرو مان المهم من المه الله المواقع المعلى المنطقة المعارفي المنطقية المنطقة المعارفي من عن عُبَيْدِ الله ابن عبد

اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ :صَفَّ خَلْفَهُ ، وَصَفَّ مُوَاذِى الْعَدُوَ ، فَصَلَّى بِالصَّفَ

يِن ﴿ رَضِ بِنِي سَنَيمٍ ۚ قَصَلَفَ النَّاسُ عَلَمُهُ صَلَيْنٍ . هَلَكُ عَلَمُهُ ، وَصَفَ مُوارِي العَدُو ، فصلى بِالط الَّذِي يَلِيهِ رَكُعَةً ، ثُمَّ نَكُصَ هَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَ هَوُلَاءِ ، وَهَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً.

(۳۸۱۵۸) حضرت ابن عباس دانتو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفِیکَا آبِ نَامَ اللہ مِا اللہ مِنْفِیکَا آبِ نَام خوف اداف ائی لیس آب مِنْفِیکَوَ کر پیچھ لوگوں نر وصفی نالس اس جند نرق سر پیچھ (پہلاس کے میں سینون

خوف ادا فر مائی۔ پس آپ مِنْظِنْظَةَ کے بیچھے لوگوں نے دوصفیں بنالیں۔ایک صف نے آپ کے بیچھے (پہلے ایک رکعت) نماز پڑھی اور ایک صف دیثمن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ مِنْظِنْظَةَ نِے اس صف کو جو آپ مِنْظِنْظَة کے پاس تھی ایک رکعت نماز پڑھائی

پڑھی اورایک صف دمن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ مِنْوَافِنْ آئِے اس صف کو جو آپ مِنْوافِنِیَا آئے پاس تھی ایک رکعت نماز پڑھائی پھریہ لوگ اُن لوگوں کی صف کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان لوگوں کی صف کی جگہ چلے آئے اور آپ مِنْوَفِنْ آئِے آئے اُن کو بھی ایک رکعت پڑھائی۔

( ٣٨١٥٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ مَنْ مِا لَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ مَا لَا مَا لَا قَالُهُ وَفِي مَا فَاكَ مِنْ الْفَاسِمِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(۳۸۱۵۹) حضرت زیدین ثابت برایش سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیَلِفَظَیَّجَ نے نماز خوف ادافر مائی ..... پھراس کے بعد حضرت زید نے حضرت ابن عباس بڑاٹیڈ والی روایت بیان فر مائی۔

## ( ٣٩ ) مَا حَفِظَ أَبُو بَكُرٍ فِي غُزُووَةٍ تَبُوكَ

### غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزُوةً تَبُوكَ ، سَافَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَوًا بَعِيدًا ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ أَمْرِهِمُ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِى يُرِيدُ. (ابوداؤد ٢٧٣٠ ـ احمد ٢٨٥٠) و أَخْبَرَهُمْ بِلَلُوجْهِ اللَّذِى يُرِيدُ. (ابوداؤد ٢٧٣٠ ـ احمد ٢٨٥٠) حضرت عبدالرجمان بن كعب بن ما لك، اپ والد بروايت كرتے بين كدرسول الله مَوْفَقَهُمْ (كى عادت يقى كه) جب كى غزوه كا اراده كرتے توكى دوسر بے كے ساتھ توريفرما ليت حتى كه غزوه جوك چيش آيا ـ رسول الله مَوْفَقَهُمْ فَ تَبوك كاسفر عن كرى من كيا اوراس سفر ميں آپ مَوْفَقَعُمْ كودور جَلَّهُ جانا تھا۔ چنانچ آپ مَوْفَقَهُمْ فِي مسلمانوں كوان كے معاملہ (يعنى غزوه) كور بيل وضاحت فرمادى اور انہيں اس كی خبر دے دى تاكہ لوگ وقمن كے سامان كی شايان شان تياری كرئيں ۔ اور جس طرف آپ مِرْفَقَعُهُمْ فَاراده تَعْادُهُمْ آپ مِرَّفَقَهُمْ فَ صحاب مُعَانَهُمْ كو تاديا۔

( ٣٨١٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ الْعَبَّالِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخْرُصُوا ، قَالَ : فَحَرَصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا الْقَوْمُ ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ تَبُوكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا رَجُلْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ يَعِيرٌ فَلْيُورِثِقُ عِقَالُهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : فَعَقَلْنَاهَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلْ ، فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلَىٰ طَيٍّ.

ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةَ ، فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُدًا، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُدًا، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمْ. فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصُ وَلَا: ثُمَّ أَقْبُلَ، وَأَقْبُلُنَا مَعَهُ حَتَّى جننا وَادِى الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ وَسُلَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ فَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ فَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَحَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَخُرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُرَجُنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمُدِينَةِ ، قَالَ : هَذِهِ طَابَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا ، قَالَ : هَذِهِ طَابَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا ، قَالَ : هَذَا جَبُلٌ ، يُحِتَّنَا وَنُحِبُّهُ. (بخارى ١٨٣١ ـ مسلم ١١٠١)

(۳۸۱۷) حضرت ابوحمید ساعدی ٹڑاٹئو سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مِنَّافِقِیَّقَ کے ہمراہ تبوک کے سال (غزوہ کے لئے ) نکلے یہاں تک کہ جب ہم وادی قُر کی میں پنچے تو ایک عورت ( کوہم نے ویکھا جو ) اپنے باغ میں کھڑی تھی۔رسول اللہ مِنْقَظَةَ نے تھم فرمایا:'' ( تھجوروں کا ) اندازہ لگاؤ۔'' راوی کہتے ہیں۔لوگوں نے ( تھجوروں کا ) اندازہ لگایا اور آپ مِنْقِفَقَةَ نے بھی تھجوروں کرلینا۔ میں ان شاء اللہ تمہارے پاس واپس آؤں گا۔'' راوی کہتے ہیں: پھر آپ مَرِانْتَهُا ﴿ وہاں سے ) نکلے یہاں تک کہ آپ مِرَانْتَهُا ﷺ توک میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ مِرانِّ مِرانِ مِرانِ مِرانِد مایا۔'' آج کی رات تم پرشدید ہوا چلے گی۔ پس کوئی آدمی اس ہوا میں کھڑا نہ ہو۔ اور جس آدمی کے پاس اونٹ ہووہ اس اونٹ کی رسی باندھ دے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت

ا ہوں ہوں اور ایک طرع کا ہوے اور ہوں ہے پانی اور میں ہو وہ اس اور سے بی رق بائدھ وے۔ راوں سہتے ہیں؟ مطرت ابوحمیدر ٹڑاٹنؤ بیان کرتے ہیں۔ہم نے اونٹول کو بائدھ لیا۔ پس جب رات ہو کی تو خوب تیز ہوا چلی۔اوراس ہوا میں ایک آ دمی کھڑا م

، بدین دور میں اور میں اس موروں دیں اور ہوں ہیں۔ میں بہت دوئے ہوں و وج پیر ہوا ہوں۔ اور و میں ہوا ہیں ایس اور م ہوا تو ہوانے اس کو طمیٰ کے دو پہاڑوں میں دے مارا۔ پھررسول اللہ مِنْرِ النَّفِيَّةِ کی خدمت میں شاواللہ حاضر ہوااوراس نے آپ مِنْرِ النَّفِیَّةِ ِ

کوایک سفید نچر ہدید کیا۔ آپ مِیَوَفِیْکَ آپ اس کوایک جا درعطا فرمائی اوراس کوان کے سمندر کے بارے میں تحریر لکھ دی۔ راوی کہتے بیں: پھرآپ مِیَوَفِیْکَ آگے بڑھے اور ہم بھی آپ مِیَوَفِیْکَ آپ عمراہ آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم دادی قُر کی میں پہنچ۔ آپ مِیَوْفِیْکَ آ

یں ، ہر پیوٹے انسان کے اور میں ان پیوٹے اے اس مورت نے جواب دیا۔ آپ کے انداز ہ کے مطابق دی وی ہے۔ اپ پر پر گھے نے اس عورت سے پوچھا۔ تمہارے باغ (کی زکوۃ کتنی) ہے؟ عورت نے جواب دیا۔ آپ کے انداز ہ کے مطابق دی وی ہے۔ کھے مدل انٹے مُنائِدُ کُانَّ نَا اُن اُن 'میں انتہ جاری جاری کا تم میں حدثہ مرسل کی جان میں سیکھر کے مصرف میں

( ٣٨١٦٢ ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأنْصَارِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ،

قَالَ :حَلَّاثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَمَّ بِيَنِى الْأَصْفَرِ أَنْ يَغْزُوهُمْ ، جَلَّى لِلنَّاسِ أَمْرَهُمْ ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزُوةً إِلَّا وَرَّى عنها بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتَ تِلْكَ الْغُزُوةُ ، فَاسْتَقْبَلَ حَرًّا شَدِيدًا ، وَسَفَرًا بَعِيدًا ، وَعَدُوًّا جَدِيدًا ، فَكَشَفَ لِلنَّاسِ

بِغَيْرِهَا ، حَتَى كَانَتَ تِلْكَ الْغَزُوَة ، فَاسْتَقْبَلَ حَرَّا شَدِيدًا ، وَسَفَرًّا بَعِيدًا ، وَعَدُوَّا جَدِيدًا ، فَكَشَفَ لِلنَّاهُ الْوَجْهَ الَّذِى خَرَجَ بِهِمْ إِلَيْهِ ، لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ.

فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَجَهَّزَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لَأَتَجَهَّزَ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ

شَيْنًا ، حَتَّى فَرَعُ النَّاسُ ، وَقِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادٍ وَخَارِجْ إِلَى وُجُهَةٍ ، فَقُلُتُ : أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرِكُهُمْ ، وَعَنْدِى رَاحِلْتَانِ ، مَا اجْتَمَعَثْ عِنْدِى رَاحِلْتَانِ قَطُ قَبْلَهُمَا ،

فَأَنَا قَادِرٌ فِي نَفُسِّى ، قَوِيٌّ بِعُدَّتِى ، فَمَا زِلْتُ أَغُدُو بَعْدَهُ وَأَرْجِعُ وَلَمُ أَقْضَ شَيْنًا ، حَتَّى أَمْعَنَ الْقَوْمُ وَأَسْرَعُوا ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو لِلْحَدِيثِ ، وَيَشْغَلِنِي الرَّخَالُ ، فَأَجْمَعْتُ الْقُعُودَ حَتَّى سَبَقَنِي الْقَوْمُ ، وَطَفِقْتُ

أَغْدُو فَلَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مِمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ ، أَوْ رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ، فَيُحْزِنُنِي ذَلِكَ. فَطَفِقْتُ أَعُدُّ الْعُذْرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ، وَأَهَىَّءُ الْكَلَامُ ، وَقُدِّرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لاَ يَذْكُرَنِي حَتَّى نَزَلَ تَبُوكَ ، فَقَالَ فِي النّاسِ بِتَبُوكَ وَهُوَ جَالِسٌ : مَا فَعَلَ كُعُبُ بُنُ مَالِكِ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، فَقَالَ : شَعَلَهُ بُرُدَاهُ ، وَالنّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، قَالَ : فَتَكَلّمَ رَجُلٌ آخَوُ ، فَقَالَ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا إِلّا حَيْرًا ، فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا إِلّا حَيْرًا ، فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا قِيلَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا إِلاّ الصّدْقُ ، قَاجُمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَصَبّح رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا قَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا قَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْتِدِ ، فَكَانَ إِذَا قَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُهُ عَلَى الْمُعْصَلِى اللهِ عَلَى الْمُسْتِعِلَ ، فَلَمّا نَظُو إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلْ مُ فَلَمّا صَدَقْتُهُ ، وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ وَجَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلّ ، فَلَمّا صَدَقْتُهُ ، فَالَ : أَمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ وَ عَلَى عَلَى اللّهُ عِنْ وَلَكَ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلّ ، فَلَمّا صَدَقْتُهُ ، فَالَ : أَمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ وَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

فَقَامَ إِلَىّٰ رِجَالٌ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْنًا ، وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَافِيكِ مِنْ ذَنْبِكَ الَّذِى أَذْنَبْتَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدُ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذْرَهُمْ ، أَذْنَبْتَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدُ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذْرَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، فَمَا زَالُوا يَلُومُونِنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَكَدُب نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَحَدٌ ، أَوِ اعْتَذَرَ بِمِثْلِ مَا اعْتَذَرْت بِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالُوا : هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بُنُ مُوارَةَ الْعَامِرِي ، وَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا ، قَدِ اغْتَذَرًا بِمِثْلِ الَّذِي اعْتَذَرْت بِهِ ، وَقِيلَ لَكَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا عُنْدُ رَبِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا مِثْلُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامُنَا ، فَطَفِقْنَا نَغُدُو فِى النَّاسِ ، لَا يُكَلَّمُنَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرُدُ عَلَيْنَا سَلَامًا ، حَتَّى إِذَا وَفَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، جَانَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اعْتَوْلُوا نِسَانَكُمُ ، فَأَمَّا هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً ، فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ شَيْخٌ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَا يَقُوبَنَكِ ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنّهُ شَيْخٌ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَا يَقُوبُنَكِ ، وَاللهِ مَا يَهُ وَاللهِ مَا يِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِى : لَوِ السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا اسْتَأْذَنْتِ الْمُرَأَةِ فَالَ إِنْ أَمْنَةً ، فَقَدْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَخْدِمَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لاَ أَسْتَأْذِنَهُ فِيهَا ، وَمَا أَدُوى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ اسْتَأْذَنْتُهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : الْحَقِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ اسْتَأَذُنْتُهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : إِلْحَقِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ اسْتَأَذُنْتُهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : إِلْحَقِى

بِأَهْلِكِ ، حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ ، وَطَفِقْنَا نَمُشِى فِى النَّاسِ ، وَلَا يُكَلَّمُنَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا سَلاَ قَالَ: فَأَقْبَلُتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارًا لابْنِ عَمِّ لِى فِى حَائِطِهِ ، فَسَلَّمُتُ ، فَمَا حَرَّك شَفَتَيْهِ يَرُدُّ عَلَىَّ السَّلاَ فَقُلْتُ : أَنْشِدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَمَا كَلَّمَنِى كَلِمَةً ، ثُمَّ عُدْتُ فَلَمْ يُكَلَّمُنِى ، حَتَّى خَلَى النَّالِيَ ، أَتَعْلَمُ أَنِى أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَخَرَجُت ، فَإِنِّى لَأَمْشِى فِى السُّوقِ إِذِ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَىَّ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا نَبَطِىٌّ مِنُ نَبَطِ الشَّامِ يَسُ عَنَى، فَطَفِقُوا يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ ، حَتَّى جَانَنِى ، فَلَافَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ بَعْضِ قَوْمِى بِالشَّامِ : إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنَا مَا صَ بِكَ صَاحِبُك ، وَجَفُونَهُ عَنْك ، فَالْحَقُ بِنَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْك بِدَارِ هَوَانِ ، وَلَا دَارِ مَضْيَعَةٍ ، نُوَاسِكَ ا

َ أَمْوَ الِنَا ، قَالَ :قُلُتُ : إِنَّا لِلَهِ ، قَدُ طَمِعَ فِي أَهْلُ الْكُفْرِ ، فَيَمَّمْتُ بِهِ تَنُّورًا ، فَسَجَرْتُهُ بِهِ.

اموالِنا ، فال : فلت : إِنَّا لِلهِ ، فلد طَمِع فِي اهل الكفو ، في ممت بِهِ تنورا ، فَسَجَرته بِهِ . فَوَاللهِ إِنِّى لَعَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي قَلْدُ ذَكَرَ اللَّهُ ، فَلْ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ، وَضَاقَتُ عَا أَنْفُسُنَا ، صَبَاحِيهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُلْدُ بَهِى عَنْ كَلَامِنَا ، أُنْزِلَتِ التَّوْبَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشُّرُونَ . وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُوعَ مِنَ الْفَرَسِ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُوعَ مِنَ الْفَرَسِ فَنَادَى : يَا كُعْبَ بُنَ مَالِكَ ، أَبْشِرْ ، فَخَرَرْت سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَلْ جَاءَ الْفَرَجُ ، فَلَمَّا جَانَنِي الَّذِ

سَمِعْت صَوْتَهُ ، خَفَفْتُ لَهُ ثَوْبَيْنِ بِبُشْرَاهُ ، وَوَاللهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمَئِذِ ثَوْبَيْنِ غَيْرَهُمَا. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ ، فَخَرَجْتُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيْنِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنَّوْنَ بِتَوْبَيْةِ اللهِ عَلَى ّ ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَقَامَ إِلَى طَلْحَهُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهُرُولُ ، حَتَّى صَافَحَنِى وَهَنَّانِى وَمَا قَامَ إِلَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ كُعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رَسُولِ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهَهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِى :هَلُمَّ يَا كُعُ أَبْشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمَّكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ :أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَمْ مِنْ عِنْدِكَ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِ

قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ مِنْ تَوْيَتِى الْيَوْمَ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ سَهْمِى بِخَيْبَرَ ، قَالَ كَعُبٌ : فَوَاللهِ مَا أَبْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ سَهْمِى بِخَيْبَرَ ، قَالَ كَعُبٌ : فَوَاللهِ مَا أَبْلَى اللهِ مَا أَبْلَى اللهِ مَا أَبْلَى اللهِ مَا أَبْلَى اللهِ مَا أَبْلَانِي . (بخارى ١٣٥٨ مسلم ٢١٣٠)
رَجُلاً فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مَا أَبْلَانِي . (بخارى ١٣٥٨ مسلم ٢١٣٠)

رسول الله مُؤْفِظَةَ أِنْ جب بنوالاصفر كا ارا ده فر ما يا كه آپ مِؤْفظَةَ أن كے ساتھ لڑائى كريں تو آپ مِؤْفظَةَ أِن كے سرا

ن کے معاملہ کو کھول کر بیان فر مایا ..... آپ مِرَّاتِ کُنِیَا آیا۔ اس میں آپ مِرَّاتِ کُنِی کہ جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے سفرے تورید نرما لیتے ..... تا آتک یہ بیغزوہ پیش آیا۔ اس میں آپ مِرَافِئِیَا آپا کو شدید گرمی ، دور کے سفر اور نئے دشمن سے سابقہ پیش آیا چنانچہ آپ مِرَّافِئِیَا آپا کے لوگوں کو وہ مقصد کھول کر بیان کر دیا جس میں آپ مِرَافِئِیَا آبیس لے کر جار ہے نتیے تا کہ مسلمان ، دشمن کے شایانِ

شان تباری کرلیں۔

ا۔ پھررسول الله مِرَّفَقَعَ فَ نیاری فرمائی اورلوگول نے بھی آپ مِرَفَقَعَ فَ ہمراہ تیاری کرلی۔ میں نے ضح کے وقت تیاری کرنا چاہی کیکن میں تیاری نہ کرسکا یہاں تک کہلوگ (تیار ہوکر) فارغ ہو گئے اور کہا جانے لگا کہ رسول الله مِرَّافِقَ فَقَ صح ہوتے ہی کرنا چاہی لیکن میں تیاری نہ کرسکا یہاں تک کہلوگ (تیار ہوکر) فارغ ہو گئے اور کہا جانے لگا کہ رسول الله مِرَّافِقَ فَقِ صح ہوتے ہی بیخ سفر پر روانہ ہو جا کمیں گے۔ میں نے (ول میں) کہا۔ میں آپ مِرَافِقَ فَقَ کے بعد ایک دو دن میں تیاری کرلوں گا اور پھر آپ مِرَافِقَ فَقَ کو پالوں گا۔ میرے پاس دوسواریاں تھی نہیں ہوئی تھیں۔ پس

یں ہوت کی مدول یہ وقت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ پھر مجھ پرایک دن ایبا آیا کہ میں نے (پیچپے رہنے والوں میں) صرف ایسے آ دمی کودیکھا جس کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے رکھا تھا۔ یا ایسے آ دمی کودیکھا جس کے بارے میں نفاق کا چرچا تھا۔اس بات نے مجھے بہت عمکین کردیا۔

۔ اب میں نے رسول اللہ مِنْلِقَ عَنْ آئی کوشش کے وقت کے لئے عذر تیار کرنا شروع کیا اور باتیں بنانے کی کوشش شروع کی۔ اور رسول اللہ مِنْلِقَ عَنْ کو ایک تقدیم پیش آئی کہ آپ مِنْلِقَ عَنْ کَوَتُوک کے مقام پر پہنچنے تک میری یاد ہی نہیں آئی۔ آپ مِنْلِقَ عَنْ اللہ مِنْلُوک کے مقام تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے پوچھا۔ کعب بن مالک جُنْلُون نے کیا کیا؟''میری قوم کے آدمی نے کھڑ۔ یہ ہوکرع ض کیا۔ اے کچھ چیزوں نے مصروف رکھا۔ راوی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی بولا اور اس نے کہا۔ خداکی قتم! یا

کھڑ ۔ ے ہوکرعرض کیا۔اے کچھ چیزوں نے مصروف رکھا۔ راوی کہتے ہیں۔ایک دوسرا آ دمی بولا اوراس نے کہا۔خدا کی شم! یا رسول الله مِرَّافِظَةَ اِبِهِ اِتِ ہی کوجانتے ہیں۔اس پررسول الله مِرَّافِظَةَ خاموش ہوگئے۔ ۴۔ پھر جب کہا گیا کہ رسول الله مِرَّافِظَةَ والیس پہنچنے والے ہیں۔تو بچھ سے ہر باطل اور جو پچھ میں نے جھوٹ،عذر گھڑے

چیز نے میرے ساتھ سے پیچھے رکھا؟ آپ مَلِفَظَةَ عَصدوالے آدمی کی طرح مسکرائے۔ کعب کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مِنَوْفَظَةَ إِمرے یاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ سے پیچھے رہنے کے وقت جس قدر وسعت اور قدرت میں تھا اتنا

یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہےوہ کردے۔'' چنانچہ میں (وہاں سے )اٹھ کھڑا ہوا۔ ۵۔ بنوسلمہ کے کچھلوگ میری جانب اٹھے اور کہنے لگے۔خدا کی شم اہم نے کوئی (کام کی) بات نہیں کی۔خدا کی شم اہمہار۔

کردہ گناہ کے لئے تورسول الله مُؤْفِظَةً کااستغفار ہی کافی ہوجا تا۔جیسا کہ آپ مِؤْفظَةَ نے تیرےعلاوہ دیگرلوگوں کے لئے استغذ

کیا ہے۔ کہ آپ مَرِ اَنْ کَی اَن کی طرف سے عذر قبول فر مالیا اور ان کے لئے مغفرت طلب کی۔ پس بنوسلمہ کے لوگ مجھے مسلس ملامت كرتے رہے يہاں تك كدييں نے ارادہ كيا كدييں (آپ مُؤْفِقَةَ كے پاس) واپس جاتا ہوں اورا بني تكذيب كرتا ہوں\_. میں نے ان لوگوں سے بوچھا۔ کیایہ بات کی اور نے بھی کہی ہے یا جوعذر میں نے بیان کیا ہے ایساکسی اور نے بھی کیا ہے؟ انہو

نے جواب دیا: ہاں! میں نے یو چھا: کس نے ؟ انہوں نے کہا: ہلال بن امیدواتفی وٹاٹنے اور رہید بن مرارہ عمری ڈٹاٹنے نے ۔اورلوگو

نے مجھےان دونیک آ دمیوں کا بتایا جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کاعذر بیان کیا ہے۔ا ان کوبھی وہی بات کہی گئی ہے جوتمہیں کہی گئی ہے۔

رادی کہتے ہیں: رسول الله مِرَافِظَةَ نے (لوگوں کو) ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کردیا۔ چنانچہ ہم صبح کے وقت لوگو

میں گئے تو ہم سے کو کی شخص بات نہیں کرتا تھا۔اور نہ ہی کوئی ہمیں سلام کرتا تھا۔اور نہ ہمارے سلام کا جواب ویتا تھا۔ یہاں تک

جب حالیس را تیں پوری ہو گئیں تو ہمیں رسول اللہ مَا اَسْتُحَامِ ﴿ كَاپِيغَام ﴾ آیا كەتم اپنی بیو بوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہلال ؛ اميه جائفة كى جوبيوى تقى وه آپ مُلِفَقِيَّة كى خدمت ميں حاضر ہو كى اور آپ مُلِفِقِيَّة سے عرض كيا۔ ہلال بن اميه جائنة ايك بوڑے

آ دمی ہیں اوران کی نگاہ بھی کمزور ہے، کیا آپ اس بات کوبھی تالپند کرتے ہیں کہ میں انہیں کھانا بنا دیا کروں؟ آپ مِتَوْتَطَيْحَةٍ ا جواب میں فرمایا بنہیں (اس کوتو ناپسندنہیں کرتا) کیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ ہلال کی بیوی کہنے گئیں۔ بخدا!ان کوتو الی کسی

کی خواہش ہی نہیں ہے۔خدا کی قتم اجب سے ان کا بیمعاملہ ہوا ہے وہ تو اس دن سے آج تک مسلسل رور ہے ہیں۔ حضرت کعب دانٹو کہتے ہیں۔میرے بعض گھروالوں نے مجھ سے کہا۔تم بھی رسول اللہ مَانِفَقَاعَ ہے اپنی بیوی کے بار۔

میں اجازت طلب کراوجیسا کہ ہلال بن امیہ جاٹو کی بیوی نے اجازت طلب کر لی ہے اور آپ مِرَافِقِیَّ فَقِرِ نے اس کوا جازت دے د

ہے۔ کہ وہ ہلال کی خدمت کریں۔ کعب کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ خدا کی تتم! میں تو آپ مَیْلِفَظِیَّةِ ہے (اس بات کی) اجازت نبع مانگوں گا۔اوراگر میں آپ مِنَرِّنْفِيَنَةِ ہے (اس بات کی)اجازت مانگوں تو مجھے خبرنہیں ہے کہ آپ مِلِفِفِیَقَةِ مجھے کیا جواب دیں ہے

کیونکہ وہ تو بوڑھے ہیں اور میں ایک جوان آ دمی ہوں۔ چنا نچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ایے گھر والوں کے پاس جلی جاؤیبا تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ کرنا ہووہ کر دیں۔اور ہم لوگوں کے درمیان اس حالت میں چلتے تھے کہ کوئی ہم ہے کلامنہیں ک مصنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كي المعمل ال

لاورنه بی ہمارے سلام کا جواب ہمیں دیتا تھا۔

۔ حضرت کعب آڈاٹھ کہتے ہیں: پس میں چلا یہاں تک کہ میں اپنے چپازاد کے باغ کی دیوار کو پھلا ندگیا اور میں نے سلام یالیکن انہوں نے سلام کے جواب میں اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نددی۔ میں نے (ان سے) کہا۔ میں تمہیں خدا کی تتم دیتا ۔ ل۔ کیاتم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول مَرِافَقَ اِسْ محبت کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہی۔ میں نے کہی تو مردوبارہ یہ بات دہرائی لیکن انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب تیسری یا چوتھی باریہ بات میں نے کہی تو

وں نے جواب میں کہا۔اللہ اوراس کے رسول مِنْرِ اَنْ اَوْ اَوْ اِ مِنْ اِنْ اِوْ اِ وَ اِسْتِ ہِیں۔
۔ پس میں (وہاں سے ) نکلا اور میں بازار میں چلنے لگا تو لوگ میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرنے گئے۔اورا یک شای اِمانی عالم میرے بارے میں (لوگوں سے ) سوال کرر ہاتھا۔ چنانچے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہاں تک کہوہ میرے پاس اللہ اس نے مجھے شام میں سندہ اللہ کہ قدم میں سے کے رکافیاد اس جمعی مدارہ کینچی سرحہ تعدر رساتھ ننہ رساتھی نہ

اوراس نے مجھے شام میں رہنے والے میری قوم میں سے کی کا خط دیا کہ: ہمیں وہ بات پہنی ہے جو تیرے ساتھ نیرے ساتھ نے ا ہے ۔ اور تم سے اس کی بے رخی کرنا بھی ہمیں پہنچا ہے۔ پس تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کیونکہ اللہ نے تہمیں ذات کی جگہ اور ضا کع نے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہم تمہارے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کریں گے۔ حضرت کعب ڈٹاٹو کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ إِنّا لله. کا فربھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میں وہ خط لے کر تنور کی طرف کیا اور میں نے اس خط کو تنور میں بھینک دیا۔

۔ خدا کی تم این ای حالت میں تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تحقیق زمین باوجود اپی وسعت کے ہم پر تنگ اور ہمارے اپنے دل ہم پر تنگ ہوگئے۔ جس دن (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے تع کیا گیا تھا اس کے بعد سے بچا سویں کا تھی کہ دسول اللہ میر الفظائی آپر تو بدر کی قبولیت کی خبر) نا زل ہوئی چنا نچہ دسول اللہ میر الفظائی آپر تو بدر کی قبولیت کی اعلان فرمایا۔ اس پر لوگ ہمیں بٹارٹیں دینے گئے۔ اور ایک آ دی نے میری کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تو بدکی تولیت کا اعلان فرمایا۔ اس پر لوگ ہمیں بٹارٹیں دینے گئے۔ اور ایک آ دی نے میری رف ارف گھوڑا دوڑ ایا اور ہوا کم ور سے بھی زیادہ تیز رف ارف کھوڑا دوڑ ایا اور ہوا کی اور ہو بہاڑ پر کھڑا ہوا اور آ واز دی اور آ واز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رف اربیان سے نے اور دی اور آ واز دی اور آ واز دی اور آ واز دی۔ اے کعب بن مالک! ہم ہیں خوشخری ہو! میں (میری کر ) سجدہ میں گر گیا اور مجھے بیتہ چل گیا کہ پریش نی ا

۔ ہوگئ ہے۔ پھر جب وہ آدمی میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سُنی تھی تو میں نے اس کوخوشخری سنانے کے عوض دونوں پڑے اتار کردے دیئے۔اورخدا کی تیم! میں اس دن ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کی شک کا مالک نہیں تھا۔ میں نے دوکپڑے مستعار لئے اور میں رسول اللہ مَنْرِائِشْکَافِ کی طرف چل نکلا۔ مجھے لوگ فوج درفوج ملے اور مجھے اللہ تعالیٰ مرف سے تو ہے قبر لیت پرمبارک باردیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جائے ہوئے میری طرف

ر رصف المبار المبار المبارك ا

تمہاری ماں نے تہہیں جنا ہے۔اس ونت ہےاب تک کے دنوں میں سے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو'' حضرت کعب جزائیز سکتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ مِیَالِنَصْحَةِ نے فرمایا:''نہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے۔ بے شک نم

نے اللہ کے ساتھ سے بولا چنانحہ اللہ نے تمہاری تقید میں گی۔

۱۲۔ 💎 حضرت کعب بڑاٹنو فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔آج میری تو بہ میں بید چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال میں ہےالتداوراس كرسول كوصدقد دول\_آپ مِرَافِظَةُ أَنْ ارشاد فرمايا: "اين مال ميس سے بعض كوروك لؤ" ميں نے عرض كيا۔ ميس نے خيبر ميس ا حصہ روک لیا ہے۔حضرت کعب دناٹی کہتے ہیں۔خدا کی تئم!اللہ تعالیٰ نے کسی آ دمی کو تچی بات کہنے میں اس طرح نہیں آ ز مایا جس

طرح اللَّدتعاليٰ نے مجھے آ ز مایا۔

( ٣٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الا صْلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ ، خَلَّفَ عَلِيًّا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، تُخَلُّفُون

فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَغْدِى.

(٣٨١٦٣) حفرت سعد رفي على من روايت بي كه جب رسول الله مَ اللهُ عَمْ وه تبوك كے لئے تكلے تو آپ مِ الله عَمْ الله

علی ٹڑاٹنو کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔حضرت علی ٹڑاٹنو نے یو چھا۔ یا رسول اللہ مَبِّائِشَتَحَۃًۤ ! آپ مجھےعورتوں اور بچوں میں چھر رہے ہیں؟ آپ مِنْائِفَتُغَةِ نے جوا باارشاد فرمایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم میرے لئے بمنز لہموی غلاِئِلا سے ہارون غلاِئِلا کے ہو

مگریہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

( ٣٨١٦٤ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَتَد رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّهُ

فِي حِجْرِهِ ، وَيَقُولُ : مَا عَلَى عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا. (ترمذي ٢٤٠١ـ احمد ٢٣)

(۳۸۱۶۳) حضرت حسن ج<sub>لان</sub>نوز ہے روایت ہے کہ حضرت عثان جانٹو ،غز وہ تبوک میں رسول اللہ <u>مَبَّافِنْتَوَق</u>َعَ کے یاس وینار لے کرآ ئے:

رسول اللهُ مَؤَنِّقَةَ بِنَا ان دیناروں کواپٹی جھولی میں ڈال لیا اوران کوالٹ بلیٹ کرنے سکے اورارشاوفر مایا۔''اس (خیر کے کام ) نے

بعد عثان بن عفان دہنئے جو کچھ بھی کرےاس کونقصان نہیں ہوگا۔

( ٣٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ و

غَزُوَةِ تَبُوكَ ، وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لْأَقْرَامًا مَا سِرْتُهُ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعُتُهُ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُو مَعَكُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ :وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُأَ،رُ. ۳۸۱۷۵) حفزت انس ڈکٹو سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مِنَّافِظَةَ جب غز وہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب بہنچ تو پ مِنَّافِظَةَ آجِنے ارشاد فرمایا۔'' بلاشبہ مدینہ میں کچھلوگ ایسے تھے کہتم نے جوبھی سنر کیایا جو وادی بھی قطع مسافت کی تو وہ نوگ اس پ ( نواب کے انتبار سے ) تمہارے ساتھ شریک تھے۔'' صحابہ ٹھکٹٹا نے یو چھا۔ یا رسول اللّٰہ مِنَّافِظَةَ آجَا وہ لوگ مدینہ میں تھے؟

٣٨٠) عَادُفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيُنِ فِى خَذُوةِ تَبُوكَ الْمَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

۳۸۱۷ ) حضرت عوف بن ما لک انتجی دانش ہے روایت ہے کہ رسول اللّد مِنْزِ اللّٰهِ عَنْز وہ تبوک میں مسافر کے لئے تین دن، ت اور مقیم کے لئے ایک دن رات تک موزوں پرسم کا حکم فر مایا۔

٣٨١١) حَدَّثْنَا جَعْفُرُ بُنُ عَوْن ، أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ ، سَارَعَ نَاسٌ إِلَى أَصْحَابِ الْحِجْوِ ، فَلَا خَلُوا عَلَيْهِمْ ، فَكَنَّهُ وَهُو مُمُسِكٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، قَالَ : فَاتَيْتُهُ وَهُو مُمُسِكٌ فَبَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، قَالَ : فَاتَيْتُهُ وَهُو مُمُسِكُ بَبَعِيرِهِ ، وَهُو يَقُولُ : عَلَامَ تَذُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلَا أَنْبُكُمْ بِمَا هُو أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ،

اللهِ ، فقال رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : افلا انْبَنْكُمْ بِمَا هُوَ اغْجَبَ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجَل مِنَ انفسِكُمْ ، يُحَدِّثُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَبِمَا يَكُونُ بَغْدَكُمْ ، اسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ، وَسَيَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ. (احمد ٢٠١٠ـ طبراني ٨٥١)

۳۸۱۷۷) حفرت محمد بن کبشه انماری، اپنو والد سے روایت کرتے ہیں که (جم لوگ) جب غزوہ تبوک (میں ) تھے تو کیجھ لوگ مدی جلدی اصحاب الحجر (کے کھنڈرات) میں داخل ہونے لگے توبیہ بات جناب نبی کریم مَلِقَظَیْکَ فِیْم کیسی ۔ آپ مِلِقَظِیَمَ فِیْم نے عظم دیا

آ واز لگائی گئی۔ان المصلاۃ جامعۃ ..... راوی کہتے ہیں: آپ مِیَّاتُظَافِۃ اپنی اوْٹُی پر ہیٹھے ہوئے تشریف لائے اورارشاد فرمایا:'' راکی غضب شدہ قوم پرتم کیوں داخل ہوئے؟'' راوی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول الله مِیَّاتِشَافِیَۃ اِن سے تعجب میں پڑھ

ر۔آپ مَرِّشَعُ آبِ ارشاد فرمایا: ' کیا میں تہمیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی تہمیں میں سے ہاور وہ تم کو پہلوں یا با تمیں بیان کرتا ہے اور آنے والی بھی بیان کرتا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ کرواور سید ھے ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالی کو تہمیں عذاب یے میں کی شکی کی پروائیں ہے۔ اور عنقریب اللہ تعالی ایسے لوگوں کولائیں گے جوخود سے کی شکی کودور نہیں کریں گے۔

# (٤٠) حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيّ

# حضرت عبدالله بن الي حدر داسلمي كي حديث

( ٢٨١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَبْد اللهِ بُنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمٍ ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَضْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَوِيَّةِ الإِسْلَامِ ، فَنَزَّعْنَا عَنْهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَنَّامَةً فَقَتَلَهُ ، فَلَمَّا قَتَلَهُ سَلَبَهُ بَعِيرًا لَهُ ، وَأَهْبًا ، وَمُتِيعًا كَانَ لَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ، جِـ '' بِشَأْنِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَلِهِ الآيَةُ : ﴿مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ الآيَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَّيْرَةً ،

قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى وَعَمَّى، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَا:صَلَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ نَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيْدُ خِنْدِكَ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمٍ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ الْقَيْسِيِّ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، قَالَ فَسَمِعْتُ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ يَقُولُ : لَأَفِيقَنَّ نِسَانَهُ مِنَ الْحُزُنِ مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَائِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَقُلُونَ الدِّيَّةَ ؟ فَأَبَوُا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْتٍ ، يُقَالُ لَهُ :مُكَيْتِلٌ ، فَقَالَ :وَاللهِ ، يَا رَسُو ﴿ اللهِ، مَا شَبَّهُتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ ، إِلَّا كَغَنَمِ وَرَدَتْ ، فَرُمِيَتْ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرُ غَدًّا، قَالَ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ :لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا ، فَالَ : فَقَبِلُو ا الدِّيَةَ.

قَالَ : فَقَالُوا : انْتُوا بِصَاحِبِكُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجِيءَ يِهِ ، فَوَصَفَ حِلْيَتُهُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّهُ قَدْ تَهَيَّأُ فِيهَا لِلْقَتْلِ ، حَتَّى أُجْلِسَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَ السُمُك ؟ قَالَ : مُحَلِّمُ بْنُ جَنَّامَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، :اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ لِمُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : فَتَحَدَّثُنَا بَيْنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَظْهَرَ هَذَا ، وَقَدِ اسْتَغْفَرَ لَهُ فِي السِّرِّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّنْتُهُ بِاللَّهِ ثُمَّ قَتَلْتَهُ ؟ فَوَاللَّهِ مَا مَكَتَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ مُحَلَّمٌ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَخْلِفُ بِاللَّهِ لَدُونَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ تَلْفِظُهُ الْأَرْضُ ، قَالَ :فَجَعَلُوهُ بَيْنَ سَدَّىٰ جَبَلِ وَرَضَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِجَارَةِ ، فَأَكَلَتُهُ السَّبَاعُ ، فَذَكَرُوا أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللهِ إِنَّ الأَرْضَ لَتُطُبقُ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُخْبَوكُمْ بِحُرْمَتِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. (ابوداؤد ٣٣٩٢)

(٣٨١٧٨) حفرت عبدالله بن ابي حدرد رقائق بروايت ب كدرسول الله مَثَّ الفَقْعَ فَي جميس اضم كي طرف ايك لشكر ك ساتهدروا نه فر مایا۔راوی کہتے ہیں: پس ہم عامر بن اضبط کو ملے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے ہمیں مسلمانوں والاسلام کیا۔لیکن ہم نے ان سے اسلحہ چھین لیا۔اورمحلم بن جثامہ نے ان پرحملہ کردیا اورانہیں قتل کردیا۔ پھر جب اس کوآل کردیا تو اس کا ایک اونٹ ،ساز وسامان قبضہ كرليا\_پس جب م واپس آئة م ن ان كامعالمه ني كريم مُؤْفِظة كي خدمت ميس بيش كيا\_اورآب مَؤْفظة كوان كمعالمدكي

خبرسائی۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔''اےامیان والواجبتم اللہ کے راستے میں جہاد کرلوتو تحقیق کرلواورا یے شخص کو جواسلام

كا ظباركر ات بين كبوك تومؤمن نبين ب."

ابن آملی کہتے ہیں۔ مجھےمحد بن جعفر نے زید بن ضمرہ سے روایت کر کے بیان کیا کہوہ کہتے ہیں ..... مجھے میرے والد اور چھانے بیان کیا .... اور یہ دونوں رسول اللد يَزِفْظَعَ إلى ساتھ حنين ميں شريك تھے .... یه دونوں بیان كرتے جي كه رسول الله فِيزَّانَ فَيَعَ أَخْ طَهر كَى نَمَاز ادا فرما كَى پيرآپ فِيزَانِينَ فَيْ ايك درخت كے فيچ تشريف فرما ہوئے۔ تو قبيله خندف كے سردار حضرت اقرع بن حابس دانور آپ مَافِر آپ مَافِر فَ الله على المرف كور على اور ميكلم كے خون سے مانع بن رہے تھے۔ اور حفزت عيينه بن حصن كھڑ ہے ہوئے اور عامر بن اضبطقیسی کا خون بہاطلب کرنے لگے .....اور بیا تجعی تھے ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عیدند بن حصن کو کہتے ہوئے سُنا کہ میں اس کی عورتوں کوغم وحزن کی وہ کیفیت ضرور چکھاؤں گا جواس نے میری عورتوں کو چکھائی۔ نبی کریم مِنوَ فَقَعَ اِنْ ہِ ارشاد فرمایا۔ "تم لوگ دیت قبول کرلو؟" انہوں نے انکار کیا۔ تو بنولیث میں ہے ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کومنگینان کہا جاتا تھا اور اس نے کہا۔ یا رسول اللہ مَا اللہ مَا فَضَعَام الله مَا میں اسلام کے روش زمانے میں اس مقتول کوتشبینہیں دوں گا مگر ایس بحری ہے جو بحری کہیں آ گئی ہواوراس کو تیرلگ گیا تو اس نے دوسروں کو بھی بھگا دیا۔ آپ آج کے دن ہی کوئی راستہ متعین کر دیں اورکل ( آ نے والے حالات ) کوبدل دیں۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِنْ اَنْتُحَافِی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرکے فرمایا: ' ہمارے اس سفر میں رادی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اپنے آ دمی کو لے آؤتا کے رسول الله مِلْ الله عِلْ الله عِلَمَ استفقار کریں ۔ پس اس آ دمی

تمہیں بچاس ملیں گےاور بچاس تب ملیں گے جب ہم واپس ملیٹ آئیں گئے'۔راوی کہتے ہیں: پس انہوں نے ویت قبول کر لی۔

کولایا گیا۔ راوی اس کی حالت بیان کرتے ہیں کہ اس پر وہی جوڑا تھا جس میں اس نے قتل کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو نبی كريم مِرْفَظَ عَلَيْ كسامن بشاديا كيارة ب مِنْفِظ إن (اس س) بوجها بتهارانام كياب؟اس آدمي في جواب ديا بحكم بن بشامه

پھرآپ مَلِّفَظُغُ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔راوی بیان کرتے ہیں کہآپ مِلِّفَظُغُ نے اپنے دونوں ہاتھوا تھائے (اور کہا) ا الله الحكم بن جثامه كى مغفرت ندفرها نا-راوى كہتے ہيں-اس شخص نے ہميں بيان كيا كه بدر بدوعاءوالى) بات آپ مِنْ النظيظ أن ظا برافر مائی تھی جبکہ آپ مِرَافِظَةَ شِناس کے لئے تنہائی میں استغفار کیا تھا۔

م۔ ابن اسحاق کہتے ہیں۔عمرو بن عبیدنے مجھے حضرت حسن کے حوالہ سے بتایا کہ آپ مِیَافِظِیَّ اِنْ مُحلم سے کہا۔تم نے اس کو

( پہلے ) خدا کے نام پر پٹاہ دے دی اور پھراس کو آل کر دیا۔خدا کی تئم ابحلم سات دن بھی نہ رہا کہ مرگیا۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن کو خدا کی قسم کی انگل کے میں نام میں کہتے ہیں: میں کے تعلق میں میں کہتے

حضرت حسن کوخدا کی قتم کھاتے ہوئے سُنا کہ بحکم کو تین مرتبہ دفن کیا گیالیکن ہرمر تبدز مین اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔راوی کہتے ہیں: چنانچیلوگول نے انہیں دو پہاڑول کے درمیان رکھااوران پر بڑے بڑے پھرر کھ دیئے پھران کودرندول نے کھالیا۔لوگول نے رسول اللہ مَاَهْ فَقَاقَ کرسا مندان ہے دیکا معاملہ ذکر کہا تہ آئے۔ مَاَهْ فَالْاَدُوْمَةُ ذَوْلَ الاَدْمُومِد سال نہ کا کھتھ انہ میں تہ ہیں۔ اس

(۶۱) مَا ذَكُرُوا فِي أَهْلِ نَجْرَانَ ، وَمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نبی کریم شِرِّانْفَقَعَ آنے ان

#### کے ساتھ ارادہ کیا،اس کابیان

( ٣٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِينِ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ فَيِلُوا الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أَتَانِى الْبَشِيرُ بِهَلَكَةِ أَهْلِ نَجْرَانَ ، لَوْ نَمُّوا عَلَى الْمُلاَعَنَة ، حَتَّى الطَّيْرِ عَلَى الشَّجَرِ ، أَوِ الْعُصْفُورِ عَلَى الشَّجَرِ ، وَلَمَّا غَدَا إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ.

(٣٨١٦٩) حضرت تعلى بإينيز سے روايت ہے كہ جب رسول الله مِيَّرِ فَقَعَ فَي اللّٰ نجران كے ساتھ مبابله كرنے كا اراده كيا تو انہوں نے آپ شِرِّ فَقَعَ فَي كُرجزيه اواكرنا قبول كرليا۔ اس پر آپ مِرِّ فِقَعَ فَي ارشاد فر مايا: '' حقيق مجھے ايک بثارت ديے والے نے اہل نجران كى ہلاكت كى اطلاع دى تھى اگريہ لوگ مبابله ميں كھمل شريك ہوجاتے حتى كه درختوں پر پرندے بھى ..... يا ....فرما يا .....

۔ بروں کہ ہوں کی جہاں ہوں کہ رہیارت جہدیں کی سریک ہوجائے کا حدود موں پر پرمدے کا مسلم مایا ہسسہ درختوں پر چڑیا بھی۔'' ادر جب رسول اللہ میزائشنے آئی ان اہل نجران کی طرف جا رہے تھے تو آپ میآئشنے آئی نے حضرت حسن جان اور حسین میزائٹو کاہا تھ پکڑا ہوا تھا اور حضرت فاطمہ جی مندمنا آپ میآئشنگا آئے کے بیچھے چل رہی تھیں۔

( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَّالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى :أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ.

(۳۸۱۷) حضرت علی جیٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائِسْتَ اَلَمْ نَجِران کَوْتُر بِرِفِر مایا ۔۔۔۔۔۔ بیسائی لوگ ہیں ۔۔۔۔'' کہتم میں سے جوسود برخرید وفر وخت کرے گااس کا (ہم پر ) کوئی ذہر نہیں۔''

( ٣٨١٧١ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ،

(٢٨١) محدث ابو حايدٍ الرحمر ، عن يحيى بن سعيدٍ ؛ أن عمر الجدى أهل تجرأن اليهود والنصارى ، وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُومِهِمْ ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ ؛ إِنْ هُمْ جَاؤُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عَنْدِهِمْ ، فَلَهُمَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مساندى المساندى المساندى المساندى المساندى المساندى المساندى المساندى المساندى النَّلُفَانِ وَلِعُمَرَ النَّلُكُ ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرٌ بِالْبَلْرِ مِنْ عَنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَعَامَلَهُمُ النَّحْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسَ

وَلِعُمَرَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، وَعَامَلَهُمُ الْكُرْمَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُكُ ، وَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ. (٣٨١٧١) حضرت يحيىٰ بن سعيد سے روايت ہے كه حضرت عمر شائن نے اہل نجران ..... يبود ونصاريٰ ..... كوجلا وطن كيا اوران كى زمینوں اورانگوروں کی بیلوں کوخرید لیا اور حضرت عمر رہائٹھ نے (ان سے بیہ)معاملہ کیا کہ اگر وہ بیل اور ہل کا سامان خودمہیا کریں توان کو (پیدادار کا) دونکث اور حضرت عمر دیانی کوایک ثلث ملے گا اورا گر حضرت عمر دیانی نیج مہیا کریں توان کونصف حصہ ملے گا۔اور

حضرت عمر وَفَاتُونِ نے ان کے ساتھ تھجوروں کا اس شرط پر معاملہ کیا کہ (پیداوار کا) ایک خمس ان کا ہوگا اور چارخمس حضرت عمر جَانُونِ کے ہوں گئے .....اورانگوروں میں ان کے ساتھواس شرط پرمعاملہ کیا کہان کا حصہ ایک ثلث ہوگا اور حضرت عمر کا حصہ دوثلث ہوں گے۔ ( ٣٨١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، قَالَ : وَكَانَ

عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَخَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَأَتَوُا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ تَحَاسَدُنَا

بَيْنَنَا فَاجِّلْنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجُلُوا ، قَالَ : فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ ، فَنَدِمُوا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : أَقِلْنَا ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَسْأَلُك بِخَطِّ يَمِينِكَ، وَشَفَاعَتِكَ عِنْدَ نَبِيِّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا ، فَأَبَى، وَقَالَ: وَيُحَكُّمُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ. قَالَ سَالِمٌ : فَكَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ.

(٣٨١٧٢) حضرت سالم مِيتَظِ ہے روايت ہے كہ الل نجران كى تعداد (جب) جاليس ہزار كو پہنچ گئى .....راوى كہتے ہيں: حضرت عمر جائوان سے اس بات کا خوف کرتے تھے کہ میں سلمانوں پر حملہ آور ہوجا کیں گے۔ تو (اتفاقاً) ان میں باہم حسد پیداہوگیا۔راوی كتتے ہيں۔ يول حضرت عمر والي كي ياس حاضر ہوئے اور كہنے لكے۔ ہم لوگوں ميں باہم حسد پيدا ہو گيا ہے پس آپ ہميں جلاوطن

کر دیں ....راوی کہتے ہیں۔رسول الله عَرِالْتَقِیْنَ فِی ان کے لئے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ انہیں جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔راوی کہتے میں :حضرت عمر رہ ہیں نے اس کوغنیمت سمجھا اوران کوجلا وطن فر مادیا۔اس کے بعد اہل نجران کوندامت ہوئی اوروہ آپ بڑاٹیز کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم اپنی بات سے معذرت کرتے ہیں ۔حضرت عمر منافظ نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔ بھر جب حضرت علی جائنون تشریف لائے تو یہ لوگ حضرت علی جائنو کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ کی لکھی

ہوئی تحریراور آ بے کے نبی کی سفارش کے ذریعہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری معذرت قبول کرلیں لیکن حضرت علی تفاش نے بھی ا نكار فر ما دياا وركهارتم ملاك موجا وُ-حضرت عمر رَّدَا تَدُو تُوايك بصيرت والصَّحْص تتھے۔ سالم راوی کہتے ہیں۔اسلاف کی رائے ہیہ ہے کہ حضرت علی جڑاؤو اگر حضرت عمر دیا تینو کی کسی بات پر معترض ہوتے تو وہ

آپ شائط کواہل نجران کے ہارے میں اعتراض دیتے۔

( ٣٨١٧٣ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مصنف ابن الب شيبرستر جم (جلد ١١) كي مستف ابن الب شيبرستر جم (جلد ١١)

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْقُفَا نَجْرَانَ ؛ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ ، فَقَالًا : ابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا أَمِينًا ، حَقَّ أَمِينِ، حَقَّ أَمِينِ ، فَقَالَ : لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً حَقَّ أَمِينِ ، فَاسْنَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ.

(٣٨١٧٣) حفرت حذيف رقي في حدوايت ہے كدرسول الله مَلِّفَظَةَ كے پاس نجران كے دوراہب عاقب اورسيد حاضر ہوئے اور

انہوں نے عرض کیا۔ آپ ہمارے ساتھ خوب اما نتدار تخص بھیج دیں۔ آپ مَنْ اَشْفَیْکَمَ نے قرمایا: ''میں ضرور بالضرور تمہارے ہمراہ ایک 

بن الجراح! المون چنا ني آپ مِنْ النَّكَ فَي فَان كُوان كي بمراه بهيج ديا\_

( ٣٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : بَعَنْنِي

رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجُرَانَ ، فَقَالُوا لِي :إِنَّكُمْ تَقُرَؤُونَ : ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ وَبَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّنِينَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ بِهِ ، حَتَّى رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَلاَ أَحْبَرْتُهُم أَنَّهُم كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيائِهِم، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِهِم ؟ (مسلم ١٦٨٥ ـ احمد ٢٥٢) (٣٨١٧) حضرت مغيره بن شعبه رهايُّؤ سے روايت ہے كه رسول الله مِلْاَفْتِيَّ فَي مجھے نجران (والوں) كي طرف بھيجا تو انہوں نے

مجھ سے پوچھا۔تم لوگ تو پڑھتے ہو ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ حالانكە حضرت موى عَلايتِلا) اور حضرت عيسىٰ عَلايتِلا) كے درميان بہت زيادہ سالوں کا وقفہ ہے؟ مجھےان کے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں نبی کریم مِثَّ اِنْتَصَافِیم کی خدمت میں حاضر ہوااور میں ن آپ مِنْ اللَّهِ عند من ال كياتو آپ مِنْ اللَّهُ في ارشاد فرمايا: "تم ن أنبيل يه كون نبيل بتايا كه وه لوگ اي سے پہلے والے

انبیاءاورصالحین کے ناموں کے مطابق نام رکھتے تھے'۔؟

( ٣٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَسْقُفِ نَجْرَانَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسُلِمُ ، قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، قَالَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمْ ، قَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَك ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبْتَ ، مَنَعَك مِنَ الإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ :ادُّعَاوُك لِلَّهِ وَلَدًا ، وَأَكْلُك الْخِنْزِيرَ ، وَشُوْبُك الْخَمْرَ

(٣٨١٧٥) حضرت قاده ﴿ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِينَامِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الل (دوباره) جواب میں کہا۔ تحقیق میں آپ سے پہلے ہی اسلام لے آیا ہوں۔ نبی کریم مَثِرَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ حَمُوتُ بُولْنَا

ہے۔ تچھے تین چیزوں نے اسلام سے روکا ہے۔ 🛈 تمہارا خدا کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ 🛈 تمہارا خزیر کھانا۔ 🖱 تمہارا شراب بینا۔

## ( ٤٢ ) مَا جَاءَ فِي وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نبی کریم صَلِّالْتُظَیِّعَ کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث

( ٢٨١٧٦) حَدَّثَنَا ابُنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا قَبُصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى ، فَوَضَعَ كَانَ أَبُو بَكُو فِى نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ فَدُّخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَيَبُكِى وَيَقُولُ : بأبِي وَأَمِّى ، طِبْتَ حَيًّا ، فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ وَطِبْتَ مَيْتًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَتَى يُخُونِى اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ : وَكَانُوا قَدِ السَّبَشُرُوا بِمَوْتِ رَسُولِ يَمُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَمَا جَعَلَنَا لِبَسُرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ، فَالَ نُوا فَلِهُ مَا الْحَوْلَ الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى ال

قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِى تَعْبُدُونَ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ لَمْ يَمُتْ ، ثُمَّ تَلا : هُوَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ فَيْلِ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَى خَتَمَ الآيَةَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، وقلِدِ اسْتَبُشَرَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَذَ فَرَحُهُمْ ، وَأَخَذَتِ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ.

قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِوَ ، لَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى وُجُوهِنَا أَغْطِيَةٌ ، فَكُشِفَتُ . (بزاد ۸۵۲)

(۳۸۱۲) حضرت ابن عمر فالله سے بحراب ہے کہ جب رسول الله مَافِقَةَ کی روح مبارک بیض ہوئی تو (اس وقت) حضرت ابو بمر وافق ہوئے وشیق ہوئی تو (اس وقت) حضرت ابو بمر وافق اور انہوں نے آپ مِنْ الله بِی افغیق کی بیشانی پر اپنا مندر کھا اور آپ مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَا اور آبوں نے آپ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الل

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد ١١) کي هن الي مسنف ابن الي شيد مترجم (جلد ١١) کي هن الي مسنف ابن الي خلاص

پھر حضرت ابو بکر وڈائٹٹو منبر کے پاس آئے اوراس پر چڑھ گئے ۔الٹد کی حمد وثنا بیان کی اور پھر فر مایا اے لوگو!اگر تو محمد مُؤَفِّفَتِيْجَ

تمہارے اللہ تھے جس کی تم عبادت کرتے تھے تو یقین جانو کہ تمہارے اللہ محد مَالِنَّسِيَّةَ فَوَات یا گئے ہیں۔اورا گرتمہار اللہ وہ ذات ہے جواً سانوں میں ہےتو پھریفین کرو کہتمہاراالہ نہیں مرا۔ پھرحفزت ابو بکر جانٹونے یہ آیت تلاوت کی۔ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَانْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ﴾ \_

يهال تك كه آپ دايش نے به آيت ممل فرما دى۔ پھر آپ دايش نيچ تشريف لے آئے اور (اب) ان باتوں سے

مسلمانوں نے خوشی محسوں کی اور بیخوب خوش ہوئے اور منافقین کومصیبت پڑگئی۔حضرت عبدالله بن عمر جاھئے کا ارشاد ہے۔اس

ذات کی شم اجس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یوں لگتا تھا جیسا کہ ہمارے چہروں پر پردے تھے جو ہٹادیئے گئے۔

( ٣٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْنَ يَدُفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر . سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ ،

وَيُدْفَنُ حَيْثُ يَمُوتُ ، فَنَحَوُّا فِرَاشَهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ. (ترمذي ١٠١٨ـ ابن ماجه ١٦٢٨)

(٣٨١٧٤) حفرت ابن جريج اين والد ، روايت كرت جي كرصحابه كرام فتأثيث كوني كريم مَلِفَظَةً كي قبر كم متعلق ترود مواكد آپ مِلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ جگد سے نہیں ہٹایا جاتا اور جہال وہ فوت ہوتا ہے وہیں ذن کیا جاتا ہے 'چنانچے سحابہ کرام شکائی نے آپ مِلِن کے کا استرا کی طرف کر

ديا اورآ بِ مُؤْلِفَقِيَعَ فِي كِيستر والى جَكَّديرآ بِ كَي قبر كھودي كئي۔

( ٣٨١٧٨ ) حَدَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْيَمَنِ ، فَلَقِيت رَجُلَيْنِ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاع وَذَا عَمْرِو ، فَجَعَلْتُ أُحَدُّثُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا :إِنْ كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ ، فَقَدُّ مَرَّ صَاحِبُك عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ ، فَأَفْبَلْتُ وَأَفْبَلا مَعِيَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا : قُبضَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، قَالَ :فَقَالَا لِي :أَخْبِرْ صَاحِبَك أَنَّا قَدْ جِنْنَا ، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ :فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكُرٍ بِحَدِيثِهِمُ ، قَالَ :أَفَلَا جِنْتَ بِهِمْ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، قَالَ لِي ذُو عَمْرِو :يَا جَرِيرٌ ، إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً ، وَإِنِّي مُخْبِرُك خَبَرًا ، إِنَّكُمْ

مُعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا

يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ. (بخارى ٣٥٥٩ ـ احمد ٣٦٣) (٣٨١٨) حضرت جرير سے روايت ہے كه ميں يمن ميں تھا كه مجھے اہل يمن ميں سے دوآ دمي ملے جن كے نام ذو وكلاع اور ذوعمرو

تھے۔ یس میں نے ان کور سول اللہ مَلِ اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا عَلَى اللّٰهِ مَلَّا مَا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰ اللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ الللّٰهِ مِلْ اللللّٰ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ الللّٰ الللّٰ اللّ

پھرتمہارے بیساتھی (آپ مَرِالْفَظَةَ) تین دن پہلے اپنی مت عمر گزار کے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی جلااوروہ بھی جلے یہاں تک کہ جب
ہم پھرتمہارے بیساتھی (آپ مَرِالْفَظَةَ) تین دن پہلے اپنی مت عمر گزار کے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی جلااوروہ بھی جلے یہاں تک کہ جب
ہم پھراستہ طے کر کچے تو مدینہ کی جانب ہے ایک لشکر ہماری جانب آرہا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ رسول
اللہ مَرَالْفَظَةَ وَا تَ بِا گُلے ہِن اور حضرت ابو بکر جھائے کو خلیفہ مقرر کردیا گیا ہے۔ تمام لوگ نیکی کے پابند ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پیران
دونوں نے جھے کہا۔ آپ اپنے ساتھی (حضرت ابو بکر جھائے) کو بتا دینا کہ ہم آئے تھے۔ اور شاید کہ ہم والی آئی تو انہوں نے فرمایا: تم
اور (پھر) وہ دونوں بمن کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر جھائے کوان کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا: تم

رادی کہتے ہیں: پھراس کے بعد ذوعمرو نے مجھ سے کہا۔ اے جریر! تہہیں مجھ پرایک عزت وشرافت حاصل ہے اور میں مہمیں ایک بات بتایا ہوں ہم اہل عرب ہمیشہ خبر کی حالت میں رہو گے۔ جب تک تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ جب (تمہارا) امیر فوت ہو جائے تو تم کسی اور کو امیر مان لو لیکن جب تکوار آ جائے گی تو پھر (تمہارے امیر) بادشاہ ہوں گے اور ان کے غصے بادشاہوں کے رضا بادشاہوں کی رضا بادشاہوں کی رضا کی طرح ہوگا۔

( ٣٨١٧٩ ) حَذَّنَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ ، قَالَ : أَقْبَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَ فَيُصَّلُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُرُجُونَ ، وَيَدُخُلُ آخَرُونَ كَذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُصَلُّونَ وَيَدُعُونَ ؟ قَالَ : يُصَلُّونَ وَيَسُتَغْفِرُونَ.

(۳۸۱۷) حضرت عطاء بیشین سے روایت ہے فرماتے ہیں جمیں یہ بات پنجی ہے کہ جب رسول الله مُؤفِظَةَ کی وفات ہوئی تولوگ آپ سُؤفِظَةَ پر (حجرہ میں) داخل ہوتے۔آپ پر نماز پڑھتے اور نکل جاتے پھرای طرح اور لوگ اندر چلے جاتے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عطاء سے بوچھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے اور دعا مائکتے تھے؟ عطاء نے کہا۔ نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ( ۲۸۸۸) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يُؤَمَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامٌ ، وَكَانُوا

(۳۸۱۸۰) حفرت جعنراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْرِفِیْنَا کَمْ کَ امام نے (نماز جنازہ کی) امامت نہیں کروائی۔ بلکہ لوگ جماعت جماعت کی شکل میں آپ مِنْرِفِیْنَا آپ رِ حجرہ میں ) وافل ہوتے تھے۔ آپ مِنْرِفِیْنَا آپِنُماز جنازہ پڑھتے اور نکل آتے تھے۔

يَدْخُلُونَ أَفُواجًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخْرُجُونَ.

( ٣٨١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ أُمَّ أَيْمَنَ تَبْكِى ، فَقِيلَ لَهَا ۚ : لِمَ تَبْكِينَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ؟ قَالَتْ : أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَّا. (ابن سعد ٢٢٢ـ طبرانی ٢٢٧)

(٣٨١٨١) حضرت طارق بن شهاب سے روایت ہے كہ جب رسول الله مَلِّ الله مُلِّ الله عَلَم الله مَلِّ الله عَلَم الله مُلِّ الله عَلَم الله عَلَم الله مُلِّ الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم ع

رونا شروع کیا۔ان سے کہا گیا۔اے ام ایمن میں میں ایم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ آسانی خبریں (اب) ہم پر منقطع ہوگئ ہیں۔

( ٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنسٍ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ لأبى بَكُرٍ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، فَانْطَلَقَا إِلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : قَدْ فَجَعَلَتْ تَبْكِى ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلِمُتُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَا ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبْكِيَان مَعْهَا. (مسلم ١٩٠٥ - ابن ماجه ١٣٢٥)

(۳۸۱۸۲) حضرت انس جائٹو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مِرْاَفِظَةَ وَات پا گئو حضرت ابو بکر جائٹو نے حضرت عمر رفائنو سے کہا یہ ہم ان کودیکھیں۔ پس ہم ان کودیکھیں۔ پس ہم ان کو دیکھیں۔ پس ہم ان کے پاس چلوتا کہ ہم ان کودیکھیں۔ پس ہم ان کے پاس گئو وہ رو نے لگیں۔ شیخین نے ام ایمن جی افزان کے پاس اپنے رسول مِرِّونَّ فَتِیْجَ کے پاس گئے وہ وہ رو نے لگیں۔ شیخین نے ام ایمن جی کھا۔ اے ام ایمن! جو پھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ رسول کئے ہے وہ بہتر ہے۔ اس پرام ایمن شیخه خواس بات کا علم ہے کہ جو پھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ رسول اللہ مِرْونِ فَقَالَ کَ اِس ہے وہ رسول اللہ مِرْونِ فَقَالَ کَ اِس ہے وہ رسول اللہ مِرْونِ فَقَالَ کَ اِس ہے وہ رسول کہ ہم سے آسان کی خبر یم نقطع ہو گئیں۔ پس ام ایمن شی ہوئی فائن فی ان کی ماتھ روئے گئے۔ نے دھنرت ابو بکر جائٹو وعمر جائٹو وعمر جائٹو کو جو کا کو ان کے ساتھ روئے گئے۔

( ٣٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَتُ صَفِيَّةُ ، وَقَدْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِى تَلْمَعُ بِثُوْبِهَا ، يَعَنَى تُشِيرُ بِهِ ، وَهِى تَقُولُ :

قَدُ كَانَ ۚ بَعْدَكَ ۚ أَنْبَاءٌ ۗ وَهَنْبَثَةٌ ۚ لَوْ كُنْتَ شَاهِدُهَا لَمْ تُكْثِيرِ الْخُطَبَ

(٣٨١٨٣) حفرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت نبی کریم مُرَافِظَةَ آبج جب فوت ہو گئے تو حفرت صفیہ جن عنظما ہم آئیس اوراپنے کپڑے سے اشارہ کرتی ہوئی فر مار ہی تھیں۔

وو تحقیق آپ مَظِ الْفَصِيَّةِ كے بعد بہت ى باتيں اور شديد معاملات ہوں گے۔اگر آپ ان کوديکھتے تو مصائب کثیر نہ ہوتے۔''

( ٣٨١٨١ ) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الَّذِى وَلِىَ دَفُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبُعَةُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ : عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٌ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَحَدُوا لَهُ ، وَنَصَبُّوا عَلَيْهِ اللَّبَنَ نَصْبًا.

(۳۸۱۸۴) حفرت سعید بن میتب بریشین سے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں ہے جن کو نبی کریم مِیلِفَظِیَّمَ کا فن کرنا اور قبر میں اتارنا سونبا گیا تھا وہ چارلوگ تھے۔حضرت علی مُن اُنٹو، حضرت عباس اُن اُنٹو، حضرت فضل حالانے اور نبی کریم مِیلِفظِیَّمَ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ چنانچیان لوگوں نے آپ مِیلِفظِیَّمَ کے لئے لحد بنائی اور آپ مِیلِفظِیَّا اِن کِی اینٹیں نصب کیس۔ ٣٨١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَأُسَامَةُ. قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ ، أَوِ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَحَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ.

. (این سعد ۳۰۰ بیپقی ۳۹۵)

۳۸۱۸۵) حفزت عامرے روایت ہے کہ نبی کریم مُرِّقَطِّقَیَّمَ کی قبر میں حضرت علی ڈٹاٹٹو، حضرت فضل جن ٹنو اور حضرت اسامہ جن ٹنو افعل ہوئے۔ اسامہ جن ٹنو اور حضرت اسامہ جن ٹنو اور حضرت علی میں ہوئے۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے تھے۔

٣٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَأُسَامَةُ

> قَالَ :وَحَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ. قَالُ :وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :مِنْ يَلِي الْمَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ : وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ : بِأَبِي وَأُمْنِي ، طِبْتَ حَيًّا وَمُيْتًا.

۳۸۱۸۲) حضرت معنی ویشیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مِفِرِ فَضَیْعَ کَم وَحضرت علی وَفَافِنُو ، حضرت فضل وَفِیْو اور حضرت اسامہ وَلِیْو نے سل دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجھے ابن ابی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف ویلیٹو بھی ان کے ساتھ قبر میں واضل وے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت معنی میڈیٹیڈ ارشا و فرماتے ہیں: میت کے ولی اس کے اہل ہی ہوتے ہیں۔ ابواور لیس کی حدیث اس ابن ابی خالد کے حوالہ سے نقل ہے کہ حضرت علی واٹیو کہنے لگے۔ میرے ماں ، باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی خوشبو

ال الن ابى الدَّ والدَّ لَ الْهِ لَهُ مُعْرِثُ فَى النَّهُ مَعْمِ اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَمْدِ بُنِ عَلِمَّ ، قَالَ : غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا لَنَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَل

قَمِيصٍ ، فَوَلِي عَلِيَّ سِفَلَتَهُ ، وَالفَصْلَ مُخْتَصْنَهُ ، وَالغَبَّاسُ يَصْبُ المَّاءُ ، قَالَ : وَالفَصْلَ يَقُولَ : ارِحْنِی ، قَطَعْتُ وَتِینِی ، اِنِّی لاَجِدُ شَیْنًا یَنْزِلُ عَلَیْ ، قَالَ : وَغُسِّلَ مِنْ بِنْرِ سَغْدِ بْنِ خَیْثَمَة بِقُبَاءَ ، وَهِیَ الْبِنْرُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا :بِنْرُ أَرِیسٍ ، قَالَ : وَقَدْ وَاللّهِ شَرِبْتُ مِنْهَا وَاغْتَسَلْتُ. (عبدالرزاق ۲۰۷۷)

ر ٣٨١٨٥) حضرت محمد بن علی مؤاشؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مؤافق کے آپ قیص میں عسل دیا گیا تھا۔ چٹا نبچہ حضرت علی بڑائنو کو انبی مؤسل دیا گیا تھا۔ چٹا نبچہ حضرت علی بڑائنو کو انبی کا نبیلا حصہ بر دہوا۔ حضرت عباس جڑائنو ، پانی بارے تھے۔ رادی کہتے جیں۔ حضرت فضل جڑائنو کہ کہ رہے تھے۔ میں محسوس کر رہاہوں کہ کوئی چیز مجھ پر اُنز رہی ہے۔ رادی کہتے ہیں: رسول اللہ مُؤْفِقَ کُھُم کو مقام قباء میں واقع سعد بن خیشہ کے کنویں سے خسل دیا گیا تھا۔ ' یہ دہی کنواں ہے جس کو بیراریس کہاج تا

ہے۔راوی کہتے ہیں۔خدا کاتم امیں نے (خودیھی)اس کویں سے یانی پیا ہےاور منسل بھی کیا ہے۔

( ٣٨١٨٨ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْتَمَس

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ ٱلْمَيْتِ ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : بِأَبِى وَأَمَى ، طِبْتَ خَ وَ طلتَ مَنتًا.

(٣٨١٨٨) حضرت سعيد بن المسيب سے روايت ہے كه حضرت على جن الله نے نبى كريم مَرَافِظَةَ ہے وہ بجھة تلاش كرنا جا ہا جو بجھ ميد ے تلاش کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ پایا تو کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی خوشبود · تھےاورموت کے بعد بھی خوشبودار ہیں۔

( ٣٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسُّلُوا النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ ، فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ :أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ.

(٣٨١٨٩) حضرت جعفرا بي والد بروايت كرت مين كه جب صحابه ثفائقيم في رسول الله مَرْفِينَ فَيْم كُونسل دين كااراده كميا

( ٣٨١٩٠ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا مَاتَ.

(بخاری ۳۳۵۵ این ماجه ۵۷

(۳۸۱۹۰) حفرت عائشہ ٹنکھنیفا اور ابن عباس جناتھ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر منافی نے نبی کریم مِزَافِظَةِ ہم کوآپ مِزَافِظَةِ کِ

وفات کے بعد جو ماتھا۔

( ٣٨١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أنس ، قَالَ :لَمَّا قُبضَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى النَّاسُ ، فَقَامَ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّا قَدْ مَاتَ ، وَلَكِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى رَبُّهُ ، فَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ، فَلَبِتُ عَنْ قَوْهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِى رِجَالٍ وَأَرْجُلِهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ.

(٣٨١٩١) حضرت انس جل في سروايت ہے كہ جب رسول الله مِلْائْتِيَا في وفات ہوئي تو لوگ رونے لگے۔اس پر حضرت عمر

معجد میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کسی آ دمی کے بارے میں نہ شوں کہ اس کا پیمان ہو کہ آپ مُرافظ وفات پا گئے ہیں۔ بلکہ آپ مُؤْفِقَعُ ہم کی طرف ان کے پروردگار نے ایسی ہی حالت بھیجی ہے جیسا کہ موی عَالِیَلام کی طرف ان کے

پروردگار نے بھیجی تھی۔اللہ تعالی نے موی علایا کا طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ اپنی قوم سے جالیس دن تک (دور ) تلمبرے رہے خدا کی تم ا مجھ تواس بات کی پختدامید ہے کدا سے لوگوں کے ہاتھ، پاؤں کٹ جائیں گے جن کا یہ خیال ہے کہ آپ مِنْ الفَظَافِيَةِ

یوت واقع ہوگئ ہے۔ سرید

٣٨١٩٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَخْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِى ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَهُو عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِى الْمَرْضِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوَى قِبَلَ الْمِنْبُوِ ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوَى قِبَلَ الْمِنْبُو ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ عَلَى الْمَدُوضِ السَّاعَة ، وَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ، فَاخْتَارَ الآخِرَةَ ، فَلَمْ يَفْطِنُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكُو ، فَلَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَبَكَى ، وَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ،

وَأَمْوَ الِنَا ، قَالَ : ثُمَّ هَبَطَ ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۸۱۹۲) حضرت ابوسعید خدری بی نی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله مَرَّافِظَةَ ہمارے پاس (جمرہ مبارک ہے) باہرتشریف کے جب آپ مَرِّافظَةَ ہمارے پاس (جمرہ مبارک ہے) باہرتشریف کے جب آپ مَرِّافظَةَ مَنْ مَرِی الموت میں اپ سرمبارک کو ایک پی سے با ندھا ہوا تھا۔ پس آپ مَرَّافظَةَ مَنْ مَرِی جانب مصلی کہ آپ مَرَّوفظَةَ هَمْ مَنْ رِیْتُریف فرما ہو گئے پھر آپ مِرَّافظَةَ فَیْ فرمایا: ''اس ذات کی تتم جس کے قبضہ میں میری بان ہے! بلا شبہ میں اس وقت حوض کو ٹر پر کھڑا ہوں' ۔ پھر آپ مِرَّافظَةَ فَرْمایا: '' بے شک ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت کو بین کیا گیا لیکن اس نے آخرت کو پہند کیا' ۔ یہ بات حضرت ابو بکر موالی کے سواکوئی اور آ دی نہیں مجھ سکا۔ چنا نچان کی آئے جس بہ

رِی اوروہ رونے گئے۔اورحضرت ابو بکر وٹاٹونے نے کہا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ بلکہ ہم تو آپ پراپ آباء،امہات، نیں اوراموال بھی فداکرتے ہیں۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِرْافِظَةُ نِنْجِ تَشْریف لے آئے۔ پھر (اس کے بعد) آپ مِرْافِظَةُ نِنْجِ تَشْریف لے آئے۔ پھر (اس کے بعد) آپ مِرْافِظَةُ منبر پر (موت تک دوبارہ) تشریف فرمانہیں ہوئے۔ ۲۸۱۹۲) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَيْنَ أَكُونُ عَدًا ؟

قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، قَالَ :أَيْنَ أَكُونُ بَغَلَدَ غَدٍ ؟ قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، فَعَرَفُنَ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عَائِشَةَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ وَهَبْنَا أَيَّامَنَا لَأُخْتِنَا عَائِشَةَ. (ابن سعد ٢٣٣)

(٣٨١٩٣) حضرت بعفر والهوا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب بی کریم مِؤْفِقَةَ کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ مِؤْفِقَةَ نے وجھا۔ میں اس کے بعد کہاں و چھا۔ میں اس کے بعد کہاں و چھا۔ میں اس کے بعد کہاں اول کا؟ "لوگوں نے کہا۔ فلائی زوجہ کے ہاں۔ آپ مِؤْفِقَةَ نے (دوبارہ) پوچھا۔ میں اس کے بعد کہاں ہوں گا؟ "لوگوں نے کہا۔ فلائی زوجہ کے پاس۔ اس پر آپ مِؤْفِقَةَ کی ازواج مطہرات نے معلوم کرلیا کہ آپ مِؤْفَقَةَ کا ارادہ حضرت عائشہ ہوئ فائن کے ہو تمام ازواج نے کہا۔ یارسول الله مُؤْفِقَةَ ہم نے اپنی باریاں اپنی بہن عائشہ کو ہدیہ کردی ہیں۔ حضرت عائشہ ہوئ نُو مَن کُن کُل کہا۔ یارسول الله مُؤْفِق کَا الله بُن عَبْدِ الله بُن عَبْدَ الله بُن عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَالَتُ : نَعُمْ ، عَرضَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَالَتُ : نَعُمْ ، عَرضَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَالَتُ : نَعُمْ ، عَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَتُ : نَعُمْ ، عَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَتُ : نَعُمْ ، عَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَقُلُ فَأَغُمِى عَلَيْهِ ، قَالَتُ : فَافَاقَ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَافُلُ يَعْمُ مَا عَلَيْهِ ، قَالَتُ : فَافَاقَ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى

الْمِخْضَبِ ، فَفَعَلْنَا ، قَالَتُ : فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَا أُولِي مَا أَوْلَ ، فَقَالَ : أَصَلَم فِي الْمِخْضِبِ ، قَالَتُ : قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَتُ فَا غُتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلّم

النَّاسُ بَعْدُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، هُـ ( نَنتَظِرُونَك ، قَالَتُ :وَالنَّاسُ عُكُوفٌ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى بِهِمْ عِشَاءَ الآخِرَةِ.

قَالَتُ :فَاغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ بَعُدُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكُو أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ

نَّانَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَا بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ ، إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَثْ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُمٍ تِلْكَ الْآيَامَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ ، فَخَرَجَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ ، بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُهِ آخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا :أَجْلَسَانِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكُرٍ حِسَّهُ ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ قَالَتُ : فَأَجْلَسَاهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ أَبِى بَكُرٍ.

قَالَ :فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ :أَلَا أَغُرِصُ عَلَيْك مَا حَدَّثَتِنِي عَانِشَةٌ ؟ قَالَ :هَاتِ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ هَذَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :أَخْبَرَتُك مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :لاَ ، فَقَالَ :هُوَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ. معرى دون من من الله من الله من الله من الله من الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :لاَ ، فَقَالَ :هُوَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۸۱۹۴) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عا کشہ نژکا فیفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا۔ آپ مجھے رسول اللہ مُؤَنِّفَتُ کِمْ اللّٰهِ مُؤْنِفِیکَ فَمْ اللّٰهِ مِاللّٰهِ مِاللّٰهِ مِاللّٰهِ مَاللّٰهِ مِاللّٰهِ مِاللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِلْاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ م

ہوئے اور آپ شِرِّانْطِیَآ آ کی طبیعت بوجسل ہوگئ اور آپ شِرِّنْطِیَّ آ پرغثی طاری ہوگئے۔حضرت عاکشہ مِیٰالِنین کہتی ہیں: پھر آپ مِرْاَفِیَا اِلَّهِ کوافا قہ ہوا تو آپ سِرُِفِظِیَّ آنے فر مایا:''میرے واسطیکن میں پانی ر کھ دو۔'' چنا نچہ ہم نے بیتھم پورا کیا۔حضرت عاکشہ جی مڈیٹن کہتی ہیں: پھر آپ سِرِکُنٹیکَا آبِ نِٹسِ فر مایا پھر آپ سِرِکٹِنٹیکِا اٹھنے لگے تھے کہ آپ پرغثی طاری ہوگئی۔حضرت عاکشہ میں مذہبی ہیں۔ پھر

آپ شَرِّنَتَهُمْ کَوافَاقَهُ بَوَاتُو آپِ مَلِفَقَعُمْ نَے فرمایا۔"میرے واسطیکن میں پانی رکھ دو'۔ حضرت عائشہ منی مندن کہتی ہیں۔ ہم نے یہ تعم پوراکردیا۔ فرماتی ہیں۔ پھرآپ مِلِفَقَعُمْ بِعَنْ کُلُمْ اِللّٰهِ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْفَقَعُمْ بِعَنْ مِلْمُ مِلْمَا اورائھنے لگے سے کہ پھرآپ مِلْفِقَعُمْ بِعَنْ بِعَنْ بِعَنْ مِلْمَ مِلْمُ مِلْمَا اللّٰهِ مِلْفِقَعُمْ اللّٰهِ مِلْفَقَعُمْ اللّٰهِ مِلْفَقَعُمْ اللّٰهِ مِلْفَقَعُمْ اللّٰهُ مِلْمُ مِلْمُ اللّٰهُ مِلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِ

حضرت عائشه تفاطف كهتي بين-آپ مَرْافِيَعَةَ غِنسل فر مايا اورآپ مَرْافِيكَةَ الصناحاتِ تَصَرَكَ آپ مَرْفَيْكَةَ بِغَش طاري موگی پھرآپ مَرِّشْظَغَ کوافاقہ ہوااورآپ مِلِنشَغَةَ نے پوچھا۔'' کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔؟''میں نے عرض کیا نہیں! چنانچہ آپ مَلِفْظَةً نے حضرت ابو بکر جلائی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔حضرت عائشہ ٹڑیلڈینا کہتی ہیں۔حضرت بوبکر چھٹھ کے پاس قاصدآیا اور آ کر کہا۔اللہ کے رسول مُلِفَظَةَ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔حضرت پوبکر دلٹاٹھٔ نے کہا۔اے عمر دہاٹھ الوگوں کونماز پڑھاؤ۔حضرت عمر دہاٹھ نے کہا۔آپاس کے زیادہ حق دار ہیں۔رسول اللہ مَيَزَّضَفَحَةُ نے آپ ہی کی طرف قاصد بھیجا ہے۔حضرت عا کشہ پڑی مذین کہتی ہیں۔ چنا نچیہ حضرت ابو بکر پڑیٹنڈ نے ان دنوں میں لوگوں کونمازیں

ںاز ظہر کے لئے باہرتشریف لائے۔آپ مِئَالِفَقِيَّمَ نے ان دونوں سے فرمایا۔ مجھے ابو بکر چاپٹی کے دائیں طرف بٹھا دو۔ پس جب تفترت ابو بكر رَقَاتُهُ نے بيہ بات ئي تو انہيں آپ مِنْزِنْنَيْجَ محسوں ہوئے وہ بيچھے مننے لگے۔ آپ مِنْزِنْنَجَ أَبْ ان كوحكم ديا كه وہ اپني جگه ہی رہیں۔حضرت عائشہ منعاشط کہتی ہیں۔ چنانچیان دونو ں صحابہ ٹلکھینئانے آپ مِنْزَشْتَیْجَائِمَ کوحضرت ابو بکر مٹائٹو کے دائیں جانب عا دیا۔ پس حضرت ابو بکر ڈاٹٹو، نی کریم مُنِلِفِیکھُٹے کی (اقتداء میں) نماز پڑھنے گئے اور باقی لوگ حضرت ابو بکر رہائٹو ( کی اقتداء

ر<sup>و</sup>ھائیں۔

ی)نمازیڑھنے لگے۔

ث نه کرول جو مجھ ہے امی عائشہ بڑی مٹر کنا نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا۔ لاؤ۔ پس میں نے بیرحدیث حضرت ابن عماس جن ٹو پر یش کی توانہوں نے اس میں ہے کسی بات کا انکار نہ کیا مگرانہوں نے بیے کہا۔ کیاانہوں نے تنہیں بتایا کہ دومرا آ دمی کون تھا؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا نہیں!انہوں نے فر مایا: یہ دوسرا آ دمی حضرت علی منافیز تھے۔

٣٨١٩٥ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَّا ، فَنَرَى أَنْ يَلِىَ هَذَا الْأَمْوَ رَجُلَان ؛ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَوُ مِنَّا ، قَالَ :فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ،

وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : جَزَاكُمُ اللَّا خَيْرًا ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، وَتُبَّتَ قَائِلَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرٌ ذَلِكَ ، لَمَا صَالَحْنَاكُمْ. (احمد ١٨٥. ابن سعد ٢١٢)

٣٨١٩٥) حضرت ابوسعيد نفاش سے روايت ہے كه جب رسول الله فيؤنفي فيج كى وفات ہوئى تو انصار كے خطيب اٹھ كھڑے ہوئے

الماني شيهمتر تم ( جلدا ا ) المحالي المعارى ال اوران میں ہےا یک نے کہنا شروع کیا۔اے جماعت مہاجرین!رسول اللّٰہ مَیۡزَفِیۡکَۃٓۤۤ جبتم میں ہےکسی کوعاول (امیر )مقرر کر ہے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دمی کو ملا دیتے۔ پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ بیہ معاملہ ( خلافت ) بھی دوآ دمیوں کوسونپ د جائے جن میں ایک تم سے ہواورا یک ہم سے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پس انصار کے بہت سے خطباء نے تسلسل سے یہ بات کہی ۔ تواہ پر حضرت زید بن ثابت چھٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: یقیناً رسول الله مَلِّنْفِیْجَ مہاجرین میں سے تھے۔للبذا امام بھی مہاجرین میر ے ہوگا۔ اوراہم اس امام کے بھی ای طرح مدد گار ہوں گے جس طرح ہم رسول الله مَا اَنْتُحَافِقَ کے مدد گار تھے۔ پھر حضرت ابو بمر دلاً کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے جماعت انصار! اللہ تعالیٰ تنہیں بہترین بدلہ دے اور تنہارے قائل کو ثابت قدم رکھے پھرآپ ڈاٹ نے فرمایا: خدا کی فتم ! اگرتم اس کے علاوہ ( فیصلہ ) کرتے تو ہم آپ سے مصالحت مذکرتے۔ ( ٣٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَكَا النَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ زُمَرًا زُمَرًا ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخْرُجُونَ ، وَلَمْ يَوُمَّهُمْ أَحَد ، وَتُوفِّي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِهِ يَوْمَ الثُّلَاتَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن سعد ٢٨٨) (٣٨١٩٦) حضرت سعيد بن مسيّب بيان كرت بي كه جب رسول الله مَثْلِفْتُهُ فِي وفات ہو گئى تو آپ مِنْلِفَتَهُ فَعَ كوايك تخت برر كاه د گيا - اور لوگ جماعت ، جماعت كى صورت مين آپ مَرْفَقَعَةِ كَ حجره مين داخل بوتے اور آپ مِرْفَقَعَةِ برنماز برخ صة اور با برنكا آئے لیکن کوئی ان کی امامت نہ کروا تا۔اور آپ مِلِ اَنْتَحَةُ کی وفات پیر کے روز ہوئی اور منگل کے روز آپ مِلِ اِنْتَحَةُ کو دفنا یا گیا۔

( ٤٣ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسِيرتِهِ فِي الرَّدَةِ حَضرت ابوبكر دِنْ الْهُ عَنْهُ عَلَى الرَّدِةِ عَلَى الرَّدِةِ عَلَى الرَّدِ الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّدِ الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّدِ الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّدِ الرَّالِ الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّدِ الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّالِي اللهُ عَلَى الرَّالِ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّالِ اللهُ عَنْهُ الرَّالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ

## بارے میں طریقہ کار

( ٣٨١٩٧ ) حَذَّنَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْلَا اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْحُطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً ، فَقَالَ عَ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ الْجَتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخُو ذَلِكَ حَتَى تَأْتِي الْمَدِينَةَ ، قَالَ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ الْجَتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخُو ذَلِكَ حَتَى تَأْتِي الْمَدِينَةَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَنُوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبِرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنِّى قَدْ عَرَفْتُ ، أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَ أَنِي كُو فَلْتَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهُ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا خِلافَةَ إِلاَ عَنْ مَشُورَةٍ . فَالْ اللهِ بْنَ عَرْضَ عَرَاتِ مِ وَلِيكَ اللّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا خِلافَةَ إِلاَ عَنْ مَشُورَةٍ . وَالْمَانَ فَلْتَهُ ، وَلِكِنَّ اللَّهُ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا خِلافَةَ إِلاَ عَنْ مَشُورَةٍ .

دینے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عبدالرحمان بنءوف دیا تئونے عرض کیا۔ (اس دقت) آپ کے پاس معمولی درجہ کے اور متفرق مقاما۔

کے لوگ جمع ہیں۔ لہذا آپ مدینہ آنے تک خطبہ کا ارادہ مو خرکردیں۔ رادی کہتے ہیں: پھر جب میں مدینہ پہنچا تو میں منبر کے قریب و کر بیٹھ گیا۔ اور میں نے حضرت مر دہاٹی کو کہتے سا۔ مجھے اس بات کا پند چلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بمر دہاٹیو کی خلافت چا تک رونما ہوگئی تھی۔ واقعۂ وہ اچا تک تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی خلافت کے شر (کے امکان کو) ختم فرمادیا (اور اب) پی خلافت نے رہ سے ہی (یا تی ) ہے۔

٣٨١٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَنَحْنُ بِمِنَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمَخْطَابِ ، أَعَلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ الْقُرْآنَ ، فَأَتَيْتُهُ فِى الْمَنْزِلِ ، فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقِيلَ : هُوَعِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومَ غَضَبًا مَا رَأَيْتِه غَضِبَ مِنْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومَ غَضَبًا مَا رَأَيْتِه غَضِبَ مِنْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قَالَ : قَلْمُ أَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكُوا بَيْعَةَ أَبِى بَكُو ، فَقَالَا : وَاللهِ مَا كَانَتُ إِلاَّ فَلْتَةً ، فَمَا يَمُنَ عُلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ لَكُومُ النَّاسَ ، قَالَ : فَقَلْ الْمَوْمِ إِلَى مَنْ يُحِبُّ ، فَيَضُوبُ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ لَكُمْ النَّاسَ ، قَالَ : فَقَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّك بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلُهَا ، وَاللهِ مَا كَانَتُ ، قَالَ : فَقَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّك بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلُهَا ،

وَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ مَقَالَةً حُمِلَتُ عَنُك وَانْتَشَرَتُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا ، فَلَمْ تَدُرِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُعِينُك مَنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ. مَنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ رُحُتُ مَهْ جَرًا ، حَتَى أَخَذْتُ عِضَادَةَ الْمِنْبِ الْيُمْنَى ، وَرَاحَ إِلَى سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو 

د مُبَانُ مِنْ اللهُ مِنْ الْمَدِينَةَ رُحُتُ مَهْ جَرًا ، حَتَى أَخَذْتُ عِضَادَةَ الْمِنْبِ الْيُمْنَى ، وَرَاحَ إِلَى سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو 
د مُبَانُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بُنِ نُفَيُلٍ ، حَتَّى جَلَسَ مَعِّى ، فَقُلْتُ : لَيَقُولَنَّ هَذَا الْيُومَ مَقَالَةً ، مَا قَالَهَا مُنْذُ ٱسْتُخْلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ؟ قُلْتُ : سَتَسْمَعُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ خَرَجَ عُمَرُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمْ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسُولُهُ ، فَرَفَعَ مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَ ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يُبُولِي بِهِ وَيُحَرِّمُ ، ثُمَّ فَبَصَ اللّهُ رَسُولُهُ ، فَرَفَعَ مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَ ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يُبْوَى ، فَتَشَبَّثُنَا بَعْضَ ، وَفَاتَنَا بَعْضَ ، فَكَانَ مِمَّا كُنَّا نَقُرأُ مِنَ الْقُرْآنِ : لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، وَلَا لَكُ مُعَلِّ بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَا لَذَى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَوْلَتُ آبَةُ الرَّجُمِ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجَمُنَا مَعَةً ، وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَا لَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجَمُنَا مَعَةً ، وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، لَكَتَبْعَا بِيدِهِ ، لَكَتَبُعَا بِيدِهِ ، لَقَدْ حَفِظْتُهَا وَعَلِمْتُهَا وَعَقَلْتِهَا ، وَلَوْلًا أَنْ يُقَالَ : كَتَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْعَا بِيدِى كَتَبُعَا بَيدِى كَنَا مُعَلَى ثَلَاثُهُ وَلَا أَنْ يُقَالَ : كَتَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْعَا بِيدِى كَتَبُعَا بِيدِى إِنَا مُورَا اللّهُ وَلَهُ مُنْ وَلَوْ مَلْ أَنْ وَلَوْلًا أَنْ يُقَالَ : كَتَبَ عُمْرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْعَا بِيدى وَكَابًا ، وَالرَّحْمُ عَلَى ثَلَامُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا مُورَا اللّهُ الْمُؤْودُ عَذُلٌ ، كَمَا أَمَرَ اللّهُ .

رِكَانِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى لَا لَهِ مَمَارِلَ . حَمَّلَ بَيْنَ ، أَوِ اعْتِرَاتُ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَو سَهُو دَعَدَن ، فَمَا الْمُو الله. وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالاً يَقُولُونَ فِى خِلاَفَةِ أَبِى بَكُرٍ : أَنَّهَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكَمْرِى إِنْ كَانَتُ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْطَى خَيْرَهَا ، وَوَقَى شَرَّهَا ، وَآتِكُمْ هَذَا الَّذِي تُنْقَطِعُ إِلَيْهِ الْأَعَنَاقُ كَانْقِطَاعِهَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ . هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلداا) کي مساوي ۱۳۸۰ کي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلداا)

إِنَّهُ كَانَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّي ، فَأَتَيْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعَتْ فِي سَقِيفَةِ يَنِي سَاعِدَةً مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً يُبَايِعُونَهُ ، فَقُمْتُ ، وَقَامَ أَبُو بَكْرِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةً الْجَرَّاحِ نَحْوَهُمْ ، فَزِعِينَ أَنْ يُحْدِثُوا فِي الإِسْلَامِ فَتْقًا ، فَلَقِيَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدُقِ ، عُوَ بْنُ سَاعِدَةً ، وَمَعْن بْنُ عَدِى ، فَقَالًا :أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا :قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَقَالَا ۚ:ارْجِمْ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُخَالِفُوا ، وَلَنْ يُؤْتَ شَىٰءٌ تَكُرَهُونَهُ ، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ نَمْضِي ، وَأَنَا أَزوّر كَلَامًا أَرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِـ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ، وَإِذَا هُمْ عَكُر هُنَالِكَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ مَرِيضٌ ، ﴿ غَشَيْنَاهُمْ ، تَكَلَّمُوا فَقَالُوا :يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَامَ الْحُبَابُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ ، فَقَالَ : جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، إِنَّ شِنْتُمْ وَاللهِ رَدَدْنَاهَا جَذَعَةً.

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، فَذَهَبْتُ لَأَتكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْصِتْ يَا عُمَرٌ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ ، وَلَا بَلَانَكُمْ فِي الإِسْلَامِ ، وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا ، وَلَكِذَّ ' قَدُ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشِ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ ، لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَنُ تَجْتَمِعَ إِلَّا ءَ ` رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَنَحُنُ الْأَمَرَاءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلاَمَ ، وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ ،

أَخْذَتُ فِي الإِسْلَامِ ، أَلَا وَقَدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، لِي وَلَابِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَأَيُّهُمَا بَايَغْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ ثِقَةٌ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ شَيْءٌ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ إِلَّا وَقَلْـ قَالَهُ ، يَوْمَنِذٍ ، غَيْرَ هَ الْكَلِمَةِ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، ثُمَّ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ أَمِ

قَالَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ َ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ : ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ أَبُو بَكُرِ السُّبَّاقُ الْمَتِينُ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيدِهِ ، وَبَادَرَنِي رَجُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضُرِبَ عَلَى يَدِهِ ۚ ثُمٌّ ضَرَبْتُ عَلَى يَدِهِ ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ ، وَمِيلَ ءَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ النَّاسُ : قُتِلَ سَعْدٌ ، فَقُلْتُ : ٱقْتُلُوهُ ، قَتَلَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ أَا الْمُسْلِمِينَ بِأَبِي بَكُرٍ ، فَكَانَتْ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهُ كَمَا قُلْتُمْ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ ذَعَا إِ مِثْلِهَا ، فَهُو الَّذِي لا بَيْعَةَ لَهُ ، وَلا لِمَنْ بَايَعَهُ. (بخاري ٢٣٨٣ ـ ابوداؤد ٣٣١٤) (۳۸۱۹۸) حضرت ابن عباس برهنو سے روایت ہے کہ میں عبدالرحمان بن عوف رہا تیو کے پاس آتا جاتار ہتا تھااور (اس وقت )

حضرت مر بن خطاب ٹائٹو کے ساتھ مقام منل میں تھے۔ میں عبدالرحمان بن عوف کوقر آن پڑھا تا تھا پس میں ان کے پاس منز میں آیا تو میں نے انہیں نہیں پایا۔ کہا گیا کہ وہ امیر المؤمنین مڑھؤ کے پاس ہیں۔ چنانچے میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ کئے ادرانہوں نے بتایا۔ آج حضرت عمر ڈاٹٹو کوا تناشد مدغصہ آیا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کوا تنا غصہ نہیں آیا۔ ابن عباس مذاشو ہتے ہیں: میں نے یو چھا: یہ کیوں؟ عبدالرحمٰن بنعوف والله نے جواب دیا۔حفرت عمر دیاتی کو یہ بات بینچی کہ انصار میں سے دو

دمیوں نے حضرت ابو بکر دی تئو کی بیعت کا ذکر کیا تو پھران دونوں نے کہا۔ بخدا!ان کی بیعت تو اچا تک ہوگئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر مارتا پھر جو ہوتا سو ہوتا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے لوگوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ وی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔اےامیرالمؤمنین! آپ(ابھی) گفتگونہ کریں کیونکہ آپ(اس وقت)ایسے شہر میں ہیں کہ آپ نم پاس تمام عرب کے دور دراز غیرمعروف علاقوں کے لوگ جمع ہیں۔اور آپ اگر (اب) کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ ہے وب ہو کرتمام زمین میں چیل جائے گی۔ پھر آپ کونہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ آپ کے مطلب کے لوگ تو وہی ہیں جن کو آپ جانتے

ی کہ وہ مدینہ واپس جائیں ھے۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو میں سورے سورے چلا گیا یہاں تک کہ میں نے منبر کے دائیں پائے (کے ساتھ جگہ)

ا لی۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ڈاٹٹو بھی میری طرف آئے یہاں تک کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے ن ہے ) کہا۔ آج کے دن حفرت عمر خلائو ایس گفتگو کریں گئے کہ و لیس گفتگوانہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ہے بھی نہیں کی۔سعید

ز یو چھا۔ دہ کیسی بات کریں گے؟ میں نے جواب دیا، ابھی تم وہ بات مُن لوگے۔ راوی کہتے ہیں: پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر جلائو یا ہرتشریف لائے یہاں تک کہ آپ زناٹو منبر پر بیٹھ گئے۔ پر الناٹئو نے اللہ تعالی کی حمدو ثنا بیان کی پھر آپ واٹو نے اللہ کے رسول مَالِنظَیْئَةَ کا ذکر کیا اور آپ مِنْلِفَیْئَةَ پر درود پڑھا۔ پھر پ رہا تا تا اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنے رسول مُرافِظَةً کو ہمارے درمیان باقی رکھاان پر اللہ کی جانب ہے وہی تازل ہوتی تھی

آپ مَرْفَظَةُ ال ك ذريعه حلال وحرام بيان كرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول كو ( كى روح كو ) قبض كرليا پس جو پچھان ے ہمراہ اللہ نے اٹھانا چاہاوہ اٹھالیا۔ اور جس کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا تھا اس کو باقی رکھا۔ چنانچے بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہاوربعض باتیں ہم سےفوت ہوگئیں۔ پس ہم قرآن میں سے جو کچھ پڑھتے تھاس میں پیجی تھا۔ و لا تو غبوا عن آباء کم عفر بکم ان تر غبوا عن آباء کم. اوررجم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ نی کریم مَرْائَتَ فَرَقَم بھی کیا تھا اور ہم نے بھی بِ مَلِنظَةُ كَ بمراه رجم كيا تقامتم اس ذات كى جس كے قبضه ميں محمد كى جان ہے! بلاشبه ميں نے (خود )اس آيت كويا دكيا تھا اور ، کو مجھا تھا اورمعلوم کیا تھا۔ اگر اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ کہا جائے گا۔عمرنے قرآن میں اس بات کولکھا جواس میں نے تبیں ہے تو " بیں اس آیت رجم کواینے ہاتھوں ہے لکھتا۔ رجم کی تین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یا زانی کی طرف سے اقرار ہو یا عادل مواہ

ں۔جیسا کہ حکم خداوندی ہے۔ - مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ کچھلوگوں نے حضرت ابو بمر وزائن کی خلافت کے بارے میں یہ بات کبی ہے کہ یہ تو اچا تک ہوگئ

ا۔میری عمر کی تتم !اگرچہ بات ایس ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خلافت کی خیر و برکت عطافر مائی اور اس کے شرے محفوظ

فر مالیا۔تم میں سے کون سا آ دی ہے جس کے لئے (لوگوں کی) گردنیں یون خم ہوجا کمیں جیسا کہ حضرت ابو بکر جہاؤ کے لئے خم

ہوگئیں تھیں۔

یقینالوگوں کا معاملہ کچھالیا تھا کہ (جب) رسول الله مَالِفَظَةَ وفات یا گئے تو جمارے یاس معاملہ لایا گیا اور جمیں کہا گیا۔

انصار، سعد بن عبادہ دینٹیز کے پاس بنوساعدہ میں جمع ہیں اور سعد میں نتیجہ کی بیعت کررہے ہیں۔ چنانچہ میں، حضرت ابو بکر نتیانٹیز،

حضرت ابوعبیدہ بن جراح چھٹیزان کی طرف پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ (مبادا)وہ اسلام میں کوئی دراڑپیدا کردیں۔

پس ہمیں انصار ہی میں ہے دو سیجے آ دمی مطے عویم بن ساعدہ اورمعن بن عدی۔انہوں نے بوچھا:تم کباں جار ہے ہو؟ ہم نے کہا:

تمباری توم کے پاس ، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات پیچی ہے۔ان دونوں نے کمبا۔ واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری مخالفت

نہیں کی جائے گی اورا لیمی چیزنہیں لائی جائے گی جس کوتم تا پیند کرو۔لیکن ہم نے آ مے جانے پر ہی اصرار کیا۔اور میں (عمر چھٹنو )وہ کلام تیار کرر ہا تھا جس کے بارے میں میراارادہ بیان کا تھا۔ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے وہ لوگ تو سارے کے

سارے حضرت سعد بن عبادہ ویڑا ٹیز پر جھکے ہوئے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ ٹٹاٹنو اپنے تخت پرتشریف فرما تھے۔اور بیار تھے۔پس

جب ہم او پر سے ان لوگوں کے پاس پہنچ تو انہوں نے بات شروع کی اور کہنے لگے۔اے گروہ قریش!ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور

ا کے امیرتم میں سے ہوگا۔ اس پرحضرت خباب بن منذر رہا ہے گھڑے ہوئے اور فرمایا۔ میں ذی رائے اورمعتدلوگوں میں سے

ہوں۔آگرتم جا ہو۔

پر حضرت ابو بكر والنو ي كها۔ ائي حالت ير رہو۔ بس ميں نے تفتلو كرنا جاى تو حضرت ابو بكر والنو نے فر مايا: ا۔

عمر نیآفتی ﷺ ؛ خاموش رہو، پھرحضرت ابو بکر جاپٹی نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی اور پھر کہا۔اے گروہ انصار! خدا کی شم! ہم تمہاری فضیلت

کے منکرنہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں تمہاری محنت ومشقت کے منکر ہیں۔اور نہ ہی خود پر واجب تمہارے حق کے منکر

ہیں ۔ لیکن یقینا تم جانتے ہو کہ یقبیلے قریش پورے عرب میں اس مقام پر ہے جس پراس کے علاوہ کوئی قبیلے نہیں ہے۔اور عرب کے

لوگ قریش بی کے کسی آ دمی پرجمع ہوں مے۔ پس ہم (میں سے) امراء ہوں مے اورتم (میں سے) وزراء ہول مے ۔ پس اللہ سے

ڈ رواوراسلام میں دراڑ نہ ڈالو۔ادراسلام میں نئی بات ایجاد کرنے والے نہ بنو۔اور بغوریہ بات سنو کہ مجھے تمہارے لئے ان دوا فرا ا

میں ہے کسی ایک پر راضی ہوں \_مراد میں (عمر جوابنو) تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح جوابنو \_ پس ان دونوں میں ہے جس پر بھی ت بیت کرلوتو وہ تمہارے لئے ثقہ ہے۔حضرت عمر دیاٹو کمنے لگے۔خدا کی تیم اجو بات کہنا مجھے پیندتھا حضرت ابو بکر زائو نے ان میر

ے کوئی بات نہ چھوڑی بلکہ سب کہددی ۔ سوائے آخری ہات کے ۔ خدا کوشم! میں غیر معصیت کی حالت میں قتل کیا جاؤں اور پھ

زندہ کیا جاؤں پھرقتل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک قوم پرامیر ہوں جس میر

حضرت ابوبكر بنافظ موجود بهول \_

حضرت عمر مناطق کہتے ہیں: بھر میں نے عرض کیا۔اے گرووانصار!اے گرووسلمین!رسول اللہ النظیمیٰ کے معاملہ ( لیمج

خلافت) کالوگوں میں سے سب سے زیادہ حق دارآ پر مِنْ النظافیۃ کے بعدوہ ہیں جوغاز میں آپ مِنْ النظافیۃ کے ہمراہ سے۔ بین حضرت ابو کمر ہوائی جو ہرمیدان میں سبقت رکھنے والے اور مضبوط ہیں۔ پھر میں نے آپ ہوائی کا ہاتھ پکڑا ( پکڑتا چاہا) کیکن انصار میں سے ایک آدی مجھ سے بہل کر گیا پس اس نے حضرت ابو بکر ہوائی کے ہاتھ پر ہاتھ ماراقبل اس کے کہ میں حضرت ابو بکر ہوائی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا ( یعنی بیعت کی ) اور پھر دیگر لوگوں نے تسلسل کے ساتھ بیعت کی۔ اور حضرت سعد ہوائی تقل ہوگئے۔ میں نے کہا۔ ان کوئل اور حضرت سعد ہوائی تقل ہوگئے۔ میں نے کہا۔ ان کوئل ( بی کردو۔ اللہ ان کوئل کرے۔ پھر ہم ( وہاں سے ) واپس بیٹ گئے اور حضرت ابد

(ہی) کر دو۔ انتدان کول کرے۔ چرہم (وہاں ہے) واپس بیٹ سے اور میں انتد تعالی نے مسلمانوں کے معاملہ کو مقارت ابو بر جائے (کے ہاتھ) پر جمع کر دیا تھا۔ پس خدا کی شم! خلافتِ (صدیقی) تھی تواجا تک ہی جیسا کہ تم کہتے ہو (لیکن) اللہ تعالیٰ نے اس کی خیرو برکت (امت کو) عطا کر دی اور اس کے شر ہے (امت کو) بچالیا۔ پس (اب) جو آ دی ایسی بیعت (خلافت) کا دائی ہوتو اس کی بیعت نہ ہوگی اور نہ ہی بیعت کرنے والوں کی بیعت ہوگی۔

( ٣٨١٩٩) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، فَالَ : فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُمِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ؟ قَالَوا: بَلَى ، قَالَ : فَأَيَّكُمْ أَمِيدٌ نَفُسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرِ ؟ فَقَالُوا : نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ .

(۳۸۱۹۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب رسول الله مِنْ فَضَعَ ﴿ کی روح مبارکہ ) قبض ہوئی تو انصار نے کہا۔ ایک امیر ہم میں ہے ہوگا اور ایک امیرتم (مہاجرین) میں ہے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر جان فی ان کے پاس آئے اور فر مایا: اے گرو بان انصار! کیا تہہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول الله مِنْ فَضَعَ فَا فِي حضرت ابو بكر جان و یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں؟ انصار

انصار! کیامہیں یہ بات معلوم ہیں ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الل

( ٣٨٢.) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عَن أَبِيهِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ حِينَ بُويِعَ لَأَبِى بَكُو بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ يَدُخُلَانِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَرَّجَ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُشَاوِرُونَهَا وَيَرُتجِعُونَ فِى أَمْرِهِمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَرَّجَ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْنَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحِبَ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ الْجَتَمَعَ هَوُلًاءِ النَّهُرُ عِنْدُكِ ، أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبُيْتُ.

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ عُمَّرُ جَاؤُوهَا ، فَقَالَتْ :تَعْلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ جَانِنِي ، وَقَدْ حَلَفَ بِاللهِ لَيْنُ عُدْتُمْ لَيُحَرُّقَنَّ

عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، لَيَمْضِينَ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ ، فَرُوا رَأْيَكُمْ ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى ، فَانْصَرَفُوا رَاشِدِينَ ، فَرُوا رَأْيَكُمْ ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى ، فَانْصَرَفُوا عنها ، فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى بَايَعُوا لَآبِي بَكُرِ.

فالصرفوا عنها ، فلم يوجعوا إيبها ، حتى بايعوا لا يي بحو.
(٣٨٢٠) حفرت زيد بن اسلم است والد روايت كرتے بيل كه بي كريم مَلْفَظَيْقَ (كي وفات) كے بعد جب حفرت ابو بكر حفاظ كي بيعت كي گئي قو حضرت على حفظ اور حضرت نير حفاظ و الله موافق الله مَلْفَظَيْقَ كي بي حضرت فاطمه تفاشفا كم بال آنے جانے لگاور ان سے مشاورت كرنے لگے اور است معامله (خلافت) ميں ان سے تقاضا كرنے لگے۔ پس جب بيہ بات حضرت عمر بن خطاب حفظ و تو بني تو آپ نكل كھڑے ہوئے يہاں تك كه آپ حفظ حفرت فاطمه تفاضف كم بال واقل ہوئے اور فرمايا: الله مخاطب حفظ كو بني اور آپ كے بعد والد كر الله مخافظ تفافق كي بيني! خدا كو تم ابتما مخلوق ميں ہميں تمہارے والد سے زيادہ كوئى مجوب نبيں ۔ اور آپ كے بعد والد كے بعد اس الله مغلوق كي بين الله مخلوق ميں ہميں تمہارے والد سے زيادہ كوئى مجوب نبيں ۔ اور آپ كے بعد والد كے بعد اس سے مانع نبيں ہوگى كہ ميں لوگوں كو تم دوں اور ان تمام (گھر ميں موجود) افراد پر گھر كوجلا ديا جائے ۔ راوى كہتے ہيں: پس جب حضرت عمر جائٹ باہر چلے گئے تو يہ حضرات بل في فاطمہ جن ہوئي تو وہ ضرور بالفرور تمہيں معلوم ہے كہ حضرت عمر جائٹ ميں ہوگى كہ ميں آئے ہے ۔ اور انہوں نے فدا كو تم كھا كر بہا ہے كہا گرتم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بالفرور تمہيں مطرت عمر جائٹ ميں ہوگا ديا ہو ايس جو اور وہ اگر ميں جالا ديں گے۔ اور خدا كی تم حضرت عمر جائٹو نے جو كہا ہے وہ اس كوشرور پورا كريں ہو گئے اور جب تك ان لوگوں نے والی سے جاؤ داور اپنی رائٹو كی بیعت نہيں كی بید نہيں كی بید نہيں كی بیر فاطمہ جن مؤتون كے پاس) واپس نہيں آئے۔

( ٣٨٢٠) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَا فِي الْأَنْصَارِ ، فَبُويِعَا قَبْلَ أَنْ يَرُجِعَا.

(۳۸۲۰۱) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹائٹے اور حضرت عمر ہٹائٹے نی کریم مَوَّلْفَتَا اَجَامَ وَلَانِّا اِلَّهِ اِللَّهِ عَلَامِ اَلْنَائِعَ اَلَّهِ اِللَّهِ عَلَى اَلْنَائِعَ اَلْمَانِ کِي اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

( ٣٨٢٠٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن أَبِيهِ ، قَالَ :دَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكُرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ يُنَضْنِضُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اللَّهَ اللَّهَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : هَاهُ ، إِنَّ هَذَاً أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ.

(۳۸۲۰۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹی ، حضرت ابو بکر دہ اُٹی کے پاس عاضر ہوئے تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بکر دہ اُٹی ابنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے اور اس کو ہلا رہے تھے۔ حضرت عمر دہ اُٹی نے کہا۔ اے خلیفہ رسول مَرْافِنَیْ اِلَیْ اللّٰہ سے ڈرو، اللّٰہ سے ڈرو، اللّٰہ سے ڈرو۔ حضرت ابو بکر دہ اُٹی کہنے گئے۔ ہاں اس زبان نے جھے بہت سے گھاٹوں پرا تارا ہے۔ رسول مَرْافِقَ اَلله بنا مُرافِق مُن عَن اَبْنِ أَبِي مُكَدْكَة ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَا بِي بَكُو : يَا حَلِيفَة الله ، قَالَ :

لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ ، وَلَكِنَى خَلِيفَةٌ رَسُولِ اللهِ ، أَنَا رَاضٍ بِلَيلِكَ.

(۳۸۲۰۳) حضرت ابن الی ملیکہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو بکر جانٹی ہے کہا۔ اے خلیفۃ اللہ! حضرت ابو بکر جانٹی نری میرین بازند میں کی میں نامید اور ایک نائیزی کے میں میں میں میں است

نے کہا۔ میں خلیفة اللہ بین مول ۔ بلکہ میں خلیف رسول الله مُرِّانَ الله مِرِّانَ الله مِرِدامی مول ۔

( ٢٨٢.٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِی بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِی ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّی لَا أَدْرِی مَا قَدْرُ بَقَانِی فِیکُمْ ، فَقَالَ : إِنِّی لَا أَدْرِی مَا قَدْرُ بَقَانِی فِیکُمْ ، فَاقَتَدُوا بِللَّذَیْنِ مِنْ بَعْدِی ، وَأَشَارَ إِلَی أَبِی بَكُرٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْیِ عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّثُکُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ شَیْءٍ فَصَدُّقُوهُ.

(۳۸۲۰۳) حضرت حذیف دی نفظ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مَشِلِفَتُنگَافِیَ کے پاس بیٹھے ہوئے تنظیق آپ مِشِلِفَتَکَافِیَ نے ارشاد فر مایا۔'' میں نہیں جانتا کہ میری تم میں رہنے کی مقدار کتنی باتی ہے۔ پس تم ان دونوں کی اقتداء کرنا جومیرے بعد (خلیفہ) ہوں گے۔''اور آپ مِشَلِفَتُکَافِیَ نے حضرت ابو بکر مِن فِیْشُو اور حضرت عمر مزان کو کے طرف اشارہ فر مایا:''اور حضرت تمار مِن فو کے طریقہ کے مطابق چلنا۔اور جوحدیث تم کوابن مسعود بیان کرے تواس کی تصدیق کرو۔''

( ٣٨٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَالِمِ الْمُوَادِيِّ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُدُّيْفَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ اللهِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُدِّيْفَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِنْ اللهِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مَعْدِ الْنِ أَمْ عَبْدٍ . (ترمذى ٢٢٧٣ ـ ابن سعد ٢٣٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيُرٍ ، إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (ترمذى ٢٣٧٣ ـ ابن سعد ٢٣٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيُرٍ ، إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (ترمذى ٢٨٢٠ ـ ابن سعد ٢٣٣) مَنْ صَدْفِ مِنْ مِنْ عَنْ صَدَى عَلَى خَدَمت مِن يَشْعَ بُوعَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمْيُرٍ ، إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (ترمذى ٢٨٤٠ ـ ابن سعد ٢٣٣) مَنْ صَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيُرٍ ، إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (ترمذى ٢٨٤ ـ ابن سعد ٢٣٨٠) مَنْ صَدْدِيثِ عَبْدِ الْمُعْرِقُ عَنْ مَالِلَ عَنْ عَمْدُ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُولُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَ

ر میں ہے۔ ان میں کی طرح ہی حدیث بیان کی .....کین انہوں نے یہ بھی کہا۔اورا بن ام عبد کے عہد کو مضبوطی سے پکڑو۔ نے عبدالملک بن عمیر کی طرح ہی حدیث بیان کی .....کین انہوں نے یہ بھی کہا۔اورا بن ام عبد کے عہد کو مضبوطی سے پکڑو۔

( ٣٨٢.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ خَرَجَ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرُ حَتَّى أَتَيَا الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : يَا مَغْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا لَا نُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلَا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلَّا مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا تَرْضَى الْعَرَبُ وَلَا تُقِرُّ إِلَّا عَلَى حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلَّا مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا تَرْضَى الْعَرَبُ وَلَا تَقِرُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَانَّهُمْ أَفْصَحُ النَّاسِ أَلْسِنَةً ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا ، وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ شُجِنةً فِى الْعَرَبِ ، فَهَلُمُوا إِلَى عُمَرَ فَبَايِعُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوا : لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِلَمْ ؟ فَقَالُوا : نَحَاثُ الْأَثَوَةَ ، قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمْرُ اللّهَ عَمْرَ فَبَايِعُوا أَبَا بَكُو.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ : أَنْتَ أَقْوَى مِنِّى ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّى ، فَقَالَاهَا الثَّانِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِئَةُ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ :إِنَّ قُوَّتِى لَك مَعَ فَضْلِكَ ، قَالَ :فَبَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَتَى النَّاسُ عِنْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَبَا عَبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ :أَتَأْتُونِي وَفِيكُمْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ،

يَعَنِّي أَبَا بَكُو .

قَالَ ابْنُ عَوْنٌ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَنْ ثَالِكُ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ :قَوْلُ اللهِ : ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾.

(۳۸۲۰ ۲) بنوزرین کے ایک آدی ہے روایت ہے کہ جب بیدن تھا تو حضرت ابو بکر وزائف اور حضرت عمر وزائف نگلے یہاں تک کدوہ انسار کے پاس آئے۔حضرت ابو بکر وزائف نے کہا۔ اے گروہ انسار! یقینا ہم تمہارے دی کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مؤمن

انسار کے پاس آئے۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا۔ اے ٹروہِ انسار! یقیناً ہم تمہارے حق کے مظر نہیں ہیں اور نہ ہی کولی مؤمن تمہارے حق کامنکر ہوسکتا ہے۔اورخدا کی قتم! بلاشیہ ہم نے جو خیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔لیکن قریش سے ترم سے ماں کسی رہ ترم میں والم عصر وضی میں سے وردہ قریب کو برسے سے سے قریش سے انھے ہیں۔ وضیح والم رہ

کے آ دمی کےعلاوہ کسی اور آ دمی پراہل عرب راضی ہوں گےاور نے قرار پکڑیں گے۔ کیونکہ قریش کےلوگ سب سے زیادہ تھیج اللسان میں اور تمام لوگوں سے زیادہ خریصوں تا جس برول کر میں اور اٹل عن میں سیسی سے مسیع گھے والے میں اور ع

بیں اور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت چبرے والے ہیں۔اور اہل عرب میں سے سب سے وسیع گھر والے ہیں اور عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ یا عزت ہیں۔ پس تم آؤٹھر کی طرف اور ان کی بیعت کرو۔ راوی کہتے ہیں:انصار نے کہا: نہیں! حضرت عمر ٹڑاٹھڑ نے یو چھا: کیوں؟ انصار نے جواب دیا۔ ہمیں ترجیح دیے جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر میں ٹھڑنے نے کہا۔ بہر حال جب تک

میں زندہ ہوں تب تک تو (یہ )نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ڈاٹٹو نے کہا۔ چلو بھر حضرت ابو بکر دہانٹو کی بیعت کرلو۔

ا۔ حضرت ابو بکر جانٹونے نے حضرت عمر واٹنو سے کہا۔تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔حضرت عمر جانٹونے (جواباً) فرمایا: آپ مجھ سے

زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان دونوں حفرات نے باہم ان جملوں کا تکرار کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی تو حفرت عمر دائٹو نے حضرت ابو بمر زائٹو سے کہا۔ یقینا میری قوت بھی آپ کے لئے ہےاوراس کے ساتھ آپ وفضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہلوگوں نے حضرت ابو بمر جائٹو کی بیعت کرلی۔

۔۔ محمد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بمر جانٹو کی بیعت کے وقت لوگ حضرت ابونبیدہ بن الجراح جانٹو کے پاس گئے تو انہوں نے فر مایا۔تم لوگ میرے پاس آئے ہو عالانکہ تم میں تین میں سے تیسراموجود ہے بینی حضرت ابو بکر جانٹو۔

س۔ ابن عون کہتے ہیں: میں نے محد سے پوچھا۔ تین میں سے تیسرا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾.

( ٣٨٢.٧ ) حَلَّانَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ وَسُنِلَتُ : يَا أَمَّ

( ٣٨٢.٧ ) حَدَّنَا جَعَفُر بن عَوْنَ ، عَنَ آبِي العَمْيُسِ ، عَنِ آبِي مَلَيْكَةً ، قال :سَمِعَت عَانِشَةً وسئِلَت :يَا آم الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَفَ ؟ قَالَتُ :أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :ثُمَّ

المؤمِنِينَ ، مَن كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسُلَمَ يَستَخلِفَ ، اوِ اسْتَخلَفَ ؟ قَالَتَ :ابُو بُكرٍ ، قال :؛ قِيلَ لَهَا :ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ :ثُمَّ عُمَرُ ، قِيلَ:مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ:أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ انْتَهَتُ إِلَى ذَلِكَ.

(۳۸۲۰۷) حضرت ابن الې مليکه سے روايت ہے کہ ميں نے حضرت عائشہ مُتَاهِ فَعَانَ سنا اور (ان سے) سوال کيا گيا تھا۔اے ام

ر - ۱۹۸۰) سرت بن میده صاروری به دین سے سرت میں سے میں اور اور اور ان سے کا اور دارا کا سیاری کیا میا میا سات ا المؤمنین! اگر رسول الله میر الفظیری خلیفه بناتی تو کس کوخلیف بناتی؟ انہوں نے جواب دیا۔ جھر عمر دوائی کو۔ بوچھا گیا۔ حضرت پھرآپ ڈوائیز سے بوچھا گیا۔ پھرابو بکر ڈواٹوز کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ ٹوکاٹوٹان نے جواب دیا۔ پھر عمر دوائیز کو۔ بوچھا گیا۔ حضرت

، ہو چپ دہا ہو ہے ہیں ہوں دربار دہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے۔ پانے ہوں ہور پر بیان ہوں ہوں ہ عمر دہا ٹیو کے بعد کمس کو؟ حضرت عائشہ جن مذملان نے جواب دیا ۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دہا ٹیو کو کے پھر حضرت عائشہ جن مذمل بیماں

( ٣٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرٍ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِسُنَتِهِ ، ثُمَّ قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى خَيْرٍ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَكَانَ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيُّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمُّرُ ، فَعَصِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسُنَّتِهِمَا، ثُمَّ قُبِضَ عَلَى خَيْرِ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ. (۲۸۲۰۸) حفرت عبد خیرے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی جانج ہو کہتے سنا کہ نبی کریم مُؤْفِی کھا کی بہترین حالت میں موت آئی جس بہترین حالت پر انبیاء کرام کوموت آتی ہے۔ پھر حضرت علی جیاتی نے آپ مَالِفْکُافِ کی تعریف بیان کی۔ (پھر) حضرت على جائن نے كہا۔اس كے بعد حضرت ابو بكر جائن كو خليف بنايا كيا پس انہوں نے رسول الله مِلْفِظَةَ بِحَمْل اورآ پ مِنْفِظَةَ كَلَ سنت کے مطابق کام کیا۔ پھر حضرت ابو بکر جھٹنے کی موت بھی اس بہترین حالت میں آئی جس پر کسی آ دمی کی بہترین موت آ سکتی انہوں نے بھی آپ مِلِنظِیَةُ اور ابو بکر مِن اُنٹو کے عمل اور سنت کے مطابق عمل کیا پھر ان کوبھی اس بہترین حالت میں موت آئی جس پر کسی بھی آ دمی کو بہترین موت آ سکتی ہے۔اور حضرت عمر جہائی اس امت میں ، نبی کریم مَالِنَصْفَةَ اور حضرت ابو بکر ڈاٹنو کے بعد سب ہے بہترین مخص تھے۔

( ٣٨٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ ، قَالَ :لَمَّا ارْتَلَدَّ مَنِ ارْتَلَّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ ، أَرَادً أَبُو بَكْرِ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو : أَنَّى لَا أُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ، لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا ، قَالَ عُمَرٌ ۚ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ ، فكَانَ وَاللهِ رَشَدًا ، فَلَمَّا ظَهِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : اخْتَارُوا بَيْنَ خِطَّتَيْنِ : إِمَّا حَرْبٌ مُجَلِّيَةٌ ، وَإِمَّا الْخُطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالُوا :هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْخُطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَتْلَاكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ . فَفَعَلُوا.

(۳۸۲۰۹) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر وڈاٹٹو کے زمانہ میں مرتد ہونے والے لوگ مرتد ہوئے تو حضرت ابو بکر جھٹنے نے ان ہے قبال کرنے کا ارادہ فر مایا۔حضرت عمر چھٹنے نے حضرت ابو بکر چھٹنے ہے کہا۔ کیا آپ ان سے قال كريں كے حالانكه ميں نے رسول الله مِيَافِقَيَّا أَمْ كَا كُتِ ہوئے سُنا ہے كہ:'' جو خص گواہی دے كہ اللہ كے سواكوئی معبوز نہيں ہے اور

محمد سوائط اللہ کے رسول میر تفظیع ہیں تو اس کا مال اور اس کا حون حرمت حاصل کر لیتا ہے مگر حق کے بدلے میں (حرمت حتم ہوساتہ ہے) اور اس کا (باطنی) حساب اللہ کے ذمہ ہے''؟ حضرت ابو بکر دونٹو نے فرمایا۔ میں کیسے اس آ دمی سے قبال نہ کروں جونمازا، زکوۃ میں فرق کرتا ہے؟ خدا کی قتم امیس تو ضرور بالضرور اس آ دمی سے قبال کروں گا جوان دونوں میں فرق کر ہے گا یہاں تک کہ وہ ان

لانحمل میں سے کسی کوا ختیار کرلو۔ یا تو ننگی جنگ ہے۔اور یارسوا کن لانحمل ہے۔انہوں نے کہا۔ بینگی جنگ تم ہم جانتے ہیں لیکر. رسوا کن لانحمل کیا ہے؟ آپ دی لٹو نے فرمایا :تم ہمارے مقتولین کے بارے میں بیرگواہی دو کہ وہ جنت میں ہیں اور اپنے مقتولیو. کے بارے میں گواہی دو کہ وہ جہنم میں ہیں۔ چنانجے انہوں نے یہی کام کیا۔

( ٣٨٢٠) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي عَوْن ، عَزِ اللّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَ بِأَبِّى بَكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَ بِأَبِى بَكُمْ مَا لَوْ نَوْلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلّا مَا لَوْ نَوْلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلّا مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا أَلُولُ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلّا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ عَالِلْهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

طَارَ أَبِي بِحَظُّهَا وَعَنَائِهَا فِي الإِسْلَامِ ، وَكَانَتُ تَقُولُ مَعَ هَذَا : وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ غِنَاءً لِلإِسْلَامِ ، كَانَ وَاللهِ أَحُوذِينًا ، نَسِيجَ وَحُدِهِ ، قَدُ أَعَدَّ لِلأُمُورِ أَقْرَانَهَا. (احمد ١٨)

عِناء لِلإِسلامِ ، كان واللهِ الحودِيا ، نسِيج وحدِهِ ، قد اعْدَ لِلاَمُورِ اقْرَانَهَا. (احمد ١٨) (٣٨٢١٠) حفرت قاسم بن محمر مِريطِيْ سے روايت ہے كه حفرت عائشہ تفاونونا كها كرتى تھيں۔رسول الله مِرَوَفَقَعَ أِن وفات پائى تو حضرت ابوبكر وَنْ تُورِ اليسے مصائب اترے كه اگروه مصائب كسى پهاڑ پراترتے تواس پهاڑكوريزه ريزه كردية۔ مدينه ميں نفاق پھيل

حضرت الوبلر الخاتی پرالیے مصائب اترے کہ الروہ مصائب کی پہاڑ پراتر تے تو اس پہاڑ کوریزہ ریزہ کردیتے۔ مدینہ میں نفاق پھیل گیااور عرب کے (بہت) لوگ مرتد ہو گئے۔ پس خدا کی قتم! لوگوں نے اسلام کے کسی حکم میں اختلاف نہیں کیا مگریہ کے حضرت ابو بکر جانٹو اس کے تحفظ اور دفاع کے لئے دوڑ پڑے۔اور حضرت عائشہ رڈی میٹ ماس کے ساتھ یہ بھی کہتی تھیں۔اور جو محض عمر بن خطاب جانٹو کودیکھا تو جان لیتا کہ اس کو اسلام سے نقصان دور کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اور خدا کی قتم! حضرت عمر جن تی تو تمام

معاملات میں نہایت چاق و چو ہند تھے بے مثال تھے۔اور انہوں نے معاملات کے لئے ان کے مناسب لوگوں کو تیار کیا۔ ( 21 ) صَا جَاءً فِی خِلاَفَةِ عُمَرٌ بنِ الْخَطَّابِ رَضِی اللهُ عَنهُ

## حضرت عمر بن خطاب و الثينة كي خلافت كے بارے ميں آنے والي احاديث

( ٣٨٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا بَكُو حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ يَسُنَخُلِفُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : تَسْتَخُلِفُ عَلَيْنَا فَظَّا غَلِيظًا ، وَلَوْ قَدْ وَلِيَنَا كَانَ لَنَا مَا يَا اللّهُ مِنْ اللّهِ عَمْرَ يَسْتَخُلِفُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًا غَلِيظًا ، وَلَوْ قَدْ وَلِيَنَا كَانَ

أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، فَمَا تَقُولُ لِرَبُكَ إِذَا لَقِيتَهُ ، وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَبِرَبِّى تُخَوِّفُونَنِى ؟

أَقُولُ :اللَّهُمَّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ خَلْقِك.

الحول اللهم السلطة المستخلف عليهم عير عليه المثاني الموصية إن أنت خفظتها : إنّ لِلّهِ حَقًّا بِالنّهَارِ لاَ يَقْبَلُهُ بِالنّهَارِ ، وَأَنَهُ لاَ يَقْبَلُهُ بِالنّهَارِ ، وَأَنّهُ لاَ يَقْبَلُهُ بَالنّهِم ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتّبَاعِهِمَ الْبَاطِلُ وَخِفَتُهُ عَلَيْهِمُ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ الْجَنَّةِ بِصَالِحٍ مَا عَمِلُوا ، وَأَنْهُ تَجَاوَزَ عَنْ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ النَّرِ بِأَسُواِ مَا عَمِلُوا ، وَأَنّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَيَقُولُ النَّوْ بِأَسُوا مِ التَهُلُكَةِ . لاَ يَتَمَنّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَلا يُلْقِى بِيدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ .

فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت وَصِيَّتِي ، لَمْ يَكُنْ غَانِبٌ أَحَبٌ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَنْتَ صَيَّعْت وَصِيَّتِي لَمْ يَكُنْ غَانِبٌ أَبْغَضَ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَنْ تَعْجِزَهُ.

(۳۸۲۱) حضرت زبید بن الحارث سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر مؤاٹن کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر شائن کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابو بکر مؤاٹن نے کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آ ہم پر ایک ترش مزان اور سخت آوی کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آ ہم پر ایک ترش مزان اور سخت آوی کو خلیفہ بنار ہے ہیں۔ اور اگر وہ ہمارے والی بن گئے تو وہ مزید ترش مزاج اور سخت آوی ہو جا کیں گے۔ پس جب آپ حضرت عمر مزاخ کو کو کھیا ہوا ہو اس گے۔ پس جب آپ حضرت ابو بکر شواٹن کو ہم پر خلیفہ بنا کیں گئے تو آپ اپنے رب سے ملاقات کے وقت اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گئے جمعنت ابو بکر شواٹن کے فرمایا: کیا تم لوگ میرے پروردگار ہے جمعے ڈرار ہے ہو؟ میں (اللہ تعالیٰ کو) یہ جواب دوں گا۔ اے اللہ! میں نے لوگوں پر آپ کی مخلوق میں بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔

۲۔ پھر حضرت ابو بکر خاتی نے حضرت عمر جائی کی طرف قاصد بھیجا (اور بلاکر) فرمایا۔ اگرتم یا در کھوتو میں تمہیں ایک وسیت کرتا ہوں۔ یقینا دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حق ہے جس کووہ دات کے وقت قبول نہیں کرتا اور اس طرح) اللہ تعالیٰ کا دات کے وقت کوئی ایسا حق ہے جس کووہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا۔ اور بلاشیہ جب تک فرائض کواوا نہ کیا جائے نوافل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جن لوگوں کے اعمال صرف اس وجہ سے بھاری ہوں گئے کہ ونیا میں مسرف جاتا۔ اور جن لوگوں نے اعمال میں ان پروزنی رہا ہوگا۔ اور میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ (جب) اس میں صرف حق ہی کورکھا جائے تو وہ وزنی ہوجائے۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بلکے ہوں گئو اس کی وجہ صرف یہ ہوگا کہ ان کے ان کے ان کے ان کے بھی یہ بات حق ہے کہ جب اس میں صرف باطل ہی پیروی کی اور باطل ان لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ جب اس میں صرف باطل ہی کورکھا جائے تو وہ ہلکا ہوجائے۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا)

فَوَاللهِ مَا أَلُوْتُكُمْ ، قَالَ قَيْسٌ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَر.

الأمِينُ ﴾ وَالْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لامْرَأَتِهِ : ﴿أَكُومِي مَثْوَاهُ ﴾.

پس کہنے والا کہ سکتا ہے کہ میں تو ان تک نہیں چہنچ سکتا۔اور (ای طرح) اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکران کے بداعمال کے ساتھ کہ

ہے۔اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم پران کے اعمال صالحہ کور دفر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہرسکتا ہے کہ میں توان ۔

بہتر ہوں۔اوراللہ تعالی نے رحمت والی آیت اور عذاب والی آیت ( دونوں ) کوذکر فر مایا تا کہ مؤمن رغبت بھی کرے اور خوف بھی .

(۳۸۲۱۲) حضرت قیس بن حازم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بٹاٹٹو کودیکھا کہان کے ہاتھ میں تھجور کی صاف

شاخ بتی اور وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ رسول اللّٰہ مِنْزِلْتَنْکَیْزَ کے خلیفہ کی بات سُنو ۔ راوی کہتے ہیں: پھر حصرت ابو

( ٣٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَفْرَسُ النَّاسِ

(۳۸۲۱۳) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تمین لوگ ہوئے ہیں۔حضرت ابو

ثَلَاثَةٌ :أَبُو بَكُرٍ حِين تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ فَاسْتَخْلَفَهُ ، وَالَّتِي قَالَتُ :﴿اسْتَأْجِرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ

اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکران کے بہترین اعمال کی وجہ ہے کیا ہے اوران کی غلطیوں ہے درگز رفر مایا ہے۔

کر دی ڈو جب انہوں نے حضرت عمر ٹراٹٹو کے بارے میں فراست کا ظہار کیا اور انہیں خلیفہ بنایا۔اور ( دوسری ) وہ عورت جس نے کہا تقا۔ ﴿اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرْتَ الْقُوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ اور (تميرا) عزيز مصر جب اس نے اپلى بوى سے كبار

﴿ أَكْرِمِي مَثُواهُ ﴾.

( ٣٨٢١٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : جِنْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى خُذَيْفَةَ ، وَعُنْمَانَ بْنِ خُنَيْفِهِ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِئْتُ وَكُوْنَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِئْتُ

الله تعالى برناحق اميدين ندكر اوراي باتھ سے ہلاكت كى طرف نديرے۔

۳۔ پس اگرتم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو تمہیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ مجبوب نہیں ہوگی۔اور اگرتم نے میر ؟

وصیت کوضا کئے کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی۔اورتم ہرگز موت کوعا جزنہیں کر سکتے ۔

( ٣٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَبِيَدِهِ عَسِيبٌ

نَخْلِ ، وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ :اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ :فَجَاءَ مَوْلًى لَابِي بَكْرٍ يُقَالُ

لَهُ: شَيدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَقُولُ أَبُو بَكُرِ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ،

كم. ﴿ فَيْ قُو كَاغْلَام .....جَس كوشديد كَهَا جاتا تقا ... ايك رقعه لے كرآيا۔ اوروه لوگوں كو پڑھ كرسنايا۔ اس نے كہا۔ حضرت ابو بكر جِهِ فَيْ

ہے ہیں: اس آ دمی کی بات سنواوراطاعت کروجس کا اس صحیفہ میں نام ہے۔ خدا کی شم امیس نے تمہیں خیرتک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھارکھی۔قیس راوی کہتے ہیں۔پھراس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب منافقہ کومنبر پر دیکھا۔ لَأَضْعَفْتُ أَرْضِى ، وَقَالَ عُثْمَان :لَقَدُ حَمَّلْتُ أَرْضِى أَمُوًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضُلٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرَا مَا لَدَيْكُمَا ، أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَيْنُ سَلَّمَنِى اللَّهُ ، لَأَدَّعَنُ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ بَعْدِى إِلَى أَحَدٍ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ.

قَالَ: وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَامٌ بَيْنَ الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : السَّتُوُوا ، فَإِذَا السَّوَوُا تَقَدَّمَ فَكَبَرَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَبَرَ طُعِنَ مَكَانَهُ ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِى الْكُلْبُ ، أَوْ أَكْلِنِى الْكُلْبُ ، قَالَ عَمْرٌ و : مَا أَدُرِى أَيُّهُمَا قَالَ ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرَ ابْنِ عَبَّسٍ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، وَطَارَ الْعِلْجُ وَبِيدِهِ سِكِينٌ ذَاتُ طَرَقَيْنِ ، مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا ، وَلاَ شِمَالًا إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى أَصَابَ مِنْهُمْ ثَلَائَةً عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ ، وَاللَّهُ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا ، وَلاَ شِمَالًا إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى أَصَابَ مِنْهُمْ ثَلَائَةً عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ ،

طَرَقَيْنِ، مَا يَمُرُّ بِرَجُلِ يَمِينًا، وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى أَصَابَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةً، قَالَ : فَلَمَّا لِيَا خُدَهُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. قَالَ : فَطَلَا يَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَدُرُونَ مَا اللَّهُمُ إِلاَّ أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا وَلَ : فَصَلَّ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، صَوْتَ عُمَرَ ، جَعَلُوا يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنظُرُ مَنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : غُلَامُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَاعُ ، وَكَانَ نَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُغَيرَةِ الصَّنَاعُ ، وَكَانَ نَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَاعُ ، وَكَانَ نَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَاعُ ، وَكَانَ نَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُعْرَةِ الطَّنَاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ الْهُ اللهُ ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لابُنِ عَبَاسٍ : لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ شِنْتَ فَعَلْنَا ، فَقَالَ : بُعُدَم اللهُ اللهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ شِنْتَ فَعَلْنَا ، فَقَالَ : بُعُدَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ : اللهُ الل

قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ ، قَالَ: فَدَعَا بِنبِيدٍ فَشَرِبَ ، فَخَرَجَ مِنْ جُوْجِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَمِ فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ لَعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر : أَنْظُرْ مَا عَلَى مِنَ الدَّيْنِ فَاحْسِبُهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر : أَنْظُرْ مَا عَلَى مِنَ الدَّيْنِ فَاحْسِبُهُ ، فَقَالَ : سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : إِنْ وَفَى بِهَا مَالُ آلِ عُمَر فَأَدْهَا عَنِى مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلُ بَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ ، فَإِنْ تَفِى مِنْ أَمُوالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلُ يَنِي عَدِى أَنْ فَارْهِمْ ، فَأَذْهَا عَنِي

اذُهَبُّ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَّمْ وَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَلَا تَقُلُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَالَى السُّلُ لَهُمُ الْيُوْمَ بِأَمِيرٍ ، أَنْ يُدُفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَاهَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَوَجَدَهَا فَاعِدَةً تَبْكِى ، فَسَلَّمَ، لُشَّ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرٌ بُنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدُفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَتْ : قَدُ وَاللهِ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلا وَيْرَنَّهُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلْ إِلَيْهِ ، اللهِ بُنُ عُمَرُ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ ، مَا كَانَ شَىءٌ أَهُمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا انَا فَقَالَ : مَا كَانَ شَىءٌ أَهُمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا انَا وَقَالَ : مَا كَانَ شَىءٌ أَهُمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا انَا وَقَالَ عُمَرُ ، مَا كَانَ شَىءٌ أَهُمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا انَا مَتُ اللهِ بُنُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ، فَقَلَ : إِنْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْ حِلْنِى ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْ حِلْنِى ، قَالَ : فَقَالَ عُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبُهُمْ مُصِيبَةٌ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا اللهِ مُنَا اللهُ مُعَلَّابٍ الْهُ مُولِي الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَلَمْ الْعَلْمُ عُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبُهُمْ مُصِيبَةٌ إِلَا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَلَمْ الْعَلْمُ عُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِدُهُمْ مُصِيبَةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَا اللهُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُعْرِفِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

-----فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ :يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَذِنَتْ لَهُ ، حَيْثُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ مَعَ رَسُولِ ..

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ. فَقَالُوا لَهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ : اسْتَخْلِفُ ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ ، الَّذِ

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمُ اسْتَخْلَفُوا فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِى ، فَسَمْ عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، فَإِنْ أَصَابَتْ سَعْدًا فَذَلِكَ ، وَ

فَأَيُّهُمُ اسْتُخْلِفَ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْزَعْهُ عَنْ عَجْزِ ، وَلَا خِيَانَةٍ ،

قَالَ : وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُشَاوِرُ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

قَالَ :فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ :اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، قَالَ :فَجَعَلَ الزُّبَيْرُ أَمْر إِلَى عَلِيٌّ، وَجَعَلَ طَلْحَةُ أَمْرَهُ إِلَى عُثْمَانَ، وَجَعَلَ سَعْدٌ أَمْرَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ فَأَتْمِرُوا أُولَيْكَ النَّارَ

حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ إِلَيْهِمُ ، قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :أَيَّكُمْ يَتَبَرَّأُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَجْعَلُ الْأَمْرَ إِلَىَّ ، وَلَكُمُ اللَّهُ عَا أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانَ عَلِيٌّ وَعُثْمَان، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَةِ تَجْعَلَانِهِ إِلَىَّ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهَا ، فَوَاللهِ لَا آلُوكُمْ عَنُ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالُوا:نَعَمْ، فَخَلَا بِعَلِيٌّ

فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مِنَ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمِ ، وَلِي اللَّهُ عَلَيْك لَيْنِ اسْتُخُلِفُ لَتَغْدِلَنَّ ، وَلَيْنِ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان لَتَسْمَعَن وَلَتُطِيعُنَّ ؟ قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :وَخَلَا بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ :مِثْهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَان : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُنْمَان ، أَبْسِطُ يَدَك ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِنَقْوَى اللهِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَعْرِف لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُورُ ، وَجُبَاةِ الْأَمْوَالِ ، أَنْ

يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فَيْؤُهُمْ إِلَّاعَنُ رِضًا مِنْهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ؛ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلَامِ ، أَهَ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ

وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ. (بخارى ١٣٩٢) (۳۸۲۱۴) حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر دانٹو ،حضرت حذیفہ ڈاپٹو اورعثان بن

حنیف زناٹو کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فرمارہے ہیں۔تم خوف کرو کہتم نے زمین کواس قدرعوض پر دیا ہے جو دسعت سے زیادہ

ہے۔حضرت حذیفے دینٹیز نے کہا۔اگر میں جا ہوں تو اپنی زمین کو دو چند (عوض پر ) کر دوں اور حضرت عثمان جائٹیز نے کہا۔ میں نے ا بنی زمین کوایسے معاملہ کے عوض میں رکھا جواس کے مطابق ہے اوراس میں بہت زیادہ اضافہ نبیں ہے۔ حضرت عمر مزی نونے فر مایا۔

مصنف ابن الى شيدمتر تم (جلداا) كون المستف ابن الى شيدمتر تم (جلداا) ۔اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کے عتاجوں کوالی حالت میں چھوڑ وں گا کہ میرے بعد وہ کسی اور کے عتاج نہیں ں مے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر دہائٹو جاردن ہی گزرے تھے کہ انبیں شہید کردیا گیا۔

۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دہانٹو جب معجد میں واخل ہوتے تو آپ زہانٹو صفوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور ماتے۔(صفوں میں) سید ھے ہو جاؤ۔ پس جب لوگ سید ھے ہو جاتے تو آپ دہاٹئٹر تنگبیر کہتے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر (جب صبح) آپ دائو نے نماز شروع کی تو آپ دائو کی جگدوار کیا گیا۔راوی کہتے ہیں: پس میں نے آپ دائو کو کہتے سُنا۔ مجھے کتے ق کر ڈالا ..... یا ..... مجھے ٹتے نے کھالیا۔ راوی عمر و کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کہا؟ میرے اوران کے درمیان حضرت ابن

س تفاتی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت عمر جناتی نے عبد الرحمان بن عوف جناتی کو ہاتھ سے پکڑا اور آ مے کر دیا .....وہ قاتل ۔ نے لگا جبکہاس کے ہاتھ میں دودھاری چھری تھی وہ دائیں ہائیں جس آ دمی کے پاس سے گز رتااس کو مارتا جاتا یہاں تک کہاس

، تیره لوگول کوزخی کردیا۔ پھران زخیوں میں سے نو افراد وفات بھی یا مجئے۔راوی کہتے ہیں۔پس جب بیمنظرایک مسلمان نے کھا تو اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اس پرایک بڑی چا در ڈال دی۔ پھر جب اس قاتل کو پیلیتین ہوگیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس

في خود كوذ بح كرليا\_ راوی کہتے ہیں: پس ہم نے فجر کی ہلکی سی نماز اوا کی \_راوی کہتے ہیں: مجد کے کناروں والے لوگوں کو پیتہ ہی نہیں لگا کہ اِ معاملہ ہوا ہے۔ ہاں جب انہوں نے حضرت عمر شکاٹنڈ ( کی آواز ) کو نہ پایا تو یہ کہنا شروع کیا۔ سجان اللہ! سجان اللہ! پھر جب

۔ چلے گئے تو پہلا مخف جوحضرت عمر دہا ٹاؤ کے پاس آیا وہ حضرت ابن عباس دہا ٹیؤ تھے۔حضرت عمر دہا ٹیؤ نے (ان ہے ) کہا۔ دیکھو علوم کرو) مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن عباس وڑا ٹوڑ تھوڑا سا تھوم کر واپس آئے اور بتایا۔حضرت

رہ زلاق کے کاریگرغلام نے ۔اور پیغلام بڑھئی تھا۔راوی کہتے ہیں۔اس پرحضرت عمر ڈلاٹٹونے نے فر مایا: تمام تعریفیں اس ذات کے ئے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آ دی کے ہاتھ سے واقع نہیں کی جواسلام کا دعویدار ہو۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ یقینا ، نے اس کو بھلائی کا حکم دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر دواٹو نے ابن عباس دواتو سے کہا۔ تحقیق تم اور تمہارے والداس نہ کو پسند کرتے تھے کہ مدینه منورہ میں علوج زیادہ ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ابن عباس دیاٹیؤ نے کہا۔اگر آپ جا ہتے ہیں تو ہم یہ

۔۔۔ '' انہوں نے کہا کہ بعداس کے کہتم اپنی بات کر چکے ،اپنی نماز پڑھ چکے اورا پے نسک ادا کر چکے۔'' راوی کہتے ہیں:لوگوں نے حضرت عمر وڈاٹو سے کہا۔آپ کوکوئی (بڑا) مسکانہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر مزہائند بنیزمنگوائی اوراس کو پیالیکن وہ آپ ڈاٹھ کے زخموں ہے با ہرنکل گئی۔ پھر حضرت عمر مِزائِنو نے دود ھ منگوا یا اوراس کو پیالیکن وہ بھی

ب کے زخمول سے باہر نکل عمیا۔ چنانچہ آپ کوموت کا یقین ہو گیا۔ تو آپ بڑاٹھ نے عبداللہ بن عمر تراثی سے کہا۔ مجھ پر جو قرض ہے

ردیکھواوراس کا حساب کرو۔ابن عمر دوائنو نے کہا۔ چھیا سی ہزار ہے۔حضرت عمر دوائٹو نے فرمایا۔اگریہ قرض آ ل عمر دوئٹو کے مال ۔ پوراہوجائے تو میری طرف سےان کے اموال میں سے اس قرض کوادا کر دو۔وگر نہ بنوعدی بن کعب ہے ما نگ لینا۔ پھرا گریہ کی مصنف ان الی شیدمتر جم (جلداا) کی کی مصنف ان الی شیدمتر جم (جلداا)

قرض ان کے اموال سے بورا ہو جائے تو ٹھیک وگرنے قریش سے مانگ لینا اوران کے سوااور کسی سے نہ مانگنا۔ اور بیمیری طرف ت قر ضدادا کردینا۔

ام المؤمنين حضرت عائشة بنيعذ بن كاطرف جاؤاور (أنبيس) سلام كرواوركهو يمرين خطاب وافي .....امير المؤمنين كالذ

نه کہنا کیونکہ میں اس وقت لوگوں کا امیر نہیں ہوں .....اینے دونوں ساتھیوں ( آپ مُبِلُونِیْکَٹِیُۃُ اورابو بکر ﴿ فِاتُونِ ) کے ساتھ فرن کئے جائے

کی اجازت مانگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت عائشہ می مندمی کے یاس عبداللہ بن عمر جھٹو آئے تو انہوں نے حضرت

\_ عا کشہ بڑینڈمنی کو بیٹھے روتے پایا۔ابن عمر دواٹٹو نے سلام کیا بھر کہا۔عمر بن خطاب داپٹو اینے ساتھیوں کے ہمراہ فن کئے جانے کے اجازت ما تکتے ہیں۔حضرت عائشہ منیانیٹنانے کہا۔خدا کاتم! میں تواس بات کواینے لئے حیاہتی تھی (یعنی حجرہ میں فن ہونا)لیکر،

میں آج اس رات ( حجر ہ میں دفن ہونا ) میں عمر فاروق ٹزائٹوز کواپنے او پرتر جیح دیتی ہوں۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر جانٹوز واپس

آئے تو کہا گیا۔ بیعبداللہ بن عمر دلاتو (واپس آھئے) ہیں۔راوی کہتے ہیں:حضرت عمر دلاتو نے فرمایا: مجھے اتھا دوپس ایک آ دمی۔ ا

انہیں اپنی جانب میک لگا کر اٹھایا تو انہوں نے بوچھا۔تمہارے پاس کیا (خبر) ہے؟ حضرت عبدالله بن عمر واللہ نے جواب دیا

انبوں نے آپ کے لئے اجازت وے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر والور نے کہا۔ میرے زو یک اس سے زیادہ اہم ج کوئی نہیں تھی۔ پھرآ پ ڈاٹنو نے فرمایا: جب میں مرجاؤں توتم مجھے میری حیاریا ئی پرسواد کر کے پھرا جازت طلب کرتا اور کہنا۔عمر بر ·

خطاب بن الله اجازت ما نگ ربا ہے۔ پس اگر وہ مجھے اجازت دے دیں تو تم مجھے اندر داخل کرنا اوراگروہ مجھے اجازت نہ دیں تو نم

مجھے مسلمانوں کے قبرستان کی طرف لوٹا دینا۔ راوی کہتے ہیں: پس جب آپ داپنو ( کی میت کو ) اٹھایا گیا تو ( حالت پیتھی ) گو. مسلمانوں اس دن کے سوامجھی کوئی مصیبت بہنجی ہی نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: چنانچہ (میت لے جاکر ) حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ وَ

نے سلام کیااور یو چھا۔عمر بن خطاب زاہڑ ا جازت طلب کررہے ہیں۔حضرت عائشہ مُذَا نَدُمُ اَ بِ دِاہُوں کے لئے ا جازت و ۔

دی اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کورسول اللہ مُؤْمِنْ ﷺ اور حصرت ابو بکر جہانی کی معیت کااعز از بخشا تھا۔

جب حضرت عمر جبائن کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ جہائن سے کہا۔ آپ کسی کوخلیفہ مقرر کر دیں۔حضرت عمر مِنْ تَوْ نے جواب دیا، میں اس منصب کاحق واران لوگوں ہے زیادہ کسی کونہیں یا تا کہ جن سے رسول اللہ مَوَافِظَةَ وَفَات کے وقت

رائنی تھے۔ پس ان میں سے جو بھی خلیف بن جائے تو وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت عمر زنا ٹی نے حضرت علی زاہنو ،حضرر ، عثرن جواتنو ،حضرت طلحه مزاتنو ،حضرت زبير مزينو ،حضرت عبدالرحمان بنعوف جواتنو اورحضرت سعد حراينو كانام ليا\_ پس اگريه منصب

حضرت سعد بڑا ٹنو کول جائے تو ٹھیک ہے وگر نہ ان تمام میں سے جوبھی خلیفہ بنے وہ حضرت سعد مزدائو سے معاونت حاصل کرے. کیونکہ میں نے ان ہے یہ چیز سی بحزیا خیانت کی وجہ ہے نہیں چھپنی تھی اور مزید فر مایا۔عبداللہ بن عمر دین ٹیؤ کوان ہے مشاورت کر ہے

كاحت بيكين ان كوامرخلافت ميس كوئى اختيار نبيس موكا ..

راوی کہتے ہیں. پھر جب یہ حضرات یا ہم انکھے ہوئے تو حضرت عبدالرحمان بن عوف دی فٹر نے فرمایا ہم لوگ اپناا ختیا

طلحہ دی ہونے نے اپنا اختیار حضرت عثان دی ہونے کے سپر دکر دیا اور حضرت سعد جی ہونے نے اپنا اختیار حضرت عبدالرحمان ابن عوف دی ہوئے کے حوالہ ہو گیا تو ..... بااختیار ہوگئے ۔راوی کہتے ہیں بھر حضرت عبدالرحمان حلاقی کہتے ہیں ۔ پس یہ تین لوگ ..... جب اختیار ان کے حوالہ ہو گیا تو ..... بااختیار ہوگئے ۔راوی کہتے ہیں بھر حضرت عبدالرحمان حلاقی نے فرمایا۔ تم میں ہے کون (اپنے) اختیار ہے دست بردار ہوتا ہے اور اختیار میرے سپر دکرتا ہے۔ اور میں تہمیں خدا کو گواو بنا کر یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے لئے تم میں بہتر اور افضل کونظر انداز کر کے یہ (خلافت) نہیں دوں گا؟ اس پرشیخین .... علی بڑی ہونا ورافضل کونے گئے تو حضرت عبدالرحمان دی ہونے ہے دونوں اس (امر) کو میرے حوالہ کرتے ہوتا کہ میں اس سے نکلنے کی راہ پیدا کروں ۔ خدا کی قسم! میں مسلمانوں کے لئے تم میں ہے بہتر اور افضل محض کونظر انداز کر کے یہ (خلافت) حوالہ کر کہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ مَرِافِق ہے کہا۔ ٹھیک ہے پھر حضرت عبدالرحمان بن عوف جی ہونے دائو کو اور ہنا کر کہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ مَرافِق ہنا کے بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں لے کر کہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ مَرافی گھوٹے کے بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں لے کر کہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ مَرافی گھوٹے کے بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں لے کر کہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ مَرافی کے بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں اسے تم مجھ سے خدا کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں میں میں میں میں سے کہ کو کی دو کو گواہ ہنا کر کہو کہا گھوت میں میں میں میں میں میں میں میں کو کی دو کو گھوٹی میں میں کو کو کو کو کو کھوٹر سے میں کو کی کو کھوٹر کو کو کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کے کو کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کھوٹر کے کہوں کو کھوٹر کے کو کھوٹر کھوٹر کے کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کو کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کے کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کے

تمہمیں خلیفہ بنایا جائے تو تم ضرور بالضرور انصاف کرو گے۔ اور اگر حضرت عثمان بڑیٹو کوخلیفہ بنایا جائے تو تم ضرور بالضرور آن ملا مارے ملاحت کرو گے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت علی بڑیٹو نے حضرت علی بڑیٹو نے حضرت عثمان بڑیٹو نے حضرت عثمان بڑیٹو نے بھی عبد الرحمان بڑیٹو کو جواب دیا۔ ہاں! پھر حضرت عبد الرحمان بڑیٹو کو جواب دیا۔ ہاں! پھر حضرت عبد الرحمان بڑیٹو کو جواب دیا۔ ہاں! پھر حضرت عبد الرحمان بڑیٹو نے ان کی الرحمان نے کہا۔ اے عثمان بڑیٹو! ہاتھ پھیلاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان بڑیٹو نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عبد الرحمان بڑیٹو نے ان کی

بیت کر لی پھر حضرت علی اور دیگر لوگوں نے بھی حضرت عثمان دہاؤہ کی بیعت کی ۔

۸۔ پھر حضرت عمر وہ ہونے فر مایا۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین اولین کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ خلیفہ ان کے حق کو پہچانے اور ان کے احترام کو جانے اور میں خلیفہ کو شہروں والوں کے بارے میں بہتر رویہ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اسلام کے بہت پناہ ہوتے ہیں اور دخمن کا غصہ ہوتے ہیں۔ اور اموال کے وصول کنندہ ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کے رضا مندی کے بغیران ہے ان کے نئی نہ لی جائے۔ اور میں خلیفہ کو انصار کے ساتھ اچھائی کی وصیت کرتا ہوں نے کہ ان کی اچھائیوں کو قبول کر لے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکرے اور میں اس خلیفہ کو دیہ ان کے ساتھ بہتری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں۔ (اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ) ان

ے اموال سے لے کران کے فقراء کی طرف رد کیا جائے۔ اور میں اس خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول مِنْزِفَعَ ﷺ کے ذمہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ ان کے عہد کو نبھایا جائے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے اور خلیف ان کے ابل خانہ کے (وفاع میں) لڑے۔

( ٣٨٢١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون الْأَوْدِيّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ

لَمَّا حُضِرَ ، قَالَ : أَدْعُوا لِي عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، قَالَ :

فَلَمْ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيًّا ، وَعُنْمَانَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيٌّ ، لَعَلَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وُلِّيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَرْفَعْنَ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعُثْمَانَ : يَا عُثْمَانَ ، إِنَّ هَوُلَاءِ الْقُوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ لَك صِهْرَك مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَنَّك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيَتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَّقِ اللّهَ ، وَلَا تَرْفَعْ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَسِنَّك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيَتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَّقِ اللّهَ ، وَلَا تَرْفَعْ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَلَي صُهْنِيًا ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاتًا ، وَلْيَجْتَمِعْ هَوُلَاءِ الرَّهُطُ فَلِيَخُلُوا ، فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ ، فَاضُرِبُوا رَأْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ .

(۳۸۲۱۵) حفرت عمر وین میمون اودی سے روایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب دی نیو کی موت کا وقت جب قریب ہوا تو آپ دی نیو افزور سے نیا نیو اور حضرت نی ایک ویٹو اور حفرت میں اس کا مرف حضرت علی دی نیو اور حضرت معد بنیتو کو میر سے پاس بلاؤ ۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر دی نیو نی زان میں سے) صرف حضرت نملی دی نیو اور حضرت عمر دی نیو سے نیان بنی نو سے نیان دی نیو اور حضرت نملی دی نیو اور حضرت عمر دی نیو سے نیان بنی نو سے نیان کی اور دو کر اور کی کہا۔ اس می دی نیو اس میں اس کا م (خلافت) کی بردگی ہوج سے تو اللہ تعالی بنی ہو ہو ہے تو اللہ تعالی بنی ہو تا ہو گئی ہوج سے تو اللہ تعالی ہو نیان اللہ تعالی ہو نیو نیو سے نیان اللہ تو نیو سے کہا۔ اس می نیو کی تمہاری عمر اور تمہاری شرافت کو بہیا نمیں ۔ لیس اگرتم اس امر شریع سے تو کی تمہارا رسول اللہ نیون نی کے ساتھ دامادی کا رشتہ ، اور تمہاری عمر اور تمہاری شرافت کو بہیا نمیں ۔ لیس اگرتم اس امر (خلافت ) کے مولی تو اللہ سے ذریا اور بولی کی گردنوں پر بلند نہ کرنا۔ پھر حضرت عمر دی تی اگرتم اس امر خلافت ) کے مولی تو اللہ سے ذریا اور بولی کی گردنوں پر بلند نہ کرنا۔ پھر حضرت عمر دی تو نیا ہے کہا۔ حضرت میں دی تو کی تو ہو بالا) افراد کو صبیب دی تو کو میرے پاس بلاؤ۔ اور آپ دی نیون نے (انہیں) کہا۔ تم تمین دن تک لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ان (نہورہ بالا) افراد کو جائے کہا کھے ہوں اور خلوت میں (کوئی فیصلہ ) کریں۔ پھراگر میلوگ کی ایک آدمی پراکھے ہو جائیں تو اس کی توالفت کرنے والے کامر ماردو۔

( ٢٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَا : قَالَ عُمَّنُهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَا : قَالَ عُمْسُرُ : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاتًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتُولِكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ سُدًى.

(۳۸۲۱۷) حضرت عیسی بن طلحه و از اور حضرت عروه بن زبیر و وافظ سے روایت ہے کہ حضرت عمر میں طلحہ خار مایا جمہیں صبیب وافظ تعنین دن میں اور تم میں میں میں میں اور تم در میں میں اور تم در میں اور تم در میں اور تم در میں اور تم در تم

( ٣٨٢١٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رُوْيَا كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَتَيْنِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِى ، وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونَنِى أَنْ أَسْتَخُلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتُهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجَلَ بِي أَمْوٌ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتُهُ ، وَالَّذِينَ تُوقِي بَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمْ بَايَعْتُمْ بَايَعْتُمْ لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمْ بَايَعْتُمْ لَاللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمْ بَايَعْتُمْ لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمْ بَايَعْتُمْ لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمْ بَايَعْتُمْ لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَعْتُمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَعْتُمُ لَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهُ مُؤْلِنَ عُولًا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَقَدُ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالاً سَيَطْعَنُونَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، وَإِنِّى قَاتَلْتُهُمْ بِيكِى هَذِهِ عَلَى

الإسلام ، فإن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولِئِكَ أَعُدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَّالُ. إِنِّى وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعُدِى أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلالةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَعُلَظَ لِي فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي جَنْبِي ، أَوْ صَدْرِى ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ، تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتُ فِي آخِرِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا قَضِيَّةً لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، الصَّيْفِ الْتَهَا أَلُقُرْآنَ . أَوْ لَا يَهُرَأُ الْقُرْآنَ .

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُك عَلَى أَمَرَاءِ الْأَمْصَارِ ، فَإِنِّى إِنَّمَا بَعَثَتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ لَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيَأْهُمْ ، وَيَغْدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ وَفَعَهُ إِلَىّٰ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُدِلُوا فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ وَفَعَهُ إِلَىّٰ. ثُمُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ؛ هَذَا النُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ ، لَقَدْ كُنْت ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ؛ هَذَا النُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ ، لَقَدْ كُنْت أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى

الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلِيُمِتْهُمَا طَبْخًا. قَالَ :فَخَطَبَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لَأَرْبَعِ بَقِينَ لِذِي الْحَجَّةِ.

(۳۸۲۱۷) حضرت معدان بن البی طلحه یعمر ی زفانی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رفائی جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے یا آپ رفائی نے جمعہ کا خطبہ دیا ۔۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر نبی کریم میز فیلی نی آئی کے اور حضرت عائشہ رفائی کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عمر زفائی نے کہا۔ اے لوگو! میس نے ایک خواب دیکھا ہے۔ گویا کہ ایک مرغ تھا اس نے مجھے دومر تبر ٹھونگ ماری اور میں اس خواب کواپی عمر کے پورا ہونے سے بی کنابید کھے رہا ہوں اور لوگ مجھے کہدر ہے ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خلافت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نے مفافی نامی میں دیا ہوں اور اس جیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نے مفافین نامی کی معدد نے کہ مدر سے بھر اس میں مفافین نامی کی معدد نے کہ مدر سے سے معدد سے معدد کی اس میں مفافین کے اس کے مفافین کی معدد نے کہ مدر سے مفافین کی مفافین کے اس کے مفافین کے مفافین کے مفافین کے مفافین کی کھونے کا معدد کے مفافین کی کی کھونے کی کھونے کے مفافین کے مفافین کی کھونے کے مفافین کی کھونے کے مفافین کے

کہ القد تعالی آپنے دین تو خلافت تو ضائع ہیں کرے کا اور اس چیز لوہتی ضائع ہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ نی سُرِ اُلْتَظَیٰ کَا اِنْ اِلْتَا ہِ اِلْت ہوگی جن سے نبی کریم مُرِ اُلْتُظِیٰ کَا رضا مندی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ان میں سے جس کی بھی تم بیعت کر لوتو پھر اس کی بات سنواور مانو۔ یقینا مجھے معلوم ہے کہ مُنقریب بچھلوگ اس معاملہ میں طعن کریں گے۔

اگریدلوگ ایسا کریں گے توبیاللہ کے دشمن ، کا فراور مگراہ ہوں گے۔

۲۔ میں نے اپنے بعد کلالہ کے معاملہ سے زیادہ اہم بحث نہیں جھوڑی اور تحقیق میں نے رسول اللہ مَیْرِانْتَیْجَۃِ سے بھی یہ سوال کیا تھا۔ اور آپ مِزِّنْفَقَةِ نے مجھے کی چیز میں اتن تختی نہیں کی جو تختی آپ مِزِّنْفِقَةَ نے میرے ساتھ اس (کلالہ) میں فرمائی۔ پھر آپ مَلِ فَظَفَةَ أَبِ ارشاد فرمایا: "اے عمر دافتہ الحمہیں سورۃ نساء کے آخر میں نازل ہونے والی آیۃ الصیف کا فی ہے۔ "اوراگر میں مزید

زندہ رہاتو عنقریب میں کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کر جاؤں گا کہ پھرکوئی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کرے گا۔ جا ہے وہ قرآن يزها ہويانہ پڑھا ہو۔

سر کھرحضرت عمر وانونونے کہا ....ا اے اللہ! میں تجھے شہروں کے امراء پر گواہ بنا تا ہوں ۔ کیونکہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا تھا تا کہوہ لوگوں کوان کا دین اوران کے نبی مِزَافِظَیَا ﷺ کی سُقّت سکھا نمیں ۔اوران کی فئی ان ہی میں تقسیم کریں اوران میں انصاف كرين اورانبين جس بات كااشكال موده بات مجھ تك لائميں۔

پر حضرت عمر جلائد نے کہا۔اے لوگو! تم دودرخت (پیداوار) ایسے کھاتے ہوکہ جن کو میں خبیث (ناپندیدہ) ہی خیال کرتا ہوں۔ یہ تھوم اور یہ پیاز ہے یقینا میں ایک آ دمی کوعہد پنجم مِرْ اِنْتَظَیْحَ مِیں دیکھتا کہاں ہے یہ بوآتی تو اس کو ہاتھ ہے بکڑ کر باہر

لے جایا جاتا یبال تک که اس کو بقیع کی طرف ذکال دیا جاتا ۔ پس جو خفس ان کو ضرور کھانا جا ہے تو پکا کران کی بوکو مار ڈالے۔

رادی کہتے ہیں: پس بی خطبہ حضرت عمر جہا ہے جعد کے دن ارشادفر مایا اور بدھ کے روز آپ جہارہ کو زخمی کر دیا گیا۔ ابھی

ذى الحبه ميں جارون باتى تھے۔ ( ٣٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيّ ، قَالَ : حجَجْتُ الْعَامَ

ِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَحَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، ثُمَّ لَمْ نَكُنْ إِلَّا جُمُعَةٌ ، أَوْ نَحْوَهَا حَتَّى أُصِيبَ ، قَالَ : فَأَذِنَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أُذِنَ لأَهْل الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهْلِ الشَّامِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِبُرْدٍ

أَسْوَدَ ، وَالدُّمَاءُ تَسِيلٌ ، كُلُّمَا دَحَلَ قَوْمٌ بَكُوا وَأَثْنُوا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا لَهُ :أَوْصِنَا ، وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرَنَا، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ شِعَبُ الإِيمَانِ الَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا أَصْلُكُمْ

وَمَاذَّنُكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِذِمَّتِكُمْ ، فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ ، قُومُوا عَنَّى ، فَمَا زَادَنَا عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

(۳۸۲۱۸) حضرت جاربہ بن قدامہ سعدی سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جس سال حضرت عمر مزاش کوزنجی کیا گیا میں نے اس سال حج کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ .....حضرت عمر دلیٹونے نے خطبہ دیا اور (اس میں )ارشاد فرمایا۔ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے دویا تین مرتبہ کھونگ ماری ہے۔ پھراس کے بعدایک جمعہ یااس کے قریب ہی وقت گز راتھا کہ حضرت عمر زار فر پرحملہ ہو اجازت دی گئی پھراہل عراق کو اجازت دی گئی۔ پس ہم حضرت عمر وہ انٹو کی خدمت میں حاضر ہونے والے آخری لوگ تھے۔
آپ جہافؤ کا پیٹ سیاہ چا در سے باندھا ہوا تھا اورخون بہدر ہا تھا۔ جب بھی پچھلوگ حضرت عمر جہافؤ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو لوگ رو بڑتے اور آپ جہافؤ کی تعریف کرتے۔ ہم نے آپ جہافؤ سے کہا۔ آپ ہمیں وصیت کریں۔ اور ہمارے علاوہ کی نے بھی آپ جہافؤ سے وصیت کریں۔ اور ہمارے علاوہ کی نے بھی آپ جہافؤ سے وصیت کرنے کا سوال نہیں کیا ۔۔۔۔۔ چنا نچے حضرت عمر وہا تئے نے کہا۔ کتاب اللہ کولا زم پکڑو۔ کیونکہ جب تک تم لوگ اس کی تابعداری کرتے رہو گئے ہم گزگر اہمیں ہو گے۔ اور میں تمہیں مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ دیگر لوگ برصیں گے اور (یہ) کم ہوں گے۔ اور میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ ایمان کی ایسی گھائی ہیں جس کی طرف ایمان نے بناہ پکڑی اور میں تمہیں دیبا تیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیتمہاری اصل اور مادہ ہیں۔ اور میں تمہیں

تمہارے ذمیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں بیلوگ تمہارے نبی مَرَّاتُنَفِیْقَ کا ذمہ بیں اور تمہارے مال بچوں کی روزی ہیں۔ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس سے زیادہ حضرت عمر وہ اُٹھ نے ہمارے ساتھ بات نہیں کی۔ ( ۲۸۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرٌ ، مَا جَ النّاسُ

بَعْضُهُمْ فِي بَغْضٍ ، حَتَى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ ، فَنَادَى مُنَادٍ : الصَّّلَاةُ ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَرَّا بِأَقْصِرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ ، وَ : ﴿إذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ ﴾ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًا ، فَقَالَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : النَّبِيَّذُ ، فَدَعَا بنبيلٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انتُونِي بلَنٍ ، فَأْتِي بِلَبَنٍ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : أَوْصِهِ ، فَإِنِّي لَا أَظُنَّك إِلَّا مَيْتًا مِنْ يَوْمِكَ ، أَوْ مِنْ غَدٍ.

(٣٨٢٩) حفرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كہ جب حضرت عمر خياتي كو نيز ہ لگا تو سب لوگ مضطرب ہو گئے يہاں تك كه سورج طلوع ہونے كے حضرت عبدالرحمان بن عوف رخياتي اورج طلوع ہونے كے حضرت عبدالرحمان بن عوف رخياتي اورج طلوع ہونے كے حضرت عبدالرحمان بن عوف رخياتي اور آخر آخر كو آخر كے كرديا۔ پس انہوں نے لوگوں كونماز پر حائی۔ اور قرآن مجيد كی دومخضر سورتيں يعنی (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُو ثَنَ ﴾ اور ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ﴾ كو پڑھا۔ پھر جب دن نكل آيا تو ايك طبيب حضرت عمر دخاتي كی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر جوائي كے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔ طبيب نے پوچھا۔ آپ كوكون سامشروب يہند ہے؟ آپ دخات فرمايا: نبيذ چنا نچه نبيذ متكوايا اور اس كوحضرت

عمر رہ النونے بیالیکن وہ آپ رہ النونے کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ آپ رہ النونے نے فرمایا۔ بیخون ملی پیپ ہے۔ تم میرے پاس دودھ لاؤ۔ چنانچہ دودھ لایا گیا آپ رہ النونے نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی زخموں سے باہر نکل آیا۔اس پر طبیب نے آپ رہ النون سے کہا۔کوئی وصیت کرلو۔ کیونکہ میرے خیال میں آپ ایک یا دودن میں فوت ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلفَ بِاللهِ ، لَقَدْ

طُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهُ لَفِي النَّحْلِ يَقْرَؤُهَا.

(۳۸۲۲۰) حفرت عامر رہائیڈ سے روایت ہے۔ وہ اللہ کی نتم کھا کر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت عمر چھاٹئو کو نیز ہ مارا گیا تو وہ اس وقت سور ہ تحل کی قراءت کررہے تھے۔

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ هِينَاءَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، وَإِنَّ إِخْدَى أَصَابِعِى فِى جُرْحِهِ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، وَهُو يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنِّى لَا أَخَافُ النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَلَيْتُنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِنَّخِيرٍ مَا لَا أَخَافُ النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ فِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِنَّخِيرٍ مَا لَوْمُنْهُ هُمَا : الْعَدُلُ فِى الْقَسْمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُحَرَّفَةِ النَّعَمِ ، إِلَّا أَنْ لَيْعَرِجَ مَا يَعَوْجَ وَهُوْ ، فَيُعُوجَ بِهِمْ.

يَعَوَّجَ قَوْمٌ ، فَيُعُوجَ بِهِمْ.

(۳۸۲۲) حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹھ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر داٹھ کو کہتے سُنا ۔۔۔۔ جبکہ میری انگلیوں میں سے ایک انگلی ان کے زخم کے اندرتھی ۔۔۔۔ اے گروہ قریش! میں تمہارے خلاف لوگوں سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم کے خلاف تم سے خوف ہے۔ یقیناً میں دو چیزی تم میں چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک تم ان کولازم بکڑو گے تب تک مسلسل خیر پر رہو گے۔ فیصلہ کرنے میں عدل اور یقیناً میں تمہیں بالکل سیدھا چھوڑ کر جارہا ہوں البتہ اگر کسی قوم نے میڑھا راستہ اختیار کیا تو وہ میڑ ھے راستے برچل پڑیں گے۔

( ٢٨٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَابُنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ بَعُدَ مَا طُعَنْ ، وَقَدْ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : لاَ يَنْتَبِهُ لِشَى ءٍ أَفُوعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَبَهَ ، وَقَالَ : الصَّلَاةُ ، وَلاَ حَظَّ فِى الإِسُلَامِ لامْرِءٍ تَرَكَ الصَّلَاةً ، فَصَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَنْعَبُ دَمًّا.

(۳۸۲۲) حفرت مسور بن نزمه سے روایت ہے کہ میں اور ابن عباس والتی ،حضرت عمر ولائٹو پرحملہ ہونے کے بعد جبکہ ان پر بے ہوتی طاری تھی ۔ داخل ہوئے۔ تو ہم نے کہا۔ ان کونماز سے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والی کسی چیز سے نہیں بیدار کیا جا چنانچہ ہم نے کہا۔ اے امیر المؤمنین! نماز! پس حضرت عمر تواثی شنبہ ہوئے اور فر مایا: نماز! ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کوچھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر ولائٹو نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ ان کے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔

( ٣٨٢٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : كُنْتُ أَدْعُ الصَّفَّ اللَّاقِلَ السَّوُوا ، قَالَ : السَّوُوا ، قَالَ : اللَّوْلَ هَيْبَةً لِعُمْرَ ، وَكُنْتُ فِى الصَّفَّ التَّانِي يَوْمَ أُصِيبَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ عِبَادَ اللهِ ، اسْتَوُوا ، قَالَ : فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُؤَةً طَعْنَتُيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُؤَةً طَعْنَتُيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَعَمَو مَوْدُ . وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ فَقَتَلَ وَطَعَنَ اثْنَى عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، قَالَ :

وَمَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَاتَّكَأَ عَلَى خِنْجَرِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. (ابن سعد ٣٣٨)

(۳۸۲۲۳) حفرت عمروین میمون سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر وزائون کی بیبت کی وجہ سے پہلی صف کوچھوڑ ویتا تھا۔ جس دن حضرت عمر دوائونو پر حملہ ہوا اس دن میں دوسری صف میں تھا۔ حضرت عمر وزائونو تشریف لائے اور فرمایا۔ اے بندگانِ خدا! نماز، (صفول میں) سید ھے ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ ڈوائونو نے ہمیں نماز پڑھانا شروع کی۔ کہ ابولوکو نے آپ وزائوئو پردویا تمن

( طفول یس ) سید معے ہوجاؤ۔ راوی مہتے ہیں: پس اب وہ تن ہے ، یس مماز پڑھاتا سروس ف لدابولؤلؤ ہے اب وہ تن پڑے پردویا بن وار کئے ۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر وہ تن ٹونے نے زرد کیٹرے پہنے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ وہ تن ٹونے نے اس کیٹر کواپنے سینے کی طرف اکٹھا کرایا پھر آپ وہ ٹوٹونے نے اشارہ کیا اور آپ وہ ٹوٹو فرمار ہے تھے۔ ﴿ وَ کَانَ أَمْرُ اللّهِ فَدَرًا مَقَدُورًا ﴾

سیک کرف کے میں میں ہو جہ ان کوٹ کا مارہ یا میں اور وار کئے ۔راوی کہتے ہیں۔لوگ اس قاتل کی طرف بوصیقواس نے اپنے مختجر پر تکیے لگا کرایئے آپ کوٹل کرلیا۔

( ٢٨٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِغْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِى خُطْيَتِهِ : إِنِّى رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا تَقَرَنِى ، وَرَأَيْتُهُ يُجْلِيهِ النَّاسُ عَنِّى ، وَإِنِّى أُفْسِمُ بِاللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَاجْعَلَنَّ سِفْلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِى الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى قَتَلَهُ عُلَامُ الْمُغِيرَةِ ، أَبُو لُؤْلُوَّةً.

(۳۸۲۲۴) حضرت عبدالله بن الحارث خزاعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر ڈٹاٹنو کوان کے خطبہ میں یہ کہتے سُنا کہ: میں نے گزشتہ رات (خواب میں) ایک مرغ کو دیکھا کہ وہ مجھے ٹھونگ مار رہا ہے اور میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ سے دور کر رہے میں۔اور میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر میں باقی رہا تو میں ضرور بالضرور عام نہا جرین کوبھی دودو ہزار عطیہ دوں گا۔لیکن تین دن بی گزرے تھے کہ آپ جڑ ٹی کو حضرت مغیرہ بن شعبہ جڑ ٹیٹو کے غلام ابولؤلؤ نے قبل کر دیا۔

( ٣٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ : مَا خَصَّ عُمَرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشُّورَى دُونَ أَحَدٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ خَلاَ بِعَلِى وَعُثْمَانَ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، اتَّقِ اللَّهَ ،

الشورى دُونَ احَدٍ ، إِلا إِنهَ خلا بِعَلِى وَعَثْمَانَ ، كُلْ وَاحِدٍ مِنهَمَا عَلَى حِدَةٍ ، فَقَالَ : يَا فَلانَ ، اتَقِ اللّهَ ، فَإِنِ ابْتَلَاكُ اللّهُ بِهَذَا الْأَمْرِ ، فَلا تَرْفَعْ بَنِى فُلانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِلآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٨٢٢٥) حضرت ابن الى مليك بروايت بي كه حضرت عمر جائن في نال شورى مين سيكى كوفاص نهين كياليكن آپ جوائن نے

حضرت علی مٹائٹو اور حضرت عثمان خلائٹو سے علیحدگی (میں کوئی بات) کی۔اوران میں سے بھی ہراکیک کو دوسرے سے علیحدہ کیا۔ آپ جُنائٹو نے فرمایا۔اے فلاں!اللہ سے ڈراوراگر تجھے اس معاملہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ آزمائے تو تُو بنی فلاں کو دیگرلوگوں کی گردنوں پر بلندنہ کرنا۔اور (اس طرح) آپ جُنائِزْد دوسرے (علی جُنائِزُد وعثمان جُنائِزْ میں ) سے بھی ایسا کہا۔

( ٣٨٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : اتَّقِ اللَّهُ ، وَإِنْ وُلِيتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلُ بَنِى أَبِى مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِعَلِقٌ : اتَّقِ اللَّهُ ، وَإِنْ

وُلِّيتَ شَيْنًا مِنْ أَمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

(٣٨٢٢١) حفزت حسن بن محمد ب روايت ب كه حضرت عمر جهاثاه نے حضرت عثمان جاثاہ سے كہا۔ اللہ سے ڈراورا كر مختبے لوگوں کے معاملات میں ہے کسی کی ولایت مل جائے تو تُو بنوانی معیط کے لوگوں کو دیگر لوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرتا۔اور حضرت عمر جھانورُ

نے حضرت علی مزانو سے کہا۔ اللہ ہے ڈر۔اوراگر مجھے اوگوں کے معاملات میں سے کسی کا اختیار ال جائے تو تو بنو ہاشم کودیگر لوگوں کی

گردن بربلندنه کرنا۔ ( ٣٨٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُرْعَةَ ، عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الشَّام ،

قَالَ :قُلُتُ لَهُ : مَنْ صَلَّى عَلَى عُمَرَ ؟ قَالَ :صُهَيْبٌ.

(٣٨٢٢٧) ابل شام كےعلاء بيں سے ايك عامل حضرت ابراہيم بن ذرعہ سے عبدالعزيز بن عمر قال كرتے ہيں كدميس نے ابن ذرعه ے یوچھا۔حضرت عمر جھاتن کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔صہیب جھاتن نے۔

( ٣٨٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ جَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ،

وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ : أَبِالإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُبِضَ وَهُوَ عَنَّى رَاضٍ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكُرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، فَتُوفِّى أَبُو بَكُرٍ وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ ، وَمَا

أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِى إِلَّا إِمَارَتَكُمْ .

(۲۸۲۸) حفرت قاسم سے روایت ہے۔ کہ جب حضرت عمر دوائور کو نیز ہ لگا تو لوگ (آپ دوائور کے پاس) آ کرآپ براٹور کی

تعریف کرنے لگے اور آپ بڑائٹو کے لئے دعا کرنے لگے تو حضرت عمر بڑاٹو نے ان ہے کہا۔ کیاتم لوگ خلافت کی بنیاد پر مجھے یا کیزہ سمجھ رہے ہو؟ محقیق میں نے رسول الله مَالْفَقَعَة کی صحبت اختیار کی پھر آپ مِلْفَقَعَة اس حالت میں ونیا سے تشریف لے گئے کہ

آپ مِأْفَظَةَ أَبِي مِحد سے خوش تھے پھر میں نے حضرت ابو بمر جائٹھ کی صحبت اختیار کی اور میں نے آپ جائٹھ کا حکم سُنا اور مانا پھرآپ جناثید کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں آپ کی ہات سننے اور ماننے والا تھا۔اور مجھےتو اپنے آپ پرصرف تمہاری امارت ہی کا

( ٣٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْزِ حَاطِب، وَأَشْيَاحٌ ، قَالُوا: رَأَى عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ دِيكًا أَحْمَر نَقَرَبِي ثَلَاكَ نَقَرَاتٍ

بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالسُّرَّةِ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ، أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ : قُولُوا لَهُ فَلِيُوصِ ، وَكَانَتْ تَعْدُ الرُّوزَيَا ، فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، أَمُ لَا ، فَجَانَهُ أَبُو لُؤَلُوَّةَ الْكَافِرُ الْمَجُوسِيُّ ، عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَالَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُطِيقُ ، قَالَ : كُمْ جَعَلَ عَلَيْك ؟ قَالَ ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَ•َ عَمَلُك؟ قَالَ :أَجُوبُ الْأَرْحَاءَ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ عَلَيْك بِكَثِيرٍ ، لَيْسَ بِأَرْضِنَا أَحَدٌ يَعْمَلُهَا غَيْرُك ، أَلَا تَصْنَى

لِي رَحَّى ؟ قَالَ : بَلَى ، وَاللَّهِ لَأَجْعَلَنَّ لَكَ رَحَّى يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الآفَاقِ.

فَخَرَجَ عُمَرُ إِلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا صَدَرَ اضْطَجَعَ بِالْمُحَصَّبِ ، وَجَعَلَ رِدَانَهُ تَحْتَ رَأُسِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَأَعْجَهُ اسْتِوَاوُهُ وَحُسْنُهُ ، فَقَالَ : بَدَأَ ضَعِيفًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَزِيدُهُ وَيُنْمِيهِ حَتَّى اسْتَوَى ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، ثُمَّ هُوَ يَنْفُصُ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى فَدُ كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى فَدُ كُثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ ، فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزِ ، وَلَا مُضَيِّعِ.

فَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَأُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمُرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَتُ بِالْبَيْدَاءِ ، مَطُرُوحَةً عَلَى الأَرْضِ ، يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ لَا يُكَفِّنُهَا أَحَد ، وَلَا يُوَارِيهَا أَحَد ، حَتَّى مَرَّ بِهَا كُلَيْبُ بُنُ الْبُكْيِرِ اللَّيْفِي ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ، حَتَّى كَقَنَهَا وَوَارَاهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَر ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالُوا : لَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، وَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَظُرُوحَةً عَلَى فَوَارَاهَا وَمَنْ كَفَّنَهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلا ذَكْرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ ظَهُرِ الطَّرِيقِ ، فَلَمْ تُوارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنَهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلا ذَكْرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِيَّ أَنْ الْمَالِمِينَ مَلْ وَارَاهَا وَمَنْ كَفَّنَهَا ؟ قَالُوا : كُلَيْبُ بُنُ بُكِيْرِ اللَّيْفِيُّ ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِيُّ أَنْ الْمَالِمِينَ مَلْهُ اللهِ لَحَرِيْ الْفَالَ عَنْهُ ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِيْ الْمَالِمِينَ مَلْهُ الْفَالُ عَيْرُ اللّهِ لَحَرِيْ الْمَالِمِينَ مُ كُلُومً الْمُولِيقِ ، فَلَا قَالَ : وَاللهِ لَحَرِيْ اللّهِ لَحَرِيْ اللّهِ لَحَرِيْ الْمَلْهِ لَحَرِيْ اللّهُ لِلْمِ لَكُولَا اللهِ لَعَرْتُ اللّهِ لَكُومَ عَلَى اللّهِ لَكُومَ فَلَا عَلَى اللّهِ لَحَرِيْ اللّهِ لَكُومِ الْمُلْوِلَ عَلَى الْمَالِمُ اللّهِ لَعَرِيلًا اللّهِ لَلْمُ اللّهُ اللهِ اللّهِ لَكُومَ اللّهُ اللهِ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ الْعَالِهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْحَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّ

فَخَرَجَ عُمَرُ يُوقِظُ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ لِصَلاَةِ الصَّبِعِ ، فَلَقِيَهُ الْكَافِرُ أَبُو لُوْلُوَةً ، فَطَعَنُهُ ثَلَاتَ طَعَنْاتٍ بَيْنَ النَّنِيَةِ وَالسَّرَةِ ، وَطَعَنْ كُلَيْبَ بُنَ بُكَيْرِ فَأَجُهَزَ عَلَيْهِ ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ ، فَرَمَى رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ بِبُرْنُس ، ثُمَّ اصْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى الدَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلاةُ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ ، وَقَالَ : لَا حَظَ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ لَا صَلاَةً لَهُ ، فَصَلَّى وَدُمُهُ يَشْعَبُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ ، وَقَالَ : لَا حَظَ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ لَا صَلاَةً لَهُ ، فَصَلَّى وَدُمُهُ يَشْعَبُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْمُولِينِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُوجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُوجُو أَنْ يُنْسِءَ اللّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنُوجُو أَنْ يُنْسِءَ اللّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَخِّونَ لَا لَوْ إِلَى خَيْرٍ.

فَلَخُلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ ، فَقَالَ : أُخُرُجُ ، فَانْظُرْ مَنْ صَاحِبِي ؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءً ، فَقَالَ : أُجْرِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَاحِبُك أَبُو لُؤْلُوَةَ الْمَجُوسِيُّ ، غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، فَكَبَّرَ حَتَّى خَرَجَ صَوْتُهُ أَبْشِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يُحَاجُّنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمُدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يُحَاجُّنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ الْفَيْمَ وَلَالِهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكُ اللّهِ ، وَاللّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكُ اللّهِ ، وَاللّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكُ وَلَا إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ.

قَالَ :أَىٰ يَرْفَأْ وَيْحَكَ ، اسْقِنِى ، فَجَانَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ حُلُوٌ فَشَرِبَهُ ، فَأَلْصَقَ رِدَانَهُ بِبَطْنِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَقَعَ الشَّرَابُ فِى بَطْنِهِ حَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، قَالُوا ۚ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا دَمْ اسْتَكَنَ فِى جَوْفِكَ ، فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِكَ ، قَالَ :أَىٰ يَرُفُّأُ ، وَيُحَك اسْقِنِي لَبُنَّا ، فَجَاءَ بِلَهَنِ فَشَرِبَهُ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي جَوْفِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلَمُوا أَنَّهُ هَالِكُ.

قَالُوا: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا ، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ فِينَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَتَتَّبِعُ سُنَّةَ صَاحِبَيْك ، لا تَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، جَزَاك اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ ، قَالَ : بالإمَارَةِ تَغْبِطُونَنِي ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَىَّ ، وَلَا

لِي، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ ، أَمَّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ ، فَمَنْ خَالَفَهُ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : فَقَامُوا، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَتُوَمِّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَنَّى ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لا ،

وَلِيُصَلِّ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا ، وَانْتَظِرُوا طَلْحَةَ ، وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ ، فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ ، فَإِنْ حَالَفَكُمْ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى عَانِشَةَ ، فَاقُرَأْ عَلَيْهَا مِنْيَ السَّلَامَ ، وَقُلُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِكِ ، وَلَا يَضِيقُ عَلَيْكِ ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَى ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِكِ وَيَضِيقُ عَلَيْكِ ،

فَلَعَمْرِى لَقَدُ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ ، فَجَانَهَا الرَّسُولُ ، فَقَالَتُ :إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ ، وَلَا يَضِيقُ عَلَى ، قَالَ :فَادْفِنُونِي مَعَهُمَا ، قَالَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ :فَجَعَلَ الْمَوْتُ يَغْشَاهُ ، وَأَنَا أُمْسِكُهُ إِلَى صَدْرِى ، قَالَ :وَيْحَك ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ ، قَالَ :فَأَخَذَتُهُ غَشْيَةٌ ، فَوَجَدُتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ :وَيُحَكُ ، ضُعُ رَأْسِي بِالأرْضِ ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ

بِالْأَرْضِ ، فَعَقَّرَهُ بِالتُّرَابِ ، فَقَالَ : وَيْلُ عُمَرَ ، وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو : وَأَهْلُ الشُّورَى: عَلِيٌّ، وَعُثْمَان، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْد، وَعَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ.

(۳۸۲۲۹) حضرت کیلی بن عبدالرحمٰن بن حاطب اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹٹٹو نے شہادت ہے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے ان کی ناف اور سینے کے درمیان چونچ ماری ہے۔حضرت اساء بنت عمیس تعبیر کی ماہر تھیں،انبول نے

پیخواب سنا تو فرمایا کهان ہے کہو کہ وصیت کر دیں۔ میں نہیں جانتا کہ پتجبیران تک پیچی یانہیں ۔ کیجے دنو ں بعدمغیرہ بن شعبہ کاغلام ابو

لؤلؤ ،حضرت عمر والثير كے پاس آيا اورحضرت عمر جيائي نے يو چھا كہتم كيا كرتے ہو؟اس نے كہاميں چكيال بناتا ہول -حضرت عمر جياثي نے کہا کہ پھرتو بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں تہارے علاوہ کوئی بیکا منہیں کرتا ، کیاتم مجھے ایک چکی بنا کردو گے؟ اس نے کہامیں آپ

کوالی چکی بنا کردول گا کہاس کی شہرت سارے عالم میں ہوگی۔

۲۔ پھر حضرت عمر ڈاٹٹو ج کے لئے چل پڑے پس جب آپ ڈاٹٹو پہنچاتو آپ ڈاٹٹو رمی جمار کی جگہ لیٹ سے اور اپن جا در کو ا پنے سر کے پنچے رکھ لیا۔ آپ ڈیاٹن نے جاند کی طرف دیکھا تو آپ ڈیاٹن کواس کی خوبصورتی اور برابری بہت پیاری لگی اس پر

آپ جھٹٹو نے فرمایا۔ بیابتداء میں کمزورسا ظاہر ہوتا ہے چھراللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اوراس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ برابر ہوجاتا ہے۔اور پھریہ کمال مُسن تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک دوبارہ ویہا ہی (پہلے

و معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا)

جیسا) ہوجاتا ہے۔ساری مخلوق کی حالت ایس ہی ہے۔ پھرآپ ٹڑاٹٹو نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔اے اللہ! میری رعایا بہت زیادہ ہوگئ ہے۔ اور بہت بھیل گئ ہے ہی تو مجھا نی طرف واپس بلالے عاجز اور ضائع کے بغیر۔

پھر حضرت عمر رہ کا تئا مدینہ واپس آئے تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک عورت مقام بیداء میں مرگئی تھی ،وہ زمین بربر ئی ہوئی تھی اورلوگ اس کے پاس سے گزرتے جارہے تھے۔ کسی نے بھی اس کوکفن نیددیا اور نہ ہی اس کو وفنا یا یہاں تک کہ حضرت کلیب بن بکیرلیش اس عورت کے باس ہے گز رہے تو وہ اس کے پاس تشہرے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو کفنا یا اور د فنایا۔ بیہ بات حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ مناٹٹو نے یو چھا۔مسلمانوں میں ہےکون لوگ اس کے پاس سے گزرے تھے؟لوگوں نے جواب دیا۔اس کے پاس سے گزرنے والےلوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر وُلائِنْ بھی تھے۔ چنانچہ آپ وُلائِن نے

ابن عمر والثن کو بلایا اور فرمایا۔ تو ہلاک ہوجائے۔ تو ایک مسلمان عورت پر ہے جوراستہ میں زمین پرگری پڑی تھی گز رااور تو نے اس کو کفنایا، وفنایا کیون نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ مجھے تو اس کا پہتہ ہی نہیں چلا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت عمر حیا ٹیونے فرمایا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو خبر سے خالی نہ ہو۔ پھر حضرت عمر حیاتیونے پوچھا۔اس عورت کوکس نے کفنایا اور دفنایا؟لوگوں نے جواب دیا کوکلیب بن بکیرلیٹی نے۔آپ وہاؤنے نے فر مایا: خداکی قتم!کلیب اس بات کاحل دار ہے کہ اس کوخیر پینچے۔

پھر حضرت عمر جانٹو لوگوں کو صبح کی نماز کے لئے بیدار کرنے کے لئے نکلے تنے کہ آپ دہٹو کو ابولؤ لؤ کا فر ملا اوراس نے آ پر ایش کی ناف اور سینے کے درمیان تین وار کئے ۔اورحضرت کلیب بن میسرکو مارااوران کا کام تمام کر دیا۔لوگوں نے آوازیں بلند کیس تو ایک آ دمی نے اس بربری جا در بھینک دی۔ اور حضرت عمر مزاتن کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اور حضرت عبد الرحمان بن 

کے زخموں سےخون بہدر ہاتھا۔اورآ پے ڈواٹیونے ارشادفر مایا۔جسآ دمی کی نمازنہیں ،اس کا اسلام میں کوئی حصنہیں ۔ پس آپ دیاٹیو نے اس حالت میں نماز ادا فرمائی که آپ جائٹو کا خون میک رہاتھا۔ پھرلوگ حضرت عمر جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔اےامیرالمؤمنین! آپ کوکوئی زخمنہیں ہیں۔اور یقینا ہمیں امید ہے کہ القد تعالیٰ آپ کے فیض کو مزید باقی رکھے گا اور

آپ دایش کومزیدایک وقت تک یاایک خیر (کے کام) تک مہلت دے گا۔

تھی .....حضرت عمر دن ٹو نے فرمایا۔تم دیکھو کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ ابن عباس دن ٹو باہر چلے گئے بھرواپس آئے تو فر مایا۔اے امیر المؤمنین! آپ کوخوشخبری ہو کہ آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ زافو کو کا غلام ابولؤ لؤ مجوی ہے۔اس پر حضرت عمر منافی نے اللہ اکبر کہا۔ یہاں تک (بلند آواز میں کہا کہ) آپ ہوٹی کی آواز دروازے سے باہر نکل گئی پھر حضرت عمر منوثین نے فرمایا۔تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے قاتل کومسلمان آ دمی نہیں بنایا کہ بروز قیامت وہ میرے ساتھ کسی ایسے حجد ہ کی وجہ سے مخاعمت کرتا جواس سے صرف خدا کے لئے کیا ہوتا۔ پھر حضرت عمر ڈاٹٹنڈ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ کیا یہ آ دمی

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کو پهرای کوی ۱۹۰۹ کوی ۱۹۰۹ كتباب الهفازى

تمہارے قوم میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا۔اللہ کی بناہ! ہم تواس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ پراپنے آباء کو فداء کردیں اور آ کی عمر میں اپنی عمروں سے اضافہ کردیں۔ آپ کوکوئی زیادہ زخم ہیں ہیں۔

حضرت عمر دلانٹونے کہا۔اے برفاء! تو مرجائے! مجھے بچھ پلاؤ۔ چنانچہ دو آپ دلانٹو کی خدمت میں ایک ہیالہ ۔ا حاضر ہوا جس میں بیٹھی نبیذتھی بس آپ ڈٹاٹھ نے اس کو پیا۔اور آپ ٹٹاٹھ نے اپنی چا در کواپنے پیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔راوی ک

ہیں: پس جب بیمشروب آپ رہاؤہ بیٹ میں پہنچا تو یہ زخموں سے باہرنکل آیا۔لوگوں نے کہا۔الحمد للد۔ بیخون آپ کے پیٹ ۔

تھمرا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوآپ کے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے۔حضرت عمر حی فٹر نے کہا۔اے برفاء! تو مرجائے۔ نے دودھ پلاؤ۔ چنانچہوہ دودھ لے کر عاضر ہوا۔ آپ زہاڑئ نے اس کونوش فر مایا۔ پس جب وہ بھی آپ کے پیٹ میں پہنچا تو زخموں

با ہرآ گیا۔ چنانچےلوگوں نے بیمنظر دیکھا تو انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر زدافتہ (اب) فوت ہوجا کیں گے۔

ے۔ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ یقینا آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب پڑھمل کرتے ہتے ' ا پنے دو پیشواؤں کی سُنّت کی پیروی کرتے تھے۔اس کے سوا آپ کسی چیز کی طرف نہیں جھکتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ ہ

كرے - حضرت عمر ولا تو حيا - كياتم لوگ امارت كى وجد ہے مجھ پر دشك كرر ہے ہو؟ خداكى تم المجھے توب بات محبوب ہے میں امارت (کے حساب) ہے برابر برابرنگل جاؤں۔نہ مجھے کوئی نقع ہونہ کوئی نقصان ہوتم اٹھ جاؤاورا پیخے معاملہ میں مشاور .

كروية اين مين سايك آدى كوخود برامير بنالو - پهر جوكوئى اس كى مخالفت كري توتم اس كى گردن ماردو \_ راوى كتيم بين: إ

لوگ اٹھ گئے اور حفرت عبداللہ بن عمر جن فوے سینہ کی طرف آپ فرانو نے تکیدلگایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ وہ فوٹ نے کہا۔ کیا تم ا مقرر کررہے ہوجبکہ امیر المؤمنین زندہ ہیں؟ حضرت عمر ہڑا ٹونے نے کہا بنہیں!اورصہیب کو جائیے کہ تین دن لوگوں کونمازیڑھائے۔'

حضرت طلحہ ن النئ کا تظار کرواور (پھر)تم اپنے معاملہ میں باہم مشاورت کرو۔اورتم خود پراپنے میں سے ایک آ دمی کوامیر مقر کرلہ م

اگر ( کوئی )تمہارے خالفت کر ہے تو اس کے سرکواڑا دو۔

حضرت عمر رنیاٹیؤ نے کہا تم جا وَا می عائشہ مِزیالمئیزمٰا کی طرف اورانہیں میری طرف سے سلام کہواورکہو کہ عمر رہا ہے۔

اگر آپ کو تکلیف اور تنگی نه ہوتو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ کہ میں اپنے دوساتھیوں ( آپ مِلِفِنقِیَقَ اورابو بکر رہا تھ ( ) کے ساتھ دفم کیا جاؤں ۔اوراگرآپ کو تکلیف اور تنگی ہوتو میری عمر کی قتم! بقیع میں نبی کریم مَلِفَظَةَ آج کے صحابہ ٹذکائٹنز اورامہات المؤمنین میں \_

ایسےلوگ دفن ہوئے ہیں جوعمر سے بہتر تھے۔ پس قاصد حضرت عائشہ ہی مندف کی خدمت میں پہنچا تو حضرت عائشہ ہی مندف نے کہا مجھےاس بات میں قطعا کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر ڈٹاٹوڈ نے فرمایا ۔تم لوگ مجھےان دونوں کے ہمراہ دفن کر دینا۔

حضرت عبدالله بن عمر رہ ﷺ کہتے ہیں۔ پھرموت نے ان کوآ ڈھانیااور میں نے ان کواپنے سینہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا

حضرت عمر مٹاٹنو نے کہا۔تو مرجائے ۔میراسرزمین پرر کھوے۔ابن عمر دٹاٹنو کہتے ہیں۔پھرحضرت عمر مٹاٹنو کوغشی طاری ہوگئی تو '' ای طرح رہا۔ پھرآپ دہنٹو کوافاقہ ہوا۔ تو آپ ٹڑاٹھڑنے فرمایا۔ تو مرجائے۔میرا سرزمین پرر کھ دے۔ پس میں نے آپ ڈہاٹو سرزمین پرر کھ دیا اور آپ ہو اٹھ نے سرکوخاک آلود کرلیا۔اور فر مایا:اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کومعاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہوجائے گااوراس کے ماں ہلاک ہوجائے گی۔

•ا۔ محمد بنعمرو کہتے ہیں:اال شور کی میہ تھے۔حضرت علی جاپٹنؤ ،حضرت عثمان جاپٹنؤ ،حضرت طلحہ جناپٹنؤ ،حضرت زبیر جاپٹنؤ ،حضرت سعد جاپٹنؤ ،حضرت عبدالرحمان بنعوف جاپٹنؤ ۔

## ( ٤٥ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةٍ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت عثمان وٹاٹیؤ کی خلافت اور آپ دلائوڈ کے آل کے بارے میں احادیث

( ٣٨٢٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : حجَجْتُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ.

(۳۸۲۳۰) حضرت حارثہ بن مصرب سے روایت ہے کہ میں نے حصرت عمر دانٹی کے عہدامارت میں حج کیاتھا تو لوگوں کواس بایت ۔ معربی منبعہ بترین حدیث میں میں مناز مندور میں میں میں میں سے گا ۔ دلعنہ اور سیزی

مِين شَكَنْهِين تَهَا كَهُ حَفِرت عَمْر وَلِهُ فِي يَعِد خُلَافْت حَفْرت عَنَان وَلَيْنُوكَ بِإِس مُوكَّ \_ (يعني يقين تَهَا)\_ ( ٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَكْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ حِين أُسْتُخْلِفَ عُتْمَان :

٣٨٢) حَدَثنا أبو مُعاوِيهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بَنِ سِنَانٍ ، قال :قال عَبْدَ اللَّهِ حِين استَخْلِف عَثْمَان : مَا ٱلُوْنَا عَنْ أَغْلَاهَا ذَا فُوْقٍ.

(۳۸۲۳) حضرت عبداللہ بن سنان ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان وہاٹئو کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ نے کہا۔ مَا أَكُوْ فَا عَنْ موجہ یہ سر موج

( ٣٨٢٣٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْقِ.

(٣٨٢٣٢) حضرت تحكيم بن جابر سے روايت ب كه جب حضرت عمّان وزائد كى بيعت كى گئى تو ابن مسعود وزائد نے كہا۔ ہم نے مَا أَكُو نَا عَنْ أَعْلاَهَا ذَا فُوْق .

( ٣٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي هَرِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَسَامَةُ بْنُ خُرَيْمٍ ، قَالَ : وَكَانَا يُغَازِيَانِ ، فَحَدَّثَانِي جَمِيعًا ، وَلاَ يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثِنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِينَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَهَا صَيَاصِي بَقَرٍ ؟ قَالُوا : فَنَصَّنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسْرَعْت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ ، هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسْرَعْت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ ، هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ :

هَذَا ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَان.

(۳۸۲۳۳)حضرت مره خریم سے روایت ہے کہ ہم ایک دن مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ پر نبی کریم مَوْنِ ﷺ کے ہمراہ ۔۔۔ کہ آپ مِنْزِنْفِئَافِمْ نے فرمایا۔'' تم اُس نتنہ میں کیا کرو گے جوز مین کےاطراف میں یوں پھیل جائے گا جیسے گائے کے سینگ ہو \_ ہیں۔''صحابہ دہ ٹھٹنے نے بو چھا۔اےاللہ کے نبی مَثِرُفِظَةً إِلَيْم كما كريں۔آپ مِثِلِفَظَةً خِنے فرمایا:''تم اس كوادراس كے ساتھيوں

لازم پکڑنا۔''راوی کہتے ہیں: پس میں (بین کر) اس آ دی پرجلدی سے لیٹااور میں نے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی مَا اَنْتَحَاقِدًا بی آ دی آب مَرْفَضَةُ عَبِي فِي مايا " ديمي" اور ميخض حضرت عثمان هاينو تته \_

( ٣٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَنْبَأَنِي وَثَآبٌ ، وَكَانَ مِمَّنْ أَذْرَكَهُ عِنْةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، وَكَانَ يَكُونُ بَعْدُ بَيْنَ يَدُّىٰ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَعْنَتَيْنِ ، كَأَنْهُمَا كَيْتَار وُلِعِنَهُمَا يَوْمَ الذَّارِ ، دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ :بَعَثْنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، قَالَ :اُدْعُ لِي الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْهُ عَوْن:أَظُنَّهُ قَالَ :فَطَرَحْتُ لَامِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً ، وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ :يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ قَالَ

ثَلَاثًا ۚ ، لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُكُّ ، يُخَيِّرُونَك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، وَتَقُولُ :هَذَا أَمْرُكُمْ ، اخْتَارُوا لَهُ مَرَ شِئْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تُقِصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوك ، قَالَ :مَا مِنْ إحْدَاهُنَّ بُلَّا ؟ قَالَ م

مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدُّ.

قَالَ ۚ :أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالًا سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَال غَيْرُ الْحَسَنِ : لأَنْ أَفَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْلُعَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ ، قَال ابْنُ عَوْن : وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا أَنْ أَقِصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَيَّ بَيْنَ يَدَّىَّ كَاه يُقِصَّان مِّنُ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَدَنِي بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِي ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِي لَا يَتَحَابُونَ بَعُدِي أَبَدًا ، وَلاَ يُفَاتِلُونَ بَعْدِى عَدُوًّا جَمِيعًا أَبَدًا.

قَالَ :فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ ، فَمَكَثْنَا ، فَقُلْنَا :لَعَلَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبٌ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُـَّة رَجَعَ ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا ، حَتَّب سَمِعْتَ وَفَعَ أَضْرَاسَهُ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَى عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى عَنْك ابْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَتْ عَنْك كُتُبُك فَقَالَ : أَرْسِلُ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَحِي ، أَرْسِلُ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَخِي.

قَالَ :فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ يُعِينُهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ ، حَتّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ ، قَالَ :لْمَ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَخُلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۸۲۳۴) حضرت حسن سے روایت ہے کہ مجھے وقاب نے بیان کیا۔اور بدو ثاب راوی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے حلق میں تیر کے دونشا نات تھے۔حضرت عثمان ڈائٹو کے گھر میں محاصر ہ کے دن یہ نیزے انہیں مارے گئے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر

مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کی مسنف ابن ابی استفادی کی مسنف ابن ابی کی مسنف کی مستقد نے بھی کہا در میں انہوں نے بیاسی کا در ابن عون کہتے ہیں: میرا گمان بیہ ہے کہ انہوں نے بیاسی کہا

ما۔ کہاس نے امیرالمؤمنین کے پاس تکیے چھوڑ دیا۔ اور اس کے پاس تکیے تھا۔ پس حضرت عثان دائٹو نے فر مایا۔ اے اشتر ! (باغی)

اگ بھھ سے کیا جا ہتے ہیں؟ اشتر نے کہا۔ تین با تیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے۔ وولوگ آپ کواس بات کا ''۔ اور سے ہیں کہ یا تو آپ ان کی حکمرانی ان کے حوالہ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ تمباری حکمرانی ہے تم جس کو چاہویہ حکمرانی سونپ و۔ اور یا ہی ہے کہ آپ اپ نے کہ موقع دیں۔ پس اگر آپ ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہیں تو پھرلوگ آپ سے و۔ اور یا ہی ہے۔ حضرت عثمان مثال من تو چھا۔ کیا ان میں سے کسی ایک کواختیار کرنا ضروری ہے؟ اشتر نے کہا (جی) ان میں سے کسی ایک کواختیار کرنا ضروری ہے؟ اشتر نے کہا (جی) ان میں سے کسی

کب کواختیار کرنا ضروری ہے۔ - حضرت عثمان روائٹو نے فرمایا۔ جہاں تک بیہ بات ہے کہ میں ان کی حکمرانی کی ذمہ داری چھوڑ دوں ۔ تو (سنو) میں وہ بھی رتانہیں اتاروں گا جواللہ تعالی نے جھے پہنایا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں ۔ حسن کے علاوہ دوسراراوی بیان کرتا ہے کہ: اگر مجھے یوں ن کیا جائے کہ میری گردن اڑا دی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امت محمد مَرَفَظَظَیَّةٍ کا معاملہ لوگوں کے

ں کیا جائے کہ میری گردن اڑا دی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امت محمد میڑو نظری کے اس کے اور رہی یہ بات کہ میں لوگوں کو خود سے بدلہ میان چھوڑ دوں۔ ابن عون کیتے ہیں: یہ بات آپ دو گئر کے کلام سے ملتی جلتی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میں لوگوں کو خود سے بدلہ لینے کا موقع دیتے ہے کا موقع دیتے ہے کا موقع دیتے تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میر نے دوساتھی (لوگوں کو) اپ آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے تھے۔ لیکن میراجہم قصاص کے لئے کھڑ انہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ لوگ مجھے قبل کریں گے تو خدا کی تنم (یا در کھو) اگروہ لوگ بھے ہوکر دیں تو پھر میرے بعد دخمن کے خلاف تبھی سارے اسٹھے ہوکر

اد کرسکیں گے۔

۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراشتر اٹھ کرچل پڑا۔ ہم وہیں تھہرے اور ہم کہنے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ لوگ واپس پیچھے چلے جائیں۔ بررو کبل آیا۔ یوں لگتا تھا کہوہ بھیٹریا ہے۔ اور اس نے دروازے سے جھا نکا اور واپس ہوگیا۔ پھر محمد بن ابی بکرتیرہ افراد کے ہمراہ عزا ہوا اور حضرت عثان دی تی پاس پیچا اور آپ دی ہوائے کی داڑھی کو پکڑلیا اور وہ کہدر ہاتھا۔ تمہیں معاویہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا! ہمیں این عامر نے کوئی فائدہ نہیں دیا! تمہیں تمہار کے شکروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت عثان دی ٹونے نے کہا۔ ا ربی تو چھوڑ دے۔ اے بھتیج! میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس کودیکھا کہاس نے (اپنی) قوم میں ہے ایک آ دی ہے مدد مانگی تو اس کے پاس ایک آ دی رے پھل والا نیز ہ لے کر آیا اور اس کے ذریعہ ہے حضرت عثمان ڈاٹٹو کے سر پرز دراٹگا کراس کو آپ ڈٹٹو کے سر میں اتار دیا۔ راوی ہے ) یو چھا۔ پھر کیا ہوا؟ راوی نے جواب دیا۔ پھریہ باغی حضرت عثمان ڈٹٹو پر داخل ہوئے اور انہیں قبل کردیا۔

٣٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنُدِيَّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ اطَّلَعَ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِى وَاسْتَغْتِبُونِى ، فَوَاللهِ لَنِنُ

نَّنُلْتُمُونِي لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوًّا أَبَدًا ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ﴿ وَيَا قَوْم لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِح ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾. قَالَ :وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :الْكَفَّ الْكَفّ ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ

لَكَ فِي الْحُجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ.

(٣٨٢٣٥) حفرت ابوليلي كندي سے روايت بے كميس نے حفرت عثان جائز كوديكھا كدانهوں نے لوگوں كى طرف جھا نكا .....

جبکہ و محصور تھے.....اورفر مایا.....ا بےلوگو! مجھے قتل نہ کرو بلکہ تم مجھ سے رضا مندی اور خوشنودی جا ہو۔ خدا ک<sup>و تنم</sup>م!اگرتم نے مجھے قتل

کر دیا تو پھر بھی تم لوگ استھے ہوکر جہادنہیں کرو گئے ۔اور بھی دشمن کے خلاف استھے ہوکراز نہیں سکو گئے ۔اورتم اس حالت میں پیچیے ۔ جاؤ كريم يون موجاؤ ك\_ حضرت عثمان والمرافظ في الكليان، الكليون من داخل كين - اور آيت يرهي ﴿ وَيَا قَوْم لا يَجْو

مَنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾

راوی کہتے ہیں:حضرت عثان جانٹونے نے حضرت عبداللہ بن سلام جانٹو کی طرف قاصد بھیج کران ہے(اس معاملہ) میں یو چھا۔ انہوں نے فرمایا۔ رُکے رہو۔ رُکے رہو۔ کونک بدرویہ تمہارے حق میں خوب جست ہوگا۔ چنانچہ بدباغی لوگ حضرت عثان والنوك كياس داخل ہوئے اور انبين قبل كرديا۔

( ٣٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ

أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي غِنَاءً مَنْ كُفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ.

(٣٨٢٣١) حفرت عبداللد بن عامر جهاش كہتے ہيں كه ميں نے حفرت عثمان جهاش كوكہتے سُنا۔ بےشك مير بيزد كيتم ميں --

سب سے زیادہ فاکدہ والانتخص وہ اہے جواپنے اسلحہ اور اپنے ہاتھ کوروک لے۔

( ٣٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ

الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِنْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا قِتَالٌ فَلا.

( ٣٨٢٣٧ ) حفرت ابن سيرين ب روايت ہے كەحفرت زيد بن ثابت ،حفرت عثمان جناشی كی خدمت ميں آئے اور كہنے لگے۔ یہ دروازے پرانصار (صحابہ نی کیٹنے) موجود میں۔وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جا ہیں تو ہم دوسری مرتبہ اللہ کے ( دین کے ) مددگا، بنیں ۔ حضرت عثان مٹاٹھ نے فرمایا۔ اگراڑنے کے بارے میں کہتے ہیں تو بالکل نہیں۔

( ٣٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ ٱُخْرُ جْ فَقَاتِلْهُمْ ، فَإِنَّ مَعَك مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ ، إِنَّ قِتَالَهُمْ لَحَلَالٌ، قَالَ:فَأَبَى ، وَقَالَ:مَنْ كَارَ

لِي عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، فَلِيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَنِذٍ عَلَى الدَّارِ ، وَكَانَ يَوْمَنِذٍ صَائِمًا. (۳۸۲۳۸) حضرت عبدالله بن زبیرے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے محاصرہ کے دن حضرت عثمان واپنی سے کہا۔ آپ باز المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) المحادي المعادى الم

کیں اور ان لوگول سے لڑائی کریں۔ کیونکہ آپ کے ہمراہ (آج اسنے)لوگ ہیں کہ جن سے کم تعداد کی اللہ پاک نے مدد کی تھی۔ خدا کی تنم!ان لوگول سے لڑنا حلال ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عثمان ڈٹاٹٹنے نے انکار فرمایا اور حکم دیا۔ جوآ دمی خود میری سمع و عت کو واجب مجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن زبیر دٹاٹنے کی اطاعت کرے۔ حضرت عثمان ڈٹاٹنے نے اس (محاصر ب

ے) دن ان كو گھريس امير مقرر فرمايا تھا اور حفرت عثان جائي اس (محاصره كے) دن روزه كى حالت بيس تھے۔ ٢٨٢٢ ) حَدَّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : جَهْجَاةٌ تَنَاوَلَ عَصًا

٣٨٢١) حَدَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : جَهُجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصًا كَانَتُ فِي يَذِ عُثْمَانَ ، فَكَسَرَهَا بِرُ كُيَتِهِ ، فَرُمِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِاكِلَةٍ .

سیری بیر مسطق مصطوحه بر حیور موری یعی عرف العنوطیع با رصور. ۳۸۲۳) حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی جس کوجہاہ کہاجا تا تھا۔اس نے حضرت عثان کے ہاتھ میں موجود عصالیا اور کواپنے گھٹنے پررکھ کرتو ژ دیا۔ پس ( آخر میں )اس آ دمی کے اس مقام پر نہ ختم ہونے والی خارش شروع ہوگئی تھی۔

٣٨٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُنْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُنْمَان ، أَفُطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

ک علب مسرسه و حول میں یوریو ، ۳۸۲۴) حفرت ابن عمر جل شرح سے روایت ہے کہ حضرت عثان جل شرخ ایک صبح لوگوں سے بیان کیا۔ فر مایا۔ میں نے آج رات لریم مِلِّ اَنْفَائِیَّ کَا وَرَائِی مِنْ وَیکھا۔ آپ مِلِّ اَنْفَقِیْمَ نے فر مایا۔ اے عثان! تم روزہ ہمارے پاس افطار کرو۔ حضرت عثان جل شونے ۔ ۔ کی حالت میں صبح کی اور پھرای دن شہید ہوگئے۔

٢٦٢) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرَ وَأُخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدُّ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

ر مصاحبی مج مسارم ، و چو ہر حص من بیعث صنعتم بعثمان کان محقیقا . ۳۸۲۲ ) حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراوران کی ہمشیرہ کواسلام پر مضبوط کیا۔حضرت عثمان زیمور کے نھتم نے جو پچھ کیااگراس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ صحیح ہوگا۔

۱۲۸۱۱) صفرت مبداللہ بن سلام دی تھو سے روایت ہے کہ جب قطرت عثان ڈاٹٹو کا گھر میں محاصرہ کیا گیا تو ابن سلام نے یا بتم انہیں قتل نہ کرو۔ کیونکہ ان کی (ویسے بی ) تھوڑی می زندگی ہاقی ہے۔خدا کی تتم !اگرتم نے انہیں قتل کر دیا تو پھرتم کبھی بھی نما بنہیں یہ عد سگ

٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ

بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ لَا تُصِيبُونَ مِنْهُ حَلَفًا.

الماني شيه مترجم (جلداا) كي الماني ال

( ۳۸۲۳۳ ) حضرت عبدالله بن مسعود خالتی کے آزاد کردہ غلام ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزاتی نے فریا, تھا۔ خدا کی تنم!اگرتم نے عثان کولل کر دیا توان کے بعد کسی سیج جانشین کونبیں پہنچ یا ؤ گے۔

( ٣٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ :ثُمَّامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ · فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُتْمَانَ بَكَى ، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :الْيُوْمَ أَنْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ :الْخِلَافَةُ مِرْ

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَارَتْ مِلْكًا وَجَبْرِيَّةٌ ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۳۸۲۴۴) حضرت ابوقلا به ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جس کوثمامہ کہاجا تا تھاوہ مقام صنعاء میں تھا۔ جب اس ک حضرت عثمان بڑھٹنے کے تل کی خبر پینچی تو وہ رو پڑااورخوب دیر تک روتا رہا۔ پھر جب اُسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا۔ آج کے دن امت محمہ ﷺ سے نبوت واپس لے لی گئی ہے۔خلافت واپس لے لی گئی ہے۔اور (اب) بادشاہی اور تخی ہو گی۔ پس جو جس چیز

يرغالب بوگااس كوكھا حائے گا۔

( ٣٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ:لَمَّا قُتِلَ عُنْمَان، قَامَ خُطَبَاءُ إيلِيَاءَ، فَقَامَ مِنْ آخِرِه، رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ :هُزَّةُ بْنُ كَعْب ، فَقَالَ :لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْته مِّهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِينَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ

فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِرِدَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذَا يَوْمَيْنِ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَق فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذُتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ (٣٨٢٣٥) حضرت ابوقلا به جلافؤ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان ہواؤؤ کولل کیا گیا تو مقام ایلیاء کے خطباء کھڑے ہوئے۔

پھر رسول الله مَالِقَفَقَةِ كے سحابہ تُحَامِّيمُ ميں سے (ان كا) آخرى خطيب كھڑا ہوا جس كومرہ بن كعب كبها جاتا تھا۔اس نے كبا۔اگراليم حدیث نه ہوتی جومیں نے رسول الله مُطِلِّقَتُ بخش ہے تو میں کھڑ انہ ہوتا۔رسول الله مِیْرُفِقِیَّ نے ایک فتنہ کا ذکر کیا .....میرے خیال

ے مطابق راوی کہتے ہیں ......آپ مُؤَنِّفَظُعُ أِنْ اس کا قریب الوقوع ہونا بیان کیا .....که اس دوران ایک آ دی این جا در ڈالے ہوئے گزرا۔تورسول الله مَثِوَشِیَجَ نے فرمایا۔ اُس ( فتنہ کے ) دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ ( راوی کہتے ہیں ) پس میں

چل پڑااور میں نے ان صاحب کا رُخ آپ مِنْ اللَّهُ فَي طرف چير كرعرض كيا۔ يه آدى؟ آپ مِنْ اللَّهُ فَيْ فَي فَر مايا۔ " ہال " يه آدى حضرت عثمان دينو تھے۔

( ٣٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ

اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ ، لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.

(۳۸۲۴۷) حضرت ابن عباس دخاتی ہے روایت ہے فر ماتے ہیں ۔ اگر تمام لوگ بھی حضرت عثان دہانٹو کے قتل پر اکٹھے ہوجاتے " تمام لوگول كوبى سنكسار كردياجاتا جبيها كدقوم أوط عَلالِنَا كالكوسنكسار كميا كميا تها-

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۱۱) کچه کې ۱۳ کې معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۱۱) کچه کې ۱۳ کې د کاب السفاری

( ٣٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِى بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ الَّهِ ، فَٱتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًّا ، فَقَالَ : أَمَا

وَجَدْتُهُ أَحَدًا تَأْتُونِي بِهِ غَيْرً هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بِكَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتُلُ ، فَقَالَ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ۚ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتُ لَك ، وَلَا

لَأَصْحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلَأَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلَا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾.

(٣٨٢٥٧) حفزت محمد بن سيرين سے روايت ہے كه حضرت عثمان وفائق نے اپنے گھر سے باغيوں كوجھا مك كرديكھا اور فرمايا -تم میرے، پاس کوئی آ دمی لاؤ جس سے میں اللہ کی کتاب پڑھواؤں ۔ پس باغی صعصعہ بن صوحان کو لے آئے ۔ یہ ایک جوان آ دمی تھا۔ حضرت عثمان دی تئو نے کہا۔ کیاتم نے اس نو جوان کے علاوہ کوئی آ دمی نہیں پایا جس کوتم میرے پاس لائے ۔راوی کہتے ہیں۔ پھر صعصعہ نے کوئی معتلو کی ۔ تو حضرت عمان وائو نے اس سے کہا۔ قرآن پڑھ۔ اس نے پڑھا۔ ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ

ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان والله في فرمايا توجموف بول رما بـ بيآيت تير اور تير ب ساتھیوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ آیت تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے ہے۔ پھر حضرت عثان رہائٹو نے تلاوت کی۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان ﴿ يُنْوَفِ يَهَال تَك پُرُها ـ ﴿ وَإِلَى

اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾. ( ٤٦) مَا جَاءَ فِي خِلافَةِ علِي بِنِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھن کی خلافت کے بارے میں

( ٣٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَادِي يَحْدُو بِعُثْمَانَ وَهُو يَقُولُ :

إِنَّ الْأَمِيرَ ۚ بَعْدَهُ عَلِيٌّ ۗ وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ رَضِيٌّ قَالَ :فَقَالَ كَعْبٌ :وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ الْبَعْلَةِ الشَّهْبَاءِ ، يَعْنَى مُعَاوِيَةً ، فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةً : إِنَّ كَعْبًا يَسْخَرُ بِكَ ، وَيَزْعُمُ أَنَّكَ تَلِى هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، كَيْفَ وَهَا هُنَا عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَأَصْحَابُ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ٱنْتَ صَاحِبُهَا. (۳۸۲۴۸) حضرت ابوصالح ہے روایت ہے کہ ایک حدی خوان حضرت عثمان جڑ ٹیؤ کے لئے حدی پڑھ رہاتھا اور کہہ رہاتھا۔

''یقیناً عثان میں تنو کے بعد حضرت علی میں نوز امیر ہیں اور زبیر دہانتے میں پسندیدہ خلافت ہے۔''

رادی کہتے ہیں۔حضرت کعب ڈاٹو نے کہا۔لیکن وہ جو بھورے رنگ کے خچر والے معاویہ دباٹو ہیں۔ پس حضرت

معاویہ دی ٹی ہے کہا گیا کہ حضرت کعب آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آپ اس امر خلافت کے ولی بنیں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر پید حضرت معاویہ دی ٹاٹٹو کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا۔اے ابواسحاق! یہ بات تم نے کیسے کہی جبکہ چھنرت علم دوافعہ ان نے دوافعہ ان کے احساب سینغمہ مائی تنگذہ جبرہ سے سی سی سی میں میں میں میں میں ان نے سی میں میں م

على وَنَا قُوْ اورزبير وَنَا قُوْ اورد يكراصحابِ تِنْمِير مِلْ فَنَعَاجَ موجود مِين كعب نے كہا۔ آپ بى اس خلافت كے حق وار مِين ۔ ( ٢٨٢٤٩ ) حَدَّثُنَا هُشَيْهُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيمَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكُرِ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : أَخُطَأْتُمُ

وَأَصَبُتُمُ ، أَمَّا لَوْ جَعَلْتُمُوهَا فِي أَهْلِ بَيْتِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأكَلْتُمُوهَا رَغَدًا.

(۳۸۲۴۹) حفرت ابراہیم بیمی سے روایت ہے کہ جب حفرت ابو بمر وہاٹھ کی بیعت کی گئی تو راوی کہتے ہیں۔ حفرت سلمان دہاٹھ نے کہا۔ تم نے غلطی کی ہے اور درست ( بھی ) کیا ہے۔ اگرتم لوگ خلافت کواپنے نبی مِلَافِظَةَ کے اہل بیت کے حوالہ کرتے تو البتہ تم

لوگ اس خلافت کوخوب آسورہ حالی کے ساتھ کھاتے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَوْشَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا ، حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً ، وَخَمِيصَةً دِرَابَجَرُدِيَّةً.

(۳۸۲۵۰) حفزت عبدالرحمان بن ابی بکرہ ہے روایت ہے کہ حفزت علی خاتی نے ہم سے جدا ہونے تک بیت المال سے صرف

ایک رو کی بھراچوغه اورایک گرتا جس میں سرخ دھاریاں تھیں ،لیا تھا۔

( ٣٨٢٥١ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِى رَافِع ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوْا رِجْلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ كَرِهْتُهُمْ ، وَكَرِهُونِى ، فَأَرِحْنِى مِنْهُمْ ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّى.

(٣٨٢٥١) حفرت سعد بن ابراہيم ہے روايت ہے كہ ميں نے عبيدالله بن افي رافع كو كہتے سُنا كہ جب لوگوں نے حضرت على جن پين پر از دحام (رش) كيا اور انہوں نے آپ جن پن كئے ياؤں كوخون آلود كرديا تو ميں ان كود يكھ رہا تھا، حضرت على جن پين نے كہا۔ اے اللہ!

، درجہ ارزی کی اور انہوں ہے ، پ بھو سے پاول و حوق انور حرد یا تو یں ان ودیچر ہا تھا، تسری کی ہی تو سے ابا۔ اے ا تحقیق میں ان لوگوں کو تا پسند کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں ۔ پس تو مجھےان سے اور ان کو مجھے سے راحت دے ہے۔

( ٣٨٢٥٢ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : اكْتَنَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمِ ، وَشَبِيبٌ اللَّهُ حَدِّ عَالًا حِنَ جَرَّكُ الْمَالُونِ مِ فَاقَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَا

فِي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحْوَ بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكَهُ عَرَيْضٌ ، أَوْ عُوَيْضٌ الْحَضْرَمِيُّ فَأَخَذَهُ ، فَأَذْخَلَهُ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ أَنَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ ، أَوْ

دَّعُوهُ ، وَإِنْ أَنَا نَجَوْتُ كَانَ الْقِصَاصُ.

(۳۸۲۵۲) حضرت تعمی برهینا سے روایت ہے کہ جب حضرت علی میانٹو فجر کے لئے نکلے تو عبدالرحمٰن بن مجم نے اور شہیب اثجعی نے

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد اا) كل مسنف ابن الي شير مترجم (جلد اا) كل مسنف ابن الي شير مترجم (جلد اا)

آپ زائٹ کو گھیرلیا۔ پس شبیب نے آپ زائٹ پر وار کیالیکن وہ خطا ہو گیا اور اس کی تلوار دیوار میں جا تکی پھراس کو کندہ کے درواز وں
کی طرف محصور کر دیا گیا اور لوگ کہنے گئے۔ تکوار والے کو پکڑ و پس جب شبیب نے پکڑ ہے جانے کا خوف محسوں کیا تو اس نے تکوار
پھینک دی اور عام لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور جوعبدالرحمان تھا اس نے حضرت علی دیا ٹو کے سرمبارک پر تکوار ماری پھراس کو بھی باب
افعیل کی جانب محصور کر لیا گیا اور اس کو عریض یا عویض حصری نے پکڑ لیا۔ پس اس کو پکڑ کر حضرت علی دیا ٹو پھر قصاص ہوگا۔
حضرت علی دیا ٹورڈ نے فر مایا۔ اگر میں مرجاوک تو تم چا ہوتو اس کوتل کر دینا۔ یا اس کو چھوڑ دینا اور اگر میں نے گیا تو پھر قصاص ہوگا۔

( ٣٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيْع ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : لَتُخْضَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ، فَمَا يُنْتَظُرُ بِالْأَشْقَى ، قَالُوا : فَأَخْبِرْنَا بِهِ نُبِيرُ عِتْرَتَهُ ، قَالَ : إِذًا تَاللهِ تَقْتُلُوا غَيْرٌ قَاتِلِى ، قَالُوا : هَذِهِ مِنْ هَذَا ، فَمَا يُنْتَظُرُ بِالْأَشْقَى ، قَالُوا : فَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :

فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ تَرَكَتَنِي فِيهِمْ ، ثُمَّ قَبَضْتَنِي إِلَيْك وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ أَصْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدْتَهُمْ . (احمد ١٣٠- ابن سعد ٣٣)

مُصْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدْتَهُمْ . (احمد ١٣٠- ابن سعد ٣٣)

(١٢٥٢ عن عن الله من الطور المناهي المناه عن المناه عن المناه ا

(٣٨٢٥٣) حفرت عبدالله بن سبخ ب روايت ہے كہ ميں نے حفرت على وفاقئ كو كہتے سُنا۔ ضرور بالضرور يه (واڑھى)اس سے رنگ جائے گی۔ لوگوں نے كہا۔ آ بہميں اس كے (قاتل كے) بارے ميں بتائيں ہم اس كے خاندان كو ہلاك كرويں گے۔ حضرت على وفاقئ نے كہا۔ خداكی قتم! تب تو تم ميرے قاتل كے علاوہ كوفل كروگے ۔ لوگوں نے پوچھا۔ آ ب خليف مقرر كيون نبيں كرتے؟ حضرت على وفاقئ نے فر مايا بنيس! بلكہ ميں تمہيں اى طرح جھوڑ جاؤں گا جس طرح تمہيں اللہ كے رسول مُؤافئ فَج جھوڑ گئے ۔ لوگوں نے بوچھا۔ تو بھر جب آ ب اپنے پروردگار سے مليں گے تو ان سے كيا كہيں گے؟ حضرت على وفاقئ نے فر مايا: ميں كہوں تھے۔ لوگوں نے بوچھا۔ تو بھر جب آ ب اپنے پروردگار سے مليں گے تو ان سے كيا كہيں گے؟ حضرت على وفاقئ نے فر مايا: ميں كہوں

گا۔اےاللہ! تونے مجھےان میں (ایک مت) جھوڑے رکھا پھرتونے مجھے اپی طرف بلالیا جبکہ تو خودان میں موجود تھا۔ پس اگرتو چاہتاان کودرست کردیتااور اگرتو چاہتا توان کوخراب کردیتا۔ ( ۲۸۲۵٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : يَا لِلدِّمَاءِ ، لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ

هَذَا ، یَعْنی لِحْیَتَهُ مِنْ دَمِ رَأْسِهِ. (۳۸۲۵۳) حفرت ابوتمز واپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جانوز کو کہتے مُنا۔اے خون ضرور بالضرور بیاس

ر الله ۱۷۱۱) سرت بوسر ہائے والد سے دوایت سرے ایل کہ اس کے سرت کی ہی تو ہو ہے سنا۔اے یون سرور بالسروریدا ک ۔ رنگین ہوجائے گی یعنی آپ جھٹو کی داڑھی آپ کے سرکے خون ہے۔

( ٣٨٢٥٥ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هَا يُحْبَسُ أَشْقَاهَا أَنْ يَجِىءَ فَيَقَتُلُنِى ، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ سَنِمْتُهُمْ وَسَنِمُونِى ، فَأَرِحْنِى مِنْهُمْ وَأَدِحْهُمْ مِنِّى. (ابن سعد ٣٣) (٣٨٢٥٥) حفرت عبيده سے روايت ہے كہ حضرت على وَيَّ عَلَى اللَّهُ مَعْ تَقِد امت كے بد بخت كواس بات سے س چيز نے روكا بوا ہے كہ دو آئے اور مجھے قبل كروے؟ اے اللہ التحقیق میں ان لوگوں سے أكما كيا ہوں اور بيلوگ مجھ سے أكما كئے ہیں۔ پس تو مجھے ان هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ا ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ے اوران کو مجھ ہے راحت نصیب فر مادے۔

#### ( ٤٧ ) مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ

لیلة العقبہ کے بارے میں روایات

( ٣٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُر ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ : أَخْرِجُوا إِلَىَّ اثْنَىٰ عَشَرَ مِنْكُمْ ، يَكُونُوا كُفَلَاءَ عَلَى قَوْمِهِمْ ، كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، فَكَانَ نَقِيبَ يَنِي النَّجَّارِ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَهُمْ أَخُوَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبُو أَمَامَةَ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ رَبِيعٍ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ بَنِي سَلِمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِي سَاعِدَةَ سَعْدُ بْنُ عُنَادَةَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي زُرَيْقٍ رَافِعُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي عَوْفِ بُنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُمَ الْقَوَاقِلُ ، عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ أُسَيْدُ بُنُ الْحُضَيْرِ ، وَأَبُو الْهَيْثُم بْنُ التِّيهَانِ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ :سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَة. (ابن سعد ٢٠٢)

(٣٨٢٥١) حفرت عبدالله بن الى بكر سے روايت ب كرسول الله مَ الله مَ الله علية العقب كوفر مايا- " تم لوگ اين مين سے باره

لوگوں کومیری طرف نکال دوجوا پی اپنی قوم کے کفیل ہوں جبیبا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کے کفیل تھے'' یہی بنونجار کے کنیل .....این ادریس کہتے ہیں۔ بنونجاررسول اللہ مَثِلُفِکَافِیمَ کے ماموں لگتے تھے .....اسعدین زراراورابوا مامہ تھے اور بنوالحارث بن خزرج کے دونقیب (کفیل ) حضرت عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن رہیج تھے اور بنوسلمہ کے دونقیب حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام اور حضرت براء بن معرور تھے اور بنوساعدہ کے دونقیب حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر و تھے۔اور بنوزریق

کے نقیب رافع بن ما لک تنے اور بنوعوف بن خزرج کے نقیب ..... بیلوگ قواقل کے لقب سے ملقب تنے .....عباد ہ بن صامت تھے اور بنوعبدالا شہل کے دونقیب حضرت اُسید بن حفیرا ورحضرت ابوالہیثم بن تیبان تھے اور بنوعمر و بن عوف کے نقیب حضرت

( ٣٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الأَضْحَى ، وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ عُقْبَةُ: إنِّي مِنْ أَصْغَرِهمُ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوْجِزُوا فِي الْخُطْبَةِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ:قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلْنَا لِرَبُّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لأَصْحَابِكَ ، وَأَخْبِرْنَا مَا الثَّوَابُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك فَقَالَ :أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي أَنْ تُطِيعُونِي ، أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ

معنف ابن البشيه متر جم (جلداا) و المستخطي المستخطف المستخطف المستفاد على المستفاد ا

(۳۸۲۵) حفرت عقبہ بن عمر وانصاری ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ آنے یوم اللَّافی کو گھاٹی کی جڑ میں ہم لوگوں ہے وعدہ لیا اور ہم لوگ سترکی تعداد میں تھے .....حفزت عقبہ کہتے ہیں۔ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا ۔... پس رسول اللہ مِنْ الْفَضَافَةُ ہمارے پاس تخریف لائے اور فرمایا۔'' گفتگو مخضر کرو کیونکہ مجھے تم پر قریش کے کفار کا ڈر ہے۔'' راوی کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنْ اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِن کے بارے میں پھوال کریں اور ہمیں بھی بتادیں کہ اللّه پراور آپ پر (ہمارے لئے ) کیا تو اب دینالازم ہوگا۔ اللّه مِن اللّه مِن کے منال کریں اور ہمیں بھی بتادیں کہ اللّه پراور آپ پر (ہمارے لئے ) کیا تو اب دینالازم ہوگا۔

آپ مِنْ اِنْ اَلَٰ اَلَ اَوْ اوراس کے ساتھ کے بارے میں تم سے بیسوال کرتا ہوں کہتم اس پرایمان لا وُاوراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ بناؤاور میں تم سے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم میری بات مانو میں تہہیں راہ ہدایت کی جانب راہ نمائی کروں گا۔اور میں تم سے اپنے ساتھوں کے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھا پنے مال میں ہمردی کرواور بیر کہتم ہم سے ان چیزوں کوروکوجن کوتم خود سے روکتے ہو۔ اِس جبتم لوگ بیر کچھ کرو گے تو پھر تمہارے لئے اللہ پراور مجھ پر جنت واجب ہے۔' راوی کہتے ہیں اپس ہم نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور ہم نے آپ مِنْ اِنْسَائِیْ جَمْ کی بیعت کی۔

( ٣٨٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : انْطَلَقَ الْعَبَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ : تَكَلَّمُوا وَلَا تُطِيلُوا الْخُطْبَةَ ، إِنَّ عَلَيْكُمْ عُيُونًا ، وَإِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَتَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُكَنِّى : أَبَا أَمَامَةَ ، وَكَانَ خَطِيبُهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لأَصْحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْأَنُكُمْ لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لأَصْحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْأَلُكُمْ لِرَبِي أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا قَلْ اللّهِ الْجَوْمَ عَلَى اللهِ الْجَوْلَةُ (احمد ١٩٤ ابن سعد ٩)
قَالَ : لَكُمْ عَلَى اللهِ الْجَوْمُ اللهِ الْجَوْلُةُ (احمد ١٩١٤ ابن سعد ٩)

ه معنف ابن الي شير متر في (جلد ١١) كي معنف ابن الي شير متر في (جلد ١١) كي معنف ابن الي شير متر في (جلد ١١)

ا پنے اورا پنے بیٹوں سے روکتے ہو۔اورا پنے ساتھیوں کے لئے بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کرو''

( ٣٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ :كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَبَيْنَ رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ بَعْضُ مَّا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُك باللَّهِ ، كُمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالً

الْقُوْمُ : فَأَخْبِرْهُ ، فَقَدُ سَأَلَك ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : فَذْ كُنَّا نُخْبَرُ أَنَكُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :

وَإِنْ كُنْتُ فِيهِمْ ، فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَشُهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَىٰ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ، وَعُذِرَ ثَلَائَةٌ ، قَالُوا :مَا سَمِعْنَا مُنَادِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا

عَلِمْنَا مَا يُريدُ الْقَوْمُ. (مسلم ١١٣٣ - احمد ١٩١)

(٣٨٢٥٩) حضرت ابوالطفیل ہے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور اہل عقبہ میں سے ایک اور آ دمی کے درمیان کچھ تکر اری تھی تو انہوں نے پوچھا۔ میں تمہیں اللہ کی تتم دیتا ہوں (بتاؤ) اصحاب العقبہ کی تعداد کیاتھی؟ اس پرلوگوں نے بھی کہا۔تم اس کو بتاؤ کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے۔ پس حضرت ابوموی اشعری منافق نے کہا تحقیق ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ وہ چورہ تھے۔ حضرت حذیف جہائی

نے کہا۔اوراگر آپ ان میں ہوتے تو وہ پندرہ ہوتے ۔ میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ تو دنیاو آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پرکار تھے۔ اور تین نے معذرت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کونہیں سااور نمیں پانبیں کہ لوگ کیا جا ہتے ہیں۔

( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

(٣٨٢٦٠) حضرت اساعيل بن خالد ہے روايت ہے كہ ميں عبدالله بن ابي اوفيٰ ..... بيدان صحابہ فيُكُونِم ميں ہے ہيں جنہوں نے

اتارنے والے، جلد حساب لینے والے بشکروں کو شکست دینے والے ، اے اللہ! تو ان کو شکست دے دے اور ان کو ہلا دے۔''

( ٣٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ :كَانَ

أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، أَلْفًا وَأَرْبَعَمِنَةٍ ، أَوْ أَلْفًا وَثَلَاتَمِنَةٍ ، وَكَانَتْ أَسْلُمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ. (مسلم ١٣٨٥ طيالسي ٨٢٠)

(٣٨٢١) حضرت عمره بن مره كہتے ہيں كه ميں نے ابن الى اوفى دائش كو كہتے سنا كه جن صحابہ تكافيم نے درخت كے نيجے بى كريم مَنْ الْفَصَّافَةَ كَي بيعت كي هي وه چوده سويا تيره سوتت اور قبيله اسلم كے لوگ مبها جرين كا ايك ثمن تھے۔

( ٣٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ ، أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : أَبَايِعُك ، قَالَ : عَلَامَ تُبَايِعُنِى ؟ قَالَ : عَلَى مَا فِى الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ مَ بَايَعَهُ ، قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ الْفَسِكَ ، قَالَ : فَبَايَعَهُ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا بَايَعَك عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ.

بایکه النّاس .

( ۳۸۲۲۲) حفرت عامرے روایت ہے کہ درخت کے پنچ سب سے پہلے ابو سنان اسدی وهب نے بیعت کی تھی۔ یہ بی کریم مِرُافِظِیَّا کُم کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ مِرُافِظِیَّا نَے نے بو چھا'' تم کس بات پر میری بیعت کرتے ہو؟''ابو سنان نے کہا۔ اس بات پر جو آپ کے دل میں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مِرَافِظِیَّا نَے ان کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مِرَافِظِیَّا نَے ان کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراکی اور آ دی آپ مِرَافِظِیَّا کَم عَلْ عَلْم مِوااور اس نے کہا۔ جس بات پر ابوسنان نے بیعت کی ہیں ہیں اس پر آپ کی بیعت کی ہیں ہیں اس پر آپ کی بیعت کی ہیں ہیں اس پر آپ کی بیعت کی۔ اس پر آپ کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیَّا کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِرَافِظِیْ الرِّضُوانِ فَرِیْ مِن اَدُورَكَ بَیْکُم الرِّضُوانِ فَرِیْکُورُ مِن مِن اَدْ کُرِیْن مِن اَدُورُ کَ بَیْکُم السِّ بِقُونَ الْاوَّالُون کَان دوران کی تھی۔ المِران کی تھی۔ کہ السّابِقُونَ الْاوَّالُون کَان دوران کی تھی۔ کہ السّابِقُونَ الْاوَّالُون کَان دوران کی تھی۔







# (١) مَنْ كَرِهَ الْخُرُوجَ فِي الْفِتْنَةِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا

جن حضرات کے نز دیک فتنہ میں نکلنا نا پیندیدہ ہے اور انہوں نے س سے پناہ مانگی ہے حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ بَنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ:انْتَهَيْت

إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَافَيْةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ حِبَائَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعْنَا ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا ،

فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَبَّى قَيْلِي إِلَّا كَانَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا فَمِنْ ثَمَّ

تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَذْخُلَ الْجَنَّةَ ، فَلَتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ ، وَلُيَّأْتِ النَّاسَ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا الِنَهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَنَمَوَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا، عُنَىَ الْآخَرَ، قَالَ:فَأَدْخَلْت رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ:أْنْشِدُك

بِاللهِ ، أَسَمِعْتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ ، سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ

وَوَعَاهُ قَلْبِي ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا ابْنُ عَمَّكَ ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَقَدْ

المعنف إبن الي شيبرمترجم (جلداا) كي المعنى ا

قَالَ اللَّهُ : ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نكسَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

(مسلم ۲۷ ـ ابو داؤد ۲۲۳۷)

(۳۸۲۷۴) حضرت عبدالرحمان بن عبدرب الكعه فر ماتے ہیں كہ میں حضرت عبداللّٰہ بن عمر دایٹو کے پاس گیاوہ خانہ كعبہ کے سائے میں ہیٹھے تھے اورلوگ ان کے گردجمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کدا یک سفر میں ہم رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ آئے ساتھ تھے جب

ہم نے ایک جگہ بڑاؤ ڈالا پس کچھ ہم میں ہے وہ تھے جو خیے نصب کرنے لگے اور کچھوہ ہتھے جو تیراندازی میں مقابلہ کرنے لگہ اور

کچھوہ جوایے مویشیوں (کی دکھے بھال) میں (لگ گئے ) تھے۔

نا گاہ حضور مُؤْفِظَةَ ﷺ کے مناوی نے ندادی الصلوٰ ۃ جامعۃ پس ہم جمع ہو گئے نبی اکرم مُؤْفِظَةُ ہِ کھڑے ہوئے اورہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یقینا مجھ سے پہلے کوئی نبی نبیں گزرا مگراللہ کیلئے اس پر حق تھا کہ اپنی امت کی رہنمائی کرے اس بات کی طرف جو

ان کے لیے بہتر ہواور ڈرائے ان کواس بات ہے جس کے بارے میں جانتا ہوبیان کے لیے بری ہے۔ بے شک پیمباری امت اس کی عافیت اس کےاول حصے میں ہےاوراس کےآخری حصادعنقریب پینچیں گی مصیبتیں اورا پسےامور جنہیںتم نا بیند سمجھتے ہوا س

موقع برایک نتنہ آئے گامومن کے گا، یہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دور بوجائے گا۔ پھر فتنہ آئے گاپس مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دورہوجائے گاپس وہخض جے پسند ہے تم میں سے کداھے آگ سے بیالیا جائے اور جنت میں داخل کر

ر یا جائے تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ ایبا ہی برتا و کرے جیباوہ پیند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں اور وہ خض جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کو ہاتھ کا معاملہ اور ول کا پھل دے د بے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے پس اگر کوئی اس سے جھکڑا کرے تو اس دوسرے کی گردن ماردو۔

رادی فرماتے ہیں میں نے داخل کیا اپنا سرلوگوں کے درمیان پس میں نے عرض کیا میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا 

کہ میرے کا نوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد کیاراوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے آپ کے چیائے بیٹے ہمیں حکم دیتے

میں کہ ہم اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے کھا کیں اور یہ کدایے آپ کوئل کریں۔ حالا نکداللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پراوران (کے جھوٹے مقدے) دکام

کیےاوران دونوں کواپئی پیشانی پر رکھا پھر پجھ دریسر جھکایا پھرفر مایا:اس کی اطاعت کرانٹد تعالیٰ کی اطاعت میں اوراس کی نافر مانی کر الله تعالیٰ کی نافر مائی میں ۔

کے پیہاں اس غرض سے نہ لیے جاؤ ۔ آیت کےاخیر تک ،رادی فرماتے ہیں حضرت عبداللّٰد بن عمرو بیٰکا پینونے اپنے دونوں ہاتھ جمع

( ٣٨٢٦٥ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :وَسَيْطِيبُ آخِرَهَا بَلاَء وَفِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُرِكُهُ مَنِيَّتُهُ ، ثُمَّ ذَكر مِثْلُهُ. (ابن ماجه ٣٩٥٧ ـ احمد ١٩١)

(۳۸۲۷۵)عبدالله بنعمرو پی پین نبی اکرم میزنشنگیشه سے اسی (ندکوره روایت) کی مثل نقل کرتے ہیں لیکن وکیع نے یوں نقل کیا ،اور

عنقریب اس امت کے آخری حصے کو مصبتیں اور فتن پنجیس کے ان میں سے ایک دوسرے کو کمزور کردے گا اور حضور مُأَفِقَعَ أَيْدَ فر مایا: جوآ دی پسند کرے اس بات کو کہ اے آگ ہے بچالیا جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے پس اے موت آئے پھر وکیع اویروالی روایت کے مثل بقیہ روایت نقل کی۔

( ٣٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّهُ ، الْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُونِي ، قَالَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلَّ فَلَيْلُحَقِّ بِإِبِلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَّمْ فَلْيَلْحَقِّ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضُوبُ بِخَدِّهِ عَلَى صَخْرَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ

النَّجَاءَ. (مسلم ١٣- احمد ٣٨) (٣٨٢٧٦) ابو بكره وَيْنَافِرُ حضور مَرْفَظَةَ إِسَاقِل كرت مِين كدرسول الله مَلِفَظَةَ نِهِ فرمايا: ب شك عنقريب ايك فتذ بوگاس ميس

لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اوراس میں چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَظَعَةُ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں حضور مَزَائِنَے ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس آ دی کے اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی بکریاں ہوں وہ اپنی بكريوں ميں چلا جائے اور جس آ دمي كي زمين مووه اپني زمين ميں چلا جائے اور جس آ دمي كے پاس ان چيزوں ميں سے كوئي چيز ند ہو تو دہ اپنی تکوار کا قصد کرے اور اس کی دھار پھر کی چٹان پر مارے پھر نجات پاسکتا ہے۔

( ٢٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَبِيدَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الُمُوضِع. (حاكم ٣٣١)

(٣٨٢٧٧) حضرت سعد سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول الله مَوْفَظِيَّا فَمْ مایا: ایک فتنہ ہوگا اس میں بیٹے والا کھڑ ہے ہونے و لے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اور کوشش کرنے والا بہتر ہوگا اس میں جلدی چلنے والے ہے۔

سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فَجَلَبْت مِنْهَا دَوَابَ ، فَإِنِّى لَفِى مَسْجِدِهَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلَّ قَدِ الْجُتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، قَالَ : فَجَلَسْت إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّبِيّ طَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْت أَسْأَلُهُ ، عَنِ الشَّرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت هَذَا الْخَيْرِ ، وَكُنْت أَسْأَلُهُ ، عَنِ الشَّرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ اللّذِي كُنَّا فِيهِ هَلْ كَانَ قَبْلَهُ شَرَّ ؟ وَهَلْ كَائِنْ بَعْدَهُ شَرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ اللّذِي كُنَا فِيهِ هَلْ كَانَ قَبْلُهُ شَرَّ ؟ وَهَلْ كَائِنْ بَعْدَهُ شَرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ

، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الْهُدُنَةِ ؟ قَالَ : دُعَاةُ الضَّلَالَةِ ، فَإِنْ رَأَيْت خَلِيفَةٌ فَالْزَمْهُ وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَك ضَرْبًا وَأَخَذَ مَالَك ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَالْهَرَبُ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ لَلهَ ؟ قَالَ : خُرُوجُ الذَّجَالِ ، قَالَ : يُجَىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا تَجْولُو ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا تَجْولُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا تَحْولُ اللهِ ، فَمَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا تَحْولُ اللهِ ، فَمَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا لَا عَلَى اللّهُ مَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، وَلَا تَجُولُ مُ اللّهِ ، فَمَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهُو بَهُ مَا لَا لَهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهِ ، فَمَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يَجِىءُ بِنَارٍ وَنَهُمْ ، وَلَا لَاللّهُ مَا لَاللّهِ ، فَمَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَالُ ؟ قَالَ : يُجَىءُ بِنَارٍ وَنَهُمْ اللّهُ مَا يَحْوِيهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجُرُهُ ، وَحُطَّ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ حِبطَ أَجُرُهُ ، وَوَجَبَ وِزْرُهُ ، قَالَّ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ :لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْتَجَ فَرَسَهُ مَا رَكِبَ مُهْرَهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(ابوداؤد ۳۸۲ احمد ۳۸۷)

(۳۸۲۸) حضرت خالد بن سبع یا سبع بن خالد فرماتے ہیں میں کوفہ آیا اور وہاں سے جو پائے ہائے اور میں اس کی مجد میں تھا اوپا تک ایک صاحب آئے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے میں نے کہا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ حذیفہ بن یمان واقی بین ، راوی رماتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ گیا پس انہوں نے فرمایا: لوگ نبی مُؤلفظ ہے جملائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور میں ان سے رائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وائی نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مُؤلفظ ہی اس برائی سے بہت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ مُؤلفظ ہے نے فرمایا: کوار میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤلفظ ہی ہوگ میں ہم ہیں کیا اس سے کہا اور کیا ہی بعد برائی ہوگی حضور مُؤلفظ ہے نے فرمایا: ہاں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤلفظ ہی کی دعوت و سے کہھ باتی ہوگا ارشاد فرمایا: گراہی کی دعوت و سے کہھ باتی ہوگا ارشاد فرمایا: کہ ہاں صلح میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُؤلفظ ہے بعد کیا ہوگا ارشاد فرمایا: گراہی کی دعوت و سے

الے پس تواگر دیکھے کوئی خلیفہ تواس کے ساتھ ہو جانا اگر چہوہ تیری پشت پر مار کر سخت سزاد سے اور تیرا مال لے لے اور اگر کوئی خلیف نہ ہوتو بھاگ جانا یہاں تک کہ تہمیں موت آئے اس حال میں کتم درخت کھانے والے ہو۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْاَفِقَةِ اس کے بعد کیا ہوگا حضور مُرْافِقَةِ بِمَے فرمایا: و جال کا ذکلنا

یں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَشَوْفَقَعَ وَجال کیا لائے گا، ارشاد فر مایا: آگ اور قبر لائے گا جواس کی آگ میں پڑگیا اس کا اجر ناکع ہوجائے گا اور گناہ لازم ہوجائے گامیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِشْفِقَةَ وجال کے بعد کیا ہوگا حضور مِشْفِقَةَ نِے فر مایا:

یاری ہوجائے کا اور ساہ لا رہم ہوجائے ہا۔ ان سے مرس کیا ہے اللہ سے رسوں سوسطیع دجال سے بعد کیا ہوگا مسور سوسطیع گرتم میں سے کسی ایک کے گھوڑے کا بچہ ہوتو وہ اس کے پچھیر سے پر سوارنہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ ( ٣٨٢٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ اللَّيْشِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا اليشكرى ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ النَّاسُ ﴾ الْخَيْرِ ، وَكُنْتَ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعْدَ هَـٰ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ ؟ قَالَ :يَا حُلَمْنُفَةً ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ، ثَلَاثًا ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْ

هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِتْنَةٌ وَشَرٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرّ خَيْرٌ ؟ قَالَ :يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابُ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِـ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةٌ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلِ ، خَيْرٌ مِنْ ا رور مرا مراه دود البوداؤد ١٠٢٣ احمد ٣٨٧)

(٣٨٢٦٩)حضرت يشكري فرماتے ہيں ميں نے حضرت حذيف فغاٹھ كوفرماتے ہوئے سنا كہلوگ رسول الله مُزَّفَظَةُ ہے بھلا ً کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ ہے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا اور میں بہچان چکا تھا کہ خیر مجھے ہے ہرگزنہیں بڑھے ہ

راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ،آپ مِنْزِ ﷺ نے فرمایا: اے حذیفہ التہ َ کتاب سیکھواوراس میں موجودا حکام کی پیروی کروتین مرتبہ (فرمایا) راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیااے اللہ کے رسول کیاا ا برائی کے بعد بھلائی ہوگی ارشادفر مایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھواور جواس میں ہےاس کی پیروی کروتین مرحبہ فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ارشاد فرمایا: اندھا اور بہرا فتنہ ہوگا اس پر قائم ہوں گے جہم کے دروازوں

طرف دعوت دینے والےاے حذیفہ اگرتمہیں موت آئے اس حال میں کہتم درخت کے تنے کو کھانے والے ہویہ بہتر ہےاس بار ہے کہ تم ان میں ہے کی کی پیروی کرو۔ ( ٣٨٢٧. ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنِ

عِكْرِمَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :بَيْنَا نَخُنُ خَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَتَ الْفِتْنَةَ ، أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ :فَقَالَ : إِذَا رَأَيْت النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ ، وَكَانُوا هَدَّ ` وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ :فَقُمْت إلَيْهِ ، فَقُلْتُ :كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلِنِي اللّهُ فِدَانَك ، قَالَ :فَقَالَ لِي الْزَمْ بَيْتَكَ ، وَأَمْسِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَخُذُ بِمَا تَغْرِفُ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَذَ عَنْكُ أَمْرَ الْعَامَّةِ. (ابوداؤد ٣٢٣٥ ـ احمد ٢١٢)

(٣٨٢٧٠) حضرت عبدالله بن عمرو هيئ وين فرمات بي جم رسول الله مِيَّافِيَّةَ كَرُو تقے جب آپ علاقِ وَلِلَّا نے فقنے كا تذكره ك آپ علیفی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ علیفی ایک فرمایا: جب تو لوگوں کو دیکھے کان کے وعدے خرار ہوجا ئیں اورا مانتیں ہلکی ہوجا ئیں اور وہ ہوجا ئیں اس طرح اورا پی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کیا ، راوی فرماتے ہیں ؛

آ پ کی طرف کھڑ ابوا میں نے عرض کیا اس وقت میں کیے کروں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے فرماتے ہیں مجھ ہے آپ علیظِ قربالاً ا

یشا دفر مایا: اپنے گھر کولازم پکڑنا اور اپنی زبان کوروک کررکھنا جو جانتے ہووہ لے لیٹا اور جونبیں جانتے وہ جھوڑ وینا اورتم پرلازم ہے اص طور پرتمہاری ذات اور عامیة الناس کے معاملے کوچھوڑ وینا۔

٣٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخارى ١٩ـ احمد ٣٠)

یتبع بھا شعف الجبال ، و مواقع الفطر ، یعر بدینو مِن الفِتنِ. (بخاری ۱۹۔ احمد ۳۰) ۱۳۸۲) حفرت ابوسعید دائن فرماتے ہیں رسول الله مَرَّافِظَةِ نے فرمایا: وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ۔ ں گی جنہیں وہ لے کر بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش برنے کی جگہوں پر چلا جائے گاوہ فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں

سے بھاگ جائے گا۔

٣٨٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ احْصَيْنِ : انْتِ قَوْمَك فَانْهَهُمْ أَنْ يَخِفُّوا فِي هَذَا الْأَمْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي فِيهِمْ لَمَغْمُورٌ ، وَمَا أَنَا فِيهِمْ بِالْمُطَاعِ ، قَالَ : فَأَيْلِغُهُمْ عَنِّي لَانُ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِي أَعُنُز حَضَنِيَّاتٍ أَرْعَاهَا فِي رَأْسِ جَبَلٍ حَتَّى يُدُرِكِنِي الْمَوْتُ أَنِّ الْمَوْتُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَرْمِى فِى أَحَدٍ مِنَ الصَّفَيْنِ بِسَهُم أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبْتُ. الْمَانِيَ مِنْ أَنْ أَرْمِى فِى أَحَدٍ مِنَ الصَّفَيْنِ بِسَهُم أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبْتُ. الله مِن أَنْ أَرْمِى فِى أَحَدٍ مِنَ الصَّفَيْنِ بِسَهُم أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبْتُ. الله عَلَى الرَبْعِ فَر ما يَا بِي جَاوَ اوران كواس الله عَلَى الله عَل

ھیںن چھٹونے فرمایا انہیں میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو کہاگر میں ایک حبثی غلام ہوں عیب دار ہوں بھیٹروں کو چراؤں ایک اڑکی چوٹی میں یہال تک کہ مجھےموت آ جائے یہ بات مجھےزیادہ پہندیدہ ہےاس بات سے کہ میں دونوں صفوں میں ہے کسی ایک

، وى پرى يى يەن كەن مەك رى ، باك يەبى كەن دۇرە چىدىدە كى مابىت دىدى دوول كول كى كى كى كەن كەن كەن كەن كەن كەن ك يى تىرمارول چائىدى ئىكى ئىن جاۇل ياغلىلى پر بول ـ ٣٨٢٧٣ ) حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ ،

٣٨٢١) حَدَّنَا ابُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَن زَيدِ بَنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ حَدَيْفُهُ : إِنْ لِلْفِتَنَهِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ ، فَإِنَّ اسْتَطَعُت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافَعُلُ. (حاكم ٣٣٣)

۳۸۲۷) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹھٹو نے فرمایا یقینا فتنے میں تلواریں سونتی بھی جاتی ہیں اور نیام میں میں ڈال لی جاتی ہیں۔ یا یقینا فتندر کتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے پس اگرتم سے ہو سکے کہ تہمیں موت آئے اس کے رکنے کے وقت تو ماہی کرنا۔

٣٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زِيَاد بن سِمِيْنْ كُوشُ الْيَمَانِيَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةً ، أَوْ فِتَنْ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ ، قَثْلَاهَا فِي النَّارِ ، اللّسَانُ فِيهَا أَشَذُ مِنْ وَقُعِ السَّيْفِ .

(ابوداؤد ۲۲۳۳ احمد ۲۱۱)

(۳۸۲۷ ) حضرت زیاد بن سمین کوش الیمانی پیشید حضرت عبدالله بن عمرو سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا فتنہ ہوگا یا فتنے ہول م جوسارے عرب کو ہلاک کردیں محان فتنوں کے مقتول آگ میں ہوں گے ان میں زبان (سے بات کرنا) تلوار مارنے نے

( ٢٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ خَطَبَنَا ، فَقَالَ :أَلَا وَإِنَّ مِنْ وَرَانِكُمْ فِتَنَّا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًّا وَيُمْسِى كَافِرًا ·

وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُوْمِنًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْقَاشِي خَيْرٌ مِرَ الرَّاكِبِ ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُونَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَخُلَاسَ الْبَيُوتِ. (ابوداؤد ٣٢٦ ـ احمد ٣٠٨)

(٣٨٢٤٥) حفرت ابوموى والتي من وايت عفر ما ياحضور مَلْ النَّكَةَ في خطبه ارشاد فرما يا بس فرما يا خبر دار مويقينا تمهار عامن فتنے ہیں اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان میں آ دی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فر اور صبح کو کا فر ہوگا اور شام کومومن ہوگا

ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والاسوارے بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام وَثِينَ مِنْ اللَّهِ عَرْض كيا آپ ہميں كيا تھم ديتے ہيں؟ آپ عَلِيقِنَّا لِيَّا الْحَرُ وَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

( ٣٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَى

السَّاعَةِ فِيَنْ كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، وَيَبِيعُ أَقُوامُ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيا. (ابو نعيم ١٣)

(٣٨٣٧) حضرت مجاہد مِيشْنيْهُ فرماتے ہيں رسول الله مَلِفَظَيْمَ أنه فرمايا قيامت ہے پہلے فقنے ہوں مسے اندھيري رات كے فكڑوں كي طرح ان میں آ دمی صبح کے دفت مومن ہوگا اور شام کو کا فر ہو جائے گا اور شام کومومن ہوگا اور صبح کو کا فر ہو جائے گا اور لوگ اینے وین کو بیمیں گے دنیاوی سامان کے بدلے میں۔

( ٣٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ ، عَنِ

مُذَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ ، يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ، وَ قَطْعُوا الْأُوْتَارَ وَالْزَمُوا أَجُواكَ الْبَيُوتِ ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيرِ مِنِ ابْنَيْ آدَمَ. (احمد ٢٠٨)

(٣٨٢٧٧) حضرت الومول والتر نبي مَا النفي عَمَا النفي عَمَا النفي الماري ا

فر مار ہے تھے ادر کمان کی تانتیں کاٹ دواورا پنے گھروں کے اندرونی حصوں کولازم پکڑواور ہوجاؤان میں آ دم کے دوبیٹوں میں ہے بہتر ہیے کی طرح۔

( ٣٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذُرٌّ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذُرٌّ ، أَرَأَيْت إِنِ اقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى تَغْرَقَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كل مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كل مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ أَنْتَ صَالِعٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :تَدْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَأَخْمِلُ السَّلَاحَ ؟ قَالَ : إِذًا تشارك ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ

يَغْلِبَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَٱلْقِ مِنْ رِدَائِكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. (احمد ١٣٩ ـ حاكم ١٥١) (۳۸۲۷۸) حضرت عبدالله بن صامت والثي حضرت أبوذ روزاني منقل كرتے بين وه فرماتے بين مجھ سے رسول الله مَا فر مایا: اے ابوذر مجھے بتاؤ توسہی اگرلوگ لڑائی کریں یہاں تک کہ (مقام) حجارۃ الزیت خون سے ڈوب جائے تو تو کیا کرنے والا

عُ العفرت ابوذر ولا في كتب بين مين نے عرض كيا الله اوراس كے رسول بى بہتر جانتے بين آپ مِرْفَقِيَّةَ نے ارشاد فرمايا: اپنے گھر

۔ واخل ہوجانا حضرت ابوذ ر دوائٹو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، کہ کیا میں اسلحدا ٹھاؤں آپ علیفیٹلوٹلانے ارشاد فرمایا: اس وقت تم بھی شریک ہوجاؤ مے،حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں کیا کروں ،اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةُ مِ حضور مُؤَفِّفَةُ نے فرمایا: ا تهبهب خوف ہوکہ سورج کی شعاعیں تم پر غالب آ جائیں گی تواپنے چبرے پراپی چا در ڈال لینا وہ لوٹے گا تمہارے گناہ اوراینے گناہ کو لے کر۔(مطلب بیہ ہے کہا گر کوئی گھر میں آ کر بھی حملہ کر ہے تو جواب نہ دیناوہ حملہ آ ور ہی ویال کے ساتھ لوٹے گا) ٣٨٢٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ. (مسلم ٢٠٥٧- احمد ٣٨٩) ؟ ٣٨٢٤) حضرت ابوموی والته فرماتے ہیں رسول الله مَلِ الله عَلَ فَعَلَيْكُمْ الله عَلَى ال

ہالت اترے گی اورعلم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کثرت ہے ہوجائے گاصحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِّنْ فَقَيْمَ برج سے کیا مراد ہے ارشاد فر مایا قتل۔

٣٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَتَكُمُ الْفِتَنُ مِثْلَ قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يَهُلِّكُ فِيهَا كُلُّ شُجَاعِ بَطَلٍ ، وَكُلُّ رَاكِبٍ مُوضِعٍ ، وَكُلَّ حَطِيبٍ مِصْقَعٍ. · ۳۸۲۸) حضرت يزيد بن الاصم فرمات بين حضرت حذيف ويشو نے فرماياتم پر فضَّة آئيں تُے اندھيري رات كے نكروں كى طرح

لاک ہوگاان میں ہردلیراور بہادراور ہرتیز رفبارسواراور ہربلیغ وبلندآ وازخطیب۔ ٢٠١٢٨١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِلإِسْلَامِ مُنْتَهَّى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ

عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْفِتَنُ تَقَعُ كَالظُّلَلِ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضُربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ، وَالْأَسْوَدُ : الْحَيَّةُ تَوْتَفِعُ ، ثُمَّ تَنْصَبُّ. (احمد ٢٧٧ـ طبراني ٣٣٢)

٣٨٢٨) حضرت كرز بن علقمه الخزاع ولأخذ فرمات بي ايك آدى نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَافِيْقَافَةَ كيا اسلام كے ليے

انتباء ہے حضور مَیۡزَفَظَیۡجَ نے فرمایا: ہاں کوئی بھی عرب یا عجم میں سے گھر والے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما نمیں گے ان پراسلام کو داخل کر دیں گے ، انہوں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا ارشادِ فرمایا: پھر فتنے ہوں گے جو بادلوں کی طرح وقوع پذیر ہوں

گے تم ان میں ڈسنے والے ناگ بن کر لوٹو کے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، کالا سانپ سر اٹھا تا ہے پھر ڈ سنے کے لیے لیے (شکار) پرگرتا ہے۔

( ٣٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّى لَارَى مَوَاقِعَ الْفَتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطُرِ.

ام المدينية ، نم قال :هل نرون ما ارى إنى لا رى مواقع الفتن چلال بيورنكم كمواقع الفطرِ. (بخارى ٧٠١٥ــ مسلم ٢٢١١)

بعدوی مستقب ہے۔ (۳۸۲۸) حفرت عروہ حفرت اسامہ ڈٹاٹنو سے نقل کرتے ہیں کہ نبی مَزَّ اَنْفِیکَا آئے نہ ینہ کے ٹیلوں میں سے بچھ ٹیلوں کی طرف جھا تکا پھرارشا دفر مایا کیاتم دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح اتر تے

حجعا نکا پھرارشاد فرمایا کیاتم دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں ، شن تمہارے گھروں میں فتنوں کو ہارش کے ف ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

( ٣٨٢٨٣ ) حَلَّقَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ وَثَبَ مَرُوَانُ بِالشَّامِ حِينَ وَثَبَ ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْمِنْهَالِ :غُمَّ أَبِى غَمَّا شَدِيدًا ، قَالَ :وَكَانَ يُثْنِى عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا ، قَالَ :قَالَ لِي أَبِي :أَى بُنَى ، انْطَلِقُ بِنَا إِلَى

الْهِسَهَالِ عَمْمَ الِبِي عَلَمَا سَدِيدًا ، قال ؛ و كان يُلِتِنِي عَلَى الِمِيهِ حَيْرًا ، قال !قال لِي الِي ؟ الى أَبِي ؟ اى بنى ، الطلق بِنا إلى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي فِي يَوْمِ حَارً شَدِيدِ الْحَرِّ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلُو مِنْ قَصَبٍ ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَرُّزَةَ ، أَلَا تَرَى ؟ أَلَا تَرَى ؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنِّي أَصْبَحْت سَاخِطًا عَلَى أَخْيَاءِ قُرَيْش ، إنَّكُمْ

اَدُ لَرَى اللَّهُ لَرَى ا فَكَانَ اوَلَ سَيْءٍ لَكُلُمْ بِهِ ، قَالَ اللَّهُ اللَّهِ الصَّبَحَتُ سَاحِطًا عَلَى احْيَاءِ قُرْيَشٍ ، إنكم مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ قِلَتِكُمْ وَجَاهِلِيَّتِكُمْ ، وَإِنَّ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ ، وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا هِى الْتِّيَ قَدْ أَفْسَدَتُ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ ، يَعْنِي مَرُوانَ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الذَّنْيَا ، وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْرِ ،

وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ هَوُلاَءِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ تَدُعُونَهُمْ قُرَّانَكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يَدَعُ أَحَدًا ، قَالَ لَهُ أَبِى : أَبَا بَرْزَةَ ، مَا تَرَى ؟ قَالَ : لاَ أَرَى الْيُوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ الدُّنْيَا، قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يَدَعُ أَحُدًا ، قَالَ لَهُ أَبِى : أَبَا بَرْزَةَ ، مَا تَرَى ؟ قَالَ : لاَ أَرَى الْيُوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مُلْكَذَةٍ ، خِمَاصُ بُطُونِهِمْ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ ، خِفَافٌ ظُهُورِهِمْ مِنْ دِمَائِهِمْ. (حاكم ٢٥٥) مُنْرَتَ بِمُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعْرَفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نے شام پراور حضرت عبداللہ بن زبیر رہ گڑئے نے مکہاور قراء نے بھرہ پرحملہ کیااوف کہتے ہیں،ابوالم نبال نے فرمایا میرے والد بہت زیادہ ممکین ہوئے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابوالم نہال اپنے والد کی اچھی تعریف کرتے تھے۔ابوالم نہال نے فرمایا مجھ سے میرے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) والدنے کہا کداے بیٹے!رسول اللہ میرائی کے صحابہ میں سے اس آ دمی کی طرف ہمیں لے چلوپس ہم نکلے حضرت ابو برز ہ اسلمی مؤتیز کی طرف ایسے دن میں جو بخت گرمی والاتھا ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے بلندسا ہے میں جوان کے لیے بانس سے بنایا گیا تھا۔ پس شروع ہوئے میرے والد کدان سے گفتگو چاہتے تھے پس میرے والدنے کہا اے ابا برزہ! کیا آپ د کی نہیں رہے؟ کیا آپ د کی نہیں

رہے؟ پس بہلی بات جوانہوں نے کہی فرمایا میں قریش کے قبائل پر ناراض ہوں۔ یقینا اے عرب کے قبائل تم تھے اس قلت اور جابلیت کی حالت پر جوتم جانتے ہو۔اور بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد میز انتقافیہ کے ذریعے بلند کیا یہاں تک کہتم اس حالت پر پہنچ گئے جوتم دیکھ رہے ہو،اور بید نیا بی ہے جس نے تمہارے درمیان فساد بر پاکر دیا ہے۔ بیٹک پہ جوشام میں ہیں ان کی مرادھی مروان۔ بخدانہیں وہلاائی کرر ہامگرد نیا کے لیےاور بیٹک یہ جوتمہارے گرد ہیں جنہیں تم اپنے قراء کہتے ہو بخدا یہ بھی نہیں لڑر ہے مگر

دنیا کے لیے۔ ابوالمنهال رادی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی ایک کوبھی نہیں چھوڑ انوان سے میرے والدنے کہا کہ آ کی کیارائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو آج اس جماعت ہے بہتر کسی کونہیں سمجھتا جو زمین سے چیکی ہوئی ہوان کے پیٹ لوگوں کے مالوں

سے خالی ہوں ان کی کمریں لوگوں کے خونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہوں۔ ( ٣٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَخْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، قَالَ :فَقَالَ :إنَّك لَجَرِىءٌ ، وَكَيْفَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُيُّ ، عَن الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، إنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ ، قَالَ :قُلْتُ :مَالَك وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغُلِّقًا ، قَالَ :فَيُكْسَرُ الْبَابُ ، أَمْ يُفْتَحُ ، قَالَ : قَلْتُ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ :

ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا ، قَالَ : قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : نَعَمُ ، كَمَا أَعْلَمُ ، أَنَّ غَدًّا دُونَ اللَّيْلَةِ، إنِّي حَدَّثُته حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ:فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلُهُ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ: سَلُهُ ، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ :عُمَرُ . (مسلم ٢٢١٨ ابن ماجه ٣٩٥٥)

٣٨٢٨٣) حفرت شقیق حفزت حذیفہ دواتنو سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر زواتنو کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے مر مایاتم میں کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول الله مَلِّنْ فَقِيْنَ کی حدیث ایسے ہی یاد ہے جیسے آپ نے ارشاد فر مائی میں نے عرض کیا کہ میں ہوں،حضرت حذیفہ وہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر وہ لا فرن اللہ نے اور حضور میر النہ بھی استان وفر مایا میں

نے کہامیں نے رسول اللّٰد مُؤْفِظُ کُھُر ماتے ہوئے سنا ہے آ دمی کے گھر اور مال اورا پنی ذات اور پڑوی میں فتنداس کا کفارہ ہوجائے ۔ روز ہ اورصد قبہ اورا چھائی کا تھم کرنا اور برائی ہے رو کتا، حصرت عمر جانٹو نے فر مایا میری پیمراذنہیں ہے میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

معیر کے موج کی طرح زور پر ہوگا راوی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کواس سے کیا غرض امیر المؤمنین بلا شبہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، حضرت عمر دی ٹونے نے فرمایا کیا دروازہ تو ڑا جائے یا کھولا جائے گاراوی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں

نے کہانہیں بلکہ تو ڑا جائے گا انہوں نے فر مایا یہ (دروازہ) زیادہ لائق ہاں بات کے کہ اسے بھی بندنہ کیا جائے۔ شقیق راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر والی ہوائے سے دروازہ کون ہانہوں نے فر مایا ہاں جسے میں جانتا ہوں کہ مجمع رات سے پہلے ہم میں نے ان سے حدیث بیان کی ہے نہ کہ مفالطہ آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے رات سے پہلے ہم میں نے ان سے حدیث بیان کی ہے نہ کہ مفارت مسروق والی اسے کہا آپ ان سے پوچھیں انہوں نے ان سے یوچھیں انہوں نے ان سے یوچھا تو

( ٣٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَفِتْنَةُ السَّوْطِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ السَّيْفِ ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُضُرَّبُ بِالشَّوْطِ حَتَّى يَرْكَبَ الْخَشَبَةَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَ فِتْنَةً فَعَظُّمُ أَمْرَهَا ۗ، قَالَ ۚ : فَقُلْنَا ۚ ، أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَئِنْ أَدْرَكُنَا هَلَا ۖ لَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرُ الْقَوْلُ . لَنَهْلِكُنَّ ، قَالَ : كَلَّا ، إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَوْلُ .

قَالَ سَعِيدٌ : فَرَأَيْتُ إِخُوَانِي قُتِلُوا. (احمد ١٨٩ طبراني ٣٣٩)

انہوں نے فر مایا حضرت عمر دینٹیے۔

ر ٢٨٢٨٥) حفرت حذيف والخير فرمات بين كه تمين فتنے واقع ہوئك اور چوتھا فتندلوگوں كو د جال كی طرف لے جائے گا ان كے ليے پہلافتند پانی خشك كرنے والے پھر مارے گا اور دوسرا گرم پھر بھينے گا اور تيسراوہ اندھيرا پھيلائے گا جوسمندر كى موج كى طرح مختص مارے گا۔

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) ( ٣٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

الْيَشُكُرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِتْنَةٌ عَمْيَا مُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُتُ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

(٢٨٢٨) حفرت يشكري ويليم فرمات بين كديس في حضرت حذيفه والنو كوية فرمات موع سنا كدرسول المد مَرْاَ فَيَعْ أَفْ فرمايا ایک اندھا بہرہ فتنہ ہوگا جس کی طرف بلانے والے جہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہو نگے۔اے حذیفہ! تتہمیں اس حال

میں موت آئے کہتم درخت کی جڑ کوکھانے والے ہویہ بات بہتر ہےاس سے کہتم ان میں ہے کسی ایک کی پیروی کرو۔ ( ٢٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ لِحُذَيْفَةَ :كَيْفَ أَصْنَعُ

إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ ؟ قَالَ : تَذْخُلْ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلُتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ دُخِلَ بَيْتِي ؟ قَالَ : قُلْ : إِنِّي لَنْ أَفْتَلُك ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. (نعيم بن حماد ٢٥٠)

(۲۸۲۸۹)حضرت ربعی میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حذیفہ رہیء کے چھاجب نمازی آپس میں جھکڑا کریں تو میں کیا کرول حضرت حذیفہ ڈڈٹو نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بناہ بکڑنا اس صاحب نے کہا کہ اگروہ میرے گھر میں بھی داخل ہوجا کمیں تو

میں کیاصورت اختیار کروں تو حضرت حذیفہ زلائو نے فر مایا کہدوینا تمہیں ہرگزنہیں قبل کرونگا کیونکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار

( ٣٨٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :وُكَّلَتِ الْفِتْنَةُ بِظَلَائَةٍ :بالْجَادِّ النُّحُرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ شيء إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْأَمُورَ ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا الْجَادُّ النَّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ ، وَأَمَّا هَذَانِ فَتَنْحَتْهُمَا فَتَبْلُو مَا عِنْدَهُمَا. (۳۸۲۹۰) حضرت حذیفہ دی ٹو فرماتے ہیں فتنہ تین آ دمیوں کی وجہ ہے قائم ہوگا ایک تو محنتی صاحب بصیرت آ دمی جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو وہ اسے تکوار ہے ختم کر دیتا ہے اور وہ خطیب جس کی طرف تمام امور دعوت دیتے ہیں اور نہ کورہ

شریف باتی و مخنتی صاحب بصیرت اس فتنے کو بچھاڑ دیتا ہے اور باقی بیددوفتندان کو تلاش کرتا ہے اور جوان کے پاس ہوتا ہے اے

( ٣٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَاهُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ هَوْذَةً ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرّْ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَرَكَتْ تَجُرُّ خِطَامَهَا فَأَتَتْكُمْ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا ، قَالُوا : لا نَدْرِي وَاللهِ ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللَّهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَالْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ إِنْ سَبَّهُ السَّيَّدُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْعَبْدُ أَنْ يَسُبَّهُ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ لَمْ يَسْتَطِع الْعَبْدُ أَنْ يَضُرِبَهُ.

(٣٨٢٩١) حضرت خرشه بن حرر مريشيد فرمات مين كه حضرت حذيفه ريانتي نے فرمايا كيا حالت ہوگی تمباري اس وقت جب وه ( فتنه )

تمہاری طرف آئے گا اپنی لگام کو کھینچتے ہوئے ہیں وہ تمہارے پاس اس طرف ہے بھی آئیگا اور اس طرف ہے بھی آئے گا۔لوگوں نے عرض کیا بخدا ہم تونہیں جانتے ،تو حضرت حذیفہ جھٹٹو نے فر مایا لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم اس دن غلام اور آقا کی طرح ہوگے اگر آقا اے برا بھلا کہتو غلام اس کو برا بھلنہیں کہ سکتا اوراگروہ اے مارے تو غلام اس کونہیں مارسکتا۔

( ٣٨٢٩٢ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنْ مُنْدِرِ بُنِ هَوُذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ الْحَدْنَةَ ، عَنْ فَيْلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا ، قَالُوا: حُدَيْفَةَ ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ ، عَنْ دِينِكُمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ فَيْلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا ، قَالُوا: لَا نَدْرِى ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ : فَبُحَ الْعَاجِزُ عَنْ ذَكَ ، قَالُوا: ذَكَ ، قَالَ : فَضَرَبَ ظَهْرَهُ حُذَيْفَةُ مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : فَبُحْت أَنْتَ ، فَبُحْت أَنْتَ .

(۳۸۲۹۲) حفرت خرشہ ویٹین حفرت حذیقہ دی تو سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارااس وقت جبتم اپنے دین کوارزال کردو کے جیسے ارزال کردیتی ہو وہ وہ وہ اپنی شرم گاہ کو جواپنے پاس آنے سے کسی کوئیس روکتی، پھرلوگوں نے عرض کیا ہم نہیں جانے حضرت حذیفہ دی تو نے مایالیکن اللہ کی قتم میں جانتا ہوں تم اس دن عاجز اور فاجر کے درمیان ہوگے لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا ہے عاجز اس فاجر کے مقابلے میں بھلائی سے دور کیا جائے ، راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی تو نے اس کی پشت پر کئی مرتبہ ماراتو جملائی سے دور کیا جائے۔

( ٣٨٢٩٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهُرَامُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمُنْلِرُ بُنُ هَوْ ذَهَ ، عَنْ حَرَشَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَة دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ يُقُرِءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونُوا على الطَّرِيقَةِ ، لَقَدُ سَبَقْتُمْ سَبُقًا بَعِيدًا ، وَإِنْ تَدَعُوهُ فَقَدُ ضَلَلْتُمْ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ إِلَى حَلْقَة ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَوْمًا آمَنَا قَبْلَ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِيْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِيْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ أَمْا مَنْ اللهِ مُرَافِقِهِ يَسْتَغُومُ النَّاسَ . أَمَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْجِعُ فَيَأْتَمِو الأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزُ أَمَامِكُمْ حَيْثُ تَسُوءُ وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيَكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ فَيَأْتَمِو الأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزُ أَمَامِكُمْ حَيْثُ تَسُوءُ وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ فَيَأْتَمِو الأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزُ وَالاَحْرُ فَجُورٌ ، قَالَ خَرَشَةُ : فَمَا بَرِحْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخُورُ جُومُ فَالَ خَرَسُهُ : فَمَا بَرِحْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخُورُ ؟ بِسَيْفِهِ يَسْتَغُوصُ النَّاسَ.

(۳۸۲۹۳) حضرت خرشہ براٹیل سے روایت ہے کہ حضرت صدیفہ ہوائی معجد میں تشریف لائے کچھ ایے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں سے کچھ دوسروں کوقر آن پڑھارہ جھ تو حضرت صدیفہ ہوائی نے فر مایا اگرتم ورست طریقے پر قائم ہوتو تم بہت سبقت لے گئے ہوا ور اگرتم اسے چھوڑ بھے ہو تو تم گراہ ہو بھے ہوراوی فر ماتے ہیں پھرایک علقہ میں تشریف فر ماہو نے اور ارشاد فر مایا بلاشبہ ہم لوگ قرآن پڑھیں مجلوگ ایمان لائے اور آئندہ بچھلوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن پڑھیں مجلوگوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یہ فتنہ ہوگا ارشاد فر مایا بال وہ تمہارے سامنے سے جہاں سے تم رنجیدہ ہو وہاں سے آئے گا پھررش کی طرح (آہت آہت ہو گئی کے ساتھ) آتارہ گا۔ بلاشبہ کوئی آدمی اس سے لوٹے گا اور دوکا موں کا تھم دے گا ایک ان میں سے بھر اور دوسرانس و فیور ہے۔ حضرت فرشہ میر شیخ فر ماتے ہیں (اس بات کے) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اور دوسرانس و فیور ہے۔ حضرت فرشہ میر شیخ فر ماتے ہیں (اس بات کے) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ

این تلوار لے کرنگلالوگوں کا پیچیا کرتا تھا۔

( ٣٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :مَا وَقَفَاتُهَا الْفَيْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ :بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ ، وَوَقَفَاتُهَا إِغْمَادُهُ.

(۳۸۲۹۳) حضرت زید بن وہب والیے کے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹی سے سوال کیا گیا فتنے کے وقفات اور بعثات سے کیا مراد ہے حضرت حذیفہ دی ٹی نے فرمایا فتنے کے بعثات سے مراد تکواروں کا سونتنا ہے کااوراس کے وقفات سے مراد تکواروں کانیاموں میں ڈالنا ہے۔

( ٣٨٢٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرٍ بُنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، قَالَ لَهُ :كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا غَنِيْ خَفِيٌّ ؟ قَالَ : قُلْتُ :وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ أَحَدُنَا يَطُرَحُ بِهِ كُلَّ مُطْرَحٍ ، وَيَرْمِى بِهِ كُلَّ مَرْمًى ، قَالَ :كُنْ إِذًا كَابْنِ الْمَخَاضِ لَا رَكُوبَةَ فَتُرْكَبُ وَلَا حَلُوبَةَ فَتُحْلَبُ.

(٣٨٢٩٥) حفرت ابوالطفیل عامرین واثله و فرق سروایت ب كه حفرت حذیفه و فرق نے ان سے فرمایا كیا حالت ہوگی تمهاری جبکہ ایک فتنہ ہوگا اس میں لوگوں میں سے سب سے بہتر پوشیدہ غنی آ دمی ہوگا۔ حضرت عامرین واثله و فرق نے فرمایا میں نے كہا يہ كيسے ہوگا انہوں نے فرمایا بلاشبدہ ہم میں سے كى عطاء ب جسے وہ و النے والی جگہ و الل جگہ میں بھینک و بتا ہے اور چینئے والی جگہ میں بھینک و بتا ہے (اور) فرمایا اس وقت او فرق كے ایک سال كے بچكى طرح ہوجانا جونہ سوارى بن سكتا ہے كما سے سوارى بنایا جائے اور ندوودھ دیے والا ہوتا ہے كماس سے دودھ دھویا جائے۔

( ٣٨٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الرُّوَّاعِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ تُقْبِلُ مُشَبَّهَةً وَتُدْبِرُ منتنة ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالْبُدو لبود الرَّاعِى عَلَى عَصَاهُ خَلْفَ غَنَمِهِ ، لَا يَذْهَبُ بِكُمُ السَّيْلُ.

(۳۸۲۹۲) حفرت عبداللہ بن الرواع حضرت حذیفہ وٹاٹئو سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک فقنہ ہوگا جوآئے گا شبہات ڈالتے ہوئے اورواپس ہوگالغفن کچیلائے ہوئے پس اگریہ ہوجائے تو تم چرواہے کےاپنی بکریوں کے پیچھپے لائھی پر چیٹنے کی طرح زمین کی طرف چیٹ جانا تا کہ سیلاب بہا کرنہ لے جائے۔

( ٣٨٢٩٧) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَكَفَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ كَانَتْ تُغْرَضُ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ فَيَأْبُوْنَهَا فَيُكْرَهُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تُغْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَأْبُوْنَهَا تَحَتَّى ضُرِبُوا عَلَيْهَا بِالسِّيَاطِ وَالسُّيُوفِ حَتَّى خَاضُوا إِخَاضَة الْمَاءِ حَتَّى لَمْ يَغْرِفُوا مَعْرُوفًا وَلَمْ يُذْكِرُوا مُنْكَرًا. (٣٨٢٩٧) حفزت ميمون بن الوهيب وليطيئ سے روايت ہے كه حفزت حذيفه والتو سے بوجھا گيا، بني اسرائيل نے ايک دن ميں كفركيا تو انہوں نے ارشادفر مايانہيں ليكن ان پرفتنه پيش كيا جاتا تھا اورو واسے اختيار كرنے سے انكار كرتے تھے ہيں انہيں اس پرمجبور كيا جاتا تھا بھرفتندان پر چيش كيا گيا انہوں نے اسے اختيار كرنے سے انكار كيا، يہاں تك كه انہيں اس كے اختيار كرنے پركوژوں اور

کیاجا تا تھا پھرفتندان پر پیش کیا گیاانہوں نے اے اختیار کرنے ہے افکار کیا، یہاں تک کدائمیں اس کے اختیار کرنے پرکوڑوں اور تکواروں کے ذریعے مارا گیا یہاں تک کہوہ اس فتنے میں گھس گئے پانی میں گھس جانے کی طرح (نوبت بایں جارسید) یہاں تک کہوہ کی نیکی کونہ جانتے پیچانتے تھے اور نہ کسی مشکر پرانکار کرتے تھے۔

( ٣٨٢٩٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتِّى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً فِى جَنَازَةِ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : سَمِعْت صَاحِبَ هَذَا السَّرِيرِ يَقُولُ : مَا بِى بَاْسٌ مُذُ سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْنِ اقْتَتَلْتُمْ لاَذْخُلَنَ بَيْتِى ، فَلَيْنُ دُخِلَ عَلَىَّ لاَقُولَنَّ :هَا بُوْ بِإِنْمِى وَإِنْمِك. (احمد ٣٨٩ـ طيالسي ٣١٤)

(۳۸۲۹۸) حضرت ربعی بن حراش والینی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ایک صاحب کو حضرت حذیفہ رہ ٹیٹو کے جنازے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے سار پائی والے کو فرماتے ہوئے سنا ہے جھے کوئی پروانہیں جب سے میں نے حضور میر آتھے ہوئے کا ارشاد سنا ہے کہا گرم آپس میں لڑائی کرو گئے تو میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں گا اورا گرکوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا اورا گرکوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا ہے میرااورا سے گناہ کا وبال لے کرلوٹ۔

( ٣٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةٌ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فقد فَارَقَ الإِسْلَامَ.

(۳۸۲۹۹) حضرت سعدے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رہا تھے نے ارشاد فر مایا جوآ دمی ایک بالشت بھی جماعت (اسلمین) سے ہٹا تو وہ اسلام سے جدا ہو گیا۔

( ٣٨٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لِيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰۰)حضرت َ ہمام ریشین ہے روایت ہے حضرت حذیفہ ڈٹاٹنٹو نے ارشا دفر مایا ضرور بالضرورلوگوں پراییا زمانہ آئے گا جس میں نہیں نجات یائے گا مگر دہ شخص جوڈ و بنے والے آ دمی کی طرح دعا مائے گا۔

( ٣٨٣.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰۱) حضرت ابونمار سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ وہا ٹھڑنے نے فر مایا ضرور بالضرورلوگوں پر ابیاز ماند آئے گا جس میں نجات نہیں یائے گامگروہ شخص جوڈو بنے والے کی طرح دعا مائے گا۔

( ٣٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال)

الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمْسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفُرٍ.

(۳۸۳۰۲) حضرت ابو ممار حضرت حذیفه و التحقید سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی تم کوئی آ دمی صبح کے وقت دیکھنے والا ہوگا پھرشام کرے گا اور کسی چیز کے کنارے کو بھی دیکھنے کی قدرت ندر کھتا ہوگا۔

﴿ ٣٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زيد ، قَالَ : قَرَأَ حُذَيْفَةٌ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفُرِ ﴾ ، قَالَ:

( ۱۸۲۰ ) عدت ابو معاویہ ، عن او عصر ، عن رید ، فان . قر ، عدیقہ میرو اوید ﴿ وَعَدِيْو الْمِنْهِ الْعَلَمُ الْ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ. ( ۲۸۳۰ ) حضرت زيد فرماتے ميں كه حضرت حذيفه ولائو نے بيآيت ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُرِ ﴾ تلاوت كى ( الحن كفر ك

رہنماؤں كُوْلَ كُرو) چُرارشاوفر ماياس آيت كمصداق لوگوں سے اس كے بعد قال نيس كيا گيا۔ ( ٢٨٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ : أَعُطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : قَاتِلُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضُرِ بُ بَعْضُهُمْ لَلهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : قَاتِلُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضُرِ بُ بَعْضُهُمْ يَعْدُ وَ فَاضْ لَهُ مِهَا حَتَّ لَيْكُونَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضُرِ بُ بَعْضُهُمْ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْمِلُوا ، وَالْمَالُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَعْمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَيْفًا ، فقال : قَاتِل بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَايْت الناسَ يَضَرِبُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا ، أَوْ كُلِمَةً نَحْوَهَا فَاغْمِدُ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضُرِبُهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ ، ثُمَّ ٱقْعُدُ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ . (احمد ٢٢٥)

(۳۸۳۰) حضرت حسن حضرت محمد بن مسلمه خاشی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے رسول الله میر انگریکی نے ایک تلوار عطاء فرمائی اور فرمایا اس سے مشرکین کے ساتھ قبال کرنا جب تک ان سے قبال کیا جائے اور جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہوگئے (راوی فرماتے ہیں) یاای کے مشل کوئی بات فرمائی تو پھر تکوار لے کر کسی چٹان کا قصد کرنا اور تلوار کواس چٹان پر ماردینا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جانے پھراپئے گھر میں جیٹے جانا یہاں تک کہ تیرے یاس کوئی فلطی کرنے والا ہاتھ یا فیصلہ کرنے

والي موت آجائے۔

( ٣٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : إِذَا قِيلَ : يَا لَفُلَانُ ، يَا يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ : إِذَا قِيلَ : يَا لَفُلَانُ ، يَا يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ : قَالَ : فَلْتُ : مَا مِينَةُ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ : أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْك.

(۳۸۳۰۵) حضرت ابوالتوکل الناجی پرشیخ حضرت ابوسعید خدری دیافتہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا بچوتم اندھی لڑائی اور جاہلیت کی موت سے راوی فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا اندھی لڑائی کیا ہے ارشاد فر مایا جب بیہ پکار ہوا نے فلاں اے فلاں کے جیٹے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے ارشاد فر مایا تجھے موت اس حالت میں آئے کہتم پرکوئی امام

( ٢٨٣.٦) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمْيَةٍ فَمِينَتُهُ مِينَةُ جَاهِلِيَّةٍ. (٣٨٣٠٢) حضرت صن ويَنْ الله عن ما وايت بكه جوآ دى اند هے قال كاندر مارا گيااس كى موت جا بليت كى موت ب هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد اا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد اا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد اا)

( ٣٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا تَشَعَّبَ النَّاسُ فِى الطُّعْنِ عَلَى عُنْمَانَ قَامَ أَبِي فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَأَسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْلَةِ

الَّتِي أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ فَمَا رُبْيَ خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

(۳۸۳۰۷) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عثمان ہواؤنو پرطعن کے بارے میں گروہوں میں بٹ سے تو

میرے والد کھڑے ہوئے صلاۃ اللیل اداکی اور پھرسو گئے فر ماتے ہیں ان ہے کہا گیا آپ کھڑے ہوجا کیں اور اللہ ہے سوال کریں کہ وہ آپ کواس فتنے سے پناہ دے جس ہے اس نے نیک لوگوں کو پناہ بخشی ہے راوی فرماتے ہیں پھروہ کھڑے ہوئے اور بمار

ہو گئے پھرانہیں گھر ہے با ہزمبیں دیکھا گیاحتیٰ کہان کی وفات ہوگئی۔

( ٣٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْد ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :

يَنْقُصُ الإِسْلَام حَتَّى لَا يُقَالُ :اللَّهُ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينَ بذَنَبهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بُعِثَ

قَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ ، وَاللهِ إِنِّي لأَغْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِمْ وَمُنَاخَ رِكَابِهِمْ.

(۳۸۳۰۸) حضرت سوید بن الحارث ٹاپٹنو حضرت علی ٹاپٹنو سے نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا اسلام ( پڑتمل ) میں کمی واقع ہو جائے گی یبال تک کہالندالنٹنبیں کہاجائے گاجب ایسا ہوجائے گا تو دین کے سردارا پی دم سے ماریں گے (مراویہ ہے کہاوگ فتنے میں اپنے

سرداروں کی بات لیں گے ) میہ بات ہوجائے گی تو کچھلوگ انھیں گے جوخزاں کی بدلیوں کی طرح جمع ہوں گے اور انٹد کی تتم میں ان کے امیر کا نام اوران کی سواریاں بٹھانے کی جُنْبوں کوبھی جانتا ہوں۔

( ٣٨٣.٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بُن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ

شِبْرًا خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٣٨٣٠٩) حضرت سعد بن حذیفه حضرت حذیفه را الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جوآ دی ایک بالشت کے برابر جماعت سے جدا ہوا تو اس نے اسلام کا ذمہ اپنی گردن سے اتار دیا۔

( ،٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمِّى أَبُو صادق ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :الْأَنِشَّةُ مِنْ

قُرُيْشِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْحَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ.

(۳۸۳۱) حضرت علی زناتن سے روایت ہے کہ اسمہ قریش ہے ہوں گے اور جوآ دمی ایک بالشت برابر بھی جماعت ہے جدا ہوا تو اس نے اسلام کی ری اپنی گردن سے مینج دی۔

( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لِبَسَتْكُمُ الفِتْنَةُ

يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَتَخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِنْ غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ :غُيِّرَتِ السُّنَّةُ ، قَالُوا :مَنَى يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ :إِذَا كَثُوَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلْتُ أَمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أَمَرَاؤُكُمْ ،

هي مصنف ابن الې شيبه متر جم (جلد ۱۱) د ي د وړ وو د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د د و و د و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و

وَقَلَّتُ فُقَهَاوُ كُمْ ، وَالْتُوسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ. (۳۸۳۱) حضرت ابووائل بن تاثير حضرت عبدالله بن عمر جن تنويس عنقل كرتے ہيں انہوں نے فرمايا كيا ہوگى تمہارى حالت اس وقت

جب ایک فتند مسلسل تم پرطاری رہے گا جس میں چھوٹے پرورش پاجائیں گے اور بڑے بوڑھے ہوجا کیں گے بیلوگ اسے سنت قرار دیں گے اگر اس میں سے پچھے بدلا جائے گا تو کہا جائے گا سنت تبدیل کردی گئی لوگوں نے عرض کیا یہ کب واقع ہوگا اے

ابوعبدالرجمان تو حضرت عبدالله بن عمر جل في في في مايا جب تمهار عقراء زياده بوجائي گاورتمهار عامين كم بوجائي گاه تمهار عامراء زياده بوجائي گاورتمبار عفقهاء كم بوجائي گاورد نياتلاش كى جائے گي آخرت كا عمال سے -( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ

٣٨) حَدَثنا أَبُو أَسَامُهُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَنْدِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بِنِ صَمَّرَهُ ، عَنْ عَلِي ، قال ؛ وضع الله فِي هَدِدِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتَن ؛ فِتْنَةً عَامَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً عَامَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً الْبُحْرِ، يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِمِ. (عبدالرزاق ٢٠٧٣ـ حاكم ٣٣٧)

(۳۸۳۱۲) حضرت علی کرم اللہ و جہدے روایت ہے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس امت میں پانچ فتنے مقرر کیے ہیں ایک عام فتنہ بھر خاص فتنہ پھر عام فتنہ پھر خاص فتنہ پھر ایسا فتنہ ہوگا جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھ ٹھیں مارے گا جس میں اوگ جو پایوں کی طرح ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَرَ ، أَوِ ابْنَ أَحْمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً.

(۳۸۳۱۳) حضرت ابورجاءالعطاروی پڑتیاد ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس پڑتی ہے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جوآ دمی ایک بالشت جماعت سے جدا ہو گیاوہ جابلیت کی موت مرا۔

( ٣٨٣١٤ ) حَلَّانُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا سُنِلْتُمَ

الْحَقَّ ، فَأَعْطَيْتُمُوهُ ، وَمُبِعْتُمْ حَقَّكُمْ ؟ قَالَ :إذًا نَصْبِرُ ، قَالَ : دَخَلْتُمُوهَا إذا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ. (٣٨٣١٣) حضرت حذيفه نے فرمايا: تمهاري کيسي حالت ہوگی جبتم سے تن ما نگاجائے گااورتم من دوگاورتم ستتمهاراحق روک

لياجائے گا۔عرض كيا: تب بم صبر كريں گے۔فرمايا تب تم لوگ جنت ميں داخل ہوئے۔رب كعب كي شم۔ ( ٣٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيْ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى خُذَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي

٣٨٧) حَدَّتُنَا عَلِي بِن مُسَهِمٍ ، عَن إَسَمَاعِيلَ ، عَن ابِي صَالِحِ الْحَنْفِي ، قَالَ : جَاءَ رَجَلَ إِلَى حَدَيْمُهُ وَإِلَى ابِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا جَالِسَانِ فِي الْمُسْجِدِ وَقَدُ طُرَدَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَا يُجُلِسُكُمْ وَقَدُ خَرَجَ النَّاسُ ؟ فَوَاللّهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طُرَدْتُهُ لَيْكُونُ مِنَ اللّهِ اللّهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طُرَدْتُهُ اللّهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طُرَدْتُهُ اللّهِ اللّهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُهُ اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ إِنَّا لَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُهُ اللّهُ اللّ

يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ خَرَجُ النَّاسُ ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى السَّنَةِ ، فَقَالًا : وَكَيْفُ تَكُونُونَ عَلَى السَّنَةِ وَقَد طَرَّدَتُهِ إِمَامَكُمْ ، وَاللَّهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِى وَتَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ :فَإِنْ لَمْ يُشْفِقِ الرَّاعِى وَتُنْصَحِ الرَّعِيَّةُ فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ :نَخُورُجُ وَنَدَعُكُمْ. . . . مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي مستقد ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي مستقد ابن الي شير مترجم ( جلد ١١)

(۳۸۳۱۵) حضرت ابوصا کے حنی جیٹی ہے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت حذیف اور حضرت ابوابوب انصاری بنی پیمنز کے پاس

آئے وہ دونوں متجدمیں تشریف فر ماتھے اور کوفہ والوں نے سعید بن العاص کونکال دیا تھا تو اس آ دمی نے کہا کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ لوگ تو نکل چکے ہیں بخدا ہم سنت پر ہیں تو ان دونوں حضرات نے فرمایا تم کیے سنت پر ہو سکتے ہو جبکہ تم نے اپنے

امام کونکال دیا ہے۔اللہ کی متم سنت پر قائم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکمران مبر بانی کرے اور رعایا خیرخوا ہی جا ہتی ہوراوی کہتے ہیں کدان سے اس آ دمی نے کہا کداگر امیر نرمی نہ کرے اور رعایا خیرخوا ہی کرے تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہم نکلیں گے اور تنہبیں بھی دعوت دینگے۔

( ٣٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ صُهَيْبِ الْفَقِيرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّهُ مَا تَقَلَّدَ رَجُلٌ سَيْفًا فِي فِتُنَةٍ إِلاَّ لَمْ يَزَلُ مَسْخُوطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ. (٣٨٣١٦) حضرت يزيد بن صهيب فقير فرماتے ہيں مجھے بيہ بات بينجي ہے كہ كوئى آ دى كسى فتنے ميں تلوار گلے ميں نہيں انكا تا مگروہ

مسلسل (الله کی) ناراضگی میں رہتا ہے بیہاں تک کروہ اسے رکھ دے۔

( ٣٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّ يَوْمِ احرِمِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَالُوا : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَانُكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ،

أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلُ بَلَّغُت ، فَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (ابوداؤد ٣٣٢٧ ترمذي ٢١٥٩) (٣٨٣١٤) حفرت عمر ثلاثة سے روایت ہے كدميں نے ني مُرافقيَّة كوخطبه ججة الوداع كے موقع برفر ماتے ہوئے ساكس دن ميں نے احرام باندھاہے؟ تین مرتبہ بیں وال فر مایا صحابہ کرام اِلْجَمَّائیا نے جواب دیا حج والے دن حضور مِلِقَفَقِیَّ نِے ارشاد فر مایا بے شک

تمہارےخون اورتمہارے مال اورتمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن (یعنی عرفہ کی ) کی حرمت کی طرح اس مہینے میں اس شہر میں خبر دار نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ہی ذات پر نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ذات پر زیادتی کرے والداپی اولاد پر اور نداولا داینے والد پر ،خبر داراے میری امت کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ کرام وہی ا جى بال حضور مَرْضَعَ إِنْ فَي فرمايا الله كواه ربنايية من مرتبه فرمايا

( ٢٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ الْعَدَّاءَ بْنَ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ، قَالَ :حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ : تَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا ؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلُ بَلَّغُت ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اشْهَذْ. (ابوداؤد ١٩١٢ ـ احمد ٣٠)

ِ ما یا اے اللہ گواہ رہنا۔

٣٨٢١٥) حَدَّثَنَا التَّقَفِقُ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : أَنَّ شَهْرِ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَسَكَتَ حَتَى طَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِيهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، أَعْلَمُ ، فَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، أَعْلَمُ ، فَالَ : فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِيهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبُلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، فَالَ : فَلَكَ مُحَمِّدٌ : وَأَحْسَبُهُ ، قَالَ : وَاعْدَاعِهُ مَعَلَمُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ فَالَ : فَلِكُمْ عَلَلْكُمْ عَلَلْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ فَالَ : فَلِي اللّهُ وَرَسُولَ اللهِ ، وَاعْمُواضَكُمْ عَلَلْكُمْ . البخارى ٢٠٨٥ مسلم ٢٠) هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ . البخارى ٢٠٨٥ مسلم ٢٠) هذا الله فِي بَلِدِكُمْ فَي سَلْمَ عَلَى اللهُ الله

شہرکوکو کی اور نام سےموسوم کریں گے ارشا د فرمایا کیا ہے بامدحرام نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں اسٹا د فرمایا ہے کونسا ہے دن ہے ہم نے

عرض کیااللہ اوراس رسول مِنْزِفَقِيْعَ بہتر جانے ہیں راوی فرماتے ہیں آپ طالیٹِرٹیلا خاموش رہے یہاں تک کہ بمیں یہ ممان ہوا کہ اس

ن کوکوئی اور تام دیں گے ارشاد فر مایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مَوْفَقَطَةُ پھرارشاد فر مایا بلا شبرتمبارے

خون اورتمہارے اموال محمد بن سیرین راوی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ یبھی فرمایا اورتمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پر

ا سے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس شہر میں اس مہینے میں اور عنقریب تم اینے رب سے ملو گے وہ تم سے تمہارے

ائمال كى بارى يمن بو يخصاً-. ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ :أَتَذُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : يَوْمَنَا هَذَا ، قَالَ : فَأَن هَذَا ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُّ حُرْمَةً قَلْنَا : شَهْرُنَا هَذَا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ دِمَانكُمْ ه مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كو المحالي المحال

وَأَمْوَ الْكُمْ حَوَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. (ابن ماجه ٣٩٣١ ـ احمد ٨٠)

(۳۸۳۲۰) حضرت جابر «پاینی سے روایت ہے کہ نبی علاقی تاہا نے فر مایا کونسا شہر حرمت کے اعتبار سے عظیم ہے حضرت جابر وہائیڈ

ہیں ہم نے عرض کیا ہمارامہینہ حضرت جابر دلاٹھ فرماتے ہیں رسول الله مَرَّشَقِعَ آنے ارشاد فرمایا بلاشبرتمہارے خون اورتمہارے

آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں اس مبینے میں۔

( ٢٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ خَ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَصْرَمَةٍ ، فَقَالَ :أَتَذْرُونَ ا يَوْمِكُمْ هَذَا أَتَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِكُمْ هَذَا أَتَذْرُونَ أَيُّ بَلَدِكُمْ هَذَا ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.

(۳۸۳۲۱) ما قبل والی حدیث اس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا تَخُرُجُ ،

النَّاسِ ، قَالَ : مَا يُخُوِجُنِي مَعَهُمْ قَدُّ عَلِمْت أَنَّهُمْ لَمْ يُهْرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِحْجَمًا مِنْ دَمٍ حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَٱ

ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الْجَرَعَةِ حَدِيثُ كَثِيرٌ : مَا أُحِبِّ ، أَنَّ لِي بِهِ مَا فِي بَيْتِكُمْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَشْرِفُ مَ استشرك لها. (احمد ١٩٩٣)

(٣٨٣٢٢) حفرت زيد بن وہب سے روايت ہے كہ جب جرعه والے دن حفرت حذيف جهاؤہ ہے عرض كيا گيا كه آپ لوگوں أ

ساتھ کیوں نہیں نکلتے حضرت حذیفہ دلی ڈنٹو نے ارشاد فر مایا کونی چیز مجھےان کے ساتھ نکالے گی حالا نکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں \_

آپس میں لوٹے تک پچھنالگانے کے برابرخون بھی نہیں بہایا اور جرعہ کے بارے میں بہت ساری با تیں ذکر کی گئی ہیں مجھے یہ پیز

نہیں کدان کے بدلے میں ..... مجھے وہ چیزیں ملیں جوتمہارے گھر میں ہیں بلاشبہ فتنداس آ دمی کی طرف جھا نکتا ہے جو فتنے کی طرفہ سراٹھا کر دیکھیے ( یوم الجرعہ سے مراد وہ دن ہے جس دن کو فے والے حضرت سعید بن العاص دایٹن کی زیارت کے لیے نکلے او

حضرت عثمان ودافق نے انہیں والی مقرر کیا تھا پھر حضرت ابوموی اشعری دافق کووالی مقرر کیا)

( ٣٨٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِئٌّ ، عَنْ زِرٌّ بْنِ خُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةً ، قَالَ : وَدِدْت أَر

عِنْدِى مِنَةَ رَجُلِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَهَبٍ فَأَصْعَدُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَحَدُّنُهُمْ حَدِيثًا لَا تَصُرَّهُمْ فِتْنَةٌ بَعْدَهُ أَبَدًا ، ذُ أَذْهَبُ قَلِيلاً قَلِيلاً فَلاَ أَرَاهُمْ وَلاَ يَرُونيني.

(٣٨٣٢٣) حفرت زربن حبيش جي في حضرت حذيف وي في سادوايت كرتے بين انہوں نے ارشاد فرمايا بيس بير چاہتا ہوں ك

میرے پاس سوآ دی ہوں جنکے قلوب سونے کی طرح ہوں میں کسی چٹان پر چڑھ کر جاؤں اوران کے سامنے ایک عدیث بیان کرور جس کے بیان کے بعد کوئی فتنہ بھی بھی نقصان نہ پہنچائے پھر میں آ ہتہ آ ہتہ وہاں سے چلا جاؤں پس میں نہان کو دیکھوں اور نہ و

٣٨٣١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ حَدَّثْتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقْتُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ :فِرْقَةٍ تُقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لا تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَذَّبُنِي. ٣٨٣٢٥) حضرت ابوالمتر ى ويفيد حضرت حديف وأثر عدروايت كرت بي انهول في ارشاد فرمايا اكر مين تم سه وه باتس

ن کروں جو میں جانتا ہوں تو تم میرے خلاف تین گروہوں میں بٹ جاؤا کیگروہ مجھ سے لڑائی کرے گااور دوسرامیری مدد کرے اورتیسرامیری تکذیب کرےگا۔

٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حدَّثَنِي ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حَنْظَلَةً ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا بِهِ أُمَّةٌ يُنَجِّسُهَا الظُّفَرُ إِلَّا رَجُلَيْنِ :أَحَدُهُمَا قَدْ بَرَزَ وَالآخَرُ فِيهِ مُنَازَعَةٌ ، فَأَمَّا

الَّذِي بَرَزَ فَعُمَرُ ، وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ مُنَازَعَةٌ فَعَلِيٌّ. ٣٨٣٢) حفرت حذيف جلاف سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا كوئى بھى ايبا آ دى جس كى كوئى جماعت پيروى كرتى ہو فتح و

یا بی اس میں بگاڑ پیدا کرتی ہے سوائے دوآ دمیوں کے ان دونوں میں سے ایک تو نمایاں ہو گئے اور دوسرے اس سلسلے میں لڑ رہے ب باتی جونمایاں ہو گئے وہ تو حضرت عمر خلافی اور جوابھی لڑر ہے ہیں وہ حضرت علی جن فی میں۔ ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيُّ ، عَنِ الْبِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :

رَحِمَ اللَّهُ امْرَتًا كَفَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ وَأَغْنَى نَفْسَهُ وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ رَنُ أَحَبَّ ، أَلَا إِنَّ الْأَعْمَالَ أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سُيُوفِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا إِنَّ لِلْحَقّ دَوْلَةً يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. ٣٨٣٢) حضرت حارث از دي ويشير حضرت ابن حنفيه سے فقل كرتے ہيں كدانهوں نے ارشاد فرمايا الله تعالى رحم كرے اس آ دمي س نے اپنم ہاتھ کورو کا اور اپنی زبان کو قابو کیا اور اپنے آپ کو بے نیاز کیا ( دوسروں سے ) اور اپنے گھریں بیٹھ گیا اس کے ، وہی تواب ہے جس کی اس نے نیت کی اور وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی خبر دار

نبهاعمال ان کی طرف مسلمانوں کی تکواروں سے جلدی پہنچتے ہیں آگاہ وخبر دار ہوحق کے لیے پلٹما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں

٣٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمُ فَلَا تَقْتِيلُنَ بَعْدِي. (احمد ٣٥١ ـ ابن حبان ٥٩٨٥)

٣٨٣٢) حفزت قيس صنابحي ويشية سے نقل كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله مَرْالْفَظَةُ سے سنا كه فر مايا ميں تمبارے ليے بہتے حوض

ینگی اجر ہوں اور بلا شبہ میں تمہاری کثر ت کی وجہ ہے دوسری امتوں پرفخر کرونگالبذ امیر ہے بعد آ پس میں اڑائی نہ کرنا۔

( ٣٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ الأَحْمَسِيّ ، عَنِ النَّبِيّ صَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ٣٥١)

( ٣٨٣٢٨ ) حفرت قيس حفرت صنا بحى المسى باينية سے اوروہ نبي كريم منطقة بني سے مذكوره روايت كي مثل نقل كرتے ہيں۔

( ٣٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :وَيْحَكُمْ ، أَوَ قَالَ :وَيْلَكُمْ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْو

كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ. (بخارى ١١٦٦ـ مسلم ٨٢)

(٣٨٣٢٩) حفزت عبدالله بن عمر دلائو نبي مُثِرِّ فَيَحَةً كُلُ كُرتِ بين كهانهوں نے حجة الوداع كےموقع برارشاد فرمايا: تمهار ـ لیے ہلاکت ہومیرے بعد کفر کی طرف نہلوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو(یا میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ آ دوس ہے کی گردنیں مارنے لگو)

( ٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ :لاَ أَعَرُّفَتُكُمْ بَعْدُ مَا أَرَى ، تَرْجِعُونَ بَعْدِ

كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ.

( ٣٨٣٠) حضرت جرير ين الني عدوايت ب كه ني كريم من الني الني الني الني الوكول كوخاموش كرادو پهراس وقت ار

فر مایا: ایننمبیں مونا جا ہیے کہتم میرے بعد کا فربن کرلوٹ جا وَایک دوسرے کی گر دنیں مارنے لگو۔

( ٢٦٣٢ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ

عن جرير أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، وَقَالَ : تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض (بخاري ١٨٦٩ مسلم ١١٨)

(٣٨٣٣) حضرت جرير بناتين ہے روايت ہے كەرسول الله مَلِينْظَيَّةَ نے جمة الوداع كے موقع پر ارشاد فر مايا: لوگوں كوخاموش كر

اورارشاد فر مایا: میرے بعد كفر كی طرف نه لوٹ جانا كه ایک دوسرے كی گرونیس مارنے لگو۔

( ٣٨٣٢ ) حَذَتَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ

وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلِّي الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقْرَامًا ، ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ :يَا رَبِ ، أَصْحَابِي ، فَيُقَ إنَّك لَا تَدُرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك. (مسلم ١٤٩٧ـ احمد ٣٨٨)

( ۳۸۳۳۲ ) حذیفه جن نور ایت بے که رسول الله مُنِلِّفَتَا تَقِ مِحه سے فر مایا میں تمہارے لیے پیشکی اجر ہوں حوض پراور مجھ۔

كَ بَيْدُاوَ وَانْ كَ سَلِيلًا مِين جُمَّوُا كِياجِائِ كَا يَجِراس سليلے مين مجھ پرغلبه يالياجائے گا مين کبول گااے ميرے رب بدميرے سأتھى إ

کہ جائے گا باشبتم نبیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں تمہارے بعد گھڑلیں تھیں۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ال) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ال)

( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِى ُ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَكُنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْكُوشِى تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ :رَبِّ ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى ، فَيَقُولُ :لاَ تَذْرِى مَا أَحُدَثَ بَعْدَك.

عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيَحْتَلَجُ العَبُدُ مِنَهُمُ فَاقُولَ : رَبُ ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى ، فَيَقُولَ : لاَ تَدُرِى مَا أَخَدَتَ بَعُدَك.
(٣٨٣٣٣) حفرت انس بن ما لك وَلَيْ شَعْرَ عروايت بكررسول الله مَرَّائِ عَنَى أَعْ مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَرَّائِ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

عے رحدہ یہ بی پر چرر سرم و سرم اور کا میں ہے۔ اور کی ایوان سے روک لیا جائے گا میں کہوں گا اے نمیرے رب بیرمیری امت میں ہے۔
میں سے ( یعنی میری امت میں ہے ) کچھلوگوں کو اس سے روک لیا جائے گا میں کہوں گا اے نمیرے رب بیرمیری امت میں ہے۔

جِ پُس ارشاد خداوندى موكاتم نبيس جانتے كماس نے تمهارے بعد كيابا تيس (وين مِس) گھڑ ليس۔ ( ٢٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْهِنبُو : إِنِّى سَلَفْ لَكُمْ عَلَى الْكُوثُو ، فَبَيْنَمَا أَنَا

سَمِعُت رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنبَرِ: إِنَّى سَلَفْ لَكُمُ عَلَى الْكُوثُورِ، فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمُ أَرْسَالاً مُحَالَقًا بَكُمُ، فَأَنَادِى: هَلُمَ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ: أَلَا إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعُدَك، فَأَقُولُ: أَلَا سُحُقًا.

(۳۸۳۳۴) حضرت ام سلمہ میزینڈ بنا اے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میزائشٹی آج ہے اس منبر پرارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہول گا حوض کو ژبر پس میں حوض پر ہول گا اچا تک کچھ گروہ گزریں گے تمہارے بعد میں انہیں پکاروں گا کہ ادھرآ جا وُا لیک ندادینے والا ندادے گا اور کجے گا خبر دارانہوں نے آپ کے بعد (وین کو) بدل دیا تھا میں کہوں گا خبر دار دوری رہو۔ سریانہ موجوں میں دوروں میں دوروں میں دوروں میں بیارہ موجوں میں دوروں دی دیروں بیارہ میں بیادہ بیارہ بیارہ کو مرب

( ٣٨٣٢٥) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ وَسَلَّمَ ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِى. وَمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِى. ورميان عَنْ رَبِي مَنْ فَضَعَةَ مَا رَبِ ورميان عَنْ مَا رَبِي مَنْ فَضَعَةَ مَا رَبِ ورميان

کھڑے ہوئے اورارشا دفر مایا: خبر دار میں تمہارے لیے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں گا میں تہمیں دیکھوں گا اور تمہاری کنڑت کی وج سے دوسری امتوں پرفخر کروں گالہذامیرے چہرے کوسیاہ نہ کرنا (مرادیہ ہے کہ مجھے رنجیدہ نہ کرنا)

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ لِلنَّاسِ نَفْرَةً عَنْ سُلُطَانِهِمْ ، فَأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تُدُرِكِنِي وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثَوَةً ، وَأَهْوَاءَ وَيَسَوَّةً مِنَانِكُونُ وَيَعِيلُهُ مِنْ مُلْكَانِهِمْ ، فَأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تُدُرِكِنِي وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثَوَةً ، وَأَهْوَاءَ وَيَسَوَّةً مِنَانِكُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ إِنْ تُدُورِكِنِي وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثَوَةً ، وَأَهْوَاءَ

مُتَبَعَةً ، وَإِنَّهُ سَتُدْعَى الْقَبَائِلُ ، وَذَلِكَ نِخُوَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ ، الْقَتْلَ الْقَتْلَ الْقَتْلَ ، فَكُولُونَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، يَا أَهْلَ الإِسْلَام . يَقُولُونَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، يَا أَهْلَ الإِسْلَام . (٣٨٣٣١) حفرت الواتِحْتري فرمات بين حضرت عمر تَنْ عُونت عضرت الوموك جِنْ في طرف ديكها بِ شَك لوگوں مين اين ي مستف ان الي ثيبه مترجم ( جلدا ا ) في مستف ان الي ثيبه مترجم ( جلدا ا ) في مستف ان الي ثيبه مترجم ( جلدا ا )

: دشاہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں اس بات سے کہ بینفرت مجھے یا لے۔اور بچوتم پوشیدہ اٹھائی ہوئی بشنی تاورتر جے دی جانے والی دنیا ہے اور پیروی کی جانے والی خواہشات سے اور قبائل کوعنقریب بلایا جائے گا اور پیشیطان کے بعار نے کی وجہ سے ہوگا پس اگراییا ہوجائے تو ہرطرف کلوار ہوگی اور قل ہوگا۔ وہ کہیں گےا ہے اہل اسلام اے اہل اسلام۔

١ ٣٨٣٢٧ عَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَىَّ بْنِ كُعْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن اتَّصَلَ بِالْقَبَائِلِ فَأَعُضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكُنُوهَ. (نسانى )

(٣٨٣٢) حضرت الى بن كعب بن تعب بن توايت ب كميس نے رسول الله مُؤَثِّ الله عيفر ماتے ہوئے سنا كه جوآ دمي قبائل كے ساتھاں ًیاس کا تذکرہ برائی ساتھ کرواہے کنیت کے ساتھ نہ پکارو۔

( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٩٢٣ - احمد ١٣٢)

(٣٨٣١١) معنرت الى توائن نى مُرَافِينَ الله عند كوره روايت كى مثل نقل كرت مين

٢٨٣٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: مَن اعْتَزَى بِالْقَبَائِلِ فَأَعِضُوهُ، أَوْ فَأَمِصُوهُ. (٣٨٣٣٩) حضرت عمر رفي تو في ارشاد فرمايا جوآ دي قبائل كساته مل كيا پس اس كا تذكره برائي كساته كرويا فرمايا اسے چوس والو۔ .٢٨٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرَيْزٍ ، قَالَ : كَتَبّ عُمَرٌ إِلَى أَمَرَاءِ

الْأَجْنَادِ : إِذَا تَذَاعَتِ الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى دَعْوَةِ الإِسْلَام.

و ۳۸۳۴۰) حضر یہ طلحہ بن عبیدالقدا بن کریز فرماتے ہیں حضرت عمر دی تئونے نے فشکروں کہ امراء کی طرف لکھاجب قبائل ایک دوسرے ئد بلا كمي توان كوتلوارے مارويهان تك كه د ه اسلام كى دعوت پر آ جا تميں .

(٢٨٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَهُلٍ أَبِي الْأَسَدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ يَا آلَ يَنِي فُلَانٍ ، فَإِنَّمَا يَدْعُو إِلَى جُثَا النَّارِ.

(۳۷۳۴۱) حضرت ابوصالح مِیْتُمیزے روایت ہے ارشاد فرمایا جس آ دمی نے کہا اے فلاں کے بیٹوں کی آل بلا شہدوہ آگ کے بحو سے کی صرف وقوت دے رہائے۔

( ٢٨٢١٢) حَكَنَنَا حَفُصٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَنْفَيَكُمْ بِهِ ، تَوْجِعُونَ بَغْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا

بِحَرِيرَافِ أَبِيهِ. (نساني ٣٥٩٣)

( ٣٨٢٣٢ ) حضرت مسر وق مِليَّيه سنة روايت ب كدرسول الله مَرْفَقِيَّ في ارشاد فرمايا: هرگز نتههين مين ياؤل البي حالت يركهم یہ ہے بعد کافر بن کراوٹ جاؤا کیا۔ دوسرے کی گردنیں مارنے لگو کسی بھی آ دمی کا مؤاخذہ نہ ہوگا اس کے بھائی کے جرم پراور نہ ہی ( ٣٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَأَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَعَلَيْك بِالتَّؤَدَةِ ، فَتَكُونُ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِ .

یں اسلامی میں میں میں اللہ ہے۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس میں اللہ ہے۔ اور مشتبامور پس لازم ہے (اس وقت ) تم یروقار ہوتو بھلائی کے اندرکسی کا تالع ہویہ بہتر ہے اس سے کہتو سردار ہو برائی کے اندر۔

( ٣٨٣٤٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا لَضَبَّة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ فَكُ تَدُونُهُ عَنْهُمْ سُونًا فَطُّ وَلَمْ يَجُوَّ الِيَّهِمْ خَيْرًا فَطُّ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبُهُ ، أَوَ قَالَ : أَذْبُهُ ، فَإِنَّ صَبَّةَ لَمْ تَذْفَعُ عَنْهُمْ سُونًا فَظَ وَلَمْ يَجُوّ إِلَيْهِمْ خَيْرًا فَظَ. (٣٨٣٣) حضرت فعى ويني سے روايت ہے كه ايك آدى نے يالفية كهدكر ضبه سے فريادرى كى حضرت فعى مِيني نے فرماياس سلسلے ميں حضرت عمر جيني كي طرف خط كلما كياراوى فرماتے ميں حضرت عمر جيني نے جواب ميں لكھااس كومزادويا فرماياس كوادب

سَمَا وَبِلا شَبِضَدِ نَ بَهِي بَيْ النَّ سَكُونَى بِرانَى دورنبيس كَى اورنه بَي كَينِ إلى كَامْرِف خِيرو بَعلانَى كو-( ٣٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ، قَالَ : حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ

المُهَابِينَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلِّنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلِّنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ.

ظَهُرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ. (٣٨٣٥) حفرت الوسعيد خدري وقت عن من الله على الله عن الل

الله كَ فَتُوَلَّ عِبِوان مِيْسُ طَامِرَى فَتَنَعُ مِينَ الرَّحُوبِ الْحَنَى مِينِ \_ ( ٣٨٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا بَعَتَ عُثْمَانُ إلَيْهِ يَأْمُرُهُ

بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَقِّمُ لَا تَخْرُجُ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لَا يَصِلُ النَّك مِنْهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْجَتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَقِمْ لَا تَخْرُجُ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لَا يَصِلُ النَّك مِنْهُ شَيْءٌ تَكُرهُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَى اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَى اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَى اللهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَى اللهِ : إِنَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۳۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان جھٹو نے ان کو مدینہ کی طرف نکلنے کا حکم دیالوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اوران سے کہا! آپ رکیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو کوئی ناپسندیدہ امرنہیں پنچ گا حضرت عبداللہ نے فرمایا بلا شبه عنقریب کچھ اموراور فتنے ہوں گئے میں یہ پہندنہیں کرتا کہ میں ان کو کھو لنے والوں میں سے پہلا ہوجاؤں ان کے لیے مجھ پر

اطاعت كاحق براوى فرماتے بين انہوں نے لوگوں كووا پس كرويا اور حضرت عثمان واضو كتم كم علائق نكل كئے۔ ( ٣٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : شَيَّعْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فِى طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَمَسْحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَإِنَّ لِحُيَّتُهُ لِيَقُطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا لَهُ :اعْهَدُ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ وَقَعُوا فِى الْفِتَنِ رَلَا نَدْرِى هَلُ نَلْقَاكَ أَمْ لَا قَالَ :اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ.

کہ پانی کے قطرات ان کی داڑھی ہے ہے ٹیک رہے تھے ہم نے ان سے عرض کیا ہمیں نفیحت کریں کیونکہ لوگ فتنوں میں پڑھئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہم آپ سے ملیں سے یانہیں انہوں نے ارشاد فر مایا القدے ڈرواورصبر کرویہاں تک کہ نیک آ دی راحت پائے یافاستی فاجر سے راحت پالی جائے اور لا زم ہے تم پر جماعت بلاشبہ اللہ تعالی امت مجرکو گمرا ہی پر جمع نہیں کریں ہے۔

( ٣٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ جَبَابِرَةٌ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۸۳۴۸) حضرت انس بن ما لک و انو سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا بلا شبه آئندہ ہوں گے بادشاہ بھر ظالم لوگ پھر سرکش لوگ۔

( ٣٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أَهْلِ الْحُجُرَاتِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ سُعِّرَتِ النَّارُ وَجَانَتِ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (بزار ١٧٢٢)

(۳۸۳۳۹) حضرت عبید بن عمیر روایت ہے کہ نبی مُؤِفِفِیَّ ججرات میں رہنے والوں کی طرف نکلے اور ارشاد فر مایا اے حجروں میں رہنے والو! جہنم کی آگ بھڑ کا دی جائے گی اور فتنے آئیں گے اندھیری رات کے فکڑوں کی طرح اگرتم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑ اہنے اور زیادہ روتے۔

( ٣٨٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَمُفَصَّلِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَن حَذَيفَة ، قَالَ : إِنَّهَا فِتَنَّ قَدْ أَظَلَّتْ كَجِبَاهِ الْبَقَرِ يَهْلِكُ فِيهَا أَكْنَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۳۸۳۵۰) حضرت حذیفہ جھانئو سے روایت ہے ارشاد فر مایا فننے ہوں گے جو گائے کی پیشانی کی طرح ہوں گے ان میں اکثر لوگ ہلاک ہوں گے مگروہ جوان کوان کے وقوع سے پہلے جانتا ہے۔

( ٣٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَبْسٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا حُذَيْفَةُ : كَيْفَ

أَنْتُمْ إِذَا ضَيَّعَ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :مَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِمُنْكَرَةٍ ، يُضَيِّعُ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِذَا وَلِيَهَا مَنْ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ : أَفَتَرُونَ

أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاعَ يَوْمَئِذٍ. (٣٨٣٥١) حضرت ابوالسفر بني عبس كے ايك صاحب في كرتے بين انہوں نے فرمايا بم سے حضرت حذيفہ رہ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا عالت ہوگی جب اللہ تعالی امت محمد یہ کے معاطعے وضائع کردیں گے ایک آ دمی نے کہا آپ ہم سے بمیشالی بی

ناپندیدہ باتیں بیان کرتے ہیں کیااللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے امر کوضائع کردیں گے حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا مجھے بتلا وُ توسہی جب ان کاوالی ایبا آ دمی ہوگا جس کاوزن (قدرومنزلت) اللہ تعالی کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو کیا خیال ہے تمہارا

امت محد مَثِلْفَظَةَ كادين امراس دن ضالعنبيس موجائ كا-( ٣٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَأَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ

خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَنَكُونُ أَحْدَاثُ وَاخْتِلَافٌ ، وَقَالَ عَفَّانُ :وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ ، قَالَ عَفَّانُ :فَافُعَلُ. (بزار ۳۳۵۲ احمد ۲۹۲)

(٣٨٣٥٢) حضرت خالد بن عرفط نبي كريم مِيَّرِ الصَّحَةِ ہے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے ارشاد فر مايا اے خالد بلاشبهآ كنده نئي باتيس

اوراختلا فات ہوں گےعفان راوی فر ماتے ہیں ہیجی فر مایا اور فرقت یعنی جدائی بھی ہوگی پس جب یہ ہوجائے تو اگرتم سے ہوسکے کے تو مقتول ہوقاتل نہ ہو(عفان راوی نقل کرتے ہیں) تواپ کرلیں ۔

( ٣٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَـُّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَوْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، وَّالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةً ، فَقُلْتُ لَهُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنَّك مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَان ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرُتَ وَنَهَيْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِيْنَانَّا وَفُوْلَةٌ وَانْحِتِلَافٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أَحُدًّا فَاضْرِبْهُ حَتَّى تَقْطَعَهُ ، ثُمَّ الْجِلِسُ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَك يَدٌ خَاطِنَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ، فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٩٣٠ طبر اني ١٥١٤)

(٣٨٣٥٣) حضرت ابو برده سے روايت ہے كه انہوں نے فرمايا ميں حضرت محمد بن مسلمہ دان نئو كے پاس كيا ميں نے ان سے عرض

کیااللہ آپ پر دم فر مائے آپ اس معاملے میں اس مرتبے پر ہیں اگر آپ لوگوں کی طرف نکلیں آپ رو کتے اور تھم دیے تو انہوں نے ارشاد فر مایا بلا شبہ رسول اللہ مَیْرَفِیْنَیْجَ نے فرمایا عنقریب فتنے اور تفرق واختلا فات ہوں محے پس اگر ایسا ہوتو اپنی تلوار لے کراحد پہاڑ پر جانا تلواراس پر مارنا بیبال تک کرتوا ہے تو ڑ دے بھراپنے گھر میں بیٹے جانا بیباں تک کہ تیرے یاس آئے کوئی غلطی کرنے والا

ہاتھ یا فیصلہ کرنے والی موت پس ایسا ہو چکا ہے لبذا میں نے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول اللّٰہ مَا اَفْضَائِ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فر مایا تھا۔ در میں سے بیٹری انو کا میں کا بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول اللّٰہ مَا اَفْضَائِ ﷺ نے بیٹر ک

( ٣٨٣٥٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ الشَّامَ لَا تَزَالُ مُوَانَمَةً مَا لَمْ يَكُنْ بَدُوّهَا مِنَ الشَّامِ.

(۳۸۳۵۴) حفرت ابن سیرین براتیج سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات بینی ہے کہ بلا شبہ شام سلسل موافق رہے گا جب تک کدان فتوں کی ابتداء شام سے نہ ہوگی۔

( ٣٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ : مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فَلاَ حُجَّةً لَهُ. (احمد ٣٣٧ـ ابويعلى ١٧٧٤)

(۳۸۳۵۵) حضرت عامر ڈھنٹو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹونٹیٹیٹے نے ارشاد فرمایا جس آ دمی کوموت آئے اس حال میں کہ اس پر کسی کی اطاعت لازم نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرااور جس آ دمی نے اطاعت کے عقد کو ہاندھنے کے بعد تو ژ دیا تو اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

( ٣٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَخُوصُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمٌ الْبَجَلِيِّ : سَلُوا بِكَاليَّكُمْ ، يَغْنِى نَوُفًا ، عَنِ الآيَةِ فِى شُغْبَانَ ، وَالْجَدُثَانِ فِى رَمَضَانَ وَالتَّمْيِيزُ فِى شَوَّالَ ، وَالْحَسُّ ، يَغْنِى الْقَتْلَ وَالْمَغْمَعَةُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ ، وَالْقَضَاءُ فِى ذِى الْجِجَّةِ.

(۳۸۳۵۲) حضرت عاصم بجلی نے ارشاد فر مایا اپنے بکالی سے پوچھوان کی مراد نو ف بکالی پرٹیٹید تھی شعبان میں نشانی رمضان میں نو جوانوں اور شوال میں تمیز اور تل اور لڑائی کا شور وغل ذوالقعدہ میں اور ذی الحجہ میں فیصلے کے بارے میں۔

( ٣٨٢٥٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ اللهُ : سَلُمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِتْنَةٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفُرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : لَكُ اللهُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، أَعِدْ عَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَّجُتَ عَنَى ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ : قَالَ اللّهُ : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْقَتْلِ.

(۳۸۳۵۷) حضرت سلمان بن ربیعه حضرت عمر و این کرتے ہیں کدار شاد فرمایا عنقریب امراءاور کام کرنے والے ہوں گان کی محبت فتنہ ہوگی اور ان سے جدائیگی کفر ہوگی راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اکبرد وبارہ سنا کیں اے امیر المؤمنین اس سے میراغم دور ہوا حضرت عمر بڑائیڈ نے دوبارہ ارشاد فرمایا حصرت سلمان بن ربیعہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا فتن زیادہ ہخت ہے قتل سے اور فتن زیادہ پہندیدہ ہے مجھے قتل سے۔

( ٣٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَلَى حُذَيْفَةً فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَاعْتَنَقَهُ ، فَقَالَ : الْفِرَاقُ ، فَقَالَ : نَعَمْ حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ، أَلَيْسَ بَعُدُ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْفِتَنِ.

(۳۸۳۵۸) حضرت محمد میشید فرماتے ہیں حضرت ابومسعود انصاری دہاؤہ حضرت حذیفہ دہاؤہ کے پاس تشریف لائے ان کی مرض الوفات میں جبکہ وہ مرض ان کے ساتھ لازم ہو چکا تھا حضرت ابومسعود انصاری نے پوچھا کیا فراق ہے تو حضرت حذیفہ رڈوٹؤ نے فرمایا ہاں دوست آیا ہے فاقے پر میں ندامت سے فلاح نہ یاؤں گا کیا میرے بعد فتنے نہیں ہوں گے جو میں جانتا ہوں۔

( ٢٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبُعِيَّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : ضَرَبَ لَنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًّا وَثَلَاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَتِسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ ، وَفَسَّرَ لَنَا
مِنْهَا وَاحِدًّا وَسَكَّنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ حِيلَةٍ
وَعِدَاءٍ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمُ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا رَبَّهُمْ عَلَيْهِمْ. (احمد ٢٠٠٥)

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَعُوابِيٌّ لَنَا ، قَالَ : هَاجَرُت إِلَى الْكُوفَةِ فَأَخَذُت أُعْطِيَةً لِى ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّاسُ : لاَ هِجُرَةَ لَكَ ، فَلَقِيت سُويُد بُنَ غَفَلَةً فَا خُبَرُته بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَوَدِدُت أَنَّ لِى حَمُولَةً ، وَمَا أَعِيشُ بِهِ وَٱنْنَى فِى بَعْضِ هَذِهِ النَّوَاحِي.

(۳۸۳۱۰) حضرت علاء بن عبدالكريم ويشيخ فرماتے ہيں ہم سے ايك ہمارے ديباتی نے بيان كياس نے بتايا كه ميں نے ہجرت كو كوف كى طرف اور ميں نے اپنى بخششيں ليس بھرميرے سامنے يہ بات آئى كه ميں يبال سے نكلوں لوگوں نے كہا تيرے ليے ہجرت نہيں ہے ميں حضرت سويد بن غفلہ سے ملاميں نے ان كواس بارے ميں بتلايا بھرانہوں نے فرمايا ميں بيہ چاہتا ہوں كه ميرے پاس صرف وہ چيزيں ہوں جن سے زندگی گز ارسكوں اور ميں گر دونواح كے علاقوں ميں سے كى ميں رہوں۔

( ٢٨٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بُنُ حَبَّابِ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ ، قَالَ : إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ. (دارمی ٢٣١) (٣٨٣١) حفرت هلال بن خباب ابوالعلاء سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جیر بیشین سے بوچھامیں نے کہا سے ابو

عبدالله لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے ارشاد فرمایا جب ان کے علاء ہلاک ہوجائیں گے۔

( ٢٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَابٍ ، قَالَ : قَالَ خُذَيْفَةُ : وَاللَّهِ

لَا يَأْتِيهِمْ أَمْرٌ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ أَمْرٌ يُشُغِلُهُمْ عَنْهُ.

(٣٨٣٦٢) حضرت حذيفه ولي في سروايت ہارشاد فرمايا الله كي تتم نہيں آئے گان پركوئى حال جس سے جيخ و پکار كري مج مگر اس كے بيجھے آئے گاا كيا ايسا حال جوان كو پہلے ہے مشغول كردے گا۔

( ٣٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَنْحِ الْقُسُطَنْطِينِيَّة وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ إِلَّا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَهَيْنَةِ الْعِقْدِ يَنْقَطِعُ فَيَتَبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

وَ فَتِي الْقَسْطَ عَلِينِيَّةُ وَ حُرُو جِ الدَّجَالِ إِلاَ سَبِعَةُ الشهرِ ، وَمَا ذَاكَ إِلاَ كَهْيَنَةِ العِقْدِ ينقطِع فيتبع بعضه بعضاً. (٣٨٣٦٣) حضرت محول النَّيْنَ براوايت بارشاوفر ما يأتيس بشديد محمسان اور قطنطنيه كي فتح اور دجال كي نَكْنَ كورميان

ر ۱۱ ۱۱۸۱) سرت موں بیتے ہوئے دوریت ہے ارساد حربا یا بین ہے سکت ورسطینیں میں اور جسٹینے کی اور دوہ استعاد کی سے گرسات ماہ اور نہیں ہوگا پیگر ہار کی طرح جب وہ ٹوٹ جائے تو موتی ایک دوسرے کے چیچھے آتے ہیں (یعنی کیے بعد دیگرے یہ واقعات ہول گے )۔

( ٣٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ ، قَالَ : عُمْرَانُ يَنْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْهِ بَ ، وَخُرُهِ حُ الْمُلْحَمَةِ فَتُحُّ الْقُسُطِنْطِنِيَّةً ، وَقُ

عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة ، وَفَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة ، وَفَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ اللّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ. (ابوداؤد ٢٩٥٥ ـ حاكم ٣٠٠)

(۳۸۳۷۳) حضرت معاذبن جبل و التي سے روایت بے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آباد کی بیر بادی ہے اور لڑائی کا وقوع م قسطنطنیہ شہر کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح و جال کا خروج ہے پھر آپ وہا تی نے ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ مارااور فرمایا اللہ کی قسم بلا شہر یہ جن ہے۔

( ٣٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْهَزُهَازِ ، عَنْ يُثَيِّعِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الْكُوفَةَ حُوَّطَ عَلَيْهَا حَانِطٌ فَاخُرُ جُ مِنْهَا وَلَوْ حَبُوًا يَرِدُهَا كُمْتُ الْخَيْلِ وَدُهُمُ الْخَيْلِ حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلَانِ فِى الْمَرْأَةِ يَقُولُ هَذَا :لِى طَرَفُهَا ، وَيَقُولُ هَذَا :لِى سَافُهَا.

(۳۸۳۷) حضرت ثیج بن معدان الکونی بیشید فرماتے ہیں جب تو دیکھے کوفد کے گردد یوار قائم کر دی گئی پس وہاں سے نکل کھڑے ہونا اگر چہ گھسٹ کر ہی کیوں نہ ہو وہاں سرخ سیاہ گھوڑ ہے اور سیاہ گھوڑ ہے آئیں گئے یہاں تک کہ دوآ دمی ایک عورت کے بارے میں جھگڑا کریں گے یہ کہے گامیرے لیے اس کی بیطرف ہے اور بید وسرا کہے گامیرے لیے اس کی پنڈلی ہے۔

( ٣٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، غَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَذْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَحْلِهِ ، يَغْنِي الشِّعْبَ.

(۳۸۳۷۱) حضرت محمد بن الحنفيه بإينيلانے ارشا دفر مايا اگر حضرت على والثي بهارے اس امر کو پاليس توبيان كے کوچ کا موقع ہوتا ان كى مرادتھى گھائى۔

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَنْ بَقِى مِنْ يَنِى فُلَانٍ ؟ قَالَ : فَعَرَفْت أَنَّ الْعَرَبَ تُدْعَى إِلَى قَبَائِلِهَا ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُدْعَى إِلَى قُرَاهَا.

(احمد ٣٨٣ ابويعلي ٢٤٩٩)

(٣٨٣١٥) حضرت صحار ولا تو سے دوايت ہے كدرسول الله مَا الل

( ٣٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا.

(ابن ماجه ۳۰۹۳ حاکم ۳۳۵)

(۳۸۳۷۸) حضرت عبداللہ بن عمرو دہائی ہے روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول الله مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِیری امت میں زمین میں دھنسایا جانا اور چبروں کا بدلنا اور سنگ باری ہوگی۔

( ٣٨٣٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنُنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوهَ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ حَبِيبة، عَنُ أُمْ حَبِيبَةَ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ حَبِيبة، عَنُ أُمْ حَبِيبَةَ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْش، أَنَهَا ، قَالَتُ : اسْتَيُقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ وَهُو يَفُولُ : لاَ إِللَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّ قَلِهِ اقْتَرَبَ ، فَيْتِ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَعَقَدَ بِيلِهِ ، يَفُولُ : لاَ إِللَهُ إِللَّهُ مَا يُؤْمَ لَلهِ ، أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا ظَهَرَ الْحَبَثُ.

(مسلم ۲۲۰۵ ابن ماجه ۳۹۵۳)

(۳۸۳۲۹) حضرت زینب بنت بجش بی مطابع سے دوایت ہے دہ فرماتی ہیں رسول اللہ مُؤَفِّقَ آئی نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ علیفی آبا کا چبرہ سرخ تھا اور یہ ارشاد فرمار ہے تھے، لا الدالا اللہ عرب کے لیے قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آئ یا جوج و ما جوج کی دیوار سے پھے کھول لیا گیا اور اپنے ہاتھ سے دس کا عدو بنایا جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ انگو تھے کے ساتھ والی انگلی کا کنار سے دائیں ہاتھ کے انگو تھے کے موڑ کے درمیان میں رکھ کر صلقہ بنایا جائے حضرت زینب می کا فیر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤسِّفَقِ ہم کیا ہم اس حال میں ہلاک ہو کتے ہیں جبکہ نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہوں آپ علیقی آبا نے ارشاد فرمایا ہاں جب خباشت ظاہر ہو جائے۔

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِع ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ظَهَرَ الشُّوءُ فِى الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. (احمد اسم حاكم ٥٣٣)

( ٣٨٣٥ ) حضرت عائشه ويعد عن مدوايت عفر مايا كدرسول الله مَرْفَظَة في ارشاد فرمايا: جب زيين ميس برائى موتى بيت الله ز مین والول پراپناعذاب تاریخے ہیں پھرفر ماتی ہیں میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول اس حال میں بھی کہان میں اللہ کی اطاعت

كرنے والے ہول آپ علایفتار بال نے ارشاد فرمایا: بال پھروہ اللہ كى رحمت كى طرف چلے جائيں سے۔

( ٣٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا ،

وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، وَيَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا.

(٣٨٣٤) حضرت انس بخاش بي مُلِفَقِيَّة بي موايت كرتے ہيں ارشاد فرمايا قيامت سے پہلے فتنے ہوں گے اندهيري رات كے

تکڑوں کی طرح صبح کوآ دمی مومن ہوگا اور شام کو کا فرہوجائے گا اور صبح کو کا فرہوگا اور شام کے وقت مسلمان ہوجائے گا پچھلوگ اپنے دین کودنیوی سامان کے بدلے میں بیچیں گے۔

( ٣٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ

قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، تُرْسَلُ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ إِرْسَالَ الْقُطُو. (طبراني ٢٢٥٢)

(٣٨٣٧٢) حضرت قيس زار ايت ہے كدرمول الله مَلِّقَ فَيْ فَيْ آسان كي طرف ابناسرا شايا بيمرفر مايا سجان الله ان پر فتنے بھیج گئے میں بارش کی بوندوں کے بھیجے جانے کی طرح۔

( ٣٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ ، أَوِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ عُمَّرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّفَاطَةِ ، أَتُحِبُّ أَنْ لَا

بَرْزُقَك اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا ، أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتَنِ فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِلَّتِهَا. (٣٨٣٧٣) حضرت الواضحي ويشيز سے روايت ہے كه ايك آ دمي في حضرت عمر والين كے پاس كہاا سے الله ميس آپ كى بناہ ما نگما ہوں

ضعف رائے اور جہالت سے (اس آ دمی سے مخاطب ہو کر فرمایا ) کیا تو پیند کرتا ہے کہ اللہ کتھے مال اور اولا دنہ دے تم میں سے کوئی فتنوں سے پناہ مائگے تووہ ان فتنوں کی گمراہوں سے پناہ مائگے۔

( ٣٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي

رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيْبُعَثُ اللَّهِ بَعْثُ فَإِذَا

كَانَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ :يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ. (مسلم ٢٢٠٨ـ ابوداؤد ٣٢٨٨) (۳۸۳۷) حضرت عبیداللہ بن قبطیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حارث بن الی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ شخاط کے پاس گئے اور میں ان کے ساتھ تھا ان دونوں نے ان سے بوجھا اس تشکر کے بارے میں جے دھنسا دیا گیا اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر واٹو کے زمانے میں بیش آیا تو حضرت ام سلمہ شخاط نے فر مایا رسول الله مُؤلظ کے زمانے میں بیش آیا تو حضرت ام سلمہ شخاط نے فر مایا رسول الله مُؤلظ کے ارشاد فر مایا ایک پناہ بکڑنے والا بیت اللہ میں بناہ بکڑے گا اس کی طرف ایک شکر بھیجا جائے گا جب وہ ایک میدان میں بول کے تو ان کو دھنسا دیا ہے۔

جائے گاہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس آ دی کی کیا حالت ہوگی جس پر زبردت کی گئی ہوار شاوفر مایا اسے بھی ان کے ساتھ دھنسادیا جائے گا ہم نے عرض کیا اے اللہ کا اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا ابوجعفر راوی فرماتے ہیں بید یہ کامیدان تھا۔ ( ۲۸۲۷۵ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِينُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ، وَسُلَّمَ : إِذَا تَوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ،

رسون الله على الله عليه وسلم إذا لواجه المسلمان بسيفيهما فقت الحدهما صاحبه فهما في النار ، فقا بال ألْمَقُتُولِ ، قَالَ :إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ . (نسانى ٣٥٨٠ ـ احمد ٢٠١٠) فَكُو ا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ :إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ . (نسانى ٣٥٨٠ ـ احمد ٢٠١٠) حضرت ابوموى اشعرى وائي سے روایت ہے كدرسول الله مِنْ فَقَلَ صَاحِبِهِ الله الله واسلمان ايك دوسرت كل طرف متوجه بول اپني تلوار كے ساتھ ليس ان ميں سے ايك اپني ساتھى توقل كرد بو وه دونوں جنم ميں جائيں گئي سحاب كرام بَرَّةُ اللهُ فَعَرْضُ كيا اے الله كرسول ميتو قاتل ہے مقتول كاكيا قصور ہے آپ عليظِ الله الله الله الله الله بديا ہے ساتھى كرام بَرِّقَ الله الله على الله الله عراق الله عراق الله الله عراق الله عراق الله عراق الله عراق الله عراق الله الله عراق ال

یے تل کاارادہ رکھتاتھا۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَزِينَ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّقاد ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ مَوْلَاى وَأَنَا غُلَامٌ ، فَدُفِعْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا ، وَإِنِّى لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِى الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُحَاشُّنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عِلَى الْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُحَاشُّنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَلِتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُنَعَاضُّنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلِي الْمَعْرُوفِ وَلُتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُعَاضُّنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْعِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُومُونَ عَنِ الْمُعْرَولِ فِي وَلَيْتُهُونَ عَنِ الْمُنْكَوِ ، وَلَيْتُ كُمْ فِلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. (احمد ٣٩٠)

ريب و المحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِى الْمُسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثُنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ فِى الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ بَغْدِى أُمَرَاءُ يَقْتَبِلُونَ عَلَى الْمُلْك ، يَقْتُلُ بَغْضُهُمْ عَلَيْهِ بَغْظًا ، فَقُلْنَا لَهُ : لَوْ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُك كَذَّبْنَاهُ ، قَالَ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ. (احمد ٢٧٣ـ ابويعلى ١٦٣٣)

(۳۸۳۷۷) حضرت ٹروان بن ملحان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم معجد میں بیٹھے تھے حضرت عمار بن یاسر واٹیز ہمارے

یاس ہے گزرے ہم نے ان سے عرض کیا ہم ہے رسول اللہ مَٹِرْ ﷺ کی حدیث فتنے کے بارے میں بیان کردیں پس انہوں نے

فرمایا میں نے رسول الله مَوْظَفَعَةَ کوفرماتے ہوئے سناعنقریب میرے بعدامراء ہوں سے جوملک پر ( یعنی حصول ملک کے لیے ) لڑائی کریں گے اس پر بچھ بچھ کوتل کریں گے ہم نے ان سے عرض کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہم سے اس بارے میں بیان کرتا تو ہماس کی تکذیب کرتے انہوں نے ارشاد فرمایا باقی بیاتو بلاشبہ وگا۔

( ٢٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُبَايَعُ لِرَجُلَ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةَ أَهُل بَدْرٍ، فَتَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالِ الشَّامِ ، فَيَغُزُوهُمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمَ اللَّهُ ، فَكَانَ يُقَالُ :الْخَائِبُ مَنْ

خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كُلُبِ. (ابوداؤد ٣٢٨٤ - حاكم ٣٣١)

(۳۸۳۷۸) حضرت امسلمہ منگاہ نیونا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا که رسول الله مَوْائْتَ کُلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کی رکن یمانی

اور مقام ابراہیم کے درمیان اصحاب بدر کی تعداد کے برابر بیعت کی جائے گی اس کے پاس عراقی زاہدوں کے گروہ اور شام کے ابدال آئیں گےان سے لڑائی کرے گاشامیوں میں ہے ایک شکریبال تک کہ جب وہ ایک میدان میں ہوں گے توان کوز مین میں دھنسادیا جائے گا بھران سے قریش میں سے ایک آ دمی جس کے مامول بنوکلب میں سے ہوں گےلڑ انی کرے گاان کی آپس میں ثد

بھیر ہوگی اللہ ان کو شکست دے دے گا پس کہا جاتا تھا نامرادوہ ہے جوکلب کی غنیمت کے یانے سے نامرادر ہا۔

( ٣٨٣٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهِبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنتهِى نَاسٌ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ

يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ، قُلُتُ : فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُرَهُ ، قَالَ : يَنْعَنُّهُمَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

(تو مذی ۲۱۸۴ احمد ۳۳۲)

(٣٨٣٤٩) حفرت صفيه خين ينفا ب روايت ب فرماتي بين كدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا لوگ اس كفريعني بيت الله يرحمل ے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ ایک شکرلڑائی کے لیے نکلے گا جب وہ زمین میں ایک میدان میں ہوں گے ان کے اگلوں اور

پچھلوں کو دھنسادیا جائے گا اور ان کے درمیان والے بھی نجات نہ پائیں گے حضرت صفیہ ٹٹکھٹوٹئا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر

ان میں ایبااییا آ دمی ہوجس پرز بردی کی گئی ہوآ پۂایٹیلوٹٹا)نے ارشادفر ہایااللہ تعالیٰ ان کواٹھا کمیں گےاس (نیت دغیرہ پر ) پر جوان کے جی میں ہوگا۔

. ٣٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ أَوْسٍ ، عَنُ بِلَالِ الْعَبُسِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ :قَالَ لَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا مَرِجُ الدِّينُ وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَاخْتَلَفَتِ

لَنَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ : كَيْفَ أَنَتُمُ إِذَا مَرِجَ اللَّينُ وَظَهَرَتِ الرَّغَبَةَ وَاخْتَلَفَتِ الإِخْوَانُ وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ. (احمد ٣٣٣ـ طبراني ١٤)

(۳۸۳۸) حضرت میمونه نئامذیخاے روایت ہے فرمایا که نبی مِنْ اِنْتَظَیَّمَ نے ہم ہے ایک دن ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب ین محفوظ نہیں رہے گا اور ( دنیامیں ) رغبت فلا ہر ہوجائے گی اور بھائیوں کا اختلاف ہوجائے گا اور پرانے گھر ( لیعنی بیت اللہ ) کو

٣٨٣٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

ے ہوگا۔ ۲۸۲۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنْشِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ

١٨٨) حدث وربيع ، عن سعيان ، عن سعيد بن كهيل ، عن ابي عدوي ، عن حسس البيتاري ، عن عليم الْكِنْدِيّ عن سلمان ، قَالَ : لَيُحَرَّبَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ.

(٣٨٣٨٢) حفرت سلمان بروايت بفرمايايقينا يگر منهدم جوگا حفرت زير وانو كي آل بين كي آل بين كي آدى كي باتھ بدر هنائو كي آل بين ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنَ عَمْرو وهو يَقُولُ : كَأَنَّى بِهِ أَصَيْلِع أُفَيْدِع ، قَائِمٌ عَكْيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْر جَعَلْت أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْن عَمْرو أُصَيْلِع أُفَيْدِع ، قَائِمٌ عَكْيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْر جَعَلْت أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْن عَمْرو

أُصَيْلِع أُفَيْدِع ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ جَعَلْت أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمُ أَرَهَا.

(۳۸۳۸) حضرت مجامد ویشید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وٹائٹو کوفر ماتے ہوئے سنا کہ گویا میں ایک سینج اور ٹیڑ سے اعضاء والے آدمی کو بیت اللہ کے پاس دیکھتا ہوں جواس پر کھڑ ااسے اپنے رندے سے گرار ہاہے۔ حضرت مجامد بیشید فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر وٹائٹو نے بیت اللہ کوگرایا تو میں نے غور کیا حضرت ابن عمر وٹائٹو کی بیان کردہ حالت میں

ليكن مِيل نے اليى حالت نہ پائى۔ ٢٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا خَرَجْنَا

٣٨٣ ) حُدَّثُنا ابْنُ عَيِّيْنَةً ، عَنْ دَاوَدُ بْنِ شَابُورُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لمَّا أَجَمَّعُ ابْنَ الزَّبْيَرِ عَلَى هَدَمِهَا حَرَجَنا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۳۸۳۸ ) حضرت مجامد ویشید سے روایت ہے جب حضرت ابن زبیر دیافتو نے بیت اللّٰد کوگرانے کاعزم کر لیا تو ہم تین دن تک منی

هي معنف ابن ابي شيبرستر جم (جلداا) كي معنف ابن ابي شيبرستر جم (جلداا)

ک طرف نکلے عذاب کا کا انظار کرتے ہوئے۔

( ٣٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : كَانِّي أَنْظُرُ إِلَّا رَجُلِ مِنَ الْحَبَشِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ.

(۳۸۳۸۵) حضرت علی دیانو سے روایت ہے ارشاد فرمایا که کویا میں حبشہ کے آ دمی کی طرف د کیچدر ہا ہوں جو مخجا اور چھوٹے کا نوا

والاباريك پندليون والا موكاكعبة الله ك ياس بيضاموكان حال مين كدكعبكومنبدم كياجار باموكار

( ٣٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِ

رَأَيْتُمْ قُرِيشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنَوْهُ فَزَوَّقُوهُ فَإِن اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ إ.

(۳۸۳۸ ) حضرت سلمان بن میناء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عمرو داپنچو کوفر ماتے ہوئے سنا جب

كتاب الفتن

دیکھوقریش بیت اللہ کومنہدم کریں پھراہے بنا کیں اوراس کی تزکین وآ رائش کریں تو اگرتم ہے ہوسکے کہتم مرجاؤ تو مرجانا۔

( ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ دَاتَةٍ عَبْدِ اللهِ مُ

عَمْرِو ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمَ الْبَيْتَ ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ ، قَالُوا :وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَام

قَالَ ۚ: وَأَنْتُمْ عَلَى الإِسْلَام ، قلت : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإذَا رَأَيْت مَكَّةَ قَدْ بُعجَ

كَظَائِمَ ، وَرَأَيْتِ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمُ ، أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَّك.

(٣٨٣٨٧) حضرت عطاء مِراشِيدٌ ہے روايت ہے فر مايا كەميں حضرت عبدالله بن عمرو جانٹور كى سوارى كى لگام پكڑے ہوئے تھاانہوا

نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگاتمہارا جبتم اس گھر (لینی بیت اللہ) کوگرا دو گے پس تم کسی پھر کو پھر پر نہ چھوڑ و گےان کے ساتھیوا

نے عرض کیااور کہا ہم اسلام پر ہوں مے ،انہوں نے ارشاد فرمایاتم اسلام پر ہو مے میں نے عرض کیا بھر کیا ہوگا انہوں نے ارشاد فر

پھر پہلے ہے اچھا بنایا جائے گا جب تو دیکھے مکہ میں کنوئے کھودے جائیں اورتو دیکھے تمارتیں بہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو جائمر

جان لیتاامرقریب آگیا۔

( ٣٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيْنَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ

تَمَتُّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي النَّالِكَةِ.

(۲۸۳۸۸) حضرت عبدالله بن عمرو دی فن ہے روایت ہے ارشاد فر مایا اس گھر ہے اس کے بلند کرنے ہے پہلے نفع اٹھا لوا۔

عنقریب بلند کیا جائے اور دومرتبگرادیا جائے گا اور تیسری مرتب بلند کردیا جائے گا۔

( ٢٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاا '

فَقَالَ : مَتَى أَضِلُّ ، فَقَالَ :إِذَا كَانَ عَلَيْك أَمَرًا ءُ إِنْ أَطَعْتَهُمْ أَضَلُوك ، وَإِنَّ عَصَيْتَهُمْ قَتَلُوك. (حاكم ٣٦٣)

(۳۸۳۸۹) حضرت عبدالرحمان بن بشر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دمی حضرت عبدالله رہائی کے پاس آیا اور پوچھا میر

ے اور کا حضرت عبداللہ نے ارشاد فر مایا جبتم پرایسے امراء ہوں کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو تمہیں مگراہ کردیں گے اور رتم ان کی نافر مانی کرد کے تو وہ تمہیں قبل کردیں گے۔

٣٨٣٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَكُونُ أَبِي الْعُلَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَكُونُ أَمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَكُونُ أَمُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي صَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ كَامِلُهُ وَسَلَّمَا تَكُونُ وَا بِاللهُ عَنْ كَامِلُ اللهِ صَلَّى السَّمْعِينَ وَمَنْ أَمِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ كَامِلُهُ مِنْ اللّهُ عَنْ كَامِلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ كَامِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لِللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُ لَكُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ لَيْعَالِمُ اللّهُ عَنْ كُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْكُلُومُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلِيهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَا عَلَاهُ عَلَيْكُو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصَّبْيَانِ. (احمد ۳۲۷- بزار ۳۳۵۸) ۳۸۳۹ عَرْت ابو ہریرہ رِیْنَ وَ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِیَّا آغہ نے ارشادفر مایا الله تعالیٰ کی بناہ ما تگوسر (جمری) کی ابتداء

ے اور بچوں کی امارت ہے۔ ٣٨٢٩) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ

افْتُوَبَ :إِمَارَةُ الصَّبِيَانِ إِنْ أَطَاعُوهُمُ أَدْ حَلُوهُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصُوهُمْ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ. ٣٨٣٩) حضرت ابو ہریرہ دِی فُوْ ہے روایت ہے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے (اور وہ ہے) ۔ ل کی امارت اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کوجہنم میں داخل کردیں گے اور اگروہ ان کی نافر مانی کریں گے تو وہ ان کی

۳۸۳۹۱) حفزت عبادہ بن صامت دفاق سے روایت ہے ارشاد فر مایا میں اپنے دوست کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہوی عجلدی موت آ جائے ان کے اصحاب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی محب ایسی تمنا کرنے والا ہوتو انہوں عارشاد فر مایا مجھے یہ خوف ہے کہ تہیں ایسے امراء پالیس کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو وہ تہمیں جہنم میں داخل کردیں اور اگرتم ان کی مانی کروتو وہ تہمیں قبل کردیں ایک صاحب نے عرض کیا ہمیں بتلائیں وہ کون میں ہم ان کی آئے تھیں چھوڑ ویں گے شعبہ ویشید

تے ہیں (بیالفاظ ہے) یا ہم ان کے چبروں پر مٹی ڈال دیں گے حضرت عبادہ بن صامت تفاقی نے ارشادفر مایا قریب ہے کہ تم کے زمانے کو پاؤلیس وہی تیری آ کھے پھوڑیں گے اور تیرے چبرے میں مٹی ڈالیس گے۔ ۲۸۳۹) حَدَّثَنَا یَزِیدٌ بُنُ هَارُونَ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : مَا أَحَدُ تُدُدِ كُهُ الْفِيْسَةُ إِلاَ

وَأَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : لَا تَضُرُّك الْفِتْنَةُ. (ابوداؤد ٣٧٣٠ـ حاكم ٣٣٣) ﴿ مِعنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے پہلے ہیں ایسانہیں ہے کہ اے فتنہ پہنچے گرید کہ مجھے اس کے بارے میں اندیشر (۳۸۳۹۳) حضرت حذیفہ ڈاٹنو ہے دوایت ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں ہے کہ اے فتنہ پہنچے گرید کہ مجھے اس کے بارے میں اندیشر

(۳۸۳۹۳) حضرت حذیفہ ڈانٹو سے روایت ہے لوگ ایک کی الیا ہیں ہے کہ اسے فلئے پیچ کریے لدیسے کی سے بارے یک ہمیں ہے سوائے محمد بن مسلمہ کے کیونکہ ان کے بارے میں نے رسول اللّٰہ مِیلِّنْ اللّٰهِ کَامْرُ ماتے ہوئے سنا ہے کہ تحقیمے فتنہ نقصال نہیں دے گا۔

( ٣٨٢٩٤) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّ ( ٣٨٢٩٤) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى بْنِي زَيْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّ

بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ هُوَ لَمْ يَأْتِنِى فَاحْمِلُوهُ ، فَأَتَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَ أَمِوْنَا إِنْ لَمُ تَأْتِهِ أَنْ نَحْمِلَك حَتَّى تَأْتِيَهُ بِكَ ، قَالَ : ارْجِعُوا اِلَيْهِ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَحَلِيلِى عَهِدَ اِلَىّ آنَهُ سَتَكُونُ فِيْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَاكُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاجْلِسْ فِى بَيْتِكَ وَاكْسِرْ سَيْفك حَتَّى تَأْتِيك مَئِ

(۳۸۳۹۳)حضرت علی بن زید ہے ً روایت ہے کہ حضرت علی تفاقئو نے حضرت محمد بن مسلمہ دفاقئو کی طرف پیغا م بھیجا کہ ووان ۔ پیری سے کہ اور میں میں میں میں کا تاریخ میں اس میں ترین کہ ایشا کر لیا تا احضہ و علی بنافیوں کے جسم جو

پاس آئیں اور ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اگر وہ میرے پاس نہ آئیں تو ان کواٹھا کرلے آنا حضرت علی ڈاٹٹو کے بھیج ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ جڑٹو کے پاس آئے انہوں نے ان کے پاس جانے سےا نکار کردیاانہوں نے کہا ہمیں تھم دیا گیا ہے اگر آپ

سرت میں ہو ہم آپ کواٹھا کران کے پاس لیے جا ئیں حضرت محمد بن مسلمہ رہ کھڑنے نے ارشادفر مایا ان کی طرف لوٹ جاؤ اوران سے آپ کے جیا کے بیٹے میر نے لیل مَلِائْفَکَامَ اِن مجھے وصیت کی کہ عنقریب فتنے اور تفرقے اورا ختلاف ہوں گے جب سے ہوجائے اُ

آپ کے چچا کے بینے میرے میں میرانسٹی جی بھے وسیت کی کہ تعمریب سے اور تعریف اور استفاک ہوں سے بعب میں ہو جائے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جانااورا پی تلوار تو ژدینا یباں تک کہ تیرے پاس فیصلہ کرنے والی موت یا غلطی کرنے والا ہاتھ آ جائے اے علی ہے ڈراورا بیانہ ہوکہ پیلطی کرنے والا ہاتھ ہو (حضرت علی ڈٹٹٹو کے بھیجے ہوئے ) وہ ان کے پاس آئے اور حضرت علی کو بتلا یا انہو

ے ڈراورا کیا نہ ہو کہ می<sup>ا سک</sup>ی کرنے نے فر ماماا ہے چیموڑ دو۔

( ٣٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَاصِم ، عَنْ أَشْيَاخٍ ، قَالُوا : قَالَ حُذَيْفَةُ : تَكُونُ فِتنَةُ ، ثُمَّ تَمُّ رور رود ورق رور و و و في يعر و و دي يك يك

بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ لاَ تَكُونُ بَعُلْدَهَا تَوْبَةٌ وَلاَ جَمَاعَةٌ.

(۳۸۳۹۵) حضرت حذیف خ<sub>تاشئ</sub>ے روایت ہے کہا یک فتندو**توع پذیر ہوگا پھراس کے بعدتو ب**ہوگی اور جماعت ہوگی پھرفتندو<sup>ق</sup> پذیر ہوگااس کے بعد نہتو بہوگی اور نہ جماعت ہوگی ( یعنی پہلے فتنے کے بعدتو بہوگی اوراجتماعیت قائم ہوجائے گی دوسرے ک دونوں میں ہے کچھ نہ ہوگا )

( ٣٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَّارِ بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :حدَّثَنِى شَيْخٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ بَشِيرُ بُنُ غَوْر قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِذَا كَانَتُ سَنَةَ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبَحْرُ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِنَّيْنَ وَمِنَةٍ ظَهَرَ الْخَسُفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ. خَمْسِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبَرُّ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِنَّيْنَ وَمِنَةٍ ظَهْرَ الْخَسُفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ.

معصفیت و پینو سے جبور بوجوں کو جو مصف میں رہ یہ ہور (۳۸۳۹۱) حضرت بشیر بنغوث سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی دائٹھ کوارشاد فرماتے ہوئے سناجب

ر ۱۳۲۲ (۱۳۷۷) سرک بیرون و ت صفید کے جانب کوروک لے گا اور جب ایک سو بیچاسواں سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک ۔ سوپینتالیسواں سال ہوگا تو سمندراپنی جانب کوروک لے گا اور جب ایک سو بیچاسواں سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک ۔ اور جب ایک سوسانھواں سال ہوگا تو زمین میں دھنسنااور چبروں کا بدلنااور بھونچال ظاہر ہوں گے۔

( ٣٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَاهِبٌ فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ :يَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، تَبِيَّنْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ ، أَوْ يَعْبُدُّ الطَّاعُوتَ.

(٣٨٣٩٧) حضرت سعيد بن جبير و فاشؤ سے روايت ہے ارشادفر مايا فقنے كے زمانے ميں مجھے ايك راهب ملاميس نے كہاا ہے سعيد

بن جبير حقيق كروكون الله كى عبادت كرتا ب اوركون شيطان كى عبادت كرتا بـ

( ٣٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَاحِ الْقَيْسِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ تَرَكَ الطَّاعَّةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة ، وَمَنْ خَرَجَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمْيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَيَتِهِ ، أَوْ يَنْصُو

عَصَبَتُهُ ۥ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَيَتِهِ فَقُتِلَ فَقِتُلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِلِي عَهْدٍ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ. (مسلم ٥٣- احمد ٣٠٠)

(٣٨٣٩٨) حضرت ابو ہريره والتُورسول الله مَلِفَظَةَ أَسے حديث نقل كرتے ہيں انہوں نے فرمايا جس آ دى نے (امام كى) اطاعت کوترک کردیا اور جماعت سے جدا ہوگیا ہی وہ مراتو جاہلیت کی موت مرااور جوآ دی اندھے جینڈے تلے نکلا غصے کرتے ہوئے ا پنا قارب کے لیے یامد کرتے ہوئے اپنا قارب کی یا دعوت دیتے ہوئے اپنا قارب کی طرف اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہے ·

جوآ دمی میری امت پرخروج کرےان کے نیکوں اور فاجروں کو مارے نہمومن کو چھوڑے اور نہ کسی عبد والے کا عبد پورا کرے وہ مجھ ہے تہیں اور میں اس سے تہیں ہوں۔

( ٣٨٣٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرَّبُونَ خَرَابًا لَا يُغْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. (احمد ٢٩١ـ احمد ٣١٢)

(٣٨٣٩٩) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹند حضرت ابوقیا دہ دیا ہے اور نبی مُؤِلِنَظِيَّةً نے نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا ایک آ دمی کی رکن میانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور ہرگزنہیں حلال سمجھے گا بیت اللہ کو تمراس آ دمی کے گھروا لے جب وہ اے حلال سمجھ گئے تو عرب کے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں مت پوچھو پھر حبشہ کے لوگ آئیں گئے بیت اللہ کواپیا و بران کریں گئے کہ پھر

اے اس کے بعد آباد نہ کیا جائے گا اور وہی ہوں مے جوا سکا خز انہ نکالیں گے۔

( ٣٨٤٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لإِزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْكٍ مُوَّجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

بَيْنَهُمْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَادَتُهُمُ الصِّبَاعُ لَعَلَبَتْهُمْ.

(۳۸۴۰۰) حضرت علی واٹن ہے روایت ہے تم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کرنکالا اور جان کو پیدا کیا پہاڑ کواس کی جگہ سے ہٹانا آسان ہے مقرر باوشاہت کے ہٹانے سے جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ بجو بھی ہوتے تو ان پر بھی غالب آجاتے۔

( ٣٨٤.١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطِرِبَ ٱلْيَاتُ النِّسَاءِ حَوْلَ الأَصْنَامِ. (بخارى ١١٦- مسلم ٢٢٣٠)

(۳۸۴۰۱) حضرت عبدالله بن عمرو و التي سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا قيامت قائم نبيں ہوگی يہاں تک كه عورتوں كى سرينيں بنوں كے گرد حركت كريں گی۔

( ٣٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ :تُوشِكُ الْأَمَمُ أَنُ تَذَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَذَاعَى الْقَوْمُ عَلَى قَصْعَتِهِمْ ، يُنْزَعُ الْوَهْنُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَتُحَبَّبُ إِلَيْكُمُ الدُّنِيَا ، قَالُوا :مِنْ قِلَةٍ ، قَالَ :أَكْثَرُكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. (احمد ٢٧٨ـ طيالسي ٩٩٣)

(۳۸۴۰۲) حضرت ثوبان میں نے سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا قریب ہے کہ لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کوایسے دعوت دیں گئے جیسے لوگ اینے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں وھن ( دنیا کی محبت اور موت سے کراہت )

( ٣٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ: تَكُونُ فَتُنَّا حَقَّادُ بُنَ خَنْشُهِ مَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَقَدُ هُ لَهَا ﴿ حَالٌ

تَكُونُ فِتْنَةٌ فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، فَمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ الْخَامِسَةُ دَهْمَاءُ مُجَلِّلَةٌ تنبثق فِي الأَرْضِ كَمَا ينبثق الْمَاءُ.

(۳۸۴۰۳) حضرت حذیفہ بن بمان وہ شی سے روایت ہارشاد فر مایا ایک فتندوقوع پذیر ہوگا ایک جماعت اس کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گی اس فتنے کے ناک پر ماریں گے بہال تک کہوہ ختم ہو جائے گا بھر دوسرا فتندوقوع پذیر ہوگا اس کے مقابلے میں لوگ

کھڑے ہوں گے اس فتنے کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گا پھر تیسرا فتنہ دقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گا۔ پھر چوتھا فتنہ دقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گاتم پر یانچواں فتنہ ہوگا سیاہ چھانے والا وہ زمین میں

ایے بہے گاجیے پانی بہتاہ۔

( ٣٨٤.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا آلَ يَنِي تَمِيمٍ ، فَحَرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَطَانَهُمْ سَنَةً ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

ر ۳۸۳۰ عفرت ابومجلز فرماتے ہیں ایک آ دی نے ندالگائی اے آلی بنو حمیم! (جابلیت کی ندالگائی) تو حضرت عمر نے ان قبیلہ

والوں کوان کے عطیہ سے ایک سال کے لیے محروم کرویا پھرا گلے سال ان کوعطیہ عطافر مایا۔ ( ۲۸٤.٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ هِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیّانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ ، عَنْ أَبِی ادْرِیسَ ، عَنِ الْمُسَیّّبِ بْنِ نَجَبَةَ ، عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَطْعَنْ بِرُمْحٍ وَلَا يَضُوبُ بِسَيْفٍ وَلَا

بن نجبة ، عن علِي بن ابي طالب ، قال : مَن ادْرَك ذلِك الزَّمَانَ فلا يَطَعَنْ بِرَمَحٍ وَلا يَضِرِبُ بِسَيْفٍ وَلا يَرْمِ بِحَجَرٍ ، وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. (طبراني ٢٨٠١) ٣٨٣ ) حضرت على بن الى طالب خاتف سروايت سرارشاه في بابادع آدى. زبان باستان ترون سرار براور: للوان سر

(٣٨٣٠٥) حفرت على بن الى طالب و فوز سے روایت ہارشا و فرمایا: جو آدمی بیز ماند پائے تو نہ تیروں سے مارے اور نہ آلوار سے مارے اور نہ آلوار سے مارے اور نہ آلوار سے اور نہ تجر ( کسی کی طرف ) تھیئے اور صبر کرو بلا شہا چھا انجام پر بیز گاروں کے لیے ہے۔ ( ٣٨٤٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةً يَقُولُ:

وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، أَظَلَّتُ وَرَبُّ الْكَفْبَةِ أَظَلَّتُ ، وَاللَّهِ لَهِى أَسُرَعُ إِلَيْهِمُ مِنَ الْفَرَسِ الْمُصَمَّرِ السَّرِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْفَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَلَوْ أَحَدِّنُكُمْ بِكُلُّ الَّذِى خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ ، عُنْقِى مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ عَبْدُ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفّهِ يَحُزّه ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُ أَبَا

هُرَيْرَةَ أَمْرَةُ الصَّبِيانِ. (۳۸۴۰۲) حضرت عمير بن اسحاق ہے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابو ہر رہ ہوئی ٹیز کو فرماتے ہوئے سنا بلاکت ہے، عرب کے لیے ایس برائی ہے جو قریب ہو چکی قریب ہوگی رب کعبہ کی قتم قریب ہوگی اللّٰہ کی قتم وہ ان کو تیز رفتار د بلے

ہما سے ہے، حرب سے سے ہیں بران سے بوہر یہ بوپ کر بیب ہوں رب تعبین سم سریب ہوں املدی سم وہ ان تو بیز رقار د ہے گھوڑے سے بھی جلدی پہنچ گی۔اندھا بہرااشتباہ میں ڈالنے والا فتنہ ہوگا اس میں بیک آ دی ایک امر پر جمع کرے گا اور دوسرے امر پرشام کرے گاس میں ہیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا اوراس میں چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اگر میں تم سے تمام وہ باتیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم میری گردن یہاں

پ کاٹ دو(بہ کہتے ہوئے) حضرت عبداللہ نے اشارہ کیاا بی گدی کی طرف اپنی تقیلی کے کنارے سے اسے حرکت دیتے ہوئے اور فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کو بچوں کی امارت (کازمانہ) نہ یائے۔

( ٣٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ الْتَرَبَ ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. (ابوداؤد ٣٢٣٨- احمد ٣٣٠)

(۳۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا ہلاکت ہے عرب کے لیے ایسی برائی سے جوقریب ہوچکی (اس سے )

فلاح یائے گاوہ آدمی جس نے اینے ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٤.٨ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُنَخِّلِ بْن غَضْبَانَ ، قَالَ : صَحِبْت عَاصِمَ بْنَ عَمْرِو الْبَجَلِتَى فَسَمِعْته يَقُولُ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا فُتِحَ بَابُ الْمَغُوبِ لَمْ يُغُلَقُ.

(۳۸۴۰۸) حضرت منخل بن غضبان ہے روایت ہےانہوں نے فرمایا میں حضرت عاصم بن عمر و بجلی دیا تھ کے ساتھ رہامیں نے ان کو فر ماتے ہوئے سنااے بھتیج جب مغرب کا درواز ہ کھول دیا جائے گا تواسے بندنہیں کیا جائے گا۔

( ٣٨٤.٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبُلِ اللهِ بُنِ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إنِّى لَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ إِلَّا ظَاهِرِينَ عَلَيْكُمْ لِتُفَرِّقَكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَإنَّ الإمَامَ لَيْسَ بِشَاقٌ شَعْرَةً ، وَإِنَّهُ يُخْطِءُ وَيُصِيبُ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ وَيَقْسِمُ بِالسَّويَّةِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامْ بَرٌّ ، أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِي وَلِلرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ الْمُؤُمِنُ رَبَّهُ وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبَّى ، وَعَلَى الْبَرَالَةِ مِنَّى ، فَمَنْ سَيَّنِي فَهُوَ فِي حِلٌّ مِنْ سَبِّي ، وَلاَ تَبْرَوُهُوا مِنْ دِينِي فَإِنِّي عَلَى الإسْلام.

(۳۸ ۴۰۹) حضرت علی جانونہ سے روایت ہے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں مجھتا ہوں کہ ریتم پر غالب آ جا کیں مے

تمہارے حق پراختلاف اوران کے باطل پراجتاع کی وجہ سے اورامام مال کو پھاڑنے والا تونہیں ہوتا بلاشیہ و فلطی بھی کرتا ہے اور درنگی تک بھی پہنچ جاتا ہے پس اگرتمہارےاو پراییاا مام مقرر ہوجور عایا میں انصاف کرےاور برابرتقتیم کرے پس اس کی بات سنو اوراطاعت کرواور بلاشبلوگوں کی اصلاح نہیں کرتا مگرامام نیک ہویا فاجریس اگروہ نیک ہےتو تکہبان اور رعایا کے لیے ہےاوراگر فاجر ہاں کے زمانے میں مومن اپنے رب کی عبادت کرے گااور فاجرا پنے مقررہ وقت تک عمل کرے گا اور بلاشبرتم سے عنقریب مجھے برا بھلا کہنے اور مجھ سے براءت کا مطالبہ کیا جائے گا جس آ دمی نے مجھے برا بھلا کہا تو میرے لیے بھی اس کو برا بھلا کہنا درست

ہادرمیرے دین سے براءت کا اظہار نہ کرتا کیونکہ میں اسلام برہوں۔

( ٣٨٤١٠ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ بِرِجَالِ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتِ هَؤُلَاءِ يَتَوَعَّدُونَكَ فَفَرُّوا ، وَأَخَذْتُ هَذَا ، قَالَ : أَفَأَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقَتُلْنِي ،

قَالَ : إِنَّهُ سَبَّك ، قَالَ :سُبَّهُ ، أَوْ دَعُ. (۳۸۳۱۰)حضرت کثیر بن نمر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دمی چند آ دمیوں کوحضرت علی دہائی کے پاس لے کر آیا اور کہا

میں نے ان کودیکھا ہے کہ آپ کودھمکی دے کر بھاگ رہے تھے اور میں نے اس کو پکڑ لیا ہے حضرت علی ڈیاٹو نے ارشاد فرمایا کیا میں قل کروں ایسے آ دمی کوجس نے مجھے قبل نہیں کیا اس آ دی نے کہا اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو انہوں نے ارشاد فر مایا اسے برا بھلا

( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عَرِيفًا فِى زَمَانِ عَلِمَّى ، قَالَ: فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ ، قُلْنَا ، لَا قَالَ : وَاللّهِ لَتَفْعَلُنَ مَا تُؤْمَرُنَّ بِهِ ، أَوْ لَيَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

(۳۸۳۱) حفرت اعمش شمر سے اور وہ ایک صاحب نے قبل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا میں تکران تھا حضرت علی دیائی کے زمانے میں ان صاحب نے بتایا حضرت علی دیائی نے ہمیں تھم ویا اور ارشاد فر مایا بخداتم ضرور بالضرور کرو کے وہ اعمال جن کا تمہیں تھم دیا جائے گاوگر نہ تمہاری گردنوں پر یہود ونصاری کوسوار کر دیا جائے گا۔

( ٣٨٤١٢) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ الصَّامِةِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَنْ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّ

(۳۸۳۱) حضرت عبادہ بن صامت و النو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول الله مَوْفَقَعَ کی بیعت کی سننے اور اطاعت پر تنگی میں اور سہولت میں اور زبردی کی حالت میں اور ہم پرتر جے دی جانے کی صورت میں اور اس بات پر کہ ہم حکومت والوں سے جھڑ انہیں کریں گے اور اس بات پر کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں پر ہم ہوں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

( ٣٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَ ، قَالَ :قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِى : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرَك مَاذَا لَكَ وَمَاذَا عَلَيْك ، السَّمُعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسُرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْوَةٍ عَلَيْك ، وَأَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَوَى كُفُوا بَوَاحًا.

(۳۸۳۱س) حفرت عبادہ بن صامت دلائو نے حضرت جنادہ بن ابوامیہ انصاری سے فرمایا آؤیل تمہیں خبردیتا ہوں کہ کیا تمہارے لیے ہاور کیاتم پرلازم ہے سننا اوراطاعت کرنا اپنی تنگی اور آسانی میں اور خوثی میں اور نا پسندیدگی کی حالت میں اورتم پرترجیح دی جانے کی صورت میں اور یہ کہ تو اپنی زبان سے کہے اور نہ تو جھڑ اکر حکومت والوں سے مگریہ کہ تو دیکھیے واضح کفر کو

( ٣٨٤١٤ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بن ابى حازِم عَنْ جَوِيرٍ ، قَالَ :قَالَ ذُو عَمْرٍو : يَا جَرِيرُ ، إِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا إِنَّكُمْ مَغْشَرَ الْعَرَبِ ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِى آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ غَضِبْتُمْ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتُمْ رِضَا الْمُلُوكِ.

(٣٨٣١٣) حضرت جرير ينباننو سے روايت ہے انہوں نے فر مايا حضرت ذوعمر و نے فر مايا اے جرير آپ کو مجھ پرشرافت حاصل ہے

اور میں آپ کواکی خبر دینے والا ہوں تم اے عرب کی جماعت! مسلسل تم خیر پر رہو گے جب تک تم ایسے رہو گے کہ جب ایک امیر فوت ہوگا تو دوسرے کوامیر بنالو گے جب بیا مارت مکوار کے ذریعے سے حاصل ہوگی تو تم غصہ کرو ھے باد شاہوں کے غصہ کی طرح۔ اور تم راضی ہوگے باد شاہوں کے راضی ہونے کی طرح۔

( ٣٨٤١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِي إِسُرَانِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمْ أَنْبِياؤُهُمُّ ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِي ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِى ، قَالُوا : فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكُنُو ، قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، أَذُوا الّذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمُ.

(مسلم ۱۳۷۳ این ماجه ۲۸۷۱)

(۳۸۴۵) حضرت ابو ہریرہ جھائی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی میں استاد فرمایا بانشبہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء پیمائیلا کرتے تھے جب بھی کوئی نبی علایتیلا دنیا ہے چلے جاتے دوسرے نبی علایتیلا ان کے نائب بوجات اور بلاشبہ میرے بعد تمہارے اندرکوئی نبی نبیس ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہوگا اللہ کے رسول میں تشخیص آپ علایتیلوں استان نے فرمایا: ایک نبیس ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا ہم کسے معاطع کریں آپ علایتیلوں ان نے فرمایا: ایک کے بعدد وسرے کی بیعت کو پورا کرو اور جوتم پرلازم ہواس کوادا کرنا اور جوال پرلازم ہے دہ ختر یب اللہ تعالی ان سے بوجھے گا۔

( ٦٨٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ ، قَالَ : قَامَ سَلَمَةُ الْجُعْفِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ كَانَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِكَ قَوْمٌ يَأْخُذُونَنَا بِالْحَقِّ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ النَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ النَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَالْطِيعُوا. (طبراني ١٣٢٢)

(۳۸ ۴۱۲) حفرت علقہ بن واکل جائے ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حفرت سلم بعقی جائے رسول اللہ مَلِقَظَةَ کی مجلس میں کھڑے ہوئے اورعرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِقَظَةَ مجھے بتلا کیں کہ اگر آپ کے بعد ہم پرایسے لوگ ہوں جو ہم ہے حق لے لیس اور اللہ کاحق رو کتے ہوں آپ علاقہ میں اس کے بھر بی مُلِقظَةً بھے بھر بی مُلاقع ہوں ہوئے بھر بی مُلاقع بھر ہی مرتبہ کھڑے ہوں ہوئے بھر بی مُلاقع ہوں ہوئے بھر بی مُلازم ہے نے جواب نددیا بھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے ہی مُلازم ہے جواب نددیا بھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے ارشاوفر مایا ان پر وولان م ہے جووہ ہو جھ لا دے گئے اور تم پر لا زم ہے جو جھ لا دے گئے اور تم پر لا زم ہے جو جھ لا دے گئے ہوئی ان کی بات سنواور اطاعت کرو۔

( ٣٨٤١٧ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٩٩٥) (٣٨٨١٧) حضرت علقمه بن واكل جنافية اپنے والدے اى ( مذكوره روايت ) كي مثل نبي مُرَافِظَةَ بِ فَلَ كرتے ہيں۔

( ٣٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيًّى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُشْمَانَ ، عَنُ نَافِعِ بُنِ سَرُجِسَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَظَلَّتَكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ ، يَأْكُلُ مِنْ رِسُلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذُ بِعَنَانِ فَرَسِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ فِيء سَيْفِهِ. (حاكم ٣٣٣)

(۳۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ دوائی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا تمہارے قریب ہوں گے فتنے اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان فتنوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ نجات پانے والا پہاڑ کی چوٹی پررہنے والا وہ خض ہے جوا بی بکریوں کے رپوڑ سے نذا حاصل کرتا ہے یادہ خض جوا پنے مکوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اپنی تلوار کی فنیمت سے کھاتا ہے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُوتَ فَبْلَ أَنْ يَجِىءَ أَجَلِى.

(۳۸۲۹) حفرت ابوصالح بِيَّيْ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بھے سے حفرت ابو ہریر اُوٹیٹن نے ارشادفر مایا اگرتم سے ہوسکتا ہے کہ تخفے موت آ جائے تو مرجانا ابوصالح نے فر مایا ہیں نے عرض کیا ہیں مرنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی مقرر مدت آ نے سے پہلے۔ ( ۳۸٤۲) حَدَّنَنَا أَبُو اللَّهِ حُوْسِ ، عَنِ اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهُب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِی أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : یَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُو مَنْ أَذْرِكَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : تَعْطُونَ الْحَقَ الَّذِی عَلَیْکُمْ وَتَسْأَلُونَ اللّهَ الّذِی لَکُمْ. (بخاری ۲۰۰۳۔ مسلم ۱۳۷۲)

(۳۸۳۲) حضرت عبدالله ولائف سے روایت ہے رسول الله مَلِفَقَطَةً نے ارشاد فر مایا بلا شبع عقریب میرے بعد (تم پر دوسروں کو) ترجیح ہوگی اورا پسے امور ہوں محیج جنہیں تم ناپند سجھتے ہوراوی نے فر مایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِفَقِظَةً ہم ہے جو پیصورتحال پالے اے آپ کیا تھم دیتے ہیں آپ علاقِتُلا ہم نے ارشاد فر مایا جوتم پر ہے اسے تم دواور جوتمہارے لیے ہوہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

( ٢٨٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزُوانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : وَاللهِ وَسُلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَى يَوْمٍ هَذَا ، قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ فَلَا يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَى يَوْمٍ هَذَا ، قَالُوا : يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ وَمَانَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : فَلَ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ هَلُ بَلَغْت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ : وَاللهِ ، إِنَهَا لَوصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ مُلْ بَلْغُلِ الشَّاهِدُ الْفَالِيبَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ١١) كل ١٩٦٨ معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ١١)

(۳۸ ۳۲۱) حضرت عبدالله بن عباس والتو سروايت ب كرسول الله مَلِفَظَةَ في ججة الوداع كيموقع برارشادفر مايا الوكويدكونسا دن ب لوگول نے عرض كيا يوم حرام (حرمت والا دن) آپ عاليقِلْوَلا) نے بوجھاتيكونسا شهر ب لوگوں نے عرض كيا حرمت والاشهر

آ ب علیق النا کے بوجھا یہ کونسا مہید ہے لوگوں نے عرض کیا حرمت والامہید ہے آ ب علیق النا کے ارشاد فرمایا بلا شرتمهارے اموال اور تمہارے نون اور تمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں تمہارے اس

اور مہار بے حون اور مہاری طریں ایک یں ایک دوسرے پر سرام بیں مہارے ان دن می سرست میں سرت سے ہنچادیا ہے۔ مہینے میں پھراس فرمان کو کی مرتبد و ہرایا پھرا پنے سرکوآ سان کی طرف اٹھایا اور ارشا دفر مایا اے اللہ کیا میں نے پنچادیا بیفر مان کی مرتبہ و ہرایا حضرت ابن عباس دیا ہو فرماتے ہیں کہ بیار شادنبی کریم مُلِقَقِقَامِ کی اپنے رب سے مناجات تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

یہ پیغام حاضر غائب کو پہنچائے میرے بعد کفر کی طرف نہلوث جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٣٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حُذَيْفَةَ مَعَ كَعْبِ فِى سَفِينَةٍ ، فَقَالَ لِكُعْبِ ذَاتَ يَوُمٍ : يَا كَعُبُّ ، أَتَجِدُ هَذِهِ فِى التَّوْرَاةِ كَيْفَ تَجْرِى وَكَيْفَ وَكَيْفَ ؟ فَقَالَ لَهُ كَعُبٌ : لَا تَسْخَرُ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَإِنَّهَا كِتَابُ اللهِ ، وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقَّ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثم

لَهُ كَعُبٌ : لَا تَسْخَرُ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَإِنَّهَا كِتَابُ اللهِ ، وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقَّ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثم عَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا وَلَكِنْ أَجِدُ فِيهَا ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ أَشَطَّ النَّابِ يَنْزُو فِى الْفِتْنَةِ كَمَا يَنْزُو الْحِمَارُ فِى قَيْدِهِ فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُوَ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَكَانَ هُوَ.

ہیں کہ کیے چلتی ہے اور کیسے؟ ان سے کعب احبار نے فرمایا تو رات کے بارے میں نداق نہ کرویہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ حق ہے راوی کہتے ہیں حضرت محمد بن الی حذیفہ نے دوبارہ وہرایا حضرت کعب نے اسی طرح ارشاد فرمایا پجرانہوں نے

یں ہو ہے وہ می ہے راوی ہے ہیں مصرے ہر بن اب حدیقہ ہے دوبارہ دہرایا صرف بعب ہے اس مرس ارساوسر مایا پراہوں سے
اس بات کو دہرایا حضرت کعب نے ان سے بہی فر مایا نہیں لیکن اس میں یہ پاتا ہوں کہ بلا شبر قریش میں سے ایک آ دمی ہوگا زائد
نو کیلے دانت والا وہ فقنے میں ایسے کو دے گا جیسے گدھاا پنی رسی میں کو دتا ہے پس اللہ سے ڈراور تو وہ آ دمی نہ بن محمد بن سیر مین رادی
فریا ۔ تا جا یہ دری ہتے

رَبُكَ بِنَ رَبُولُكَ ( ٣٨٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاعِ ، قَالَ :ذَكَرْت الْفِتْنَةَ

٣٨٤٢٧) حَدَّثْنَا غَنَدُر ، عَن شَعِبَة ، عَن عَلِيْ بِنِ مَدْرِكٍ ، قال :سَمِعت عبد اللهِ بن رواع ، قال : د كرت الفِتنة عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْخُلْ بَيْتَكَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْك فَكُنْ كَالْبَعِيرِ الثَّفَالِ ، لَا يَنْبَعِثُ إِلَّا كَارِهًا وَلَا تَمْشِى إِلَّا كَارِهًا.

(۳۸ ۴۲۳) حضرت عبداللہ بن رواع پیٹین ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جھٹن کے پاس فتنے کا تذکرہ کیا گیا ارشاد فرمایا اپنے گھر میں داخل ہوجانا اوراگر گھر میں تھھ پرکوئی داخل ہوجائے تو ست رفآراونٹ کی طرح ہوجانا جواٹھتانہیں مگرز بردئی اور نہیں چلنا مگرز بردتی۔ ( ٣٨٤٢١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَلِى بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ، قَالَ : فَاعَدَنَا رَجُلْ مِنُ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَدُ بَعَثَ سَعِيدَ بْنَ الْعُاصِ عَلَى الْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَّةِ ، الْعَاصِ عَلَى السُّنَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السُّنَةِ عَتَى يَشُفِقَ الرَّاعِي وَتُنْصَحُ الرَّعِيَّةُ.

(۳۸۳۳) حفرت ابوصالح ویشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جرعہ والے دن ہمارے ساتھ نبی مِلَوْفَقَیْقَ کے اصحاب میں سے ایک صاحب ہمارے ساتھ بیشے راوی نے فر مایا حضرت عثان بن عفان دی ٹیو نے نے حضرت سعید بن عاص دی ٹیو کو کو فہ پرامیر بنا کر بھیجا تھا (اور کوفہ والے ان کی امارت سے نکل چکے تھے) کوفہ والے نکلے اور ان صحابی دی ٹیو کو پالیا انہوں نے فر مایا ان میں سے ایک نے (ان صحابی دی ٹیو کے سامنے) کہا ہم سنت پر ہیں ان صحابی دی ٹیو نے ارشاد فر مایا تم سنت پر ہیں ہو یہاں تک کہا ہم سنت پر ہیں ان صحابی دی ٹیو کر ساور رعایا خیر خوابی کر ہے۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَلَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَ مَرْدُمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فُتِحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيدِهِ تِسْعِينَ. (بخارى ٣٣٣٤ـ مسلم ١٣٠٨)

(۳۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ دہاتی نی میلائے ہے نیا کرتے ہیں آپ علاقیا ہے ارشاد فرمایا آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اس کی مثل کھول دیا گیا ہے اور و بہ راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا عدد بنایا ( ابن الا ثیر کے بیان کے مطابق ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کے انگوشھے کے پاس والی انگلی کا سراا نگوشھے کی جڑمیں لگا کر ملایا جائے یہاں تک کد درمیانی فاصلے تھوڑ ارہ جائے۔

( ٣٨٤٢٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِح ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُحْبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُحْبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُحْبُ لِكُمْ دِينَارٌ وَلا أَلْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَمُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَ

مولی محمد بن اسامه ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال : کیف انتم إدا لم یجب لکم دِینار ولا دِرْهُمْ ، قَالُوا : وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :إِذَا نَقَضْتُمُ الْعَهْدَ شَدَّدَ اللَّهُ قُلُوبَ الْعَدُو عَلَيْكُمْ فَامْتَنَعُوا مِنْكُمْ. (٣٨٣٢) حفرت ابو عَيم مِرالِي جو آزاد كرده بي محربن اسامه برالي كوه ني مَرْافِيَعَ اللهِ عَلَى كرت بين آب عَدِيقَ الله الله فرمايا

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے نہ دیناروا جب کیا جائے گا اور نہ در ہم صحابہ کرام بنی آئٹر ٹینٹن نے عرض کیا یہ کب ہوگا آپ علیقِیلُوٹلا نے ارشا دفر مایا جب تم عہد تو ڑ و مے اللہ تمہارے دلوں کوتم پر سخت کر دیں مے بس و وتم ہے روک لیس گے۔

( ٢٨٤٢٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ حُدَيْفَة ، قَلْ حَدَيْفَة ، قَلْ النَّيْا إِلَى الشَّامِ أَحَبُّ النِّهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيَا. قالَ :لَكُنْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَحْمُرَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ أَحَبُ النِّهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيَا. (٣٨٣٤) حضرت حذيفه رَوْجُو سے روايت ہے يقينا لوگوں پراياز مان آئے گا (جس مِن) کی آدی کے ليے گدھے ہوں مے ان پرسوار ہوکر شام کی طرف جانا اے زیادہ مجوب ہوگا دنیاوی ساز وسامان میں سے کی سامان ہے۔ ( ٣٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ مُسْلِمِ بُن يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو ، قَالَ :إِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِتَّ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ وَلَمْ تَرَوُا آيَةً فَالْعَنُونِي فِي قَبْرِي.

(۳۸ ۴۲۸) حضرت عبداللہ بنعمر و منطق ہے روایت ہے ارشاد فر مایا جب ایک سوچھتیواں سال ہوگا اورتم کو کی نشانی نہ دیکھوتو مجھ پر میری قبر میں لعنت کرنا۔

( ٣٨٤٢٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الآيَاتُ خَرَزٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلُكٍ انْقَطَعَ السَّلْكُ فَيَتُبُعُ بَغْضُهَا بَعْضًا. عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الآيَاتُ خَرَزٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ انْقَطَعَ السَّلْكُ فَيَتُبُعُ بَغْضُهَا بَعْضًا. (حاكم 20% ـ احمد ٢١٩)

(٣٨٣٢٩) حضرت عبدالله بن عمر و دوائي سے روایت ہے کہ نبی مَا اَشْقَائِمَ نے ارشاد فر مایا نشانیاں لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی

طرح ہیں جباڑی ٹوٹ جائے تووہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے گر پڑتے ہیں۔ ( .٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ارْتَبَطَ فَرَسًا

ر الله الله فَانْتَجَتْ مُهُرًّا عِنْدَ أَوَّلِ الآيَاتِ مَا رَكِبَ الْمُهُرَ حَتَّى يَرَى آخِرَهَا. فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْتَجَتْ مُهُرًّا عِنْدَ أَوَّلِ الآيَاتِ مَا رَكِبَ الْمُهُرَ حَتَّى يَرَى آخِرَهَا.

(۳۸۴۳) حضرت حذیفہ وٹاٹنڈ سے روایت ہے ارشاد فرمایا اگر کوئی آ دمی اللہ کے راہتے میں (خروج کے لیے ) کسی گھوڑ ہے کو

بالےوہ کچھرا جے نشانیوں میں سے پہلی نشانی کے وقت اس کچھڑے پر سوار نہیں ہوگا یہاں تک کر آخری نشانی کو بھی دکھے لگا۔ ( ٣٨٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا

١٨٤١١) عندن ابو عنويه الأحصر ١٠ رَأَيْتُم أُوَّلَ الآيَاتِ تَتَابَعَتُ.

رین ہا رہا ہو۔ (۳۸۴۳) حضرت حذیفہ رہ النو سے روایت ہے ارشاد فر مایا جبتم نشانیوں میں سے بہلی نشانی دیکھو گے تو دوسری لگا تاروقو یا پذیر ۔

( ٣٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : سَمِعْتُ

٢٨٥١٠) تعدد الله بُنَ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ.

ابن حبان ١٦٧٣) (حاكم ٣٥٥- ابن حبان ١٦٧٦)

(۳۸ ۳۳۲) حضرت ابوا مامہ بن مہل بن حنیف ویٹیو فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دی ٹیو سے بیار شادسنا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہلوگ راستوں میں جفتی کریں مجے گدھے کے جفتی کرنے کی طرح۔

رِ ٣٨٤٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـُ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الُّعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفَتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ. (بخارى ٢٠١١ ـ مسلم ٢٠٥٤) معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كري المحالي المعنى (٣٨٣٣٣) حضرت ابو ہرىرە داينىڭ سے روايت ہے كه نبي مُؤلِّفَكَ فَجَانے ارشا وفر ماياز مان قريب ہوجائے گا اور علم كم ہوجائے گا اور بخل

ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے اور ہرج کثرت سے ہوجائے گا صحابہ کرام جھ کٹیٹا پیٹنے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِلْفِظَةُ فَيْ

مرج کیاچز ہارشادفر مایقل۔ ( ٣٨٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :

كَيْفَ عَيْشُكُمْ فَقُلْنَا : أَخْصَبُ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ يَخَافُونَ الدَّجَّالَ ، قَالَ :مَا قَبْلَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ عَلَيْكُمُ الْهَرْجُ ، قُلْتُ : وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ : الْقَتْلُ ، خُتَّى إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَقْتُلُ أَبَاهُ.

(۳۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے فر مایا کہ ہم حضرت عمر دہاٹو کے پاس گئے انہوں نے پوچھاتمہاری زندگی کیسی ہے ہم نے عرض کیا کدان لوگوں میں سے جود جال سے ذرتے ہیں ان میں ہم سب سے زیادہ سرسز وشادانی والے لوگ ہیں حضرت

عمر دافیز نے ارشا دفر مایا جس چیز کا مجھے تمبارے بارے میں دجال سے پہلے زیادہ خوف ہے وہ ہرج ہے مسروق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے ارشا وفر مایا قتل بہاں تک کہ آ دمی اپنے باپ کوتل کرے گا۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :وَلَا يُحَدِّثُكُمْ بَعُدِى أَحَدٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَأَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزُّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ.

(بخاری ۸۱ مسلم ۲۰۵۲)

(٣٨٣٥) حضرت انس جانين سے روايت بفر مايا كه ميس نے رسول الله مَلِينَفِيْكَمْ كوفر ماتے ہوئے سااور مير بعدتم سےكوئى جائے گااور جہالت ظاہر موجائے گی شراب بی جائے گی اور زنا ظاہر موجائے گا مرد کم موجا کیں کے اورعورتیں کثرت سے ہوجا ئیں گی۔

( ٣٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: إِنَّكُمَ ابْتُلِيتُمْ بِفِتْنَةِ الطَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ ، وَسَتُبْتَلُونَ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ ، وَإِنَّ أَخُوف مَا أَتَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِينَةُ النَّسَاءِ إِذَا سُوِّرُنَ الذَّهَبَ وَلَيِسُنَ رَيْطَ الشَّامِ فَأَتْعَبْنَ الْغَنِيَّ وَكُلَّفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ. (ابن المبارك ٢٨٥)

(٣٨٣٣١) حضرت معاذ جائث ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا یقینا تمہیں تنگی کے فتنے میں آ زمایا جائے گالیس صبر کرنا اور عنقریب تمیں آسانی کے فتنے میں آزمایا جائے گا اور بلاشبہ جن چیزوں کا مجھے تم پرخوف ہان میں سے سب سے زیادہ خوف عورتوں کے فتنے ہے ہے جب ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا کمیں گے اور وہ شام کا باریک کپڑا پہنیں گی مالدار کوتھ کا دیں گی اور فقیر کوالیمی

چزوں کا ذمہ دار مخبرا کیں گی جواس کے پاس نبیں ہوں گی۔

( ٣٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِى بَعُدِى لِمِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(٣٨ ٣٣٧) حضرت اسامه بن زيد ولا الله عن الله ع

( ٣٨٤٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا ذُكِرَ مِنَ الْآيَاتِ فَقَدُ مَضَى إِلَّا أَرْبَعْ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَاللَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: وَالآيَةُ الْآرْضِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: وَالآيَةُ الَّذِي تَنْعَمُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿ يَوْمَ فَلَ اللّهِ عَزوجل: ﴿ يَكُنُ آمَنَتْ مِنْ فَغْرِبِهَا ، أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿ يَوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزوجل: ﴿ يَوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزوجل: ﴿ يَكُنُ آمَنَتْ مِنْ فَبْلُ ﴾ الآيَة. (طبراني ١٠١)

(۳۸۴۳۸) حضرت عبدالله بن مسعود رفاط سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا جونشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ گزر آئیں سوائے چار کئے سورج کا مخرب سے طلوع ہونا اور د جال (کا نکلنا) اور زمین کا جانور اور یا جوج ما جوج کا نکلنا ارشاد فرمایا جس پر اعمال ختم ہوجا کیں گے معرب سے طلوع ہونا ہے کیاتم نے اللہ عز وجل کا ارشاد نہیں سنا کہ جس دن تیرے پروردگار کی کوئی نشانی تیرے پاس آئے گی تو ایسے آدمی کو جوائیان نہیں لایا ہوگا ایمان لانا نفع نہیں دےگا (آیت کے اخر تک)

( ٣٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : زَعَمَ الْحَسَنُ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُوِيَهُ الدَّابَّةَ ، قَالَ : فَخَرَ جَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْ طَرَفَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَبِّ رُدَّهَا ، فَرُدَّتُ.

(۳۸ ۳۹۹) حضرت حسن ویشین سے روایت ہے کہ اللہ کے بی حضرت مولیٰ علیقی اللہ اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے وہ جانور دکھا وے فرمایا کہ وہ جانور تمین دن فکلا اس کی ایک جانب بھی دکھائی نہ دی حسن نے فرمایا حضرت مولیٰ علیقی اللہ اس کی ایک جانب بھی دکھائی نہ دی حسن نے فرمایا حضرت مولیٰ علیقی وہ واپس لوٹا دیا گیا۔ میرے رب اسے واپس کر دیں پس وہ واپس لوٹا دیا گیا۔

( ٣٨٤٤ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : تَخُرُّ الدَّابَّةُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُضُرَبَ فِيهَا رِجَالٌ ، ثُمَّ تَخُرُ جُ النَّالِئَةُ عِنْدَ أَعْظَمِ مَسَاجِدِكُمْ ، فَتَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ رَجُلِ فَتَقُولُ : مَا يَجْمَعُكُمْ عِنْدَ عَدُوِّ اللهِ ، فَيَتَدِرُونَ فَتَسِمُ الْكَافِرَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ لِيَتَبَايَعَانِ ، فَيَقُولُ هَذَا : خُذُ يَا مُؤْمِنُ ، وَيَقُولُ هَذَا : خُذْ يَا كَافِرُ. (نعيم ١٨٥١)

(۳۸۴۴) حفزت حذیفہ وہ وہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا ایک جانور قیامت سے پہلے دومر تبد نکلے گا یہاں تک کہ اس کے نکلنے کے موقع پر مردوں کو مارا جائے گا بھرتیسری مرتبہ نکلے گاتمہاری مساجد میں سے سب سے بروی مسجد کے لوگوں کے پاس آئے گا اس حال میں کہ دہ ایک آ دمی کے پاس مجتمع ہوں گے ہیں وہ جانور کے گاتمہیں اللہ کے دشمن کے پاس کس نے جمع کیا ہے لوگ جلدی اے موكن اور دومرا كے گالے ليا سكافر۔ ( ٢٨٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمُوو ، قَالَ : تَخُرُجُ

(۲۸۶۲) حدث حسین بن عیبی ، عن رایدہ ، عن طبیہ المعیک بن عمیر ، عن عبد الدو بن عمرو ، فال . فعرج المديد المديد المديد الكتاب بي عمير ، عن حبير الكتاب بي التشويق و النّاس بيمنى ، قال : فلِلذَلِك حُينى سَابِقَ الْحَاج إِذَا جَاءَ بِسَلَامَةِ النّاسِ . (۳۸۴۲) حضرت عبدالله بن عمرو و الله سروایت ہار الدور مایا کہ ایک جانور فطح الله بی الله بی الله بی وجہ ہے واجوں میں سب سے پہلے آنے والے کو دما دی جاتی ہے جبدہ و الول کو کو کا تنہوں نے قرمایا یہی وجہ ہے واجوں میں سب سے پہلے آنے والے کو دما دی جاتی ہے جبدہ و الول کو

سلامتی کے ساتھ لے آئے۔ ( ٣٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوق ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ

صَدُع فِی الصَّفَا جَرِی الْفُرَسِ ثَلَاثَةً أَیّامٍ لَا یَخُوجُ ثُلُنْهَا. (۳۸۳۲) حفرت عبدالله بن عمرو وَلِيُّن سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا صفا کی دراڑے ایک جانور نکلے گا گھوڑے کے تین دن دوڑنے کے بقدروقت میں اس کا ایک تھائی حصہ نہیں نکلے گا۔

( ٣٨٤٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرُعَةَ ، قَالَ : جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفُو مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، فَانُصَرَفَ النَّفُرُ إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرو ، فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فِي الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا ، قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوُ لَسَيْعُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ لَ الآيَاتِ خُرُوجً اللّهِ عَلَى النَّاسِ صُحَى ، وَأَيْتُهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيَتِهَا فَالْأَخُرَى عَلَى أَثُوهَا فَرِيبًا ، ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ وَكَانَ يَقُرأُ الْكُتُبَ : وَأَظُنُ أَرَّلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَّهُ كُلَّمَا غَرَبَتُ أَنَتُ اللهِ وَكَانَ يَقُرأُ الْكُتُبَ : وَأَظُنُ أَرَّلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَّهُ كُلَّمَا غَرَبَتُ أَنَتُ اللهِ وَكَانَ يَقُرأُ الْكُتُبَ : وَأَظُنُ أَرَّلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَهُ كُلَمَا غَرَبَتُ أَنتُ اللهِ وَكَانَ يَقُرأُ الْكُتُبَ : وَأَظُنَ أَوْلُهُ إِلَى اللّهِ فِي الرَّجُوعِ خَتَى إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ مَنْ مَنْ مَالْمَ اللهِ وَكَانَ يَقُرأُ الْكُونَ لَلَهُ اللّهُ إِنْ لَهَا فِي الرَّجُوعِ خَتَى إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْوعِ عَتَى إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ الْمُوعِ الْمُؤْنَ لَهَا فِي الرَّجُوعِ حَتَى إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ

مَغُوبِهَا أَتَتُ تَحُتَ الْعَرُشِ فَسَجَدَتُ وَاسْتَأْذَنَتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذُهَبَ ، وَعَرَفَتُ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَ لَهَا لَمْ تُدُوكَ الْمَشُوقَ ، قَالَتْ : رَبِّ ، مَا أَبُعَدَ الْمَشُوقُ ، قالت رب : اللّهُ أَنْ يَذُهَبَ ، وَعَرَفَتُ أَنْهَا لَوْ أَذِنَ لَهَا لَمْ تُدُوكَ الْمَشُوقَ ، قَالَتْ : رَبِّ ، مَا أَبُعَدَ الْمَشُوقُ ، قالت رب : مَنْ لِي بِالنّاسِ ، حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْأَفُقُ كَأَنَهُ طَوْقُ اسْتَأَذَنَتُ فِي الرُّجُوعِ ، قِيلَ لَهَا : مَكَانَكَ فَاطُلُعِي ، فَطَلَعَتْ عَلَى النّاسِ مِنْ مَغُوبِهَا ، ثُمَّ تَلاَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ وَذَلِكَ : ﴿ يَوْهُمَ يَأْتِي بَعُضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ فَطُلُعَتْ عَلَى النّاسِ مِنْ مَغُوبِهَا ، ثُمَّ تَلا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَة وَذَلِكَ : ﴿ يَوْهُمَ يَأْتِي بَعُضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ فَلَا إِيمَانِهَا لَهُ مَنْ لَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَائِهَا خَيْرًا ﴾ .

(۳۸۳۲۳) حفرت ابوزرعه برایطین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تین آ دمی مسلمانوں میں سے مروان بن حکم کے یاس بیٹھے تھے

انہوں نے ان سے سنانشانیوں کے متعلق بیان کررہے تھے کہنشانیوں میں سے پہلی نشانی د جال کا نکلنا ہے وہ لوگ حضرت عبدالله بن

نشانیوں میں سے نکلنے میں سورج کا طلوع ہونا ہم عرب سے یا جانور کا نکلنا ہے لوگوں پر جاشت کے وقت اوران دونوں نشانیوں میں 'سے جوبھی دوسری نشانی سے پہلے ہوگی دوسری اس کے پیچھے قریب ہی واقع ہوجائے گی پھر حصرِت عبداللہ دایٹو نے فرمایا وہ

کتابیں پڑھتے تھے کہ میرا گمان ہے کہ ان دونوں نشانیوں ہے پہلی سورج کامغرب سے طلوع ہوتا ہوگی اور بیاس وجہ ہے کہ جب بھی وہ غروب ہوتا ہے عرش کے پنچے آتا ہے اور دوبارہ طلوع کی اجازت جا ہتا ہے اے دوبارہ طلوع کی اجازت دے دی جاتی ہے

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ جا ہیں گئے کہ سورج مغرب سے طلوع ہووہ عرش کے نیچے آئے گا اور سجدہ ریز ہوگا واپسی کی اجازت میں ساز سے کریں نیٹر میں میں میں میں ایک کہ سورج مغرب سے طلوع ہووہ عرش کے نیچے آئے گا اور سجدہ ریز ہوگا واپسی کی اجازت

چاہے گا سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا یہاں تک جب رات کا جتنا حصہ اللہ جا ہیں گے گز رجائے گا اور سورج پی

جان لے گا کہ اگراسے اجازت دی گئی تو وہ شرق تک نہیں بیٹنے سکے گا تو وہ عرض کرے گااے میرے رب مشرق کتنی ہی دورہے سورج عرض کرے گااے میرے رب کون ہے میرے لیے لوگوں میں سے یہاں تک کہ جب افق روثن ہوگا گویا کہ طوق ہے واپسی کی

اجازت جا ہے گااس سے کہا جائے گاتم پرلازم ہے تمہارامقام طلوع ہوپس وہ طلوع ہوگا کو گوں پرمغرب سے پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت تلاوت کی جس دن تیرے پروردگار کی کوئی نشانی آئیگی اس دن کسی ایسے خض کاایمان کارآ مزہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہویا

یہ بیت علاوت نی کن دن میرے پروردکاری کو کا نشانی ا میں اس جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔

( ٣٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ :أَخْصُوا كُلَّ مَنْ تَلَقَّظَ بِالإِسُلَامِ ، قَالَ :قُلْنًا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِنَةِ إِلَى السَّبْعِمِنَةِ ، فَقَالَ :إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا ، قَالَ :فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّى إِلَّا

مِی مسلم ۱۳۱۱ احمد ۳۸۳) پسرا. (مسلم ۱۳۱۱ احمد ۳۸۳)

(٣٨٣٨) حضرت حذيف ولا تو سروايت ب انهول نے فرمايا كه بم ني مَلِفَظَيَّةً كے ساتھ تھے آپ مَلِيقِلِوْلاً نے فرمايا براسلام كا

اقرار کرنے والے کو ٹار کر وحضرت حذیفہ وہا ٹوٹو نے فرمایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَظَیَّمَ آپ ہمارے بارے میں خوف کرتے ہیں اور ہم چھسو سے سات سوتک ہیں آپ علاقی ڈیٹا نے ارشاد فرمایا یقیناً تم نہیں جانبے شاید کہ تہمیں آزمایا جائے راوی

فرماتے ہیں ہم آ زمائے گئے یہاں تک کہ ہم میں ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا سوائے حجیب کر۔

( ٣٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن أبى واللّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمَ

ه مسنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۱۱) كي المستقد من المستقد من المستقد من المستقد من المستقد من المستقد من المستقد المستقد

الشَّرُّ فَرَاسِخَ إِلَّا مَوْتَهٌ فِي عُنُقِ رَجُلٍ يَمُوتُهَا ، وَهُوَ عُمَرُ. (نعيم ٥٣)

(۳۸۳۵) حضرت حذیفہ دی ہونے ارشاد فر مایانہیں ہے تہارے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ تم پر ہمیشہ برائی جھیج دی جائے مگرموت اس آ دی کی گردن میں جوان برائیوں کوختم کرتا اور وہ حضرت عمر ڈاٹٹو ہیں۔

( ٣٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلَّا الصَّلَاةَ.

(٣٨ ٣٨٢) حفرت انس بن ما لك ثناثة سے روایت ہے فر مایا كەمیں كوئی چیز نہیں بہجا نتاسوائے نماز کے۔

( ٣٨٤٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوْ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ عَلَى جُوخَا أَتَى أَبًا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ: أَمَّرِنِي عُنْمَان عَلَى جُوخَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةً : أَمَا تَعْرِفُ دِينَك يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّك الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِينَك ، إنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْك الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَذْرِ أَيَّهُمَا تَتَبِعُ ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ

(۳۸۳۷) حفرت اساعیل ویشین سے روایت ہے فرمایا کہ ہم سے ایک صاحب نے بیان کیا جوگندم فروخت کرتے تھے انہوں نے فرمایا جب حفرت مذیفہ والتی بغداد کے صوبے میں آئے تو حفرت ابومسعود انساری والتی کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا حفرت ابومسعود ویشی نے پوچھا تمباری تلوار کی کیا حالت ہے اے ابوعبداللہ انہوں نے فرمایا حضرت عثان والتی نے جھے اس صوبے پرامیر مقرر کیا ہے انہوں نے فرمایا اے ابوعبداللہ کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ بید فتنہ ہو جبکہ لوگوں نے حضرت سعید بن عاص والتی کو نکال دیا ہے حضرت صدید بن عاص والتی کو نکال دیا ہے حضرت حذیفہ والتی نے ان سے فرمایا کیا تم اپنے وین کونہیں جانے اے ابومسعود انہوں نے فرمایا کیوں نہیں تو بھر حضرت حذیفہ والتی نے موفقۂ تو اس وقت ہے جب تن اور باطل حذیفہ والتی نے موفقۂ تو اس وقت ہے جب تن اور باطل مقریدہ میں بینے کے کہ دونوں میں ہے کس کی بیروی کروپس بیفتہ ہے۔

( ٣٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَذْرَكَتِ الْفِتْنَةُ أَحَدًا مِنَّا إِلَّا لَوْ شِئْت أَنْ أَقُولَ فِيهِ لَقُلْت فِيهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(٣٨٣٨) حفرت محد ويشيط سے روايت ہے كه بلاشية نبي مَرْفَظَةَ اللهِ كا اصحاب ميں ايك صاحب في مايا جم ميں سے كسي كوجهي فتند

ر ۱۸۱۱۸۱) عفرت عمر حیاتی نے روایت ہے کہ بلاسبہ بی میر منطقے ہے اسلام کا ب کی ایک صافت کے سر مایا ہم کی سے می وہ نہیں یا تا مگر یہ کہا گر میں جا ہوں تو اس کے بارے میں پھھ کہہ سکتا ہوں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر دی ٹوز کے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ: أيها الناس إِنَّ هَذَا السُّلُطَانَ قَدَ ٱبْتُلِيتُمْ بِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنَّ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُرُ.

عد بعید میر الله بین مسعود جلائو سے روایت ہے اے لوگو! بلاشبہ یہ بادشاہ اس کی تمہارے ذریعہ آز ماکش کی جارہی ہے

اگروہ عدل کرے گا تواس کے لیے اجر ہوگا اورتم برلا زم ہوگا شکر اوراگروہ ظلم کرے گا تواس برگناہ ہوگا اورتم برلا زم ہوگا صبر۔

( ٣٨٤٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الحسن عن عُتَّى ، قَالَ :قَالَ لِي أُبَيّ : هَلَكَ أَهْلُ هَذِهِ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا كَثِيرًا ، أَمَا وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسِي وَلَكِنْ عَلَى مَنْ يَهْلَكُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله

عليه السلام. (نسائي ٨٨٢ ابن خزيمة ١٥٧٣)

(۳۸ ۳۵۰) حضرت عتى يايشيد سے روايت ہے فر مايا كه مجھ سے حضرت انى نے فر ماياس مقام پراال حل وعقد (مرادامراء بيس) ہلاك ہوں گے تعبہ کے رب کی قتم ہلاک ہوں مے اور بہت ساروں کو ہلاک کردیا باقی اللہ کی قتم مجھے ان پرافسوی نہیں ہے لیکن ان پر ہے

جوامت محد مَرْفَقَيْنَ فَيْ سے ہلاک ہوں گے۔

( ٣٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرًاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِءَ ،

وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ، قَالَ : لا ، مَا صَلَّوْا.

(ترمذی ۲۲۲۵ احمد ۲۹۵)

(٣٨٣٥) حضرت امسلمه منى مندون ايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْافِيَكَامَ في ارشا وفرمايا كمعنقريب امراء مول ع جن کوتم بھلائی کا تھم دو گے اور برائی ہے روکو گے جس آ دمی نے انکار کیاوہ بری ہوگیا جس آ دمی نے ناپند کیاوہ بھی محفوظ ہوگیا۔لیکن وہ آ دی جوراضی موااور پیروی کی صحابہ اور تھا تھی میں کیا اے اللہ کے رسول مَؤْفِظَةَ کیا ہم ان سے الرائی ندکریں ۔ تو آپ مَزْے نے ارشادفر مایانہیں جب تک کدوہ نماز پڑھتے رہیں۔

( ٣٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلْيَبُقُرَنَّ بَطْنُهَا ، ثُمَّ لَيُوْ خَذَنَ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيَنْبَذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.

(٣٨٣٥٢) حضرت ابو ہر يره جن فو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كم عورت كو پكڑا جائے گا اوراس كے پيك كو پھاڑا جائے گا اور

اولا د کے خوف سے اس کے رحم میں موجود جنین کو بھینک دیا جائے گا۔

( ٣٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :يَا وَيُحَه ، يُخْلَعُ وَاللَّهِ

كَمَا يُخْلَعُ الْوَظِيفُ ، يَا وَيُلْنَاهُ ، يُعْزِّلُ كَمَا يُعْزَلُ الْجَدْيُ.

(٣٨٣٥) حضرت ابو بريره وفي في حدوايت بانبول في ارشادفر مايا بلاكت باس كے ليے جے الگ كرديا جائے گاالة ک تتم جیسا کہ جانور کی بیڈلی کوالگ کردیا جاتا ہے۔ اور ہلاکت ہے اس پر جے معزول کردیا جائے گا بکری کے بچے کے ہٹا ن کی طرح۔

( ٣٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِ جُرَةِ إِلَى . (طبراني ٣٩٣)

(۳۸۴۵۴) حضرت معقل بن بیار واثی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا که رسول اللہ نے ارشادفر مایا کہ فتنے میں عبادت کرنا

مرى طرف بجرت كرنے كى طرح ہـ -( ٣٨٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَفْتِعِ الْبَاهِلِيّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَفْتِعِ الْبَاهِلِيّ ، عَنْ الْمُدِينَةِ ، فَأَفْلَ رَجُلٌ لاَ تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلاَّ فَرُوا مِنْهُ حَتَّى النَّهَى إِلَى الْحَلُقَةِ الَّتِي كُنْتَ فِيهَا ، فَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقَلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: أَفُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: إِنَّى أَغُطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنَّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: إِنَّى أَغُطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ : إِنَّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: إِنَّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : إِنَّى أَنْهُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ : إِنَّى أَنْهُاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : إِنَّى أَنْهُ الْمُعْدِي اللهِ عَلَى الْكُورُ الْمُؤْمِلِ اللهِ عَلَى الْعَلْمَ الْمُؤْمِلُ وَلَكِنَاهُ الْوَلَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْتَعْمَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلْلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

تھا پس میں ضہرار ہااور دیگرلوگ بھاگ گئے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا ابوذر جن خوصور مُؤَفِظَةَ کا ساتھی۔ میں نے عرض کیا آپ سے لوگ کیوں بھا گے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کہ میں ان کوخز انے جمع کرنے سے روکتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس جن خوف کیا کہ بے شک ہمارے عطیات کثیر تعداد کو پینچ کیے ہیں اور بلند ہو چکے ہیں۔ کیا احنف بن قیس جن خوف کیا کہ بے شک ہمارے عطیات کثیر تعداد کو پینچ کے ہیں اور بلند ہو چکے ہیں۔ کیا

آپ ہم پران کی وجہ سے خوف کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اس وقت میں تو نہیں لیکن قریب ہے کہ وہ تمہارے دین کی قیت بن جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ ( ۲۸٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِی أَبُو الْجَحَّافِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی أَبُو مُعَاوِیّةُ بُنُ

٢٨٤) محدث ابو السامه ، قال . حدث سفيان ، قال :حديثي ابو الجحات ، قال : احبريي ابو معاويه بن تُعْلَبُهَ ، قَالَ : أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِي : لاَ تُقَاتِل ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسُوءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(۳۸۴۵۲) حفرت معاویہ بن نغلبہ فرماتے ہیں میں محمد بن حفیہ کے پاس آیا میں نے عرض کیا بلاشبہ مختار کے قاصد ہمارے پاس آئے ہمیں دعوت دیتے رہے راوی پرچین نے فرمایا مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ لڑائی نہ کرتا بلاشبہ میں تا پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اس امت میں سے سب سے براہوں یا یہ فرمایا میں آؤں ان کے پاس ان کے طریقے کے علاوہ پر۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْوِ بُنِ عَدِیٌّ، قَالَ نِقَالَ لِی إِبْوَاهِیمُ: إِیَّاكَ أَنْ تَفْسَلَ مَعَ فتنة. (٣٨٢٥٤) حفرت زبیر بن عدی نے فرمایا مجھ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا تو بچ اس بات سے کہ فتنے کے ساتھ تل کیا جائے۔

( ٢٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ

عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالًا : مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْت أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسُوَاعِكَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَالٌ : عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِى مِنْ إِبْطَانِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً وَلَّذَ (بخارى ١٠٢هـ حاكم ١١٤)

(۳۸۴۵) حضرت ابودائل سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت ابوموی اور ابومسعود جن دین حضرت عمار مزافق کے پاس آئے وہ اوگوں کو افران کے لیے بلار ہے تھے ان دونوں حضرات نے فر مایا جب سے آپ نے اسلام تبول کیا ہے بم نے اس سے زیادہ تا بہندیدہ امر آپ سے نہیں و یکھا تمبارے اس امر میں جلدی کرنے کے نسبت حضرت عمار نے فر مایا میں نے تم سے جب سے تم نے اسلام تبول کیا ہے اس سے زیادہ تا بہندیدہ امرا پنے نز و یک نبیس و یکھا تمبارے اس امر میں سستی کرنے کی نسبت راوی فر ماتے ہیں حضرت عمار خافتونے ان دونوں کو ایک ایک جوڑ ایب نادیا۔

( ٣٨٤٥٩ ) حَكَنَّنَا غُنِّدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حُبَيْشٍ الْاَسَدِى ، قَالَ : بَعَثَنِى سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ بِهَدَايَا إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفَضَّلَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَقَالَ لِى : قُلُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَحِيكَ يُقُرِئُك السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَا بَعَثْتُ إِلَى أَحَدٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتُ اللَّكُ الِّلَّا مَا كَانَ فِى خَزَائِنِ أَمِيرِ ابْنَ أَحْدٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكْتَهَا الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَشَدُّ مَا يُحْزَنُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكْتَهَا لَأَنْفُضَنَّهَا نَفْضَ الْوِذَامِ التَّوِبَةَ. (ابوعبيد ٣٦٨ ـ احمد ١٨٤١)

(٣٨٣٥٩) حفرت حارث بن حميش اسدى رئيني نے فرمايا مجھے حضرت سعيد بن عاص مؤلائو نے پکھ بدايا دے كر مدينه والوب كى طرف بھيجا اور حفرت على دن فر ايا ان سے كہنا ان سے كہنا آپ كو فضيلت دى (بدايا ميں) راوى نے فرمايا مجھ سے حضرت سعيد بن عاص دن فر ايا ان سے كہنا آپ كى طرف بھيجا ہے آپ كے پچا كا بينا آپ كوسلام كهدر با تھا اور كهدر باتھا ميں نے كسى كی طرف اس سے زيادہ نہيں بھيجا جتنا آپ كی طرف بھيجا ہے موائ اس كے جوامير المؤمنين كے فرانے ميں ہے حضرت على دن الله نے فرمايا سب سے زيادہ جس بات كا بحصے فم ہے وہ محمد مَلِان الله على ميراث ہے باتی اگر ميں اس كاما لک ہوجاؤں تواسے جھاڑ دوں جگر كوشت كرك و شت كرك كوشت كرك ميں ہے جھاڑ نے كی طرح۔ كرميراث ہے باتی اگر ميں اس كاما لک ہوجاؤں تواسے جھاڑ دوں جگر كوشت كرك و شدى ميں ان كان يَقُولُ لَنَا فِي حِلاَفَةِ ( ٣٨٤٦٠ ) حَدَّنَا مُعْتَمِورٌ بْنُ سُلْكُمانَ ، عَنِ الرُّكُيْنِ ، عَنْ أَبِيةِ ، عَنِ ابْنِ مَنْ مُورٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ لَنَا فِي حِلاَفَةِ

عُمَرَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَات وَهَنَات ، وَأَنَّ بِحَسْب الرَّجُلِ إِذَا رَأَى أَمْرًا يَكُرَهُهُ أَنْ يُعْلِمَ اللَّهُ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهُ.
(٣٨٣٦) حضرت عميله حضرت عبدالله بن مسعود رُنْ يُو ب روايت كرتے بين فرمايا كه حضرت ابن مسعود رُنْ يُو بم سے حضرت عمر بناؤ كو كاف مع فقط بين فرمايا كه حضرت ابن مسعود رُنْ يُو بم سے حضرت عمر بناؤ كو كاف موگى بيات كه عمر بناؤ كو كاف ناف مين فرماتے تھے بلاشبه عنظر يب فقتے بول كے فقتے بول كے اور آدمى كے ليے كافى بوگى بيات كه جب كى ناپند يده امركود كيمي واسے ناپندكر كه الله جان ليس كه بلاشبه بياس امركونا بيندكر نے والا ہے۔

، جب ن و پر برین از رئیگ را مسلم به در کست در مدم ن به ن که می در به برین ن کررو پر در کست در کست در کست در ای ( ۳۸٤۱۱ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ آبِیهِ ، قَالَ : فَلِمِینَیْدٍ . اَنْهَی آمِیرِی عَنْ مَعْصِیَةٍ ، قَالَ : لَا تَکُونُ فِئْنَةٌ ، قَالَ : فَلِمُ : فَإِنْ أَمْرَنِی بِمَعْصِیَةٍ ، قَالَ : فَحِینَیْدٍ . (۳۸۳۱) حضرت طاؤس ویشین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاپٹنز سے پوچھا کہ کیا میں اپنے امیر کومعصیت سے روکوں انہوں نے فر مایانہیں فتنہ ہوگا طاؤس ویشین نے فر مایا میں نے عرض کیااگروہ جھے گناہ کا حکم دےارشاد فر مایا اس وقت (روک سکتے ہو)

( ٣٨٤٦٢ ) حَلَّنْنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أَمِيرِى بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :إِنْ خِفْت أَنْ يَفْتُلُك فَلَا تُؤَنِّبَ الإِمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

(۳۸۳۷۲) حفرت سعید بن جبیر ویشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدایک صاحب نے حضرت ابن عباس دی ہو ہے اکیا میں اپنے امیر کونیکی کا تھم کروں انہوں نے ارشاد فر مایا اگر تخبے (امر بالمعروف) کرنا ضرور ہوتو اپنے اوراس کے درمیان ہو۔

( ٣٨٤٦٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَتَيْتَ الْأَمِيرَ الْمُؤَمِنُ فَلَا تؤتيه أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

(۳۸۳۱۳) حفرت عبداللہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا جب تو مومن امیر کے پاس جائے تو لوگوں کے سامنے اسے نقیحت مت کر۔

( ٣٨٤٦٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : ذَكُرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَابْتَرَكَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پر طیلا سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کے پاس امراء کا تذکرہ کیا گیاان میں ہے ایک لڑائی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹے گیااس نے سرا تھایا یہاں تک کہ گھر میں اس سے زیادہ لمبامیں نے کسی کؤئیس دیکھا حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا ہیں وہ نیچے ہوگیا یہاں تک کہ اس سے زیادہ چھوٹا مجھے گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

( ٣٨٤٦٥) حَلَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هَمَّامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوب السِّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَلَا كَرُوا فِيْنَةٌ تَكُونُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَّا أَنَا فَأَجْلِسُ فِي بَلْ : اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَلَا يَابُنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِنْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : بَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِنْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : لَكِنِّى أَتُوسَطُهَا فَأَضُرِبُ خَيْشُومَهَا الْأَعْظَمَ. (مسند ٢٥٥)

(۳۸۳۷) حضرت ابوب السختیانی پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت سعد اور حضرت ابن عمر اور حضرت عمار حیکا تین جمع ہوئے آئندہ کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے حضرت سعد جھٹونے نے فر مایا باتی رہا میں تو میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور اس سے نہیں نکلوں گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود چھٹونے نے فر مایا میں اس پر ہوں جوتم نے کہا اور حضرت ابن عمر رہا ٹیٹو نے فرمایا میں بھی اس کی مثل پر ہوں اور حضرت عمار جہا ٹیٹو نے فرمایا لیکن میں اس کے درمیان میں ہوں گا اس کے بڑے ناک سرماروں گا۔

( ٣٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد فِي نَفَرٍ ، فَقَالَ:إِيَّاكُمُ وَالْفِتَنَ فَإِنَّهَا قَدْ ظَهَرَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ:فَأَنْتَ قَدْ خَرَجْت مَعَ عَلِيٍّ، قَالَ:وَأَيْنَ لَكُمْ إِمَامٌ مِثْلُ عَلِيٍّ.

(۳۸۳۱۲) حفرت ابراہیم یمی ویٹین سے روایت ہانہوں نے فرمایا حفرت حارث بن سوید ایک شکر میں تھے انہوں نے ارشاد فرمایا بچوتم فتنوں سے بلا شہدوہ فلا برہو چکے ہیں ایک آدمی نے کہا آپ بھی تو حضرت علی دائی کے ساتھ نگلے ہیں انہوں نے فرمایا کہاں ہوگا امام حضرت علی دائی جیسا۔

( ٣٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ تُبَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ كَفُّ : إِنَّ لِكُلِّ فَوْمٍ كُلْبًا ، فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يَضُرَّنَكَ شَرُّهُ.

(۳۸۳۷۷) حضرت کعب وہ اٹو سے روایت ہارشاد فر مایا کہ ہرقوم کے لیے کتا ہوتا ہے ہی اللہ سے ڈرواس کا شرقہ ہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔

( ٣٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حميد ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سياه ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : إِنَّهُ مَن شخص لَهُ أَردته.

(۳۸۳۷۸) حضرت جندب بن عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے فتنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس آ دمی نے اس طرف محکی باندھ کردیکھا۔۔۔۔۔تووہ اسے ہلاک کردےگا۔

( ٢٨٤٦٩ ) حَذَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّتَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مبشر بْنِ الْمُحَرَّر، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَا وَهُيُو بَنُ مُحَمَّلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَّامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَّامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصُلُ ، أَوْ حَرْثُ ، أَوْ مَا شِيَا يَتَبُعُ أَذْنَا بَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلَعًا فَارْتَبَصُوهُ.

( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْس ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ :أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تُعَجَّلَ قَوْمٌ عَلَى رَايَاتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ فَجِىءَ بِهِمْ ، فَقَالَ : مَا أَعْجَلَكُمْ ، فَالُوا : أَوَلَيْسَ قَدْ أَذِنْت لَنَا ، قَالَ : لاَ ، وَلا شَبَّهُت وَلَكِنَّكُمْ تَعَجَّلُتُمْ إِلَى النِّسَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ

قَالَ :أَلَا لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخُوُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بُوُوكًا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ مِنْ عَدَنَ ٱبْيَنَ كَضَوْءِ النَّهَارِ.

( ٣٨٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ آنِفًا ، أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ.

زیادہ روثن ہوجا ئیں گی۔

(ابويعلى ٣٧٣٠)

(۳۸۴۷) حضرت انس دیار سے دوایت ہفر مایا کہ عبداللہ بن سلام رہاؤٹو نے نبی مِرَافِظَةَ ہے یو چھا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون کی ہے آپ علاقہ اللہ علیہ جرئیل نے ابھی خبر دی بلاشبہ آگ ان کوجمع کرے گی مشرق کی جانب ہے۔

( ٣٨٤٧٢ ) حَلَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَاجِرُوا قِبَلَ الْحَبَشَةِ ، تَخُرُجُ مِنْ أَوْدِيَةٍ بَنِى عَلِمٌ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَخْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، وَتُقِيمُ إِذَا ناموا حَتَّى إِنَّهَا لِتَحْشُر الْجِعْلَانَ حَتَّى تَنْتَهِى بِهِمْ إِلَى بُصْرَى ، وَحَتَّى إِنَّهَا لِتَحْشُر الْجِعْلَانَ حَتَّى تَنْتَهِى بِهِمْ إِلَى بُصْرَى ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْقَعُ فَتَقِفُ حَتَّى تَنْتَهِى عَلَيْ اللهِ بُعْدَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى

(٣٨٣٧٢) حفرت عمر والي التي النهول في ارشاد فرمايا الدوكو! حبشه كى طرف ججرت كروبى على كى واديول سة اگ نكلے كى جو يمن كى جانب سے آئے كى لوگول كو اكثما كرے كى چلے كى جب وہ لوگ چليں مے .....اور تقبر جائے كى جب وہ سو جائيں گے يہاں تك كدوہ محمر انول كوجع كرے كى اوران كوبھرى تك پہنچا دے كى اورايك آدى كر پڑے تو وہ تقبر جائے كى يہاں تك كدا سے پکڑے كى۔

( ٣٨٤٧٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس﴾، قَالَ : نَارٌ تَخُرُّجُ مِنْ قِبَلِ الْمَغُرِبِ تَحْشُرُ النَّاسَ حَتَّى ، أَنَهَا لَتَحْشُرُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ ، تَبِيتُ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ حَيْثُ قَالُوا.

(٣٨٣٤٣) حضرت ضحاك واليط عدمنقول م كمانهول في الله تعالى كقول: (يُوْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس)

(تم پرآگ کا شعلداور تا بے کے رنگ کا دھواں چھوڑے گا) کے بارے میں فر مایا (اس سے مرادیہ ہے) کہ آگ ہوگی جومغرب کی جانب سے نظے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی یہاں تک کہ بندروں اور خزیروں کو بھی جمع کرے گی رات گر ارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور دد پہرکو دہاں رہے گی جہاں وہ رہیں گے۔

( ٣٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَاتِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، عَنْ أَبِى ذُرَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى بُرُوكًا كَضَوْءِ النَّهَارِ. (احمد ١٣٣ـ ابن حبان ١٨٣١)

(۳۸ ۳۷ ۳۸) حضرت ابو ذر والمثن سے روایت ہے فر مایا کدرسول الله مَرَافِقَةَ آنے ارشاد فر مایا کاش مجھے معلوم ہوجاتا جبل وراق کی جانب ہے کب اگر ہے۔ جانب سے کب آگ نظے گی جس سے بھری میں بیٹھے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں گی دن کی روشن کی طرح۔

( ٣٨٤٧٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :حَلَّنِي أَبُو قِلابَةَ ، قَالَ :حَلَّنِي مَالِمٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَلَّنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَتَخُرُجُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَتَخُرُجُ النَّاسَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ. (ترمذى ٢٢١٤ ـ احمد ٨)

(۳۸ ۳۷۵) حفرت عبدالله بن عمرون الله عن مروایت بانبول نے فرمایا کدرسول الله مَرَّفَظَ آنِ مِی کا مت سے پہلے آگ نظے گی حضر موت سمندر سے ، محابہ کرام الکاکھا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرَّفظَ آبِ میں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم پرلازم ہے شام۔

( ٣٨٤٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ بْن شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِى طَائِعِينَ وَلَّوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجْدَعًا لَجِنْت حَتَى أَبَايِعَةُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْفِنْبِو ، غَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَى شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيُومُ وَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْفِنْبِو ، فَقَالَ : أَيْهَا النَّاسُ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا الْأَمْرِ مِنْى ، وَلَعْلُ هُو آحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْى ، وَهَلْ هُو آحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْآمْرِ مِنْى ، فَالَ : وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَمَمْت أَنْ أَقُولَ : أَحَقُ بِهَذَا الْآمُرِ مِنْك مَنْ ضَرَبَك وَأَبَاك على الإِسُلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ لَقُولَ : أَحَقُ بِهِذَا اللَّهُ فِى الْجِنَانِ ، فَهَوَّنَ عَلَى مَا أَقُولُ .

(۳۸ ۳۷۱) حضرت ہذیل بن شرحیل ویٹین سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت معاویہ دیاتھ نے لوگوں کے ساسنے خطبہ دیااور فرمایااے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے ساتھاس کی بیغت کرتے ہوئے ہیں آتا اور تمہارے ساتھاس کی بیغت کرتا جب منبرے نیچا تر آئے ان سے حضرت عمرو بن عاص دیاتھ نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آج کیا

کام کیا ہے آپ نے کہا ہے کہتم نے خوشی سے میری بیعت کی ہے۔ پس اگر وہ جبشی غلام کی بیعت کرتے تو وہ آ جائے گا اور آپ کو اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ وہ نادم ہوئے 'اور منبر کی جانب لوٹے اور ارشاد فر مایا اے لوگو کیا اس امر ( خلافت ) کا مجھ سے زیادہ حقد ار ہے اور کیا کو گئی اس کا مجھ سے زیادہ حقد ارب عمر دوائے وہاں تشریف فر ما تھے راوی نے بتلایا حضرت ابن عمر دوائے نے فر مایا جس نے بیاراوہ کیا کہ یوں کہوں اس امر کا آپ سے زیادہ حقد اروہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو اسلام پر مارا پھر مجھے خوف ہوا کہ میری ہے بات فساد ہوگی اور میں نے جنت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اسے یاد کیا تو جو میں کہنا چا ہتا تھا (اس سے رکنا) مجھ پر آسمان ہوگیا۔

( ٣٨٤٧٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّنَنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ وَمَعَهُ حَمْسَةُ آلَا فِي قَدُ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعُدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبِي فَيُسُ أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالَ : لأَصْحَابِهِ : مَا شِنْتُمْ ، إِنْ شِنْتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوت الْاَعْجَل ، وَإِنَّ شِنْتُمْ أَخَذُت لَكُمْ أَمَانًا ، فَقَالُوا: خُذُ لَنَا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنْ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقِبُوا بِشَىءٍ ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَا ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا حَتَّى بَلَغَ.

(۳۸۴۷) حضرت عروہ دائی سے دوایت ہے فر مایا کہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی دائی کے ساتھ ان کے مقدمۃ انجیش پرامیر
تھا دران کے ساتھ پانچ معزز افراد تھے انہوں نے حلقہ بنایا حضرت علی دائی کی بیعت کی حضرت قیس نے بیعت میں واخل ہونے
سے انکار کیا اور اپنے ساتھوں سے فر مایا کیا چاہتے ہواگرتم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ لل کر ہمیٹ لڑائی کرتارہوں۔ یہاں تک
کہ زیادہ جلدی کرنے والا مرجائے اور اگرتم چاہوں تو تمہارے لیے امان لے لوں انہوں نے کہا ہمارے لیے (امان) لے لیس
انہوں نے ان کے لیے (عہد) لیا کہ ان کے لیے یہ یہ ہوگا اور ان کوکوئی سرز انہیں دی جائے گی اور میں ان میں سے ایک آدی بنوں
اور اپنے لیے کوئی خاص عہد نہ لیا جب انہوں نے مدیدی طرف کوچ کیا اور اپنے ساتھوں کو لے کر چلے تو ان کے لیے ہردن ایک
اور نے تھے یہاں تک کہ (مدید) پہنچ گئے۔

( ٣٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِم اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِم اللَّهُ مَرُوانَ ، أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۸٬۷۷۸) حضرت عبدالله بن عمر رفایش سے روایت ہے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ رقم کرے ابن زبیر پر انہوں نے شام کے دنا نیر کا ارادہ کیا اور اللہ رحم فر مائے مروان پر انہوں نے عراق کے دراہم کاارادہ کیا۔

( ٣٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهَا لَا يَسْتَشُرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا اسْتَبْقَتُهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَكُلُّ وَمُدَّةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمُ لَمْ يَقُدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجِبَالَ.

(۳۸٬۷۹) حضرت محمد بن علی ابن الحفیه بے روایت ہے انہوں نے فر مایا .....فتنوں سے بچو بلاشبدان کی طرف کوئی بھی نظر نہیں اٹھا تا مگر مید کدہ ہوفتنداس پر سبقت لے جاتا ہے آگاہ وخبر دار ہوان لوگوں کے لیے موت اور مقررہ مدت ہے۔ اگر جولوگ زمین میں بیں وہ جمع ہوجا کمیں اس بات پر کدان کے ملک کوختم کردیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ تعالی اس کی اجازت دے کیا تھے ہواس بات کی کدان پہاڑوں کو ہٹادو۔

( ٣٨٤٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِعَلِيُّ أَتَانِي ، فَقَالَ : إنَّك الْمُرُوُّ مُحَبَّبٌ فِي أَهْلِ الشَّامِ ، فَإِنِّى قَدِ السَّعُمَلُتُكُ عَلَيْهِمْ فَسِرْ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَكُرُت الصَّهْرَ ، فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللهِ لَا أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَرَكِنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَمِّ كُلْنُومِ فَقُلْتُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللهِ لَا أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَرَكِنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَمِّ كُلْنُومِ فَسُلَّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّدَ إِلَى مَكَّةَ فَاتَى عَلِى ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ تَوَجَّدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَاسَلَمْ عَلَيْهَا وَتُوجَدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَّى يُلْقِى رِدَائَهُ فِى عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ أَمَّ كُلْنُومٍ فَانَّحُبرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَيْفَا اللهِ كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَّى يُلْقِى رِدَائَهُ فِى عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ أَمَّ كُلُنُومٍ فَانَّى الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَى يُلْقِى رِدَائَهُ فِى عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ أَمَّ كُلُنُومٍ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكَة ، فَتَرَاجَعَ النَّاسُ.

(۳۸۲۸) حضرت نافع حضرت ابن عمر دوائي ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جب حضرت علی توائی کی بیعت کی گئی تو وہ میرے پاس آئے اورارشاد فر مایا آ ب ایسے آ دی ہو جو اہل شام کے ہاں محبوب ہو میں نے تہبیں ان پر عامل مقرر کیا ہے تم ان کے پاس جا و حضرت ابن عمر حداث فر مایا میں نے قر ابت اور سرالی رشتے کو یا دکیا اور میں نے کہا حمد وصلا ق کے بعد اللہ کی قتم میں آ ب کی بیعت نہیں کروں گا انہوں نے (ابن عمر وہائی نے ) فر مایا انہوں نے جھے چھوڑ دیا اور نکل مجے اس کے بعد جب حضرت ابن عمر وہائی حضرت امن کھڑو میں میں آئے ان کوسلام کیا اور کہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی وہائی تشریف لا نے تو ان سے کہا عمر وہائی حضرت ام کلاثوم میں میں آئے ان کوسلام کیا اور کہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی وہائی نے فر مایا آگر یہ آ دی عمر ان عمر شام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور لوگوں کواڑ ائی کے لیے جمع کررہے ہیں۔ حضرت علی وہائی نے فر مایا آگر یہ آ دی جمع کردے یہاں تک کہ اپنی چا درا ہے اونٹ کی گردن میں ڈال دے راوی نے فر مایا حضرت ام کلاثوم میں ہوئی نے والد کو پیغام بھیجا آ پ کیا کردے ہیں وہ آ دمی میرے پاس آیا مجھے سلام کیا اور کہ کی طرف چلاگیا پس لوگ والی ہو گئے۔

( ٣٨٤٨) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءً قَبْلَ قَتْلِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ بِعَشْرِ لَيَالَ وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ :كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتْ : وَجِعَةٌ، قَالَ : إِنَّ فِي الْمَوْتِ لَعَافِيَةٌ ، قَالَتْ : لَعَلَّك نَشْتَهِي مَوْتِي ، فَلِلْلِكَ نَمَنَّاهُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَأْتِي عَلَى أَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَآحْتَسِبَك ، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فَتَقَرَّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَعُرَضَ عَلَيْك خُطَّةً لا تُوافِقُك ، فَتَقْبَلهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيُقْتَلَ فَيُحْزِنُهَا بِذَلِكَ.

(۳۸۴۸) حضرت ہشام بن عروہ حضرت عروہ ہاتئو سنفل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا میں اور عبداللہ بن زبیر والنو شہادت سے دل را تیں پہلے حضرت اساء تکا مذبون کے پاس آئے حضرت اساء بیار تھیں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیسے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیسے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیسے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ کیسے پاتی ہیں انہوں نے فر مایا بیار ہوں حضرت عبداللہ نے فر مایا شایدتم میری موت عافیت ہے حضرت اساء نے فر مایا شایدتم میری موت کو چاہتے ہوکہ اس کی تمنا کر دیا جائے تو ہیں تمہاری وجہ سے ثواب کی امیدر کھوں یا تو غالب آ جائے تو ہیں تمہاری وجہ سے ثواب کی امیدر کھوں یا تو غالب آ جائے تو میری آنکھ شخنڈی ہو جائے اس بات سے بچنا کہ تم پر ایسا خطہ پیش کیا جائے جو تمہارے موافق نہ ہوا ورتم اسے موت کی مراجب و ناپندیدگی کی وجہ سے قبول کر لوحضرت عبداللہ کی مراد میتھی کہ آنہیں قبل کر دیا جائے گا اور یہ بات حضرت اساء نوی ہونے کا مراجب و ناپندیدگی کی وجہ سے قبول کر لوحضرت عبداللہ کی مراد میتھی کہ آنہیں قبل کر دیا جائے گا اور یہ بات حضرت اساء نوی ہیں تا کہ ممکن کرے گی۔

( ٣٨٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِى انَّهُمْ صَلَبُوا عَبْدَ اللهِ مُنكَنَّا ، وَعَلَقُوا مَعَهُ هِرَّةً ، وَاللهِ إِنِّى لَوَدِدْت أَنْ لاَ أَمُوت حَتَّى يُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَتِيتُ بِهِ إِلَى فَأَعْسَلُهُ وَأَحَنَّطُهُ وَأَكَفَّنَهُ ، ثُمَّ أَدْفِنَهُ ، فَمَا لَبِثُوا أَنْ جَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ يُدُفَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأْتِيتُ بِهِ أَسْمَاءَ فَغَسَّلُتُهُ وَخَنَّطُتُهُ وَكَفَنَتُهُ ، ثُمَّ دَفَنَتُهُ .

(۳۸۴۸۲) حفرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت اساء ٹن فی فائے کے پاس آیا حضرت عبداللہ بن زبیر وہائی کی شہادت کے بعد حضرت اساء ٹن فی فائے نے فرمایا مجھے یہ بات پنجی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اوند ھے منہ کرکے پہانی دی ہے اور ان کے ساتھ بلی کو لئکایا ہے اللہ کی قتم میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے موت نہ آئے یہاں تک وہ مجھے عبداللہ کو دیں میں اسے خسل دوں گی اور اسے خوشبولگاؤں گی اور اسے کفناؤں گی پھر اسے فن کروں گی تھوڑی ہی دیر کے بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ انہیں ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا جائے پھر حضرت اساء نے ان کو خسل دیا اور ان کو خوشبولگائی اور ان کو کفن دیا بھر ان کو دفنا دیا۔

( ٣٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، فَأَتَاهَا وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْأَرُواحَ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ : وَمَا يَمُنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بِغَنِّى مِنْ بَغَايَا بَنِى إِسُرَائِيلَ.

(۳۸۲۸۳) حضرت صغید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت ابن عمر وہا ہوئ معبد میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر دہائی کوسولی دے دی گئی تھی انہوں نے کہا بیاساء ٹری میڈول ہیں حضرت ابن عمران کے پاس آئے اوران کونصیحت کی اوران سے اصلاح کی بات کی اور فرمایا جسم کوئی چیز نیس اور روحس الله تعالی کے پاس میں پس مبر کرواور ٹواب کی نیت کروحضرت اساء نے فرمایا اور مجھے مبرے کوئی چیزرو کے گی حالا فکہ حضرت بجی بن ذکر یا تعلیق الله کا سربنی اسرائیل کی زائیہ ورتوں میں سے ایک زائیہ کودیا گیا۔ ( ۲۸٤۸٤) حَدَّ نَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِیفَةَ ، عَنُ أَبِیهِ ، قَالَ : أُخیوت ، أَنَّ الْحَجَّاجَ حِینَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبَیْرِ جَاءَ بِهِ إِلَی مِنَّی فَصَلَبَهُ عِنْدَ النَّیْرِیَّةِ فِی بَعْنِ الْوَادِی ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انظُرُوا إِلَی هَذَا ، هَذَا شَرُّ الْاُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّی رَأَیْت ابْنَ عُمَرَ جَاءً عَلَی بَعْلَةٍ لَهُ فَلَهُ مَلِ لِیکُونِیهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفَرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَی لَهُ : وَیُحَل ، حُدُ بِلِجَامِهَا فَوَامًا ، وَلَقَدُ فَلَا مَا اللهِ بُنُ عُمَرَ وَهُو یَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ کُنْت لَصَوَّامًا فَوَّامًا ، وَلَقَدُ أَلْلَهُ أَنْتَ شَرُّهَا.

جب الله ۱۳۸۳) حضرت خلف بن خلیف این والد حضرت خلیفہ نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا مجھے یے خبر دی گئی کہ تجاج نے جب حضرت عبد الله بن زبیر وہ الله کو گئی کہ تجاج نے جب حضرت عبد الله بن زبیر وہ الله کو گئی کہ کا ارادہ کیا تو ان کو منی کی طرف لے گیا اور ان کو طن وادی میں گھاٹی کے پاس پھائی دی پھر اس نے حضرت این عمر وہ للہ کو کھاوہ اپنے خچر پرتشریف لائے وہ اسے قریب کررہ سے سے سے کے اور وہ بدک ری تھی انہوں نے اس نے خطام سے فر مایا تیرے لیے ہلاکت ہواس کی لگام پکڑ اور اسے قریب کرراوی فر ماتے ہیں اس نے اس خچر کو قریب کیا حضرت عبد الله بن عمر وہ الله تن عمر وہ الله بن عمر وہ الله بن عمر وہ الله تن عمر وہ الله بن عمر وہ الله بو۔

( ٣٨٤٨٥ ) حَلَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَلَّثِنِي الْبَرِيدُ الَّذِي جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَضَغْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَذَّثِنِي كُعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلاَّ رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَذَّثِنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ لَقِيفٍ ، أَرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْتُهُ.

(۳۸۳۵) حضرت ہلال بن بیاف ویشیئ سے روایت ہانہوں نے فر مایا مجھ سے حضرت برید نے بیان کیا جو مخار کا سر حضرت عبد اللہ بن زبیر وہ اللہ کے پاس لے کرآئے تھے انہوں نے فر مایا جب میں نے اس کا سر حضرت ابن زبیر وہ اللہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے فر مایا مجھ سے کعب نے کوئی بھی بات نقل نہیں کی مگر میں نے اس کا مصداق دیکھ لیا سوائے اس کے کیونکہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ثقیف کا ایک آ دمی مجھے تل کرے گامیں اپنے آپ کود کھے رہا ہوں کہ میں نے اسے تل کردیا ہے۔

( ٣٨٤٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَوَ آيَنه يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ اللّهُ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنُ بِى مَا يَفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمُّ أَنْتَ اللّهُ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنُ بِى مَا يَفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْدَ عَلَى السَّمَاءِ ، أَوْ فِى الْأَسُواقِ.

(٣٨٢٨) حفرت منذر والله عدوايت بي محدين حفيد كي باس تعاميل في ان كود يكها كماسي بسر يركروثيل بدل رب

معنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کی معنف م شی اور پھونکیس مارر ہے تھے ان سے ان کی اہلیہ نے کہا کیا چیز آپ کو بے چین کر رہی ہے آپ کے دشمن ابن زبیر کے امر سے تو

انہوں نے کہا جمعے اللہ کے دخمن ابن زبیر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں بلکہ جمعے پریشانی اس بات کی ہے جواللہ تعالی کے حرم یں کل کو کی جائے گی راوی فرماتے ہیں پھرانہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسان کی طرف اور فرمایا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ نے جمعے سکھایا بلاشبہ و و (مراد بن زبیر تھے) جرم سے قل کیا ہوا نکالا جائے گا اس کے سرکوشہروں میں فرمایا یا بازاروں میں

رمایا چلرللوایا جائے۔ ۲۸۱۸۷) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ کُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْيُرِ ، لِنَاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبْيُرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبْيُرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فُرِيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لَا تَكُونَهُ.

يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فُرِيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لَا تَكُونَهُ.

يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فُرِيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لَا تَكُونَهُ.

ر ۳۸۲۸۷) حَفرت معید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفرت عَبدالله بَن عمر دِن اُفَّةِ حفرت عبدالله بن زبیر دِن وُ کے پاس اُ سے اور فر مایا اے ابن زبیر حرم میں الحاد کرنے سے بچو بلا شبہ میں نے رسول اللہ مِن اُفِظَافِمَ کُوفر ماتے ہوئے ساہے کہ عنقریب حرم میں قریش میں سے ایک آ دمی الحاد بھیلائے گا اگر اس کے گناہ جنوں اور انسانوں کے گناہوں کے ساتھ تو لے جا کیں تو ان سے زیادہ

به وجاكس لهم مَ يَصُوه آوى شهوجانا -ا ٣٨٤٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : جِنْت لَاسْأَلُك ، عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَة وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَجَبُوا الأَمْوالَ فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا ،

فَلَخُلُوا فَصُرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبِلُوا ، قَالَ : وَكَمِ الْعُدَّةُ ، قَالَ : خَمْسَةُ آلَافٍ ، فَلَا خَلُوا فَصُرًا فَصَرًا فَتَحَصَنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبِلُوا ، قَالَ : وَكَالَ : عَمَّرَكُ اللّهُ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، لَوُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةَ الزُّبَيْرِ فَذَبَحَ مَنْ اللّهُ ، فَالَ : فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِي بَهَائِمَ لَا تَدُرِى مَا اللّهُ ، مَنْ اللّهُ بَهُ إِنَّهُ مِثْنَ هَلَلَ اللّهُ يَوْمًا وَاحِدًا.
وتَسْتَحِلُهُ مِمَّنُ هَلَلَ اللّهَ يَوْمًا وَاحِدًا.

عر دولا کے پاس آئے جبکہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سی کررہے تصحفرت ابن عمر وزائو نے پوچھاتم کون ہوانہوں نے بتلایا آپ کا بھتیجامصعب بن زبیر ابن عمر وزائو نے پوچھا عراق والے انہوں نے فرمایا جی ہال مصعب بن زبیر نے فرمایا بیس آپ کے پاس اسے لوگوں کے بارے بیس پوچھے آیا ہوں جواطاعت سے نکل بھے جیں اورخون بہا بھے جیں اور مالوں کو واجب کر بھے جیں ان سے لوگوں کے بارے بیس کو چھے آیا ہوں جواطاعت سے نکل بھے جیں اورخون بہا بھے جی اور مالوں کو واجب کر بھے جیں ان کو امن دے سے لڑائی کی گئی اوران پرغلبہ پالیا محمل وہ ایک میں واخل ہوئے اس میں محصور ہو گئے پھر انہوں نے امان طلب کی ان کو امن دے دیا میں پر چھان کی تعداد کتنی تھی انہوں نے بتلایا پانچ ہزار راوی نے فرمایا اس وقت حضرت دیا میں پھر تھی انہوں نے بتلایا پانچ ہزار راوی نے فرمایا اس وقت حضرت

ه معنف ابن الي شيبرسر جم (جلد ۱۱) في مستخد ابن الي شيبرسر جم (جلد ۱۱) في مستخد ابن الي شيبرسر جم (جلد ۱۱)

ا بن عمر دہا تھ نے سجان اللہ کہااور فر مایا ہے ابن زبیراللہ کتھے عمر عطا فر مائے اگر کوئی آ دمی زبیر کے مویشیوں میں آئے اور ان میں ۔

ا کی صبح میں پانچ ہزار کوذنج کردے کیا آپ اے حدے بوجنے والاسجھتے ہو حضرت مصعب نے جواب میں کہاجی ہاں حضرت ابر عمر دلافو نے فرمایاتم ان چو یا وُں میں زیادتی سجھتے ہو جواللہ کونہیں جانتے اوران کےخون کوحلال سجھتے ہوا کیہ ہی دن میں جواللہ ک

ا یا کی بیان کرتے ہیں کلمہ بڑھتے ہیں۔

( ٣٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبُّ مِنْهُ ، يَعنى ابْنَ الزُّبَيْرِ.

(٣٨٢٨٩) ابوحسين ريشين سے روايت ہے انہوں نے فر مايا ميں نے كوئى آ دمى عبدالله بن زبير روائش ہے بڑھ كر برا بھلا كہنے والانہير ویکھا۔۔

( ٣٨٤٩٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَصِيحُورَ بِهِ : يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَ : ابْنُ الزُّبَيْرِ :

وَيَلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْك عَارُهَا

قَالَتْ أَسْمَاءُ :عَيَّرُوك بِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَتْ :فَهُوَ وَاللهِ حَقُّ.

(۲۸۳۹۰) حضرت عروه الثاثن سے روایت ہے کہ شام والے حضرت ابن زبیر دالتن سے لڑائی کرتے تھے اور چیخ چیخ کر ان کو کے

تھاے ذات النطاقين كے بيٹے حضرت ابن زبير وانٹۇ يد پڑھتے

بیعیب ہے جس کی عارتم پرواضح ہے حضرت اساء نفاط خانے فرمایا کیا وہ تہہیں اس سے عارولاتے ہیں حضرت ابن زب

نے فر مایا جی ہاں انہوں نے فر مایا اللہ کی قتم وہ حق ہے۔

( ٣٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبُيْرِ كَانَ يَشُلُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ ، عَزِ الْأَبُوابِ وَيَقُولُ :

لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا كُفِيتُهُ

ويقول:

وَكُسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدُمَّى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقُدَامِنَا تَفُطُرُ الدُّمَا

(۳۸ ۴۹۱) حفرت ہشام بن عروہ پر این سے روایت ہے کہ حفرت ابن زبیران پر حملہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو دروازوں یہ

نكال دية تفاوركمة تحارمرامقابل اكيلا موتومين اسك ليكافى مون اورشع بهي برصة وكلسنا على الأغقاب مدامة

كُلُومُناً ... وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِناً تَقُطُّوُ الدِّمَا. جاری ایر بیار بے زخوں کے خون نہیں گرتے بلکہ جارے قدموں پرخوا<sup>د</sup>

کے قطرات گرتے ہیں (مرادیہ ہے کہ ہم دخمن کا سامنا کرتے ہوئے لڑتے ہیں پشت چھر کرنہیں بھا گتے )

( ٣٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ الْاسَدِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةً

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْزَمُوا هَذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللهِ الَّذِى أَمَرَ بِهِ ، وَأَنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْهُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِنَ قَدُ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُوجَبُونَ فِى الْفُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِينَ قَدُ تَمَّ، وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نُقُصَان ، وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ تَنْقَطِعَ الْأَرْحَامُ ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْعَكِى ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، وَيَطُوفُ السَّائِلُ بَيْنَ جُمُعَتَنِ لَا يُوضَعُ فِى يَلِهِ شَيْء ، وَيَشُوعَ النَّاسُ فَيْنَا النَّاسُ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كُلُّ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَلُّ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَلُكُ إِذْ قَذَفَتِ الْأَرْضُ بِأَفْلَاذِ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، لَا يَنْفُعُ بَعُدُ شَىءٌ مِنْهُ ذَهَبُ وَلَا فِضَّةً .

(۳۸۳۹۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے فرمایا کہ اس اطاعت اور جماعت کولا زم پکڑ و بلاشہ بیاللہ کی وہ ری ہے جس کے تھا منے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور بلاشہ بو چیزیں تہمیں جماعت میں ناپندیدہ ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو تہمیں جدائی میں پند ہیں اللہ تعالیٰ فاللہ نے کوئی بھی چیز پیدائمیں کی مگر اس کی انتہا مقرر کی ہے بید دین یقینا کا مل ہو چکا اور اب نقصان کی طرف جانے والا ہے اور اس نقصان کی علامت یہ ہے کہ رشتے داریاں ختم ہوجا کیں گاحت مال لیا جائے گاخون بہائے جا کیں گے قرابت والا اپنے قریبی رشتے داروں کی شکایت کرے گا کہ وہ اسے کچھ نہیں دیتے ما تھے والا دو جمعے چکر لگائے گا اس کے ہاتھ پر پچھ بھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے اتھ پر پچھ بھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے اتھ پر پچھ بھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس حالت پر ہول کے رہا کے دیں گائے کی طرح آ واز نکالے گی سارے لوگ بی خیال کریں گے کہ یہ ہماری جانب میں آ واز

عاندى كُونَى نَعْ نَهِن مِوكا -( ٣٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ مُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَبْدُ اللهِ عَلَى دَارِهِ ، فَقَالَ : أَعْظِمْ بِهَا خِرْبَةً ، لَيْحِيطُنَّ فَقِيلَ : مَنْ ؟ فَقَالَ : أَنَاسٌ يَأْتُونَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ أَبُو حَصِينِ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ.

نکال رہی ہےلوگ اس حالت پر ہوں مے اجا تک زمین اپنے جگر کے فکڑے یعنی سونا اور جاندی نکالے گی اس کے بعداس سونا

(۳۸۳۹۳) حضرت مسروق سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کی طرف جھا نکا اور فر مایا اس میں بڑی ویرانی ہوگی وہ لوگ اس کا احاط کریں گے آئیں گے۔ان سے بع چھا گیاوہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیادھرادھرے

> آئیں مے۔ابوھین نے روایت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ ۔

( ٣٨٤٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقْمَ بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ هَذِهِ إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَنَابِتِ الشَّيحِ قُلْتُ : مَنْ يُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا ، قَالَ :عَدُّوُّ اللهِ.

(۳۸ ۳۹۳) حفرت ارقم بن یعقوب سے روایت ہفر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم اپنی اس زمین سے جزیرۃ العرب اور گھاس اٹنے کی جگہوں کی طرف نکل جاؤ کے میں نے عرض کیا ہماری زمین ہے ہمیں معنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ١١) كي المحالي الفتن كالمحالي الفتن كتاب الفتن كتاب الفتن

کون نکالے گانہوں نے فرمایا اللہ کا دخمن۔

( ٣٨٤٩٥ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فَالَ حُلَيْفَةُ : كَأَنَّى بِهِمْ مُشْرِفِى آذَانَ حَيْلِهِمْ رَابِطِيهَا بِحَافَتَىَ الْفُرَاتِ.

(۳۸ ۳۹۵) حضرت حذیفہ خفاه منا سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا گویا کہ میں ان کود مکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کے کان کھڑے ہوں مے اور ان کے راہب وز اہد فرات کے دونوں کناروں پر ہوں گے۔

( ٢٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا تَلاعَنَ قَوْمٌ قَطُ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ. (نعيم ١٨٥٠)

(٣٨٣٩٢) حفرت حذيفه والثو سے روايت ہارشاد فرمايا كرم مى محى كسى قوم نے آپس ميں لعن طعن اختيار نہيں كى مكر عذاب كى بات ان برثابت ہوگئ۔

( ٣٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي عَلَى كَفِّ مَّنْ ضَرَبْتُ بَعْدَ عُمَرَ.

(۳۸ ۲۹۷) حضرت حذیفہ جانٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فانٹو کے بعد مجھے اس بات کی پروانہیں کہ کس

( ٣٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ ، قَالَ : قَالَ خُذَيْفَةُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ لَتُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ ، فَأَيُّ قُلْبِ أُشْرِبَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نُقَطُّ سُود ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكُرَهَا نُقِطَ عَلَى فَلْبِهِ نُقُطَةٌ بَيْضَاءُ ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنَّ يَعْلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ أَمْلا ، فَلْيَنظُرْ ، فَإِنْ رَأَى حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا ، أَوْ يَرَى حَلَالًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدُ أَصَابَتُهُ. (احمد ٣٨٧. حاكم ٣١٨)

(۳۸ ۳۹۸) حفرت حذیفه دانو سروایت بانهول نے ارشا دفر مایا یقینا فتندولوں برآتا ہے جس دل میں اس کی محبت بیشہ جائے تواس دل برسیاه نقط لگایا جاتا ہے اور جودل اس فتنے کو تا پند کرتا ہے اس پر سفید لگادیا جاتا ہے جو آ دی تم میں سے چاہتا ہے کہ جانے اسے فتنہ پنچتا ہے یانہیں وہ غور کرے اگر جے وہ حلال سجھتا تھا اسے حرام سجھنا شروع کر دیایا جسے حرام سجھتا تھا اسے حلال سجھتا شروع کردیاتواے فتنہ جیجے چکاہے۔

( ٣٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ اعْتَرَضَتْهُمْ فِي الْجُمُعَةِ بِنَبْلِ مَا أَصَابَتْ إِلَّا كَافِرًا.

(٣٨٣٩٩) حضرت حذیفہ خافو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایسا زماًندآئے گا کہ اگر تو جعہ میں ان کی طرف

متوجہ ہوکر تیر مارے تو وہ تیزئبیں گگے گا سوائے کا فرول کے ( مرادیہ ہے کہ سارے کفر میں ہوں مے کیکن یہاں کفر ہے وہ کفر مراد

نہیں جواسلام سے نکال دیتا ہے مرادیہ ہے کہ ہرا یک کفار جیسے اعمال میں مبتلا ہوگا) یہ عبد یہ دیوں میں تعدید کا میں تعدید کا میں میں اور اور اس کا بات کے انہاں میں مبتلا ہوگا )

( .. ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتَنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَنَاتٍ ، فَإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ ، وَقَالَ :مَا الْحَمُرُ صِرْفًا بِأَذْهَبَ لِعُفُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ.

(۳۸۵۰۰) حضرت حذیفہ والی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا فتنے میں اس کے رکنے اور بھڑ کئے کے مواقع ہوتے ہیں اگرتم سے ہوسکے کتہبیں اس کے رکنے کے مواقع میں موت آئے تو ایسا کرلینا اور فر مایا کہ کوئی خالص شراب لوگوں کی عقلوں کوزیادہ اڑانے

والی نبیں ہے فتوں کی بہنبت۔

( ٣٨٥.١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قالَا :أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ رُفَيْعِ أَبِى كَثِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ اللهَ الْحَسَنِ عَلِيًّا يَقُولُ : تَمْتَلِءُ الْأَرْضُ ۚ ظُلُمًا وَجَوْرًا حَتَّى يَدُخُلَ كُلَّ بَيْتٍ خَوْفٌ وَحَرُبٌ يَسْأَلُونَ دِرْهَمَيْنِ وَجَرِيبَيْنِ فَلَا يُعْطَوُنَهُ ، فَيَكُونُ تَقْتَالُ بِتَقْنَالِ وَتَسْيَارٌ بِتَسْيَارٍ حَتَّى يُحِيطُ اللّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهم ، ثُمَّ تُمُلَّا

وجريبين فلا يعطونه ، فيحون تفتال بتفتال وتسيار بتسيار حتى يجيط الله بيهم في مصرهم ، مم ممر الأرض عَدْلاً وَقِسطا ، وقال وَكِيع : حَتَى يُعِيطِ الله بهم في مضره.
(٣٨٥٠) حضرت رفع الى كثره عددايت عفر مايا كهم في ابواكهن على والذي كفرمات موئ سنا كه زمين ظلم اورزيادتى س

بحر جائے گی یہاں تک کہ ہر گھر میں خوف اور لڑائی داخل ہوگ وو درہم اور دو جریب مانگیں سے انہیں نہیں دیا جائے گا (جریب انقیز کے برابر پیانے کو کہتے ہیں) لڑائی کے مقابلے میں لڑائی ہوگی اور لشکر لشکروں کے مقابلے میں چلیں سے یہاں سے کان کے شہر میں پھرز مین عدل وافعاف سے بحردی جائے گی۔

( ٢٨٥.٢) حَلَّنَا بَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، .

قَالَ: جَلَة خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَجُلاً حَدًّا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جَلَدَ رَجُلاً آخْرَ حَدًّا، فَقَالَ رَجُلاً هَذِهِ وَاللهِ الْفَتْنَةُ ، جَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِي حَدٍّ، وَجَلَدَ الْيُوْمَ رَجُلاً فِي حَدِّ، فَقَالَ: خَالِدٌ: لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ الْفِيْتَ وَجُلاً فِي حَدٍّ، وَجَلَدَ الْيُوْمَ رَجُلاً فِي حَدِّ، فَقَالَ: خَالِدٌ: لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ الْفَتْنَةُ أَنْ اللهُ عَلَى عَدِّ مَعْلَ فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَلَرُ تَجِدُهَا. اللهُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَجِدُهَا. لَكُونَ فِي أَرْضِ لِكَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَلَا تَجِدُهَا. اللهُ اللهُ

لا سے بعب دو سربران ، وار و سرک و کی دوروں دار کا ہے ہیں۔ روات ہو اللہ کا اید سند ہو اور اس کے دوسر کا دورات ک کوڑے لگائے اور آج دوسرے آ دمی کو صدیم کوڑے لگائے میں حضرت خالد بن ولید دلاتھ نے فرمایا یہ فتنہ نہیں ہے فتنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین پر بے شار گناہ کیے جا کمیں تو بیر چاہے کہ ایسی زمین کی طرف نکل جائے جہال گناہ نہ کیے جاتے ہوں پس تو ایسی زمین نہائے۔

مَهَا كُدُدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ - مناسب كَا فَكُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْفُلُ اللَّهُ مِنْ

( ٣٨٥٠ ) حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّانَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِى ، عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِى ، عَنْ سعد بْنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا تَحَسَّر النَّاسُ سَعِيدُ بْنَ الْعَاصِ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يَسْتَغُمِلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رَجُلاً يَرْضَوْنَهُ لَأَنْفُسِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَلَيْكَ إِذْ قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنَ الْمَدَائِنِ فَأَتَوْهُ بِكِتَابِهِمْ فَقَالُوا :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، صَنَعنَا بِهَذَا الرَّجُلِ مَا قَدْ بَلَغَك ، ثُمَّ كَتَبَنَا هَذَا الْكِتَابَ وَأَحْبَبَنَا أَنْ لَا نَقُطعُ أَمْرًا دُونَك ، فَنَظَرَ فِي كِتَابِهِمْ وَضَحِكَ ، وَقَالَ :وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَرَدْتُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْا سُلْطَانَ قَوْم لَيْسَ لَكُمْ او أَرُدْتُمْ أَنْ تَرُدُّوا هَلِهِ الْفِتْنَةَ حَيْثُ أَطُلَعتُ خِطَامَهَا وَاسْتَوَتُ ، إِنَّهَا لَمُرْسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الْأَرْضِ تَرْتَعِي حَتَّى تَطَأْ عَلَى خِطَامِهَا ، لَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَهَا رَدًّا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُقَاتِلُ فِيهَا إِلَّا قُتِلَ حَتَّى يَبْعَث اللَّهُ قَزَعًا كَقَزَع الْخَرِيفِ يَكُونُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ. (حاكم ٥٠٣)

(٣٨٥٠٣) حضرت سعد بن حذيف سے روايت إنبول في فرمايا جب لوگول في حضرت سعيد بن عاص والي كومعزول كرفي

پر موافقت کرلی تو آپس میں انہوں نے ایک تحریکھی کہ ان پر عامل نہیں بنایا جائے گا مگروہ آ دمی جس پروہ اپنے لیے اور اپنے وین کے لیے راضی ہوں کے وہ لوگ ای حالت پر تھے اچا تک حضرت حذیفہ توافؤ مدائن سے تشریف لائے اپنی تحریر لے کران کے پاس مگئے اے ابوعبداللہ ہم نے اس آ دمی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے ہے جو آپ کو پہنچا ہے چھر ہم نے یتحریک سی ہے اور ہم یہ جا ہتے ہیں کہ آ پ کے بغیر ہم کسی امر کالیقینی فیصلہ ندکریں حضرت حذیفہ ڈٹاٹھ نے ان کی تحریر کودیکھا اور مسکرائے اور فرمایا اللہ کی تسم مجھے معلوم نہیں دونوں امروں میں سے کس کاتم نے ارادہ کیا ہے ایسے لوگوں کی ولایت کا ارادہ کیا ہے جو تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے یاتم نے ارادہ کیا ہے اس فتنے کولوٹا نے کا اس مقام کی طرف جہاں یہ بےمہار ہوجائے گا اور مضبوط ہوجائے گا۔ بلاشبہ بیفتناللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر بھیجا جاتا ہے چرتا ہے بیہاں تک اپنی نگام کوروندتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے رو کنے کی طاقت نہیں رکھتا

لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں قبال نہیں کرتا مرقبل کردیا جاتا ہے یہاں تک کدانلہ تعالیٰ بدلی بھیجتے ہیں موسم خزاں کے بادلوں کی طرح وہ قال انہی کے درمیان ہوجا تاہے۔

( ٣٨٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَيُأْتِينَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ خَيْرُكُمْ فِيهِ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَيَأْتِي عَلَيْنَا زَمَانٌ نَرَى الْمُنْكَرَ فِيهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ ؟ فَلَا وَاللهِ لَنَفْعَلنَّ ، قَالَ : فَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ فِي عَيْنِهِ : كَذَبْت وَاللهِ ثَلَاثًا ، قَالَ الرَّجُلُ : فَكَذَبْت وَصَدَقَ. (ابو نعيم ٢٢٩)

(۳۸۵۰۴) حضرت حذیفہ وہ شخوے روایت ہے ضرور بالضرورتم پرایساز مانہ آئے گا جس میں تم میں ہے بہتر وہ آ دمی ہوگا

جونیکی کا تھم نہیں کرے گالوگوں میں ہے ایک آ دی نے کہا ہم پرایباز ماندآئے گا جس میں ہم منکرکودیکھیں گے اوراہے روکیس کے نہیں نہیں اللہ کی تم ہم ضرور بالصرور کریں گے راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹی انگلی ہے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کررہے تھاور کہدر ہے تھے تو نے خدا کی شم جھوٹ بولایہ تین مرتبہ فرمایاس آ دمی نے کہا ہیں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے سچ کہا۔

( ٣٨٥.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ

ي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن اله بي مسنف ابن الم المستقدم يَقُولُ :لَيُأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيَقْتَلُ ، أَوْ يَكْفُرُ ، وَلَيُأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ

الْمَوْتَ مِنْ غَيْرِ فَقُرِ. ٣٨٥٠٥) حفرت حذيفه وللي سے روايت ہارشادفر مايا كه يقيناتم پرايباز مانية كال بي انسان موت كي تمناكر عاكك تل كرديا جائے ياوه كفراختياركرے گااور يقينائم پرايياز ماندآئے گاجس ميں انسان موت كى تمنا كرے گابغير فقروفا قدك\_ -.٣٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنِ ابْنِ

أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ ، أَوِ الْبَصِيرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُوْ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةً ذُو نَخُلٍ كَنِيرٍ يَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَتَفْتَرِقُ النَّاسُ ثَلَاتَ فِرَقَ ۚ فَرُقَةٌ تَلْحَقُ بِأَصَّلِهَا وَهَلَكُوا ، وَفِرْقَةٌ تُأْخُذُ عَلَىَّ أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورٍ هِمْ فَيُقَاتِلُونَ ،

قُتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ. (ابو داؤد ٣٠٠٠ ـ بزار ٣٧٢٧) ٣٨٥٠١) حضرت الوبكره والشي سروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْافِظَةَ في أيك زمين كاتذكره كياجي بصره يابسيره کہا جاتا ہے اس کے ایک طرف ایک نہر ہے جے د جلہ کہا جاتا ہے کثیر مجوروں والی وہاں بنوقنطو را واتریں مے (جوترک کو کہا جاتا

ہے اور حاکم کے قول کے مطابق اس سے مرادروم کے نصرانی ہیں ) لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں مجے ایک گروہ اپنی اصل سے ں جائے گا اور ہلاک ہوجائے گا دوسرا گروہ اپنے نغسوں کو لے گا اور کفر کرے گا اور ایک گروہ اولا دکوپس پشت ڈ ال کر قمال کرے گا ن کے مقتولین شہداء ہوں مے اللہ تعالی ان کے باتی رہنے والوں کو فتح عطاء کرے گا۔

٣٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمَ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ. (بخاری ۲۹۲۹ مسلم ۹۳)

(٧٥-٣٨٥) حضرت ابو هريره والني سے روايت بے فرمايا كه نبي مُؤلفكي في ارشاد فرمايا اس وقت تك قيامت قائم نهيں ہوگى يهال تك كتم الياوكوں سے لا الى كرو مے جن كے جوتے ان كے بال ہوں مے اور قيامت قائم نہيں ہوگى يبال تك كرتم لا الى كرو مے یے لوگوں ہے جوجھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔

٨٥٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواً قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواً قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلُفَ الآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرِّقَةُ. (بخارى ٢٩٢٩ مسلم ٦٣)

٥٠٠ ٣٨٥) حضرت ابو مريره والثي سے روايت ب كه بى مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا قيامت قائم نبيس موكى يهال تك كهم اليالوكول ے لڑائی کرو گے جن کے جوتے بال ہوں گے اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم قبال کرو گے ایسے لوگوں سے جن کی آنکھیں ہوٹی ہوں گی جھوٹی ناک دالے ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے او پرینچےرکھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ا ) في معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ا ) في معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ا

( ٣٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَغْدِ بْنِ طَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ بِحَسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ. (احمد ٢٧٣ـ بزار ٢٢٩٣)

(٣٨٥٠٩) حفزت طارق سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی تران کھنے کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے محابہ کھڑت سے شہید کیے

جائیں تے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ خُضَيْرٍ ، أَنَّ رَسُول

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ لِلْأَنْصَارِ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَكْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ .

(٣٨٥١٠) اسيد بن حفير سے روايت ہے كه رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مَ پردوسروں کوتر جیح دی جائے گی ہی تم مبرکرنا یہاں تک کہ مجھے دوش برال لینا۔

( ٢٨٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو نُعُيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ خُويمة ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ

لَمَّا جَاءَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ.

(٣٨٥١١) حفرت ربيع بن خشيم سے روايت ہے فر مايا كه جب حضرت حسين دياؤد كي شهادت كا وقت آيا تو انہوں نے فر مايا اے الله!

آپ فیصلہ کریں محےاپنے بندوں کے درمیان اس سلسلے میں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔

( ٣٨٥١٢ ) حَلَّتُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَلَّتَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَلَّتُنَا أَبُو رَوْقِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَلَّتُنَا أَبُو الْغَرِيف قَالَ:

كُنَّا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا بِمَسْكَنِ مُسْتَمِيتِينَ تَقْطُرُ سُيُوفُنَا مِنَ الْجِدِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا أَبُو الْعَمَرَّطَة، قَالَ:فَلَمَّا أَتَانَا صُلْحُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنَّمَا كُسِرَتْ ظُهُورُنَا مِنَ الْحُزْنِ وَالْغَيْظِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْكُوفَةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا أَبَا عَامِرٍ، وَلَكِنِّي كَرِهْت أَنْ أَفْتُلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ، أَوْ عَلَى الْمُلْكِ.

(عبدالبر ٣٨٧)

(٣٨٥١٢) حفرت ابوغريف بروايت ہے كہم حضرت حسن بن على والتي كے مقدمة الجيش ميں باره بزار كى مقدار ميں مقام مسكن میں تھاس حال میں کدموت کے تمنی تھے ہماری تکواروں ہے اہل شام کے ساتھ سخت لڑائی کی وجہ ہے (خون کے ) قطرات فیک رہے تھے ہم پرابوعمر طدامیر تھے ابوغریف فرماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ ٹکا دیمنا کے درمیان سلح کی خبر پنجی تو اس خبر برغم اور غصے سے کو یا ہماری کمریں ٹوٹ گئیں ابوغریف راوی نے فر مایا جب حضرت حسن بن علی دیاٹنہ کوفہ تشریف

لائے تو ہم میں سے ایک آ دمی جس کی کنیت ابوعا مرتقی کھڑ اہوااور کہنے لگا اسلام علیک اےمومنوں کو ذکیل کرنے والے حضرت حسن

بن علی خان شخصے فرمایا اے ابوعا مربیہ بات نہ کرولیکن میں نے ناپسند سمجھا تھا اس بات کو کہ میں ان کو ملک کی طلب می<del>ں ق</del>ل کروں۔ ( ٢٨٥١٢ ) حَلَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَلَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدُّهِ رِيَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَامَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّى بَعْدَ وَفَاقِ عَلِى ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَا هُوَ آتٍ فَرِيبٌ ، وَإِنِّ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ اللَّهِ وَاقِعٌ وَإِنْ كُوِهَ النَّاسُ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ إِلَىَّ مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِنُ مِ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ يُهُواقُ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ مُنْذُ عَلِمْت مَا يَنْفَعُنِي مِمَّا يَضُرُّنِي ، فَالْحَقُوا بِمَطِيّكُمْ . ومُنْقَلَ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ يُهُواقُ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ مُنْذُ عَلِمْت مَا يَنْفَعُنِي مِمَّا يَضُورُنِي ، فَالْحَقُوا بِمَطِيّكُمْ . (٣٨٥١٣) حضرت رياح بن حادث موروايت ہے فرمایا کہ حضرت بن بن علی ڈوائٹو حضرت علی دوائٹو کی وفات کے بعد کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا ء کی پھر فرمایا یقینا جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے ۔ بلاشہ الله تعالیٰ کا حمد من من محمد سامن منبول میں محمد من من محمد من منبول من منبول من محمد من منبول من محمد من منبول من محمد من منبول منبول منبول من محمد من منبول منبو

تھم واقع ہونے والا ہے اگر چدلوگ اسے ناپسند کریں اور اللہ کی قتم جھے یہ بات پسندنیس کہ مجھے امت محمد مَرِ اللَّ کے دانے کے برابر حاصل ہوجس میں تھوڑ اساخون بہایا گیا ہوجو میں نے جان لیا کہ بیام مجھے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے کوئی لفع دینے والانہیں ہے پس اپنی سواریوں کے ساتھ مل جاؤ۔

( ٢٨٥١٤) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَحَلْت أَنَا وَرَجُلْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِى نَعُودُهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلْلِكَ الرَّجُلِ : سَلْنِى قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلِنِى ، قَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك شَيْنًا ، يُعَافِيك اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجُت إِلَيْكُمْ حَتَّى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجُت إِلَيْكُمْ حَتَّى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجُت إِلَيْكُمْ حَتَى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى أَلْلَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا اللَّهُ مِنَ الْعَدِو الْمَرَّةِ ، قَالَ : فَعَدُونَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا هُو لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشَلُهُ يَقْمَلُ : يَا أَخِى ، مَنْ صَاحِبُك ؟ قَالَ : تُويدُ قَتْلَهُ ؟ فَالَ : نَعُمْ ، فَالَ : لَيْنُ كَانَ الَّذِى أَظُنَّ ، لَلَهُ أَشَلُهُ يَقْمَةً ، وَإِنْ كَانَ بَرِينًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ يُقْتَلَ بَرِينًا فَمَا أُحِبُ أَنْ يُقْتَلَ بَلِكُ أَشَلُهُ يَقْمَةً ، وَإِنْ كَانَ بَرِينًا فَمَا أُحِبُ أَنْ يُقْتَلَ بَلَكُ أَشَلُهُ يَقْمَلُ اللّهُ الْمَالُونِ وَلَا كَانَ بَرَعُمْ ، فَالَ : يَعَمْ ، فَالَ : يَعَمْ ، فَالَ : يَعْمُ الْ يَقْتُلُ بَالِكُ فَالَا عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ أَشَلُهُ إِلْهُ كَالَ عَلَى اللّهُ الْعُلَا الْمُؤْمُ وَالَ عَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلَى الْمَالُولُ عَلْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ مَا أَلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ لَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمُ اللللّهُ

( ٣٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :لَقِىَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ الْعِرَاقَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ :فَلاَ تَفْعَلُ فَإِنَّهُمْ قَتَلَهُ أَبِيك ، الطَّاعِنُونَ فِي بَطْنِ أَخِيك ، وَإِنْ ٱتَيْتَهُمْ قَتَلُوك.

(٣٨٥١٥) حضرت بشربن غالب ہے روایت ہے فر مایا کہ عبداللہ بن زبیر وہاٹنو حضرت حسین بن علی جہاٹنو سے مکہ مکر مہ میں ملے حضرت عبداللدنے پو جھااے ابوعبداللہ مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ آ بعراق کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے فر مایا ہاں حضرت عبداللہ نے کہا الیا نہ کرنا بلاشبہ وہ آپ کے والد کے قاتلین ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ پر نیز ہ مار نے والے ہیں اگر آپ ان کے پاس گئے تو

وہ آپ کوٹل کردیں گے۔

( ٣٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعِتْرِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بِنْتِ المصفح ، قَالَتْ : أَوْصَى مَالِكُ بْنُ ضَمْرَةَ بِسِلاحِهِ لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ يَنِي ضَمْرَةَ أَلَّا يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ نُبُوَّةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخُوهُ عِنْدَ رَأْسِهِ : يَا أَخِي عِنْدَ الْمَوْتِ تَقُولُ هَذَا ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَنَحُنُ فِي حِلَّ إِنِ احْتَاجَ وَلَدُك أَنْ يَبِيعَ ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ السُّلَاحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمْحٌ ، قَالَتْ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ مَالِكَ ، يَا مُوسَى ، أَعِرْنِي رُمْحَ أَبِيك أَعْتَرِضْ بِهِ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا جَارِيَةُ ، أَعْطِهِ الرَّمْحَ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ :يَا مُوسَى ، أَمَا تَذْكُرُ وَصِيَّةَ أَبِيك ، قَالَتْ :وَقَدْ مَرَّ الرَّجُلُ بِالرُّمْحِ ، قَالَتْ :فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَأَخَذَ

الرُّمْحَ مِنْهُ فَكُسَرَهُ. (٣٨٥١٢) حضرت جبلہ بنت صفح ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت ما لک بن ضمر ہ ڈٹاٹٹھ نے مجاہدین کواپنے اسلحہ کے بارے میں وصیت کی خبرداراس سے کشیدگی کرنے والول کے ساتھ لڑائی کی جائے گی راوی محمد بن مویٰ نے فرمایاان کے بھائی نے ان کے سرکے پاس کہااے بھائی موت کے دفت آپ یہ کبدرہے ہیں انہوں نے کبایہ ایسے ہی ہان کے بھائی نے کہاا گرآپ کی اولا دکو ضرورت ہو بیجنے کی تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں وہ اسلحہ لے گئے ایک نیزے کے سواکوئی چیز ندرہی ، راویہ فر ماتی ہیں اس کشکر میں سے جوحضرت حسین میں ٹو کے مقابلے میں گیا ایک آ دمی آیا مالک بن ضمر ہ کے بھائی نے کہااے مالک کے بیٹے اےمویٰ مجھےاسیے والد کا نیزہ عاریۃ دینا میں اسے ماروں روای فرماتے ہیں مالک کے بیٹے نے کہاا کے لڑکی ان کو نیزہ دے دوان کے گھروالوں میں سے ایک عورت نے کہاا ہے موکیٰ کیا شمصیں اپنے والد کی وصیت یا نہیں۔اوروہ آ دمی آ پ کے والد کا نیزہ ما نگ کر لے گیا۔ پس وہ اس کے پیچھے گئے اور اس سے نیز ہ لے کراسے تو ڑویا۔

( ٣٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٨٥١٧) حفرت حسن روائية سے روايت بفر مايا كه نبي مُنطِّفَظَةَ في حسن بن على والله كوايخ ساتھ منبر برا تفايا اور فرمايا ميرابيثا

سردارادرامیر ہے انٹدتعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوجهاعتوں کے درمیان سلح کروائے گا۔

( ٣٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:الْفِيتُنَةُ مَنْ قَابَلَهَا اجْتِيحَ.

(٣٨٥١٨) حضرت محمد بن حنفيد سے روايت بارشادفر مايا جوآ دي فتفے كے روبروآ تا بجر سے اكھاڑ ديا جاتا ہے۔

( ۲۸۵۱۹) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيًّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: جَانَيني حُسَيْنُ يَسْتَشِيرُنِي فِي الْنُحُوجِ إِلَى مَا هَاهُمَا يَعْنِي الْعِرَاقَ ، فَقُلْتُ : لَوْلاَ أَنْ يُزُرُوا بِي وَبِكَ لَشَيْتُ يَدِى فِي شَعْرِكَ ، إِلَى أَيْنَ تَخُرُجُ ؟ إِلَى قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاك وَطَعَتُوا أَحَاك ، فَكَانَ الَّذِي سَخَا بَنَفُيسِ عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَعَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَعَلُّ بِرَجُولٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِرُهُ أَنَى مَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. ٢٨٥١٩ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْقُتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قَتْلًا ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ تُرْبَةَ الأرْضِ الَّتِي بِهَا يُقْتَلُ ، يُقْتَلُ قرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ.

(۳۸۵۲۰)حفرت علی جھاٹی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ یقینا حسین جھاٹی گوٹل کیا جائے گا اور بلا شبہ میں اس زمین کی مٹی کو بہجپا نتا موں جہاں اے شہید کیا جائے گا دونہروں کے درمیان شہید کیا جائے گا۔

( ٣٨٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ صَالِح بْنِ أَرْبَدَ النَّحَعِى ، قَالَ : قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ : ذَخَلَ الْحُسَيْنُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْتَ فَرَأَيْتُ فِى كُفِّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْتَ فَرَأَيْتُكَ فِى كُفِّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو نَائِمٌ عَلَى بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، كَفِّلَ اللَّهِ ، يَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أُمَّتِى يَفْتُلُونَهُ وَطِبرانى ٢٨٢٠)

( ٣٨٥٢٢) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْلٍ ، قَالَ : حَلَّنِى شُرَحْبِيلُ بُنُ مُدُرِكٍ الْجُعْفِى ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجَى الْحَضْرَمِی ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَهُ سَافَرَ مَعَ عَلِى ، وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَتِهِ حَتَى حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفْينَ فَنَادَى : صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلُتُ : مَاذَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَقُلْتُ : مَا ذَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ ، مَا لِعَيْنَيْكُ تَفِيضَانِ أَأَغْضَبَك أَحَدٌ ، قَالَ : قَامَ مِنْ وَسَلّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ أَأَغْضَبَك أَحَدٌ ، قَالَ : قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبْرِيلُ فَآخَبَرَنِى ، أَنَّ الْحُسَيْنَ يَفْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَى أَنْ فَاضَتَا.

(احمد ۸۵ ابویعلی ۳۵۸)

الموس الموس

( ٣٨٥٢٣) حَلَّنْنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَلَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سَلَامٍ أَبِى شُرَحْبِيلَ ، عَنُ أَبِى هُرَيم ، قَالَ :بَعَرَتْ شَاةٌ لَهُ ، فَقَالَ لِجَادِيَةٍ لَهُ :يَا جَرْدَاءُ ، لَقَدْ أَذَكَرَنِى هَذَا الْبَعْرُ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُنْت مَعَهُ بِكُرْبَلاءَ فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَهَا بَعْرُ غِزْلَانٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ قَبْضَةً فَشَمَّهَا ، ثُمَّ قَالَ :يُحْشَرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعُونَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ.

(۳۸۵۲۳) حفرت ابو ہر کرہ سے روایت ہے کہ ان کی بکری نے مینگنیاں کیں انہوں نے اپنی باندی ہے کہاا ہے کم بالوں والی اس مینگنی نے ایک حدیث یاد کروادی جو میں نے امیر المؤمنین (حضرت علی دوائو) سے بنتھی جبکہ میں ان کے ساتھ مقام کر بلا میں تھاوہ ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے بنچ ہرن کی مینگن تھی اس زمین سے ایک مشت مٹی لی اور اسے سونگھا پھر فر مایا اس زمین کی پشت سے ستر ہزار کو جمع کیا جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں واضل ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٥٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ وَائِلِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُوْبَلَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ :أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، قَالَ : بَلُ رَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُطَاعٌ ، قَالَ وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَالَ : أَنَا ابْنُ حُوبُزُةَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حُذْهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَنَفَرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطَّعَ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ غَيْرُ رِجُلِهِ فِي الرِّكَابِ.

(٣٨٥٢٣) حفزت دائل بن علقمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسین ہوا تھ کے ساتھ کر بلا میں موجود تھے انہوں نے فریا کر ایک

آدی آیا اس نے کہا کیا تمہارے اندر حسین ہے حضرت حسین دیا ہے نے پوچھاتم کون ہواس نے کہا آگ کی بشارت لوانہوں نے فرمایا بلکہ رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا فرما نبرداری کیا جانے والا ہے حضرت حسین دیا ہے نے پوچھاتو کون ہاس نے کہا میں ابن حویزہ ہوں آپ جی ہے فرمایا اے اللہ اے آگ کی طرف جمع کرلے راوی نے فرمایا وہ آدمی گیا اس کا گھوڑ ااے اس کی بیٹرلیوں کے بل لے کر بھا گالیس وہ کٹا اس کے جمع ہے سوائے اس کے پاؤں کے جورکاب میں متھے کوئی حصہ باتی ندر ہا۔

( ٣٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ أُمِّ حَكِيمٍ ، قَالَتُ :لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ جَارِيَةٌ قَدُ بَلَغْت مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، أَوْ كِدُت أَنْ أَبُلُغَ مَكْثَتِ السَّمَاءُ بَعْدَ قَتْلِهِ أَيَّامًا كَالْعَلَقَةِ.

(٣٨٥٢٥) حضرت ام عليم بروايت ہے انہوں نے فر مايا كه جب حضرت حسين بن على دلائي كوشہيد كيا عميا ميں ان دنو ل لڑى تقى عورتوں كى عمركو بہنچ چكى تقى يا فر مايا و بہنچنے كے قريب تقى ان كى شہادت كے بعد كئى دن آسان خون كے جے كلا بے كى طرح رہا۔

( ٢٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِم التَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَاب ، قَالَ : جَانَنَا قَتْلُ عُمْمَانَ وَأَنَا أُونِسُ مِنْ نَفْسِى شَبَابًا وَقُولَةً ، وَلَوْ قَتَلُتُ الْقِتَالَ ، فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ النَّاسَ حَتَى إِذَا كُنْت بِالرَّبَذَةِ إِذَا عَلِيْ بِهَا ، فَصَلَّى بِهِم الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِى مَسْجِلِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُومُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يُكَلِّمُهُ وَهُو يَبْكِى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْ : تَكَلَّمُ وَلا تَخِنَّ خَينِنَ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : أَمُرْتُك حِينَ خَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةً فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُرْتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْوَمَ بَيْتَكَ حَتَى عَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةً فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُوتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْوَمَ بَيْتَكَ حَتَى عَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَلْوَمُ بَيْتَكَ فِي عَمْدِ ضَبِّ لَصَرَبُوا الِيْكَ آبَاطَ الإِبِلِ حَتَى تَرْجَعَ إِلَى الْعَرَبِ غَوَارِبُ أَخْلَامِهَا ، فَلَوْ كُنْت فِى جُحْرِ ضَبِّ لَصَرَبُوا الِيْكَ آبَاطَ الإِبِلِ حَتَى يَشْتَخُرِجُوك مِنْ جُحْرِكَ فَعَصَيْتِنِى ، وَأَنَا أَنْشِدُك بِاللهِ أَنْ تَأْتِى الْعِرَاقَ فَتُقْتَلَ بِحَالٍ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : يَنِي مَكَةً ، فَلَمْ أَكُنُ بِالرَّجُلِ الَّذِى تُسْتَحَلِّ لِى مَكَةً ، وَأَمَّا قَوْلُك : قَتَلَ النَّاسُ عَثْمَانَ ، فَمَا ذَنِي الْعِرَاقَ ، فَأَكُونَ كَالطَّبُع تَسْتَمِعُ اللَّهُ مِ .

(۳۸۵۲۱) حفرت طارق بن شہاب سے روایت ہے فرمایا کہ جب حضرت عثان دیا ٹھ گی شہادت کی فہرا کی اور میں اپنے آپ میں جوانی اور قوت کو پہچان رہا تھا اگر میں لڑائی کرتا میں نکلا لوگوں کے ساتھ حاضر تھا جب ہم مقام ربذہ پر پہنچے وہاں پر حضرت علی دیا ٹو موجود تھے انہوں نے لوگوں کو فماز پڑھائی جب سلام پھیرالوگوں کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر فیک لگا کر بیٹھ کے حضرت حسن بن علی دوائٹ کھڑے ان سے روتے ہوئے بات کر نے گئے انہوں نے فرمایا بات کر واور لڑکی کے رونے کی طرح نہ رو حضرت حسن دوائٹ کو فرمایا بات کر واور لڑکی کے رونے کی طرح نہ رو حضرت حسن دوائٹ نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا جب لوگوں نے اس آ دمی کا محاصرہ کیا تھا کہ آپ مکہ جا کروہاں اقامت اختیار کریں آپ نے میری بات نہ مانی پھر جب انہیں شہید کیا گیا میں نے آپ سے کہا تھا اپنے گھر میں رہیں ۔ یہاں تک عرب کی عقل مندی واپس آ جائے لیس اگر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل کی عقل مندی واپس آ جائے لیس اگر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل

آپ کوئل کردیا جائے راوی نے فرمایا حضرت علی دی ہی ہے فرمایا باتی رہی تمہاری بات کہ میں مکہ جاتا تو میں اس آدمی کے پاس نہیں گیا جومیرے لیے مکہ کو قال کے لیے حلال کرتا اور تیری ہے بات کہ لوگوں نے عثان کو شہید کردیا تو میرا کیا گناہ ہے اگر لوگوں نے ان کوئل کردیا ہے اور رہی تمہاری ہے بات کہ میں عراق نہ جاتا (مدینہ اگر رہتا تو) تو میں اس گوہ کی طرح ہوتا جو ( بل میں رہ کر ) آواز کوئتی ہے۔

( ٣٨٥٢٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذُهُ كُنَ وَاللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اما بعد فَإِنَّ تَخْطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْتِهُ عَلَى الْمِنْبِرِ حَمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اما بعد فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ النَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى اخْتَلَقْتُ أَنَا فِيهِ وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ المُرَىءِ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّهَا فَعَلْتَ هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمْ ﴿ وَإِنْ أَدُرِى الْحَلَى الْعَلْمَ وَمَنَاعُ إِلَى حِينَ ﴾ فَمَ الْكُورُ وَالْنَا لَامُولِيَةً اللّهُ وَاللّهُ وَمَنَاعُ إِلَى حِينٍ ﴾ ثُمَّ نَزَلَ.

(٣٨٥٢٤) حفرت معلی سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ جی درمیان صلح ہوئی حضرت حسن جن اللہ کی حضرت حسن جن اللہ کی تعریف نے مدید کی طرف جانے کا ارادہ کیا مجاہد برایشین نے شعبی برایشین سے قبل کیا شعبی نے فر مایا میں نے ان سے منبر پر سنا کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثناء بیان کی پھر فر مایا یقینا سب سے عظمندی کی بات تقل کی ہوارسب سے بحز کی بات فسق و فجور ہے ادر بیا مراخل فعالی نے معاویہ کے چھوڑ ویا یایوں فر مایا یہ ادر بیا مراخل تھا میں نے معاویہ کے لیے چھوڑ ویا یایوں فر مایا یہ میراخل تھا جس کے معاویہ بھی سے زیادہ حق دار جی اور میں نے بی تمہارے خونوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوسکتا ہے تبہارے لیے آز مائٹ ہواور مقررہ مدت تک نفع ہو کچھر نیچا تر آئے۔

( ٣٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شريك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِى وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوا رَأْسَهُ كَانِنَا مَنْ كَانَ.

(نسائی ۸۸۸ طبرانی ۸۸۷)

(۳۸۵۲۸) حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے فرمایا که رسول الله مُطِّنْتُ نَنْ فرمایا جس آ دمی نے میری امت میں تفریق ڈالی جبکہ وہ مجتمع ہوں اس کی گردن مارد وجوکوئی ہو۔

( ٧٨٥٢٩ ) حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَِبَّادِ بُنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسيلة ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتُ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨ عبراني ٢٣٦) الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨ عبراني ٢٣٦) حضرت في الد عروايت كرتى بين فرمايا كه مِن نے اپ والدكوفرماتے ہوئے نا م كم مِن نے رسول

هي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١)

الله مَرَّاتُ عَنَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله مَرَّاتُ عَلَيْ الله مَرَّاتُ عَلَيْ الله مَرَّاتُ عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ الله مَرَّاتُ عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ اللله مَنْ عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ الله مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الله مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الله مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الله مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُونُ مُنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَل

یہ ہے کہانسان ظلم پراپنی قوم کی اطاعت کرے۔ ( ٣٨٥٣ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الكَّيْفِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أَتَى حُنَيْنًا مَرَّ بِشَجَرَةٍ يُعَلِّقُ الْمُشْرِكُونَّ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَ : ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالُوا : اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كُمَا قَالَ فَوْمٌ مُوسَى لِمُوسَى : ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ آلِلِهَ ﴾ ، لَتُوْكُبُنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ. (احمد ٢١٨ طيالسي ١٣٣١)

(٣٨٥٣٠) حفرت ابوواقد الليثى بروايت بك جب رسول الله مَ إِنْ عَنْ تَشْرِيف لائ تواييد درخت كى ياس ب گزرے جس کے ساتھ مشرکین اپنااسلحہ اٹکاتے تھے جسے ذات انواط کہا جاتا تھا (انواط نوط کی جمع ہے حاجت معلقہ کو کہتے ہیں بیوہ درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین اپنا سلحہ لاکاتے تھے اور اس کا گرد کھہرتے تھے ) صحاب اکرام ٹھکٹٹر نے عرض کیا ہمارے لیے ذات

انواط بنادیں حضور مَلِن المَقِعَةِ نے فرمایا بدایے ہے جیسے مویٰ علیہ السلام کی قوم نے مویٰ علیہ السلام سے کہاتھا۔ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسا کدان کے لیے معبود ہے بقلیناتم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں پرچلو مے۔

( ٣٨٥٣١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَتَتَبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَحَلُوا فِي جُحْرِ ضَبُّ لَدَخَلْتُمُ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْيَهُودِ وَالْنَصَارَى ، قَالَ : فَمَنُ إذَنُ.

(بخاری ۳۱۹ که احمد ۳۵۰)

(٣٨٥٣١) حفرت ابو مريره والمي الله عروايت بفر مايا كدرسول الله مُؤْفِظَةَ أن ارشاد فر ماياتم ضرور بالصرورات سے يمليلوكول کے طریقے کی پیروی کرو مے دو ہاتھ میں دو ہاتھ کی ایک ہاتھ میں ایک، ہاتھ کی اور ایک بالشت میں ایک بالشت کی بہال تک کداگروہ صوه کی بل میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو گے صحابہ کرام نے عرض کیا یہوداور نصاری کی؟ آپ نے مَوَّنَظَ عَجَةً نے

( ٣٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : لَتَوْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمُرَّهَا.

(٣٨٥٣٢) حضرت عبدالله بن عمرو والثور سروايت بارشاد فرمايا كه يقنيناتم اين سے پہلے والول كى يشھاوركر و سطريقے كى

( ٣٨٥٣٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمُ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدْيًا بِيَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَسْلُكُنَّ طَرِيقَهُمُ حَذُو القذة بِالْقُذَّةِ وَالنَّعُلِ بِالنَّعُلِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

(یزار ۲۰۴۸ طبرانی ۹۸۸۲)

(۳۸۵۳۳) حفرت عبداللہ سے روایت ہے ارشاد فر مایاتم طریقہ اور سیرت میں بنی اسرائیل کے بہت مشابہہ ہوتم ضروران کے طریقے پرچلو سے جیسے تیر کا پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے اور جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے حضرت عبداللہ نے فر مایا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔

( ٣٨٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَا يَكُونُ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلَةُ ، فَقَالَ رَجُلْ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلَةُ ، فَقَالَ رَجُلْ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ لَا أُمَّ لَك.

(۳۸۵۳۳) حفرت حذیفہ دیا ہو ہے روایت ہار شادفر مایا بنی اسرائیل میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی مگراس کی مثل تمہارے اندر بھی واقع ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہمارے اندر تو ملوط کی طرح ہوگا آپ دیا ہونے نے فرمایا ہاں تیرے لیے تیری ماں ندر ہے اس سلسلے میں جو بات پینچی ہے اس کے بارے میں تیراکیا خیال ہے۔

( ٣٨٥٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْو ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُن عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُدَيْفَة : قَالَ : لَتَعْمَلُنَّ عَمَلَ بَنِي إِسُرَائِيلُ فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : تَكُونُ مِنَا قِرَدَةُ وَخَنَاذِيرُ ، قَالَ : لَوْ حَدَّلْتُكُمْ لَافُتَرَقْتُمْ وَخَدَانِيرُ ، قَالَ : لَوْ حَدَّلْتُكُمْ لَافُتَرَقْتُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَرَّالَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّلْتُكُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُدُونَ كِتَابُكُمْ فَتُحَرِّفُونَهُ وَلَا أَوْلُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَرَّالَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّلْتُكُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُدُونَ كِتَابُكُمْ فَتُحَرِّفُونَهُ وَلَا أَوْلُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَرَّالْيَتُكُمْ أَلُو حَدَيْتُكُمْ أَنَّكُمْ تَخُورُ فَي هَذَا ، قَالَ : أَرَالْيَتُكُمْ لَوْ حَدَّلْتُكُمْ أَنَّ أَمَّكُمْ تَخُورُ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَرَالُيْتُكُمْ أَنَّ أَمَّكُمْ أَنَّ أَمَّكُمْ مَا أَنْ أَمَّكُمْ مَنْ وَيُكُونُ هَذَا ، قَالَ : أَرَالْيَتُكُمْ مَ أَنْ أَمَّكُمْ مَنْ وَيُعُونِ فَي فَلُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَيَكُونُ هَذَا ، قَالَ : أَرَالْيَتُكُمْ مَ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَيَكُونُ هَذَا ، قَالَ : أَرَالِيتُكُمْ مَ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ وَيُعْرَفُونَ هَذَا ، قَالَ : أَرَالِيتُكُمْ مَ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ أَنَّ أَمَّكُمْ مَنْ وَلَا اللهِ وَيَكُونُ هَذَا . (ابو نعيم ١٩٠٤ - حاكم ١٩٣٥) . فَرَقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتُقَاتِلُكُمْ ، صَدَّقَتُمُ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا ، قَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا . (ابو نعيم ١٩٠٤ - حاكم ١٩٣٥) . فَرْ وَلَمْ الْمُسْلِمِينَ وَتُقَاتِلُكُمْ ، صَدَّا وَتَعْنِسُ وَلَا عَلَى اللهُ وَيَكُونُ هَذَا اللهِ وَيَعْمُ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا . (ابو نعيم ١٩٠٤ - حاكم ١٩٣٥) . فَرْ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَكُونُ هَا اللهُ وَيَكُونُ هَا اللهُ وَيَكُونُ هُمَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَالَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فِرْ قَدْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتُفَاتِلُكُمْ ، صَدَّفَتُمُونِي ، قَالُو ا : سُبْحَانَ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا. (ابو نعيم ١٩٢ - حاكم ٣٨٥) . (٣٨٥٣٥) حضرت حذيف وَ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا. (ابو نعيم ١٩٠ - حاكم ٣٨٥) ، مونَ مَرْمَهار النَّلُ واللهِ الْمُعُلُّرُ وَ عَانَ مِن كُونَ حِرْ واقع نبيل مونَ عَرْمَ اللهِ وَيَكُونُ مَوْلَ عَلَيْ اللهِ وَيَكُونُ مَا اللهِ وَيَكُونُ مَلَ مُوكًا اللهِ مَلُ مَنْ مُوكًا اللهُ مَا عَرِفُ كَمِرَ مَها بندراور خزير مِحى مول كَارِثاو فرمايا تير لهِ اللهِ مونَ مُحرَّم اللهُ مَنْ مُرى اللهِ مَلْ اللهُ مَنْ مُوكُونُ اللهُ مَنْ مَعْ مَلُ اللهُ اللهُ مَنْ مَرى اللهُ مَنْ مُوكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ مَعْ اللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مُوكُونُ اللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مُعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مُعْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَعْ اللهُ وَلَا مُعْ مَعْ اللهُ وَاللهُ وَال

کہتم اپنے قبلہ کوتو ڑ دو گے کیاتم میری تقیدین کرو گے انہوں نے سجان اللہ کیا یہ ہوگا (پھر) فرمایا مجھے بتلا وُ توسہی اگر میں تم سے بیان کروں کہ تمہاری ماں مسلمانوں کے ایک گروہ میں خروج کرے گی اورتم سے لڑائی کرے گی کیا تم میری تقیدین کرو گے انہوں نے کہا سجان اللہ کہا یہ ہوگا۔

( ٣٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، تَأْتُونَ بِالْمُعْضِلَاتِ.

(٣٨٥٣١) حفرت ابن عمر ولا ين عدوايت إرشاوفر مايا كدا الل عراق تم مشكل راستول يرجلوك-

( ٣٨٥٣٧) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : الشَّأْذَنْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَدْخُلُ ، قَلْتُ : فَأَدْخُلُ كُلِّى ، أَوْ بَعْضِى ، قَالَ : ادْخُلُ كُلِّك ، فَدَخَلْت عَلَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّأُ وُضُونًا مَكِئًا ، فَقَالَ : يَا عَوْفَ بُنَ مَالِكَ ، سِتٌ قَبْلَ السَّاعَةِ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَ النَّزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا النَّزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا النَّزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا النَّزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَقَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَاكُمُ وَبُيْنَ يَنِى الْأَصْفَوِ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ، ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ مَوْدَ الْمَالُ عَشَرَ ٱلْفًا ، فَيكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدُرِ مِنْكُمْ . (بخارى ٣١٤٣ ـ ابوداؤد ١٣٩١)

(٣٨٥٣٤) حفرت وف بن ما لك سے روایت ہے ارشاد فر مایا كہ میں نے نبى كريم مِلَّفَظَةَ نے داخل ہونے كى اجازت لى آپ مِلِفظَةَ نے فر مایا داخل ہوجاؤ میں نے عرض كیا میں سارا داخل ہوجاؤں یا پچھ (یہ مزاقاً كہا) آپ مِلَفظَةَ نے فر مایا داخل ہوجاؤ میں نے عرض كیا میں سارا داخل ہوجاؤں یا پچھ (یہ مزاقاً كہا) آپ مِلَفظَةَ نے فر مایا عوف بن ما لك چھ با تیں تیامت سے پہلے ہوں گئتہارے نبی مِلَفظَةَ كی موت یہ ایک لے لے لے (راوى نے فر مایا) اس بات سے كو یا انہوں نے میرا دل تھنے لیا اور (دوسرى) بیت المقدس كی فتح حاصل ہوگی اور (تیسری) موت ہوگی تو تهمیں آن لے گئتم اس سے جلدى مرجاؤ کے جیسے بحریاں قعاص كی بیارى سے جلدى مرجاقی جی بین اور (چوتھا) مال كثرت سے ہوجائے گا بہاں تک كہ ایک آدی كوسود بنارد ہے جائیں گے وہ انہیں نا پند كر سے علدى مرجاقی ہوگی تہمارے اور دومیوں کے درمیان وہ تہمارے پاس اس جھنڈ یوں کے بنچ آئیں گے ہر جھنڈے کے بارہ ہزار افراد ہوں گے وہ تم سے عذر كرنے میں آگے ہوں گے۔

( ٣٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَلْهُم ، قَالَ : حَدَّثَنِى شَذَادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتُّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلّى الللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۳۸۵۳۸) حضرت معاذبن جبل دوایت ہے فرمایا که رسول الله میز انتیجہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں میری وفات اور بیت المقدس کی فتح ، ایک صاحب کو ہزاراشر فیاں دی جائیں گی وہ ان کو ناپند کرے گا اور ایسا فتنه ہوگا جس کا تم ہم مسلمان کے گھر میں داخل ہوگا اور موت ہوگی جولوگوں کو ایسے پکڑلے گی جیسے قعاص (سینے کی بیاری) بکریوں کو پکڑتی ہے روی تم سے دھوکہ کریں گے دہ بارہ ہزار کی تعداد میں آئیں گے اور ہر بڑے پر چم کے نیجے بارہ ہزار افراد ہوں گے۔

( ٢٨٥٣٩) حَدَّثَنَا هَوْذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ الْمُتَشَمِّسِ ، قَالَ : كُنَا عِنْدَ أَبِى مُوسَى ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّنُكُمْ حَدِيفًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُنَاهُ ، قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ وَمَا اللهِ ، وَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ : الْقَدُّلُ الْقَدُلُ ، قُلْنَا : أَكْثَرُ مِمَّا نَقُدُلُ الْيُومَ ، قَالَ : لَيْسَ بِقَدْلِكُمُ الْكُفَّارَ ، وَلَكِنُ يِقَدُلُ الرَّجُلِ جَارَهُ وَأَخَاهُ ، وَابْنَ عَمِّهِ ، قَالَ : فَأَبُلُسْنَا حَتَّى مَا يُبْدِى أَحَدٌ مِنّا عَنْ وَاضِحَةٍ : قَالَ : قُلْنَا : وَمَعنا عُقُولُنَا عَوْمَ اللّهُ عَلَى النّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الزّمَانِ ، وَيَخُلُفُ هَبَاءٌ مِنَ النّاسِ يَحْسِبُ أَكْثَرُهُمُ أَنّهُمْ عَلَى يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرُ أَهْلِ ذَلِكَ الزّمَانِ ، وَيَخُلُفُ هَبَاءٌ مِنَ النّاسِ يَحْسِبُ أَكْثَرُهُمُ أَنّهُمْ عَلَى يَوْمُ اللّهُ مَا يَعْمُولُ الْكُورُ ، وَلَيْنَ أَذُرَكُنَا اللهِ مَلْهُ عَلَى مَنْهُ مَنْهُ اللّهُ مُورُ ، وَلَيْنُ أَذُرَكُنَا وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِلاَّ أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كُمَا ذَخُلْنَا. (احمد ٢٠٥)

معنف ابن الى شيد مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيد مترجم (جلداا)

ر ۳۸۵۴۰) حضرت ابو بکره و الله نبی کریم مُطِّفِظَةً ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب دومسلمانوں میں سے ایک اپنے ہمائی کے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب ان دونوں میں ایک دوسرے کوتل کردے تو وہ ونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

ِ ٣٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمُ إِذَا أَشَارَ بِتَحدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأْبِيهِ وَأُمْهِ.

(مسلم ۲۰۲۰ ترمذی ۲۱۲۲)

(٣٨٥٨) حضرت ابو ہريره الله في اكرم مُؤَلِفَعَيَّمَ الله عَلَى كَرْتِ بِين كَدَّ إِنْ الْكَلَّى الله عَلَى الله دوسرے كى طرف لوہے سے اشاره كرتا ہے فرشتے تم ميں سے اس پرلعنت كرتے ہيں اس شخص پر جولوہ سے اشاره كرے اگر چدوه شخص جس كى طرف اس نے اشاره كياوه اس كاحقيقى بھائى ہى كيوں نہ ہو۔

٢٨٥٤٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ طُفَيْلٍ ، أَبِي سِيدَان ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ حَذَيْفَةُ : لَتَوْكَبُنَّ سُنَّةَ يَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعُلِ بِالنَّعُلِ وَالْقُذَةِ بِالْقُذَةِ غِيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِى تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا.

سنه بنی اسرائیل حدو النعلِ بالنعلِ والقدہِ بالقدہِ عید اس لا ادرِی تعبدون العجل ام لا . (۳۸۵۴۲) حفرت حذیفہ دی اور سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا یقیناً تم بی اسرائیل کے طریقے پر چلو گے جیسا کہ جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے اور تیرکا پر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے گرمیں بنہیں جانتا کہتم بچھڑے کی عبادت کرو کے یانہیں۔

( ٣٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :إِذَا فَشَتْ بُقُعَانُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتُ

(٣٨٥٣٣) حضرت حذيف والني سے روايت ہے كه ارشاد فرمايا كه جب شام كے جوان (غلام) كثرت سے ہوجا كيل تو جوتم ميں

( ٢٨٥٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ:قَدِمْت الشَّامَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ؛ لَوْ دَخَلْتَ هَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْته فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ، قَالَ: يُوشِكُ بَنُو قنطوراء أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةً، قَالَ : يُوشِكُ بَنُو قنطوراء أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، قُلْتُ : ثُمَّةً فَقُلْتُ : ثُمَّةً فَقُلْ لَكُمْ سَلُوةٌ مِنْ عَيْشٍ. (نعيم ١٩١١)

(۳۸۵۳۳) حضرت عبدالرحن بن ابی بکره و الحق سے روایت ہے فرمایا کہ بیں شام گیا اور میں نے (اپنے بی میں) کہا آگر میں حضرت عبدالند بن عمر و و الحق کے پاس جاؤں اور ان کوسلام کروں پس میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے بوچھا کہ تو کون ہے میں نے عرض کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ بنی قنطور الرزک یا روم کے نصاری اتھ ہیں عراق کی زمین سے نکالدیں میں نے عرض کیا پھر کیا ہم لوٹیں مے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو چا ہے

ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے ارشاد فر مایا کرتمہارے لیے زندگی کی بہار ہوگی و ولوٹا۔

( ٣٨٥٤٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمِنَ الْقَوْمِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِاللهِ مِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَنْ أُخْبِرَ بِهِ

أَحَدًّا بَعْدَك. (وكيع ٢٥٧)

(٣٨٥٥٥) حفرت زيد بن وبب واليو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه منافقين ميں سے ايك آدمي فوت ہوا حفرت حذیفہ وہ کھو نے اس کی نماز جنازہ نہیں بردھی۔حضرت عمر دہا کو نے ان سے بوجیما کہ کیا بیمنانقین میں سے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں! حضرت عمر دلاڑنے نے ان سے بوچھاااللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ تو انہوں نے ارشا دفر مایا

کنہیں اور ہرگز میں اس بارے میں آئندہ نہیں بتاؤں گا (کیکون منافق ہےاورکون نہیں) ( ٣٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا يَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ،

أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَجِدُ بَرُدَ الْمَاءِ مِنَ الْكِبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ عَلَاتِقَنَا ، قَالَ :وَيْحَك ، أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ. (بخارى ٣١٥٨ بزار ٢٨١٨)

(٣٨٥٣٢) حضرت حذیفہ دی شخص روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا منافقین میں سے سوائے جار کے کوئی بھی باتی نہیں رہاان میں سے ایک بوڑھا ہے جو بڑھا ہے کی وجہ سے یانی کی ٹھنڈک کونہیں یا تاراوی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت حذیفہ ڈیاٹھ سے عرض کیا کہ بیکون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے مالوں کو چوری کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فر مایا کہ

تیرے لیے ہلاکت ہو بہتو فساق لوگ ہیں۔

( ٢٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قرَأَ خُذَيْفَةُ ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ ، قالَ ، مَا قُوتِلَ أَهُلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ.

(٣٨٥٢٧) حضرت زيد ولا أو عدوايت ب حضرت حذيف ولا أنور عن ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفُو ﴾ (يعنى كفر ك سردارول كولل کرو) تلاوت کی اور فرمایا کہ اس آیت کے مصداق لوگ ابھی تک قتل نہیں کیے گئے۔

( ٣٨٥٤٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ :حُذَيْفَةُ : لَوْ هَلَكُوا مَا انْتَصَفْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ.

(٣٨٥٨) حفرت ابوالبختري واليت ب روايت ب كدايك صاحب نے كہا كداك الله منافقين كو ہلاك كردے حضرت

حذیفہ دہاؤنے نے فرمایا کہ اگروہ ہلاک کردیے گئے تو پھرتم نے اپنے دعمن سے انتقام نہ لیا۔

( ٣٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَيَسُوُّك أَنْ تَقْتُلَ أَفْجَرَ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :إِذًا تَكُونُ أَفْجَرَ مِنْهُ.

معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی کی انبول نے فر مایا کہ معنف ابن الی سیبه متر جم (جلد ۱۱) کی کی کی معنف کا معنو ترکی کی کی انبول نے فر مایا کہ کہا تمہیں یہ بات بیندے کہ تم

(٣٨٥٣٩) حفرت شمر والني سروايت ہے كه انہول نے فر مايا كه حفرت حذيف والني نے فر مايا كه كياتم مہيں بير بات پسند ہے كه تم وگول ميں سے سب سے زيادہ گنهگار كوتل كروانہوں نے كہا جى ہاں حضرت حذيف والني نے فر مايا اس وقت تم سب سے گنهگار ہوگے۔

( ٣٨٥٥) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَزْبَعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَرُبُعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَرُهُ وَ فَلْبٌ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَرُهُ وَ فَلْكُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَرُهُ وَ فَلْكُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ فَمِثْلُهُ مِثْلُ قُرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمِثْلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ يَسُوعِيها مَاءٌ خَبِيثٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ ، فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا ؛ غَلَبَ.

﴿٣٨٥٥) حفرت مَذيفه وَلَا فِي سروايت ہے انہوں نے فرمايا دل چارتم كے ہوتے ہيں ايك تو النا دل بيرمنا فق كا دل ہے اور اف ميں لينا ہوا دل بيكا فركا ول ہے اور صاف دل كو يا كداس ميں چراغ چك رہاہے بيمومن كا دل ہے اور جس دل ميں نفاق اور ايمان ہے اس كى مثال چوڑے كى ہے جس ميں چيپ اورخون ہوا وراس كى مثال اس درخت جيسى ہے جس كوخراب پانى اور عمدہ پانى سے سيراب كيا جاتا ہے جو يانى اس پر غالب ہوگا وہ ويسائى ہوگا۔

٥٩٨٥) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمَ الْيُوْمَ شَرُّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلُتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ :إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يُسِرُّونَ نِفَاقَهُمْ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ. (طيالسي ٣١٠)

و قیف دان ، ماں : إِن اولیت کانوا بیسرون یفاقعہ ، و إِن هولا ءِ اعلنوہ ، اطباں ہے ، ۱۳۱۰ (۳۸۵۵) حفرت حذیفہ دلائٹی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا که آج کل جومنافق تمہارے اندر ہیں وہ نبی شِرِ اُنٹیکی آج کے زمانے کے منافقین سے زیادہ برے ہیں راوی نے فرمایا ہم نے عرض کیااے ابوعبداللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایااس لیے کہ وہ اپنے

نَالَ *كُوچِهِيَاتَ شَخَاوريِواسِ طَامِركِتِ بِيل*ِ ٢٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ رَجُّلٍ مِنْ عَبْدِ الْقِيسِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَبَالِى بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ لَوْ دَهْدَهْت حَجَرًا مِنْ فَوْقِ مَسْجِدِكُمْ هَذَا فَقَتَلَتْ مِنْكُمْ عَشْرَةً.

(۳۸۵۵۲) حضرت حذیفہ دی ٹوے روایت ہے انہوں نے فرمایاستر ویں (۷۰) سال کے بعد مجھےاس کی پروانہیں کہ میں کوئی تنظیم مرسم سے مصادر میں میں تاہد میں میں سے ساتھ کیا۔

بقرتمہاری مبجد کے اوپر سےلڑ ھکا دوں جوتم میں سے دیں آ دمیوں کو کچل دے۔ پر ہیں یہ دیرے دور سے میں سے دیں در وہ میں یہ دیر

٣٨٥٥٣) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُخَوَّلِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَأَخَذَ خَصَّى فَوَضَعَ بَغْضَهُ فَوْقَ بَغْضٍ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : انْظُرُوا مَا تَرَوُنَ مِنَ الضَّوْءِ قُلْنَا : نَرَى شَيْنًا خَفِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ

لَیُوْکَبَنَّ الْبَاطِلُ عَلَی الْحَقِّ حَتَّی لَا تَوَوْنَ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا تَوَوْنَ مِنْ هَذَا. ٣٨٥٥٣) حفرت مُوْل رُفَاتُوْ ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت حذیفہ جِناتُو کے ساتھ تھے كتاب الفتن ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) في المحالي المحالي المحالي المحالية المح

انہوں نے پچھ کنگریاں لیں اوران کوایک دوسرے کے اوپر رکھا پھرانہوں نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ دیکھواس روشی کو جوتمہیں نظ آ رہی ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم تو مخفی چیز و مکھ رہے ہیں۔انہوں نے ارشا دفر مایا کہ اس طرح باطل حق پر بلند ہوگا یہاں تک کہ تم حو کونبیں دیکھو گے گراس حالت میں جوحالت تم ان کنگریوں کی دیکھ رہے ہو۔

( ٣٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَـــ

عَلَيْكُمُ الشُّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبُلُغَ الْفَيَافِي ، قَالَ :قِيلَ :وَمَا الْفَيَافِي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأَرْضُ الْقَفْرُ.

(۳۸۵۵۳) حضرت حذیفه مناطق سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ قریب ہے کہ آسان سے برائی تم پرا تار دی جا۔

يبال تك كدوه فيافى تك ينج جائه ان عوض كيا كياا الوعبدالله يدفيانى كيا بي انهول في كها-ويران زمين -

( ٣٨٥٥٥ ) حَذَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُحَارِبٍ يُقَالُ : عَمْرُو بْنُ صُلَيع إِلَى حُلَيْفَةً ، فَقَالَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدٍ اللهِ ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدْت ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ :َيَا عَمْرُ

بْنَ صُلَيعٍ ، أَرَأَيْتُ مُحَارِبَ ؟ أَمِنْ مُضَرَّ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنَّ مُضَرَّ لاَ تَزَالُ تَقْتُلُ كُلَّ مُؤْمِن وَتَفْتِنُهُ ، ا يَضْرِبُهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِبَ ؟ أَمِنْ قَيْسَ عَيْلَانَ ، قَاأ

نَعَمُ ، فَإِذَا رَأَيْت عَيْلَانَ قَدُ نَزَلَتْ بِالشَّامِ فَخُذْ حِذْرَك. (طيالسي ٣٢٠ـ احمد ٣٩٠) (٣٨٥٥٥) ابوالطفيل والثير سے روايت ہے كه قبيله بنومحارب ميں سے ايك صاحب جن كوعمرو بن صليع كها جاتا تھا حضر

حذیفہ وہ فوٹو کے پاس آئے انہوں نے حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو سے عرض کیا اے ابوعبداللہ ہم سے وہ بیان تیجیے جوآپ نے ویکھا

مشاہدہ کیا حضرت حذیفہ ڈٹاٹئو نے فر مایا اےعمرو بن صلیع محارب کے بارے میں مجھے بتلاؤ کیا وہمفزمیں سے ہےاس نے کہا '

ہاں تو حضرت حذیفہ دی ٹیز نے فرمایا بلاشبہمصلسل ہرموئن توقل کریں گےاورمسلمانوں کو فتنے میں ڈالیں گے یہاں تک کہ تعالی اس کے فرشتے اور مونین ان کو ماریں مے بہاں تک کروہ ہر جگہ کثرت سے ہونے کے باوجودا پنادفاع نہیں کرسکیں مے محار

کے بارے میں بتلا وَ کیاوہ قیس عیلان ہے ہیںانہوں نے کہا جی ہاںارشادفر مایا جبتم قبیلہ عیلان کودیکھو جب وہ شام میں آ گ میں تواپنا بچاؤ کرنا۔

( ٣٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَار ادْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ ، فَوَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِكُلِّ مُؤْمِن تَفْتِنُونَهُ ، وَتَقْتُلُونَهُ حَتَّى يَضُرِبَكُمُ اللَّهُ وَمَلَاثِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، حَتَّى لَا تَمْنَعُوا بَطُنَ تَلْعَةٍ ، قَالُوا :فَلِمَ تُذُنِينَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ :إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آذَا وَإِنَّ مِنْكُمْ سَوَابِقَ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ.

(۳۸۵۵۱)حضرت حذیفه چاپیئو سے روایت ہےانہوں نے فر مایا اے مصر کی جماعت قریب ہوجاؤ اللہ کی قتم تم ہرمومن کوقع کرو گے اوران کو فتنے میں ڈالو گے یہاں تک کہاللہ اوراس کے فرشتے اور مومنین تمہیں ماریں گے یہاں تک کہتم ہر ّ

کثرت سے رہنے کے باوجودا پناد فاع نہیں کرسکو محے ان کے اصحاب نے عرض کیا جب ہم اس حالت پر ہوں گے تو کیوں ہم ایسا کریں گے؟ آپ پایٹھلانے فر مایا! یقیناً تم میں سے ایک سردار ہوگا اور تم میں پھھ آ کے نکلنے دالے ہوں گے گھوڑوں میں سے آ گے نکلنے والوں کی طرح۔

( ٣٨٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَكَةُ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : لَا تَدُعُ مُضَرُ عَبْدا للهِ مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ ، أَوْ قَتْلُوهُ ، أَوْ يَضْرِبَهُمَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمُنَعُوا ذَنبَ تَلْعَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : أَلَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٥٣٠)

(۳۸۵۵۷) حضرت حذیفہ تڑا تی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر ما یامفر کسی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کونیس جھوڑیں گے گر اسے یا تو فقنے میں ڈال دیں گے یااس کو آل کردیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور مونین ان کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ اپنا دفاع نہ کرسکیں گے ایک صاحب نے ان سے عرض کیا اے ابوعبداللہ آپ یہ بات کررہے ہیں حالانکہ آپ بھی مصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں وہ کہ رہا ہوں جورسول اللہ مَرِّ فَقِیْکَةً نے ارشاد فرمایا۔

( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةً :إِنَّ أَهُلَ الْبُصُرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى وَلَا يَتُرُكُونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا عَنِ الْبُصُرَةِ.

(۳۸۵۵۸) حضرت حذیفہ دناٹی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا بلاشبہ بصرہ کے رہنے والے کوئی ہدایت کا دروازہ کھولیس گےنہیں ادر کوئی گمراہی کا دروازہ چیعوڑیں گےنہیں اور طوفان ساری زمین سے اٹھادیا گیا ہے سوائے بصرہ کے۔

( ٣٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ رَبِيعَةَ بُنِ جَوْشَنِ، قَالَ: فَلَا مِثْنَا أَنْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِمَّا لَا فَاسْتَعِدُّوا يَا قَلِمُت الشَّامَ فَلَا خَلْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِمَّا لَا فَاسْتَعِدُّوا يَا أَهْلَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، قُلْنَا: بِمَاذَا، قَالَ: بِالمَزَادِ وَالْقِرَبِ، خَيْرُ الْمَالِ الْيَوْمَ أَجْمَالٌ يَحْتَمِلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَّ أَهْلَهُ وَيَهِيرُهُمْ عَلَيْهَا ، وَفَرَسٌ وَقَاحٌ شَدِيد ، فَوَاللهِ لَيُوشِكَ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا حَتَّى يَجْعَلُوكُمْ بِرُكْبَة، قَالَ: قَلْنَا: وَمَا بَنُو قَنْطُورَاءَ، قَالَ: أَمَّا فِي الْكِتَابِ فَهَكَذَا نَجِدُهُ، وَأَمَّا فِي النَّعْتِ فَنَعْتُ التَّرُكِ.

(۳۸۵۹) حضرت رہید بن جوشن ہو تا ہوں ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں شام کے علاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر و دوائت کے انہوں نے فر مایا اس سے موج ہم نے عرض کیا اہل بصرہ میں سے انہوں نے فر مایا اے عمر و دوائت میں جانہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال اللہ بھر والوں کے ساتھ آج بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا وہ اونٹ ہیں جن پر آدی اپنے گھروالوں کو سوار کرتا ہے اور جن پر غلہ لے کر جاتا ہے اور بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا

ہے(یہ آج کل بہترین مال ہے) اللہ کی قتم عنقریب بنو قنطورا تمہیں بھرہ سے نکال دیں گے یہاں تک کہ تہمیں ایک جماعت بنا دیں گےراوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ بنو قنطوراکون ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ کتاب کے اندرتو میں اس طرح پاتا ہوں باتی سے صفت ترکیوں کی ہے۔

( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يَجِبُ لَكُيمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَا قَفِيزٌ. (مسلم ٢٢٢٠ احمد ٣٣٢)

(۳۸۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو سے روایت ہے تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کوئی ویتار اور کوئی درہم اور کوئی قفیز تمہیں نہیں دیا جائے گا۔

( ٣٨٥٦١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ أَنْ لَا يَدَعَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَادِ إِلَّا أَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ فِيهِ تِسْعَةَ أَغْشَادِ الشَّرِّ.

(۳۸۵۲۱) حضرت ابوکجنز دایشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر دلیشی نے تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت کعب دلیشی نے ان سے عرض کیا کہ آپ عراق نہ جانا کیونکہ وہاں دس حصوں میں سے نو حصے شرہے۔

( ٣٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : إِنَّ لِهَذِهِ ، يَعْنِى الْبُصُرَةَ أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ :الْبَصُرَةُ وَالْخُرَيْبَةُ وَتَذْمُرُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ.

(٣٨٥٦٢) حضرت قسامہ بن زبیر بریٹیو سے روایت ہے میں نے حضرت ابوموی وٹاٹوئو سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اس بصرہ کے جارتام ہیں (بصرہ بخریبہ، تدمر، مو تفکہ )

﴿ ٣٨٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَثِيرَ بْنَ أَفْلَحَ فِى الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَفْلَحَ ، كَيْفَ أَنْتُمْ ، قَالَ : بِخَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتُمُ الشُّهَدَاءُ ، قَالَ : لَا ، إِنَّ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءَ وَلَكِنَّا النَّذَبَاءُ.

(۳۸۵ ۲۳) حضرت محمد بن سیرین پرتیلیز سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے کثیر بن افلنج (پیرہ کے دن شہید کیے گئے) کوخواب میں دیکھامیں نے ان سے کہاا ہے ابن افلنح تم کیسے ہوانہوں نے فر مایا بھلائی میں ہوں میں نے پوچھا کیاتم شہداء میں ہو انہوں نے فر مایا کنہیں مسلمانوں کے مقتق ل شہدا ونہیں ہیں لیکن ہم زیرک وہوشیار ہیں۔

( ٣٨٥٦٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْنَى بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعَتِ الْحَقَّ غَيْرَ وَاحِدٍ يُحَدُّثُونَ ، عَنْ أَبَقَ ، أَنَّ أَبَقَ ، عَنْ أَبَقَ أَلَى اللهُ فَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ : مَا يَمْنَعُك مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ . أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : مَا يَمْنَعُك مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ . (٣٨٥٦٣) حضرت البي والله على على الله وقاص والله على الله والمؤلق في الله الله على عن الله وقاص والله والل

وقاص والله فتول عبدار بيت تصاور جمل صفين ، تحكيم ، اور حضرت عمّان والله كل شهادت ان تمام مواقع من الگرب) ( ٣٨٥٦٥) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَة بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: يَفْتِدُلُ النَّاسُ بَيْنَهُمُ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ قَيْلِ أَمِيرٍ ، أَوْ إِخْرَاجِهِ فَتَظُهَرُ إِخْدَى الطَّالِفَتَيْنِ حِينَ تَظْهَرُ وَهِي ذَلِيلَةٌ فَيَرْغَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُو فَيَسِيرُونَ إِلَيْهِمْ وَيَتقَحَّمُ أَنَاسٌ فِي الْكُفْرِ تَقَحَّمًا.

ریں ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کے اللہ ۱۹۵۳ کی بکارے تقاضوں برلزائی کریں مجے کسی امیر (۳۸۵۷۵) حضرت عبداللہ بن عمره دائلہ سے دونوں کروہوں میں سے ایک غالب آ جائے گا جب کہ وہ ذلیل تھا تو ان کے پاس والے دشمن ان میں رغبت کریں مجے اوران برحملہ کردیں مجے اورلوگ کفر میں گرتے جلے جائیں مجے۔

( ٣٨٥٦٦ ) حَدَّلَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَرَّبُوذَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : وَيُلَّ لِلْجَنَاحَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَيُلَّ لِلرَّأْسِ مِنَ الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : وَمَا الْجَنَاحَانِ ، قَالَ : الْعِرَاقُ وَمِصْرُ ، وَالرَّأْسُ :الشَّامُ.

(٣٨٥٦٦) حفرت عبدالله بن عمرون في ساروايت بكانبول في ارشادفر مايا كسرى دونول جانبول كے ليے ہلاكت بسرى دونول جانبول كے ليے ہلاكت بسرى دونول جانبول سے كيا مراد بانبول في فرمايا دونول جانبول سے كيا مراد بانبول في فرمايا عراق بمصرادرسر سے مرادشام ب-

( ٣٨٥٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: لَيُخْسَفَنَّ بِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ وَبِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَطَالِمُ. الدَّارِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَطَالِمُ.

(٣٨٥٦٧) حضرت عبدالله بن عمر و داين سروايت ہے انہوں نے فر مايا ايک گھر کواس کے پاس دالے گھر کے پہلو ميں دھنساديا جائے گا دوسرے گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو ميں دھنساديا جائے گا جہاں پر بيرمظالم ہوں گے۔

( ٣٨٥٦٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتْ ، عَنُ غَالِبِ بُنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتُمَا فَقُلْنَا : مِنْ أَهُلِ الْبُصُرَةِ ، قَالَ : فَعَلَيْكُمَا إِذًا بِصُواحِيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا فَعَلَيْكُمَا إِذًا بِصُواحِيها ، فَلَمَّ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا بِضَواحِيها ، فَلَمَّ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُونَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا بِعَلَى الرَّعْبَةِ اللهِ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا بِضَوَاحِيها إِذًا ، قَالَ : إِنَّ دَارَ مَمْلَكِتِهَا ، وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ الرَّحْبَةِ سَعَى حَتَّى يَخُوبُ جَمِنْهَا.

(۳۸۵۷۸) حضرت غالب بن مجر و دوایش سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور میر اسابھی حضرت ابوعبداللہ بن عمر و دوایش کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کے سامنے (احادیث) بیان کررہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بھزہ (٣٨٥٢٩) حفرت ابوعثان نهدى سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدايك صاحب حفرت حذيف والله كي باس آئے اور عرض كيا كديس بھرہ جانا جا ہتا ہوں حفرت حذيف والله نے ارشاد فر مايا اگر تمہارے ليے جانا ضرورى ہے تو اس كے كنارے بيس تفہر نااس كے درميان بيس نظهرنا۔

( ٢٨٥٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :سُئِلَ حُذَيْفَةُ : مَن الْمُنَافِقُ ، قَالَ : الَّذِي يَصِفُ الإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.

(• ٣٨٥٧) حفرت ابو يحيل سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كەحفرت حذيفه رفائق سے پوچھو كەمنافق كون ہے؟ تو انہوں نے فر مايا جواسلام كوبيان كرتا ہے اوراس برعمل نہيں كرتا۔

( ٣٨٥٧١ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّنَنِى رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَهَارَجُونَ فِى الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيُأْتِيهِمُ إِيْلِيسُ فَيصْرِفُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأُوثَانِ. (حاكم ٣٥٧)

(۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بنعمر و دوائٹر سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم راستوں میں چو پایوں کی طرح زنا کرو گےان پراہلیس مسلط ہوگااوران کو بتوں کی عبادت کی طرف پھیرد ہےگا۔

( ٣٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ ، قَالَ : فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى سِمَاخِ الْقُرُّآنِ ، فَلْأَيَّا بِالْآى وَلَاْيًا بِالْآى ، مَا تَنْفَلِتنَّ مِنْهُ.

(۳۸۵۷۲) حضرت کعب و الله سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قرآن اور بادشاہ کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ باوشاہ قرآن کے احکامات کوروندد سے گاہائے میری مصیبت ہائے میری مصیبت تم اس سے چھٹکارانہیں پاسکو گے۔

( ٣٨٥٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْب ، قَالَ : يُوشِكُ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ : تَسُوقُ النَّاسَ تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا غَدَوْاً ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا رَاحُوا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى الشَّامِ. (٣٨٥٧٣) حضرت كعب ولا يختف إلى جوانيول نے ارشاد فر ما ياعنقريب يمن سے ايک آگ نظے گی جولوگول كو ہا نظے گی متبح كے وقت جب وہ تخبريں گے وہ ان كے ساتھ اى مقام پر تخبرے گی اور جہاں دو پہر كے وقت آ رام كے ليے تغمريں گے دہاں وہ بھی ان كے ساتھ تغمرے گی اور پچھلے پہر جب وہ سفر كريں گے وہ بھی ان كے ساتھ چلے گی جب تم اس كے بارے بیس س لوتو شام كی طرف چلے جانا۔

( ٣٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ كَفُبٌ : إِذَا رَأَيْت الْقَطْرَ قَدْ مُنِعَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ قَدْ مَنعُوا الزَّكَاةَ فَمَنعَ اللَّهُ مَا عِنْدَهُ ، وَإِذَا رَأَيْت السُّيُوفَ قَدْ عَرِيَتُ فَاعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ قَدْ ضُيِّعَ فَانتَقَمَ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِذَا رَأَيْت الزَّنَا قَدْ فَشَا فَاعْلَمُ ، أَنَّ الرِّبَا قَدْ فَشَا.

(۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن عباس دیا ہے حضرت کعب دیا ہی ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جبتم دیکھو بارش روک دی گئی ہے تو جان لینالوگوں نے زکو ۃ روک دی ہے اللہ تعالی نے جواس کے پاس چیزتھی ( لیتن بارش ) وہ روک لی۔ اور جبتم دیکھو تکواریں نگی ہوگئی ہیں تو جان لینا اللہ تعالیٰ کا تھم ضائع کیا جارہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے انتقام لینے لگے اور جب تو دیکھے زناعام ہوگیا تو جان لینا کہ مود پھیل چکا ہے۔

( ٣٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَادِقِ بُنِ شِهَابِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ :قَالَ لِى سَلْمَانُ : كَيُفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسَّلُطانُ ، قَالَ : إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : نِعْمَ الزويد أَنْتَ إِذًا ، فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ وَكَانَ يَبْغَضُ الْفِتَنَ : إِذًا أَجْلِسُ فِى بَيْتِى ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ كُنْت فِى أَقْصَى تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ كُنْت مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ.

(۳۸۵۷۵) حفرت زید بن صوحان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جھے سلمان دیا تئے نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب قرآن اور بادشاہ کی لڑائی ہوگی انہوں نے جواب میں فرمایا اس وقت میں قرآن کے ساتھ ہوں گا انہوں نے فرمایا اس وقت زیدتم بہت ہی اچھے ہوگے ابوقرہ جوفتنوں کو تا پند کرتے تھے کہا میں اس وقت اپنے گھر میں میٹھوں گا حضرت سلمان نے فرمایا اگر تو نوکروں کے اندر بھی ہواتو تو دوگر وہوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔

( ٣٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مالك بن مغول : قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعنَا مِنَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ عَلِى ّ :لَقَدُ شَهِدَنَا قَوْمٌ بِالْيَمَنِ ، قُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : بِالْهُوَى.

(٣٨٥٧٦) حفرت زيد بن وجب سے روايت ہارشاد فرمايا كه جب جم نهروان سے لوٹے حضرت على ويلائ نے فرمايا يمن ميں مارساتھ كھيلوگ شرك تھے جم نے عرض كياان كى شركت وغيره كى كياصورت تھى ارشاد فرمايا خوا بش نقس (تھى) (مدملا) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الرَّجْلَ ،

لَيشُهَدُ الْمَعْصِيَةَ فَيُنْكِرُهَا ، فَيَكُونُ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَيَكُونُ يَغِيبُ عَنْهَا فَيَرْضَاهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا.

- (۳۸۵۷۷) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبکوئی آ دمی برائی کے وقت موجود ہوتا ہے اور اسے ناپند کرتا ہے تو وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا اور اسے پند کرتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت صاضر ہو۔
- ( ٣٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَمَا هُوَ فِيْهَا.
- (٣٨٥٧٨) حضرت حذيفه رفا تو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا بلاشبه ايک آدمی فتنے کے اندر شریک ہوگاليکن اس ميں کوئی حشيت نہيں رکھتا ہوگا۔
- ( ٣٨٥٧٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْلِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيعٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌ ، فَقَالَ : لَتُخْضَبَنَ هَلِهِ مِنْ هَذَا ، يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا بِهِ نَقْتُلُهُ ، قَالَ : إذًا تَاللهِ تَقْتُلُونَ بِي فَقَالَ : لَتَخْضَبَنَ هَلِهِ مِنْ هَذَا ، يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا بِهِ نَقْتُلُهُ ، قَالُ : إذَا لَلهِ صَلّى اللّهُ عَيْرَ قَاتِلِي ، قَالُوا : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيته ، قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ كُنْت فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيته ، قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ كُنْت فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ أَصْلَاتِهُمْ .
- (۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن سبیع سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی واٹو نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اس حصہ کو بہماں تک خون آلود کر دیا جائے گا اور مرادی واڑھی سے سرتک کا حصہ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس مخض کے بارے میں بتلا کیں ہم اسے تل کردیں مجے حضرت علی واٹو نے فرمایا بخدا پھر تو تم میرے لیے اس آ دمی گوتل کرو مے جومیرا قاتل نہیں پھر لوگوں نے عرض کیا ہم پر خلیفہ مقرد کردیں حضرت علی واٹو نے فرمایا نہیں بلکہ میں تہمیں اس حالت پر چھوڑوں گا جس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں اس حالت پر تہمیں موجود وال اللہ مَا اللہ اللہ اللہ مالہ میں موجود تھے اگر آپ سے ملاقات ہوگی ان میں موجود تھے اگر آپ سے ملاقات ہوگی ان میں موجود تھے اگر آپ حیا ہے تو ان کی اصلاح کردیے اوراگر آپ جیا ہے تو ان کی حالت خراب کردیے۔
- ( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَاللهِ لَأَنْ أُزَاوِلَ جَبَلاً رَاسِيًا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُزَاوِلَ مَلِكًا مُؤَجَّلًا. (نعيم ٣٣١)
- (۱۸۵۸۰) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا اللہ کی شم اگر میں مضبوط پہاڑکو ہٹاؤں یہ بات مجھے زیادہ پندیدہ ہے بنبست اس کے کہیں ایسے باوشاہ کو ہٹاؤں جس کی مدت حکومت مقرر کی گئی ہو۔
- ( ٣٨٥٨١ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطَرٍ ، فَالَ :كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ،

هي معنف ابن الي ثيب مترجم (جلداا) کي په ۱۱۳ کې کتاب الفنن که

فَقَالَ :يُوشِكُ أَنْ تَوَاهُمُ يَنْفَرِجُونَ ، عَنْ دِينِهِمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَبْلِهَا ، فَأَمْسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيُوْمَ فَإِنَّهُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا عَامِرُ بْنُ مَطَرِ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيُّهُمَا

تَكُونُ قُلْتُ :مَعَ الْقُرْآنِ ، أَحْيَا مَعَهُ وَأَمُوتُ مَعَهُ ، قَالَ :فَأَنْتَ أَنْتَ إذًا. (٣٨٥٨١) حضرت عامر بن مطر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں حضرت حذیف دی فئ کے ساتھ تھا انہوں نے فر مایا قریب ہے کہتم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے وین ارزال کر دیں مے جیسے عورت اپنی شرمگاہ کوارزال کر دیتی ہے جس طریقے پرآج تم ہو

اس پر پھہرے رہو کیونکہ وہ واضح راستہ ہے اے عامر بن مطرتمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگ ایک راستہ اختیار کرلیں گے اور قر آن کا ایک راستہ ہوگاتم دونوں میں ہے کس کے ساتھ ہوگے میں نے عرض کیا قرآن کے ساتھ رہوں گاای کے ساتھ زندہ رہوں گااوراس کے ساتھ مرول گاحضرت حذیفہ جانٹو نے فرمایا اس وقت تو تو ہی ہوگا۔

( ٣٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ قَيْلِكُمْ تَحَيَّرُوا وَنَفَرُوا حَتَّىٰ تَاهُوا ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذا نُودِىَ مِنْ خَلْفِهِ أَجَابَ مِنْ أَمَامِهِ ، وَإِنْ نُودِىَ مِنْ أَمَامِهِ أَجَابَ مِنْ خَلْفِهِ.

(٣٨٥٨٢) حضرت محدين حنفيد سے روايت ہے انہوں نے فر مايا بلاشبةم سے پہلے لوگ متحير ہوئے اور متفرق ہوگئے يہاں تک ك

ہلاک ہو گئے ان میں سے کسی ایک کو جب بیچھے کی جانب سے پکارا جاتا تو سامنے کی جانب جواب دیتا تھا اور اگر سامنے کی جانب سے بکارا جاتھا تھا تو چھے کی جانب جواب دیتا تھا۔

( ٣٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا أَتَاكُمُ زُمَانٌ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ حَجَلَتِهِ إِلَى حُشِّهِ فَيَرْجِعُ وَقَدْ مُسِخَ فِرْدًا فَيَطُلُبُ مَجْلِسَهُ فَلَا يَجِدُهُ.

(٣٨٥٨٣) حفرت حذيفه واليؤ سے روايت بانهوں نے فرماياتمهاري كيا حالت ہوگى جبتم برايباز ماندآئے گا كتم ميں سے کوئی اپنے کمرے سے نکل کراپنے بیت الخلاء جائے گاوہ لوٹے گا اس حال میں کہ اس کا چبرہ منح کر کے اسے بندر بنا دیا گیا ہوگا وہ ائي بيضى جكه تلاش كرك كالكن استبيس باسكال

( ٣٨٥٨٤ ) حَلَّتْنَا يَعْمَرُ بْنِ بِشُو ، قَالَ :حَلَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّي بِالْكُوفَةِ فِي دَارِي إِذْ سَمِعْت عَلَى بَابِ الذَارِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ،

أَلِجُ ؟ فَقُلْتُ :وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ، فَلِجْ ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّةُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ :طَالَ عَلَىَّ النَّهَارُ فَتَذَكَّرُت مَنْ أَتَحَدَّثُ إلْيهِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِع وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد ، وَالْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ،

وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، قَتْلَاهَا كُلُّهَا فِى النَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ ذَاكَ أَيَّامَ الْهَرْجِ، قُلْتُ : وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرْجِ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ : قُلْتُ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ : قُلْتُ ، قَالَ : أَفُرَايُتِ إِنْ أَفُرَكِي إِنْ أَذُرَكُتُ ذَلِكَ ، قَالَ : أَذُخُلُ بَيْتَكَ ، قَلْتُ : أَقُرَايُتِ إِنْ دُخِلَ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : أَفُرَايُتِ إِنْ ذُخِلَ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : أَفُرَايُتِ إِنْ دُخِلَ عَلَى ، قَالَ : قُلُ هَكَذَا ، وقُلُ : بُؤُ بِإِنْهِى وَإِنْهِكَ ، وَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ . قَالَ : قُلْ اللهِ الْمَقْتُولَ .

(احمد ٢٠٢٢ عبدالرزاق ٢٠٢٢)

(۳۸۵۸۳) حضرت وابصہ اسدی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں کوفہ میں اپنے گھر میں تھا اچا تک میں نے اپنے دروازے پر یہ بات تی السلام علیم کیا میں وافل ہوجا و میں نے کہا ولئیم السلام وافل ہوجا و کہاں وہ عبداللہ بن مسعود و والتو تنے میں نے حراث کیا اسام وافل ہوجا و کہی بات تھی انہوں نے فرمایا دن جھے پر لمباہو گیا تھا میں نے موجا کہ کس سے بات چیت کروں پھر جھے رسول اللہ میر فیضا رسول اللہ میر فیضا رسول اللہ میر فیضا رسول اللہ میر فیضا ہوگا ہیں من میں میں ہوگا اور کھر اور کے بل لیننے والے سے بن مسعود نے فرمایا میں پہلو کے بل لیننے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں لیننے والا اس میں پہلو کے بل لیننے والے سے بہتر ہوگا اور کھر امونے والا چینے والے کے بہتر ہوگا اور کھر اور کھر امونے والا چینے والے کھر عمل مارے جہتم میں جا کیں گینے والے حین میں اس سے بہتر ہوگا اور کھر اور کو میں وافل میں ہوگا میں نے عرض کیا اگر وہ وہاں بھی وافل عرض کیا اگر میں برے کہ کہ اور ایک کی وافل کے کھر کو کھر کو اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور اللہ کا دورانہ کی کو دوراں بھی وافل میں اور کہ کا دورانہ کی کو دوران کی کو دوران کی کو کھر کر اشارے کی تفصیل کی اور کہنا میرے گاناہ کے ساتھ کو خوا کے دوران ہوا تا کیں باتا ہو کہ اور کہ اور کہ اور کہ کا دورانہ کی کو کھر کر اشارے کی تفصیل کی اور کہنا میرے گاناہ کے ساتھ کو خوا کہ اور کہ کا دوران کی کو کھر کر اشارے کی تفصیل کی اور کہنا میرے گاناہ کے ساتھ کی کو کھر کر اشارے کی تفصیل کی اور کہنا میرے گاناہ کے کو کھر کو کھر کر کر اشارے کی تفصیل کی اور کہنا میرے گاناہ کیا گانا۔

( ٣٨٥٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حُوشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى جُنُدُبُ بُنُ سُفْيَانَ ، رَجُلٍ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنَّكُونُ بَعْدِى فِتَنْ كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، تَصُّدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ الثِّيرَانِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَيْفِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ فَلَكُ ؟ قَالَ : اذْخُلُوا بَيُوتَكُمُ وَأَخْمِلُوا ذَكَرَكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَفَرَأَيْت إِنْ دَخَلَ عَلَى أَحِدِنَا فَيَكُنُ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْيُمُسِكُ بِيَدَيْهِ وَلَيْكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ مَلَى وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ الْمُفْتُولَ ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ

الْقَاتِلَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي قُبَّةِ الإِسْلَام فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ وَيَسْفِكُ دَمَهُ وَيَعْصِى رَبَّهُ وَيَكُفُو بِخَالِقِهِ فَتُجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ.

(٣٨٥٨٥) حضرت جندب بن مفيان سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كدرسول الله مَرْفَظَيَّةَ نے فرمايا عنقريب ميرے بعد فقنے ہوں مے اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح لوگ انہیں ایسے نکرا ئیں مے جیسے نربیلوں کی جماعتیں نکراتی ہیں ان میں انسان مسلمان ہونے کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کا فر ہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کا فر ہوجائے گامسلمانوں میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِئِلِفَظِیَا ہِمَ اس وقت کیا کریں آپ مِلِّلْفِیَکَا ہِے نے فر مایا اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور اپنے آپ کو

ممنام كرلينامسلمانوں ميں ايك صاحب نے عرض كيا آپ كاكيا خيال ہے اگر ہم ميں سے كسى ايك كے كھرييں كوئى داخل ہوجًا ئے تو

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله الإنام الله الله الله الله عن جائے اور الله كا قاتل بنده ند بن بلا شبرانسان كا وين توى موتا ہے پس وہ اپنے بھائی کا مال کھاتا ہے اور اس کا خون بہاتا ہے اور اپنے رب کی نافر مانی کرتا ہے اور اپنے خالتی کا انکار کرتا ہے واس کے لیے جہنم واجب ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٥٨٦ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَفْتُلُهُ ، يَعْنِي مِنْ أَهْلِ كَذَا أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ كَالْخَيْرِ مِنِ ابْنَىٰ آدَمَ ، وَإِذَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا قَاتِلُهُ فِي النَّارِ . (مسند ٣٣٥٣)

(٣٨٥٨١) حضرت عبدالله بن عمر وفي في سروايت ب كدرسول الله مَرْفَقِينَةَ في ارشاد فرمايا كياتم ميس سے كوكى ايك عاجز باس بات سے کہ جب اس کے پاس کوئی آ دمی اس کولل کرنے کے لیے آئے مرادان کی میٹی کہ فلاں لوگوں میں سے کوئی کہے کہ وہ یوں کرے اور اشارہ کیا اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پس وہ ہوجائے گا اولا د آ دم میں سے بہترین لوگوں کی طرح اور وہ

آ دمی جنت میں ہوگا اوراس کا قاتل جہنم میں ہوگا۔ ( ٣٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ شُرِّيْح ، قَالَ :مَا أَخْبَرُت وَلاَ ٱسْتُخْبِرُت مُذْ كَانَتِ

الْفِتْنَةُ ، قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ :لَوْ كُنْتُ مِثْلُك لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ قَذُّ مِتُّ ، قَالَ له شُرَّيْعٌ :فَيَكْفِ بِأَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصُّدُورِ ، وَتَلْتَقِي الْفِنْتَانِ وَإِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَخْرَى. (٣٨٥٨٧) حضرت شرت ويشط عدوايت مانهول في فرمايا كه جب سے فتن شروع مواند ميں في اس كي خبر دى اور نه مجود سے

اس کے بارے میں خبرطلب کی گئان سے مسروق نے کہا: اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو مجھے یہ بات پسند ہوتی کہ میں مرجاؤں شریح نے اس سے کہا کیا ہوگی اس دفت حالت جب کرزیادہ ہوجائے وہ فتنداس سے بھی زیادہ دوگر د ہوں کی اثر انی ہوگی اوران دونوں میں ایک مجھے دوسرے سے زیادہ محبوب ہوگا۔

- ( ٣٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَفْوَانُ بُنُ مُحْرِزٍ ، قَالَ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ، لَا يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفِّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (نعيم ٣٧٥)
- (۳۸۵۸۸) حضرت صفوان مخاتو ہیں محرز ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک اس بات سے بچے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہفتیلی کے بھراؤ کے برابرمسلمان کاخون حاکل نہ ہو۔
- ( ٣٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ أَهْلِهِ الَّذِي يَرَى الْخَيْرَ فَيُجَانِبَهُ قَرِيبًا.
- (۳۸۵۸۹) حضرت ابوالعالیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم آ پس میں گفتگو کرتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا اینے اہل میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہو گا جو خیراور بھلائی کودیکھے گا پس وہ اس پر چلنا شروع ہوجائے گا۔
- ( .٣٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ، الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكِ. (حاكم ٣٥٣)
- (۳۸۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ دوائیٹے ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم میٹوٹٹٹٹٹٹٹ نے ارشادفر مایا کہ مومن کو دھوکے سے قل نہیں کیا جائے گا ایمان نے دھوکے سے قل کرنے کوروک دیا۔
- ( ٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقَتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الإِيمَانُ قَيَّد الْفَتْك ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. (عبدالرزاق ٢٧٤ ـ احمد ٢١١)
- (۳۸۵۹) حفرت حسن بصری ویشیز سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جنگ جمل کے دنوں میں ایک آدمی حضرت زبیر جہائیؤ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا میں آب کے لیے علی کو آل کر دوں انہوں نے کہا کہتے اس نے کہا میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے بتلاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں بھر دھو کے سے موقع پا کر قل کر دوں گا حضرت زبیر جہائیؤ نے فرمایا نہیں میں نے رسول الله میلون فیلی کے فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان دھو کے سے قبل کرنے کوروکتا ہے مومن کو دھو کے سے قبل نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابِى تَعَلَّمُوا الْخَيْرَ ، وَإِنِّى تَعَلَّمْتَ الشَّرَّ ، قَالُوا :وَمَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ مَنْ يَعْلَمُ مَكَانَ الشَّرِّ يَتَقْهِ.
- (٣٨٥٩٢) حفرت حذیفہ دہاؤی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میرے ساتھیوں نے بھلائی کوسیکھا اور میں نے برائی کوسیکھا لوگوں نے عرض کیا آپ کواس بات پر کس چیز نے ابھاراانہوں نے فر مایا بلاشبہ جوآ دمی برائی کے مکان کو جانتا ہووہ اس سے نج جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ

هُ مَعنف ابْن الْبِ شِبِهُ تَرْمُ (طِلَمَا) وَ هُ مَا لَكُ عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ : يَا أَبُا زُرُعَةَ ، أَلْفَ قَتْلَةٍ ، قَالَ : الرَّجُلَ لِيُقْتَلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَلْفَ قَتْلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ : يَا أَبُا زُرُعَةَ ، أَلْفَ قَتْلَةٍ ، قَالَ :

بِضُوُوبِ مَا فَتَلَ. (۳۸۵۹۳) حضرت ابوزرعه بن عمر وحضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا بلاشبدایک آ دمی کو قیامت والے دن ہزار مرتبقل کیا جائے گا حضرت ابوزرعہ سے عاصم بن الی البخو و نے عرض کیا اے ابوزرعہ ہزار مرتبہل کیا جائے گا انہوں نے فریا مقتولین کی ضربوں کے مدلے میں۔

فرمایا مُقُولیُن کی ضربوں کے بد کے میں۔ ( ۲۸۵۹ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَوِيكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ صَالِح ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ : لَا تَزْرَعُوا مَعِى فِى السَّوَادِ فَإِنَّكُمُ إِنْ تَزْرَعُوا تَفْتَتِلُوا عَلَى مانِهِ بِالشَّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْتَتِلُوا تَكُفُرُوا. (۳۸۵۹۳) حضرت علی جان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایاتم میرے ساتھ قریب آباد یوں میں جیتی باڑی نہ کرو کیونکہ اگرتم نے

كُلِينَ باژى اختيارى تواس كے پانى پرتلواروں سے لڑوگے اوراگرتم نے لڑائى شروع كردى توتم كفراختياركرلوگے۔ ( ٣٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : عُرِيْنَةُ وَعَقِيدَةُ وَعُصِيَّةُ وَقَطِيعَةُ عَقَدُوا اللَّؤْمِ.

حدَّثْنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِي بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : (٣٨٥٩٥) حفرت على وي في سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه عرينه وعقيده اور عصيه اور قطيعه ان سب قبائل نے ملامت پر

معامِره كيا ہے۔ ( ٣٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ :اعْتَقِدُ مَالاً وَاتَّخِذُ سَابِياء ، فَيُوشِكُ أَنْ تُمْنَعُوا الْعَطَاءُ.

طُعْمَةً ، فَإِذَا كَانَ عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفُضِ. (٣٨٥٩८) حضرت علی فطرہ ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا وہ عطایا لوجو تمہارے لیے روزی ہیں جب بیعطایا دین کے بدلے میں ہوں تو ان کوسخت انداز میں چھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا صَفَا لَكُمْ ، فَإِذَا كُدِّرَ عَلَيْكُمْ فَاتْرُكُوهُ أَشَدَّ التَّرْكِ.

(۳۸۵۹۸)حضرت سلمان دایش سے روایت ہے انہوں نے فر مایاان عطایا کو جو خالص تمہارے لیے ہیں ان کو لے لواور جب وہ تم

پرمکدر ہوجا ئیں توان کو بالکل مچھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَأْتِى عَلَيْكُمْ إِلاَّ قِلِيلٌ حَتَّى يَقْضِى النَّفْلَبُ وَسُنَتَهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : مِنَ الْخَرَابِ.

(٣٨٥٩٩) حضرت ابو ہریرہ دیاؤ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تم پر تھوڑ اساز مانہ آئے گا جس میں لومڑی اپنی اونگھ مجد کے ستونوں میں ستونوں میں سے مراد مدینہ کی مجد ہے اور یہ صورتحال ویرانی کی وجہ ہے ہوگا۔ صورتحال ویرانی کی وجہ ہے ہوگا۔

( ٣٨٦٠) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا تُقتل هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَفْتُلَ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ فَتَلَ ، وَلَا يَدُرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ فُتِلَ . (مسلم ١٣٣١) الْأُمَّةُ حَتَّى يَفْتُلُ الْفَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ فَتَلَ ، وَلَا يَدُرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ فُتِلَ . (مسلم ١٣٣١) الْأُمَّةُ حَتَى يَفْتُلُ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ فَتِلَ ، وَلَا يَدُرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَي شَيْءٍ فُتِلَ . (مسلم ١٣٨١) ( ١٨٤٠) حضرت الوجريه وَيَ فَتِ مَن مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٣٨٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ لِيْتٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لِيُقْتَلَنَّ الْقُرَّاءُ فَتُلاَّ حَتَّى تَبْلُغَ قَتْلاَهُمُ الْيَمَنَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَوَ لَيْسَ قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ :مَا كَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ.

(۳۸ ۱۰۱) حضرت طاؤس ویشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قرآ ءکوتل کیا جائے گا یہاں تک کہان کے مقولین یمن تک پہنچ جائیں گےان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا حجاج نے ایسانہیں کیا تو انہوں نے فرمایا ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔

( ٢٨٦٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ، قَالَ إِن ابْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْتُلَ مَعَ فتنة.

(۳۸۲۰۲) حفرت زبیر بن عدی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جھ سے حفرت ابراہیم ویٹی نے فرظایا فتنہ میں قبل ہونے ۔ بینا

( ٣٨٦.٣ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى شَيْبَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : أَلَا لَا يَمُشِيَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ شِبْرًا إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيُذِلَّهُ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ أَذَلُوا السُّلُطَانَ أَذِلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۲۰۳) حضرت حذیفہ بن بمان وہ شخصے روایت ہے انہوں نے فرمایا خبر دارتم میں سے کوئی آ دی کسی افتد اروالے کو ذکیل کرنے کے لیے ایک بالشت بھی نہ چلے اللہ کی قتم وہ لوگ جنہوں نے کسی بادشا ہ کو ذکیل کیا وہ مسلسل قیامت والے دن ذکیل ہوں گے۔

( ٣٨٦٠٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :

تَقْتَيْلُ بِهَذَا الْفَارْيُطِ فِنْنَانِ لَا أُبَالِى فِى أَيِّهِمَا عَرَفْتُك ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفِى الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ أَمُ فِى النَّارِ ؟ قَالَ : ذَاكَ الَّذِى أَقُولُ لَكَ ، قَالَ : فَمَا قَتْلَاهُمْ ، قَالَ : فَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ.

(۳۸۷۰ مفرت حذیفہ وہ فی جے روایت ہے انہوں نے فر مایاس براز کی وجہ سے دوگر دہوں کی لڑائی ہوگی مجھے اس کی پر وانہیں ہے کہ میں تہہیں ان دونوں میں سے کس کے اندر پہچا نتا ہوں ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا یہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے انہوں نے فر مایا یہی وہ بات ہے جو میں تم سے کہ رہا ہوں اس نے پوچھا ان کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشا دفر مایا وہ زمانہ جا بلیت کے مقتولین کی طرح ہوں مے۔

( ٣٨٦.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ ، عَنْ سُلَيْم بُنِ قَيْسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ سُكَيْم بُنِ نَوْفَلِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ قُلْتُ : وَيَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَ تَكُونُ ذَلِك ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَ رَكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَ رَكُونَ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَ رَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُوا عَلْمَا عَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالْهُ عَلِيلًا عَلَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالًا عَلَالْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالْهُ عَلَالًا عَلَالْتُ عَلَالْكُوالْمِ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَا عَلْمُ عَلَالَالِهُ عَلْمُ عَلَالْعُوالْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْهُ عَلَالَا عَلَالَالِهُ عَلَالُواللّهُ عَلْمُ عَلَالْكُولُولُوا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَالَ

مگانک ، و عَلَیْك بِمَا تَغُوِفُ ، و لاَ تَدُعُ مَا تَغُوِفُ لِمَا تُنْكِرُ.
(۳۸۷-۵) حفزت تحیم بن نوفل ویشی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جھے سے حفزت عبداللہ بن مسعود دیشی نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب نمازی آپس میں لڑیں گے میں نے عرض کیا کیا ایسا ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں محد مَزَفَقَعَ آ کے اصحاب ہوں گے رادی نے فرمایا میں نے عرض کیا میں اس وقت کیا کروں انہوں نے فرمایا اپنی زبان کورد کنا اور اپنی رہنے کی جگہ کوئفی رکھنا

، ول سے راوں سے راہ یو ملک کے میں میں وقع میں روٹ کے روٹ ، روٹ کے رہ یہ پی روب رور کا روز پی رہ ہے کہ بیدوں رس اور تم پر معروف کا کرنالازم ہے اور مشکر کی وجہ سے معروف کو ترک نہ کرنا۔ ( ٣٨٦.٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَائِمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

هَانِ ۽ ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ : أَتُحِبُّ أَنْ يُسْكِنَك اللَّهُ وَسَطَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ. قَالَ : فَقُلْتُ : جُعِلْت فِذَاك ، وَهَلْ أُرِيدُ إِلاَّ ذَاكَ ، فقالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ. (٣٨٦٠٢) حفرت حارث بن قيس سے روايت ہے انہوں نے فرما یا کہ مجھ سے حضرت عبدالله بن مسعود و الله في ارشاد فرما یا کیا تم

ر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سرت حارث بن من من سے روایت ہے ، ہوں سے روای کہ بھے سرت سپر ملد بن سے ور دی ہوسے ، رساو روای ہی یہ پہند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تنہیں جنت کے درمیان میں تفہرا کمیں راوی نے فرمایا میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان میں تو یہ بی چاہتا ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا تم پر جماعت لازم ہے یا فرمایا لوگوں کی جماعت لازم ہے۔

( ٣٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِى الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، دَخَلَ عَلِيَّ فَسَالَنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(٣٨٦٠٤) حفزت الوب النيط سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حفزت حن نے ارشاد فر مایا کیا تم سعید بن جبیر کی جرأت سے تعجب نہیں کرتے میرے پاس آئے اور مجھ سے جاج کے ساتھ لڑائی کے بارے میں پوچھااوران کے ساتھ پجھ رؤسا بھی

تے ان کی مرادا بن الافعث کے ساتھی تھے۔

( ٣٨٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، فَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، وَكَفَّ الْحُسَنُ ، فَلَمْ يَوَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلُوًّ مِنْهَا بَعْدُ وَسَقَطَ الآخَرُ.

(۳۸۲۰۸) حفزت ابن عون سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مسلم بن بیار بھرہ والوں کے نزد یک حفزت حسن سے بلند مرتبہ تھے یہاں تک کدابن الاقعیف کے ساتھ ملتے تھے ان کی ساخت گر گئی اور حفزت حسن رکے رہے ابوسعید بھرہ میں ہمیشہ غالب رہا اور دوسرے گرے رہے۔

( ٣٨٦.٩ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزَّبْيْرِ فَلَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا السِّلاَّحُ فَجَعَلَ يَقُولُ :لَقَدُ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، لَقَدْ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، حَتَّى اسْتَكُمَ الْحَجَرَ.

(٣٨٦٠٩) حفرت جریر بن حازم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے اہل مکہ سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وقاطر کے این کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وقاطر کے این خریر میں این کے ایام میں دیکھا کہ وہ مجد میں وافل ہوئے وہاں اسلح تما تو وہ یہ کہنا شروع ہوگئے کہ تم نے دنیا کو بری چیز سمجھ لیا یہ ان تک کہ حجر اسود کا استلام کیا۔

## (٢) ما ذكِر فِي فِتنةِ الدَّجَّالِ

## یہ باب د جال کے فتنے کے بیان میں ہے

قَالَ :وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى قَوْمٍ إِلَّا يُنْذِرُ قَوْمَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغُورَ.

(۳۸۷۱۰) حضرت جابر بن عبدالله والتي سروايت ب فرمايا كدرسول الله مَلِينَ فَقَ ارشاد فرمايا مين بزارياس نياده ببيول كي تخريس كيا مي الله مي الله

( ٣٨٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ

عَيْنَهُ عِنْبُةً طَافِيَةً. (بخارى ١٢٣٧ مسلم ٢٢٢٧)

(٣٨٦١١) حفرت عبدالله بن عمر والثوث ب كدرسول الله مَثَلِظَةَ في أوكول كيرسا منه وجال كاذكر فرمايا اورارشا وفرمايا كه

بیشک الله (اعور) کا نانبیں اور د جال کی دائیں آنکھ کانی ہے کویا اس کی آنکھ امجرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَيْلِي إِلَّا وَقَدْ وَصَفَ الدَّجَالَ لَامَّتِهِ ، وَلاَصِفَنَهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا أَحَدٌ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَعْوَرُمُ عَثَلِيْكِسُ اللَّهُ بِأَعْوَرَ. (احمد ٢٥١- ابويعلي ٢٥٥)

(۳۸ ۱۱۲) حضرت سعد و الله سعد و ایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول الله میلافظیم نے ارشاد فر مایا بلاشہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نبیس سنے مگر انہوں نے د جال کے بارے میں اپنی امت کو ہتلایا اور میں اس کے بارے میں الی صفت ہتلاتا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی بیکہ وہ کا تا ہے اور اللہ تعالی اعور (کانے ) نہیں ہیں۔

( ٣٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، ثَعَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِه ، يَغْنِى الْفَلَنَانَ بُنَ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَسِيحُ الصَّلَالَة ، فَرَجُلْ أَجْلَى الْجَبْهَةِ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، عَرِيضُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَاءٌ كَأَنَّهُ فُلاَنُ بُنُ عَبْدِ الْعُزَّى ، أَوْ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ فُلاَن.

(٣٨٦١٣) فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا گمرای کامین ( دجال ) وہ ایہ آ دی ہے جس کی پیشانی بہت واضح ہوگی اور اس کی دائیں آ کھمٹی ہوئی ہوگی چوڑے سینے والا ہوگا اور اس میں جھکا وُ ہوگا گویا کہ وہ ابن عبدالعزی کا فلال بیٹا ہے یا یوں فرمایا کہ عبدالعزی بن فلال کی طرح ہے۔ (صیح بخاری میں عبدالعزی بن قطن آتا ہے)

( ٣٨٦١٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنْ أَبِى اللَّهُمَانِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمُّ بِحُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ يَا إِنَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمُّ بِحُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَمَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ.

(ابوداؤد ۱۳۳۹- احمد ۱۳۳۱)

(۳۸۲۱۳) حضرت عمران بن حصین وہ افزے سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کے نقل کیا کہ آپ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دی تم میں سے دجال کے نگلنے کے بارے میں سے دہ اس سے اتنا زیادہ دوررہے بلاشیہ آ دی اس کے پاس اس گمان سے آئے گا کہ دہ مومن ہے پھر مسلسل اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ جو بھی اس کی جانب سے ڈالے جانے والی شہادت دیکھے گا وہ اس میں ان کی بیردی کرے گا۔

( ٣٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرُ مِنِّى ، قَالَ : وَمَا تَسْأَلُنِى عَنْهُ قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ یگُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ : هُو أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ فَلِكَ. (بخارى ١٢٢- مسلم ١٢٩٣) (٣٨ ١٦٥) حضرت مغيره بن شعبه و النُّوس روايت ہے انہوں نے فرمایا کہ سی نے بھی رسول الله مِلَّافِیَّ اللهِ ہمی ہے سے زیادہ دجال کے بارے میں نہیں پوچھا راوی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کے بارے میں نہیں پوچھا راوی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانے اور چینے کی چیزیں ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ دجال کا امر الله تعالی پراس سے زیادہ آسان ہے (دجال کے لیے حقیقتا یہ چیزیں ثابت نہیں ہول گی اور جوہوں گی وہ آزمائش اور امتحان کے لیے ملم سازی ہوگی۔

( ٣٨٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ المسيح الدَّجَّالِ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(٣٨٦١٢) حضرتُ زيد بن تأبت و الله يَوْفَقَ مِن الله يَوْفَقَعَ الله يَوْفَقَعَ الله يَوْفَقَعُ الله يَوْفَقَعُ الله يَوْفَقَعُ الله يَوْفَقَعُ الله عَلَى الله عَلَى

( ٣٨٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ وَعَنْ يَحْدَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ وَعَنْ يَحُدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ. (مسلم ٣١٣۔ ابوداؤد ٩٧٥)

(۳۸ ۱۱۷) حضرت ابو ہر ریّرہ دفاتی ہے روایت ہے انہوں نے فر ما یا کہ رسول الله مَلِّفِظَةَ ہوں فر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ سے د جال کے فتنے سے بھی بناہ مائگے۔

( ٣٨٦١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(٣٨٦١٨) حضرت عائشہ شئ ہنئ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِفَقِیَّةً یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ ہے سے وحال کے فتنے سے بناہ ما فکتا ہوں۔

( ٢٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : الطَّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : الطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ ، ذَكَرَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَالَ. (مسلم ٢٢٢٥- ابوداؤد ٢٣١١)

(٣٨ ١١٩) حضرت ابوسر يحدحذ يفيه بن اسد ويشيئ سروايت ہے كه انہوں نے فر ما يا كه رسول الله مَلِفَظَةَ بَنے جارى طرف جها نكا اور ارشاد فر ما يا كه دقيا مت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه دس نشانياں ظاہر ہوجائيں سورج كے مغرب سے طلوع ہونے كا تذكرہ فر مايا اور د جال كا تذكرہ فر مايا -

٠ ٢٨٦٢) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَذَاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَذَرَهُمَ الذَّجَالَ ، وَإِنَّهُ قَدْ بُيْنَ لِى مَا لَمْ يُبَيِّنُ لَأَحَدٍ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَنْ اللَّهُ مَنْ كُلُّ قَوْمٍ يَدْعُونَهُ بِلِسَانِهِمْ إِلَهًا.
لَهُ ، جَاحِظَةٌ ، وَالْأَخْرَى كَأَنَّهَا كُو كُبُّ دُرِّى ، وَإِنَّهُ يَتَبِعُهُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ يَدْعُونَهُ بِلِسَانِهِمْ إِلَهًا.

(حاكم 294 ـ احمد ٢٢٥)

(۳۸۲۴) حفرت ابوسعید خدری نبی کریم مُرِافِظَةَ ہے نقل کرتے ہیں نبی مُرافظَة نے ارشاد فر مایا کہ میں ہزار نبیوں یا اس سے زیادہ فر مایا کہ بعد آیا ہوں اور اللہ تعالی نے کوئی بھی نبی اپن تو می طرف نہیں بھیجا گرید کہ اس نے انہیں دجال سے ڈرایا اور بلاشہ میرے لیے وہ بات بیان کی گئی ہے جو جھے سے پہلے کسی ایک سے بھی بیان نہیں کی گئی بلاشہ وہ کا نا ہے اور اللہ تعالی کا نائمیں ہے اور اس کی اس کے وہ بات میان کی گئی ہواروش ستارہ ہرقوم میں سے جو اس کی بیروی کریئے وہ اس کی تی زبان میں اللہ کے ساتھ یکاریں گے۔

٣٨٦٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوهُ ، يَغْنِى الذَّجَالَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ يَزِيدُ : يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلْ آدَم جَعْدٌ طُوالٌ كَانَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ قَد انْحَدَرَ مِنَ الْوَادِى يُلِبِّى. (بخارى ١٥٥٥ مسلم ١٥٣)

آ الا ۱۳۸۹) حضرت مجاہد ویشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس وی بیٹور کے بیاس د جال کا تذکرہ الیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آ تھوں کے درمیان ک،ف،رلکھا ہوگا مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وی بیٹور نے نوز مایا کہ میں نے رسول اللہ مَرِ اُنْفِیْکَا ہِ اِس کے کسی کے درمیان کی بیٹور مایا کہ رہے ابراہیم علایتا ہم تو ان کی شبید دیکھو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَرِ اُنْفِیکَا ہم سے مراد نی مَرِ اُنْفِیکَا ہم کی اپنی ذات ہے اور رہے موسی علایتا ہم تو وہ ایک گندی رنگ

كى بوگى پرسوار بول كُويا كه ين ان كودادى سے تلبيد پڑھے بوئ آتاد كيور بابول۔ ٣٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عُن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ بَأْسٌ ، إِنْ خَرَجَ وَأَنَا حَيْ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ

کے مختگریا لے بالوں والے لمے قد کے مرد ہیں گویا کہ وہ شنوء ہ قبیلے کے مردوں میں سے ہیں سرخ اونٹ پر جس کی لگام خشک گھاس

مُوْتِی فَاللَّهُ حَلِیفَتِی عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ. (ابو داؤد ۳۳۲۱ ـ تر مذی ۲۲۳۰) ۳۸۷ کضریت اساء بینت مزید سے دوارت سرانہوں نے فر مایا کہ دسول اللہ ج

٣٨٦٢٢) حضرت اساء بنت يزيد يروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْفَظَيْمَ في ارشاد فرمايا اس وجال عيم بركوكي

R.

خون نہیں ہے آگروہ ٹکلامیری زندگی میں تومیں اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں گا اور اگر وہ میری وفات کے بعد تکلا تو اللہ تعالیٰ ہر

مسلمان برمحافظ ہوں گے۔

( ٣٨٦٢٣ ) حَلَّائِنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

(٣٨ ٩٢٣) حضرت ابو ہريره و واليث سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه رسول الله مَرَافِظَةَ نَنے ارشاد فرمايا كه بم سيح وجال سے الله

تعالیٰ کی پناہ مائلتے ہیں۔

( ٣٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأُفِرٌ . (بخارى ١٣١٧ ـ مسلم ٢٢٣٨)

(٣٨ ٦٢٣) حضرت انس بن الله سے روايت ہے نبي كريم مُلِفَقِعَةً نے ارشاد فرمايا دجال دائيس آنكھ سے كانا ہے اس كى آنكھ پرناخند ہے(بعنی ایک بیاری جس میں آ کھ پرناک کی طرح جھلی آ جاتی ہے )اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرکھا ہوا ہے۔

( ٣٨٦٢٥ ) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غَصْنَةُ شَجَرَةٍ ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَن ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلُكُ فَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ.

(٣٨ ٦٢٥) حَضرت عبدالله بن عباس ولا تُنْهُون بي مِزَافِقَةَ عيه روايت نقل كرتے بين آپ مِزَافِقَةَ فِي ارشاد فرمايا بلاشبه د جال مَحْتُكُريا لِـ

بالوں والا بہت زیادہ سفید ہے اس کے سر کے بال کو یا درخت کی شاخیں ہیں لوگوں میں عبدالعزی بن قطن کے بہت زیادہ مشاہبہ ہے اگر لوگ اس کی مشابہت کی وجہ ہے بلاک ہوجا کیں وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے نہیں ہیں (مرادیہ ہے کہ لوگ اس کی پیرو ک

کریں جہالت کی بناء پرتو پھر بھی وہ اپنے سے کانے بن کاعیب دور نہیں کرسکتا جبکہ اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ومنزہ ہیں )۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، قَالَ:كَانَ هِشَامُ بْنُ عَامِرِ الْأَنْصَارِي يَرَى رِجَالًا يَتَخَطُّونَهُ إِلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَضِبَ

وَقَالَ :وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَخْطُونَ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَّى وَلا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّى ، لَقَدْ سَمِعْـ ٓ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آذَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتُنَدُّ أَكُبَرُ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَالِ. (احمد ۲۰۔ طبرانی ۲۳

(٣٨ ٦٢٦) حضرت جميد بن ہلال ہے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ہشام بن عامرانصاری دہانتہ کچھلوگوں کود مکھتے تھے کہ وہ حضر نہ عمران بن حصین دالٹو اور دوسرے نبی مَلِفَظِیَّةً کے اصحاب کے پاس جاتے تھے وہ غصے میں آ مجئے اور ارشاد فر مایا اللہ کی تسمتم ان لوگول کے پاس جاتے ہوجورسول اللہ مِنْفِظِیَّۃ کے پاس نہ تو مجھ سے زیادہ حاضر باش تھے ادر نہ ان کی احادیث کومجھ سے زیادہ یا در ک

والے بیں میں نے رسول الله مِنْظِفِظَةَ كوية فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت آ دم كى پيدائش اور قيامت قائم ہونے تك د جال سے بوا

كوئى فتنهيں\_ ٣٨٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِتِّي ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنَ الدَّجَّالِ ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجُوِيَان أَحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ ، وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ ، فَإِمَّا أَدْرَكَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ النَّارَ الَّذِي يَرَاهُ فَلْيُغُمِضُ ، ثُمَّ لِيُطَأْطِءُ

رَأْسَهُ لِيَشْرَبَ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ، يقرؤه كُلُّ مُؤْمِن كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ. (مسلم ٢٢٣٩ـ احمد ٣٠٣)

فریب کوجود جال کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی ان میں سے ایک بظاہر دیکھنے میں سفیدیانی معلوم ہوگی اور دوسری بظاہر بھڑ کتی ہوئی آ گ معلوم ہوگی اگر کوئی اس صور تحال میں مبتلا ہوتو جے آگ تبجھ رہا ہے اس میں چلا جائے اور آ تکھیں بند کرے پھر پینے کے لیے سر جھکائے تو وہ مصندایانی ہوگا اور بلاشید د جال مٹی ہوئی آئکھ والا ہے اس کی آگھ پرموٹانا خند ساہوگا (ایک ظفرہ بیاری جس کی وجہ ہے آنکھ پرناک کی طرح کی جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرکھے امواموگا جس کو ہرموئن بڑھ لے

گا لکھنے (بڑھنے )والا ہویانہ لکھنے (بڑھنے )والا نہ ہو۔ ( ٣٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنَ الدُّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ نَارًا تُحْرِقُ ، وَنَهْرَ مَاءٍ بَارِدٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَهْلِكُنَّ بِهِ فَلْيُغْمِضُ عَيْنَيْهِ ، وَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ نَهُرُ مَاءٍ بَارِدٍ. (ابوداؤد ٣١٥)

(٣٨ ١٢٨) حضرت حذيف والي سے روايت ب كه ني مَوَافِي فَي ارشاد فرمايا مين د جال كے ساتھ جوفريب بوكاس كوخوب جانتا ہوں اس کے ساتھ جلانے والی آگ اور شھنڈے یانی کی نہر ہوگی پس تم میں کوئی اسے یا لے تو اس کے ساتھ ہلاک نہ ہوا پنی آنکھیں بند کر کے جسے آگ سمجھ رہا ہے اس میں کو د جائے بلا شبرہ و محتدایانی ہوگا۔

( ٣٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكٌ ؟ فَقُلُتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكُرُت الدَّجَالَ ، قَالَ :فَلاَ تَبْكِى فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَنَّ أَكْفِيكُمُوهُ ، وَإِنْ أَمُتُ فَإِنَّ ﴿ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَخُوُّجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِضَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، وَلَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ، فَيَخُرُّ جُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِي لُدَّ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقَتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ عِيْسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا

مُقْسِطًا. (احمد 20- ابن حبان ۱۸۲۲)

(۳۸۲۹) ام المؤمنین حضرت سیدہ عاکشہ تفاطۂ کا سے دوایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا رسول اللہ عَلَیْفَیْجَ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں رور ہی تھی انہوں نے بو چھاتمہیں کوئی چیز رلا رہی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِعْ اللَّهِ عَلَیْ اللہ اللہ کے تذکرے کی وجہ ہے آ ب مِیلَافِیکَا آب ارشاد فر مایا نہ رواگروہ مری زندگی میں لکلاتو میں تمہاری کھایت کرونگا اور اگر میری و فات ہوجائے تو بلا شبہ تہمارار ب کا نانہیں ہے بلا شبہ اصبهان کے یہود تکلیں گے وہ چلے گا یہاں تک کہ مدینہ کے بیرونی کنارے میں آئے گا اور اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ہردروازے پردوفر شتے ہوں گے مدینہ کے شریر لوگ اس کی طرف تکلیں سے وہ چلے گا یہاں تک کہ مقام لد پر پہنچ گا حضرت میسی میں مربح علیائیا اثریں گے اور اسے تل کریں گے پھر حضرت عیسی علیائیا از میں سال کا عرصہ تھم ہریں گے یا راوی فرماتے ہیں یوں فرمایا کہ چالیس سال کے قریب کا زمانہ امام عاول اور انصاف کرنے والے نیس سال کا عرصہ تھم ہریں گے۔

( ٣٨٦٢) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ التَّجِيبِيّ ، عَنِ البُنِ حَوَالَةَ الأَزُدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَالٍ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَالٍ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨٥) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَالٍ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٩٣) مَنْ رَتَا بِن حَوَالدَاوْ وَى ثَيْنَ جَزِول سِ خَبَات (٣٨٦٣) حَمْرت ابن حَوالداوْ وَى ثَيْنَ جَرَبُوالمَا وَمُ اللهِ مَنْ مُرْتَبَارِثُا وَمُ مِا يَا صَالِمَ عَلَيْنَ مَرْتِهِ الشَّافِقَةِ آ بِ مَا اللهُ وَلَ عَلَيْنَ عَلَيْكُمْ آلَ جَوْقَ بِهِ عَلَى وَالا اور حَدِ والا اور السِخَلِيفَةَ آلِ مِنْ اللهُ وَلَا مُولِي مَا اللهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا مُولِي مَلْ اللهِ وَاللهُ وَلَا مُولِي مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا مُولِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا مُولِ مَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٢٨٦٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدُةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمَّ يَكُنْ نَبِيْ بَعُدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدُ أَنْذَرَ قَوْمَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَعِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَعِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَيُدُّدِ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَنِذٍ أَمِثْلُهَا الْيُومَ ؟ قَالَ : شَيُدُّدٍ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَنِذٍ أَمِثْلُهَا الْيُومَ ؟ قَالَ : أَوْ خَيْرٍ . (ابوداؤد ٣٢٣٣ ـ ترمذى ٣٢٣٣)

(٣٨٦٣) ابوعبيده رفاظ بردايت ہے فرمايا كه ميں نے رسول الله مَلِفَظَةَ كوية فرماتے ہوئے سنا حضرت نوح عَلاِئلا كے بعد ہر نبی نے ابی الله مِلْفَظَةَ نے ہم ہے نبی قوم كود جال سے ڈرایا ہے۔ اور بلاشہ میں تنہیں اس سے ڈراتا ہوں (راوی فرماتے ہیں) رسول الله مِلِفظَةَ نے ہم ہے اس كے بارے ميں بيان كيا اور ارشا دفرما يا عنقريب اسے پائے گاوہ خض جس نے مجھے ديكھا يا فرمايا جس نے ميرے كلام كو سنا سحا به مرام ثنائين نے عرض كيا اس وقت ہمارے قلوب كيسے ہوں كے كيا آج كے دن جيسے ہوں كے آپ مِلَفظَةَ نے فرمايا اس سے بهتر ہوں گے۔

٣٨٦٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ جُبَلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبُ ، وَخَرَابُ يَثُرِبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَفَتْحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّثَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ،

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ حَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا ، أَوْ حَمَّا أَنْتَ قَاعِدٌ ، يَغُنِى مُعَاذًا. (ابو داؤد ٣٢٩٣) (٣٨٦٣٢) حفرت معاذبن جبل والتي سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه رسول الله مَرِّائِشَةَ نَّے ارشاد فر مايا بيت المقدس كى آبادى يثرب كى بربادى ہے اور بڑى لڑائى كاظبور تسطنطنيدى فتح يثرب كى بربادى ہے اور يثرب كى بربادى برى لڑائى كا (جوروميوں كے ساتھ ہوگى) ظاہر ہوتا ہے اور بڑى لڑائى كاظبور تسطنطنيدى فتح ہاں تو مارا بھر آپ مِراً بِ مَرافِقَةَ فَي اس آدى كى ران يا فر ماياس كے دونوں كندهوں برا بنا ہاتھ مارا بھر فر مايا

پیٹن ہے جیسے تم یہاں ہویا فرمایا جیسے تم بیٹھے ہومراد حضرت معاذ ج<sub>نا</sub>یو خود تھے۔

ا ۱۸۲۳ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، قَالَ : أَتَبْنَا عُمُمُ عَنْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يُوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ مُصْحَفًا لَنَا بِمُصْحَفِهِ ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَان بُنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ عُثْمَان بُنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ ، فَيَفُولُ : يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ ، فَيَفُولُ : النَّاسُ ثَلَاثَ فَرَعَ عَلَيْهِ مُ النَّي مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِق ، فَآوَلُ مِصْر يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِى لَيْهِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ وَبُلُ الْمَشْرِق ، فَآكُولُ وَالنَّسَاءُ وَمَعَ وَالْمَعْرُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ مَنْ وَبُلُ الْمُشْرِق ، فَآوَلُ مِصْر يَرِدُهُ الْمِصُر الّذِى يَلِيهِمْ ، وَمَعَهُ سَبْعُونَ ٱلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ ، فَآكُنَو مُ الْمُهُودُ وَالنَّسَاءُ . وَفِرْفَةٌ تَلْحَقُ بِالْمُومُ وَالنِّمَاءُ .

إ- ثُمَّ يَأْتِى الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِمْ فَيَصِيرٌ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تُقِيمٌ وَتَقُولُ : نُشَامَّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْقَةٌ تُلْحَقُ بِالْاَعُوابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ .

٣- ثُمَّ يَأْتِى الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَيَةِ أَفِيقَ ، يَنْعَثُونَ سَرُحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ ، وَيَشْتَذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَة شَدِيدة وَجَهُد ، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وَتَوَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَاكُمُ الْعَوْثُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ لِرَجُلٍ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَصَلِّ بِنَا ، فَيَقُولُ : إِنَّكُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلَّ بِنَا ، فَيَقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَيْهِ فَيُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلَّ بِنَا ، فَيَتَقَدَّمُ الأَمِيرُ فَيْهُ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلَّ بِنَا ، فَيَقَدَّمُ الأَمِيرُ فَي فَي لَهُ مَا الْمَرَفَ أَخِذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَلُهُمْ نَحُو اللّهَ جَالٍ ، فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ فَي لَهُ الرَّصَاصُ ، وَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ ثَدييه فَيقَتُلُهُ ، ثُمَّ يَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ. (احمد ٢١٦ طبرانى ٢٣٥٨)

( ۳۸ ۱۳۳) حضرت ابونضر ہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم جمعے والے دن حضرت عثمان بن ابوالعاص خالیئو کے پاس آئے تا کہ ہم اینے ( لکھے ہوئے ) صحفے کا ایکے صحفے کے ساتھ مواز نہ کریں پھر حضرت عثمان بن ابوالعاص مٹالیو تشریف لائے ہم ان کے گر دجمع ہو گئے حضرت عثمان بڑائٹو نے ارشا دفر مایا میں نے رسول اللّٰہ مَٹِلِفَتُکِیَّۃ ہے بیفر ماتنے ہوئے سنا کہمسلمانوں کے تین شہر ہوں گےا بک شہرتو دوسمندروں کے تلہم پر ہوگا اورا یک شہر جزیرہ میں ہوگا ایک شہرشام میں ہوگا پس لوگ تین مرتبہ گھبرا کیں گے چھرد جال جنگی کشکروں میں نکلے گا اورمشرق کی جانب شکست کھا جائے گا پہلاشہرجس میں وہ جائے گاوہ شہر ہوگا جودوسمندروں کے تلھم میں یر ہوگا اس کے رہنے والے تین گروہوں میں ہوجائیں گے ایک گروہ وہاں اقامت اختیار کرے گا اور کے گا ہم اس کے قریب ہوکر و کھتے ہیں وہ کیا ہے اور ایک گروہ دیباتوں کے ساتھ مل جائے گا اور ایک گروہ ساتھ والے شہر میں چلا جائے گا اس کے ( یعنی و جال کے ساتھ )ستر ہزارا یے لوگ ہوں گے جن پر سبز جیا دریں ہوں گی اس کے اکثر تمبعین یہودی اور عور تیں ہوں گی پھران کے پاس والے شہر میں آئے گا اس کے رہنے والے تین گروہوں میں تقتیم ہوجا کیں گے ایک گروہ تو وہیں تھہرے گا اور کیے گا ہم اس کے قریب ہوں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ہے ایک گروہ دیہا تیوں کے ساتھ ال جائے گا اور تیسرا گروہ اپنے پاس والے شہر میں چلا جائے گا پھرشام جائے گامسلمان عقبہ افیق مقام میں جمع ہوجا کیں گےوہ اپنے مویشیوں کھیجیں گے ان کے مویشیوں کونقصان پہنچے گا یہ بات ان پرگراں ہوجائے گی ان کو تخت بھوک اور مشقت پنچے گی یہاں تک کدان میں ایک اپنی کمان کی تانت کوجلائے گا اور اے کھا کے گالوگ اس حالت پر ہوں گے بحر کے وقت ایک بکارنے والا بکارے گا اے لوگوتمہاری مدوآ گئی بیتین مرتبہ ندا دے گاوہ ایک دوسرے سے کہیں گے بلاشبہ یہ آواز ایک سیرشدہ آ دی کی آواز ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے اوران سے لوگوں کے امیر کہیں گے اے روح اللہ! آ گے بڑھیں ہمیں نماز پڑھا ئیں (ان ہے) حضرت عیسیٰ عَلایِنَامُ فر ما ئیں گئے تم اس امت کی جماعت ایک دوسرے پرامراء ہوتم آ گے بڑھواور ہمیں نماز پڑھاؤوہ امیر آ گے بڑھیں گےاوران کونماز پڑھا کیں گے جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے عیسیٰ غلاِٹِلا) اپنا نیزہ کپڑیں گے اور د جال کی طرف جا کمیں گے وہ د جال ان کو دیکھے گا تو ٹیھلے گا جیسے سیسہ تجھلتا ہاں کے سینے کے درمیان ا بنانیز ہ رکھیں گے اور اسے آل کردیں گے پھراس کے ساتھی شکست خور دہ ہوجا کمیں گے۔ ( ٣٨٦٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَشْرَجٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، قَالَ :

٣٨٦٢٤) حَدَّثُنَا الفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثُنَا حَشَرَجٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ ، عَنُ سَفِينَة ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ إِلَّا حَذَّرَ الدَّجَّالَ أُمَّتَهُ ، هُو أَعُورُ الْعَيْنِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ إِلَّا حَذَّهُمَا جَنَّة وَالآجَرُ نَارٌ ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ الْيُسْرَى ، بِعَيْنِهِ الْيُمُنَى ظَفَرَةٌ عَلِيظةٌ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّة وَالآجَرُ نَارٌ ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَان نَبِيَّيْنِ مِنَ الْآنِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَان نَبِيَيْنِ مِنَ الْآنِياءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَقُولُ لَا أَنَاسٍ : كَذَبْت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : صَدَقَتَ ، فَيَشْمِعُهُ النَّاسُ فِيحُسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَالَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، النَّاسُ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : صَدَقَتَ ، فَيَشْمَعُهُ النَّاسُ فَيحُسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَلَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، مُنْ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِى الْمُنَامِ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّاسُ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ عَلَى الشَّامُ فَيْدُوهُ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِى الشَّامَ

وَوُوهُ اللَّهُ عِنْدُ عَقَبَةٍ أَفِيقَ. (احمد ٢٢١ ـ طبر اني ٢٣٢٥)

(۳۸ ۱۳۳) حضرت غینہ ڈاٹٹو ہے دوایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ فیافٹی آئے نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا بلا شبکوئی بھی نبی ہی گزرا گراس نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا وہ ہائیں آئے ہے کا ناہے اس کی دائیں آئے میں ایک مونا سانا خنہ ہوگا اس کی دونوں آئے موں سے درمیان کا فر ( لکھا ہوا ) ہے اس کے ساتھ دووا دیاں ہوں گیان میں ایک جنت اور دوسری آگ اس کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہو اور اس کی آگ جنت ہوں گے جوانمیا و میں ہے دونبیوں کے مشابہہ ہوں گیان میں اور اس کی آگ جنت ہوں گے اس کی دائیں ہوں گیا میں ندہ اور اس کی دائیں جانب ہوگا اور دوسرا اس کی ہائیں جانب ہوگا وہ لوگوں سے کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں زندہ نہیں کر تا اور مار تانہیں دوفر شتوں میں ہے ایک کہے گا تو نے جھوٹ کہالیں لوگوں میں ہوگی ایک اس کی بات نہیں سے گا مگر اس کا ساتھی ( دوسرا فرشتہ ) وہ اپنے ساتھی ( فرشتوں میں ہو گیا تو نے جھوٹ کہالیں لوگوں میں کے اور اور بیا مان کریں گے کہا تو نے جھوٹ کہالیں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ کہا گیا ہماں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں داخل ہونے کی بالی تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں داخل ہونے کی بالی کہ کہ میں مانے گالیں اللہ تعالی اسے عقبہ افتی کے پال

( ٣٨٦٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أُسَيِرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ حَمْرًاءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلْ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَى إِلَّا يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَانَتِ السَّاعَةُ ، قَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقُسَمَ مِيرَاتٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : عَدُوّ يَجْمُعُونَ لَاهُلِ الإِسْلَام ، وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ قُلْتُ : الرُّومَ تَغْنِى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَيَشُتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَقْتِلُونَ عَنْكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ اللَّيْلُ ، فَيَقِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ .

ثم يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُطةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَفْتَتِلُونَ حَتَى يُمُسُوا فَيَفِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلَّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشُّرُطة ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ جُنْدُ أَهْلِ الإِسْلام ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَفْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً ، إِمَا قَالَ : لَا يُرَى مِثْلُهَا ، أَو قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، حَتَّى إِنَّ الطَّيْرَ لَيمُرُّ بَعْنَا فَيَتَعَاذُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِنَة فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، بَحْنَاتِهِم مَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَاذُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِنَة فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّ الْعَلْمَ فَي عَلَى اللهِ عَلَى عَلِيمَةً لِللهَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّ مِيرَاثٍ يقَاسَمُ .

٣- فَكَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ جَانَهُمَ الطَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خُلُفَ فِي ذَرَارِيَّهِمْ ، فَرَفَضُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُفْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسُمَانَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ، أَوَ

معنف ابن ابی شید مترجم (طداا) کی معنف ابن ابی شید مترجم (طداا)

قَالَ :هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يومنذ. (مسلم ٢٢٢٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۸ ۲۳۵) حفزت اسیر بن جابر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کوفہ میں سرخ ہوا چلی ایک صاحب آئے ان کی عادت نہیں تھی

مگریہ کہاےعبداللہ بن مسعود دوائو قیامت آگئ راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود دائو ٹیک لگائے بیٹھے تھے پس بیٹھ گئے

اور فرمایا بلاشبہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہال تک کدمیرات تقسیم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی غنیمت ملنے پرخوش کا اظہار کیا جائے گا اور

فرمایا دشمن ہوں گے جواہل اسلام کے لیے جمع ہوجا <sup>ک</sup>یں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے ہوں **گے اور ہاتھ ہے ا**شارہ کہ ا شام کی طرف (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا آپ کی مراوروم ہے انہوں نے نے فرمایا ہاں از ائی اس وقت زور پر ہوگی مسلمان

موت کی شرط قائم کرلیں مے کنہیں لوٹیں مے مگر غالب ہوکروہ لڑائی کریں مے یہاں تک کدرات ان کے درمیان حائل ہوجائے گ

یہ بھی رک جائیں کے اور وہ بھی رک جائیں مے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرط ختم ہوجائے گی پھرمسلمان موت کی شرط لگائیں مے کے لڑائی سے لوٹیں عے مگر غالب ہوکر وہ لڑائی کس سے یہاں تک کہ شام ہوجائے گی ہیجی رک جائیں مے اور وہ بھی رک جائیر

مے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرط نتم ہو جائے گی پس جب چوتھا دن ہوگا اہل اسلام کالشکران پرحملہ کرے گا پس اللہ تعالاً ان (وشمنان اسلام) پر شکست مقرر کردیں کے ان کے درمیان زبردست از ائی ہوگی جس کی مثل بھی نہیں دیکھی گئی ہوگی یہاں تک کہ پرندہ ان پر ہے گزرے گا ان ہے آ ھے نہیں بڑھے گا ہمال تک کہ مرکز گرجائے گا ایک باپ کی اولا د جوسوہو گی وہ واپس لوثیر

عےان میں سےصرف ایک آ دمی بچے گا کس غنیمت برخوشی ہوگی ادرکونسی میراث تقشیم ہوگی ۔اس اثناء میں کہ و واس طرح ہوں عے کہ ناگاہ اس سے بوئی لڑائی کے بار مے میں سنیں گے ایک چینے والا ان کے پاس آئے گا اور ( کیے گا) کرد جال اپن ذریت میں موجود

ہے جو چیزیں ان کے تبضے میں ہوں گی انہیں جھوڑ کرمتوجہ ہوں عے اور دس سواروں کوبطور دشمن کے حالات معلوم کرنے والوں کے

یاس مجیعے گا۔رسول الله مَزْفَظِ نَعْ ارشاد فرمایا بلاشبه میں ان کے اور ان کے آباء کے ناموں کو اور ان کے گھوڑ ول کے رتموں کو بھی

پیچا نتا ہوں وہ زمین کی پشت پر بہترین شہواروں میں ہوں گے۔

( ٢٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ، عَنْ أَبِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْكُثُ أَبُوَا الدَّجَّالِ فَلَالِينَ عَامًا لَآ يُولَدُ لَهُمَا، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَ

غُلامٌ أَغُورُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلَهُ نَفْعًا ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، ثُمَّ نَعَتَ أَبُويُهِ ، فَقَالَ :أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْفَارٌ وَأَمُّهُ امْرَأَةً فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّذَيْنِ. (احمد ٢٠٠ طيالسي ٨٦٥)

(٣٨ ٢٣٦) حضرت الوبكره والي ي روايت بانهول في فرمايا كدرسول الله يَطْفَطُوع في ارشاوفرمايا دجال كوالدين تمي سال

تک تھبریں محےان کی اولا رنبیں ہوگی مجران کا کا تا بیڑا ہیدا ہوگا جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا اس کی آتکھیں سوئیں گی اور

اس کا دل نہیں سوئے گا پھرآپ شِرِ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِی اِلْیَا اَلِی اَلِی اِلْیَا اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ الْیَالِی اِلْیَالِیِ اِلْیَالِی اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلِیِ اِلْیَالِیِ الِیْلِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِی اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلْیَالِیِ اِلِیِ الِیِ اِلِیِ اِلِیِّالِیِ اِلِیِ اِلِیِی اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِی اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِّالِیِ اِلِیِ اِلِیِ اِلِیِّالِیِ اِلِی

ناك والا ہوگا كويا كداس كاناك جونج كى (كى طرح) ہوگا اوراس كى ماں بزے بہتا نوں والى ہوگى \_

( ٣٨٦٣٧) حَلَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّنُنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِى قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِى قُومُهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِنَ الْجَنَّةُ، هِنَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِنَ الْجَنَّةُ، هِنَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. (٢٢٥٠ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِنَ الْجَنَّةُ، هِنَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ.

(٣٨٦٣٧) حفرت ابو ہريره والتي سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه يس نے رسول الله مَلِفَظَيَّةَ ہے بيار شادسا آ بَ مَلِفَظَةَ نَ نَ اللهُ عَلَى اللهُ مَلِفَظَةَ ہِے بيان نَہيں كى بلا شبه وه كانا ہے اور بلا شبه فرمايا كه ميں تنہيں كى بلا شبه وه كانا ہے اور بلا شبه اس كے ساتھ جنت اور جہنم كی شل آئے گی جس كے بارے ميں وہ كے گاوہ جنت ہے وہ آگ ہوگی اور ميں تمہيں اس سے ايسے ڈرا تا ہول جيسے نوح قلياتِ الله نے اپنی قوم كواس سے ڈرايا۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الِذَجَّالِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ.

(۳۸۷۳۸) حفرت ابوبکرہ ڈٹاٹو سے روایت ہفر مایا کہرسول اللہ مَرَّافِقِیَّا بِنے ارشاد فر مایا یہ پیندمنورہ میں مسیح د جال کارعب ود بد بہ داخل ندہوگا مدینہ کے اس دقت سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز سے کے لیے دوفر مجتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٨٦٣٩) حَذَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :دَخَلَ بُرَيْدَةُ الْمَسْجِدَ وَمِحْجَنْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَسَكَبَةُ يُصَلِّى ، فَقَالَ :بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سَكَبَةُ ، فَقَالَ مِحْجَنْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحْدٍ وَأَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيْلُ أُمِّهَا مَدِينَةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا وَهِى خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ أَعْمَرُ مَا كَانَتُ ، يُأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا بِجَنَاحَيْهِ فَلَا يَذْخُلُهَا.

(احمد ۳۳۸ طیالسی ۱۲۹۵)

(٣٨٦٣٩) حفرت رجاء بن الى رجاء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت بریدہ مجدیں وافل ہوئے اور حفرت مجن مجد کے دروازے پر شخے اور سکیہ نماز پڑھو ہے جیسے حضرت بحی درواز سے فرمایا بلاشیہ رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑا لیس احد پر چڑھے اور مدینہ کی طرف جھا نکا اور ارشاد فرمایا اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہے مدینہ اس کو وہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں گے حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں) یوں فرمایا ہم مدینہ منورہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں) یوں فرمایا ہم مدینہ منورہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں) یوں فرمایا ہم کھولے ہوئے ہوگا ہوائے گا جوالے پر کھولے ہوئے ہوگا ہو ایک کا جوالے پر کھولے ہوئے ہوگا ہوئے ہوگا ہوئے کہ کھولے ہوئے ہوگا ہیں وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

( ٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةً ، عَ زَيْدِ بْن وَهْب ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : لَأَنْ أَحْلِفَ عَشْرًا ، أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَ أَخْلِفَ وَاحِدُةً ، إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَنِي رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَ : سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتْ : حَمَلْت بِهِ اثْنَى عَشَ شَهْرًا فَأَتَيْته فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :سَلُهَا عَنْ صَبِيحَتِهِ حَيْثُ وَقَعَ ، قَالَتُ صَاحَ صِيَاحَ صَبِي ابْنِ شَهْرَيْنِ ، قَالَ أَوَ قَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّي قَدْ حَبَّأْت لَكَ حَبِينًا ، فَقَالَ : حَبَّأْت لِي عَظْمَ شَاةٍ عَفْرًا وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ :وَ(الدُّحَانَ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اخْسَأْ فَإنَّك لَنْ تَسْبِقَ الْقَدَرَ.

(احمد ۱۳۸ بزار ۹۸۳)

( ٣٨ ١٨٠ ) حضرت ابوذر والثين سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه ميں دس مرتبه تم كھاؤں كدا بن صياد وہى د جال ہے مجھے بيزيا بیندیدہ ہےاں بات سے کہ میں ایک مرتبہ تم کھاؤں کہوہ د جال نہیں ہےاور بیاس وجہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ مَزَّشْقَعُ قَبَرَ اس مليلے میں کچھنا ہے کہ رسول الله مَثَلِّ اللَّهُ مُعِينَا وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّ حاملہ رہی اس نے کہا میں اس سے بارہ مہینے حاملہ رہی راوی فرماتے ہیں میں حضور مَبِلِّشَفِیَّةَ کے باس آیا اور میں نے آپ کو بتلا حضور مَثِرَ فَتَوَيَّ إِنْ فَر ما ياس سے يوچھواس كے چيخے كے بارے ميں تواس كے مال نے بتلايا يہ چيخا دومبينے كى طرح اس ابن صياد ــ کہایا رسول الله مُنْفِظَةَ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بات دل میں جھیائی ہے اس نے کہا کہ آپ نے میر۔ ليسفيد بمرى كى مدى كوچھيايا ہے اور يہكهنا جا ہتا تھا كد دخان حضور مَ إَنْفَعَةَ إِنْ فَر مايادور موجاتو تقدير سے نبيس بر هسكتا ـ ( ٣٨٦٤١ ) حَلَّانَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا وَهُوَ نَائِمٌ ، فَذَكَرْنَا الدَّجَّالَ فَاسْتَيْفَظَ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ ، فَقَالَ :غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخُوَ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الدَّجَّالِ: أَنِمَّةٌ مُضِلُّونَ. (احمد ٩٨- ابويعلي ٣١٢)

(٣٨٦٨١) حضرت على ولي الله عند روايت ب انهول في فرمايا كه جم حضور مَرَافِظَ فَيَحَ فِي سَ بِيضِ موت تن اس حال ميس آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ موئے ہوئے تھے ہم نے دجال کا تذکرہ کیا تو آپ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ بيدار ہوئے اس حال ميں کہ چبرہ سرخ تھا تو آپ مِنْ اللّهُ نے ارشا دفر مایا د جال کے علاوہ لوگوں ہے مجھے تمہارے بارے میں د جال سے زیادہ خوف ہےاوروہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔

( ٣٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ رِيَاح بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ :يَمْكُتُ النَّاسُ بَعْدَ خُرُوجِ الْدَّجَّالِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَيُغْرَسُ النَّهُ وَ تَقُومُ الْأُسُو الَّهِ .

(٣٨ ١٣٢) حضرت عبدالله بن سلام ولأثن سے روایت ہے کہ لوگ د جال کے نکلنے کے بعد جالیس سال تھہریں کے اور تھجور ا

جائے گی اور بازار قائم ہوں گے۔

( ٣٨٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَقَدْ صُنِعَ بَعْضُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَيٌّ.

(٣٨ ١٨٣) حضرت مذيفه ولأفو بروايت مانهول فرماياه جال كافتنه بنايا جاچكاتفا اوررسول الله مَيْزَ فَتَعَ فَي بقيد حيات تته -

( ٣٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَبُفَةُ : مَا خُرُوجُ الدَّجَالِ بِأَكْرَكَ لِي مِنْ قِيْسِ اللِّجَامِ. (نعيم ١٥٥٥)

(۳۸ ۲۳۳) حضرت حذیف والیت میروایت بے انہوں نے فر مایا د جال کا نظانا مجھ پرمیری سواری کی لگام کم ہونے سے زیادہ تخت نہیں ہے۔

( ٣٨٦٤٥ ) حَلَمَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو يَغْفُورٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كُنْت عِنْدَ حُذَيْفَةَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ حَتَّى جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :أَخَرَجَ الدَّجَّالُ ؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ :وَمَا الدَّجَّالُ إِنَّ مَا دُونَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّمَا فِتْنَتُهُ أَرْبَعُونَ لَيُلَةً.

(٣٨٢٥) حفرتُ ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں میں حضرت عذیفہ والٹوزکے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا یہاں تک کہ ان کے سامنے گھٹے نیک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا و جال نکل آیا ہے حضرت حذیفہ والٹو نے اس سے کہا و جال کیا ہے بلا شہد و جال سے پہلے ک چیزوں سے مجھے زیادہ خوف ہے و جال کی بذہبت بلا شبراس کا فتنہ تو چالیس را تیں ہوگا۔

( ٣٨٦٤٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطُوى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُأْتِى الْمَدَينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجُرْفِ فَيَضُرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ فَيْ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

(٣٨٢٣٢) حفرت انس روايت ہے كدر سول الله مِرَّفَقَعَةً في ارشاد فر مايا بلا شبد و جال كے ليے سارى و نياست جائے گ سوائے كمداور مدينہ كے پس وہ مدينه منورہ آئے گا اس كے راستوں ميں سے ہرراستے پر فرشتوں كی صفيں پائے گا مقام سبخة البحر ف ميں آئے گا اس كے كھے ميدان ميں ضرب لگائے گا مدينه ميں تين مرتبہ بھونچال آئے گا ہر منافق مرداور منافقہ ورت اس كے ساتھ لل جائيں گے۔

( ٣٨٦٤٧ ) حُدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ :لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِى قَبُورِهِمْ.

۔ (٣٨ ١٨٧) حضرت حذيف بن شئوے روايت ہے ارشاد فرمايا آگر د جال نكل آئے تو کچھاوگ اس پراپی قبروں ميں ايمان لے آئيں۔ مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱)

( ٣٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ أَمْرِ فَقَاأ قَدُ بَلَوْتُ مِنْكَ صِدْقًا ، فَحَدّْنْنِي عَنِ الدَّجَّالِ ، فَقَالَ : وَإِلَّهُ يَهُودٍ ، لَيَقْتُلُنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدّ.

(۳۸۷۴۸) حفرت عبداللہ بن عمر فائٹو ہے روایت ہے کہ حفزت عمر دافو نے یہود میں سے ایک آ دمی ہے کسی چیز کے بارے م پوچھا اور فرمایا میں نے تہمیں سچا پایا ہے پس مجھ سے دجال کے بارے میں بیان کرواس نے کہا یہود کے معبود کی قتم عیسیٰ بن

ضرور بالضرور مقام لد کے قریب اے قل کریں گے۔

( ٢٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :يَنْزِلُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيْد فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا تَذُوبُ الشَّحْمَةُ ، قَالَ :فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ الْيَهُودُ ، فَيَقْتُلُونَ حَتَّى إِ

الْحَجَرَ يَهُولُ : يَا عَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِي ، فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ. (نعيم ١٦١٢)

(٣٨٧٣٩) حفرت عبدالله بن عمرو دلائق ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حفزت عیسیٰ بن مریم عَالِیَلاً ارّ یں گے جب دجال الز َ د کیھے گا تو پھلے گا جیسے چر بی پچھلتی ہے فر مایا کہ د جال لڑائی کرے گا اور یہوداس سے جدا ہو جا کمیں گےان یہود کو آل کیا جائے گا یہار

تک کہ پھر کہ گا اے اللہ کے مسلمان بندے سے یہودی ہے آؤاورائے لل کرو۔ ( ٣٨٦٥٠ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِرَ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام حَكَمًا مُفْسِطًا ، وَإِمَامًا عَادِلًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. (بخارى ٣٣١٨\_ مسلم ٢١٢٠)

(٣٨٧٥٠) حضرت ابو ہریرہ و اللہ مرفوعانقل کرتے ہیں کہ آپ مِلَافِئَا آنے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے عیلی بر

مریم عَلاِئِنًا) اتریں گے انصاف کرنے والے فیصل اور عادل امام ہوں مے پس صلیب تو ژیں مے اور خزیر کو قل کریں گے اور جزییا <sup>م</sup> دیں مے اور مال کثرت سے ہوجائے گا یبال تک کہاہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔

( ٣٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :وَالَّذِي نَفْسُرُ

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ لَيُنْنِينَهُمَا. (۳۸ ۱۵۱) حفرت ابو ہر رہ وہ گاڑو سے روایت ہے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد میر میں ہوگئے ہی کہ اس

حضرت عیسی بن مریم عَلاِئِلًا مقام فع الروحاء ہے جج یاعمرے کااحرام با ندھیں مے یا دونوں کو ملاکر دونوں کااحرام با ندھیں کے۔

( ٢٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : إِنَّ الْمَسَاجِدُ لَتُحَدَّدُ لِخُرُوجِ الْمَسِيحِ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ

وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَذْرَكَهُ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُرِنْهُ مِنْى السَّلَامَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَىَّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إنَّهِ أَرَاكِ مِنْ أَحْدَثِ الْقُومِ ، فَإِنْ أَذُرَكْتِه فَأَقُرِتُهُ مِنَّى السَّلَامَ. (نعيم ١٢٠٠) (۳۸۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ دائی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مبحدیں حضرت عیسیٰ عَلاِیّلاً کے آنے پڑی ہوں گی وہ عنقریب نکلیں سے اور صلیب کوتو ژیں سے اور خزیر کولی کریں سے اور ان پرایمان لائے گا جوان کو پائے گا جوکوئی تم میں سے ان کو پالے تو ان کو میری جانب سے سلام کہے بھرمیری طرف متوجہ ہوئے (بیراوی حضرت عقار بن مغیرہ کا قول ہے ) اور فر مایا اے بینتیج! میں تہمیں لوگوں میں سب سے زیادہ نوعم مجھتا ہوں۔ لہٰذاا گرتو ان کو پالے تو ان کومیر اسلام کہنا۔

( ٣٨٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسِيحَ خَارِجٌ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ.

(٣٨٦٥٣) حضرت اك ويليون بروايت بانهول في فرمايا كدمين في حضرت ابراجيم كوييفر مات موئ سنا كد بلاشبه حضرت عيسى علايقًا المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المن

( ٣٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرِ :هَلْ بِالْعِرَاقِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْهَا.

(٣٨٧٥٣) حفرت سعيد بن المسيب ويطيد سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كر حضرت ابو بكر دائو ئے نوچھا كيا عراق ميں الي

زمین ہے جے خراسان کہاجا تا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں تو حضرت ابو بکر میں فیڈ نے ارشاد فرمایا یقینا وہاں سے دجال نکلے گا۔

( ٣٨٦٥٥ ) حُدِّثُتُ ، عَنْ رَوْح بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الذَّجَّالُ يَخُرُجُ مِنْ خُرَاسَانً .

(ترمذی ۲۲۳۷ بزار ۲۲)

(٣٨ ٧٥٥) نبي مُلِقِنَقَعَ فِي معرت الوبكر والتي روايت كرتے بيں كه آپ مُلِقَفَعَ فَي أرشاد فرمايا د جال خراسان سے فكے گا۔

( ٣٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَهْبِطُ الدَّجَالُ مِنْ خوز وَكُرْمَانَ مَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ مَجَانًّ مُطْرَقَةً.

(٣٨ ١٥٦) حفرت ابو ہریرہ والٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ د جال مقام خوز اور کر مان سے اترے گا اس کے ساتھ اس ہزار لوگ ہوں گے جن پر سبزرنگ کی جا دریں ہوں گی ان کے بال ان کے پاؤں تک ہوں گے اور ان کے چبرے گویا کہ بھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے (یعنی وہ ڈھال جس پر کرتے لیٹے ہوں)

( ٢٨٦٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أُذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ ٱلْفًا.

(٣٨٧٥٤) حضرت عبدالله براركودُ هانبول في ما يايقيناً دجال كرك كده يح كان ستر بزاركودُ هانب ليس كيد

( ۱۸۶۸) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ بِشُرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى الدَّجَّالِ لنيفا وَسَبْعِينَ دَجَّالاً ( ۱۸۷۵ ) حفرت انس بِنَافِر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلا شبہ دجال سے پہلے سرّ سے اوپر دجال ہوں گے ( چھوٹے دجال )

( ٢٨٦٥٩ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ ذُ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُ فَي فَتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَي فَتَحُهُ اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَي فَتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : كَا يَعْ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَخُرُ جُ الدَّجَالُ خَتَى تُفْتَحُ الرَّومُ . (احمد ١٤٥٨ - ابن حبان ١٨٠٩)

(۳۸ ۱۵۹) حضرت نافع بن عتب بن ابی وقاص و الله سے روایت ہے کہ بی مُشِرِ الله فی ارشاد فرمایا تم جزیرۃ العرب ہے لا انگ گے الله تعالی فتح عطا فرما کیں گے پھرتم فارس والول سے لڑائی کرو گے الله تعالی فتح عطا فرما کیں گے پھرتم روم والوں ہے لڑ لڑو گے الله تعالی تہمیں فتح عطا فرما کیں گے پھرتم دجال ہے لڑائی کرو گے الله تعالی اس پرتمہیں فتح عطا کریں گے حضرت جابر: سمرہ ڈوائٹو نے فرمایا دجال خروج نہیں کرے گا یبال تک کے روم فتح ہوجائے۔

(۲۸۱۸ ) حَدَّتُنَا حُسَدُ اُن وُ عَلَمْ ، عَنْ ذَائدَةً ، عَنْ عَلْد الْعَلائ ، عَنْ دِنْعَ قَلْ نَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالُ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالُ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ عَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالُ وَقَالَ وَقَالُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالُونُونَ وَقَالَ وَقُولُونَا وَقَالَ وَقَالُ وَقَالُ وَقَالُ وَقَالُ وَق

( ٣٨٦٦) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبُعِیِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَهُ لِحُدَيْفَةَ : أَلَا تُحَدِّنُنَا بِمَا سَمِعْت مِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْت يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا اللَّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا اللَّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ لَوَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عُقْبَةً : وَ عَذَبٌ بَارِدْ ، فَمَنْ أَذُولَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقَعْ فِى اللّذِى يَرَى ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَهُ مَا اللّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى يَوى اللّذِى يَرَى ، أَنَهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَا اللّذِى بَلَى اللّذِى يَوْلُ فَلِكُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۳۸۷۲۰) حضرت ربعی بن حراش پیشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا که حضرت عقبہ بن عمرو دوالیو نے حضرت حذیفہ جہائیؤ کہا کیا ہمیں وہ با تیں نہیں سناتے جو آپ نے رسول اللہ مَلِوْفَقِیَقِے سے نیس انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے آپ مِلِوْفَقِیَقِ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ہاتی وہ جے لوگ آگ خیال کریں گے وہ میٹھا اور خ پانی ہوگا جوتم میں سے بیصورتحال پالے تو وہ جے آگ ہجھ رہا ہے اس میں گرجائے یقینا وہ میٹھا ٹھنڈ اپانی ہوگا حضرت عقبہ دوائیؤ فرمایا میں نے رسول اللہ مِنَرِفَقِقَ سے ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٣٨٦١) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بُنُ أَبِى أُمَيَّةَ الدَّوْسِ: قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْنَا: حَا مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا ، قَالَ : نَ ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ :أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُ :

الدُّجَّالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتَهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَم مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، وَإِنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا ، فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَارٌ ، وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَ مَاءٍ وَجَبَلَ خُبْزٍ ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ۚ ، ثُمَّ يُحْيِيهَا ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يُمُطِرُ السَّمَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ، وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِي الْأَرُضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِد : مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ، وَمَا شُبَّهُ عَلَّيْكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَرَّتَيْنِ. (احمد ٢٣٥) ٣٨ ٢٢) حضرت جنادہ بن الی امید دوی واٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں اور میر اایک ساتھی نبی میرانی کے اصحاب ں سے ایک کے پاس گیا فرمایا کہ ہم نے کہا ہم سے وہ بیان کریں جوآپ نے رسول الله مِثَّ الْفَصَّحَةَ ہِے سنا ہے اور کسی سے کوئی بات ن نہ کریں اگر چہوہ تمہارے نزویک سچا ہوانہوں نے فر مایا ہاں رسول الله مِزَافِقَةَ جَاکِ دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا

تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں بلاشبہ کوئی بھی نبی علایثلا نہیں زرے مرانہوں نے اپنی امت کوڈرایا اوراے امت بلاشبہ وہتمہارے اندر ہوگا بلاشبہ وہ کنگھر یا لے بالوں والا ہے گندمی رنگ والا ہےاوراس کی دائیں آئکھٹی ہوئی ہوگی اوراس کے ساتھ جنت اورآگ ہوگی اس کی آگ جنت ہوگی اوراس کی جنت آگ ہوگی اور شباس کے ساتھ پانی کی نبراورروٹی کا بہاڑ ہوگا اوراہ ایک جان پرمسلط کیا جائے گاوہ اے قبل کرے گا چراہے زندہ کرے گا ی اور براہے مسلطنہیں کیا جائے گاوہ آسان ہے بارش اتارے گااورز مین کوئی چیز نبیں اگائے گی اوروہ زمین میں جالیس مجسیں

المبرے گایہاں تک کہ زمین میں ہرگھاٹ پر پہنچ گا اوروہ چارمساجد کے قریب نہیں جائے گامسجد الحرام اور رسول اللہ مَرَّائِفَيَّةَ کی مسجد ربیت المقدس کی معجداور طور کی معجداور کوئی چیزتم پرمشترنہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا نانہیں ہے بیدومرتبہ ارشادفر مایا (اوروہ کا ناہے) ٣٨٦٦٣) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَخُورُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَى الْمَوْمِنِ خُرُوجًا مِنْهُ ، وَمَا خُرُوجُهُ بِأَضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَمَا عَلِمَ أَذْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إلا سَوَاءً.

٣٨ ٢٦٢) حفرت حذیفہ بڑاٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا د جال نہیں نکلے گا یبال تک اس کا خائب ہونا مومن کواس کے لنے سے زیادہ بیندیدہ ہیں ہوگا اوراس کا نکلنا مومن کواس کنگری سے زیادہ نقصان نبیل پہنچائے گا جوز مین سے افتا تا ہے اور مونین یں سے قریبوں اور دوروالوں کاعلم ( دجال کے بارے میں ) برابر ہوگا۔ ٣٨٦٦٣ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَافِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ

اللهِ جَالِسًا وَأَصْحَابُهُ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا هَٰذِهِ الْأَصُوَاتُ يَا ابْنَ أُمْ عَبْدٍ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ ، ذَكَرُوا الدَّجَّالَ وَتَخَوَّفْنَاهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَهُوَ لَقِيت أَمْ هَذِهِ الْعَنْزَ السَّوْدَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِعَنْزِ تَأْكُلُ النَّوَى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :لِمَ ؟ لِلَّهِ أَبُوك ، مَعْنُ ابْنَالِيْ شِيرِ مِرْ إِلَّمَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا الاملام عفرت شہر بن حوشب سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی بیٹھے تھے ان کی آذاریں بلندہوگئیں راوی نے فر مایا حضرت حذیفہ دی ٹیٹو تشریف لائے اور فر مایا اے ابن ام عبدیہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے فر مایا اللہ کا تذکرہ چھیڑا اور ہم اس سے ڈر کئے حضرت حذیفہ دی ٹیٹو نے فر مایا اللہ کی قتم میں پروانہیں کرتا کہ میں اس سے ملوں یا اس سیاہ بکری کے بچے سے عبدالملک راوی کہتے ہیں اس بکری کے بچے کے بارے میں کہا جو مجدی ایک جانب میں مجور کی مخطیاں کھار ہا تھا راوی نے کہا حضرت حذیفہ دی ٹیٹو سے حضرت عبداللہ نے کہا کیوں اللہ کے بارے میں کہا جو ب ب پ ک میں اور وہ کا فرا دی ہیں اور وہ کا فرا دی ہیں اور بلا شبہاللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خلاف نصرت اور کا میا بی حفرت حذیفہ دی ٹیو نے فر مایا ہم مومن لوگ ہیں اور وہ کا فرا دی ہیں اور بلا شبہاللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خلاف نصرت اور کا میا بی معطا کریں کے اور اللہ کی تنم وہ نہیں نکے گا یہاں تک کہ اس کا نکتا مسلمان آ دی کے لیے پیاس میں مشروب کی شعنڈک سے زیادہ محبوب ہوگا حضرت عبداللہ نے بوچھا کی وجہ سے اللہ کی جانب سے خوبی ہوگا حضرت عبداللہ نے بوچھا کی وجہ سے۔

( ٣٨٦٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى ابْنَ صَيَّادٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، أَوَ قَالَ : رَجُلَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّشُهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَبُنُ صَيَّادٍ : أَتَشُهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَبُنُ صَيَّادٍ : أَتَشُهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَرْشَ إيلِيسَ عَلَيْهِ يُسَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَرَى صَادِقَينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنْ كَاللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَمْ مَا تَرَى ، قَالَ : أَرَى صَادِقَينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَسُلَ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَلَعُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَعُوهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالَ

(٣٨ ٢٦٣) حضرت جابر بن عبدالله دوائي سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّفَظَةَ ابن صیاد سے اور آپ کے ساتھ حضرت البو کر دوائی اور تعلیم دوائی الله مَرَّفظَةَ نَے ارشاد فرمایا کیاتو گوائی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نے ارشاد فرمایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نَے ارشاد فرمایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نَے ارشاد فرمایا میں الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نَے ارشاد فرمایا میں الله کا الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نَے نو جواب میں کہا کیا آپ گوائی دیتے ہیں کہ میں الله کا رسول ہوں حضور مَرِّفظَةَ نَے کہا میں الله کا رسول ہوں حضور کے کہا ہوں اس سے رسول الله مَرْفظة نَظِة نے ارشاد فرمایا تم الله میں کے تحت کو سمندر پرد کھے دہوا بن صیاد نے کہا میں ہوں دو ہوں نے کہا دو سے یا دوجھوٹے دکھے ہوا س نے کہا دو سے باللہ دوائی کہا ہوں رسول الله مَرْفظة نَظِة نے ارشاد فرمایا تم المیاس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں اسے چھوڑ دو۔

ر معنف ابن الى شيه متر جم (طداا) كَيْ الْمَالِي الْمُعَنِينِ الْمُنْ اللهُ ال

عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِي تُصَلِّى ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُوَ السَّمَاءِ ، أَوْ قَالَتُ : سُبُحَانَ اللهِ ، فَقُلْتُ : آيَّةً ، فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْت حَتَّى تَجَلَّنِى الْغَشْى ، وَجَعَلْت أَصُبُّ عَلَى رَأْسِى الْمَاءَ ، فَالَتْ : فَحَمِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَقَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ،

وَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا لَا أَدُرِى أَىَّ ذَلِكَ ، قَالَتُ أَسُمَاءُ :مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

(172

۳۸ ۲۲ کا دورہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے عرض نمیالوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے عرض نمیالوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے مان اللہ کہا میں نے عرض کیا کیا نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں حضور مَرِّشَ اللَّیْ آجا نہا آب انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں حضور مَرِّشَ اللَّیْ آجا نہا آب اللہ مَرافِق کا موقع کی میں اپنے سر پر پانی ڈالناشروع ہوگئی حضرت اساء نے فرمایارسول اللہ مَرَّشَوْفَعَ آجَے اللہ کا مورجس کا اہل ہے وہ اس کی تعریف وثنا کی اور ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اپنے اس

، م میں دیکھی یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی اور مجھ پر بیوتی کی گئی ہے تہہیں قبروں کے اندر فتنے میں مبتلا کیا جائے گا دجال کے نے کی مثل یا یوں فرمایا وجال کے فتنے کے قریب راوی فرماتے ہیں مثل یا قریب کے الفاظ میں سے میں نہیں جانتا کہ دھنرت اء ٹٹا ہٹی نے کیاار شاوفرمایا۔ (۲۸۶۷) حَلَّدُنَا أَلَهُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَةُ ، عَنْ أَلِهِ قَدْسٍ ، عَنْ الْمُؤْمَةِ ، نُهِ الْأَسْمَ دِي قَالَ نَجَدَّ جُنْ ، وَافِدًا وَ

اء ثناه يُؤن نَے كيا ارشاد فرمايا۔ ٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهَيْنَم بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : خَرَجْت وَافِدًّا فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَإِذَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ رَجُلٌ أَحْمَرُ كَثِيرٌ غُضُونِ الْوَجْدِ ، فَقَالَ لِى مُعَاوِيَةُ : تَدُرِى مَنْ هَذَا ؟ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ : مِثَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : هَلْ تَعْرِفُ

هَذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو ، قَالَ : فَقَالَ لِى عَبُدُ اللهِ : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : هَلُ تَعْرِفُ أَرْضًا قِبَلَكُمْ كَثِيرَةَ السِّبَاخِ يُقَالُ لَهَا كُونَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْهَا يَخُورُ جُ الدَّجَّالُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَمُنَا لِللَّهُ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالَالَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْ اللَّذُالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّذِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُوالِمُوالِمُ اللَّالِمُ

ں ان کے ساتھ تخت پرایک آ دمی تھے جوسرخ رنگ والے چہرے پر بہت زیادہ شکن والے تھے مجھے سے حضرت معاویہ وہاٹنو نے ایا جانتے ہو ریکون ہیں ریم عبداللہ بن عمر و دواٹنو ہیں راوی نے فرمایا مجھ سے حضرت عبداللہ نے کہاتم کہاں سے ہو میں نے عرض کیا بعراق سے ہوں انہوں نے فرمایا کیاتم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچانتے ہو جسے کوٹی کہا جاتا ہے فرمایا کہ میں نے

ں عراق سے ہوں انہوں نے فرمایا کیا تم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچانتے ہو جھے کوئی کہا جاتا ہے فرمایا کہ میں نے بن کیا جی ہاں انہوں نے فرمایا کہ دہیں ہے د جال نکلے گافر مایا کہ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا بلاشبہ شریراوگوں کے لیےا جھے لوگوں کے بعدایک سوبیس سال کاعرصہ ہوگا لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا پہلا (سال) کب داخل ہوگا۔

( ٣٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ :إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِى يَنِى تَمِيمٍ.

(٣٨ ٢٧٤) حضرت معرور بن سويد سے روايت ہے كەحفرت كعب دين في نے ارشاد فرمايا عرب كے قبائل ميں سے دجال پرسب سے زيادہ تخت تيري قوم ہے مراد بنوتميم تھے۔

( ٢٨٦٦٨ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّيْنِي تَعْلَبَهُ بُنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةً بْنِ جُنْدُب ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَيهِ حَدِينًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَاللهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ فَلَاتُونَ كَذَابًا آخِرُهُمُ الأَعُورُ الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى يَحْيَى ، أَوْ يَحْيَى لِشَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّهُ مَنَى يَخُورُجُ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ اللّهُ وَصَدَقَهُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْعُمُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلَفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَصَدَقَهُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْعُهُمُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلَفَ ، وَإِنَّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمُقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ يَعْمُ وَالْعَالَالُونَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعُرْدَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَكُونَ ذَاكَ كَذَاكُ حَتَّى تَزُولَ جَبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، فَحَى الْمُولِي فَالَ : فَلَو اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولَى اللّهُ عَنْ مَرَاتِبِها ، فَحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَارَ بِيكِهِ ، قَالَ : فَلَا كَانَ نَبِيكُمْ ذَكُولَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكُولَ الْوَلِكَ الْفَرْضُ وَأَشَارَ بِيكِهِ ، قَالَ : فَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(٣٨٦١٨) حضرت تعلبہ بن عباد عبدی جوابل بھرہ میں ہے ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضرت سمرہ بن جندب دی تو واپ کے خطبہ میں موجود سے پس انہوں نے فر مایا اللہ کو تھے ہیں انہوں نے فر مایا اللہ کو تھے ہیں انہوں نے فر مایا اللہ کو تھے ہیں انہوں نے فر مایا اللہ کو تھے ہوگا ہوگا اس کی دائیں آئکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گویا کہ اب تھی کا دجال ہوگا اس کی دائیں آئکھی موئی ہوئی ہوئی گویا کہ اب تھے گا وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے جوآ دمی اس پر ایمان لے آیا اور اس کی قطر ح جو کہ انصار میں ایک بوڑھا تھا اور وہ جب نظے گا وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے جوآ دمی اس پر ایمان لے آیا اور اس کی میروئ کرے گا کہ وہ اللہ ہے تھے گئی کے دور جس آ دمی نے اس کا انکار کیا اور اس کی تعدین کی اور وہ ساری زمین پر غالب آجائے گا سوائے مسجد حرام اور سیت المقدس پر اور وہ موضین کو بیت المقدس میں روک دے گا فر میرے جیھے چھیا ہوا ہے آؤ اور اسے مارد واور بیاس طرح ہرگز نہیں دیوار کی بنیا دیا نے مور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا بھے جوتم آپس میں پوچو کے کیا تمہارے نی نے اس سلسلہ دیوار کی بنیا دیات کہ وہ کے کیا تمہارے نی نے اس سلسلہ دیوار کی بنیان تک کہ تم دیکھو گا ہے اور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا تبحیتے ہوتم آپس میں پوچو کے کیا تمہارے نی نے اس سلسلہ بو گور کے کیا تمہارے نی نے اس سلسلہ بو گھو گے ایے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا تبحیتے ہوتم آپس میں پوچو کے کیا تمہارے نی نے اس سلسلہ

میں کوئی تذکرہ کیا ہے اور یہاں تک کہ پہاڑا نی جگہوں سے ہٹ جاکیں گے پھراس کے بعد بیض ہوگی اور ہاتھ سے اشارہ کیا (قبض سے مراد واللہ اعلم عام موت اور قیامت کا وقوع ہے) راوی نے فر مایا پھر میں ان کے دوسرے خطبے میں شریک ہوا فر مایا کہ اس حدیث کوذکر کیا ایک بات نہ آگے کی اور نہ ہی ہیچھے گی۔

( ٢٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَقُولُ : مَن الْتَبَسَتُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَا يَتَبِعَنُ مُشَاقًا وَلَا أَعُورَ الْعَيْنِ ، يَعْنِى الدَّجَّالَ.

۔ (۳۸۲۲۹) حضرت معاویہ بن ابی سفیان دی ٹئو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جس پرامورمشتبہ ہو جائیں وہ آنکھ سے کانے یعنی

( ٣٨٦٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّجَّالُ يَخُوضُ الْبِحَارَ إِلَى رُكُبَيَّهِ ، وَيَتَنَاوَلُ السَّحَابَ ، وَقَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّجَّالُ يَخُوضُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَ حُكُلُهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنَ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَ حُكُلُهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنَ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوِّرَ فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلُهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنَ يَخُوصُ اللّهَرَقُ ، قَالَ : التَّرْشُ . (ابن كثير ١٣٢)

( ٣٨٦٧) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَلَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ اللَّجَّالُ فَيَمْكُكُ فِى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ الْيُوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةُ ، وَالْجُمُعَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالسَّنَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَوْمٌ فِى ضِحٍ وَأَنْتُمْ فِى رِيحٍ ، وَهُمْ شِبَاعٌ وَأَنْتُمْ جِيَاعٌ ، وَهُمْ رِوَاءٌ وَأَنْتُمْ ظِمَاءٌ.

(۳۸۶۷) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ دجال زمین میں چالیس دن تھہرے گاوہ زمین کے ہرگھاٹ میں پہنچ گا ان چالیس دنوں کا دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ہفتہ مہینے کی طرح ہوگا اور مہینہ سال کی طرح ہوگا پھر ارشاد فر مایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب وہ لوگ روشنی میں ہول گے اور تم ہوا میں ہو گے وہ سیر ہوں گے اور تم بھوکے ہوگے وہ سیر اب ہوں گے اور تم پیا سے ہوگے ۔

( ٣٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ

فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كَزَرُعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : أَنْتُمَ الزَّرُعُ وَقَدُ دَنَا حَصَادُكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرُوا الذَّجَّالَ فِى مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوَدِدُنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ حَتَّى نَرُمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَوْ سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَابِلَ لَأَتَاهُ أَحَدُكُمْ وَهُو يَشُكُو إِلَيْهِ الْحَفَا مِنَ السُّرُعَةِ.

(طبری ۲۲\_ حاکم ۲۲۱)

(۳۸ ۱۷۲) حفرت خیٹمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وڑھ فی مجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچ "کزرع اخرج شطاہ "حفرت عبداللہ نے فرمایاتم کھیتی ہواور تمہارے کٹنے کا وقت قریب ہو چکا ہے بھرلوگوں نے دجال کا تذکرہ کیاا پی اس مجلس میں کچھ نے کہا ہم یہ چا ہے ہیں وہ نگلے اور ہم اسے پھروں سے ماریں حضرت عبداللہ نے فرمایاتم یہ کہتے ہو اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگرتم اس کے بارے میں سنو کہ بابل میں ہے تو تم میں کوئی اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کی طرف یاؤں گھنے کی شکایت کرے گا تیزی سے اس تک چننے کی وجہ سے۔

( ٣٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا حَلَّامُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ شِهَابِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عَبُدُاللهِ بْنُ مِعْنِم وَذَكَرَ اللَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ، وَمَا يَكُونُ قَبْلَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ لَا خَفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ يَدْعُو إِلَى أَمْرِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ حَتَّى يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٨٦٥٣) حفرت عبداللہ بن مغنم سے روایت ہے کہ انہوں نے دجال کا تذکرہ کیا اورارشادفر مایا دجال کے بارے میں کوئی خفاء نہیں ہے اور جود جال سے پہلے فتنے وقوع پذیر ہوں گے ان سے تمہارے بارے میں زیادہ اندیشہ ہے بہنست دجال کے فتنے کے بیت اس سے بیٹنا دجال کے بارے میں خفاء نہیں ہے بلا شبد دجال ایسے امر کی طرف بلائے گا جھے لوگ جانتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات اس سے اپنی آئھوں سے دیکھے لیس گے۔

( ٣٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَشْهَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الظَّمَّأُ.

(۳۸ ۲۷ ۴) حضرت حذیفہ میں گئے سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا د جال نکلے گا یہاں تک کہ اس کا نکلنا مسلمانوں کو پیاس میں یانی یینے سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتُ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمُ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَبَيْنَ قَائِمٍ وَجَالِسٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبِرِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْت مَقَامِى هَذَا لَاهُمٍ يَيْدِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْت مَقَامِى هَذَا لَامْمٍ يَضَعَدُهُ قَبْلُ وَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْت مَقَامِى هَذَا لَاهُمْ يَعْدَى اللهَالِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُورِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، يَنْعَكُم لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى حتى مَنعنِى الْقَيْلُولَة مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، اللهُ إِنَّ يَنِى عَمْ لِتَعْمِ الدَّارِيِّ أَخَذَتُهُمْ عَاصِفٌ فِى الْبُحْرِ ، فَالْجَأْتُهُمَ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا ، فَقَعَدُوا الْاَلْ إِنَّ يَنِى عَمْ لِتَعْلِمَ الدَّارِي لَا يَعْرَفُونَ الْمَالُولُ فَى الْبُحْرِ ، فَالْجَأَتُهُمَ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُا ، فَقَعَدُوا

فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَصَعِدُوا فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، قَالُوا لَهَا : مَا أَنْتَ ، قَالَتُ : أَنَا الْمَجْسَّاسَةُ ، قَالُوا : فَأَخْبِرِينَا ، قَالَتُ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُهُوهُ الْجَسَّاسَةُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُهُوهُ فَأَتُوهُ ، فَإِنَّ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشُواقِ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَتُخْبَرُوهُ .

٥٠ فَاتُوهُ فَدَحَلُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْحِ مُوتَق فِي الْحَدِيدِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ كَنِيرِ الشَّعْرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مِنْ أَيْنَ نَبْأَتُم، فَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَطُهرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمُ الْيُومَ وَاحِدٌ خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَطُهرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمُ الْيُومَ وَاحِدٌ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُعْرَ ؟ قَالُوا : يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَشُرَبُونَ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بَحَيْرَةُ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بَحَيْرَةُ وَيَعْمَ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بَحَيْرَةُ مِنْ كَثُو وَاعِينَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَاللّهُ عَلَيْهِمْ مَقَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَ مِنْ كُثُورَةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَزَقَرَ لَلاتَ زَفْرَاتٍ ، ثُمْ قَالً : إِنِّى لَوْ قَدِ الْقَلْتُ مِنْ وَلِيمَ وَلَا وَاللّهِ وَمَا لَيْهِمْ مُ فَاللّهُ مُنْ مُعَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مَنْهُا طَرِيقٌ طَيتُقُ وَلَا وَاسِعُ إِلاَ عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

 مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پر غلبہ عطا کر دیا آجکل سب جمع ہیں ان کا معبود ایک ہواران کا دین ایک ہواس نے کہا ہوان کے لیے بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے چشمے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا اس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں اور بیاس کے وقت اس سے پیٹے ہیں اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان مجبوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے کہاوہ ہرسال اپنا پھل کھلاتی ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبرید کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پانی کی کثر سے کی وجہ سے جوش مارتے ہیں ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبرید کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پانی کی کثر سے کی وجہ سے جوش مارتے ہیں کھراس نے تین مرتبہ کم باسانس لیا پھر کہا بلاشبہ اگر میں ان ہیر بیوں سے چھوٹ گیا تو میں کوئی زمین نہیں چھوڑ وں گا مگر اسے اپنے ان دونوں قدموں سے روندوں گا سوائے مدینہ منورہ کے کہ مجھے اس پر غلبہ حاصل نہ ہوگا رسول اللہ مُؤسِّنَ اور کھلا راستہ نہیں مگر اس پر خوشی کھمل ہوگئی۔ بیطیبہ ہے تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے اس مدینہ کا کوئی نگ اور کھلا راستہ نہیں مگر اس پر فرشتہ قیامت تک تلوار سونے ہوئے (کھڑ ا) ہے۔

قال: ذكر نا اللّه جَالَ فَسَالْنَا عَلِيًّا مَتَى خُرُوجُهُ، قَالَ: لا يَحْفَى عَلَى مُؤْمِن، عَيْنَهُ الْكُمْنَى مَطْمُوسَة، بَيْنَ عَيْنَهُ فَلَلَ: فَكَرُنَا اللّه جَالِ فَسَالْنَا عَلِيًّا مَتَى خُرُوجُهُ، قَالَ: لا يَحْفَى عَلَى مُؤْمِن، عَيْنَهُ الْكُمْنَى مَطْمُوسَة، بَيْنَ عَيْنَهُ كَافِرْ يَتَهَجَّاهَا لَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: فَقُلُنَا: وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ، قَالَ: حِينَ يَفْحُرُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ، وَيَأْكُلُ الشَّدِيدُ الضَّيعِيفَ وَتُقَطَّعُ الاَرْحَامُ ، وَيَحْتَلِفُونَ اخْتِلَاتَ أَصَابِعِي هَوْلاَء وَشَبْكَهَا وَرَفَعَهَا هَكُذَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الشَّدِيدُ الضَّيعِيفَ وَتُقَطَّعُ الأَرْحَامُ ، وَيَحْتَلِفُونَ اخْتِلَاتَ أَصَابِعِي هَوُلاَء وَشَبْكَهَا وَرَفَعَهَا هَكُذَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفَقُومِ : كَيْفَ تَأْمُرُنَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنُ تُدُوكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَطَابَتُ أَنْفُسُنَا. الْقُومُ : كَيْفَ تَأْمُرُنَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنُ تُدُوكَ ذَلِكَ ، قالَ : لَا أَمُ لُوعَ عَلَى اللّهُ وَمُولَى مَلْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنُ تُدُوكَ ذَلِكَ ، قالَ : لَا أَنْهُ لَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

( ٣٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُسَلَّطُ اللَّجَالُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَسْتَ بِرَّبُكُمْ أَلَا تَرَوُنَ أَنِي أَحْيِي وَيُسَلَّطُ عَلَى أَحْيِي وَيُمُ اللَّهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحْدٍ وَأَمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، بَلْ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ وَأَمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، بَلْ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِى ، قَالُوا : وَكُنَّا نَمُرُّ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً عَلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ فَيَقُولُ : يَا مُعَلِّمَ الْكِتَابِ ، اجْمَعْ لِى غِلْمَانَك فَيُجْمَعُهُمْ فَيقُولُ : قَلْ لَهُمْ : فَلَيْنُصِتُوا ، أَى يَنِى أَخِى افْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدْرِكُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عِيسَى فَيَجْمَعُهُمْ فَيقُولُ : قُلْ لَهُمْ : فَلَيْنُصِتُوا ، أَى يَنِي أَخِى افْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدْرِكُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عِيسَى

ال مستف ابن الى شير متر جم (جلد ال) كي المستف المس

ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ شَابٌ وَضِيءٌ أَحْمَرُ فَلْيَقُرُأُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّلَامَ ، فَلَا يَمُرُّ عَلَى مُعَلِّمِ كِتَابٍ إِلَّا قَالَ لِيعِلْمَانِهِ مِثْلَ فَلِكَ. لِعِلْمَانِهِ مِثْلَ فَلِكَ.

(٣٨٦٧) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کد د جال کومسلمانوں میں ہے ایک آ د کی پرمسلط کیا جائے گاوہ اسے قبل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اسے قبل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور مارتا ہوں اور مارتا ہوں اور وہ آ د کی پھار مہوگا اسے میرے بعد کسی ایک پر بھی مسلط نہیں اور وہ آ د کی بچار مہاوگا اسلام بلکہ یہ خبیث کا فراللہ کا دشمن ہے اور بلا شبداللہ کی قتم اسے میرے بعد کسی ایک پر بھی مسلط نہیں کیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹو کے ساتھ کتا بت سکھانے والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹو فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لاکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو

کیا جائے کا حصرت آبو ہر پرہ وہ گاتھ کے ساتھیوں کے لہا کہ ہم حضرت آبو ہر پرہ وہ گاتھ کے ساتھ کما بت سکھانے والوں کے پاس سے
گزرتے تھے تو حضرت آبو ہر پرہ وہ گاتھ فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لڑکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو
فرماتے ان سے کہو کہ خاموش ہوجا کیں اے بھیجو!وہ بات مجھوجو میں تم سے کہدر ہا ہوں اگرتم میں سے کوئی عیسیٰ ابن مریم علایہ اُلم کو
پالے تو وہ جوان روش چہرے والے سرخ رنگ والے ہیں تو وہ ابو ہر پرہ دہائی کی جانب سے ان کوسلام پہنچا دے حضرت ابو

مريه و الله عن المارة الله بن الله بن المارة والى عن الله الله بن اله

بِأَكْثَرَ أَمْوَالِ رَآهَا النَّاسُ ، فَيَأْتِيهِمُ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيُلْقُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُعْبِلُونَ يُفَاتِّلُونَهُ . (نعيم بن حماد ١٣٨٨)
وَيُفْبِلُونَ يُفَاتِّلُونَهُ . (نعيم بن حماد ١٣٨٨)
(٣٨٦٤٨) حضرت ابو بريره وَفَيْ سِروايت مِانهول نِ فرمايا كه قيامت قائم نبيل هوگ يهال تك كه برقل قير كاشر فتح كرايا

جائے گااوراس میں مؤذنین اذانیں دیں گےاوراس میں مال ڈھال کے ذریعے تقسیم ہوگا ہیں وہ بہت سامال لے کرلوٹیس گے جے لوگ دیکھیں گے پس ان کے پاس ایک چیخنے والا آئے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں موجود ہے پس جوان کے قبض میں مال ہوگا ہے وہ کچھنک دیں گےاوراس سے لڑائی کرنے کی طرف متوجہ ہوجا ئیں گے۔ دوروں پر بر ترقیق کردیں وہ دو میں وہ سے قاری کی جربریں اور میں سے دیجے ہوجا کیں دیں وہ براہ میں دیں دیں دیروں

( ٣٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، غَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخْيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

( ٣٨٦٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ :حَلَّاثِنى جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ مُؤْثِرِ بُنِ عَفَازَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسُّرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ ، فَبَدَؤُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهَا ، فَسَأَلُوا مُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدُهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرَدُّوا الْحَدِيثِ إِلَى عِيسَى ، فَقَالَ : عَهِدَ اللَّهُ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيتِهَا ، فَأَمَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ اللَّجَالِ فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا شَيْءٍ لِلَا أَفُسَدُوهُ ، فَيَجِرُونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُعِيتهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مَنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مِنَ اللَّهِ فَيُعْرِقِنَ إِلَى الْمُدِيمِ ، فَيَجرونَ إِلَى مَا اللَّهِ فَي اللهِ فَي الْمُحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمُ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُعْرَفُهُمْ أَلْوَى اللّهَ عَلَى السَّعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُيَّمِ ، لَا يَدُرى أَهُلُهَا مَتَى تَفْجَوْهُمُ مِنْ فَي إِلَى إِلَى إِلَى الْمُومِ وَمُأْمُومُ وَمُعُمْ اللّهَ عَلَى الْمُعَلِقَ اللّهُ الْمُعَلَّى إِلَى الْمُعَلَى الْمُومِ وَمُ اللّهُ عَلَى الْمُومُ وَمُ وَمُ أَجُومُ وَمُ أَمُومُ وَاللّهُ عَلَى الْمُومِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَامِ الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَى مُؤْمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَرِقُ وَالْمُ الْمُعُومُ وَمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعِهِ مُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى الْمُعَامُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعُهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلِي الللهُ الْمُؤْمُ وَلَمُ اللّهُ الْمُ الْمُعُومُ وَاللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

( ٢٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْحَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقَطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْن ، فيكُونّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَام حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَام ، وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيحَ الصَّلَالَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَّالَ ، وَتَقَعُ الْاَمَنَةُ فِي زَمَانِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذُّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ، أَوِ الْغِلْمَانُ شَكَّ بِالْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَلْبَثُ فِي الأرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُتَوَفّى فَيُصَلّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(٣٨ ١٨١) حضرت ابو ہرمرہ حیافی ہے روایت ہے کہ نبی مُؤْفِقَةَ نے ارشادفر مایا تمام انبیاءعلاتی بھائی ہیں ان کی مائیس مختلف ہیں اور ان کادین ایک ہے میں اوگوں میں عیسیٰ بن مریم علایہ الا کا ریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جی نہیں ہیں جبتم ان کود کیھوتو جان لووہ درمیانے قد کے آ دمی ہیں سرخی اور سفیدی کی طرف (ان کا رنگ مائل ہے) ملکے تھنگریا لے بالوں والے ہیں ان کے سرے (پانی کے ) قطرات میکتے معلوم ہوتے ہیں اگر چدان کوئری نہ ہی لگی ہودو بلکے زردرنگ ہے رنگی ہوئی جا دروں کے درمیان ہوں گے پس صلیب کے نکڑے کریں گے اور خزیر کو آل کریں گے اور جزیبا ٹھا دیں گے اور لوگوں ہے اسلام پر قمال کریں گے یہاں تک کراللہ تعالی ان کے زمانے میں تمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے سوائے اسلام کے اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں

تحمرا ہی کے سیح کذاب د جال کو ہلاک کریں گے اور ان کے زمانے میں زمین کے اندرامن قائم ہوجائے گایہاں تک کہ کالا سانپ ادنٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا اور بچے سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے کوئی ایک دوسرے کونقصان نہیں پہنچائے گا جتنا وقت اللہ تعالی جا ہیں گے اتناوہ زمین میں تھبری گے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جناز ہیڑھیں گے۔

( ٣٨٦٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنُ سفيان، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: أَكْثَرُ أَتْبَاعِ الدَّجَّالِ الْيَهُودُ وَأَوْلَادُ الْمُومِسَاتِ. (نعیم ۱۵۳۳)

اولا دہوگی۔ ( ٣٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ،

(٣٨ ٢٨٢) حضرت ابو وائل زوائث سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ د جال کے اکثر ا تباع کرنے والے یمبود اور بدکارعورتوں کی

فَالَتُ : وَلَلَاتُهُ أُمَّهُ مُسْرُورًا مُخْتُونًا تَغْنِي ابْنَ صَيَّادٍ.

(٣٨٧٨٣) حضرت امسلمہ ٹنکاملیونا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ابن صیاد کی ماں نے اسے اس حال میں جنا کہ وہ مسر وراور

( ٣٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:لَقِيت ابْنَ صَيَّادٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُوْقِ

الْمَدِينَةِ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا الطريق، فَقُلْتُ: اخْسَأْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعُدُّو قَدْرَك ، فَانْضَمَّ بَعُضُهُ إِلَى بَعُضٍ وَمَوَرْت. (٣٨٦٨٣) حضرت عبدالله بن عمر (وَاللَّهُ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مدید کے راستوں میں سے ایک رائے میں ابن صیاد سے ملاوہ پھول گیا یہاں تک کہ اس نے راستہ بھر دیا میں نے کہا دفع ہوجا بلاشبہ تو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا اس کے (جسم کے) جسے ایک دوسرے سے ملنے لگے اور میں گزرگیا۔

( ٣٨٦٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى صِبْيَان يَلْعَبُونَ ، فَتَفَوَّقُوا حِينَ رَأُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتُ يَدَاك ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتُ يَدَاك ، أَنَشْهَدُ أَنْ مَنْ اللهِ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ اللهِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَعَنْى فَلَاقتُلُ اللهِ ، وَعَنْى فَلَاقتُلُ اللهِ ، وَعَنْى فَلَاقتُلُ اللهِ ، فَقَالَ : مُعْدُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِى تَخَوَّف فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ . (مسلم ٢٣٣٠ ـ احمد ٣٨٠)

( ٣٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَقَدُنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

(٣٨ ١٨٦) حضرت جابر بن عبدالله دو الله عن ما الله عن ال

( ٣٨٦٨٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لا بُنِ صَيَّادٍ : مَا تَرَى ، قَالَ :أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ وَحَوْلَهُ الْحَيَّاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ عَرْشُ إِيْلِيسَ. (مسلم ٢٢٣١ ـ احمد ٣٣)

(٣٨ ٦٨८) حضرت ابوسعید رفایش ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَالِیْفَقِیَّا نے ابن صیاد سے کہا تو کیاد بکھتا ہے تو اس نے کہا میں سمندر پر تخت و کھتا ہوں اس کے گر دسانپ ہیں رسول اللّٰہ مَالِیْفِیَّا آجے فر مایا بیتو اہلیس کا تخت ہے۔

( ٣٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَمِنْهُمُ الْأَسُودُ الْعَنْسِتُ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ وَمِنْهُمُ الدَّجَالُ وَهُو أَعْظُمُهُمْ فِينَةً. (احمد ٣٣٥- بزار ٣٣٧٥)

(٣٨٦٨٨) حفرت حن سےروایت ہے فرمایا کررسول الله مرافظ فی نے ارشاد فرمایا بلاشبہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہول گے ان میں سے ایک یمامہ والا ہوگا (یعنی مسلمہ کذاب) اور ان میں سے ایک اسورعنسی ہوگا اور ان میں سے ایک حمیر والا ہوگا اور ان میں

ہے ایک د جال ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

( ٢٨٦٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّجَّالُ يَقْتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى بَابِ لُدُّ.

(٣٨٧٨٩) حضرت مجمع بن جاريه والثين سے روايت ہے كه نبي مَوْقَقَعَ آنے ارشاد فرمايا د جال كوحضرت عيسىٰ بن مريم عَلايسَلا كاب لد پر قتل برسم

( .٣٨٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ مِسْعَو ، غَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِيزَ الْفًا.

(۳۸۲۹۰) حفرت عبداللہ بن مسعور وہا ہو ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بلاشبہ د جال کے گدھے کے کان ستر ہزار کوڈ ھانپ لہ سے

( ٣٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَادٍ ، رِجُسْ عَلَى رِجُسٍ. (عبدالرزاق ٢٠٨٣٧)

(۳۸ ۱۹۱) حضرت ابوالطفیل نبی مَرِّفَظِیَّ کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کد جال گدھے پر سوار ہوکر نظے گا گندگی برگندگی ہوگی۔

( ٣٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ وَسُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَّ الذَّجَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَابٌ ، وَلِكِنَّا إِنَّمَا نَصْحَبُهُ لِنَّا كُلُهِمُ أَنَّهُ كَذَابٌ ، وَلِكِنَّا إِنَّمَا نَصْحَبُهُ لِنَّا كُلُهِمُ كُلِّهِمُ.

(نعیم بن حماد ۱۵۳۵)

(٣٨٦٩٢) حفزت عبيد بن عمير سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه رسول الله مَلِيَّفَقِيَّةَ نے ارشاد فر مايا د جال كے ساتھ كچھ لوگ ہوجا كيں گے وہ كہيں گے ہم اس كے ساتھ ہوتے ہيں ہم جانتے ہيں كہ وہ جھوٹا ہے ليكن ہم تواس كے ساتھ اس وجہ سے ہوتے ہيں كہ ہم كھانا كھا كيں اور درختوں سے چراكيں اور جب الله كاغضب الرّے گا توان سب پراترے گا۔

( ٣٨٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ

- (٣٨ ١٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود ولأفؤ سروايت بانهول في فرمايا د جال مقام كوثي سے فكے گا۔
- ( ٣٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَوَّلَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ يَقُرَعُهُمُ الدَّجَّالُ أَنْتُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ.
- ( ٣٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قالُوا :لَوْ خَرَجَ اللَّجَّالُ لَفَعَلْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ لَشَكُوتُهُم الْحَفَاء مِنَ السُّوْعَةِ. (طبراني ٨٥١١)
- (٣٨٦٩٥) حفرت خيشمہ سے روايت ہے انہوں نے فر مايا لوگوں نے كہا اگر د جال نكلے گا تو ہم اس كے ساتھ ايسے كريں گے حفرت عبداللہ نے فر مايا اگروہ بابل ميں ہوگا تو تم شكايت كرو گے ياؤں كے تھنے كى ، تيزى كى وجہ ہے۔
- ( ٣٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْمِىِّ ، عَنْ عَمْوِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ إِلاَّ تَرَكَ أَلْفَ ذُرِّى لِصُلْبِهِ .
- (۳۸۲۹۲) حضرت عبدالله بن سلام دی نئو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یا جوج اور ماجوج میں کوئی بھی نہیں مرے گا مگروہ اپنی ایک ہزار صلبی اولا دجیوڑے گا۔
- ( ٣٨٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنُ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنُ حُدَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِئَ ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ لَهُ وَنَحْنُ نَتَذَاكُو السَّاعَةَ ، فَقَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ : الدَّجَّالُ وَالدُّحَانُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسُفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَازٌ تَخُوجُ مِنْ قَعْرِ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسُفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَازٌ تَخُوجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ أَبْيَنُ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا.
- (٣٨١٩٧) حفرت عذيفہ وہا تي بن اسيد عفاري وہا تي ہے دوايت ہے فر مايا كدر سول الله مَرَافِيَّ فَيْ نَهِ اللهِ مَرَافِيلُو بَاللهِ مَرَافِيلُو بَاللهِ مَرَافِيلُو بَاللهِ مَرَافِيلُو بَاللهِ بَاللهِ مَرَافِ بَاللهِ بَاللهِ

( ٣٨٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُّوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

(بخاری ۱۵۹۳ احمد ۲۸)

(۳۸۶۹۸) حضرت ابوسعید خدری بن اثنیُ سے روایت ہے کہ نبی مَرْافِقَعَ آنے ارشاد فرمایا بیت اللّٰہ کا حج اور عمرہ یا جوج و ماجوج کے نگلنے کے بعد (بھی) ہوگا۔

( ٣٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ غِلْمَانًا يَنْزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، قَالَ :هَكَذَا يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. (ابن جرير ٨٨)

(۳۸ ۱۹۹) حضرت عبیداللہ بن الی یزید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ بن عباس پڑھٹو نے بچول کوایک دوسرے کے او پر کودیتے دیکھا تو ارشاد فر مایا اسی طرح یا جوج اور ما جوج نکلیں گے۔

( ٣٨٧.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاذِفُ وَالْنُحُمُورُ وَلَبُسَ الْحَرِيرُ. (نعيم ١٤١٢- بزار ٣٣٠٢)

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله بن سابط وہائی نے فرمایا که رسول الله مَالْتَصَعَیْجَ نے ارشاد فرمایا بلاشبه میری امت میں زمین میں دھنسا یہ انا اور شکلوں کو بگاڑ نا اور سنگ زنی ہوگی صحابہ کرام نے عرض کیا وہ لا الله اِللّا اللّهُ کی گواہی دیتے ہوں گے آپ مَرْتَصَعَاجَ نے فرمایہ ہاں جب کانے بجانے کے آلات اور شراب عام ہوجائے گی اور ریشم پہنا جائے گا۔

(٣٨٧.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نَبَىٌ ، قَالَ : جَاءَ قِسَ إِلَى عَلِتَّى فَسَجَدَ لَهُ فَنَهَاهُ وَقَالَ :اسْجُدُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ :سَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتُمُونِى عَنْ أَمْرٍ مَا يَعُلَمُهُ جَبْرَئِيلُ وَلَا مِيكَائِيلُ ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ لَمْ يَكُنَ للسَّاعَةِ كَبِيرَ لَبْثٍ ، إِذَا كَانَتِ الْأَلْسُنُ لَيْنَةً وَالْقُلُوبُ نَيَازِكَ ، وَرَغِبَ النَّاسُ فِى الدُّنِيَا وَظَهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، وَاخْتَلَفَ الْاَخُوانِ فَصَارَ هَوَاهُمَا شَتَى وَبِيعَ حُكُمُ اللهِ بَيْعًا.

(۳۸۷۰) حضرت ماک بن حرب ایک صاحب نے قل کرتے ہیں جن کوئی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ قیس حضرت علی جھٹے کے پاس آئے اور ان کو تجدہ کیا انہوں نے کہا کہ قان سے کہا کہ تم پاس آئے اور ان کو تجدہ کیا انہوں نے ان کو اس سے رو کا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کو تجدہ کر ور اوی نے فر مایا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم پوچھو قیامت کب قائم ہوگی تو حضرت علی جھٹے نے فر مایا تو نے مجھ سے ایسی چیز کے بار سے میں سوال کیا ہے جسے نہ حضرت جبریل جانتے ہیں اور نہ بی میکا کیکن میں تمہیں ایسی اشیاء کے بار سے میں بتلا تا ہوں کہ جب وہ ہوں گی تو پھر قیامت میں زیادہ وقت نہیں ہوگا جب زبانیں زم ہوں گی اور دل نیزوں کی طرح ہوں گے اور لوگ دنیا میں رغبت کریں گے اور ممارتیں زمین پر ظاہر ہوں گى ، بھائيوں ميں اختلاف ہوجائے گااوران كى آرا پختلف ہوں كى ،اورالله كاحكم بيجا جائے گا۔

- ( ٣٨٧٠٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَظُهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرُّضِ ، وَأَنْ تُقُطَعَ الْأَرْحَامُ ، وَأَنْ يُؤْذِى الْجَارُ جَارَهُ.
- (۳۸۷۰۲) حضرت سلمان فاری جاہئے سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں کہ زمین پر ممارتیں ظاہر ہوجا کیں گی اور رشتے داریاں تو ٹری جا کیں گی اور یہ کہ پڑوی پڑوی کو تکلیف دے گا۔
- ( ٣٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالنَّفَحُشُ ، وَسُوءُ الْخُلُقِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ.
- (٣٨٤٠٣) حضرت عبدالله بن مسعود و التي سروايت بانبول في فرمايا كه بلاشبه قيامت كى علامتول ميس بكه بد كوئى اور بدفعلى اور برخلتى اور برايزوس عام بوجائے گا۔
- ( ٣٨٧٠٤) حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : مِنْ أَشُرَّاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظُهَرَ الْقُوْلُ ، وَيَخُزُنَ وَيَرْتَفِعَ الْآشُوارُ ، وَيُوضَعَ الْآخْيَارُ ، وَتَقُرَأُ الْمَثَانِى عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَعِيبُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمَثَانِى ، قَالَ : كُلُّ مِتَابِ سِوى كِتَابِ اللهِ.
- (۳۸۷۰۳) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص و فافو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت کی علامات میں ہے ہے کہ باتیں ظاہر موں گی اور عمل بدل جائے گاشر برلوگ بلند ہو جائیں گے اور بھلے نوگ نیچے کر دیے جائیں گے اوران پر مثانی پڑھی جائے گی ان میں کوئی بھی اس پرعیب نہیں لگائے گاراوی نے کہا میں نے عرض کیا مثانی کیا ہے انہوں نے فر مایا ہر کتاب جواللہ کی کتاب ( یعنی قرآن مجید ) کے علاوہ ہو۔
- ( ٣٨٧٠٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ تَحْمِلَ النَّخُلَةُ فِيهِ إِلَّا تَمْرَةً. (نعيم بن حماد ١٨١٨)
- (۳۸۷۰۵) حضرت رجاء بن حیوہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مجور کے درخت پر صرف ایک مجور ہوگی۔
  - ( ٣٨٧٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَوَّمَ رَأْسُ الْبَقَرَةِ بِالْأُوقِيَّةِ.
- (٣٨٤٠١) حفرت قيس سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه گائے كے سركى قيت اوقيد (جائدى) سے كى جائے گى۔ اوقيد (جائدى) سے كى جائے گى۔

ه مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ١١) كي المحالية ال ( ٣٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، قَالَ : مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ

انْتِفَاخُ الْأَهْلَةِ.

( ۷۰ ۲۸۷ ) حضرت ابوالوداک سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیا مت کے قرب کی علامت میں سے ہے پہلے دن کے جاند کا

( ٣٨٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرِّيْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنَ الْحَتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا فَيُقَالُ : ابْنُ لَيْلَتَيْنِ.

(٣٨٤٠٨) حفرت فعمى سے روايت ہے انہول نے فرمايا كدرسول الله مَالْفَظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا قيامت كے قريب ميں جاند سامنے (نکلاً) ہواد یکھاجائے گا اور کہاجائے گا دوراتوں کا جاند ہے۔

( ٣٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الذَّسْتَوَاثِينَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدُّ بَعْدِى ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِي الْخَمْسِينَ الْمَرَأَةُ

الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. (بخارى ٥٢٣١ مسلم ٢٠٥٦)

(۳۸۷۹) حضرت الس والتي سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کیا میں تمہارے سامنے الی حدیث نہ بیان کروں کوئی بھی میرے بعدتم سے وہ بیان نہ کرے گارسول الله مِرَافِظَةَ فَرِما یا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پچاس عورتوں میں ایک آ دی نتظم ہوگا۔

( ٣٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكُلِّمَ السّبَاعُ الإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكُلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا حَدَثَ فِي أَهْلِهِ بَعْدَهُ. (ترمذي ٢١٨١ ـ احمد ٨٣)

(۳۸۷۱۰) حضرت ابوسعید دایش سے روایت ہے فر مایا کہ رسول الله مِرافِظَةَ نے ارشاد فر مایات ہے ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں ہے باتیں کریں گے اور یہاں تک کہ آ دمی ہے اس کے کوڑے کا کنارہ بات کرے گا اور اس کے جوتے کا تسمہ اور اس کی ران خبر دے گی جواس کے گھر میں بات پیش آئی۔

( ٣٨٧١١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى تَقُولَ الْحَجَرُ

وَالشُّجَرُ : يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا يَهُودِي ، هَذَا نَصْرَانِي ، فَاقْتُلُهُ. (۳۸۷۱) حفرت قیس سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے بی خبر دی گئی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پھر کہیں گےا ہے

مومن بدیہودی ہے بیفسرانی ہےائے آل کردو۔ ( ٣٨٧١٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأْحَدَّثُك عَنْ أَشُرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ

الأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشُواطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِى الْبُنْيَانِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا ، فِى خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

( ٣٨٧١٢) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمُرَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدْنَى رُكُبَيِّهُ مِنْ رُكُبَيِّهُ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدْنَى رُكُبَيِّهُ مِنْ رُكُبَيِّهُ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَرَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّافِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّافِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ تَلِكَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ أَصْحَابَ الشَّاعِ قَدْ تَطَاولُوا فِي البُّنِينِ . (مسلم ٣٦- احمد ٢٨)

(۳۸۷۱) حضرت عمر دفاق سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم نبی مُؤُوفُتُ آئے پاس بیٹے ہوئے تھے ہیں آپ مُؤُوفُتُ آئے پاس بیٹے ہو کے تھے ہیں آپ مُؤُوفُتُ آئے کے پاس بیٹے ہوئے تھے ہیں آپ مُؤُوفُتُ آئے کے باس بہت زیادہ سفید کپڑوں والے بہت زیادہ سیاہ بالوں والے ایک صاحب آئے ان پرسفر کے اثر ات دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم میں کوئی بھی ان کو پہچا نتا نہیں تھا وہ حضور مُؤُلِفَتُ آئے کے قریب ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھٹے آپ مُؤُلِفَتُ آئے کے گھٹوں کے قریب کرد ہے اور اپنی ہمتھیلیاں اپنی رانوں پررکھ لیس اور عرض کیا اے جمد مُؤُلِفتُ آئے ایم میں آپ ہوگ آپ مِؤُلِفتَ آئے کے ارشاوفر مایا جس سے بو چھاجار ہا ہے وہ بو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانہ ایکن اس کی نشانیوں میں ہے کہ با ندی اپنے آ قاکو جنے گی اور یہ کہ ناور الے اور نظے بدن والے بمریاں چرانے والے لوگ ممارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔

( ٣٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ ، فَقَالَ : إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَمْ يُدُرِكُهُ

الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ. (بخارى ٩٥١١ مسلم ٢٣٢٩)

(٣٨٤١٣) حفرت عائشہ وی مذین سے روایت ہے كدد يهاتى جب رسول الله مَرْ اللهُ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَا اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ پس آپ مُرافَظَيَّةً ان میں سے نوعمرآ دی کی طرف دیکھتے اور فرماتے اگرید زندہ رہاتو اسے موت نہیں آئے گی کہتم پر قیامت قائم

( ٣٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الَّارْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ. (مسلم ١٩٦٤ ابن حبان ٢٩٨٦)

(٣٨٧١٥) حفرت ابوسعيد والثين سے روايت ہے فر مايا كه جب رسول الله مَرْفَظَيَّةً تبوك سے واپس تشريف لائے تو صحابہ كرام محالية نے آپ مِنْ اِلْفَصْلَةِ سے بوجھا قیامت کے بارے میں آپ مِنْ الْفَصَةِ نے فرمایا کے سوسال گزرنے پر آج موجود زندہ جان میں کوئی جان

( ٣٨٧١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُييَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن السَّاعَةُ؟ فَقَالَ :مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَذَكَرَ شَيْنًا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ :الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

(مسلم ۲۰۳۲\_ احمد ۱۱۱۰)

(٣٨٤١٦) حفرت انس والنو سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی مِنْ النظافی است کے بارے میں او چھا آپ مِنْ النظافی فیا فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کوئی چیز ذکر کی (اور کہا) گر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ مِلْفَظَةُ أَنْ فرمايا آدى اس كے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت كى۔

( ٣٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ قَيْمَ خَمْسِينَ الْمُرَأَةُ.

(۱۵۷۷) حفرت کعب دلاٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی بچاس عورتوں کا . . . .

( ٣٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِى عَلَيْهَا مِنَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ.

(مسلم ١٩٦٤ احمد ٢٠٥٥)

(٣٨٧١٨) حضرت جابر والثينة سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی زندہ جان سوسال گزرنے برزندہ نہوگ۔

( ٢٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ، وَفَسَّرَ جَابِرٌ :نُقُصَانٌ مِنَ الْعُمُرِ. (مسلم ١٩٢٢)

( ٣٨٧٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّذِيقِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاَّتُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ نِبِثْ قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٧٢) حضرت عبيد بن عميرليثي الأثو سروايت بانهول في فرما يا كدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاً وفرما يا كه قيامت قائم نهيل موكى يهال تك كدقيامت سي بهلة من جمول في يهال تك كدقيامت سي بهلة من جمول في يهال تك كدقيامت سي بهلة من جمول في الماس عن الماس

( ٣٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (مسلم ٢٣٣٩ طبرانى ١٩٨٨)

(٣٨٤٢١) حفرت اك سے روايت ب حفرت جابر بن سمره والتي نے ارشاد فرمايا كه يس نے رسول الله مَالِيَقَعَ أَمَّ سے سافر مايا كه قيامت سے يہلے چھوٹے آئيں مح بيس نے عرض كيا كہا آپ نے رسول الله مِرَالْفَقَعَ أَسِي سنا ہے انہوں نے فرمايا ہاں۔

( ۲۸۷۲۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ٥٢٨)

(٣٨٧٢٢) حفزت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ مَا اَلْفَظَافِیَا آ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمیں جھوٹے د جال نکلیں گے ان میں سے ہرا یک اللہ اوراس کے رسول پرجھوٹ باند ھے گا۔

( ٣٨٧٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَلُو بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الشَّغْبِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ أَرْبَعُ فِنَنِ يَكُونُ فِى آخِرِهَا الْفَنَاءُ.

(٣٨٤٢٣) حضرت عبدالله بن مسعود والتي سروايت ب كرسول الله مَلْفَضَعَ أَنْ ايك دن ارشاد فر مايا خيرز مان ميں جار فتنے مول عجان كاخير ميں ہلاكت ہوگى۔

( ٣٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُثِلَ حُذَيْفَةُ :أَيُّ الْفِتْنَةِ أَشَدُّ ؟ قَالَ :أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْك الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَا تَذْرِى أَيْهُمَا تَتْبَعُ.

(٣٨٧٢٣) حضرت عامر سے روايت ہے فرمايا كه حضرت حذيفه والثي سے يو چھا كيا كونسا فتندزيا دہ سخت ہے انہوں نے فرمايا كه

تمہارے سامنے بھلائی اور برائی لائی جائے اورتم بینہ جان سکو کہ دونوں میں ہے کس کی پیروی کروں۔

( ٣٨٧٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَخُوف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْثِرُوا مَا تَرَوُنَ عَلَى مَا تَعْلَمُونَ ، وَأَنْ تَضِلُّوا وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

(٣٨٧٢٥) حفرت حذيفه دانو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه مجھے تمہارے بارے ميں سب سے زيادہ اس بات كا خوف

ے کہتم جودیکھواسے اس پرتر جیح دوجوتم جانتے ہوا درید کہتم گمراہ ہوجا وَاورتم کواس بات کاشعورتک نہ ہو۔

( ٣٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَخُوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

(۳۸۷۲۲) حضرت عمر والیون سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ مجھے اس امت پر ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے جو قر آن کی (صحیح) تغییر کے علاوہ سے قر آن کی تغییر کریں گے۔

( ٣٨٧٢٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ شُحٌّ مُطَاعٌ ، وَهَوَّى مُتَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ ، وَهِيَ أَشُدُهُنَّ.

( ٣٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبِ ، قَالَ : قَالَ : مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : مُؤْمِنٌ قَدِ اسْتَبَانَ إيمَانُهُ ، وَكَافِرٌ قَدُ تَبَيَّنَ كُفُرُهُ ، وَلَكِنُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّذًا بِالإِيمَانِ يَعْمَلُ بِغَيْرِهِ.

(۳۸۷۲۸) حفرت مطلب بن عبدالله بن حطب سے روایت ہے ارشاد فر مایا دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے خوف نہیں ایک مومن جس کا ایمان واضح ہے اور دوسرا کا فرجس کا کفرواضح ہے لیکن مجھے خوف تم پراس آ دمی کے بارے میں ہے جو ایمان کے ذریعے پناہ پکڑنے والا ہے اور عمل اسلام کے علاوہ کرتا ہے۔

( ٣٨٧٢٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ وَاقِع بْنِ سَحْبَانَ ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ يَزِيدَ ، أَوْ يَزِيدَ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى أُمْهِ فَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ.

(٣٨٤٢٩) حضرت الوموی جلافی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا بلاشبہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے جن میں جبالت اتاری جائے گی اور علم ان میں اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ ایک آ دمی اپنی ماں کی طرف کھڑ اُموگا اور جہالت کی وجہ سے اسے

وارہے ماردے گا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ قَالٌ :حِينَ لاَ يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكرِ

(عبدالرزاق ۸۵ طبری ۲۰)

(٣٨٧٣٠) حفرت عبدالله بن عمر والله على عدوايت بك الله تعالى ك قول "واذا وقع القول عليهم اخر جنا الأية" اور

جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آن پنچ گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں مے جوان سے بات کرے گا

كے بارے ميں ارشادفر مايابياس وقت ہوگا جب لوگ بھلائى كاتھم نہيں ديں مے اور نہ برائى سے روكيس مے۔

( ٣٨٧٣١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:قَالَ عَلِيْ: يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلَتَجِدُنَّ فِي أَمْرِ اللهِ أَو لِيَسُومَنَكُمْ أَقْوَامًا يُعَذَّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ.

(۳۸۷۳) حضرت علی دوانیئو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا اے کوفہ والوضر ورتم بھلائی کا تھم دواور برائی سے روکو وگرنہ تم اللہ

کے امرکو پاؤ کے یااللہ تعالیٰتم پرالی تو موں کومسلط کریں گے جوتم کوعذاب دیں گی اوراللہ ان کوعذاب دیں گے۔

( ٣٨٧٣٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : مَا مَبَّتُ الْأَحْيَاءِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

(۳۸۷۳۲) حضرت حذیفہ رہائٹو سے روایت ہان ہے بو چھا گیا زندہ لوگوں میں سے مردہ کون سے ہوتے ہیں ارشاد فر مایا وہ آ دی جواپنے دل سے نیکی کواچھا نہ جانے اور برائی کواپنے دل سے ناپند نہ کرے۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تُعُلَّبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِالْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَى قَلْبٍ لَمُ يَعُرِفَ الْمَعْرُوفَ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ نُكْسَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. (نعيم ١٣٧)

(۳۸۷۳) حفرت علی تواثیر سے روایت ہے ارشاد فر مایا بلاشبہ جہاد میں سے پہلی وہ نتم جس سے تم پرغلبہ پالیا جائے گا وہ ہاتھوں سے جہاد ہے چھرتمہارا زبان سے جہاد کرنا ہے چھر دل سے جہاد کرنا ہے پس جو کوئی دل بھلائی کواچھانہ جانے اور برائی کو برانہ سمجھے اسے اوندھا کردیا جائے گا اور اس کے اویر کی جانب کو پنچے کی جانب کردیا جائے گا۔

( ٣٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَيُنَكَّسُ كَمَا يُنكَّسُ الْجرَابُ فَيَنْثُرُ مَا فِيهِ.

(۳۸۷۳۳) حفرت علی ڈاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا (امر بالمعروف اور بھی عن المئکر نہ کرنے والا) اس کا دل بلٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ شکیز سے کواوندھا کر دیا جاتا ہے ہیں جواس مشکیز ہے میں ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ ( ٣٨٧٣٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عَبُدِ االْمَلِكِ بُنِ عَمِيرَةَ ، عَنُ زَوْجٍ دُرَّةَ ، عَنُ دُرَّةَ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَتْقَى النَّاسِ ؟ قَالَ : آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

(٣٨٧٣٥) حضرت دره ئے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی مَلِقَظَعَ کَمَ پاس کیا اس حال میں کہ آپ مَلِقَظَةَ محبد میں تشریف فرمایت میں کہ آپ مَلِقظَةَ مَا ہُمَ کَا اَلَّهُ مَا اِلْ اَلْ اَلَّهُ مَا اِلْ اَلْ اِلْ اَلْ اِلْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ الْ اللهِ اللهُ ا

( ٣٨٧٦) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ ، قَالَ عِنْرِيسٌ لِعَبْدِ اللهِ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلْ هَلَكٌ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (طبراني ٨٥٦٣)

(٣٨٧٣٦) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمتریس نے حضرت عبداللہ سے کہا جس آ دمی نے بھلائی کا تھنم نہیں دیااور برائی سے روکانہیں وہ ہلاک ہوگیا حضرت عبداللہ نے فرمایا بلکہ ہلاک تو وہ آ دمی ہواجس نے بھلائی کودل سے اچھانہ جانااور برائی کودل سے برانہ تمجھا۔

( ٣٨٧٣٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَبِحَسْبِ امْرِءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًّا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهُ.

(۳۸۷۳۷) حضرت عبداللہ دیاؤ سے روایت ہے فرمایا کہ غفریب فتنے اور فتنے ہوں گے کسی بھی آ دمی کے لیے جوایسے مشکر اور

برائی کود کھے جس کوبد لنے کی طاقت ندر کھتا ہویہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیجان لیس کہ وہ اس برائی کو ناپیند کرتا ہے۔

( ٣٨٧٣) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى خَارِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُو فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . (ابوداؤد ٣٣٣٨ ـ احمد ٢)

(۳۸۷۳) حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابو بحر جڑا ٹاؤ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر ارشاد فرمایا اے لوگو! تم بیآیت پڑھتے ہو (ترجمہ) اہل ایمان! تم پر تہاری جانیں لازم ہیں جب تم ہدایت پر ہوتو کسی گراہی تہمیں نقصان نہیں دے گی اور بلاشبہ جب لوگ برائی کود کھے کراہے بدلیں گے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پرعذاب بھیج دیں ابوا مامہ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مَؤَنْفَظَةَ ہے بیارشاد سنا ہے۔ ( ٢٨٧٢٩ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : يُوشِكُ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنَ الْكُوفَةِ نَقُدًا وَلَا دِرْهَمًا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَانَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وَكُولَةُ مَا إِلَى مَنَابِتِ الشَّيَحِ حَتَّى يَكُونَ الْقَصْرِ مِنْ قُصُورِكُمْ هَذِهِ.

(٣٨٤٣٩) حفرت شداد بن معقل سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه حفزت عبدالله والله فر مايا قريب ہے كہ تم كوفه سے كوئى رقم اوركوئى در جم نہيں لو كے ميں نے عرض كيا يہ كيے جوگا ہے عبدالله بن مسعود والله فر انہوں نے فر مايا ايسے لوگ آئيں گے جن كے چبرے بھولى جوئى و هالى كى طرح ہوں كے يہاں تك كه وہ اپنے گھوڑ وں كواطراف ميں با ندهيں كے اور تمہيں گھاس جن كے چبرے بھولى ہوئى و هالى كى طرح ہوں كے يہاں تك كه وہ اپنے گھوڑ وں كواطراف ميں با ندهيں كے اور تمہيں گھاس اسكنے كى جگہوں كى طرف فكال ديں مجے يہاں تك كه اونٹ اور زادراہ تم ميں سے كسى ايك كوتمهارے ان محلات ميں سے كل سے زيادہ محمور ہوگا۔

( ٣٨٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ شَذَادِ بْنِ مَعْقِلِ الْآسَدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ وَيَنِكُمُ الْأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَّا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ ، وَسَيْصَلِّى قَوْمٌ وَلاَ دَيْنَ لَهُمْ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِى بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ كَأَنَّهُ قَدْ نُزِعَ مِنْكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ ، وَقَدْ أَنْبَتَهُ اللّهَ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَيْنُ شِنْنَا لِللّهِ مَا فِي الْفَلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَيْنُ شِنْنَا لَلْهُ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَيْنُ شِنْنَا لَنَاكُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۸۷۴) حفرت شداد بن معقل اسدی سے روایت ہار شاوفر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سافر مایا کہ پہلی وہ چیز جوتم این دین سے کم کرو گے نماز ہوگ نماز پڑھیں گے اوران چیز جوتم این دین ہے کم کرو گے نماز ہوگ نماز پڑھیں گے اوران کے پاس دین نہیں ہوگا اور بیقر آن جوتم ہارے در میان موجود ہے گویا کہتم سے لیا جائے گا فرمایا کہ میں نے عرض کیا یہ کیے ہوگا اسے عبداللہ! حالا تکہ اللہ نے اس کو ہمارے قلوب میں جمایا ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں ان مصاحف کو اٹھالیا جائے گا اور جوتر آن کا حصر قلوب میں ہوگا اسے نکال لیا جائے گا چربی آیت تلاوت کی (ترجمہ) اور اگر ہم چاہیں تو جوہم نے آپ کی طرف وی کی ہوا ہے کے جائمی آیت کے اخریک ۔

( ٣٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ .

(۳۸۷۴) حضرت عبداللہ بن عمر دی تو ہے روایت ہے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا وہ مساجد میں مجتمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے اوران میں کوئی مومن (ایمان والا) نہیں ہوگا۔

( ٣٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ،

عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ، قَالَ: تَبْقَى رِجُرِجَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا يَتَرَاكَبُونَ تَرَاكُبَ الدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ.

(۳۸۷۴) حضرت ابومیسرہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ (اخیر میں) رذیل قتم کے لوگ باتی رہ جائیں گے جوت کوئیں پہچائیں گے اور برائی کونا پسندنہیں کریں گے جو یاؤں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے پرڈھیر ہوتے جائیں گے۔

( ٢٨٧٤٣ ) حَلَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصِيرَ الْعِلْمُ جَهْلاً وَالْجَهْلُ عِلْمًا.

ر ۱۸۷۷) منت ہو مصطف میں عبدبر ہو مصابی مصابی کا ایک مصطف میں میں بیونیو موسم بھر و حد بھال و مصاب اللہ اللہ ال (۳۸۷۳) حضرت امام ضعی سے روایت ہے ارشاو فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کیم جہالت اور جہالت علم ہو جائے گی۔

( ٣٨٧٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْ جُ قُلْنَا :وَمَا الْهَرْ جُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ ، وَلَكِنُ بقبض الْعَلَمَاءِ. (احمد ٣٨١)

(٣٨٢ه) حضرت ابو ہريره دوائي سے روايت ہے فر مايا كه رسول الله مَوْفَظَةَ بنے ارشاد فر مايا فتنے كثرت سے ہوجائيں گے اور ہرج كثرت سے ہوجائے گا ہم نے عرض كيا ہرج كيا چيز ہے آپ مِؤْفظَةَ بنے ارشاد فر مايا قبل اورعلم كم ہوجائے گا ارشاد فر مايا باقی بير علم ) آ دميوں كے قلوب سے نہيں نكالا جائے گالكين علاء كی موت كی وجہ سے (علم كم ہوجائے گا)

( ٣٨٧١٥) حدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عِلْمٍ ، فَصَلُّوا وَأَصَلُوا وَأَصَلُوا وَأَصَلُوا وَأَصَلُوا وَأَصَلُوا وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلْمُ وَالْعَالَمُ وَاللّهُ اللهُ الله

( ٣٨٧٤٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : نَهُلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبُلُغُ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

(۳۸۷۳۲) حضرت عمر دلیٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشا دفر مایا عرب اس وقت ہلاک ہوں مے جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د بالغ ہو جائے گی۔

( ٣٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَمْ يَزَلُ أَمْرُ يَنِى إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا

حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (ابن ماجه ٥٦)

- (۳۸۷۴) حضرت عبداللہ بن عمر دی ٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل کی حالت میں ہمیشہ اعتدال رہایہاں تک کہ ان میں دوسر کی قوموں کی باندیوں کی اولا دپیراہوگئی پھرانہوں نے اپنی رائے سے با تیس بنائیں، وہ خود بھی مگراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مگراہ کیا۔
- ( ٣٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُقُطعُ رَجُلٌ أوَّلَ النَّهَارِ ، وَيَقِيضُ الْمَالُ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًّا يَقَبَلُهُ ، فَيَرَاهُ فَيَقُولُ :يَا حَسُرَتِى فِى هَذَا قُطِعَتْ يَكِرى بِالْأَمْسِ.
- (۳۸۷ / ۳۸۷) حضرت عبدِ الله بن مسعود والثي سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کددن کے اول جھے میں کئی آ دمی کا ہاتھ (مال کی
- وجہ سے ) کا ٹا جائے گا اور دن کے اخیر میں اس کے لیے مال کثرت سے ہوجائے گا وہ کوئی ایسا آ دی نہیں پائے گا جو مال قبول کرے وہ اس مال کود کھے کر کہے گا ہائے میری حسرت اس کی وجہ سے گزشتہ کل میر اہاتھ کا ٹاگیا۔
- ( ٣٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ الدِّينَارَ وَالدُّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمُ.
- (۳۸۷ / ۳۸) حضرت ابوموی ٹن ٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کد درہم اور دیناروں نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیااور وہ دونوں تم کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔
- ( ٣٨٧٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المَالِ كُنْزِهِ فَيَسْتَخُوجُهُ فَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَلَّ لَهُ فِى هَذِهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَفَلَا جِنْت بِهِ بِالْأَمْسِ ، فَلَا يُقْبَلُ منه فَيَجِىءُ به إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى احْتَفَرَهُ ، فَيَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ وَيَقُولُ : لَيْتَنِى لَمْ أَرَك.
- (۳۸۷۵۰) حفر تعبدالله بن عمر و الله سروایت ہے انہوں نے ارشادفر مایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آدمی اپنے اس مال کی طرف جائے گا جے اس نے زمین میں فن کیا ہوگا ہیں وہ اسے نکالے گا اور اپنی پشت پر اسے لاد کر کہے گا کس کو اس مال میں رغبت ہے اس سے کہا جائے گا تو اسے گزشتہ کل کیوں نہ لایا ہیں اس سے نہول کیا جائے گا وہ اسے اس جگہ لائے گا جہاں سے کھود کراسے لایا تھاوہ زمین پر اسے مارے گا اور کہے گا کاش میں نے تخصے نہ دیکھا ہوتا۔
- ( ٣٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُواْنَ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَاثٌ إِذَا خَرَجُنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ قَبْلُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ. (مسلم ١٣٨ـ احمد ٣٣٥)
- (٣٨٧٥١) حضرت ابو بريره و وايت ب فرمايا كه رسول الله مَلِفَظَيْعَ في ارشاد فرمايا تمن چيزي جب نكل آئيس كي تواس

وقت كى الينفس كوجوا يمان ندلا يا بوايمان لا نا نفع ندر عكاسورج كامغرب سطلوع بونا اوردجال اور يو پائك كانكل آنا-( ٢٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها. (ترمذى ٢٠٥١- احمد ٣١)

(٣٨٧٥٢) حفرت ابوسعيد و الميت ب كرآيت ﴿ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ايمَانُهَا ﴾ (جس دن آپ كرب كى برى نشانى آپنچ كى كى ايسخض كاايمان اس كى كام ندآئ كاجو پېلجا يمان نبيس ركھتا) ارشاد فرماياس سے مراد سورج كامغرب سے طلوع موتا ہے۔

( ٣٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(٣٨٧٥٣) حضرت عبدالله بن مسعود و وفي التي ساروايت إرشاد فر ماياسورج كامغرب سطاوع بونا (اس آيت كي مرادب)

( ٣٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا حَرَجَتْ أَوَّلُ الآيَاتِ حُبِسَتِ الْحَفَظَةُ وَطُرِحَت الْأَفْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ. (نعيم بن حماد ١٨١٩)

(۳۸۷۵۳) حضرت عائشہ ٹڑیفیٹئ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب( قیامت کی) نشانیوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو کرانا کا تبین کوروک دیا جائے گا اور قلمیں بھینک دی جائیں گی اور جسم اعمال پر گواہی دیں تھے۔

( ٣٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ خَيْثَمَة ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا عِشْرِينَ وَمِنَةً. (نعيم بن حماد ١٨٣٩)

(۳۸۷۵۵) حضرت عبداللہ بن عمر و دل فئے سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ لوگ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک سوبیس سال زندہ رہیں مجے ( حافظ ابن حجر فنح الباری میں فر ماتے ہیں سیدت والی روایت اولاً مرفوعاً ثابت نہیں اگر ثابت ہوتو مراد سیہے کہ ایک سوبیس سال مہینوں یا اس سے کم میں گزرجا کیں گے )۔

( ٢٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ رَأَيْنَا غَيْرَ أَرْبَعِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنُّ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.

(٣٨٧٥) حضرت عبدالله بن مسعود ولي شيخ ب روايت بارشاد فرمايا بروه چيز جس كالله اوراس كرسول مُؤَفِّقَةَ في وعده كيا تحا وه بم نے دكيم ليس سوائے جارك سورج كامغرب سے طلوع بونا اور د جال اور جانوراوريا جوج اور ماجوج (كا نكلنا)

( ٣٨٧٥٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْجَمَلُ الضَّابِطُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمُ مِنُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٨٧٥٧) حضرت ابو ہريره والتي سے روايت ہے انہوں نے ارشا وفر مايا كه لوگوں پرايياز ماندا ٓ ئے گا كه توى اونٹ تم ميں ہركسى كو

اینے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبَى ﴿ فَالُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ : هِي عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ : هِي أَرْبَعُ حِلَالٍ ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ، فَمَضَتِ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا ، أَلْبِسُوا شِيعًا ، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَاثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ : الْخَسُفُ وَالرَّجْمُ.

(احمد ۱۳۳ ابن جرير ۲۲۲)

(۳۸۷۵۸) حضرت ابوالعالیہ حضرت ابی دی ٹو سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَقُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ آپ بہد یں اس عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ آپ بہد یں اس برجی وہی وہی فادر ہے کہ می پرکوئی عذاب تبہارے اوپر ہے جیجے دے یا تبہارے پاوُں تلے سے یا تم کوگروہ گروہ گروہ کی دوتو نبی مَرْفِیْکَا فِرَ کَامِرُہُ جَلَیْ اور انہوں نے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ جکھا اور دولا محالہ وفات کے چیس (۲۵) سال بعد گرزگئیں ان کوگروہ گروہ کر کے لڑایا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ جکھا اور دولا محالہ طور پر دَقُوع پذیر ہوں گی زمین میں دھنسا نا اور پھروں کی بارش۔

( ٣٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَغْنَالَ مِنْ تَحْتِى ، يَعْنِى الْخَسْفَ.

(٣٨٧٥٩) حفرت عبدالله بن عمر رہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی مَثَلِفَظَیَّۃ اپنی دعا میں یوں کہتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے پناہ ما نگرا ہوں اس بات سے کہ میں احیا نک اپنے نینچ سے ہلاک کر دیا جاؤں مرادتھی دھنسانے کے ذریعے۔

( ٢٨٧٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ لَيْلَةَ جَمْعِ وَالنَّاسُ يَسِيرُونَ إِلَى مِنَى فَتَحْمِلُهُمْ بَيْنَ عَجُزِهَا وَذَنبِهَا فَلاَ يَبْقَى ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : تَخُرُبُ الدَّبَالُ فَلَا يَبْقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

(۳۸۷۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر دلائو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ جانو رمز دلفہ کی رات نظے گااس حال میں کہ لوگ منی کی طرف جارہے ہوں گئے ہوئے گا مومن کو چھوئے گا جارہے ہوں سے وہ ان کو پچھلے حصہ اور دم کے درمیان سوار کرے گا کوئی منافق نہیں بچے گا گراسے نشانی لگائے گا مومن کو چھوئے گا لوگ اس وقت دجال سے بھی زیادہ شریر ہوجا ئیں ہے۔

( ٢٨٧٦١) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَانِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، فَالَ : دَابَّةُ الْأَرْضِ تَخُوُجُ مِنْ مَكَّةَ. ( الْآُكُمَ ٣٨٤) حفرت ابراہيم سے دوايت بارشا وفر ماياكه دابدة الارض (جو پايه) كم مَرمد سے فكے گا۔ ( ٣٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَحْنَادَ.

- (٣٨٧٦٢) حضرت عائشہ میں منتوع سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ بیجانورمقام اجیادے نکے گا۔
- ( ٣٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : تَخُوُّجُ الدَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ أَجْيَادَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيِّى سَابِقُ الْحَاجِّ إِذَا جَاءَ بسَلاَمَةِ النَّاسِ.
- (٣٨٧ ١٣) حفرت عبدالله بن عمر ول الله عبد وايت بارشادفر ما يا كدوه جانو رايام تشريق ميس مقام اجياد سے نظے گااس حال ميس كدلوگ منى ميس ہوں گے انہوں نے فر مايا يمي وجہ ہے حاجيوں ميں سے پہلے آنے والے كومبارك دى جاتى ہے جبكہ وہ لوگوں كو سلامتى كے ساتھ لے آئے۔
- ( ٣٨٧٦٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : إِذَا ظَهَرَ أَوَّلُ الآيَاتِ رُفِعَتِ الْأَفْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ وَحُبِسَتِ الْحَفَظَةُ.
- (۳۸۷ ۱۳)عائشہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب نشانیوں میں (قیامت کی بوی) نشانیوں میں سے بہلی نشانی ظاہر ہوگی توقلمیں اٹھالی جا کیں گی اورجسم اعمال پر گواہی دیں گے اور کراماً کا تبین کو ( لکھنے سے )روک دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٧٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخُبَرَنَا هِشَامُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ تَتَابَعُ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِى النِّظَامِ.
- (۳۸۷۱۵) حضرت ابوالعالیہ ہے روایت ہے ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ پہلی نشانی اور آخری نشانی کے درمیان چھ مہینے کا فاصلہ ہوگا اور اس میں نشانیاں بے دریے واقع ہوں گی جیسے (لڑی ٹو شخر پر) موتی ایک دوسرے کے بیچھے گرتے ہیں۔
- ( ٣٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا ثَمَانيَةُ أَشُهُرٍ.
- (٣٨٧٦١) حضرت ابو بريره و الله عدوايت بهانبول في فرمايا كريك فنانى اورا فرى نشانى كورميان آئه مهيني كا فاصله وگا ( ٣٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَونَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ، عَنِ السَّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كَفْبٍ، قَالَ: كَأَنِّى بِمُقَدِّمَةِ الْأَعُورِ الدَّجَالِ سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْعَرَبِ يَلْبَسُونَ السَّيجَانَ ، وَيَزِيدنى تَصْدِيقًا مَا أَرَى يَفُشُوا مِنْهَا.
- (۲۷ کسی حضرت کعب دہانو کے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ کویا کہ میں کانے دُجال کے نشکر کے اسکے حصے میں جھ لاکھ عربوں کود کیے رہاہوں جوسز جپاوریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے اور مجھے تقیدیق میں بڑھادیں گے وہ فتنے جوان سے نکلتے ہوئے میں دیکھوں گا۔

( ٣٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ ، قَالَ :قَيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ :إِنَّهُ لَحَسَنْ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تَرُفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إمَامِك.

(نعیم بن حماد ۳۸۸)

(٣٨٤٦٨) حضرت اليوالينتر كى يطيع سے روايت ہے فرمايا كەحفرت حذيف والتي سے عرض كيا كيا بهم بھلائى كاحكم نددي اور برائى سے ندروكيس انہوں نے فرمايا بيا جھا ہے كيكن بيست ميں سے نہيں ہے كهم اپنے امام كے خلاف اسلحدا تھاؤ۔

( ٣٨٧٦٩ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرُو ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدٌ مِنِّى شَيْنًا ، سُلُطانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحْت كُنْتُ رَجُلًا عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُ أَحَدٌ مِنْى شَيْنًا ، سُلُطانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحْت أَمْرَائِي يُخَيِّرُونَنِى بَيْنَ أَنْ أَصْبِرَ لَهُمْ عَلَى قُبْحِ وَجُهِى وَرَغْمِ أَنْفِى وَبَيْنَ أَنْ آنُ آخُدَ سَيْفِى فَأَصْرِبَ بِهِ فَأَدْخُلَ النَّارَ ، فَاخْتَرْت أَنْ أَصْبِرَ عَلَى قُبْحِ وَجُهِى وَرَغْمِ أَنْفِى ، وَلَا آخُذُ سَيْفِى فَأَصْرِبَ فَأَدْخُلَ النَّارَ.

(۳۸۷۹) حضرت عقبہ بن عمر و دہائی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں خود دار غیرت والا آ دمی تھا کو کی میرے سامنے شہرتا نہ تھا نہ بادشاہ اور نہ کو کی اور ارشاد فر مایا کہ میرے امیروں نے مجھے اختیار دیا تھا اس بات میں کہ میں ان پرصبر کروں اپنی ٹاپند بدگی اور ذلت کے باوجود اور اس بات میں کہ میں اپنی تکوار اور اس سے ناحق مار کرجہنم میں داخل ہوجاؤں میں نے اس بات کولیا کہ اپنی ناپند بدگی اور ذلت پرصبر کروں اور تکوار نہ لوں کہ اس سے (ناحق کسی کو مارکر) جہنم میں داخل ہوجاؤں۔

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَرَأْسُهُ يَهُو وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أُوْصِنَا ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا الرَّأَى فَقَدُ رَأَيْتُنِى أَهِمُّ أَنْ أَضْرِبَ يَقُطُرُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أُوْصِنَا ، فَقَالُ : أَوْصِنَا ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، قَالَ : عَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ بِسَيْفِي فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَمَعْصِيةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، فَقَالَ : بِتَقُوى اللهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ اللّهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِي.

(۳۸۷۷) حفرت نعیم بن ابی بندے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود انعماری دی ہو کو قدے نکلے کہ (عنسل کی وجہ سے) ان کے سرسے پانی کے قطرے بہدر ہے تھے اور وہ احرام باند ھنے کا ارادہ رکھتے تھے لوگوں نے ان سے عرض کیا جمیں وصیت کریں انہوں نے ارشاد فر مایا اے لوگو! ابی رائے کو تجم مجھو میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ میں نے اپنی تلوار سے اللہ اور اس کے رسول مَرافِقَةَ کی نافر مانی میں مارنے کا عزم کیا تھا لوگوں نے عرض کیا جمیں (اور) وصیت کریں انہوں نے فر مایا تم پر لازم ہے اللہ سے ڈر نا اور صبر یہاں تک کہ نیک آدی راحت پالے یا فاجر سے راحت پالی جائے۔

( ٣٨٧٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَلَامَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الرباب وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا ذَرٌ يَدْعُو ، قَالَ :فَقُلْنَا لَهُ :رَأَيْنَاك صَلَّيْت فِى يَوْمِ البَلَاءِ وَيَوْمِ الْعَوْرَةِ ، قَالَ : فَمَا أَنْكُرْتُمْ فَأَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ : أَمَّا يَوْمُ البَلَاءِ فَتَلْتَقِى فِئْتَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ إِنَّ النَّسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكُشِّفُ عَنْ سُوقِهِنَ ، فَأَيْتُهُنَّ أَعْظَمُ

سَاقًا اشْتُرِيَتْ عَلَى عِظْمِ سَاقِهَا ، فَدَعَوْت أَنْ لَا يُدُرِكَنِي هَذَا الزَّمَانُ ، وَلَعَلَّكُمَّا تُدُرِكَانِهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ

عُثْمَان وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَنِ فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَقِمْنَ فِي السُّوقِ. (٣٨٧٨) حضرت ابوالرباب اوران كے ايك ساتھى سے روايت ہے كہ انہون نے حصرت ابوذ ر داللہ كو كو عاما تكتے ہوئے سافر مايا ك بم في عرض كيا بم في آپ كود يكها آپ في اس شهريس نماز برهي بم في اس في زياده قيام ركوع اور مجد عيم اعتبار س لمبی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور پوم البلاءاور پوم العورة کے دن سے بناہ ما تکی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنی ہے ہم تعصیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلاء (مصیبت کا دن) تو اس میں مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں اڑیں عے اور ایک دوسرے کوتل کریں گے اور یوم العورۃ (ستر کھو لنے کا دن) سے مرادیہ ہے کہ بلاشبہ سلمان عورتیں قید کی جائیں گی اوران کی پنڈلیوں کو کھولا جائے گاان میں سے جوکو کی موثی پنڈلی والی ہوگی اسے موٹی پیڈلی کی دجہ سے خریدلیا جائے گامیں نے اللہ سے دعاکی کہ جھے بیز مانہ نہ پائے اورتم دونوں اس زمانے کو یاؤ محراوی فرماتے ہیں حضرت عثمان دہائی کوشہید کردیا گیا اور حضرت معاویہ جانٹی نے سیرین ابی ارطاقا کو یمن بھیجاانہوں نے مسلمان عورتوں کوقید کیا پس ان عورتوں کو بازار میں ( بیچنے کے لیے ) کھڑا کیا گیا۔

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ فَلَيْسَ هِيَ بِفِيْنَةٍ.

(٣٨٧٥٢) حضرت علقمه سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا جب اہل حق باطل پر غالب آ جا کیں مے بس وہ فتنہیں ہوگا۔ ( ٣٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قيلَ لِحُذَيْفَةَ :مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ :بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ وَوَقَفَاتُهَا غَمْدُهُ.

(٣٨٧٧٣) حضرت زيد بن وبب سے روایت ہفر مایا كه حضرت حذیفہ دی شور سے پوچھا گیا فتنے كاركنا اور اٹھنا كيا ہے انہوں نے فرمایا کہ فتنے کے اٹھنے سے مراد تلوار کا نیام سے باہر نگل آتا ہے اور اس کے رکنے سے مراد تلوار کا نیام میں داخل ہوجانا ہے۔ ( ٣٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ لَقِيَهُ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ ، وَإِنَّهَا بَقِيَت الرَّدَاحَ الْمُطْبِقَةَ ، مَنْ

أَشْرَكَ لَهَا أَشْرَفَتُ لَهُ ، وَمَنْ مَاجَ لَهَا مَاجَتُ به. (نعيم بن حماد ١٠٧) (٣٨٧٧) حفرت ابوموی و النو كرتے میں كدوه ان سے ملے اور فقنے كاتذكره كيا پس انہوں نے ارشاد فر مايا كه بلا شبه يه

کی طرح جوش مارے گا۔

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو :مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ ، لَتُسَاقُنَّ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(٣٨٤٧٥) حفرت سائب والنوے دوایت ہے كہ حضرت عبداللہ بن عمر و دوائونے بھے ہے كہائم كن میں ہے ہو میں نے عرض كيا كوف والوں میں سے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات كی جس كے قبضے میں میرى جان ہے بقیناً تم يہاں سے عرب كى زمين كی طرف لے جائے جاؤ كے تم كى قفيز اور درہم كے مالك نہ ہو كے تہميں نجات نددى جائے گی۔

( ٣٨٧٧٦) وَذَّثْنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لِآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِي قَبُورِهِمْ.

(٣٨٧٤) حضرت ربعی بن حراش سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت حذیفہ دیا ہو سے سنا ارشاد فر مایا کہ اگر د جال نکل آئے تو کچھ لوگ اس پراینی قبروں میں ایمان لے آئیں۔

( ٣٨٧٧) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ بَشِيرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإِسْلَامِ بِالرُّمَيْلَةِ رُمَيْلَةُ الدَّسْكَرَةِ ، فَيَخُرُجُ إلَيْهِمَّ النَّاسُ فَيَقْتُلُونَ مِنْهُمْ ثُلُثًا ، وَيَدْخُلُ ثُلُثٌ وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِي الدَّيْرِ دَيْرٌ مِرْمَارَى ، فَمِنْهُم الأَشْمَطُ ، فَيَحْصُرُهُمُ النَّاسُ فَيُنْزِلُونَهُم فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَهِيَ آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۸۷۷) حضرت علی ہو اپنے سے دوایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ آخری باغی جو اسلام میں نکلے گاوہ کوفہ کے مسافر خانے دسکرہ (جو کل کی طرح بنا ہوا ہے) سے نکلے گالوگ ان کے ساتھ لل جائیں گے ان میں سے ایک تبائی قتل کردیے جائیں گے اور ایک تبائی داخل ہوجا ئیں گے مرماری (جوسامراء کے اور ایک تبائی داخل ہوجا کیں گے مرماری (جوسامراء کے نواح میں وصف بل کے پاس ہے) راہب خانے میں ان میں سے پچھ سفید سیاہ بالوں والے ہوں گےلوگ ان کا محاصرہ کر کے ان کو ماریں گے دار ہو خانے وغیرہ سے ) اور ان کو تل کردیں گے بیآخری باغی لشکر ہوگا جو اسلام میں نکلے گا۔

( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ رَاشِدٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ :مَعَ مَنْ أُقَاتِلُ ، فقَالَ :مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِلَّهِ ، وَلَا تُقَاتِلُ مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِهَذَا الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. معنف ابن الی شیر مترجم (جلد اا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد اا) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد اا) کی معنف کی معنف کی میں کے معنف کے میں کے معنف کی میں کے معنف کے معنف کے معنف کی میں کے معنف کی میں کے معنف کی میں کے معنف کی اس کے معنف کے میں کے معنف کی میں کے معنف کے معنف کے معنف کے معنف کے معنف کے معنف کی میں کے معنف کے معن

(۳۸۷۷) حفرت عقبہ بن نافع ہے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر دفاٹی سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ مل کر قبال کروں انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جواللہ کے لیے قبال کریں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر قبال نہ کریں جواس

دینار (اشرفی )اوردرجم کے لیے الله کا کرتے ہیں۔ ( ۲۸۷۷۹ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِیْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ الملائي ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَبَرَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :

لاَ تَوُوْنَ الْفَرَجَ حَتَى يَمْلِكَ أَرْبَعَهُ كُلِّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَسَى. (٣٨٧٧) حفرت مجاهِ بِيطِين سے روایت ہے انہول نے ارشاد فرمایا کُتم کشادگی کوندد یکھو کے یہاں تک کہ چارآ دمی بادشاہت نہ پائیں گے جوایک آ دمی کی پشت سے ہوں گے (یعنی ایک کی اولا وہوں گے )جب ایسا ہوگیا تو قریب ہے (تم کشادگی دیکھو)

( ٣٨٧٨ ) حَلَّنْنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا الشَّامُ.

(۳۸۷۸۰) حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلی زمین جو برباد ہوگی وہ شام ک زمین ہے۔

زمين ہے۔ ( ٣٨٧٨) حَدَّنْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَادِقِ يُحَدُّثُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنِ

ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُبُونِ كَأَنَّمَا ثُقِبَتْ أَعْبُنُهُمْ فِي الْصَّخْرِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُحَانُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَى يُوثَقُوا خُيُولَهُمْ بِشَطِّ الْفُرَاتِ. الصَّخْرِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُحَانُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَى يُوثَقُوا خُيُولَهُمْ بِشَطِّ الْفُرَاتِ. (٣٨٤٨١) حضرت ابن معود ثان صحود ثان سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم تبارے پاس مشرق کی جانب سے آئیں

(۱۸۷۸) حفرت ابن معود رفایت ہے روایت ہے الہوں نے ارتباد فر مایا کہ ایک تو ممہارے پائل سرق کی جانب ہے اسیں گے جو چوڑے چرے والے ہوں گے جو چوڑے چرے والے ہوں گے گویاان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ پھر میں سوراخ کر کے بنائی گئی ہیں ان کے چبرے گویا بھولی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے فرات کے کنارے

. ٢٨٧٨٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ فَلَدَ اقْتَرَبَ، أَظَلَّتْ وَاللهِ ، لَهِيَّ أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُضْمَرِ السَّرِيعِ الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ

رين رسوب من الموسر السريع المست والمو ، بهي السرع إليهم من العرس المصمر السريع المساء المُشَبّهة يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْر وَيُمُسِى عَلَى أَمْر ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم ، وَالْقَائِم فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُشَبّهة يُعْمِى وَلَوْ أَحَدِّثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُم عُنُقِي مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي بَطُنَ كَفِّهِ. بِحَرْفِ كَفِّهِ اللَّهُمَّ لَا تُدُرِكُنَّ أَبَا هُرَيْرَة إِمْرَةُ الصِّبِيانِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي بَطُنَ كَفِّهِ.

(۳۸۷۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے ایسی برائی ہے جو قریب آگئی ہ قریب ہوگی بخداوہ برائی ان کی طرف چھریرے بدن والے تیز رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز پنچے گی اندھا نامعلوم فتنہ ہوگا آ دمی اس میں صبح کسی امر پرکرے گا اور شام دوسرے امر پرکرے گا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑ اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ با تیں جو میں جانتا کھڑ اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم سے بان کروں تو تم میری گردن میہاں سے کا ث دواور اپنی گردن کو اپنی ہھیلی کے کنارے سے حرکت وی (پھر فر مایا) اے اللہ ابو ہر یرہ بچوں کی امارت کا زمانہ نہ پائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میہاں تک کدان کی پشت کو اپنی تھیلی کے اندرونی حصے کی طرف کرلیا۔

( ٣٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :لَيَّأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَجِدُ النَّسُوَةُ النَّعْلَ مُلْقَى عَلَى الطَّرِيقِ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ : قَدْ كَانَتُ هَذَا النَّعْلُ مَرَّةً لِوجُلِ.

(۳۸۷۸۳) حفرت انس وہ کھڑ ہے روایت ہے کہ لوگوں پر آبیا زمانہ آئے گا کہ عورتیں جوتا راستے پر پھینکا ہوا پا کیں گی تو وہ ایک دوسری سے کہیں گی کہ یہ جوتا ایک مرتبہ کی کے یاؤں میں تھا۔

( ٢٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْلَةً، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يَحْضُضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ. (٣٨٧٨٣) حضرت حمين وليُّوْ سے روايت ہے كہ عبدالرحمان بن الى ليلى جائو لوگوں كو جماجم (حجاج كے زمانے كى لا الى ) ك

ر ۱۸۷۱) عشرت یک وقت دوایت ہے لہ سبداریمان بن اب یک بیجیؤ کو توں تو بریا بم رکان کے رمانے می فران) کے زمانے میں خاموش کرواتے تھے۔ مرتب میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک وقت میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى السَّعْدِى ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِى \*. الْبَخْتَرِى يَسْأَلُهُ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِى هُو فِيهِ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْبَخْتَرِى : مَنْ شَاءَ قَالَ فِينَا ، \* وَلَوْ عَلِمْت شَيْنًا أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى أَنَا فِيهِ لَأَتَيْتِه.

ریم ۳۸۷۸) حضرت عیسیٰ سعدی سے روایت ہے اس آ دمی سے نقل کرتے ہیں جنہوں نے ابوالیٹتری سے ان کے مکان کے بارے میں پوچھا جہاں وہ جماحم کے زمانے میں تھے ابوالیٹتری نے ان کوجواب میں لکھا جس نے جو چاہا ہمارے بارے میں کہااگر

میں اس ہے افضل حالت پاہنا جس میں تھا تو میں اس کواختیار کر لیتا۔ پر پیزیم موجو میں میں میں جرین دیے مرد جمع سے بریس میں بروجو دو و میں بین میں مدد مربع کا دیمر و

( ٣٨٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ سَمِعَنِي طَلْحَةً بْنُ مُصَرِّفٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا أَضْحَكُ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَضْحَكُ صِحْكَ رَجُلِ لَمْ يَشْهَدِ الْجَمَاجِمَ.

( ۲۸۷۸) حضرت علاء بن عبدالكريم سے روايت ہے كہ حضرت طلحه بن مصرف دی فٹر نے مجھے ایک دن ہنتے ہوئے ساتو ارشاد فرمایا تم توالیے آدمی کی طرح ہنتے ہوجو جماحم کی لڑائی میں حاضر نہیں ہوا۔

( ٣٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَبِيبٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ : وَدِدُت أَنَّ دِمَاءَ أَهُلِ الشَّامِ فِى تَوُّبٍ ، وَأَشَارَ إِلَى تَوْبِهِ ، يَعْنِى فِى تَوْبِهِ ، أَوْ قَالَ :فِى حِجْرِى.

(۳۸۷۸۷) حضرت زازان ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شامیوں کا خون میرے کپڑے میں ہواور

کیڑے کی طرف اشارہ کیایا ارشاد فرمایا کہ میری گودیس ہو۔

( ٣٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَة أَنَّهُمَا كَرِهَا الْجَمَاجِمَ.

(٣٨٧٨) حفرت ابراہيم اور حضرت خيثمه كے بارے ميں منصور ہے منقول ہے كه وہ دونوں حضرات جماجم (كياڑائي) كونا پسند

( ٢٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُنْهَزِمًا أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، فَقَالَ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرُّ السَّيْفِ.

(٣٨٧٨٩)حضرت ابوالتختري سے روايت ہے كدانهول نے ايك آدمي كو جماجم (كي لا اكى) كے ايام ميں فكست خورده ويكھا تو

ارشادفر مایا جہنم کی آگ کی گرمی تلوار کی گرمی سے سخت ہے۔

( ٣٨٧٩ ) حَلَّنَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَمَاجِمَ.

(٣٨٤٩٠) حفرت مجابد ويشيد عروايت بكرانبول في جماجم كونا پندكيا-

( ٣٨٧٩١ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةً قَيْسٍ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْهَاجِرَةِ يُصَلِّى ، قَالَتْ :ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ النَّاسُ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، اجْلِسُوا فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَذَلِكَ ، أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِي السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ فِيهَا ، وَلَكِنْ تَمِيمًا الدَّارِيُّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ ، فَأُحْبَبُت أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ خَبُرٌ تَمِيمٍ .

٢- أُخْبَرَنِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ يَنِي عَمَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ مِنْ رِيحٍ ، فَٱلْجَأْتُهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشُّعْرِ ، لَا يَذُرُونَ هُوَ رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، قَالُوا : أَلَا تُخْبِرُنَا ؟ قَالَ : مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمُ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمُ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّيْرَ قَلْدُ رَهَفَتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ ، وَإِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ ، قَالُوا : فَمَا أَنْتَ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْحَسَّاسَةُ ،

٣- فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا الدَّيْرَ فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخِ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرِ الْحُزْنَ كَيْيرِ التَّشَكِّي ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ، وَقَالَ : مِنْ أَيْنَ نَبَأْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مِشَنُ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الْعَرَبِ؟ قَالَ :مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ، خَرَجَ نَبِيَّهُمْ بَعْدُ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَمَا فَعَلُوا ؟ فَالُوا :نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيَوْمَ جَمِيعٌ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ وَذَكَرَ فِيهِ : آمَنُوا بِهِ وَاتَّبَعُوهُ وَصَدَّقُوهُ ، قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : فَالْعَرَبُ الْيُوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ .

٤- قَالَ :فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ ؟ قَالُوا :صَالِحَةٌ يَشْرَبُ أَهْلُهَا بِشَفَتِهِمَ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زروعَهُمْ ، قَالَ :فَمَا فَعَلَ نَحْلُ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ؟ قَالُوا :يُطُعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامِ ، قَالَ :فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ ؟ قَالُوا :مَلَأَى تَدَفَّقُ جَنبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، قَالَ:فَزَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ حَلَفَ، فَقَالَ:لُوْ قَدَ انْفَلَتُ ، أَوْ خَرَجْت مِنْ وَثَاقِي هَذَا، أَوْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكُت أَرْضًا إِلَّا وَطِنْتُهَا بِرِجُلِي هَاتَيْنِ غَيْرَ طِيبَةَ، لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَلَا سُلُطَانٌ.

٥- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدْخُلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ :مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُلٍ ، أَوْ جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكْ شَاهِرْ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا ،

٦- قَالَ مُجَالِدٌ : فَأَخْبَرَنِي عَامِرٌ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : الْقَاسِمُ : أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ لَحَدَّثَيْنِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرٌ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ :الْحَرَّمَانِ عَلَيْهِ حَرَّامٌ :مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ .

٧- قَالَ عَامِرٌ : فَلَقِيت الْمُحَرَّرَ بُنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَتِه حَدِيثَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ عَلَى أَبِي ، أَنَّهُ حَدَّثِنِي كَمَا حَدَّثَتُك عَائِشَةٌ مَا نَقَصَ حَرُفًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَبِي قَدْ زَادَ فِيهِ بَابًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَحَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَأَهْوَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.

(٣٨٧٩١) حضرت فاطمه بنت قيس ثفاية مناس روايت ہے انہوں نے فرمايا كه رسول الله مَيَّرُفْتُ عَجَّ ايك دن دو پهر كے وقت تشريف لائے اور نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے ہی لوگ کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! بیٹھ جاؤ بلاشبہ میں اس جگدر غبت اور خوف کی وجدے کھڑ انہیں ہوا اور بیاس وجہ سے فر مایا کہ اس گھڑی میں آپ منبر پر پہلے نہیں بیٹھے تھے لیکن تمیم داری میرے پاس آئے اور مجھے الی خبر دی کہ جس کی خوشی اور آنکھوں کی شندک نے مجھے قیلو لے سے روک دیا میں نے حام کر تمہارے سامنے تمیم کی خبر بتلا وُں اس نے مجھے بتلایا کہ ان کے چچیرے بھائیوں کی جماعت نے سمندر میں سفر کیا انہیں تیز آندھی پنچی اس آندهی نے ان کوایسے جزیرے میں ڈال دیا جے وہ پہچانتے نہ تھے ہیں وہ قریبی کشتیوں پرسوار ہو گئے اور جزیرے کی طرف نکلے ہیں وہ ایس کالی چیز کے پاس پہنچے جو بہت زیادہ بالوں والی تھی انہیں پہنہیں چل رہاتھا کہ وہ مرد ہے یاعورت وہ اس سے کہنے لگے تم ہمیں بتلاؤ گئنہیں وہ کہنے گئی میں نتہہیں بتلاتی ہوں اور نہتم ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں لیکن بیراہب خانہ جس کے تم قریب ہواس میں آ دمی ہے جوتمہارے بارے میں اور تمہیں بتلانے اور تم سے پوچھنے کا شوق رکھتا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہاس نے کہامیں جاسوں ہوں وہ نگلے اور راہب خانے میں پہنچ گئے انہوں نے داخل ہونے کی اجازت لی اس نے اجازت دے دی پس وہاں انہوں نے ایک بوڑ ھے کو پایا جے تخت بیز یوں میں جکڑ اگیا تھاوہ غم کا اظہار کرنے والا تھا اور بہت زیادہ شکایت كرنے والا تھا انہوں نے اس كوسلام كيا اس نے سلام كا جواب ديا اور يو چھاتم كہاں ہے آئے ہوانہوں نے كہا شام ہے اس نے

یو جھاتم کن میں ہے ہووہ کہنے لگے عرب والول ہے اس نے پوچھاعرب کی کیا حالت ہے ان کے نبی نمودار ہو گئے ہیں وہ کہنے لگے

ہاں اس نے یو چھاان عرب والوں نے کیا کیا انہوں نے بتلایا کہ کیک قوم نے ان سے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پرغلبہ دے دیا اب وہ سب مجتمع ہیں اس نے کہا ہا چھا ہے اور اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ عرب ان پرایمان لے آئے ہیں اور ان کی پیروی کی ہاوران کی تقیدیق کی ہاس نے کہابیان کے لیے بہتر ہے۔ پھراس نے پوچھامقام زغر کے چشم کی کیا حالت ہے تو ہ بولے اچھا ہوباں کے لوگ بیاس میں (اس سے) پیتے ہیں اور اس سے اپنی کھیتیوں کوسیراب کرتے ہیں اس نے بوچھاعمان اور بیسان مقام کی محجوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایاان ہے سال بحر پھل حاصل ہوتا ہے اس نے یو چھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ جرا ہوا ہے یانی کی کثرت کی وجہ ہے اس کے دونوں کنارے کو دتے ہیں راوی نے بتلایا کہ اس نے لمبا سائس لیا پھر لمباسانس لیا پھر لمباسانس لیا پھراس نے قتم کھائی اور کہااگر میں چھوٹ گیا یا کہا میں نکل گیا ان بیڑیوں سے یا کہااس جگہ ہے تو میں کسی زمین کونبیں چھوڑوں گا مگراہےاہے ان دونوں یاؤں ہے روندوں گا سوائے طیبہ (مدینه منورہ) کے اس پر مجھے کوئی راستداور تسلط حاصل نہیں ہےرسول الله مَرِ الله مَرِ الله مَرِ الله مَرِ الله مَرِ الله عَلَيْ فَي الله على الله محد مَ أَشْفَكَ فَهِ كَ جان ب يطيب بالله تعالى في مير حرم كود جال كدا ضلى ك ليحرام كرديا ب كرحضور مَ النشكة في فتم كها كر فر مایاس (طیب ) کاکوئی تنگ اورکوئی کشادہ راستہ زم زمین یا بہاڑ میں نہیں مگراس پر تلوارسونے ایک فرشتہ قیامت تک مامور ہے وجال مدیندوالوں پرداخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔ مجاہد ریان فر ماتے ہیں کہ عامر نے خبر دی کہا کہ بیصدیث میں نے قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی قاسم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں عائشہ میں میٹوئل پر کہ انہوں نے بیدھدیث مجھ سے بیان کی سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا دونوں حرم اس پر حرام ہیں مکہ اور مدینہ عامر نے فرمایا کہ میں محرر بن ابی ہر مرہ دیا ہی سے ملامیں نے ان سے فاطمہ بنت قیس تفاینہ فاولی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد (حضرت ابو ہریرہ واپنو کی بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی بیان کیا جیسے تم سے فاطمہ نے نیان کیا ہے ایک حرف بھی انہوں نے کمنہیں کیا سوائے اس کے کہ میرے والدنے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نی مِرِفِقَ فِی آنے اینے ہاتھ کومشرق کی طرف گرایا تقریباً میں مرتبہ آب مَزْافَقُ أَ فِي إِنَّا مِا تُمَّ يَعِيُّرُ اللهِ

( ٣٨٧٩٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدُ اللهِ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ اللّهِ بْنَانُ فِرَقِ عَبْدُ اللهِ : تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ لِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تَتُبُعُهُ ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَرْضِ آبَائِهَا بِمَنَابِتِ الشِّيحِ ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِغَرْبِي الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْفَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ بَشَرٌ .

٦- قَالَ سَلَمَةُ : فَحَدَّثِنِي أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَالَ : فَرَسْ أَشْقَرُ.

٣- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَيَزْعُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ ، أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ ، قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ : مَا

سَمِعْت عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرٌ هَذَا .

- ٤- قَالَ : ثُمَّ يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَمُرَحُونَ فِى الْأَرْضِ فَيُفْسِدُونَ فِيهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عبد الله : ﴿ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّفْفِ فَتَلِجُ فِى أَسْمَاعِهِمُ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا ، قَالَ : فَتَنَثُنُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ فَيُجُأَرُ إِلَى اللهِ ، فَيَرْسِلُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيْطَهُرُ الله الْأَرْضَ مِنْهُمُ ، ثُمَّ قَالَ : مُنْهَاللهُ اللهُ وَهُومُ السَّاعَةُ يَرُسِلُ اللَّهُ رِيحًا زَمْهَرِيرًا بَارِدَةً ، فَلَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتَنَهُ تِلْكَ الرِّيحَ ، قَالَ : ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ .
- ٥- قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ مَلَكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، قَالَ: وَالصُّورُ قَرْنٌ، قَالَ: فَلاَ يَبْقَى خَلْقُ للهِ فِى السَّمَاءِ وَلاَ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّك، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَيَّنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، قَالَ: فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَخْتِ الْمَرْضِ كَمَنِى الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَخْتِ الْمَرْضِ كَمَنِى الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَوْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ مَاءً مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ فَلِكَ الْمَاءِ كَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿وَاللَّهُ اللهِ : ﴿وَاللَّهُ اللهِ الْمَاعِ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرْاً عَبْدُ اللهِ : ﴿وَاللَّهُ اللّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّسُورُ﴾ اللّه الذِي الْوَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّسُورُ﴾
- حَالَ : ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدْخُلُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدْخُلُ فِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
- ٧- ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْخَلْقِ فَيَلْقَاهُمُ فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْخَلْقِ مِمَّنُ يَعُبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعْ لَهُ يَتَبَعُهُ فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلْ يَسُرَّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمُ ، قَالَ : فَيَلُقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلْ يَسُرَّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمُ ، قَالَ : فَيَلُقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلَ يَسُرَّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعُمُ ، قَالَ : فَيُعْدِيهِمُ جَهَنَّمَ وَهِي كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا)
- ٨- ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعُبُدُونَ ؟ قَالُوا : نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ، قَالَ : يَقُولُ : هَلَّ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعْمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِى كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، قَالَ : ثُمَّ كَذَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ :
   ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾
- حَتَّى يَمُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ: مَنْ تَعُبُدُونَ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ تَعْبُونُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَهُ، إِذَا إِعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : فَلاَ يَنْقُولُونَ : قَدْ أَحَدٌ إِلاَّ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ : قَدْ كُنتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ.
- ١٠ وَيَأْمُو اللّهُ بِالصّراطِ فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَيَمُو النّاسُ زُمَوًا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، أَوّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ
   ، ثُمَّ كَمَوْ الرّبِحِ ، ثُمَّ كَمَرِ الطّيْرِ ، ثُمَّ كَأْسُرَعِ الْبَهَانِمِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُوَّ الرّبُحُلُ سَعْيًا ، وَحَتَى يَمُوْ

الرَّجُلُ مَاشِيًّا ، وَحَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمُ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَيَقُولُ : أَبْطَأْتَ بِي ، فَيَقُولُ : لَمُ أَبْطِءُ ، إِنَّمَا أَنْطَأَ لِكَ عَمَلُك .

١١- قَالَ : ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ بِالشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلَ شَافِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، ثُمَّ يَقُومُ الْقَيَامَةِ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لَرَّحْمَن ، ثُمَّ يَقُومُ الْمَعْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعُدَهُ فِيهَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ اللَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ اللَّذِى فَكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُودُ الْمَقْعُ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ اللَّذِى إِنْ الْمَعْمُودُ الْقَامُ الْمَعْمُودُ الْمَقَامُ الْمَعْمُودُ وَالْمَقَامُ الْمَعْمُودُ وَالْمَقَامُ الْمُعْمُودُ اللَّهُ عَلَى الْمَاقِيمُ الْمُعْمُودُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَوْمُ الْحَسْرَةِ ، فَيَرَى أَهُلُ

مُ يَسَعَى ﴿ كَانُ مَنْ نَفُسِ إِلاَّ تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ مِنَ النَّارِ ، أَوْ بَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ ، فَيرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ وَهُو يَوْمُ الْحَسْرَةِ ، فَيرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَيْقُولُونَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسِف بِنا ﴾ .

١٦- قَالَ : ثُمَّ يَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخْوِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخُوجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَكُو مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَكُو مَنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ : ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ﴾ قَالَ : وَجَعَلَ يَعْقِدُ حَتَى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

١٥- ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَتَرَوْنَ فِي هَوُلَاءِ خَيْرًا ، مَا تُرِكَ فِيهَا أَحَدُّ فِيهِ خَيْرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيْرَ وُجُوهَهُمْ وَٱلْوَانَهُمْ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، فَيَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا فُلاَنْ ، فَيَقُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : قَلِنَادِيهِ الرَّجُلُ : يَا فُلاَنْ ، فَيَقُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَنَادِيهِ الرَّجُلُ : فَالَ نَعُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحُسَنُوا فِيهَا فَلِنَ يَخُورُ جُ مِنْهُمْ بَشَرٌ. وَلَا تَكُلُّمُونَ ﴾ قَالَ : فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ فَلَا يَخُورُجُ مِنْهُمْ بَشَرٌ.

ور المعلوی کی مان بول میں موجوں کے اور وہ حضرت عبداللہ دی ٹی نے ان کے پاس وجال کا ذکر کیا اسلام سلمہ بن کھیل دی ٹی ان کے پاس وجال کا ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ نے ٹی ان کے پاس وجال کا ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا اے لوگواس کے خروج کے وقت تم تین گروہوں میں بٹ جاؤے ایک گروہ اس کی چیروی کرے گا اور ایک گروہ اپ فرات کا کنارہ بکڑے گا۔ وہ ( دجال ) ایک گروہ اپ آبا وَ اجداد کی زمین میں گھاس اسے کی جگہوں پر چلا جائے گا اور ایک گروہ اس فرات کا کنارہ بکڑے گا۔ وہ ( دجال ) ان سے لڑائی کرے گا اور وہ ( لوگ ) اس سے لڑائی کریں گے یہاں تک کہ مونین شام کے مغربی جانب جمع ہوجا کیں گے وہ اس کی طرف آت گا رہے ایک کی بیان تک کہ مونین شام کے مغربی جانب جمع ہوجا کیں گوہ ہوں اس کی ساد میں گا ہوں ہے گا ہوں اس کی ساد میں گا ہوں ہے گا ہوں اس کی ساد میں گا ہوں ہوں کی سے دور انگل کریں گا ہوں کی ساد میں گا ہوں ہوں کی ساد میں گا ہوں ہوں کی سے دور اور کی اس میں ان میں میں ان میں ان

طرف آ گے جانے والے نشکر کو بھیجیں گے ان میں ایک سوار ہوگا سفید سرخی کے گھوڑے پریا چتکبر کے گھوڑے پر سوار ہوگا وہ سارے قتل کردیے جائیں گے ان میں سے کوئی انسان نہیں لوٹے گا۔ سلمہ نے فر مایا مجھ سے ابوصا دق نے بیان کیا ربیعہ بن ناجدے کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا سفید سرخی ماکل گھوڑا ہوگا پھر حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ اہل کتاب کہتے ہیں مسیح عیسیٰ بن مریم اتریں گے

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی کاب الفتن اورائے آل کریں گے ابوالزعراء نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کواہل کتاب سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث فل کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھر یا جوج ماجوج تکلیں گے وہ زمین میں اتراتے پھریں گے اور زمین میں فساد بھلائیں کے پھر حضرت عبداللہ نے پڑھا ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ ادروہ براونچی جگہ سے بھا محتے ہوئ آئیں گے حضرت عبدالله نے فرمایا اللہ تعالی ان برایک کیڑ انھیجیں گےاونٹ کے ناک میں پیداہونے والے کیڑے کی طرح وہ ان کے کا نوں اوران کے نقنوں میں داخل ہوجائے گاوہ اس سے مرجائیں گےارشاد فرمایا کہان سے زمین متعفن ہوجائے گی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی پس اللہ تعالی ان پر بارش اتاریں گے اور اللہ تعالی سخت مھنڈی ہوا چھوڑیں گے پس وہ زمین برکوئی مومن نہیں چھوڑے گی مگراہے میہ ہواالٹ بلیٹ کر دے گی ارشاد فرمایا پھرشر پرلوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ارشاد فرمایا پھرزمین وآسان کے درمیان فرشته صور لے کر کھڑا ہوگا اور اس صور میں بھو کے گا راوی نے کہا کہ صور سینگ ہے ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کی مخلوق نہیں باتی رہے گی مگروہ مرجائے گی مگر جس کے بارے میں اللہ جا ہے پھروہ اللہ جا ہے فر مایا کہ پھردونو ن فخو ں کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا کہوقت ہونااللہ جا ہیں گے (راوی نے فرمایا) کہاللہ تعالیٰ عرش کے پنچے سے یانی ٹھینکیں مجے مردوں کی منی کی طرح ارشاد فرمایا کہ آ دمی کی اولا دمیں ہے کوئی مخلوق نہیں بیجے گی مگراس ہے (یانی ہے ) پچھاسے پینچے گا پس ان کے جسم اوران کا گوشت اس یانی سے دوبارہ حیات یا فتہ ہوگا جیسا کرزمین تیزی ہے سبزہ اگاتی ہے۔ پھر حفزت عبداللہ دی ٹونے نیو آیت تلاوت کی ترجمہ اور الله وه ذات ہے جوہوا وُل کو بھیجتی ہے وہ ہوا ئیں بادلوں کواٹھاتی ہیں پس ہم اس کو ہائلتے ہیں مر دہ شہر کی طرف پس ہم اس سے زمین کوزندہ کرتے ہیںاس کے مرے بیچھےاس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھرارشا دفر مایا پھرز مین وآسان کے درمیان فرشة صور لے کر کھڑا ہوگا اس کو پھو نکے گا پھر ہرروح اپنے جسم کی طرف چلے گی اور اس میں داخل ہوجائے گی فرمایا پھر کھڑے ہول گے اور ایک آ دی کی طرح زندہ ہوں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی مخلوق کے لیے ایک صورت میں ظاہر ہوں گے اور ان لوگوں کوملیں کے پس مخلوق میں سے جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عیادت کرتا ہوگا ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا مگروہ چیزاں کے لیے بلند کی جائے گی وہ اس کے بیچھے چلے گا پس نبود سے ملیں مجےاور کہیں گےتم کن کی عیادت کرتے ہووہ کہیں کے ہم عز ریک عبادت کرتے ہیں پس اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تمہیں یانی پسند ہے وہ کہیں گے جی ہاں (ارشاد فرمایا)اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دکھائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہوگی (سراب ہے مرادریت جو دھوپ میں پانی دکھائی ویتی ہے) پھر حضرت عبداللہ نے آیت تلاوت کی ترجمہ اور ہم اس دن کفار کے سامنے جہنم کولائیں عے۔ چھرنصار کی سے ملیں عے اور پوچھیں گےتم کس کی عباوت کرتے ہووہ کہیں گے حضرت سے (عیسیٰ عَلالِقَلا) کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں مے کہ کیاشہیں یانی پیند ہے وہ کہیں گے جی ہاں اللہ تعالی انہیں جہنم دکھا ئیں گے اور وہ سراب (وہ چیکیلی ریت جو دھوپ کی روشنی سے یانی دکھائی دے) ہوگی۔ پھر فر مایا کہ پھرتمام وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی ترجمہ:۔ ان کو تھبراؤ کیونکہ ان سے بوجھا جائے گا یہاں تک کہ سلمانوں کی جماعت سامنے آئے گی اللہ تعالی بوچھیں مے کہتم کس کی عبادت

كرتے ہو؟ وہ كہيں كے كہم اللہ تعالى كى عبادت كرتے ہيں اوراس كے ساتھ كى كوشر يكنہيں تخبراتے؟ راوى كہتے ہيں كہ اللہ تعالى فرمائمیں گے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پاک ہے وہ ذات جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم پہچان لینگے راوی نے فرمایا کداس ونت الله تعالی ساق کی جلی فرما کیں سے ان میں ہے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا مگرید کدوہ الله تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوجائے گا منافقین باقی رہ جا کیں گے اوران کی پشتی تختہ ہوجا کیں گی کو یا کدان میں سلاخیں ہیں رادی نے فر مایا کہ فرشتے کہیں گے کہ تہمیں مجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ تم صحیح سالم تھے۔اللہ تعالیٰ بل صراط کے بارے میں حکم دینگے اسے جہنم پر بچیا دیا جائے گا فرمایا کہ لوگ گروہوں میں اپنے اعمال کے بقدراس پر سے گزریں محے ان میں سے پچھ بحل کی چرک کی طرح گزر جائیں سے چر بچھ ہوا کے چلنے کی طرح گزر جائیں سے پھراس کے بعد بچھ پرندے کے اڑنے کی طرح گزرجائیں سے پھر بچھ چو یاؤں میں سے سب سے تیز چو یائے کی طرح گزرجائیں مے پھرای طرح ہوگا یبان تک کدایک آدمی دوڑ کر گزرے گا یبان تک کہ دوسرا آ دمی پیدل چل کے گزرے گا وہ کہے گا کہ تو نے مجھے بہت تاخیر ہے گز ارااللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ میں نے تہبیں پیچیے نہیں کیا بلکہ تمہارے عمل نے تمہیں پیچھے کیا۔ راوی نے فرمایا کہ پھراللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے پس قیامت والے دن سب ے پہلے سفارش کرنے والے وہ روح القدس پھرابرا ہیم خلیل الرحمٰن پھر مویٰ یائیسیٰ فر مایا راوی فر ماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مویٰ فرمایا یاعیسیٰ پھرتمہارے ہی مَالِفْظَةَ چوتھے نبر پر کھڑے ہوں گے جن چیزوں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے کوئی بھی ان میں سفارش بین کرے گا اور بیمقام محووج جس کا الله تعالی نے تذکر وفر مایا ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قریب ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمود پر پہنچا دیے ہی کوئی بھی جان نہیں ہوگی مگر دہ اپنے جہنم میں گھر کو یا جنت میں گھر کود کھے لے گی وہ حسرت کا دن ہوگاجہنمی اس گھر کودیکھیں گے جو کہ جنت میں ان کے لیے تھاان ہے کہا جائے گا کاش کہ تم عمل کرتے (تو تمہیں پیل جاتا) پس انہیں حسرت لاحق ہوگی اورجنتی اپنے اس کھر کو جوجنہم میں تھا اس کو دیکھیں مے اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پراحسان نہ کرتے تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے راوی نے فرمایا پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صلحاء، اور مومنین شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کوتبول کریں سے پھراللہ تعالی فرمائیں سے کہ میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ جہنم سے ا پئی رحمت سے جتنے ساری مخلوق سے (شفاعت سے ) نکالے ہوں گے ان سے زیادہ نکالیں گے یہاں کہ اس میں نہیں چھوڑیں مرجس میں کوئی بھلائی ہو پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت بڑھی ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِی سَقَرَ ﴾ کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل كردياراوى ففرماياده كنف كله يبال تك كه چارم تبه اركيا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ ترجمه وه كهيں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اور ہم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے تھے اور جولوگ بيبوده باتوں ميں گھتے ہم بھى ان كے ساتھ میں جایا کرتے تھے،او بہم روز جزا کے دن کوجھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہوہ یقینی بات ہمارے پاس آگئ چنانچے سفارش كرنے والوں كى سفارش ايسے لوگوں كے كام ندآئے گى۔ چرحفرت عبدالله نے فرمایا كدكياتم ان ميں وئى بھلائى و كيھتے ہوجبكدان

وہ اے نکال لے راوی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور دیکھے گاوہ کسی کو پہچان کیس کہے گا فرمایا کہ ایک آ دمی اے پکارے گا اے فلاں میں فلاں ہوں وہ کہے گا میں تہمیں پہچانتائیں ہوں فرمایا اس وقت وہ کہیں گے ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال دے اگر ہم دوبارہ وہ می کام کریں تو بیشک ہم فلا لم ہوں گے راوی نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرما کیں گے اس (دوزخ) میں ذکیل ہو کر پڑے رہواور مجھ سے بات بھی نہ کروراوی نے ہتلایا جب اللہ تعالیٰ بیفرمادیں گے تو جہنم کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا پھر کوئی انسان وہاں سے نہ نکل سکے گا۔

( ٣٨٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ ، أَوْ صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ ، أَوْ قَمَانِيَ سِنِينَ ، أَوْ يَسْعَ سِنِينَ ، فَيَمْلَؤُهَا فِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا ، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتُخْوِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا ، قَالَ : وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(ترمذی ۲۲۳۲ احمد ۲۱)

(۳۸۷۹۳) حضرت ابوسعید خدری چھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میلیٹھٹی نے ارشاد فر مایا کہ میری امت میں مہدی ہوں گے ان کی عمر لمبی ہو یا ان کی عمر لمبی ہو یا ان کی عمر مجبوثی ہووہ زمین پرسات سال یا آٹھ سال یا نوسال حکومت کریں گے ہیں وہ زمین کوعدل اور انصاف سے بھردیں گے جسیا کہ اسے ظلم سے بھردیا گیا تھا اور پھر آسان سے بارش انزے گی اور زمین ابنی برکت نکالے گی آپ میلیٹھٹی نے فرمایا کہ میری امت ان کے زمانے میں ایسی زندگی گزارے گی جواس سے پہلے اس نے ندگز اری ہوگی۔

( ٣٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ يَكُونُ عَطَاؤُهُ حَثِيًّا.

(احمد ۸۰ نعیم بن حماد ۱۰۵۲)

(٣٨٧٩٣) حضرت ابوسعيد والنوع بروايت ب فرمايا كدرسول الله مَأْفِينَا فَي إِن ارشاد فرمايا مير ي الل بيت ميس ساليك آدى

اخیرز مانے میں نتنوں کے ظاہر ہونے کے دفت نکلے گا۔ان کی عطام تھ بھر کر ہوگی۔ درور میں برقیدی ہو موس میں بر دین موس برد کی سینٹ برد کی ہے۔

( ٣٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَخُورُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِى الْحَقَّ بِغَيْرِ عَدَدٍ. (مسلم ٢٢٣٥)

(۳۸۷۹۵) حضرت الوسعيد جو آلي سعيد جو آلي سادوايت ب كرسول الله مَا الله مَا

( ٣٨٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَمْضِى الْآيَامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِي مِنْ أَبِي الْآبَا الْعَبَّاسِ ، قَالَ : لَا تَمْضِى الْآيَامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِي مِنْ يَشَيخَتُكُمْ وَيَنَالُهَا يَلِي مِنْ يَشَاءُ . مَنْ ابْكُمْ ؟ قَالَ :هُوَ أَمْرُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۳۸۷۹۲) حضرت ابن عباس و النفظ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کد دن اور را تیں نہیں گزریں گی یہاں تک کہ ہم اہل بیت سے ایک جوان والی بنیں محے جن کو فتنے اشتہاہ میں نہ ڈالیس محے اور نہ وہ فتنوں کو مشتبہ کریں محے راوی نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اے ابوالعباس کیا تمہارے بوڑھے ان سے (ملنے سے) عاجز ہوجا کیں محے اور تمہارے جوان ان کو پالیس محے انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا امر ہے جسے جا ہے عطا کرے۔

المده، رب عن المُونِهُ مَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ سَمِعَهُ مِنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمَنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمَنْهُدِيُّ . (بيه قَى ١٥١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مِنَّا ثَلَاثَةُ ، مِنَّا السَّفَّاحُ وَمِنَّا الْمَنْصُورُ وَمِنَّا الْمَهُدِيُّ . (بيه قَى ١٥١٣)

(٣٨٤٩٤) حضرت عبدالله بن عباس واليو سروايت بانبول في قرمايا جم ميس سے تين آدى بول كے جم ميس سے سفاح بوگا اور جم ميں سے مبدى بوگا۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۸۷۹۸) حضرت عبدالله بن عمر تفاف سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اے کوف والوتم مہدی کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، وَأَبُو ذَاوُد ، عَنْ يَاسِينَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ مَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمُهْدِيُّ مِنْ عَلِيْهِ ، عَنْ عَلِيهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَنْ عَلِيهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۸۷۹۹) حضرت علی جڑا ہے۔ روایت ہے انہوں نے نبی مَلِانظَیَّۃ کے قُل کیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم میں سے لینی اہل بیت میں سے ہوں سے ایک رات میں (امارت وخلافت کے لیے) اللہ تعالی ان کوصلاحیت دیں گے۔

( ٣٨٨.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ مِثْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۳۸۸۰۰) حضرت علی زائیز سے اس او بروالی روایت کی مثل منقول ہے اور حضرت علی جنائیز نے (اس کو) مرفو عانقل نہیں کیا۔

( ٣٨٨.١ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ، الْمَهْدِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

(۱۰۸۸) حضرت مجابد بریشید سے روایت ہے انہوں نے قرمایا کہ مہدی و میسی ابن مریم ہیں (فائدہ: اس روایت میں عیسی علیقِلاً کو مہدی قرار دیا گیا اس سے وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے ان کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ حضرت عیسیٰ غلیقِلا) ہوایت یا فتہ لوگوں اور عصمت وعلومنزلت والے انبیاء ختائلتم کی جماعت میں سے ہیں لبذا مہدی ہونا لغوی معنیٰ کے اعتبار سے ہے۔ورنہ حضرت عیسیٰ عَلالیِّلاً) اور مبدی عَلالیِّلاً) کا دوا لگ الگشخصیتیں ہونا روز روثن کی طرح بے ثمارا حادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے )۔

( ٣٨٨.٢ ) حَذَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَذَّنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْنِى يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى. (ابوداؤد ٣٢٨١)

(۳۸۸۰۲) حضرت عبداللہ دی آئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ عبداللہ اللہ میں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا (مراد حضرت مہدی علایا الم جمر بن عبداللہ ہوگا)۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّامِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنِ اللَّهُ رِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِى يَمْلَؤُهَا عَدُلًا كُولُ مَ يَدُقُ مِنَ الدَّهُرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِى يَمْلَؤُهَا عَدُلًا كُمَ مَلِكُ مَ كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا. (ابو داؤ د ٣٢٨٢ ـ احمد ٩٩)

(٣٨٠٣) حفرت على والنو بروايت بكرني مَرْفَقَعَ أن ارشاد فرمايا كداكر (ونياك) زمان كاليك دن بى باقى رب توالله تعالى ايك آدى كوسيجين مح مير سالل بيت سے جوز مين كوانصاف سے بحرد بے گاجيسا كداسے ظلم سے بحرد يا جائے گا۔

( ٣٨٨.٤) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ وَهُوَ الَّذِى يَوُمُّ عِيسَى ' ابْنَ مَرْيَمَ عليهما السلام.

(۱۹۸۰ همرت محمد بن سیرین مراتی این اور وه و بی جی ارشاد فرمایا که مهدی غلابتاً اس امت میں سے جیں اور وه و بی جی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم غلابتاً کی امامت کروائیں مے۔

( ٣٨٨٠٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةٌ لَا يُفَصَّلُ عَلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ وَلَا عُمَرُ. (اَبن عدى ٢٣٣٣)

(۳۸۸۰۵) حفرت عوف حفرت محد بن سیرین برایشیا سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوں سے ان پر ابو بکر وزائش اور عمر وزائش کو نصلیات نہیں دی جا سکتی ہے (مرادیہ ہے کہ اخیر زمانے میں اس امت میں ان کے آٹار صلاح اور افراد امت میں عدل دانصاف کی اشاعت میں شیخین سے مماثلت ہوگی درنہ شیخین کی تفضیل حتمی بات ہے)۔

( ٣٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ فَأَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، قُلْتُ لَأَبِى تِحْيَى : هَذَا الْمَهْدِئُ الَّذِى يُذْكِرُ ، قَالَ : لاَ ، وَلَا الْمُتَشَبَّةُ.

(۳۸۸۰۲) حضرت عمران بن ظبیان ویشید محکیم بن سعد ہے روایت ہے عمران بن ظبیان نے فرمایا کہ جب سلیمان بن عبدالملک

نے حکومت سنجالی تو انہوں نے نے طاہر کیے اپنے کارنا ہے (عمران بن ظبیان نے کہا) میں نے کہا ابی کی سے (یعنی عکیم بن سعد سے ) کہ یہ مہدی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے انہوں نے فر مایانہیں اور نہ ہی بیان کے مشابہہ ہے۔

( ٢٨٨٠٠) حَدَّثَنَا حُمْيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ إِبُواهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَلْتُ لِطَاوُوس : عُمَّرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْمَهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَلْدُ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهُدِيَّ إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي الْحُسَانِهِ ، وَيَبِبَ عَنِ الْمُسْعِءِ مِنْ إِسَانَتِهِ ، وَهُو يَبُدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُّ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ. الْمُسَيءِ مِنْ إِسَانَتِهِ ، وَهُو يَبُدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُّ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ. ( ٢٨٨٠٠ ) حَرْسَا بَهِ مِن يَصَامِ مِن عَصَرَت طَاوَلَ مَهِ مَن يَعْمِد العَرْبِ الْمُعْرَقِ عَلَى الْمُعَلِينِ بَعْمَ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينِ بِهِ الْمُعَلِينِ بَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِينِ بَعْمَ الْعَرَقِ عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينِ بَعْمَ الْعَرْبُ مَلِي عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوسَى الْمُهُدِى الْمُعَلِينِ مُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُ الْوَلُونَ فَى الْعَرُوسُ وَقَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(١٠٠ ٣٨٨) حضرت مجاہد میر بیشین سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا نبی میر فیضی کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مہدی علاقی کا خروج نہیں ہوگا یہاں تک کہ پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جائے گا جب پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جائے گا تو ان پر جو آسانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ غضبنا کہ ہوں گے تو لوگ حضرت مہدی علای الیا کے پاس آئیں گے وہ ان کو لے جائیں گے جسے کہ دلہن کو اس کے شوہر کے گھر اس کی شادی کی رات لے جایا جاتا ہے وہ زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے اور زمین اپنی نباتات کو ذکا لے گی اور آسان بارش برسائے گا اور میری امت اس کی امارت میں اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال نہیں ہوئی ہوگی۔

وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا ، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتَنْعَمُ أُمَّتِي فِي وِلاَيْتِهِ نِعْمَةً لَمْ تَنْعَمُهَا قَطُّ.

## (٣) ما ذكِر فِي عثمان وغيرة من الفتن

## حضرت عثمان طائنۂ کے تذکرہ کے بیان میں

( ٣٨٨.٩ ) حدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوُن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْبَأْنِي وَثَّابٌ وَكَانَ مِمَنْ أَدُرَكَهُ عِنْقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِثِينَ عُمَرَ ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَئُ عُنْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِي خَلْقِهِ طَعْنَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا كَيْتَانِ طُعِنَهُمَا يَوْمَ الذَّارِ دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ : بَعَثْنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، فَقَالَ : اذْعُ الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : أَظُنَّهُ ، قَالَ : فَطُرِحَتُ لَأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةٌ وله وسادة ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُويدُ النَّاسُ مِنَى ، قَالَ : نَلَاثُ لَيْسَ مِنْ إَخْدَاهُنَّ بُد ، يُحَيِّرُ ونك بُيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَتَقُولُ : هَذَا أَمْرُكُمْ ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِنْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تُخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَا يَلُوك ، قَالَ : هَا مِنْ إِخْدَاهُنَّ بُلا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ أَنْ تُخِلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَمَا كُنْتَ لَاخْلَعَ لَهُمْ سِرْبَالاً سَرْبَلَيْهِ اللّهُ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ بَدُ ، فَقَالَ : أَمَّا بَلُون أَفْدَم فَتَصُربَ عُنْهِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ وَمُ بَكَنِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يُقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى يَقُونَ : وَقَالَ ابْنُ مَنْ أَنْ فَصُلَا فَقُلُم اللّهُ لَيْنُ فَتَلُونِى لا يَتَحَابُونَ بَعْدِى عَوْن : وَهَذِهِ أَشْبُهُ بِكَلَامِهِ ، وأَمَا أَنْ أَقْصَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدُ عَلِمُت أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَا عَوْن : وَهَذِهِ أَشْبُهُ بِكَلَمِهِ ، وأَمَا أَنْ أَقْصَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَا عَوْن : وَهَذِهِ أَشْبُهُ بِكَلَامِهِ ، وأَمَا أَنْ أَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدُ عَلِمُت أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَا يَقُومُ بَعْنِ عَلَى بِلْقُصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِى لا يَتَحَابُونَ بَعْدِى يَعْضَى الْمَوْلِي فَلَا يَعْمُونَ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِمُ فَيَالُ اللّهُ لَكُونَ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَالِمُ فَيَلُو اللّهُ لَكُونَ الْمُوسُلُ فَي الْمُوسُولُ فَي الْمُولُولُ اللّهِ لَوْلُولُ النَّاسَ ، ثُمَّ عَامِ ، مَا أَغْنَى ، عَنْك مُعَاوِية ، مَا أَغْنَى ، عَنْك مُعَاوِيهُ اللّهِ لَلْ الْمَنْ أَخِي يَا ابْنَ أَخِي ، أَرْسِلُ لِى لِحُيْتِى يَا اللّهُ الْمُعْلَى ، قَنْك الْمُ الْمُعْلَى الْمُنَا أَنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ أَنِي الْمُعَلَى الْمُن أَخِيلُ عَلْمُ الْمُعْلَى الْمَا أَلْ الْمُعْلَى الْمُنْ أَنْ مَا أَعْنَى الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُولِلُ ل

أَخِي ، قَالَ : فرَأَيْتِه اسْتَعْدَى رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ يُعِينه فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبِتَ ، ثُمَّ مه؟

قَالَ :ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَاللهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

 دوں۔ابن مون کہتے ہیں کہ یدان کے کلام کے زیادہ قریب ہے۔اور ہاتی رہی یہ بات کہ میں اپنی ذات کوان کے ساسنے قصاص کے لیے پیش کروں تو یقیناً میں جانیا ہوں کہ میرے دو ساتھی میرے ساسنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے سے اور میرا بدن قصاص کے قابل نہیں اورا کروہ جھے قل کردیں تو اللہ کی تیم اگر انہوں نے جھے قل کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجتنبیں کریں گے اور میر کے بعدوہ اسم تھوڑی دیر تھی ہی کی وغیرے ہم نے کہا شاید کہ لوگ ہیں پھر روسے ل آیا گویا کہ وہ بھیڑیا ہے اس نے درازے سے جھا نکا پھر لوٹ گیا پھر محمد بن ابی بکر آئے تیرہ آدمیوں کہا شاید کہ لوگ ہیں پھر وسے تان دول تھی ہو کہ اور ان کی داڑھی کو پکڑا اور اسے تھینچا یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی آدر نے نی اور کہا نہیں فاکدہ پنچایا تہمیں معاویہ نے اور نہیں فاکدہ پنچایا تہمیں ابن عامر نے اور نہ فاکدہ دیا تہمیں تہمارے انکو کے انہوں نے فرمایا کہ میرکی داڑھی چھوڑ دے اے بھینچ داوی نے فرمایا کہ میرکی داڑھی چھوڑ دے اے بھینچ داوی نے فرمایا کہ میرکی داڑھی چھوڑ دے اے بھینچ داوی نے فرمایا کہ میرکی دائی میرکی دائیں کی طرف نیز ہا کو کھڑا ہوا یہاں تک کہ اے ان کی طرف نیز ہیں اسے تھیرا دیا فرمایا پھر کیا ہوا فرمایا بھروہ وہ داخل ہوئے اور اللہ کی تشمید کردیا۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ : أَلاَ أَحَدُّثُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَآقَبَلَ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُثْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقُولُ : يَا عُثْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقُومُكُ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوك عَلَى خَلْمِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عُنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتُ : أَنْسِيتُهُ كَأَنْ لَمْ أَسْمَعُهُ.

(۳۸۸۱) حضرت سیدہ عائشہ مٹی ایڈن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ مَلِّفَظَةً ہے تُن تھی کہ آپ مِلِّفظَةً نے حضرت عثان داللہ مَلِفظَةً کے لیے (کسی کو) بھیجاوہ آئے تو میں نے رسول اللہ مَلِّفظَةً کے اللہ مِلْفظَةً ہے تی تھی کہ آپ مِلِفظَةً ہے تا اے عثان! بلا شبداللہ تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے اگر لوگ تجھے وہ قیص اتار نے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتار نا یہ تین مرتبہ فرمایا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین آپ نے اب تک بی حدیث بیان نہیں کی انہوں نے فرمایا مجھے یہ بھول چی تھی کویا کہ میں نے منہیں تھی۔

( ٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعُلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَان وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَى الْمُغِيرَةُ بُنُ الأَخْنَس ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ يُويدُونَ خَلُعِى ، فَإِنْ خُلِعْت تَرَكُونِى ، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ خُلِعْت أَتْرَاك مُخَلَّدًا فِى الذُّنَيَا ، قَالَلا ، قُلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْبَحْنَةُ وَالنَّارُ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت إِنْ لَمْ تَنْحُلَعُ ، أَيْزِيدُونَ عَلَى قَلْكَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت تَسُنَّ وَالنَّرَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت إِنْ لَمْ تَنْحُلَعُ ، أَيْزِيدُونَ عَلَى قَلْبِكَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت تَسُنَّ هَلِيهِ مَلَكُهُ وَالنَّرَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت إِنْ لَمْ تَنْحُلَعُ مَ مَرِي اللَّهُ وَالنَّرَ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أَرَّأَيْت إِنْ لَمُ مَعْلَى أَمِيهِ حَلَعُوهُ ، وَلاَ تَنْحُلُعُ قَمِيصًا قَمْصَكُهُ اللَّهُ. (ابن سعد ۱۲) هَلِي هَرْتُ عِنْ اللَّهُ بِنَ مُرِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُولِ وَهُ مِحْتُم مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الللَّهُ مَن الللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

( ٣٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ :فكَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ ذَاكَ الْيَوْمُ.

(۳۸۸۱۲) حضرت ابوسبلہ ہے روایت ہے حضرت عثان دہاؤ نے گھر (کے محاصرے) کے دن فر مایا کہ رسول اللہ مُرَّا فَضَحَ جَ نفیحت کی تھی میں اس پر جمنے والا ہوں راوی نے فر مایا و ہلوگ ہیہ بچھتے تھے کہ بیو دی دن ہے۔

( ٣٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِئَ يَقُولُ : رَأَيْت عُشُمَانَ اطَلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلْتُمُونِي عُشُمَانَ اطَلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلَتُمُونِي لَا تَقْتَلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : ﴿ وَلَا قَوْمُ لَا يَجُومُ مَنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَيَا قَوْمُ لَا يَجُومُ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمُ مَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ أَلَا اللّهِ مُن سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُّ ، فَإِنَّهُ أَبُلُغُ لَكُ فِي الْحُجَةِ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُ مُ الْكُفُ مُ اللهِ مُن سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُ مُ الْمَالُ فَلَى الْمُعَلِي فَقَالُ : الْكُفُ مُ اللهِ مُن مَا لَالهِ مُن سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُ الْكُفُ مُ اللهِ مُن الْمُعَلِي فَي الْمُعَلِي فَالِ اللهِ مُن سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُ الْمُعَلِي الْمُعْمِيمِ مُ اللهُ اللهِ مُن مَالِحُ مَا اللهِ مُن مَا اللهُ مُن مُ الْمُعْمِلِي اللهِ مُن مَالَى اللهِ مُنْ مُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُومُ اللهُ ا

(۳۸۸۱۳) حفرت ابولیلی کندی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفرت عثان جائے ہوئے ویں نے دیکھا کہ محاصرے کے وقت انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قبل مت کر داور مجھے راضی کر داللہ کی شم اگرتم نے مجھے قبل کر دیا تو تم بھی بھی انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قبل مت کر داور مجھے راضی کر داللہ کی شم اگر تم اس طرح ہوجا و اس کھنے قبال نہ کرسکو گے اور بھی ویک میں متر ہے دور ہے کے ساتھ ملایا اور آیت تلاوت کی ترجمہ اور اے میری قوم! میرے ساتھ مند کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تہ ہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی مصیبت نازل ہوجسی نوح کی قوم یا ہود کی قوم پریا صالح کی قوم پرنازل

ہوچکی ہے اورلوط کی قوم تو تم سے بچھ دوربھی نہیں ہے راوی نے فر مایا کہ حضرت عثمان دلائٹو نے حضرت عبدالله بن سلام دلائٹو کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے پوچھا انہوں نے فر مایا تھہریں فلاشبہ میں آپ کی دلیل تک زیادہ پہنچنے والا ہوں پس وہ لوگ حضرت عثمان دلائٹو کے پاس آئے اور ان کوشبید کردیا۔

( ٢٨٨١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهُمْ عُثْمَان مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ اللهِ ، فَآتُوهُ بِصَعْصَعَة بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًّا ، فَقَالَ : مَا وَجَدُنُمُ أَحَدًا تَأْتُونِي غَيْرَ هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ بِكَلاَمُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتْلُ ، فَقَالَ صَعْصَعَةُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ صُحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ صُحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

( ٣٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَيْنُ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(٣٨٨١٥) حضرت ابوصالح مخاطئ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام و کا تین نے فرمایا جبکہ حضرت عثمان ہو تین کو گھر میں محصور کیا گیا کہ ان کو قل کر دیا تو تم استھے کہ گھر میں سے تھوڑا حصہ ہی باتی ہے بخداا گرتم نے ان کوقل کر دیا تو تم استھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔

( ٣٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ غِنَاءً عِنْدِى مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (۳۸۸۱۲) حضرت عثان رفی نئو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میر نے زد یک تم میں سے سب سے زیادہ مالداروہ آ دمی ہے جس نے اپنے اسلحداور ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوُمَ الدَّارِ : أُخُرُجُ فَقَاتِلْهُمُ، فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ إِنَّ قِتَالُهُمْ لَحَلَالٌ ، قَالَ : فَأَبَى ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ لِى عَلَيْهِ سَمُعٌ وَطَاعَةٌ فَلْيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَئِذٍ على الدار ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَانِمًا.

(۲۸۸۱۷) حفرت عبدالله بن زبیر و این سے روایت ہارشاد فر مایا کہ میں نے حفرت عثمان دائی ہے گھر (کے محاصرے) کے دن عرض کیا آپ تکلیں اوران سے قمال کریں بلاشبہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس سے کم مقدار میں مدد کی بخدا ان سے قبال حلال ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عثمان وائی نے انکار کیا اور فر مایا جس آ دمی پر میری بات سننا اورا طاعت کر نالا زم ہو وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے اور حضرت عثمان وائی نے ان کواس دن گھر پر امیر مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان وائی اس دن مور دور وہ دارتھے۔

( ٣٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :والله لَيْنُ قَتَلُوا عُثْمَانَ لاَ يُصِيبُوا مِنْهُ خَلَفًا.

(۳۸۸۱۸) حضرت عبدالله بن مسعود و الثيثة سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بخد ااگر انہوں نے عثان کوشہید کردیا تو ان کے بعد ان کا اچھا نائب نہ یا کمیں گے۔

( ٣٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : أَمَّا قِتَالٌ فَلَا.

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَزْ، قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ وَأَخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدْ مِمَّا صَنَعْتُمُ يِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

(۳۸۸۲۰) حضرت سعید بن زید دخی نی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کے میں اپنے آپ کواور عمر کی بہن کو دیکھا کہ عمر اسلام کی وجہ سے دونوں کو باندھنے والے تھے اوراگر پہاڑریزہ ریزہ ہوجا تا اس بات سے جوتم حضرت عثمان جھٹن کے ساتھ کی تو وہ اس کا حقد اربے۔

( ٢٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنظَلَةَ بُنَ قَنَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ

يَنِى عَامِرِ بْنِ ذُهُلِ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْنَا عُثْمَان مِنْ كُوَّةٍ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُم ابْنَا محدوج ، فَلَمُ يَكُونَا ثَمَّ ، كَانَا نَائِمَيْنِ ، فَأُوفِظَا فَجَانًا ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَان : أَذَكُرُكُمَا اللّهَ ، أَلُسْتُمَا تَعُلَمَانِ ، أَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا رَبِيعَةُ فَاجِرٌ ، أَوْ غَادِرٌ ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَجْعَلُ فَرَائِضَهُمْ وَفَرَائِضَ قَوْمٍ جَاؤُوا مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، فَهَاجَرَ أَحُدُهُمْ عِنْدَ طَنِيهِ ، ثُمَّ زِدْتهمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَمِنَةٍ خَمْسَمِنَةٍ ، حَتَّى أَلْحَقْتهمْ بِهِمْ ، قَالَا : بَلَى ، قَالَ : أَخَدُهُمْ عِنْدَ طَنِيهِ ، ثُمَّ زِدْتهمْ فِى غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَمِنَةٍ خَمْسَمِنَةٍ ، حَتَّى أَلْحَقْتهمْ بِهِمْ ، قَالَا : بَلَى ، قَالَ : أَذَكُوكُمَا اللّهَ أَلَسْتُمَا تَعُلَمَانِ أَنْكُمَا أَتَيْتُمَانِي فَقُلْتُمَا : إِنَّ كِنْدَةَ أَكُلَةُ رَأْس ، وَأَنَّ رَبِيعَةَ هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ وَبُعِهُ مَعُولُولِى الْآلُولُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۳۸۸۲۱) حفرت حظلہ بن قان ابو محمد جو بنی عامر بن ذهل سے تھے ان سے روایت ہار شادفر مایا کہ حضرت عثان ڈوائٹو نے روشندان سے ہماری طرف جھا نکا جبکہ وہ محصور تھے اور فر مایا کیاتم میں محدوج کے دو بیٹے ہیں وہ دہاں نہ تھے سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا گیا وہ دونوں آئے اور ان دونوں سے حضرت عثان نے کہا میں تم دونوں کوانٹد کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم دونوں جانے نہیں ہو کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کہ ربیعہ فاجر ہیں یا فر مایا تھا دھو کے باز ہیں اور میں ایک مہینے کی مسافت ہے آنے والی قوم والا عطیہ نہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کہ ربیعہ فاجر ہیں یا فر مایا تھا دھو کے باز ہیں اور میں ایک مہینے کی مسافت ہے آنے والی قوم والا عطیہ نہیں نے رسکتا ہوں ان کے بھرت کرنے والے ہیں) پھر میں نے اکہ صحیح میں ان کے عظیہ میں پانچ پانچ سوزیادہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کوان کے ساتھ ملا ویا ان دونوں نے کہا کیوں نہیں (ایسا ہوا) حضرت عثان شاخو نے فر مایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ یتا ہوں کیا تم نیمیں جانے کہ تم میرے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے کہا تھا کہ کندہ اور ربیعہ ان پر اضعف بن قیس غالب تھا میں نے ان کوان سے چھڑ وایا اور تم دونوں کوان پر عامل مقرر کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسا تی ہے۔ حضرت عثان شاخو نے فر مایا اے اللہ اگر وہ میری نیکی کی ناشکری کر ہی اور نعت کو بدل دیں تو اے اللہ تو ان کو کی مامام سے داخنی نہ کراور نہ امام کوان سے داخش کر

( ۲۸۸۲۲) حَدِّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُنْدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ: فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُّلًا عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُنْدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ : فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُّلًا عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِى النَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ أَبِى اللهِ بْنَ أَبِى اللهِ بُو اللهِ لَقَدْ جَارَ هَوُ لَاءِ الْقَوْمُ عَنِ الْقَصْدِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَعُورَةً ، مَا يَهُتَدُونَ لَهُ ، وَمَا يَغْرِفُونَهُ.

(۳۸۸۲۳)عبدالله بن ابی ہذیل سے منقول ہے کہ جب حضرت عثمان دہ ہؤ کی شہادت کی خبرآئی تو حضرت حذیفہ جانو نے فر مایا آج لوگ اسلام کے کنارے پراتر آئے۔ پس کتنے مرطے ہیں جواس قتل سے انہوں نے عبور کر لیے۔ ابن ابی ہزیل نے فر مایا الله کی قتم بیلوگ راہ اعتدال سے منحرف ہو گئے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے درمیان ایسی پیچیدگی ہے کہ نہ تو اس کی ہدایت پاسکیس گاور نہ بی بیاس کو جان پاسکی گئی گے۔

( ٣٨٨٢١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَمُ أَقْتُلُ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ .

(٣٨٨٢٣) خالد عبسى سے منقول ہے كه حضرت حذيفه والتي في حضرت عثمان والتي كاذكركرتے ہوئے فرمايا! اے مير سے الله نه ميں نے قبل كيا اور نه بى ميں نے اس كاتھم ديا اور نه بى ميں اس سے راضى ہوں۔

( ٣٨٨٢٥) حَذَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِذْرِيسَ، عَنُ لَيْثٍ، عَنْ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيَّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمَ الْكَارِة لِهَذَا الأمر الْمُتَنَاقِلَ عَنْهُ فَاخُرُجُوا ، فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِى هَذَانِ الْعَارَانِ يَتَقِى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَكِنَنَا نُعِدُهَا عَافِيَةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أَمَّة وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أَمَّة مَحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُنْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَذَنْهُ حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُوَ يُعَذِّبُهُ ، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ ، وَلَمْ يُدُرِكُوا الّذِى طَلَبُوهُ ، إذْ حَسَدُوهُ مَا آتَاهُ اللّهُ إِيَّاهُ .

٢- فَلَمَّا قَدِمَ عَلِى ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِى عَنْكَ يَا فَرُّوخُ ، إِنَّكَ شَيْخٌ فَلُهُ ذَهَبَ عَقُلُك، قَالَ: لَقَدُ سَمَّتْنِى أُمِّى بِالسَمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، أَذَهَبَ عَقْلِى وَقَدُ وَجَبَتْ لِى الْجَنَّةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمِّى بِالسَمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ عَقْلِى فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِأَنَّ الآخِرَ فَالآخِرَ شَرٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بِالسَّيلِحِينَ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضُفُرَاهُ يَقْطُرَان ، يَرُونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَحَدَ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضُفُرَاهُ يَقْطُرَان ، يَرُونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَوْزِ وَأَحَدَ بِمُونَحَرٍ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَامَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِيَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِيَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَرِيحُ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ.

( ٣٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّى :مَا قَتَلْت ، يَغْنِى عُثْمَانَ وَلَا أَمَرُت ثَلَاثًا ، وَلَكِنِّى غُلِبْت.

(٣٨٨٢١) ابن عباس والثير منقول ہے كه حضرت على والتي نے فر مايا ميں نے (حضرت عثان والتي كو) قتل نہيں كيا اور ندميں نے قتل كيا كا كام ديا يہ تين دفعه فر مايا كير فر ماياكين ميں مغلوب ہو گيا تھا۔

( ٢٨٨٢٧ ) حُكَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ :مَا قَتَلْت ، وَإِنْ كُنْت لِقَتْلِهِ لَكَارِهًا.

(٣٨٨٢٧) ابن عباس ولي التي منقول بكر حضرت على ولي في خل عن ما يا كه ميس في التي يعنى حضرت عثمان ولي في كواور ميس ان كة تاكول كونا يهند كرنا مول -

( ٣٨٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زُرَارَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: وَاللهِ مَا

(حاکم ۱۰۲)

(۳۸۸۲۹) زید بن ارقم و این کی با ندی کہتی ہیں کہ حضرت علی و این و نید بن ارقم کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ ان کے اردگرو لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت علی و این کی جب ما موش ربو۔ اللہ کی تشم تم آج جس چیز کے بارے میں سوال کرو مے میں تم کو اس کی خبر دو نگا حضرت زید بن ارقم و این کے خیر مایا کہ میں آپ کو اللہ کی قشم دیتا ہوں! بتا و تم بی ہوجس نے عثان و این کو تو کی بی پس میں اس کی خبر دو نگا حضرت زید بن ارقم و این کو خرمایا اللہ کی قشم جس نے بیج کو بچاڑ ااور جس نے ہوا چلائی، میں نے ان کو تل نہیں کیا اور نہ بی میں اس کی کوئی برائی عاکد ہوتی ہے۔

( ٣٨٨٠) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ يَوْمَ أَرَادُوا قَتْلَ عُنْمَانَ أَرْسَلَ مَرُّوَانُ إِلَى عَلِى اللَّا تَأْتِى هَذَا الرَّجُلَ فَتَمْنَعُهُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُبُرِمُوا أَمْرًا دُونَك ، فَقَالَ عَلِى : لَنَّاتِينَهُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِكَيْفَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَاللّهِ مَا يَزِيدُونَك إِلَّا رَهْبَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَلِى بِعِمَامَتِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ.

(۳۸۸۳۰) منذر بن یعلی ہے منقول ہے کہ جس دن باغیوں نے حضرت عثان دولیٹر کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو مروان نے حضرت عثان دولیٹر کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ اس شخص (حضرت عثان تولیٹر ) کے پاس جا کران کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کا فیصلہ مانے کو تیار نہیں ۔حضرت علی جوائیٹر نے فر مایا ہم ضرور جا کیں گے ان کے پاس بیس ابن حفید نے ان کے کند ھے کو علاوہ کسی کا فیصلہ مانے کو تیار نہیں ۔حضرت علی جوائیٹر نے فر مایا ہم ضرور جا کیں اے میرے ابا جان آپ کہاں جارہ ہیں اللہ کی قتم وہ لوگ آپ کی خوف میں بی اضافہ کریں گے گھر حضرت علی جوائیٹر نے باغیوں کی طرف اپنا عمامہ بھیجا اور باغیوں کو حضرت عثان توائیٹر کوضرر کینچانے سے دیکے کا کہا۔

( ٣٨٨٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَنْصَادِيّ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْمِصُرِيِّينَ عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَمَّا ضَرَبُوهُ خَرَجْتُ أَشْتَدُّ قَدْ مَلْاتُ فُرُوجِي عَدُوًّا حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَجُلَّ جَالِسٌ فِي نَحُو مِنْ عَشَرَةٍ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ : وَيُحَك مَا وَرَاك ، قَالَ : قُلْتُ قَدْ وَاللهِ فُرِغَ مِنَ الرَّجُلِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَنَظَرْت فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ . (سعيد بن منصور ٢٩٣٩)

(۳۸۸۳) ابوجعفر انصاری ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثان دائی پر جمکہ کرنے والے مصریوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب انہوں نے حضرت عثان دائی ہوا تو انہوں نے حضرت عثان دائی کو مارا تو میں گھبراہٹ کی حالت میں بھا گما ہوا وہاں سے نگلا یہاں تک کہ میں مجد میں واخل ہوا تو ایک شخص مجد کے ایک کونے میں بیٹے تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس نے کہا تمہاری ہلاکت ہوتمہارے بیچھے کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ کی شم اس شخص (حضرت عثان دائی کو) کا کام تمام ہوگیا۔ اس بیٹے ہوئے خص نے کہا ہلاکت ہوتمہارے لیے آخر زمانہ میں نے کہا اللہ کی شمان وہ حضرت علی دائی ہوئے ہوئے ہوئے حسل میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی دائی ہوئے ہوئے۔

( ٣٨٨٣٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُنْمَان أَتَى عَلِيٌ طُلْحَةَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى وَسَائِلَة فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ ، لَمَا رَدَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : لَا وَاللهِ حَتَّى تُعْطِى بَنُو أَمَيَّةَ الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهَا.

(٣٨٨٣٢) عليم بن جابر منقول ہے كہتے ہيں كہ جب حضرت عثان وہائي كا محاصرہ كيا گيا تو حضرت على وہائي ، حضرت طلحہ وہائي كا كا حسرت على وہائي منقول ہے كہتے ہيں كہ جب حضرت عثان وہائي كا محاصرہ كيا گيا تو حضرت على وہائي من آم كوتتم ويتا ہوں آپ نے لوگوں (باغيوں) كوامير الموشنين وہائي ہے نہيں روكا كيونكہ ان كول كرديا جائے گا۔ حضرت طلحہ وہائي نے فرمايا الله كي تم نہيں روكوں گا يہاں تك كہ بنواميا الله كي تاريخ ہوں كوكن نديديں۔

( ٣٨٨٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : عَابُوا عَلَى عُثْمَانَ تَمْزِيقَ الْمَصَاحِفِ وَآمَنُوا بِمَا كَتَبَ لَهُمْ.

(٣٨٨٣٣) ابو مجلز منقول ہے كہتے ہيں كہ لوگ حفرت عثان واقور كو صحفے جلانے پر برا بھلا بھى كہتے ہيں اوران كے لكھ (ان كے جمع كے ليے قرآن ) برايمان بھى لاتے ہيں۔

( ٣٨٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا قَتَلْته وَلَا مَالْات عَلَى قَتْلِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتُّ شَيْءٍ صَنَعْت الآنَ يَتَفَرَّقُ سَنُك أَصْحَابُك ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ سَائِلاً عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ كَلِمَةٌ قُرَشِيَّةٌ ذَاتُ وَجُهِ . (طبراني ١١٣)

(٣٨٨٣٣) محمر على منقول ہے كەحفىرت على شائنۇ نے بھر ہ ميں خطبہ فر مايا الله كى قىم ميں نے عثان شائنۇ كوتل نہيں كيا اور نہ ميں نے ان كے تقل ميں معاونت كى ۔ جب وہ منبر سے نيچ اتر ہے آپ كے سائقى نے كہا بھر آپ نے كيا كيا؟ اب آپ سے آپ كے سائقى جدا ہور ہے ہيں۔ پس جس حضرت على شائنۇ واپس منبر پر آئے تو فر مايا عثمان شائنۇ كے بارے ميں سوال كرنے والاكون سائقى جدا ہور ہے ہيں۔ پس جب حضرت على شائنۇ واپس منبر پر آئے تو فر مايا عثمان شائنۇ كے تارے ميں سوال كرنے والاكون

ہے؟ بے شک عثان تفایق کواللہ نے قتل کیا اور میں ان کے ساتھ ہوں گا ( یعنی میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا ) محمر کہتے ہیں یہ کلمہ ذووجہین ہے۔

( ٣٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا كَلِيْرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ حُذَيْفَةُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :فَتِقَ فِي الإِسْلَامِ فَتْقٌ لَا يَرُتِقُهُ جَبَلٌ.

(٣٨٨٣٥) ميمون سے منقول ہے كہ جب عثان والثير كوتل كيا كيا تو حضرت حذيفہ ولا الله عن ال

( ٣٨٨٣) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا النَّوْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَسُلمُ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ أَبُزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَعَ مِنْ أَمْرِ عُنْمَانَ مَا كَانَ ، وَلَكُلَّمَ النَّاسُ فِى أَمْرِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، فَنَ أَبْرَى ، عَنْ أَبْدِهِ ، وَلَمَّا فَعْ مِنْ أَمْرِ عُنْمَانَ مَا كَانَ ، وَلَكُلَّمَ النَّاسُ فِى أَمْرِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، وَمَا فَقُلْتُ له : أَبَا النُّهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعْ بِهِ ، وَمَا الشَّبَانَ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعْ بِهِ ، وَمَا الشَّبَهَ عَلَيْكَ فَامِنُ بِهِ وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ. (حاكم ٣٠٣)

(۳۸۸۳۲) عبدالرحمٰن بن ابزی سے منقول ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان دہاؤہ کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے چہ میگو ئیاں شروع کردیں۔ میں ابی بن کعب دہاؤہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو منذراب راہ نجات کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کتاب الله، بھر فرمایا جوتم پر واضح ہوجائے اس پڑمل کرواور اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جوتم پر مشتبہ ہواس پر ایمان لے آؤ اور اس کواس کے سیر دکردو۔

( ٣٨٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ صَخْوِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُزَى بُنِ بُكِيْرِ الْعَبْسِى، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُنْمَانَ لِيُودَّدَعَهُ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلاَ عَشَشْتُك رُدُّوهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلاَ عَشَشْتُك مُنْذُ نَصَحْت لَك، قَالَ أَنْتَ أَصْدَقُ مِنْهُمْ وَأَبَرُ ، انْطَلِقُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ: رُدُّوهُ ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ، بَظُهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ : مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ مَا قَالَ : مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْوَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ ، قَالَ : هَا لَا عَشَالُ اللهِ لَتُخْوَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَعَنَ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، قَالَ : هَا لَكُولُ اللهِ لَتُخْوَجَنَ إِخْوَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، قَالَ : هَالَ : هَالَ : هَالَ اللهِ لَتُخْوَجَنَ إِخْوَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : وَلِلهِ الْعَشَالُ اللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : الفنها ادفنها .

(دارقطنی ۴۹۰)

(٣٨٨٣٧) جزى بن بكيرعبى سے منقول ہے كەحفرت حذيف والله خطرت عثان والله كان ہائي كے پاس آئة تاكدان كوالوداع كريں يا سلام كريں - جب وہال سے پيٹھ پھير كرواليس آئة تو حفرت عثان والله نے فرمايا ان كوواليس لا وُجب حفرت حذيف واليس آئة حفرت عثان والله نے فرمايا كەكيابات ہے جو آپ كی طرف سے مجھے پنجى ہے؟ حضرت حذيف والله نے فرمايا الله كالتم جب سے میں نے بیعت کی ہے بھی آپ سے بغض نہیں رکھااور جب سے آپ کی خیرخوائی کی اس کے بعد نہ ہی میں نے اپ ول میں کینہ رکھا۔ حضرت عثان دوائو نے فرمایا آپ ان سے زیادہ سے اور نیک ہیں آپ جا کیں پس جب وہ منہ پھیر کر جانے گے پھر حضرت عثان دوائو نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو آپ کی طرف سے مجھے پنجی ؟ پھر فر مایا ہاں اللہ کو شم تم ضرور تیل کی طرح نکال دیے جاؤگ اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے دو بلایا پس حضرت عثان دوائو نے کہا کیا تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ دوائو نے کہا کیا تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ وانہوں نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم کوئیل کی طرح نکالا جائے گا اور اونٹ کی طرح ذری کیا جائے گا حضرت معاویہ دوائو نے فرمایا کہ آپ اس بات کو دفن کرد ہیجے۔

( ٣٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان يُبْكِي وَيَقُولُ :الْيَوْمَ هَلَكَتِ الْعَرَبُ.

(٣٨٨٣٨) سلام بن مسكين سے منقول ہے كہتے ہيں كہ مجھ سے راویت كيا ہے اس مخص نے جس نے عبداللہ بن سلام كو حضرت عثمان والحق كے دن روتے ہوئے و يكھا تھادہ فر مار ہے تھے آج عرب ہلاك ہو گئے۔

( ٢٨٨٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةً ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَانِشَةَ فَمَرَّ بِهِمْ عُثْمَان ، أَرَى ذَلِكَ بِمَكَّة ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِى أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجُراً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا غَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجُراً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَسُيَّنِي ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَة ، كَانَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَة فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ كُوفِي ، أَتَسُيِّنِي ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَة ، كَانَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَة فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةُ خَتَى أَتَى عُثْمَان ، فَقَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لَاجُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ : فَقَالَ طُلْحَةً وَاللهِ لَا تَجُلِدُهُ مِنَة إِلَّا أَنْ اللّهَ سَيَرُونُ وَانِيًا ، قَالَ لَا لَاللهِ لَا تَجُلِدُهُ مِنَه إِلَا اللّهُ سَيَرُونُ وَانِيًا ، قَالَ لَا لَهُ حُرِمَنَكَ عَطَانَك ، قَالَ : فَقَالَ طَلْحَةً : إِنَّ اللّهَ سَيَرُوزُقُهُ.

(۳۸۸۳۹) ابوسعید سے منقول کے کہ لوگ حضرت عائشہ خنکھ یکھ کے خیمہ کے قریب جمع تھے کہ حضرت عثان جائٹو ان کے پاس سے گزر سے داوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے یہ کہ کا واقعہ ہے ابوسعید کہتے ہیں میر سے علاوہ وہاں موجود ہرخض نے حضرت عثان جائٹو پر طعن وشنیع کی ۔ ان لوگوں میں آیک کوئی بھی تھا حضرت عثان جائٹو نے اس خض پر جرائت کرتے ہوئے فر مایا اے کوئی کیا تو مجھے گالی دیتا ہے؟ تو مدینے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم طلحہ جائٹو کو لازم پکڑو۔ پس حضرت عثان جائٹو نے وہم کی دی پس وہ خض مدینے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم طلحہ جائٹو نے فر مایا میں تم کو پس حضرت عثان جائٹو نے فر مایا میں تم کو بس حضرت عثان جائٹو نے فر مایا ہیں تھا ہے۔ کہ دورہ کا حضرت عثان جائٹو نے فر مایا ہیں تم کو عطا یا سے محروم کردونگا حضرت طلحہ جائٹو نے فر مایا ہے شک اللہ تعالی رزق عطا کریگا۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَرْسَلِنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتِه فَإِذَا هُوَ يُعَدِّى النَّاسَ ، فَدَعَوْتِه فَأَتَاهُ ،

فَقَالَ : أَفْلَحُ الْوَجُهُ أَبَا الْفَصْلِ ، قَالَ : وَوَجُهُك أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا زِدْت أَنْ أَتَانِى رَسُولُك وَأَنَا أَغُدَى النَّاسَ فَغَدَّيْتِهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلُت ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَذَكُّرُك اللَّه فِي عَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمَّكَ وَأَخُوك فِي دِينِكَ وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بِعَلِي وَاصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بِعَلِي وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِي مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُنْمَان : أَنَا أُول مَا أَجِبَتُ أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِي مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُنْمَان : أَنَا أُول مَا أَجبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِي مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُلْمَا أَنْ أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغُونِي مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ يَا أُول مَا أَجبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْرَانَ أَنْ اللهِ فَلَمْ أَنْ أَوْلُ مَا أَنْ أَدُونَهُ مَوْلِ اللهِ وَوَلِي بَيْعَتِكَ ، فَقَالَ ذَواللهِ لَوْ أَمْرَنِي أَنْ أَخْورَة مِنْ وَيَلِك وَاللهِ فَلَ اللهِ فَلَمْ أَكُنْ لَافْعَلَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ : سَمعْته مَا لَا أَحْرَفِي وَعُرَضْته عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

(٣٨٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَبْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو الْكُوفَةَ أَتَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرُو وَهُو رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْت فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُك عَلَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرُو وَهُو رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْت فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُك عَلَى قَرَارٍ لَسَأَلَتُك ، فَقَالَ عَمْرُو : مَا كُنْت لِتَسْأَلَنِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلاَّ أَخْبَرُتُك بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو : مَا كُنْت لِتَسْأَلَنِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلاَّ أَخْبَرُتُك بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ : اجْتَمَعْتِ السَّخُطَةُ وَالْأَثِرَةُ ، فَغَلَبَتِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَتِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ ، ثُمَّ سَارَ. فَعَلَيْتِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ مَا يَتُ اللَّهُ عَمُو وَيُؤْوَلُ عَمُو وَالْهُورَةُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ السَّخُطَةُ اللَّالَ عَمْرُو وَالْهُورَةُ ، ثُمَّ سَارَ. اللَّهُ عَلَيْتِ السَّخُولُةُ وَالْمُورُونُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ السَّخُولُةُ وَالْمُورَةُ وَلَا عَمُولَ عِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَةُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ السَّعْطَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ عَلَيْتِ السَّخُولُةُ وَالْمُورُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُورَامِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ ا

ن رہے سے مارت ہے ، یہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہو ہو ہوتے ویں ہی ہے ہوئے ویں ہی ہے ہیں ہور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ا نے فر مایا تم نے جوسوال کرنا ہے وہ کرلو، کیونکہ جس سوال کا جواب میں شہصیں بیٹھے ہونے کی حالت میں دے سکتا ہوں، اب بھی دے سکتا ہوں۔ حارث نے کہا کہ علی جائٹو اور عثمان خائٹو کے بارے میں مجھے کچھ بتا ہے ۔ انہوں نے فر مایا غیظ وغضب اور خود غرضی

آیک جگر آئے ہوئے تے پس غیط و فضب خود فرض پر غالب آگیا۔ پھر آپ پل دیے۔
( ۲۸۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا كُهُمَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْأَقْرَعُ ، قَالَ : فَهُو يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلُ تَجدُنَا فِي أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفَ ، قَالَ : فَهُو يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلُ تَجدُنَا فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ : نَعَنَكُمْ وَأَعُمَالكُمْ ، قَالَ : فَمَا تَجدُكِ قَوْنَ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَمَا تَجدُ بَعْدِي ، قَالَ : فَمَا تَجدُ بَعْدَ ، قَالَ : فَمَا لَ : فَمَا تَجدُ بَعْدَ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ وَقَالَ : لَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ وَفِى يَدِ عُمَرَ شَى اللهُ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ ، وَلَكِنَهُ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهُواقٌ ، قَالَ : لُمَّ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۳۸۸۲۲) اقرع بن حالمی و النی بران کرتے ہیں کہ حضرت عمر و النی نے ایک پا دری کو بلایا حضرت عمر و النی ان سے سوال کر رہے تھے اور میں ان دونوں پرسایہ کر رہا تھا حضرت عمر و النی نے اس سے کہا کیا آپ اپنی کتابوں میں ہمارا تذکرہ پاتے ہیں؟ اس نے کہا ہماری صفات اور اعمال کا تذکرہ ہے حضرت عمر و النی نے بوچھاوہ کیا؟ اس نے کہا میں آپ کولو ہے کا سینگ پاتا ہوں حضرت عمر و النی اس تہاری صفات اور اعمال کا تذکرہ ہے حضرت عمر و النی اس نے جواب دیا جواب دیا سے تا انتقار اس بات سے عمر و النی اس سے عمر و النی اس بات سے قرابی نے ہوتو اس نے جواب دیا سے افر باء کورجے و سے گا۔ حضرت عمر و النی نے موتو اس نے جواب دیا سے افلی خواب کے بیر کہا ہو ہے میں شکاف فر ایا اللہ ابن عقان و النی بردم کر سے ۔ پھر حضرت عمر و النی نے بیر کا اس نے کہا لو ہے ہیں شکاف سے میں موتی ہو گا ہو ہے ہو گا اور ہو کی ہوگا اور دویا تمن دو گا ور موتوں میں موتا ہو گا جب کو ارتبی ہو گا اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں طرف متوجہ نیک آ دی ہوگا کیکن وہ الی حالت میں خلیفہ ہے گا جب کو ارتبی ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میری طرف متوجہ نیک آ دی ہوگا کیکن وہ الی حالت میں خلیفہ ہے گا جب کو ارتبی ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خلیفہ ہے گا جب کو ارتبی ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خلیفہ ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خلیفہ ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خلیفہ ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خلیفہ ہوگی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خواب کی حالت میں خواب کی حالت میں خلیفہ ہے گا جب کو ارتبی کی اور خون بہدر ہا ہوگا۔ پھر حضرت عمر و کا تو میں حالت میں خواب کی حالت میں حالت میں خواب کی حالت میں کو حسرت عمر و کا تو میں حالت میں حالت میں کو حسرت عمر و کا حسرت عمر و کا تو کی میں حالت میں کو حسرت عمر و کا تو کی حسرت عمر و کا تو کی حسرت عمر و کا تو کو کی حسرت عمر و کا تو کی حسرت کی حسرت کی حسرت کی حسرت کی حسرت کو حسرت کی کو کو کو کی حسرت کی حسرت کی حسرت کی حسرت کی حسرت کی حس

( ٣٨٨٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى الْهَيْمُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَسُلُوا سُيُوفَكُمْ فَلَئِنْ سَلَلْتُمُوهَا لاَ تُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظُرُ ونِى ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَغْنِى يَوْمَ عُثْمَانَ. (٣٨٨٣٣) عبدالله بن سلام وَنَ عُن عَنُول بِ كَانْبُول فِي قَرْماياتم النِي تَلوارين نَهَيْجُو، الرَّتم تموارين هَيْجُو كَتَو قيامت تك يد

ہوئے اور فر مایا نماز کے لیے چلو۔

نیام میں نہ جائیں گی پھر فر مایا مجھے اٹھارہ دن کی مہلت دے دولینی حضرت عثمان دوائق کی شہادت کے دن تک ( کیونکہ بیخود و فات یا جائیں گے )

( ٣٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا وَقِي يَدَيْهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارِ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ ، فَقَتَلَهُ.

(۳۸۸۴۳) حضرت كعب والله فرمات بين كه مين ان كے عثان كے قاتل كى طرف و كيور ما تھا اس كے ہاتھ مين آگ كے دو انگارے بين پس اس نے حضرت عثان والله كوئل كرديا۔

( ٣٨٨٤٥) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّنِي مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعُ أَبِي مَلْ اللهِ مَصْرَ قَلْ أَفْيَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَنَ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْد الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعَ عُثْمَان ، أَنَّ وَفَدَ أَهْلِ مِصْرَ قَلْ أَفْيَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ حَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَان الَّذِي هُو فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ حَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَان الّذِي هُو فِيهِ ، قَالَ : أَرَاهُ ، قَالَ : وَكُوهَ أَنْ يَقُدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَة ، أَوْ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا : اذْعُ بِالْمُصْحَفِ ، فَقَالُوا : افْتَحَ السَّابِعَة ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَة يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأَهَا حَتَى إِذَا أَنَى عَلَى اللهِ فَلَا أَرَابَتُمُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزُق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرَى ، فَقَالُوا : أَرَابُتُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزُق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرَى ، فَقَالُوا : أَرَأَيْتُ مَا مُعْلَى اللهِ تَفْتَرَى ، فَقَالُوا : أَرَأَيْتُ مَا حَمَيْت مِنَ الْحِمَى آلَلّهُ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرَى ، فَقَالَ : أَمْضِهِ ، الْوَلَتُ

فِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْحِمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَيْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وَكُذَا ، وَأَمَّا الْحِمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَيْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِالآيَةِ فَيَقُولُ : أَمُضِهِ ، نَزَلَتُ فِي كَذَا وَكَذَا . وَذَن إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِالآيَةِ فَيَقُولُ : أَمُضِهِ ، نَزَلَتُ فِي كَذَا وَكَذَا .

وَالَّذِى يَلِى كَلامُ عُنْمَانَ يَوْمَنِدْ فَى سِنْكَ ، يَقُولُ أَبُو نَصْرَةَ : يَقُولُ لِى ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو نَصْرَةَ : وَأَنَا فِى سِنْكَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ أَدُوى لَعَلَّهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى :
 فى سِنْكَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَخُورُجُ وَجُهِى ، أَوْ لَمْ يَسْتَوِ وَجُهِى يَوْمَنِذٍ ، لَا أَدُوى لَعَلَّهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى :
 وَأَنَا يَوْمَنِذٍ فِى ثَلَاثِينَ سَنَةً .

٣- ثُمَّ أَخَدُوهُ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَخْرَجْ ، فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلِيهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيدُونَ فَأَخَذُوا مِيثَاقَهُ ، فَالَ : وَأَخْسِبُهُ ، قَالَ : وَكَتَبُوا عَلَيْهِ شَرْطًا ، قَالَ : وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ ، أَنْ لَا يَشُقُوا عَصًا وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا أَقَامَ لَهُمْ بِشَرْطِهِمْ ، أَوْ كَمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ .

٤- فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيدُونَ فَقَالُوا : نُرِيدُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدينَةِ عَطَاءً ، فَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنُ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا ، وَأَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا ، وَأَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ فَخَطَبُ ، فَقَالَ : وَاللّهِ إِنِّى مَا رَأَيْت وَافِدًا هُمْ خَيْرٌ لِحَوْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَفْدِ اللّهِ مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرُعْ فَلْيَلُحَقْ بِزَرُعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَخْرَى : حَسِبْت ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرُعْ فَلْيَلُحَقْ بِزَرُعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَوْلِي عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَاللّهِ اللّهِ مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرُعْ فَلَيْلُحَقْ بِزَرُعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ إِلَيْ الْمُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ضَرُعْ فَلْيَحْتَلِبُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا ، إنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا : مَكُرُ يَنِي أُمَيَّةَ .

٥- ثُمَّ رَجَعَ الْوَفْدُ الْمِصْرِيُّونَ رَاضِينَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَرُجِعُ الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَوْجِعُ اللَّهِمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ لَكَ لَأَمْرًا مَا شَأْنُك ، قَالَ : أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ فَفَتَشُوهُ فَإِذَا بِالكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلٍ مِصْرَ أَنْ يَفْتَلُهُمْ ، أَوْ يَقُطعَ أَيْدِيهِمُ وَأَدْجُلَهُمْ .

إِنَّ اللّهِ عَنَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، فَاتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا : أَلَمْ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللهِ ، أَمَرَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ قَدْ أُحِلَّ دَمُهُ قُمْ مَعْنا إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَقُومُ مَعَكُمْ ، قَالُوا : فَلِمَ كَتَبْتِ إِلَيْنَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتِ إِلَيْكُمْ
 كِتَابًا قَظُ ، قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .
 وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .

٧- فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُنْمَانَ فَقَالُوا : كَتَبْت فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِللهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْحَاتَمِ ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ، الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ وَيُنْقَشُ الْخَاتَمَ عَلَى الْخَاتَمِ ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ، وَنُقِضَ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ ،

٨- قَالَ : فَحَصَرُوهُ فِي الْقَصْرِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : فَمَا أُسْمِعَ أَحَدًّا رَدَّ السَّلَامُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْت رُومَةً بِمَالِي لأَسْتَغْذِبَ بِهَا ، قَالَ : فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشُرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ .

وَالَ : أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ هَلْ عَلِمُتُمُ أَنِى اشْتَرَيْت كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْته فِى الْمَسْجِد ، قِيلَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَهَلْ عَلِمْتُمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ قبلى قِيلَ قَالَ : وَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكُرَ أَنْ يُكَابَةَ الْمُفَصَّلِ .

١٥ قَالَ : فَفَشَا النَّهْى ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَهُلاً ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفَشَا النَّهْى وَقَامَ الأَشْتَرُ ، فَلاَ أَدْرِى يَوْمَنِذٍ أَمْ يَوْم آخَرَ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ مَكَرَ بِهِ وَبِكُمْ ، قَالَ : فَوَطِئَهُ النَّاسُ حَتَّى أُلْقِى كَذَا وَكَذَا .

١٦- ثُمَّ إِنَّهُ أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ ، فَلَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ فِيهِمَ الْمَوْعِظَةُ .
 الْمَوْعِظَةُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُونَهَا ، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ .

١٢- ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِى بَكُو ِ ذَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَان :لَقَدُ أَخَذْت مِنِّى مَأْخَذًا ، أَوْ فَعَدْت مِنِّى مَقْعَدًا مَا كَانَ أَبُو بَكُو لِيَأْخُذَهُ ، أَوْ لِيَقْعُدَهُ ، قَالَ :فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ .

١٢- قَالَ : وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : فَلَاخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، وَذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْتَ شَيْنًا قَطُّ هُوَ أَلْيَنُ مِنْ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْمَوْتُ الْأَسُودُ فَخَنَقَهُ وَخَنَقَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْتَ شَيْنًا قَطُّ هُو آلْيَنُ مِنْ حَلْقِهِ ، وَاللهِ لَقَدْ خَنَفْته حَتَّى رَأَيْت نَفَسَهُ مِثْلَ نَفْسِ الْجَانِّ تَرَدَّدَ فِي جَسَدِهِ .

١٤- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَآهُوَى إلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ
 فَقَطَعَهَا فَلاَ أُدْرِى أَبَانَهَا ، أَوْ قَطَعَهَا فَلَمْ يُبِنْهَا ، فقَالَ :أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ قَطُ خَطَّت الْمُفَصَّلَ .

٥١- وَحُدِّثُت فِى غَيْرِ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ : فَلَاخَلَ عَلَيْهِ النّجوبِيُّ فَأَشْعَرَهُ بِمِشْقَص ، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ :﴿فَسَيَكُفِيكُهُمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَثُ .

٦٦- وَأَخَذَتُ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ فِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ حُلِيَّهَا فَوَضَعَتُهُ فِى حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ قَبُلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا أَشُعَرَ ، أَوْ قُتِلَ تَجَافَتُ ، أَوْ تَفَاجّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَرَفُت أَنَّ أَعْدَاءَ اللهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلاَّ الدُّنْيَا. (احمد ٢٦٢)

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كري المحالي المحالي المحالي المحالية الم كتباب الفشن اچھی طرح جوان نہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دوسری دفعہ فرمایا ہومیں اس دن تمیں سال کا تھا۔ پھرانہوں نے حضرت عثان دہائی سے ایسے اعتراضات کیے جن ہے وہ چھٹکارانہ پاسکے اور حضرت عثان جہائی نے ان چیزوں کی حقیقت کواچھی طرح بہجیان لیا پھر فرمایا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھران سے فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟ پھرانہوں نے حضرت عثمان دافو سے ایک عبدلیا راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کچھشرا مُطابعی طے کیس اور حضرت عثمان دہائو نے ان ے عبدلیا کہ وہ مسلمانوں کی قوت کوفرونہ کریں گے اور نہ ہی مسلمانوں میں تفرقہ بھلائیں گے جب تک کہ میں شرائط پر قائم رہوں گا۔ پھرحضرت عثمان دی ٹھٹر نے فر مایاتم اور کیا جا ہتے ہوتو انہوں نے کہا ہم یہ جا ہتے ہیں کہاہل مدینہ عطایا نہلیں کیونکہ یہ مال تو صرف قبال كرنے والول اور اصحاب محمد مَيْزَ فَضَيَافَة كا ب پس وہ راضی ہو گئے اور حضرت عثان وہا فؤ كے ساتھ مديند آئے بس حضرت عثان دیافتر کھڑے ہوئے اور خطبد یا اور فرمایا اللہ کی قتم میں نے اس وفد ہے بہتر کوئی وفد نہیں و یکھا جومیری عاجت کے لیے اس سے بہتر ہو۔اور پھردوسری مرتبہ یمی فر مایا۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہاس کے شرکاءاہل مصر ہیں سنوجس کے پاس کھیتی ہے وہ اپنے چیتی باڑی کرے اور جس کے پاس دودھ والا جانور ہے وہ اس کا دودھ تکال کرگز ارا کرے میرے پاس تمبارے لیے کوئی مال نہیں۔اور مال مجاہدین اور اصحاب محمد مَرْفَقَعَ اللہ ہے لیے ہے اس لوگ غصے ہوئے اور کہنے گئے یہ بنوامیہ کا فریب ہے۔ پھرمصری وفد بخوشی واپس لوٹ گیا۔راہتے میں تھے کہ ایک سواران کے پاس آیا بھران ہے جدا ہو گیا پھران کی طرف لوٹا اور جدا ہو گیا اوران کو برا بھلا کہا۔ تو انہوں نے اس سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہاامیر المؤمنین کی طرف مے مصرکے گورز کی طرف سفیر ہوں پس اس وفد نے تحقیق کی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جوحفرت عثان جانٹو کی طرف سے تھا اس پرمبر بھی حفزت عثان جانٹو کی تھی اورمصر کے گورنرکویہ پیغام لکھاتھا کہ وہ اس وفد کولل کردے ماان کے ہاتھ یا دُن کاٹ دیے جائیں۔پس وہ وفد واپس لوٹا اور مدینہ پہنچااور حضرت علی جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے کہاتم اللہ کے دشمن کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ہمارے بارے میں اس طرح کا تھم جاری کیا ہے،اللہ نے اس کا خون حلال کر دیا ہے آ ہے ہمارے ساتھ چلیے مگر حضرت علی جانثو نے فر مایا اللہ کی تسم میں تمہارے ساتھ مرگز نہیں جاؤنگا، اہل وفد نے حضرت عثان جائے سے بوچھا آپ نے جارے لیے یہ خط کیوں لکھا تو حضرت عثان جاثو نے جواب دیا اللہ کی قتم میں نے تمہارے لیے کوئی خطنہیں لکھا، پس وہ ایک دوسرے کی طرف و کیھنے گئے، اورایک دوسرے کو کہنے گلے کیااس وجہ ہے تال کرو گے؟ کیااس وجہ ہے تم غیظ وغضب میں مبتلا ہو؟ حضرت علی دواقتہ میذ ہے نکل کرایک البتی کی طرف علے گئے۔ پس وہ علے اور حضرت عثمان دیاؤ کے پاس پنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ہارے میں اس طرح کیوں لکھا۔حضرت عثمان دہائی نے فرمایا کہ تب دوہی چیزیں ہیں ایک مید کم مسلمانوں میں سے دوگواہ پیش کرویا بھر میں اس اللہ کی قتم اٹھاتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ بینخط نہ ہی کسی ہے تکھوایا اورتم جانتے ہوکہ خط کسی کی طرف ہے کوئی دوسرا بھی لکھ سكا باورمبرير جعلى مهر بھى لگائى جاسكتى ہے۔ پس انہوں نے كہا الله كائسم الله نے آپ كاخون حلال كرديا ہے اور عهد و بياں تو رُ

دیے گئے ہیں۔ پھرانہوں نے حضرت عثمان مٹائٹو کوان کے گھر میں محصور کر دیا پس حضرت عثمان دہائٹو ان پرجھا نکے اور سلام کیا۔ پھر

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) فر مایا میں نے سلام کا جواب نہیں سناکس سے محربید کہ سے دل میں جواب دیا ہو، پھر فر مایا بس تم کواللہ کی تتم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہوکہ میں نے اپنے مال سے بئر رومہ خریدا تھا تا کہ میٹھا پانی دستیاب ہواور پھر میں نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے عام کردیا تھا؟ پس کہا گیا جی ایسے بی ہے پھر فرمایاتم مجھے کیوں روک رہے ہواس کے پانی سے حتی کہ میں کھاری یانی پینے پر مجبور ہوں۔ پھر فرمایا میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیاتم جانتے ہومیں نے اس طرح کی زمین خریدی تھی پھراس کو مجد بنادیا تھا؟ کہا گیا کہ ہاں بھر فرمایا کیاتم لوگوں میں ہے کی کو جانتے ہو کہ اس کواس میں نماز ہے روکا گیا ہو مجھ سے پہلے؟ پھر فرمایا میں تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم نے نبی کریم مَلِفَظَیْمَ کواس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ( لینی آپ کے فضائل میں جو نبی کریم مِلِفظَیَمَ اُسے منقول ہے ) اور داوی نے مفصل ککھا ہوا ذکر کیا پھر فر مایا کہ رو کنے کی بات پھیل گئی پھر لوگ ایک دوسرے کورو کئے لگے اور کہنے لگے امیر المؤمنین کومہلت دین چاہیے۔اشہر کھڑا ہواراوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ای دن یااس سے اگلے دن۔ پھر کہنے لگامکن ہے یہ (خط)اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ مکر کیا گیا ہولوگوں نے اسے روند ڈالا اوراس کوادھرادھر پنجا گیا۔ پھر حصرِت عثان دینو دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو وعظ ونصیحت کی مگر وعظ ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔لوگوں کو جب پہلی د فعہ وعظ ونصیحت کی مگی تو اس کا اثر ہوا تھا مگر دوبارہ ان براس کا کچھاٹر نہ ہوسکا۔ پھر حضرت عثان جانٹونے دروازہ کھولا اور قرآن مجیدایے سامنے رکھ لیاراوی کہتے ہیں کہ حسن سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بمر گھر میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی کو پکڑا، تو عثمان رہ انٹرے نے فر مایا کہ جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہے اس طرح ابو بحر جاہد صدیق پکڑنے والے نہ تھے پس وہ بین کرنکل محتے اور ان کوچھوڑ دیا۔ ابوسعید کی حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان وہ اللہ کے پاس ایک آ دمی داخل ہوا تو حضرت عثمان دہ نی نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی كتاب ہے پس وہ نكل كيا اوران كوچھوڑ ديا۔ پھراكي شخص آيا جے موت اسود كے نام سے پكارا جا تا تھا پس اس نے حضرت عثمان جناشہ کے گلے کو دبایا اور حضرت عثمان وہا ہونے اس کے گلے کو دبایا چھرنگل گیا پس وہ کہتا تھا کہ اللہ کی تتم میں نے ان کے حلق سے زیا دہ نرم شے نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے مگلے کو گھوٹٹا یہاں تک کہ میں نے ان کی جان کودیکھااس جان کی طرح جوایے جسم میں لوث ربی ہو۔ پھردوسرافخص اندرآیااس سے حضرت عثمان جھٹھ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس اس نے ملوار چلائی حضرت عثمان وہ شخونے اسے اپنے ہاتھ سے روکا مگراس نے ہاتھ کاٹ دیا راوی کہتے ہیں کدمین نہیں جانبا کہ ہاتھ جدا ہوایا نہیں بہرحال اللہ کی تتم یہ بہلا ہاتھ تھا جس نے حد بندی کوعبور کیا۔ پھر کنانہ بن بشر تجو بی اندرآیا اور اس نے چوڑے پھل والے نیزے کے ذریعے آپ کولہولہان کردیا پس خون قرآن کی اس آیت پر گرا ﴿فَسَيْكُفِيكُهُمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (عنقریب الله تعالی تمهارے لیے ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا) اور وہ خون مصحف میں موجود ہے اس کو کھر چانہیں گیا۔ ناکلہ بن فراصفہ نے اپنے زیورکوا بی گود میں رکھا پر حضرت عثمان وہائٹو کی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ جب ان کوشہید کیا گیا تو وہ ان رجھ ہوئی تھیں۔ان میں سے کی نے کہا کہان کے سرین کتنے بڑے ہیں؟ (یعنی یکٹی حسین ہیں میں) نے جان لیا کہ بیاللہ کے د خمن صرف دنیا جائے ہیں۔ ( ٣٨٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ أَخُو حَمَّادِ بُنِ نُمَيْرٍ ، رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ وَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى جَهْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ ، قَالَ : أَنَا شَاهِدُ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَارْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُويدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ وَعَمَّارٌ فَارْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُويدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عُشَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُويدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثُتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشُونَ : إِلِيْهِمُ أَنَ انْصَرَفُوا الْيَوْمَ ، فَإِنِّى مُشْتَغِلٌ وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَشُونَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشُونَ : أَشَرَعُدُ لِخُصُومَتِكُمْ .

٦- قَالَ : فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبَى عَمَّارٍ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَهَا أَبُو مِحْصَنِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُنْمَانَ فَضَرَبَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَانَ مَا تَنْقِمُونَ مِنِّى ، قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك ضَرْبَك عَمَّارًا ، قَالَ : قَالَ عُنْمَان : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْت إِلَيْهِمَا ، فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبِى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِى فَوَاللهِ مَا أَمَرْت وَلا رَضِيت ، فَهَذِهِ يَدِى لِعَمَّارٍ فَلْيصْطِير ، قَالَ أَبُو مِحْصَن : يَقْتَصُّ .

٣- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّكَ جَعَلْت الْحُرُوث حَرْفًا وَاحِدًا ، قَالَ : جَانَنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا كُنْت صَانِعًا إِذَا قِيلَ : قِالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنْك صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ قِيلَ : قِيلَ نَقْهُ فَلَانٍ وَقِرَاتَةُ فُلَانٍ ، كَمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .
 خَطأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .

٤- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَك حَمَيْت الْحِمَى ، قَالَ : جَاتَتْنِى قُرَيْشٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قَوْمٌ إِلاَّ لَهُمْ وَإِنْ رَضِيتُمْ فَأَقِرُّوا ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ فَغَيْرُوا ، أَوَ قَالَ : لاَ تُقِرُّوا شَكَ أَبُو مِحْصَنِ.

قَالُوا : وَنَنْقِمُ عَلَيْكُ أَنَّكُ اسْتَعْمَلْت السَّفَهَاءَ أَفَارِبَك ، قَالَ : فَلْيَقُمْ أَهْلُ كُلِّ مِصْرِ يَسْأَلُونِي صَاحِبَهُمَ الَّذِي يُحِبُّونَهُ فَآلُونَهُ فَأَسْتَعْمِلُهُ عَلَيْهِمْ وَأَعْزِلُ عَنْهُمَ الَّذِي يَكُرَهُونَ، قَالَ : فَقَالَ أَهْلُ الْبُصْرَةِ : رَضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهْلُ الْبُصْرَةِ : وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا أَبُا مُوسَى فَقَعَلَ ، قَالَ : وَقَالَ أَهْلُ مِصْرَ : اعْزِلُ عَنَّا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ ، فَقَعَلَ ، قَالَ : فَانْ الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَّهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَا وَقِ إِلَى عَلَيْنَا اللهِ الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَّهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَا وَقِ إِلَى الْمَاعِلَ إِلَى الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَا وَقِ إِلَى الْمَاعِلَ الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَا وَقِ إِلَى الْعَلِيقِ إِلَى الْعَلْمِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَا وَقَ إِلَى الْعَلِيقِ إِلَى الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَاوَةٍ إِلَى إِنْ الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتُهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَاوَةٍ إِلَى إِنْ الْعُلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتُهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِذَاوَةٍ إِلَى الْعَلَى الْعُرْقِيقِ إِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَولَ الْعَلَادِةُ الْعُرِيقِ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُولُ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

عَامِلِهِمْ أَنْ خُدُ فُلَانًا وَفُلَانًا فَاصُرِبُ أَعُنَاقَهُمْ ، قَالَ :فَرَجَعُوا فَبَدَوُوا بِعَلِيٌّ فَأَتَوْهُ فَجَاءَ مَعَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالُوا :هَذَا كِتَابُك وَهَذَا خَاتَمُك ، فَقَالَ عُثْمَان :واللهِ مَا كَتَبْت وَلاَ عَلِمْت وَلاَ أَمَرْت ، قَالَ :فَمَنْ تَظُنُّ؟ قَالَ أَبُو مِحْصَنِ :تَنَّهِمُ ، قَالَ :أَظُنُّ كَاتِبِي غَدَرَ ، وَأَظُنُّك بِهِ يَا عَلِيٌّ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :وَلِمَ تَظُنُّنِي بِذَاكَ، هج مصنف ابن البيشير مترجم (جلداا) كري المحالية ا

قَالَ : لأَنَّك مُطَاعٌ عِنْدَ الْقَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ لَمْ تَرُدَّهُمْ عَنَّى .

٧- قَالَ :فَأَبَى الْقَوْمُ وَٱلنَّحُوا عَلَيْهِ حَتَّى حَصَرُوهُ ، قَالَ :فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمُ ، وَقَالَ :بمَ تَسْتَجِلُونَ دَمِي فَوَاللهِ مَا حَلَّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : مُرْتَلَّا ، عَنِ الإِسْلَام ، أَوْ ثَيِّبٌ زَانِ ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ ، فَوَاللهِ مَا عَمِلْتُ شَيْنًا مِنْهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : فَأَلَحُ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَنَاشَدَ عُثْمَان النَّاسَ أَنَّ لَا تُرَاقَ فِيهِ

كتباب الفتن

مِحْجَمَةٌ مِنْ دَم.

 ٨- فَلَقَدُ رَأَيْتِ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ فِي كَتِيبَةٍ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ ، لَوْ شَاؤُوا أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ لَقَتَلُوا ، قَالَ. وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَخْتَرِيُّ وَإِنَّهُ لَيَضْرِبَ رَجُلًا بِعَرْضِ السَّيْفِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَقْتُلُهُ لَقَتَلَهُ ، وَلَكِنَّ عُثْمَانَ عَزَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَمْسَكُوا .

٩- قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنِ بُدَيْلِ الْخُزَاعِيُّ وَالتُّجِيبِيُّ ، قَالَ : فَطَعَنَهُ أَحَدُهُمَا بِمِشْقَص فِي أَوْدَاجِر وَعَلَاهُ الآخَرُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا هِرَابًا يَسِيرُونَ باللَّيْل وَيَكْمُنُونَ بالنَّهَار حَتَّى أَتَوَّا بَلَدًا بَيْرَ

مِصْرَ وَالشَّامِ ، قَالَ : فَكَمِنُوا فِي غَارِ ، قَالَ : فَجَاءَ نَبَطِيٌّ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ :فَدَخَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْخَرِ الْحِمَارِ ، قَالَ :فَنَفَرَ حَتَّى دَخَلَّ عَلَيْهِمَ الْغَارَ ، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَرَآهُمُ :فَانْطَلَقَ إِلَى عَامِلِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُمْ مُعَاوِيَةٌ فَضَرَّبَ أَعْنَاقَهُمْ.

(۳۸۸ ۳۲) جم فہری ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملہ کواز خود مشاہدہ کیا کہ سعداور عمارہ نے حضرت عثان دناتی کو

پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کوالیں چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جوآپ نے نئی نکالی ہیں۔حضرت عثان ڈنٹوز نے پیغام بھیجا کہ آپ آج چلے جا کیں آج میں مصروف ہوں فلاں دن تم سے ملاقات کے لیےمقرر ہے تا کہ میں

خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ابومحصن کہتے ہیں کہاشزن کامعنی ہے میں تمہارے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں۔سعد تو واپس چلے گئے تمار نے واپس جانے سے انکارکر دیا ابوخصن نے بیدوو فعہ فر مایا۔تو حضرت عثان مزایٹؤ کے قاصد نے ان کو پکڑ کر مارا۔

پس مقررہ دن جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت عثمان جائے نے ان سے کہاتم کس چیز پر جھے سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ممارکو مارا ہے اس پر ہم ناراض ہیں حضرت عثمان والتی نے فرمایا کہ سعداور عمارا کے تھے میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ چلے

جا کیں سعدتو میلے گئے گرعمار نے اٹکار کیا تو میرے قاصد نے میرے حکم کے بغیراس کو ہارااللہ کی تشم نہ تو میں نے اس کا حکم دیا تھااور نہ ہی میں اس پر راضی تھا۔ پھر بھی میں حاضر ہوں! عمارا پنا بدلہ لے لیس ابومحصن کیصطمر کا مطلب قصاص لینا بتلاتے ہیں۔ پھروہ کہنے گے ہم آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے مختلف حروف کو ( قراءتوں ) ایک ہی حرف بنا دیا حضرت عثمان جھانئونے نے فرمایا میرے پاس

حذیفہ ڈاٹٹو آئے تھے پس انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت کیا کرسکیں گے جب کہا جائے گا فلاں کی قراءت، فلاں کی قراءت اور فلاں کی قراءت جیسے اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا؟ پس اگریٹمل (ایک قراءت پرعربوں کوجمع کرتا) درست ہے تو معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كل ١٠٠٠ كل ١٠٠٠ كان الفتن

یداللّٰد کی طرف سے ہاورا گرغلط ہے تو حذیفہ والیّٰو کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ آپ نے چرا گاہیں مقرر کردیں ہیں۔حضرت عثان وہٹو نے فر مایا میرے یاس قریش آئے تھے اور کہا تھا کہ عرب کی ہرقوم کے پاس جراگاہ موجود ہے سوائے ہمارے تو میں نے ان کے لیے چراگاہ مقرر کردی اگرتم راضی ہوتو اسے برقر ارر کھواور اگر تمہیں نا گواری ہوتی ہے تواسے بدل دویا بیفر مایا کہتم مقرر نہ کروا بوقھن کواس میں شک ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم آپ سےاس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے ہمارےاو پراینے اقرباء تا بمجھلوگوں کومسلط کردیا ہے۔حضرت عثمان زبان نے فرمایا ہرشہروالے کھڑے ہوں اور مجھے بتائیں جے وہ پیند کرتے ہیں میں اس کو گورنر بنا دونگا اور جس کونا پیند کرتے ہیں اس کومعز ول کردونگا۔ پس اہل بصرہ نے کہا ہم عبداللہ بن عامر سے راضی ہیں انہی کو برقر ارر کھیے۔ پھر کوفہ والوں نے کہا سعید کومعز ول کردیا جائے (ولید کہتے ہیں کہ ابوجھن کو شک ہوا ہے) اور ابوموی والتو کو ہم بر گورنر بنایا جائے۔ پس حضرت عثان والتو نے ایسا ہی کیا۔ اہل شام نے کہا ہم حضرت معاویہ جانو سے راضی ہیں ہم پر انہیں ہی برقر ارر کھیے۔اوراہل مصرنے کہا ابن ابوسرح کومعزول کر کے عمرو بن عاص جانو کو کورنر بنایا جائے۔حضرت عثان دلائٹ نے ایسا کرویا۔انہوں نے جس جس شے کا تقاضہ کیا اسے انہوں نے حاصل کرلیا اور بخوثی واپس لوث گئے۔ابھی وہ راستے میں تھے کدان کے پاس سے ایک سوارگز را پس ان کواس پر شک ہوا تو انہوں نے اس سے تحقیق کی تو اس کے پاس سے چیڑے کے برتن سے ایک خط برآ مدہوا جوان کے عامل کے نام تھا۔اس کامضمون تھا کہتم فلاں فلاس کی گردن ماردو۔ پس وہ لوٹے اور علی مٹناٹو کی خدمت میں گئے بھران کے ساتھ علی مٹاٹٹو حضرت عثان ڈٹاٹٹو کے پاس سکتے بھرانہوں نے حضرت عثان ولائر سے کہابیر ہا آپ کا خط اور بیر ہی آپ کی مبر دھفرت عثان ولائو نے فر مایا اللہ کی تئم نہ میں نے خط کھھا اور نہ میں اس کے بارے کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا۔حضرت علی مڑاٹھ نے فرمایا پھر آپ کے خیال میں کون ہوسکتا ہے لکھنے والا ابو محصن کہتے ہیں یا کہا پھرآپ کس پرتہمت لگا ئیں گے؛ حضرت عثان زناٹو نے فرمایا میرا خیال ہے میرے کا تب نے دھوکہ دہی ہے کام لیا ہے، اور مجھے اے علی آپ پر بھی شک ہے حضرت علی منافق نے فرمایا کہ لوگ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔حضرت علی ڈٹاٹٹ نے فرمایا پھرآپ نے ان کو مجھ سے پھیر کیوں نہیں دیا۔ان لوگوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اور اپن ضد پراڑے رہے یہاں تک که حضرت عثمان و النور کا محاصره کرلیا۔ پھر حضرت عثمان وزائے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاتم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ الله کی مسلمان کاخون حلال نہیں مگرتین وجہ ہے ایک بد کہ وہ مرتد ہوجائے ، دوسرا شادی شدہ زانی اور تیسراکسی کوئل کرنے والا۔ الله کی قتم میں نہیں سجھتا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ان میں ہے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ضدیر ڈٹے رہے۔ پھرحضرت عثمان مٹائٹو نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ خونریزی نہ کریں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر مثالثور کو دیکھا کہ وہ ایک لشکر میں نگلے تا کہ ان باغیوں کو مغلوب کریں اگر وہ جاہتے کہ باغیوں توقل کریں توقل کرسکتے تھے۔ میں نے سعید ین اسودکودیکھا کہ وہ اپنی تلوار کے عرض ہے ایک شخص کو مارنا چاہتے تو مار سکتے تھے ۔لیکن حضرت عثان پڑپٹنے نے لوگوں کورو کا تھااس وجہ سے لوگ رکے رہے۔ پھر ابوعمرو بن مدہل خزاعی اورتجیبی اندر داخل ہوئے پس ان میں سے ایک نے چوڑے پھل والے نیز ہ

ے حضرت عثان وٹائٹو کی گردن کی رگوں کو کاٹ ڈالا دوسرے نے تکوار مارکران کواد پراٹھایا اور انہیں شہید کردیا چھر وہ بھاگ گئے ۔ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے رات کو وہ چلتے اور دن کوچپ جاتے ۔ یہاں تک کہ وہ مصراور شام کے مابین ایک جگہ پر بہنچ گئے ۔ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے کہ ایک نبطی اس علاقے سے نکلااس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا اس گدھے کے نتھنے میں ایک کھی تھس گئی وہ بدک کر بھا گا یہاں تک کہ اس غار میں داخل ہوا جس میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ گدھے کا مالک اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تو اس نے ان کو تھے لیا ۔ وہ شخص حضرت معاویہ جن ٹھٹو نے ان کو پکڑ کے بارے میں بتایا۔ بس حضرت معاویہ جن ٹھٹو نے ان کو پکڑ کردیا۔

( ٣٨٨٤٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُو ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :لَمَّا ذَكَرُوا مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ الَّذِى ذَكَرُوا أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ذَخَلُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخِ فَمَا تَأْمُرُونِي قَالَ : تُوعِيمُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلَاّهُ اللّهُ الّذِي وَلَا هُهُو أَعْلَمُ لَكُونُوا مِثْلَ الرَّومِ وَفَارِسَ إِذَا غَضِبُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلَاّهُ اللّهُ الّذِي وَلَاّهُ فَهُو أَعْلَمُ لَكُونُوا فِي شَأْنِهِ شَيْئًا.

(۳۸۸۴۷) عمرو بن دینار سے منقول ہے کہتے ہیں جب حضرت عثان وہا نے بارے میں تذکرہ ہوا جس طرح تذکر ہوا گول نے کہا کرتے ہیں تو عبدالرحمٰن اپنے بھوساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت عبدالله بن عمر کے پاس آئے۔ پس لوگوں نے کہا اے عبدالرحمٰن کیا آپ نہیں دیکھتے کہا س آ دمی (حضرت عثان وہا نے کتنی چیزیں بیدا کردیں؟ حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا واہ بھی واہ تم جھے کس بات کا حکم دے رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہوتم روم اور فارس والوں کی طرح ہوجاؤ کہ جب وہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہوتے تو اسے تل کردیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیا مارت سونی ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانے والا ہے میں ان کی شان میں پھے نہیں کہ سکتا۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُرِ بُنِ شَغَافَ قَالَ : سَأَلَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخُوَارِجِ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةً وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَوا الْجَسْرَ أَهَرَاقُوا الدِّمَاءَ وَأَخَذُوا الْأَمُوالَ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلَّا ذَا أَمَّا إِنِّي قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عَنْهُمْ وَلَا إِنِّهُ لَمُ يَقْتُلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُوا عَنْهُمْ وَلَا يَقِي مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي عَشْرَةً لِيَمُونَنَ عَلْمَ يَعْمَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي اللّهِ لِيَنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةً لِيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي عَلْمَ يَوْ وَاللّهِ لِيَنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةً لِيَمُونَنَ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي فَعَلَوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقُعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِي اللّهِ لِينَ تَرَكُتُمُوهُ إِخْذَى عَشْرَةً لِيَّا فِي عَلْمَ اللّهُ فَي وَاللّهِ لِينَ اللّهُ مِن النَّاسِ وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلاَّ قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيهِ فَا فَوْلَا لِهُ فَرَافِهُ وَاللّهِ لَئِنْ مَنَ النَّاسِ وَلَمْ يُفْعَلُوا خَلِيلِهُ لِمَا لِهُ عَلْمُ اللّهُ لِللّهُ لَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَمْ النَّاسِ وَلَمْ يُفْتَلُ خَلِيهُ إِلّا قُتِلَ يَهِ مَا لِهُ اللّهُ لِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لَنِنْ اللّهُ الل

(۳۸۸۴۸) بشر بن شغاف سے منقول ہیں عبداللہ بن سلام واٹنو نے خوارج کے بارے میں جھے سے بوچھامیں نے کہا کہ وہ کمی نماز پڑھنے والے ہوں گے ، زیا دہ روزے رکھنے والے ہوں گے ، گریہ کہ جب کسی بہادر شخص کو بادشاہ بنا کیں تو خون بہا کیں گاور اموال لوٹ لیں گے پھر فرمایا ان کے بارے میں سوال مت کروگریہ کہ میں نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان واٹنو کوشہید نہ کرو اوران کوچھوڑ دواللہ کی تتم اگرتم نے اس کوچھوڑ دیا گیارہ دن تک توہ اپنے بستر پرخود مرجا کیں گے مگرانہوں نے ایسانہیں کیا جب نبی کوقل کیا جاتا ہے تو اس کے عوض ستر ہزارانسان قبل ہوتے ہیں اور جب خلیفہ قبل کیا جاتا ہے اس کے عوض پینیتیں ہزارانسان قبل میسہ تہ ہیں

( ٣٨٨٤٩) حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُص، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبِ الْجَوْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ :أَخْتَرِطُ سَيْفِي؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، فَالَ: يَهُ أَبُوا إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، فَلَا لَهُ سَيْفِي؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، فَشَالَ :أَخْتَرِطُ سَيْفِي؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ، فَسَامُ سَيْفَكَ وَارْجِعُ إِلَى أَبِيك.

(۳۸۸۴۹) ابوقلابے منقول ہے کہ حضرت حسن بن علی والحق حضرت عثمان والتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنی تلوار سونت لوں؟ (میں باغیوں سے لوائی کے لیے تیار ہوں) حضرت عثمان والتی نے فرمایا، تب میں اللہ کے سامنے تمہارے خون سے بری ہوں۔ تم اپنی تلوار وہیں (نیام میں) رکھواورا پے گھر چلے جاؤ۔

( ٣٨٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِى الْهُدَيْلِ ، فَقَالَ : فَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ اللهِ عَنْهَانَ ، ثُمَّ اللهِ عَنْهَانَ اللهُ اللهِ بْنُ نُمْسُك.

( ٢٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَاتَان رِجُلاَى ، فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ تَجْعَلُوهُمَا فِي الْقُيُودِ فَاجْعَلُوهُمَا فِي الْقَيُودِ.

( ٣٨٨٥) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ حِينَ قُتِلَ عُنْمَان : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصَّابَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ خَيْرًا ، أَوْ رُشُدًا ، أَوْ رِضُوانًا فَإِنِّى بَرِىءٌ مِنْهُ ، وَكَيْسَ لِى فِيهِ نَصِيبٌ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ فَقَدْ عَلِمُت بَرَائِتِى ، قَالَ : اعْتَبِرُوا قَرْلِى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبُنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَهُ بَلِينَ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتُ بِقَتْلِها عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ إِلَا هُ إِنْ

(۳۸۸۵۲) محمد طینی سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ دہائی نے حضرت عثمان دہائی کے وقت فرمایا کہ اے اللہ اگر اہل عرب نے حضرت عثمان دہائی کوشہید کر کے اچھا کیا لیعنی خیرو ہدایت اور تیری رضا کی خاطر ، تو میں اس سے بری ہوں اور میرااس میں پچھ حصر نہیں ، اور اگر اہل عرب نے ان کوشہید کر کے منطی کی تو میری براءت کے بارے میں تو جانبا ہی ہے۔ پھر فرمایا میری اس بات سے عبرت حاصل کروجو میں تم سے کہدر ہاہوں اللہ کی تئم اگر اہل عرب نے ان تے آل میں بھلائی کی تو عنقریب وہ اس کا نفع دیکھ لیس سے اورا گرانہوں نے اس میں غلطی کی تو اس کا خونی نقصان بھی دیکھ لیس سے۔

( ٣٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذُرِّ لِعُثْمَانَ لَوْ أَمَرْتَنِى أَنْ أَتَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ فَتَبِ لَتَعَلَّقْتَ بِهَا أَبَدًّا حَتَّى أَمُوتَ.

(٣٨٨٥٣) حميد بن بلال سے منقول ہے كه ابوذر رفاۃ نے حضرت عثان والی سے عرض كيا كه اگر آپ جھے تھم ديں تو ميں كجاوے كے صلفے كے ساتھ اپنے آپ كو معلق كرلوں اور پھراسى سے بندھار ہوں يہاں تك كه مجھے موت آجائے (بعني ميں آپ كى ہرطرح اطاعت كے ليے تار ہوں)

( ٣٨٨٥٤ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ سَيَّرَنِي عُثْمَان إِلَى صِرَادِ لَسَمِعْت لَهُ وَأَطَعْت. (نعيم بن حماد ٢٠٨)

(۳۸۸۵۳) ابن حنفیہ ویشین سے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے تھے کہ اگر حضرت عثان دینٹو مجھے اس گروہ (بلوائیوں) کی طرف جانے کا حکم دیتے تو میں ان کے اس حکم کوسنتااورا طاعت کرتا۔

( ٣٨٨٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَيْعُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صِيدَانَ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ، قَالَ : لَوْ أَمَرَنِى عُثْمَانِ أَنْ أَمْشِى عَلَى رَأْسِى لَمَشَيْت.

(٣٨٨٥٨) حضرت ابوذر والثور خوالي كه اگر حضرت عثمان والثو مجصحكم ديتے كه ميں سركے بل چلوں تو ميں ضرور چاتا \_

( ٣٨٨٥٦) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَمُوو الْخَارِفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَحَدَ النَّفُو اللَّذِينَ قَدِمُوا فَنَزَلُوا بِذِى الْمَرُوةِ فَأَرْسَلُونَا إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُواجِهِ نَسْأَلُهُمُ : أَنْقُدِمُ ، أَوْ نَرْجِعُ ، وَقِيلَ لَنَا : اجْعَلُوا عَلِيًّا آخِوْ مَنْ تَسْأَلُونَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُمْ فَكُلُّهُمُ أَمَرُ بِالْقُدُومِ فَآتَيْنَا عَلِيًّا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمْ أَحَدًا قَيْلِي قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ ؟ قُلْنَا : أَمَرُونَا بِالْقُدُومِ ، قَالَ : لِكِنِي لَا آمُرُكُمْ ، إِمَّا لَا ، بَيْضٌ فَلْيُفُوخُ . (ابن سعد ٢٥)

(۳۸۸۵۲) عبید بن عمر و خار فی سے منقول کے کہ جولوگ مدینہ آئے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا پس یہ قافلہ ذی مروہ میں کھمرا۔ قافلے والوں نے ہمیں اصحاب محمد مِنْ اَفْظَیْکَا وران کی از واج مطہرات نشانی کے پاس بھیجا کہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ ہم مدینہ آجا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دولا نوسے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے ان مدینہ آجا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دولا نوسے میں انہوں نے آنے کا مشورہ و یا پھر ہم نے حضرت علی دولا کے پاس پہنچ کی سے بات کی اور سوال کیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے جھ سے پہلے بھی کی سے یہ سوال کیا تو ہم نے کہا تی ہاں۔ حضرت علی دولا نوسے میں انہوں نے کہا تی ہاں۔ حضرت علی دولا نوسے میں انہوں نے کہا تی ہا ہا تے کا حکم و یا ہے۔ حضرت علی دولا نوٹ نے فرمایا لیکن میں تمہیں یہ چھم نہیں و بتا یہ معالمہ

ايباب كداسكاانجام جلدظا بربوجائ كا

( ٣٨٨٥ ) حَلَّنَنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَلَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الآجر ، عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ يَنِى ثَعْلَبَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَا : قَدِمْنَا الرَّبَذَةَ فَمَرَزُنَا بِرَجُلٍ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ أَشْعَتَ ، فَقِيلَ هَذَا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَعَلَ بِكُ هَذَا الرَّجُلُّ وَفَعَلَ ، فَهَلْ أَنْتَ نَاصِبٌ لَنَا رَايَةً فَنَاتِ بَرِجَالٍ مَا شِمْت ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ ، لَا تَعْرِضُوا عَلَى أَذَاكُمُ ، لَا تُذِلُوا السُّلُطانَ ، فَإِنَّهُ مَنُ أَذَلَ السُّلُطانَ أَذَلَهُ اللّهُ ، وَاللهِ أَنْ لَوْ صَلَيْنِي عُثْمَانِ عَلَى أَطُولِ حَبْلٍ ، أَوْ أَطُولٍ خَشَبَةٍ لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْاَفْقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْوِقِ إِلَى الْمُغْوِي ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى ، وَلَوْ سَيَّرَبِي مَا بَيْنَ الْاَفُقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْوِقِ إِلَى الْمُغُوبِ ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْاللَّهُ وَاللهِ أَنْ لَوْ صَلَيْق وَلَالًا مَالِيقُ اللّهُ وَاللهِ أَنْ الْمَشْوقِ إِلَى اللّهُ فَي إِلَى الْمُعْوِقِ إِلَى الْمُعْوِقِ إِلَى الْمُعْوِقِ إِلَى الْمُعْوِقِ إِلَى اللّهَ فَي إِلَى الْالْعَقِي ، أَوْ بَيْنَ الْمُشْوِقِ إِلَى الْمُعْوِي ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَان وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى اللّهُ فَي إِلَى الْالْعَلَى اللّهُ فَي إِلْهَا لَهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكَ عَيْرٌ لِى اللّهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقِ اللْمَعْمِ الْمُعْتِ وَالْمُولُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقُ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

(۳۸۸۵۷) آجرکے ساتھیوں ہیں ہے ایک ساتھی ہے منقول ہے وہ بی تغلبہ کے دو بوڑھوں سے روایت کرتا ہے بینی ایک مرددوسری عورت دونوں کہتے ہیں کہ ہم ربذہ مقام کے پاس سے گزرے وہاں ہم نے ایک سفید داڑھی اور سفید سروالے پراگندہ حال محض کو دیکھا پس کہا گیا کہ بیصائی رسول ہیں (ایک وفد آیا اس نے حضرت ابوذر چڑاؤ کی حالت بہتر دیکھ کہا) بیسلوک اس مخض نے کیا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے جھنڈ انصب کریں گےتا کہ آپ کی پاس لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں اگر آپ چاہیں تو مخض نے کیا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے جھنڈ انصب کریں گےتا کہ آپ کی پراٹوں کو کیونکہ جوامیر کورسوا کرے گا اللہ اے ہی ذکیل انہوں نے کہا کہ اے لوگو! پی اذبیت کومیرے اوپ پیش نہ کرواور نہ امیر کورسوا کرو کیونکہ جوامیر کورسوا کرے گا اللہ اے ہی ذکیل کرے گا۔ اللہ کی تھم اگر حضرت عثمان جھائے ہی ہماری امیدرکھوں گا اور اس کو اپ باعث خیر جانوں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق اطاعت کروں گا اور اس پرصبر کروں گا اور اللہ سے احرکی امیدرکھوں گا اور اس کو اپ باعث خیر جانوں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق سے دوسرے افنی تک چلے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔ اس مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔ اس مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔

( ٣٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلِ يَقُولُ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ فِتْنَةٌ بَاقِرَةٌ كَدَاءِ الْبَطْنِ ، لَا يَدْرَى أَنَّى نُوْتَى ، تَأْتِيكُمْ مِنْ مَأْمَنِكُمْ وَتَذَعُ الْحَلِيمَ كَأَنَّهُ ابْنُ أَمْسِ ، قَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَانْتَصِلُوا رِمَاحَكُمْ. (نعيم بن حماد ١٢٢)

(۳۸۸۵۸) ابو واکل کہتے ہیں کہ جب عثمان دلائٹو کوشہید کیا گیا تو ابوموکی ڈوٹٹو نے فر مایا کہ بے شک یہ فتنہ بیٹ پھاڑنے والا ہے، پیٹ کی بیاری کی طرح ہم نہیں جانتے کہ بہ کہاں ہے آیا ہے۔ تمہارے پاس بیتمہارے امن کی جگہ ہے آیا ہے۔ برد بارانسان کو گزشتہ کل کے بچے کی طرح بناڈالے گاتم قطع رحمی کرو گے اورا یک دوسرے پر نیز وں کے وارکرو گے۔

( ٣٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّنْ بَكَى عَلَى عُنْمَانَ يَوْمَ الدَّادِ. ( ٣٨٨٥٩ ) زيد بن على حمنقول بركر زيد بن ثابت ال الوكول من سے تھے جوحفرت عثال والتو پردوئے تھان كے محاصر سے

( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنَت الْأَنْصَارُ عُثْمَانَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْصُرُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَنْصُرُك ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَاكَ ، ارْجِعُوا ، قَالَ الْحَسَنُ : وَاللهِ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ بِأَرْدِيَتِهِمْ لَمَنْعُوهُ.

(۳۸۸۲۰) حفرت حسن بڑا ٹیو فرماتے ہیں کہ انصار رہا ٹیو حضرت عثمان دہاؤی کی خدمت عاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم نے اللہ کی دو (اللہ کے راستے میں دود فع اڑے) دفعہ مدد کی اور اس کے رسول مِلْوَفِقَاقِ کی بھی مدد کی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے تو انہوں نے کہاس کی ضرورت نہیں تم لوٹ جاؤ۔ حضرت حسن جہاٹی فرماتے تھے اللہ کی قتم اگر انصار اپنے کمزوروں کے ذریعے بھی ان کوروک نے ہے۔

( ٣٨٨٦١ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ وَاللهِ لَئِنْ فَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(۳۸۸۱) ابوصالح سے منقول ہے کہ جب حضرت عثان دہاؤہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام دہاؤہ نے فرمایاتم حضرت عثان دہاؤہ کا عثان دہاتھ کو تا تا ہو گئر کھی سب مل کرا کھے نمازا دانہ کر عثان دہاتھ کو تات کو تاتو کھر کھی سب مل کرا کھے نمازا دانہ کر سکو گئے۔

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدثنى العلاء بن المنهال قَالَ : حدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلَوْ سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلَوْ سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمُ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ السُّعَاةِ فَاذُهُ بَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذُته فَذَهُبُت بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبُوتِه ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبُوتِه ، فَقَالَ : وَسَعْهُ مَوْضِعَةُ ، فَلُو سُبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ ذَلِكَ الْيُوْمَ . (بخارى ١١١٣)

(۳۸۸۲) منذراؤری پیشید فرماتے ہیں کہ ہم محمد ابن حنف پیشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کس نے حضرت عثمان جائٹو کو برا بھلا کہا کرتے تھے وانہوں کہا تو محمد بن حفنہ پیشید نے فرمایا کہا کرتے تھے وانہوں نے فرمایا کہا کرتے ہے والد ماجد (حضرت علی جائٹو) تو ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے وانہوں نے فرمایا کہا کہ انہوں نے فرمایا کہا انہوں نے فرمایا کہا کہ انہوں نے فرمایا کہا کہ انہوں نے بہتر کتاب اللہ اس حال میں کہان کے پاس صدقات وصول کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی جائٹو نے فرمایا سب ہبتر کتاب اللہ ہاں حال میں کہان کے پاس صدقات وصول کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا مگرانہوں نے کہا کہ ہاں کولے جائک ودے دو پس اسے کیر حضرت عثمان جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا مگرانہوں نے کہا کہ محصاس کی ضرورت نہیں پس میں حضرت علی جائٹو کی خدمت میں واپس ہوا اور ان کو حضرت عثمان جائٹو کے قول کے بارے میں بنایا کہ حضرت علی جائٹو نے فرمایا کہ اس کواس کی جگہ بررکھ دو ۔ اگر حضرت علی جائٹو ان کوامن وضنے کرتے تو اس دن کرتے ۔ کہا کہ کہا کہ کہا کہ انگر کوئٹو نے فرمایا کہا کہ انگر کوئٹو نے فرمایا کہا کہا گوئٹو کوئٹو نے فرمایا کہا کہا کہ انگر کوئٹو نے فرمایا کہا کہا گوئٹو کوئٹو نے فرمایا کہا کہا کہ انگر کوئٹو کوئٹو نے فرمایا کہا کہ کوئٹو کو

مصنف ابن الب شيدمتر جم (جلداا) كي المحتال الفنس

بِالرَّصَافَةِ يَقُولُ : وَاللهِ لَقَدُ نَصَحَ عَلِيٌّ وَصَحَّحَ فِي عُنْمَانَ ، لَوْلَا أَنَّهُمْ أَصَابُوا الْكِتَابَ لَرَجَعُوا. (۳۸۸۷۳) زہری پیٹیوٹا نے رصافہ مقام میں فرمایا اللہ کی قتم حضرت علی تواٹیو نے حضرت عثمان جھاٹیو کے بارے خیر خواہی کی اور

اطاعت اختیاری \_اگران کو (باغیوں کو )خط کاعلم نه ہوتا تووہ مدینه کی طرف واپس نہ لوٹے ۔

( ٢٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ :

قُلْتُ لِلْأَشْتَرِ : لَقَدْ كُنْت كَارِهًا لِيَوْمِ الدَّارِ فَكَيْفَ رَجَعْت عَنْ رَأْبِكَ ، فَقَالَ : أَجَلُ ، وَاللهِ إِنْ كُنْت لَكَارِهًا لِيَوْمِ الدَّارِ وَلَكِنُ جِنْت بِأُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لأَدْخِلَهَا الدَّارَ ، وَأَرَدُت أَنْ أُخْرِجَ عُنْمَانَ فِي هَوْدَج ، فَأَبُوا أَنْ يَدَعُونِي وَقَالُوا :مَا لَنَا وَلَك يَا أَشْتَرُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْت طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَالْقَوْمَ بَايَعُوا عَلِيًّا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ، ثُمَّ نَكَثُوا عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَابْنُ الزُّبَيْرِ الْقَائِلُ : اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، قَالَ : لَا وَاللهِ ، وَلَا رَفَعْت السَّيْف،

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْنًا مِنَ الرُّوحِ لَأَنَّى كُنْتَ عَلَيْهِ بِحَنَقِ لَأَنَّهُ اسْتَحَفَّ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَخْرَجَهَا ، فَلَمَّا لَقِيته مَا رَضِيت لَهُ بِقُوَّةِ سَاعِدِى حَتَّى قُمْت فِي الرَّكَابَيْنِ قَائِمًا فَضَرَبْته عَلَى رَأْسِهِ ،

فَرَ أَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتِه ، وَلَكِنَّ الْقَائِلَ اقْتَلُونِي وَمَالِكًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ، لَمَّا لَقِيتِه اعْتَنَفْتِه فَوَقَعْت أَنَا وَهُوَ عَنْ فَرَسَيْنَا ، فَجَعَلَ يُنَادِى :اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ لَا يَذُرُونَ مَنْ يَغْنِي ، وَلَمْ

يَقُلُ : الأَشْتَرُ ، لَقُتِلْت. (٣٨٨١٣) علقمه ويشيئ سے منقول ہے كہتے ہيں ميں نے مشتهر سے كہا آپ تو يوم دار (حضرت كے كھر كے محاصر سے كا دن) كو ناپند کرتے تھے پھرآپ نے کیے اپی رائے سے رجوع کیا؟ تو اس نے کہااللہ کی شم میں یوم دارکو ناپند کرتا تھا اور میں ام حبیبہ منی مذیخ بنت ابوسفیان کولایا تا کہ میں ان کوحضرت عثمان دیافٹہ کے گھر لے جاؤں اور حضرت عثمان دیافٹہ کو هودج میں نکال لوں۔ مگرانہوں نے مجھےاندر جانے سے روک دیااور کہا کہ ہمارااشتر ہے کیا واسطہ کیکن میں نے طلحہ مٹاٹٹ زبیر ڈاٹٹو اور پچھالوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی تواٹیو کے ہاتھ پر بغیر کسی اگراہ کے بیعت کی اور پھراس بیعت کوتو ڑ ڈالا ۔علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابن زبیریه کہنے والے تھے کہ' مجھے اور مالک کوتل کردو'' تو اس نے جواب دیانہیں اللہ کی قتم میں نے ابن زبیر دوائو سے تکوار نہیں ہٹائی تھی اس حال میں کہ اندرروح کود کیے رہاتھا (لیعنی زندگی کی رمق دیکھارہا) کیونکہ مجھے ان پرغصہ تھا اس بات پر کہ انہوں نے ام المومنین كووقعت نددى تھى يہاں تك كەميں ام المومنين كوواپس لے گيا۔ پس جب ميراان سے لڑائى ميں سامنا ہواتو ميں نے اپنے باز وُں کی قوت پراکتفانہیں کیا بلکہ میں نے دونوں رکابوں میں کھڑے ہوکر قوت کے ساتھ ان کے سرمیں تلوار ماری پس میں نے اس کوتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔لیکن (مجھے اور مالک کوتل کردو) کہنے والے،عبدالرحمٰن بن عماب سے جب ملا قات ہوئی تو میں نے اس پرتلوارزنی کی جتی کہ میں اوروہ اینے گھوڑوں ہے گر مجئے پس اس نے پکار نا شروع کیا کہ مجھے اور ما لک کوتل کر دواورلوگ گزر

رہے تھے گروہ نہیں جانتے تھے کہ مالک ہے اس کی مراد کیا ہے کیونکہ اس نے اشتر نہیں کہاتھاا گروہ اشتر کہتا توقل کردیا جاتا۔

( ٣٨٨٦٥) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابُنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : أَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَتَى طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا طَلْحَةً إِنَّ هَوُّ لَآءٍ ، يَعْنِى أَهُلَ مِصْرً ، يَسْمَعُونَ مِنْك وَيُطِيعُونَك ، فَانْهَهُمْ عَنْ قَتْلٍ عُشْمَانَ ، فَقَالَ : مَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ دَمِ أَرَادَ اللَّهُ إِهُواقَهُ ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْصَرَف وَهُو يَقُولُ : بِنْسَ مَا ظَنَّ ابْنُ الْحَضْرَمِيَّةِ أَنْ يَقَتُلَ ابْنَ عَمَّنى وَيَغْلِينِى عَلَى مُلْكِى بِشَسَ مَا راى.

(۳۸۸۷۵) قمادہ سے روایت ہے کی ڈٹاٹٹو نے اشتر کا ہاتھ تھا ما اور چل دیے یہاں تک کہ طلحہ ڈٹاٹٹو کے پاس آئے پھر فر مایا یہ لوگ یعنی اہل مصرآپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں پس ان کو حضرت عثمان ڈٹاٹو کے قبل سے منع کریں انہوں نے جوا ؛ بدیا جس خون کو اللہ نے بہانے کا ارادہ کر لیا ہے جس اسے نہیں روک سکتا ۔ پس حضرت علی ڈٹاٹو نے اشتر کا ہاتھ پکڑا اور واپس آگئے یہ کہتے ہوئے کہ ابن حضر مید کا یہ گان کتنا بڑا ہے کہ میرے بچپا کے بیٹے کو قبل کیا جائے اس حال میں کہ وہ میرے ملک میں مجھ کرغالب آر ہا ہے جو میں د کیور ہا ہوں ۔

( ٣٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَنَّ عَلِيًّا اتَّهِمَ فِى قَتْلِ عُنْمَانَ حَتَّى بُويِعَ فَكَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣٨٨٧١) اَبن سيرين سے منقول ہے کہتے ہيں کہ ميں نہيں جانتا که حضرت علی جانٹے پر حضرت عثمان وہائٹو کے قبل کا بہتان لگایا گیا ہو یہاں تک کدان سے بیعت کی گئی بھرلوگوں نے ان پرقل کی تہمت لگائی۔

( ٢٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فِي مَجْمَعِ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَان ، أَحَدُ يَنِي جُشَمٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ القومِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيْكُمْ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمَ الْخَوْفُ فَجَاؤُوا مِنْ حَيَّثُ يَأْمَنُ الطَّيْرُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمْ فَتْلُ عُثْمَانَ فَهُمْ قَتْلُوهُ ، وَإِنَّ الرَّأَى فِيهِمْ أَنْ تَنْخَس بِهِمْ دَوَابَّهُمْ حَتَّى يَنْحُرُجُوا.

۔ (۳۸۸۷) عمیرہ بن سعد سے منقول ہے کہ جب طلحہ وہ اٹنے زبیر وہ اٹنے اوران کے ساتھی آئے تو ایک شخص مجمع کے درمیان سے اٹھا اور کہا میں فلال بن فلال قبیلہ بن جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ اٹنے زبیر اوران کے ساتھی) تمہار سے پاس آئے ہیں۔ اگر یہ کسی فلال بن فلال قبیلہ بن جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ اٹنے نیل اور اگر حضرت کسی خوف کی وجہ سے آئے ہیں تو پھرالی جگہ سے آئے ہیں جہال پرندے کو بھی امن حاصل ہے (لیمن مکہ میں) اور اگر حضرت عثمان وہ فی وجہ سے آئے ہیں تو ان کے پاس ہی ان کو آل کیا گیا ہے ان کے بارے میں رائے یہ کہ ان کے جانوروں کو آئیرے ماریں جائیں تاکہ یہ یہال سے نکل جائیں۔

( ٣٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِى أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ.

(٣٨٨٨) ابوعثان والتوعي عنقول ب كه حضرت عثان والثوثو كوايا م تشريق كے وسط ميں شهيد كميا كميا۔

( ٢٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : كَا لَمَّا قُتِلَ عُنْهُ فَقِيلَ : لَا لَمَّا قُتِلَ عُنْهَا عَنْزَانِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ فُقِنَتُ عَيْنُهُ فَقِيلَ : لَا تَنْتَطِحُ فِيهَا عَنزَانِ ، قَالَ بَلِّي ، وَتُفْقَأُ فِيهِ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ . (يعقوب بن سفيان ٣٢٩)

(۳۸۸۹) ابن سیر مین سے منقول کے کہتے ہیں جب حضرت عثمان دولائو کو شہید کہا گیا تو عدی بن حاتم دولائو نے فرمایا کہ اس معالمے میں دورائے نہیں۔ پس جب جنگ صفین کے دن ان کی آ کھ ضائع ہوئی تو کہا گیا حضرت عثمان دولائو کے قت میں دورائے نہیں تھی۔ حضرت عدی بن حاتم دولائو نے فرمایا کیوں نہیں اس میں بھی بہت کی آٹکھیں ضائع ہوئی تھیں۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، الْأَزْدِى ، وَاللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَا فِى أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِنَةٍ ، قَالَ : فَاتَّخِذُ سابياء فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِىءَ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يَمْنَعُونَ هَذَا الْعَطَاءَ. (بخارى ٥٧١)

(۳۸۸۷۰) ابوظبیان از دی ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تئے نے فر مایا اے ابوظبیان تمہارا کتنا مال ہے؟ تو میں نے کہا پچیس سو درہم حضرت عمر حفاظ نے فر مایا اس کثرت مال کو پکڑلو کیونکہ عنقریب قریش کے لڑکے آئیں گے اور ان عطایا ہے منع کریں گے۔

( ٣٨٨٧) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى ذِنْبِ يَقُولُ ، قَالَ أَبُو مُوَيْرَةً : وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَاللهِ لَيَقَعَنَّ الْقَتْلُ وَالْمَوْتُ فِى هَذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الكِبَا ، قَالَ أَبُو أُسَامَةً : يَعْنِى الْكُنَاسَةَ ، فَيجِدُ بِهَا النَّعْلَ ، فَيَقُولُ : كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ. (ابن حبان ٣٨٥٣ـ احمد ٣٣٣)

(۱۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ اٹھٹو فرماتے ہیں کہ اللہ کا تتم جویس جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے زیادہ روتے کم اورا کرتم وہ سب جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تتم ہنتے کم روتے زیادہ۔اللہ کا قتم قریش کے اس قبیلے میں ایک قبل واقع ہوگا پھر ایک آ دمی گندگی کے دُھریرآئے گا اے وہاں سے ایک جوتا ملے گالوگ کہیں کے بیقریش کا جوتا ہے۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ عَامِرِ الشَّغِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّغِيِّ ، عَنُ عَامِرِ بَنِ شَهْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرَيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ فَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِيِّ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرَيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ فَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِيِّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

(٣٨٨٢) عامر بن شہرے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میز فقط ہے ایک بات می اور نباثی ہے بھی ایک بات نی ہی کریم میز فقط ہے ایک بات می اور نباثی ہے بھی ایک بات می ایک بات می کریم میز فقط کے اس کریم میز فقط کے اس کے اس کا ایک بیٹا کتاب لی کرا یا اور اس نے انجیل کی ایک آیت پڑھی پھراس کو سمجھایا میں ہسا۔ نباثی نے کہائم کتاب اللہ کی وجہ ہے ہنتے ہو؟ سنواللہ کی تتم بہ شکا ہوا ہی جواللہ تعالی نے حضرت عیلی علایت اللہ یا تاری ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت اس زمین براس وقت ہوگی جب اس پرامراء نبچ ہو نگے (نوعمرائر کے ہو نگے)

( ٣٨٨٧٣) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْهَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْشِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْهَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْشِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحُدِثُوا عَمَلاً يَنْزِعُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ فَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُورُكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ.

(۳۸۸۷۳) ابومسعود سے منقول ہے کہ نبی کریم مُؤَفِظَةَ قریش سے فر مایا بیام رخلافت تمہارے اندر ہے اورتم اس کے والی ہواس وقت تک جب تک تم کوئی ایسا کا منہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کوتم سے چھین لے جب تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر مخلوق کے سب سے شریرلوگوں کومسلط کرے گا۔اوروہ تم کوایسے چھیل ڈالیس سے جیسے شاخ کوچھیل دیا جاتا ہے۔

( ٣٨٨٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوُفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخُرَاقِ ، عَنْ أَبِى كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السَّرُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا مَا حَكَمُوا عَدَّلُوا ، وَإِذَا مَا فَسَمُّوا أَفْسَطُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُّ.

(۳۸۷۷) ابوموی جی فی سے روایت ہے کہ نی کر یم مُؤَفِّفَتِ ایک گھر میں دروازے پر کھڑے تھے جس کے اندر قریش کے پچھوگ تھے۔ نی کر یم مُؤَفِّفَتِ نِی فرمایا کہ بیامرخلافت قریش کے اندر رہے گا جب تک قریش والے رحم کے طلب گار پررحم کرتے رہیں گے اور انصاف کے لیے آنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے ،اورتشیم میں عدل سے کام لیس گے۔ان میں سے جوابیانہیں کرے گائی پرائلہ، فرشتوں اورسارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔اوراس سے نوافل وفرائض قبول نہیں کیے جائیں گے۔

( ٣٨٨٧٥) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذَا الدَّارِ أَبُو هِلَالِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُوا غِنَاءً فَاسُّتَشْرَفُوا لَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَمَعَ وَفَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَتَاهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمَا يَتَغَنَّيَان وَيُجِيبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا يَزَالُ حوارثٌ تَلُوحُ عِظَامُهُ ﴿ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيَقْبَرُا

فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكْسًا ، اللَّهُمَّ دُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ دَعًّا. (بزار ٣٨٥٩ ـ ابويعلى ٢٩٩٩)

آب کے ساتھ تھے۔ لیس انہوں نے گائی روایت کرتے ہیں نبی کریم میٹر انٹی گئی ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ لیس انہوں نے گائے کی آ وازش اور وہ اس آ واز کی طرف متوجہ ہو گئے لیس ایک شخص اٹھا اور آ واز کی ٹوہ میں لگ گیا ہے حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے۔ پس وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ بید فلاں اور فلاں ہیں دونوں گا ٹاگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب دے رہا ہے اور کہدر ہاہے کہ انصاری کی ہڈیاں پڑی چیکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو فن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جاسے رہا ہے اور کہدر ہاہے کہ انصاری کی ہڈیاں پڑی چیکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو فن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جاسکے گی ۔ پس نبی کریم میز ان فی آئے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ! ان دونوں کو کسی فتنے ہیں جتلا کردے، اے اللہ! ان کو آگ میں وکھیل دے۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنِ الْأَعْشَى بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ أَفْبَلَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ حَاجًّا مِنَ الشَّامِ اللّهُ عَلْدِهِ مَا اللّهُ عَبْدِ اللّهِ مَقَالَ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُنَ عَثْمَانَ بُنَ عَقَانَ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان ، أَلَا أُخْبِرُكُ شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ طَاعَةً . (حاكم ١٣٥٥)

(٣٨٨٧) از ہر بن عبداللہ عن منقول ہے کہ عبادہ بن صامت وہ اور شام ہے جج کرنے کے لیے تشریف لائے چرمہ ینھا ضر ہوئے اور حضرت عثمان وہ فئے کی خدمت میں آئے اور فر مایا اے عثمان! کیا میں آپ کو ایسی بات کی خبر ند دوں جو میں نے نبی کریم مِرافظة ہے ہے بہوتو حضرت عثمان وہ فئے نے فر مایا کیوں نہیں حضرت عبادہ بن صامت وہ فئے نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم مُرافظة اللہ میں نے نبی کریم مُرافظة اللہ میں نے بوادر کورنر کو میاتے ہواور کورنر کو میاتے ہواور کورنر ایسے امراء آئیں گے جوتم کو ایسی باتوں کا علم دیں گے جن کوتم جانے ہواور کورنر ایسے بنا کمیں گے جن کوتم نہیں جانے (یعنی جنہیں تم نہیں تبید کریں ایسے امراء کی اطاعت تم پرواجب نہیں۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرُ لَيْنِ بِنْتُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَاهَا ثَقُلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ زِيَادَة فَجَاءَ يَعُودُهُ فَجَلَسَ فَعَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مَعْقِلُ أَلَا تُحَدِّثُنَا فَقَدُ كَانَ اللَّهُ يَنْفَعُنَا بِأَشْيَاءَ نَسْمَعُهَا مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ وَال يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُوتُ لَمْ يَعْدِلُ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَةُ اللَّهُ لِوَجُهِهِ فِى النَّارِ ، فَأَطْرَقَ الآخَرُ سَاعَةً ، فَقَالَ : شَيْءٌ شَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِنْ وَسَلَم يَقُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِعْهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِنْ وَسَلَم يَقُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ هِنَة

عام ، قال ابن زیاد : آلا گنت حکد نینی بهذا قبل الآن ، قال : والآن کولا ما آنا عکیه کم اُحد نه ند بد.

(۲۸۸۷) بنت معقل بن بیار بردایت ہے کہ ان کے دالد محرم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو یہ خبر ابن زیادہ کی پی ابن زیادہ براین زیادہ کی بر کہنے لگا ہے۔

ابن زیاد عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوا پس ان کے قریب بیٹھا اور ان کے چہرے پر موت کے اثر ات دیکھے پھر کہنے لگا ہے۔

معقل! کیا آپ حدیث بیان ہیں کریں محقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان احادیث ہوتی ہوتی ہوتی بہت نفع بہنچا یا ہے۔

پس حضرت معقل بن بیار واقع نے فرمایا کہ بیش نے رمول اللہ تعالیٰ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل آگ میں سیسینے گا۔ وہ

رعیت میں میری کم یا زیادہ امت ہواورہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرنے گریا کہ اللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل آگ میں سیسینے گا۔ وہ

ایک گھڑی کے لیے مہوت ہوگئے۔ پھر ابن زیاد بولا یہ آپ نے رسول اللہ میافی شیش نے رسول اللہ میافی بیٹی بیان کے بعد آنے والوں سے ساہ معقل نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میافی نہ کرے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں یائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے معقل نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میافیکی نہ کرے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں یائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اور اس کے ساتھ بھلائی نہ کرے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں یائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سائی؟ حضرت معقل جوائی نے فرمایا اگر میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سائی؟ حضرت معقل جوائی نے فرمایا اگر میں مرض الوفات میں نہ ہوتا تو آپ کواب بھی یہ حدیث نہ نہ نا تا۔

( ٢٨٨٧٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْشِى مَعَ حُذَيْفَةَ نَحُو الْفُرَاتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا الْحُرِجْتُمْ لَا تَذُوقُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ، قَالَ :قُلْنَا :أَتَظُنُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَا أَظُنَّهُ ، وَلَكِنْ أَسْتَيْقِنَهُ.

(٣٨٨٤٨) قيس منقول بكرايك محف حذيف والتي كم ساته فرات كي طرف جار ما تعا حضرت حذيف والتي غامال المان ال

( ٢٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ ، قَالَ : قالُوا :لِمُطرِّفٍ :هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاَشْعَتْ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطرِّفٌ :وَاللهِ لقد نزى بَيْنَ أَمْرَيْنِ :لَئِنْ ظَهَر لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا تَزَالُونَ أَذِلَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۸۷۹)ابوالعلاء سے منقول ہے اوگوں نے مطرف ہے کہا بیعبدالرحمٰن بن الاهعث آئے ہیں انہوں نے دو کاموں میں قدم رکھا ہے اگر بیغالب آگئے تو اللہ کا دین قائم نہ ہوگااوراگر بیمغلوب ہو گئے تو تم قیامت تک ذلیل ہوتے رہو گے۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّهُ الإِسْلاَم وَعَرَفَهُ ، ثُمَّ تَفَقَّدَهُ لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ شَيْنًا.

( ۳۸۸۸ ) ابودرداء سے منقول ہے اگر کسی مخص کواسلام نے متفکر کیا پھراس نے بھی اسلام کو پیچان لیا اوراسلام کا دامن چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کے بارے بیں کچھونہ جانا۔ هُ مَعنف ابن الْبُشِيمِ ترجم (جلداا) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الفنن ﴿ كَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَادُ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلُ بِالْبِرَازِ ، وَهَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَادُ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلُ بِالْبِرَازِ ،

یعنبی مفہور آمرہ گردہ ۔ یعنبی یظہر آمرہ گردہ ۔ (۳۸۸۸) اعمش اپنے شیخ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر جاہیئ نے فرماما جوحق حاہتا ہے تو اسے حامے کہ وہ کھلے میدان میں

(٣٨٨٨) اعمش اپنے شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی نے فر مایا جو حق جا ہتا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ کھلے میدان میں اتر بے یعنی اپنے معاللے کا اظہار کرے۔

( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِح ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِيْنَةٌ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَزَالُ نَرَى فِي فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْئًا نَكُرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهُلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ أَهُلَ بَيْتِى سَيلْقُونَ بَعْدِى وَجُهِكَ شَيْئًا وَتَطُولِيدًا ، حَتَى يَأْتِى قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتُ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُغُطُونَه ، وَلَا يَقُلُونَ الْمَعْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتُ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُغُطُونَه ، وَلَا يَقُولُونَ الْمَا مُنْ فَعَلَ اللهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا ، حَتَّى يَأْتِى قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطُونَهُ ، فَيَمْلُونَهُ عَلَى يَلْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَيَمْلُوهُ هَا قِسُطًا كَمُهَا تِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيعُونَ مَا سَأَلُوا ، فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدُفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَيَمْلُوهُ هَا قِسُطًا كَمَا مَلُو هَا جَوْرًا ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْحِ. (أبن ماجه ٢٠٨٢ ـ حاكم ٢١٣) عَمَا مَلُو هَا تَعْلَى النَّلْحِ. (أبن ماجه ٢٠٨٢ ـ حاكم ٢١٣)

میرے اہل بیت کے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ میرے بعد اہل بیت کو ایک آز مائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی ان کے پاس سیاہ جینڈے ہوں گے وہ حق کا مطالبہ کریں گے مگر ان کوخی نہیں دیا جائے گا ہیں وہ قبال کریں گے اور نقصان پہنچا ئیں گے ہیں ان کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے بیال تک کہ امر خلافت میرے اہل بیت کے ایک شخص کے میر دکر دیا جائے ہیں وہ زمین کو ایسے انصاف سے بھر دیں گے جیسے ان

ے پہلوں نے ظلم وستم سے بھردیا تھا۔ تم میں سے اگر کوئی اسکو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے اگر چہ برف برگسٹ کرجانا پڑے۔ ( ۲۸۸۸۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شَرِیكٍ ، عَنْ أَہِی مَهُلِ ، قَالَ : قُلْتُ لَا ہِی جَعْفَرِ : إِنَّ السَّلُطَانَ يُولِّی الْعَمَلَ ، قَالَ :

لَا تَلِيَنَّ لَهُمْ شَيْئًا ، وَإِنْ وَلِيتَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَدْ الْأَمَانَةَ.

(۳۸۸۸س) ابومهل ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے کہا بادشاہ کو کام کا والی بنایا جاتا ہے؟ توانہوں نے فر مایا! ان کے لیے کسی شئے کے والی شد بنیاا گرتم کو والی بنایا جائے تو تم اللہ سے ڈرواورا مانت اوا کرو۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا تُعِدَّ لَهُمْ سِفُرًا وَلَا تَخُطَّ لَهُمْ بِقَلَمٍ.

(٣٨٨٨٣) ابوجعفر منقول ب كتبع بين كتم لوكوں كے ليے كتاب تيار ندكرواور ند بى ان كے ليے قلم سے پچونكھو۔

( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ بِالْبَصْرَةِ وَقَدْ أَتِي بِجِزْيَةِ أَصْبَهَانَ ثَلَائَةِ آلَافِ أَلْفٍ ، فَهِى مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَائِل ، مَا تَقُولُ فِيمَنُ مَاتَ وَتَرَكَ مِثْلَ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ ، أَعُوضُ بِهِ كَيْفَ إِنْ كَانَتْ مِنْ غُلُولٍ ، قَالَ : ذَاكَ شَرٌّ عَلَى شَرٌّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، إِذَا أَنَا قَدِمُ الْكُوفَةَ فَأْتِنِى لَعَلَى أُصِيبُك بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْكُوفَة ، قَالَ : فَآتَيْت عَلْقَمَة أَبُو وَائِلٍ ، إِذَا أَنَا قَدِمُت الْكُوفَة فَأْتِنِى لَعَلَى أُصِيبُك بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْكُوفَة ، قَالَ : فَآتَيْت عَلْقَمَة فَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِنَّكُ لَوْ أَتَيْتِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَشِيرِنِى لَمْ أَقُلْ لَكَ شَيْنًا ، فَأَمَّا إِذَا اسْتَشَرْتِنِى فَإِنَّهُ بَحَقِّ عَلَى فَالَ : فَالَ : فَقَلَ : مَا أُولِكَ أَنْ يَسْتَشِيرِنِى لَمْ أَقُلْ لَكَ شَيْنًا ، فَأَمَّا إِذَا اسْتَشَرْتِنِى فَإِنَّهُ بَعَقْ عَلَى اللهَ عَنْ الْعُمْرِقِ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِّى أَعُزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَقَىءِ وَإِنِّى أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِلَى أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ دُنِياهُمْ شَيْئًا إِلَا أَصَابُوا مِنْ دِينِى أَكْثَرَ مِنْهُ.

(۳۸۸۵) ابودائل مے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھرہ گیا جب کہ اس کے ساسنے اصبهان کا تین لاکھ جزیہ پڑا تھا۔ ابن زیاد نے کہاا ہے ابودائل اس محض کے بارے میں کیا خیال ہے جوا تناتر کہ چھوڑ کرمرا ہو۔ میں نے تعریض کرتے ہوئے کہا کیا عال ہواگر یہ خیانت کا مال ہو۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو شر پرشر ہوا، پھر کہاا ہے ابودائل جب میں کوفی آوں تو میرے پاس آتا ممکن ہے کہ میں تمہیں فیر پنچاؤں ، ابودائل کہتے ہیں: اگر آپ بھے ہے مشورہ کرنے سے پہلے اسکے پاس چلے جاتے تو میں پکھنہ کہتا ، اور اب اگر بھے ہے مشورہ کربی بیٹھے ہوتو بھے پربیح تربی کا کہ آپ کو ضیحت کردں ، پس علقمہ نے فرمایا: میں پند نہیں کرتا کہ میرے لیے دولا کھ در ہم ہوں اور مجھے ایک شکر پر عزت دی جائے۔ اور بیاس وجہ سے کہ میں ان کی دنیا تک تنامیس بینچ سکنا جتناوہ میرے دین کو فقصان پہنچا کیں گے۔

( ٢٨٨٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الصَّلْبِ بْنِ مَطْرِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عِيسَى الْمُرَادِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ هَذَا الزَّمَانِ فُرَّاءٌ فُسَقَةٌ ، وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ ، وَأُمْنَاءُ خَوَنَةٌ ، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةٌ ، وَأُمْرَاءُ كَذَبَةٌ. (بزار ٢٦٣٠) (٢٢٣٠) معاذ مع مُعَول ہے فرماتے ہیں کہ آخرزمانے میں فاس قاری، فاجروزراء، خیانت کرنے والے امانت رکھنے والے، ظالم جمران ہوئے اور جموثے امراء ہول کے۔

طالم طران ہو سے اور جھو نے امراء ہوں ئے۔
( ۲۸۸۸۷) حَدَّثَنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنْ مُوسَی الْجُھنِیِّ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ : حدَّثَنِی مَوْلَاتِی سِدْرَةُ ، أَنَّ جَدَكَ سَلَمَةً بُنُ قَیْسِ ، فَلَاثُ قَدْ حَفِظْتها لَا تَجْمَعُ بَدُنَ الصَّدَقَةِ بْنَ قَیْسِ ، فَلَاثُ قَدْ حَفِظْتها لَا تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّرَائِرِ فَإِنَّكُ لَنْ تَعْدِلَ وَلَوْ حَرَصْت ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، بَیْنَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَالَقِصْ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِدٌ وَالَّوْقِ وَالْمَالُوا مِنْ دِینِكَ أَفْضَلَ مِنْهُ. (عبدالرزاق ۲۰۵۰) وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدِينَ فَيْ الصَّدِينَ الصَّدِينَ مَنْ وَلِي الصَّدَةُ مِنْ وَلَا الْمَالُولِ وَالْمَالُولُ الْمَلُولُ وَلَا مُعْتَى الصَّدِينَ فَيْ الصَّدِينَ الصَّدِينَ فَيْ الْمَلْمُ الْمَدِينَ عَلَى الْمَعْمَلُ مِنْ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمُولِ وَمُولُ مَا مُولَى الْمَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِ عَلَى الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُولُ وَالْمُولُ لَا مُعْلَى مُنْ الْمُعْلِى الْمَالِدُ الْمَالُولُ وَالْمُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالِينَ الصَّلَى الْمَالِقَ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْلِى الْمَالِمُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالِقُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمَالُمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُ الْمُولُولُ اللَّ

کرنے والا ہوتا ہے یا زیادتی کرنے والا ، بادشاہ کے قریب زیادہ نہ جانا کیونکہ جتنائم ان کی دنیا تک پہنچو گے اس سے زیادہ سے تمہارے دین کو لے اڑیں گے۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ :اتَّقُوا أَبْوَابَ الْأَمَرَاءِ فَإِنَّهَا مَوَاقِفُ ٱلْفِتَنِ ، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ تشتبه مُقْبِلَةً وَتَبِينُ مُدْبِرَةً.

(٣٨٨٨) عماره بن عبد منقول ہے كہتے ہيں كہ حذيف و الله عن المراء كدروازوں سے بچو كيونكه بيا فتنے كى جگہبيں ہيں ، مگريه كه فتنه مشتبه بوكر آتا ہے اور ظاہر ہوكر جاتا ہے ( يعنى جب فتنه بر پا ہوتا ہے تو حق وصواب ظاہراور واضح نہيں ہوتا جب جلاجاتا ہے تو انسان كو پتا چلا ہے كہ اس كامل خطاتھا )

عَن : ثُمَّ قَال : سَلُونِى فَإِنَّكُمْ لا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَلاَ عَنْ فِنَةٍ تَهُدِى مِنَة وَتَضِلُّ مِنَة إِلَّا حَدَّثَتُكُمْ بِنَاعِقِهَا وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْبُلاءِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْبُلاءِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فَلْيَعْفِلُ ، وَإِذَا سُئِلَ مَسْؤُولٌ فَلْيَتَبَّتُ ؛ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَمُورًا تَتِم جَلَلًا ، وَبَلاءً مُثْلِحًا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِى وَنَوْلَتْ كَرَائِهُ الْأُمُورِ ، حَلَلًا ، وَبَلاءً مُكْلِحًا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِى وَنَوْلَتْ كَرَائِهُ الْأُمُورِ ، وَخَلِكَ إِذَا فَصَلَتْ حَرْبُكُمْ وَحَقَائِقُ الْبَلاءِ ، لَقَشِل كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ ، وَلَاطُرَق كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْئُولِينَ ، وَذَلِكَ إِذَا فَصَلَتْ حَرْبُكُمْ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِ لَهَا ، وَصَارَتِ الدُّنِيَا بَلَاءً عَلَى أَهْلِهَا حَتَى يَفْتَحَ اللّهُ لِفِنَةِ الْأَبُورِ .

٣- قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَفْبَلَتُ شَبَّهَتُ ، وَإِذَا أَفْبَلَتُ شَبَّهَتُ ، وَإِنَّمَا الْفِتَنُ تُحُومٌ كَحُومِ الرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَدًا وَيُخْطِئْنَ آخَرَ ، فَانْصُرُوا أَقُوامًا كَانُوا أَنْهُ مَنْ اللَّهُ وَيَوْمَ خُنَيْنِ تَنْصُرُوا وَتُؤجِرُوا ، أَلَا إِنَّ أَخُوف الْفِتْنَةِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُضَاجًا مَنْ اللَّهُ وَيَوْمِ مُنْ اللَّهُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتُ فِنْنَتُهَا ، وَعَمَّتُ بَلِيَّتُهَا ، أَصَابَ البَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطأَ البَلاَءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ أَهُلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا حَتَى تُمُلا الأَرْضُ عُدُوانًا وَظُلْمًا ، وَإِنَّ أَوْلَ مَنْ يَكُسِرُ غِمُدَهَا وَيَصَعُ جَبَرُونَهَا وَيَتْزِعُ أَوْنَادَهَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

٤- أَلَا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَرْبَابَ سُوءٍ لَكُمْ مِنْ بَعْدِى كَالنَّابِ الضُّرُوسِ ، تَعَضُّ بِفِيهَا ، وَتَرْكُضُ بِرِجُلِهَا ،

وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَنَمْنَعُ دُرَّهَا ، أَلَا إِنَّهُ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ بِكُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى فِى مِصْرٍ لَكُمْ إِلَّا نَافِعٌ لَهُمْ ، أَوْ غَيْرُ ضَارٍ ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ نُصُرَةُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ وَايْمُ اللهِ لَوْ فَرَّقُو كُمْ تَحْتَ كُلُّ كَوْتُكِ لَجَمَعَكُمُ اللَّهُ لسر يَوْم لَهُمْ .

٥- قَالَ : فَقَامَ رُجُلٌ ، فَقَالَ : هَلْ بَعْدٌ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا بها جَمَاعَةٌ شَتَّى غَيْرَ أَنَّ الْعُلِيَاتِكُمْ وَحَجَّكُمْ وَأَسْفَارَكُمْ وَاحِدٌ ، وَالْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقْتُلُ هَذَا هَذَا ، فِتَنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدًى وَلَا عِلْمٍ يُرَى نَحْنُ أَهُلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقُرِّ عِلْمٍ يَرَى نَحْنُ أَهُلَ الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقَرِّجُ اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقَرِّجُ اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا أَمْ مُلْ الْبَيْتِ مَنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقَرِّعُ اللّهُ أَلْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَا أَمْ اللّهُ اللّهُ

وُیکاْبِی اِلاَّ قَدُلاً انسانی ۱۵۵۸)

(۳۸۸۸۹) عبدالرحن مع منقول ہے کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہیں بن سکن ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی دہائو نے منبر پر فرایا کہ ہیں نے نفتے پرغلبہ پالیاا گر ہیں تم ہیں نہ بوتا تو فلاں افلان نہ کے جاتے اوراللہ کی تم اگرتم بجروسا کر عیمل کو نہ چھوڑ بیٹے تو ہیں تہمیں بتا تا کہ بی کر یم میرافظ نظر نے تہمارے بارے ہیں کیا کیا خوشخر یاں دی ہیں بعیدان لوگوں کے ساتھ قال کر نے کہ جوابی گراہی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جانتے تھے ہم ہدایت پر ہیں چھر فر مایا کہ بھے سے سوال کرو پھر فر مایا کہ خبر دار جھے سے سوال کرو بھر فر مایا کہ جھے سے موال کرو بھر فر مایا کہ بیات پالے گئی اور سوآ دی گمراہ ہوگئے ہیں تم کو اس تفصیلات ہے آگاہ کروں گا۔ پس ایک شخص گھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر الموشین ہمیں آز ماکش کے بارے ہیں بتا ہے۔ امیرالموشین نے فر مایا جب سائل سوال کر ہے والے ہیں اورا ہے ایے اور جب مسئول سے سوال کیا جائے تو اے بی اور بیا ہونے والے ہیں اورا ہے ایے این دار بیاہ و نے والے ہیں اورا ہے ایس جو انسان کارنگ بھیکا کرڈ الیس کے جسم ہاس ذات کی جس نے تک کو پھاڑا اگر تم بچھے کم کردیے اور پھر تا پہند بیدہ امور اتر ہے اور بڑی آذ ماکش اتر تی تو بہت سارے سوال کرنے والے بیس جو انسان کو بیا تا اور بھو کی اور دنیا والے بیس بیا ہوئی اور لؤائی خور بھر کر ایون کو جلایا! اگر تم بچھے کم کردیے اور پھر تا پہند بیدہ امور اتر ہے اور بڑی آذ ماکش اتر تی تو بہت سارے سوال کرنے والے بھر کے اور دنیا والے بھر کے ایس میں گئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنی مائدہ نیک بیاری جگ کردیا۔

پھرایک آ دی گھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر الموشین ہمیں فتنے کے بارے میں پھے خبریں بتلا ئیں۔حضرت علی تفاشؤ نے فرمایا جب فتنہ آتا ہے تو مشتبہ ہوکر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح وبیّن ہوکرلو فاہے بے شک فتنے ہواؤں کی طرح گردش میں ہیں ایک شہر کھیرتے ہیں تو دوسرے کوچھوڑ دیتے ہیں۔ پس تم ایسے لوگوں کی مددکر وجو بدروخین کے دن جھنڈے تھا منے والے تھتا کہ خبردارغورے سنوا بے شک سب سے زیادہ خوفناک فتند میر بے نزدیک وہ فتنہ ہے جواند ھااور تاریک ہوگا۔ اس کا ہنگامہ فاص ہوگا گراس کی آز مائش مصیبت عام ہوگا۔ وہ فتنہ اس تک پنچ گا جواس کودیکھے گا اوراس سے چوک جائے گا جواس سے آنکھیں بند کرے گا اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جا ئیس کے یہاں تک کہ زمین ظلم وستم سے بحر جائے گی اور پھر سب بند کرے گا اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اور اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اور اس فتنے کی طافت کوفر وکرنے والا اور اس فتنے کی مینیں اکھا ڈنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

سنوعنقریب تبہاراواسط میرے بعد بر بے لوگوں ہے ہوگا جو بھری ہوئی اونٹنی کی مانند ہوں گے جواپنے منہ ہے کا ٹتی ہے اپنے پاؤل سے ٹھوکر مارتی ہے اور آگے والے پاؤل ہے بھی مارتی ہے اور اپنا دودھ نکا لئے نہیں دیتی، سنویہ فتنہ تم پر جاری رہے گا یہاں تک کتبہارے شہر میں تبہارے لیے کوئی حامی نہ ہوگا سوائے اہل باطل کو نفع پہنچانے والے بیان کے لیے بے ضرر سیہاں تک کہتم میں ہے کسی کی مددان کی طرف سے نہ کی جائے گی محرجتنی مدور آقا ہے غلام کی کرتا ہے (بعنی بہت تھوڑی مدد) اللہ کی تشم اگروہ حمہیں ہرستارے کے نیچ جمع کردیں تو اللہ تبہیں ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں ان کے لیے بچے حصہ نہیں۔

پھرایک شخص کھڑا ہوکر کہنے لگا اے امیر المونین! کیا اس کے بعد بھی کوئی جماعت ہوگی؟ آپ دائٹو نے فر ہایا نہیں پھر مختلف جماعتیں ہوں گی مخرتم ہارے عطیات تمہارے جج اور تمہارے سغرایک ہوں گے اور تول مختلف ہوں گے اس طرح ، یہ کہہ کر آپ ناٹلیوں کو ملایا ایک آ دمی نے سوال کیا یہ س طرح ہوگا ہے امیر المونین؟ آپ ن ٹلٹو نے فر ہایا لوگ ایک دوسرے تولل کریں گے یہ بڑا ہولنا ک اور جہالت والا فتنہ ہوگا اس فتنے میں کوئی امام ہدئی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جمنڈ اہوگا جس کو دیکھا جا سکے ہم الل بیت اس سے نجات دہندہ ہوں گے اور ہم اس مے محرک نہیں ہوں گے ، پھراس نے کہا اے امیر المونین اس کے بعد کیا ہوگا ؟ دمنرت علی ؟ نے فر مایا اللہ تعالی الل بیت میں سے ایک آ دی کے ذریعے اس فتے کو ایسے الگ کریں مج جسے گوشت سے کھال علیٰ دہ کی جاتی ہوگا کے واجہ کی جاتی گئر ہوجا کی کریں مج جسے گوشت سے کھال علیٰ دہ کی جاتی ہوگا کے واجہ کی جاتی ہوگا کی میت کا شکار ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحَهُمْ ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۸۹۰) حفرت کعب دی فرمایا که ہرز ماند کے لیے بادشاہ مقرر ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قوم کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو ان میں ان کی اصلاح کرنے والا بھیج ویتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو بادشاہ بنادیتے ہیں۔

( ٣٨٨٩١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عُلَيمٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ عَلَى سَطْحٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الطَّاعُونِ ، فَجَعَلَتِ الْجَنَانِزِ تَمُرُّ ، فَقَالَ : يَا طَاعُونُ خُذُنِى ، قَالَ : فَقَالَ عُلَيْمٌ : أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ ، وَلَا يُرَدُّ فَيَسْتَغْتِبَهُ ، فَقَالَ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا ، إمْرَةَ السَّفَهَاءِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرْطِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَاسْتِخْفَافْ بِالدَّمِ ، وَنَشُواً يَتَنْخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغْنِيَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا. (احمد ٣٩٣ـ طبرانى ١١)

یتجدون انفر آن مزامِیر ، یقدمونه پیعنِیهم ، وإن کان اقلهم فیقها. (احمد ۱۳۹۸ طبرانی ۱۲)

(۳۸۹۱) زاذان علیم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چھت پر تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ طاعون کے دنوں میں پس ہمارے پاس سے جناز ہے گزر نے شروع ہوئے تو اس نے کہا کیارسول الله مُرافِظَةَ فِے نیہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے کیونکہ موت اعمال کے مقطع ہونے کا باعث ہے اور انسان کولوٹا یانہیں جاتا کہ وہ الله کوراضی کرے۔ پس انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله مُرافِظَةَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم چھ چیزوں کی وجہ سے موت کو جلدی طلب کرو، بے وقو فوں کی امارت کی وجہ سے اور خون ارزاں ہونے امارت کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمراز کوں کی وجہ سے افرقی ارزاں ہونے کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمراز کوں کی وجہ سے جنھیں لوگ نماز میں اس لیے آگریں گے تا کہ وہ انہیں قرآن کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمراز کوں کی وجہ سے جنھیں لوگ نماز میں اس لیے آگریں گے تا کہ وہ انہیں قرآن

كُوَّائِ كَانداز مِيْں سَائِ طَالانكہ وہ اپنی ہم مِیں سب ہے كم تر ہوگا۔ ( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا جَعَلَ اللهُ هَذَا السُّلُطَانُ نَاصِرٌ لِعِبَادِ اللهِ وَدِينِهِ ، فَكَيْفَ مَنْ رَكِبَ ظُلْمًا عَلَى عِبَادِ اللهِ وَإِنَّخَذَ عِبَادَ اللهِ خَوَلاً ، يَحْكُمُونَ فِي دِمَانِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ مَا ضَاؤُوا ، وَاللهِ إِنْ يَمْتَنِعُ أَحَد ، وَاللهِ مَا لَقِيَتُ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيَّهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالذَّلُ مَا لَقِيَتُ هَذِهِ بَعْدَ نَبِيَّهَا صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٨٩٢) حسن جوان سے منقول ہے کہ اللہ بادشاہ کو صرف اللہ کے بندوں کی مدداور اپنے دین کے لیے سلطان بنا تا ہے اس کا کیا حال ہو گاجواللہ کے بندوں پرظلم کرے اور ان کو اپنا غلام بنا لے اور پھروہ بادشاہ لوگوں کی جانوں اور مالوں کا جس طرح جا ہے فیصلہ کرے اللہ کی شم کوئی منع بھی نہ کرے اللہ کی شم امت جس فتنے اور ذلت سے اپنے نبی مِیَرِ اَفْظِیَا آ کے بعد دو جارہوئی ہے ہیں نے آپ مِیرَ اِنْفِیَا آ کے بعد ایسا فتہ کمھی نہیں دیکھا۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَن هَمَّامٍ:قَالَ: جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَلِكَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ : وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ أَلَيْسَ تَجِدُونَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ الْخَلِيفَةَ ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ ، قَالَ لَهُ : بَلَى. (نعيم بن حماد ٢٣٧)

(۳۸۹۳) ہمام میشید سے منقول ہے ایک محض اہل کتاب میں سے حضرت عمر مناشی کی خدمت میں حاضر ہوااور کہاالسلام علیکم ا عرب کے بادشاہ حضرت عمر زوائی نے فر مایا کیاتم اپنی کتاب میں اس طرح پاتے ہو؟ کیاتم اس طرح نہیں پاتے کہ پہلے نبی ہوگا پھر خلیفہ پھرامیر الموشین پھراس کے بعد بادشاہ ہوگا اس اہل کتاب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ ( ٣٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَذَكَرَ رَجُلاً ، فَقَالَ :أَهْلَكُهُ الشُّتُّ وَبطَانَةُ السُّوءِ.

( ۳۸ ۸ ۹۴ ) عبدالله جلافی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا لیس انہوں نے فرمایا کہ اس کولا کی نے ہلاک کردیا اور اندرونی برائیوں نے اس کو ہلاک کردیا۔

( ٢٨٨٩٥) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ دِينَادٍ

رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ ابْنِ لُكَعِ. (احمد ٢٦٦)

(٣٨٨٩٥) ابو برده بن نيار منقول ہے كه بى كريم مَا فَتَقَاعَ فَر مايا كه ونيا ختم نبيل مولى جب تك ايسے خص كه پاس نه جلى جائے جوخود بھى كمينه مواور اس كاب بھى كمينه مو (يعنى ايسے كرے پڑے خص كے پاس جو تقديم كاستى نه ونداس كاكوئى حسب بواور نه بى علم فقدے كوئى تعلق مو)

نسب مواور نه بى علم فقدے كوئى تعلق مو)

( ٣٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ بِي بِمِنَّى مَخْلُوقًا رَأْسُهُ يَبْكِى ، يَقُولُ : مَا كُنْت أَخْشَى أَنْ أَبْقَى حَتَّى يُقْتَلَ عُثْمَان.

(۳۸۸۹۱) سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کومنی میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سرمنڈ ھا ہوا تھا اور وہ رور ہے تھے کہہ رہے تھے میں نہیں ڈرتا کہ میں حضرت عثمان دیا ٹو زندہ رہوں۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن موسى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : إِنَّا لَنَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ صِنْفَيْنِ فِى النَّارِ : قَوْمٌ يَكُونُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَنَّهُا أَذْنَابُ الْبُقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرٍ جُرُمِ لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلَّا خَبِيثًا ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيَلَاتٌ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا. (مسلم ١٢٨٠)

(۳۸۸۹۷)عبدالله بن عمرو سے راویت ہے ہم نے الله رب العزت کی کتاب میں دوقتم کے لوگوں کوآگ میں دیکھا ہے ایک وہ قوم جوآخری زمانے میں ہوگی ان کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ان کے ذریعے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے وہ اپنے پیٹوں میں ضبیت چیزیں (رشوت وغیرہ) ہی داخل کریں گے اور دوسری قتم ان عورتوں کی جو کپڑے نہیں پہنتی ہیں نگلی ہوتی ہیں ماکل ہوتی ہیں اور ماکل کرتی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہول گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔

( ٢٨٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الهَيَّاحُ بُنُ بِسُطَامِ الْحَنْظِلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَنَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَنُ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَنَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَنَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْ طَهُمُ هَلَكَ . (طبرانى ١٠٩٤٣)

(٣٨٩٩) حفرت عباس والله عمروى بني كريم مَ النَّفَظَةُ فَ فَرَا يَا عَقريب تمبار اليهام او بول مَ جَن كوتم جائة المورجن برتم نكيركرت بوع وي جوان سة قال ركانجات بإجائة الورجوان كما تحال جائة الوه بالك بوجائة النَّعْمَان بُنِ (٢٨٩٩) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قَبِيل ، عَنْ يُسَيْع ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَسِيرٍ ، أَنَهُ قَالَ : ابْعَنُوا إِلَى أَمَلَةً يَلْبُونَ عَنْ فَسَادِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَخْبَرِ : مَهُ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَشِيرٍ ، أَنَهُ قَالَ : ابْعَنُوا إِلَى أَمَلَةً يَلْبُونَ عَنْ فَسَادِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَخْبَرِ : مَهُ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَعَل اللهِ الْمُنَزِّنِ : أَنَّ قُومًا يُقَالُ لَهُمُ الْأَمَلَةُ يَحْمِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَانَهَا أَذْنَابُ الْبُقَرِ ، لَا يَرِيحُونَ فِي كِنْ اللهِ الْمُنَزِّنِ : أَنَّ قُومًا يُقَالُ لَهُمُ الْأَمَلَةُ يَحْمِلُونَ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَانَهَا أَذْنَابُ الْبُقَرِ ، لَا يَرْبِعُونَ وَيَعْمُ بِهِمْ ، قَالَ : فَقَعَلَ ، فَقُلْتُ أَنَا لِيَحْيَى : مَا الْأَمَلَةُ ؟ قَالَ : أَنْتُمُ وَنَهُمْ بِالْعِرَاقِ الشَّرَطُ.

(۳۸۹۹) نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والوں کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے فر مایا کہ تھم والیا نہ کردیوں نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والوں کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے والے کے کا دم کی طرح کوڑے کرد کیونکہ میں کتاب اللہ میں ہے کہ ایک قوم مان کو الملہ کہا جائے گا (پولیس وغیرہ) ان کے باتھوں میں انہوں نے الیابی کیا۔ موقع وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوئٹ میں انہوں نے الیابی کیا۔ رادی کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایاتم عراق میں انہیں شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔

( ٢٨٩٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْدَانُبَةَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّطُ عَلِيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، قَالَ : وَزَحْمَتُهُ حَمْلُهُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ أَمُوتُ حَتَّى تُدُرِ كَنِي إِمَارَةُ الصَّبْيَانِ.

(۳۸۹۰۰) خلیفہ بن سعدے منقول ہے کہ میں نے حضرت عثان دہائی کو مدینے کے کسی راستے پر جاتے ہوئے ویکھا وہ یہ فرمار ہے تھے! تم نیکی کا تھم کرتے رہواور بری باتوں سے روکتے رہو قبل اس کے کہ تم پر تمہارے شریرلوگ مسلط کے جائیں پس تمہارے بہترین لوگ ان پر بدد عاکریں گے مگران کی بدد عاقبول نہ ہوگی پھران کو تکلیف نے بوجھل کردیا پس ان کو بازؤں سے پکڑا گیا پھڑ انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہ مروں گا جب تک کہ مجھے نوعمراڑ کوں کی امارت نہ یالے۔

( ٣٨٩٠١ ) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُم ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ يَا طَاعُونُ خُذُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًّا : إمَارَةَ السُّفَهَاءِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَسَفْكَ الدَّمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَكُثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَنَشُوء يَنْشَؤُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. (احمد ٢٢ ـ طبرانى ١٠٥)

(۳۸۹۰۱) شداد بن الی عمارے منقول ہے کہ توف بن مالک نے فر مایا اے طاعون مجھے بھی اپی طرف تھینچ لے لوگوں نے کہا آپ نے رسول اللّد شَائِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَاللّٰ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰ کَا فر مان نہیں سنا کہ مسلمان کی جتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس کے نلیے خیر کا باعث ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں عمر چھ چیز وں سے ڈرلگتا ہے بے دقو فوں کی امارت سے فیصلوں کے بکنے سے ،خون بہانے سے قطع رحمی کرنے ہے ، پولیس کی کھر ت سے اورا سے امر حادث سے کہ لوگ قر آن کو بانسری بنالیں۔

( ٣٨٩.٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ أَبُو سِيدَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :اتْرُكُوا هَوُّلَاءِ الْفُطْحَ الْوُجُوهِ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَوَاللهِ لَوَدِدْت أَنَّ بَيْنَنَا وَتَنْنَفُهُ نَحْوًا لاَ يُطَاقُ.

ہوں ہے اور ان کے درمیان ایسا سمندر ہوجس کوعبور نہ کیا جا سکے۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایسا سمندر ہوجس کوعبور نہ کیا جا سکے۔

( ٣٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : هَلْ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ كُفْرٌ ، قَالَ : لَا أَعُلَمُهُ ، وَلَا شِرْكُ ، قَالَ :قُلْتُ : فَمَاذَا ، قَالَ : بَغْيٌ.

(۳۸۹۰۳)عبدالملک ابن الی سلیمان ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر ہے سوال کیا کہ اس امت میں کفر ہوگا؟ انہوں وزیر میں نوسے سے بیس نوسے میں اور میں اور کا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور میں ایک کہ اس ام میں کا میں م

نے فرمایا میں جھتا کہ گفر ہویا شرک تو میں نے کہا کھر کیا ہوگا انہوں نے کہا بغاوت۔ ( ۲۸۹.٤ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ بْنُ نَشِیطٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِی أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَی یَنِی أُمَیَّةَ ،

٣٨٩.٤) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بَنَ هَارُونَ ، قَالَ :أَحْبَرُنَا سَفَيَانَ بَنَ نَشِيطٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابُو عَبَدِ الْمَلِكِ مُولَى يَنِى امَيَّة ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :تَكُونُ فِتْنَةٌ لَا يُنْجِى مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ.

(نعیم بن حماد ۳۲۵ احمد ۲۳۹)

(٣٨٩٠٣) ابو ہریرہ رہ اللہ ایت ہے روایت ہے فرماتے ہیں ایک ایسا فتنہ برپاہوگا جس سے کوئی چیز نجات نہ دیگی سوائے ڈو بنے والے کی دعا کی طرح دعاہے۔

كى دعا كى طرح دعا ہے۔ ( ٣٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ المشَّاء ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :لَا

ر ٢٨٩.٥) حدثنا يريد بن هارون ، قال ؛ الحبر فا حماد ، عن الجريري ، عن ابن المساء ، عن ابني المامه ، قال ؛ لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَخِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ.

(۳۸۹۰۵) ابوامامہ سے منقول ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اہل شام کے شریر عراق میں منتقل نہ ہوجا ئیں اور عراق کے بھلے لوگ شام نہ چلے جائیں۔

( ٣٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شُرُّ قَدِ اقْتَرَبَ :إمَارَةُ الصَّبِيانِ ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ أَذْحَلُوهُمَ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ

(٣٨٩٠١) ابو بريره ولائي عمنقول بفرمات ميں كه الماكت موعرب كے ليے اس شرے جو قريب آعميا يعنى بجوں كي امارة اگر

ر میں میں ہو ہر دیا ہوئی ہوں ہے رہائے ہیں تھا ہوں ہے۔ لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں جہنم میں داخل کردیں گے اورا گرا کی نافر مانی کریں گے تو ان کی گردنیں ماریں گے۔

( ٣٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ تَكُونُ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى يَرْ جِعَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ بِذِى الْخَلَصَةِ. (۳۸۹۰۷) محمر میشید سے منقول ہے کہ ہم با تیں کرتے تھے کہ عرب میں سخت ارتداد ہر پا ہوگا یہاں تک کہ عربوں میں سے بعض لوگ ذی الخلصہ میں بتوں کو بع جنا شروع کر دیں گے۔

( ٣٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ مُلْجَمٍ السِّجْنَ وَقَدِ اسْوَدَّ كَأَنَّهُ جِذْعٌ مُحْتَرقٌ.

(۳۸۹۰۸) ابواسحاق ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتایا جوابن ملجم کے پاس جایا کرتاتھا قیدخانے میں کہوہ جلے ہوئے ننے کی طرح ساہ ہو چکاتھا۔

( ٣٨٩.٩) حَلَّثْنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَلْدِ ، قَالَ :تَكُونُ فِتْنَةٌ بَعُدَهَا فِينَةٌ ، الْأُولَى فِي الْجَلْدِ ، قَالَ :تَكُونُ بِعَنَةٌ بَعُدَهَا فِيهَا فِينَةٌ ، الْأُولَى فِي الآخِرَةِ :كَنْمَرَةِ السَّوْطِ يَتُبَعُهَا ذُبَابُ السَّيْفِ ، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ فِتْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا الْمَحَارِمُ كُلُّهَا ، ثُمَّ تُأْتِي الْخِلَافَةُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَهُو قَاعِدٌ فِي بَيْتِهِ هَنِيًّا. (عبدالرزاق ٢٠٧٥)

(۳۸۹۰۹) ابوجلد ہے منقول ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ برپاہوگا۔ پہلا دوسرے کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوڑے کے نیچے جھے کے پیچھے آلموار کی دھار آئی پھراس کے بعد ایسا فتنہ برپاہوگا جس میں تمام حرام چیز وں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھراہل زمین پرسب سے بھلے آ دمی کی خلافت قائم ہوگ پھر مزے کے ساتھ وہ گھر میں بیٹھے گا۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِى ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ ، قَالَ :لَيْنَادَيَنَّ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُنْكِرُهُ الذَّلِيلُ وَلَا يَمُتَنِعُ مِنْهُ الْعَزِيزُ.

(۳۸ ۹۱۰) ابوامامہ سے منقول ہے کہ ایک آ دمی کا نام آسان سے پکارا جائے گا، ذلیل آ دمی اس کا انکار نہیں کر نے گا اور غالب وطاقتوراس ہے منع نہیں کرے گا۔

( ٣٨٩١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِدِيِّ ، أَنَّ حُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، قَالَ : بَيْنَمَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ تَمُرُّ بِهِمْ إِبِلَّ قَدْ عُطَّلَتُ ، فَيَقُولُونَ : يَا إِبِلُ ، أَيْنَ أَهْلُك فَتَقُولُ : أَهْلُك فَتَقُولُ الْمَانِيةِ ١٢٩٠ ابن ابي الدنيا ١٢٩)

(۳۸۹۱۱) ابوعثان نہدی ہے منقول ہے کہ حذیفہ بن یمان نے فر مایا کہ اس دوران جب لوگ با تیں کررہے ہوں گے تو ایک گمشدہ اونٹ ان کے پاس سے گزرے گا وہ لوگ پوچھیں گے کہ اے اونٹ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دے گا میرے اہل کو چاشت کے وقت جمع کیا گیا ہے۔

تم كتاب الفتن بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الجمل.

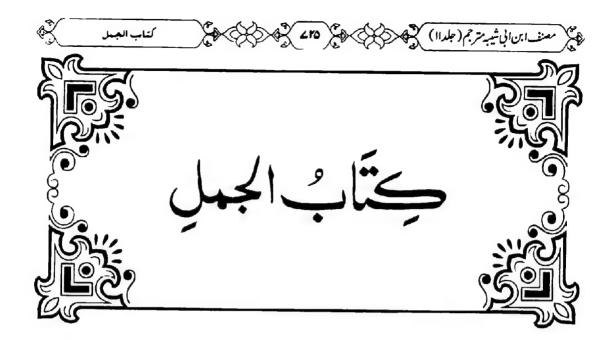

## (١) فِي مسِيرِ عائِشة وعلِي وطلحة والزّبيرِ رضى الله عنهم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلِيْبِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَاصَرُنَا تَوَّجَ ، وَعَلَيْنَا رَجُلْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنَ الْعَتَحْمَاهَا ، قَالَ : وَعَلَيْ اللَّمَاءُ إِلَى قَتِيلٍ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ : فَاحَذْتُ الْمَاءُ ، فَغَسَلْته بَيْنَ أَحْجَارٍ ، وَدَلَكْته حَتَّى أَنْقَيْته ، وَلَيسُته قَمِيصِ بَعْضِ أُولَئِكَ الْقَتْلَى ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، فَغَسَلْته بَيْنَ أَحْجَارٍ ، وَدَلَكْته حَتَّى أَنْقَيْته ، وَلَبِسُته وَدَخَلُتُ الْقَرْيَةَ ، فَأَخَذْت إِبْرَةً وَخُيُوطًا ، فَخِطْت قَمِيصِى ، فَقَامَ مُجَاشِعٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ ، لَا تَغُلُّوا شَيْنًا ، مَنْ غَلَّ شَيْنً جَاءً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ كَانَ مِخْيَطًا .

- عَانُطَلَقُت إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْته وَالْطَلَقْت إِلَى قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أَخَرْقُ قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أَخَرْقُ قَمِيصِى تَوَقِيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْت بِالْخُيُوطِ وَالإِبْرَةُ وَالْقَمِيصُ الَّذِى كُنْت أَخَذْته مِنَ الْمُقَاسِمِ فَٱلْقَيْتِه فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنيَا حَتَى رَأَيْتهم يَعُلُونَ الْأَوْسَاقَ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ، قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
   قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
- ﴿ قَالَ عَاصِمٌ : وَرَأَى أَبِي رُوْيًا وَهُمْ مُحَاصِرُو تَوَّجَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَانَ أَبِي إِذَا رَأَى رُوْيًا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ فَوْمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ فَوْمًا

يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، قد اخْتَلَفَتْ أَيْدِيهِمْ وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ وَكَانَت امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابٌ خُضْرٌ جَالِسَةٌ كَانَهَا لَوْ تَشَاءُ أَصْلَحَتْ بَيْنَهُمْ ، إذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَلَبَ بِطَانَةَ جُبَّةٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَال : أَى مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيَخْلَقُ الإِسْلَام فِيكُمْ ، وَهَذَا سِرْبَالُ نَبِي اللهِ فِيكُمْ لَمْ يَخْلَقُ ، إذْ قَامَ آخَرُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَخَذَ بِأَحَدِ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَنَفَضَهُ حَتَّى اضْطَرَبَ وَرَقُهُ .

٤- قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبِي يَعْرِضُهَا وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَبِّرُهَا ، قَالَ : كَأَنَّهُمْ هَابُوا تَعْبِيرَهَا.

قَالَ : قَالَ أَبِي : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ عَسْكُرُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَا شَأْنُهُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : بَلَغَهُمْ أَنَّ قَوْمًا سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ فَعَسْكُرُوا لِيُدُرِكُوهُ فَيَنْصُرُوهُ ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفُجَأُهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتُ مَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتَ مَالِحٌ مَا تَعْلَلُ الدُّمُوعُ لِحْيَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْيُوْمِ .

- ٥- فَمَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى إِذَا الزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ قَدُ قَدِمَا الْبَصْرَةَ ، قَالَ : فَمَا لَبِثْتَ بِعَدَ ذَلِكَ إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَى إِذَا عَلِيٌّ أَيْضًا قَدُ قَدِمَ ، فَنَزَلَ بِذِى قَارٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِى شَيْخَانِ مِنَ الْحَىِّ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَنَظُرُ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَيُّ شَيْءٍ الذَى جَاءً بِهِ ، فَخَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمْ إِذَا شَابٌ جَلْدُ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَيُّ شَيْءٍ الذَى جَاءً بِهِ ، فَخَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمْ إِذَا شَابٌ جَلْدُ غَلِيظٌ خَارِجُ مِنَ الْعَسُكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ وَأَيْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى بَعُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرُت اللّهِ شَبَّهُتِهِ الْمَرْأَةَ الْتِي وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْظُ خَارِجُ مِنَ الْعَسُكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ وَأَيْتُ الْتَهُ قَالَ : عَلَى بَعُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرُت اللّهِ شَبَهُتِهِ الْمَوْأَةَ الْتِي وَالْمَوْلَةِ الْتِي وَالْمَوْلُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعُلُومُ ، فَقُلْتُ لِصَاحِيقٌ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الْتِي وَآلِيَتِ فِى الْمَالُمُ عِنْدَ وَأَلِي الْمُولِينِ أَنْ إِلَى الْمُولِينِ أَنْ ذَا لَا خُوهَا ،
- قَالَ : فَقَالَ لِي أَحَدُ الشَّيْحَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعِى : مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ : وَغَمَزَنِى بِمِرْ فَقِهِ ، فَقَالَ الشَّابُ : أَى شَيْءٍ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَ الشَّابُ : أَنَّ الْمَيْعُ لَلْمَ يَقُلُ شَيْعًا ، فَانْصَرِفْ ، قَالَ : لِتُخْبِرَنِى مَا قُلْتَ ، قَالَ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الرُّولِي اللَّهِ الرُّولِي اللَّهِ الرُّولِي اللَّهِ الرُّولِي اللَّهِ الرَّولِي اللَّهِ الرَّولِي اللَّهِ الرَّولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال
- لَا : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْت الْعَسْكَرَ قَدِمْت عَلَى أَدْهَى الْعَرَبِ ، يَعْنِى عَلِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ لَلَا حَلَ عَلَى فِى نَسَبِ قَوْمِى حَتَى جَعَلْت أَقُولُ : وَاللهِ لَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْى ، حَتَى قَالَ : أَمَا إِنَّ بَنِى رَاسِبِ بِالْبُصْرَةِ أَكْثَرُ مِنْ يَنِى قَدُامَة ، قَالَ : قُلُتُ أَجُلُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَسَيَّدُ قَوْمِكَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَإِنِّى فِيهِمْ لَمُطَاعٌ ، وَلِغَيْرِى أَسُودُ ، قَدَامَة ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَسَيِّدُ بَنِى وَلِهِمْ لَمُ عَلَى اللهِ لَهُ وَمِكَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ بَنِى قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ لَا خَرَ ، قَالَ : فَلَانٌ اللهِ لَهُ وَمِلْكَ أَنْتَ عُمْدُ بَنِى رَاسِبِ ؟ قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ بَنِى قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ لَا خَرَ ، قَالَ : فَسَيِّدُ بَنِى قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَكُنْ لَا خَرَ ، قَالَ : هَلُ أَنْتَ مُبَلِغُهُمَا كِتَابَيْنِ مِنِّى قُلْتُ : نَعَمْ .

٨- قَالَ : أَلَا تَبَايِعُونَ ، قَالَ : فَبَايَعَ الشَّيْخَانِ اللَّذَانِ مَعِى ، قَالَ : وَأَضَبَّ قَوْمٌ كَانُوا عِنْدَهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي بِيَدِهِ
 : فَقَبَضَهَا وَحَرَّكَهَا كَأَنَّ فِيهِمْ خِفَّةٌ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : بَايِعُ بَايِعُ ، قَالَ : وَقَدُ أَكُلَ السُّجُودُ وُجُوهَهُمْ ،
 قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَوْمِ : دَعُوا الرَّجُلَ ، فَقَالَ أَبِي : إنَّمَا بَعَشِنِي قَوْمِي رَائِدًا وَسَأَنْهِي إِلِيْهِمْ مَا رَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعُوك بَايَعُتُك ، وَإِنِ اعْتَوَلُوك اعْتَوَلُتُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعُتُك ، وَإِنِ اعْتَوَلُوك اعْتَوَلُتُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، وَإِن اعْتَوَلُوك اعْتَوَلُتُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَوَأَيْت كُو رَائِدًا فَوَالَى عَلِيْ : أَرَائِت لَوْ أَنَّ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَوَالْبَتْ مُنْتَجِعٌ بِنَفْسِكَ ، قَالَ : فَأَكَ النَّجُعَة ، فَأَبُوا ، مَا أَنْتُ مُنْتَجِعٌ بِنَفْسِك ، قَالَ : فَأَك عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِمَا انْطَلَقْت إِلَى قُوْمِكَ بِالْبُصْرَةِ فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا أَتَيْتُهُمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِي فَا أَيْلُغُهُمْ كُتُبِي وَقُولِي ، قَالَ : فَتَحَوَّلُ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا أَتَيْتُهُمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِي عُنْمَانَ ، قَالَ : فَسَبَّهُ اللّذِينَ حَوْلَهُ ، قَالَ : فَوَأَيْتُ جَبِينَ عَلِيٍّ يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ : أَخْبِرُهُمْ ، أَنَّ قَوْلِي مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِي النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِي عَلَى النَّاسُ ، كُفُوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِي النَّاسُ ، كُفُوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلَا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِي عَنْهِ النَّاسُ ، كُلُوا الْمَالِكَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقُولُ وَآمَنُوا ثُمَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللّذِينَ الْمَدُينِينَ ﴾.

١٠ قَالَ : قَالَ أَبِى : فَلَمْ أَنْرَحْ حَتَى قَلِمَ عَلَى الْكُوفَةِ ، جَعَلُوا يَلْقونِي فَيَقُولُونَ : أَتَوَى إِخُوانَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
 يُقَاتِلُونَنَا ، قَالَ : وَيَتَنْدَحَكُونَ وَيَعْجَبُونَ ، ثُمَّ

قَالُوا : وَاللهِ لَوْ قَدَ الْتَقَيْنَا تَعَاطَيْنَا الْحَقَ ، قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتِبُلُونَ ، قَالَ : وَخَرَجْت بِكِتَابِ عَلِى، فَأَمَّا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَتَبَ إلَيْهِمَا فَقَبِلَ الْكِتَابَ وَأَجَابَهُ ، وَذَلَلْت عَلَى الآخِرِ فَتَوَارَى ، فَلُو الْهَمْ قَالُوا : كُلَيْبٌ مَا أَذِنَ لِى ، فَلَدُغْت إلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقُلْتُ : هَذَا كِتَابُ عَلِى ، وَأَخْبَرُته أَنَى أَخْبَرُته أَنَّى أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : لاَ حَاجَةً لِى إلَى السُّوْدُدِ الْيُومَ ، إنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُومَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَأَنِي السُّوْدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : لاَ حَاجَةً لِى إلَى السُّوْدُدِ الْيُومَ ، إنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُومَ شَبِيهُ بِالْأُوسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَو الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لاَ حَاجَةً لِى الْيُومَ فِي ذَلِكَ ، وَأَبَى أَنْ يُجِيبَهُ .

شَبِيهُ بِالْاَوْسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَوِ الْاَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كُلُمُهُ ، لَا حَاجَةً لِى الْيُومَ فِى ذَلِكَ ، وَآبَى أَنْ يُجِيبَهُ . ١٠ قَالَ فَوَاللهِ مَا رَجَعُت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى إِذَا الْعَسْكَرَانِ قَدْ تَدَانِيا فَاسْتَبَّت عِبْدَانُهُمْ ، فَرَكِبَ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقُومُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعَ الْقَوْمُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْاَشْتِو فَإِذَا بِهِ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقُومُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعَ الْقَوْمُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتِو فَإِذَا بِهِ عِرَاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرَ إِلَى أَبِي ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُوءٌ مِنْ عَرِاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرَ إِلَى أَبِي ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُوءٌ مِنْ عَرِاحٌ ، قَالَ : يَا كُلِيْبُ أَعْلَمُ بِالْبُصُورَةِ مِنَّا ، فَاذُهَبُ فَاشْتَرِ لِي أَفْرَهُ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : أَصْحَابِهِ ، قَالَ : يَا كُلِيْبُ أَمْ بِالْبُصُورَةِ مِنَّا ، فَاذُهُبُ فَاشْتَر لِي أَفْرَهُ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ ابْنُكُ مَالِكُ فَاشَتَرَيْتِهُمْ وَقُلُ : يُقُونُكُ ابْنُكُ مَالِكُ

السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : خُذِى هَذَا الْجَمَلَ فَتَبَلَّغِى عَلَيْهِ مَكَانَ جَمَلِكَ ، فَقَالَتْ : لاَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ بايْنِي ، قَالَ :وَأَبَتُ أَنْ تَقْبَلَهُ .

١٢- قَالَ : فَرَجَعْت إلَيْهِ فَأَخْبَرْته بقَوْلِهَا ، قَالَ : فَاسْتَوَى جَالِسًا

صَاحِبُ البَصَرَةِ لَقَدُ أَكْرَمُك ، قَالَ : كَانَهُ يَرَى ، أَنَهُ الآمِيرَ ، قَالَ : فَخُرَجُ أَبِي مِنَ عِندِهِ فَلَقِيَهُ رَجُل ، قَالَ : فَقَالَ : قَدُ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَبْلُ خَطِيبًا ، فَاسْتَعْمَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَهُ سَانِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ أَبِي الْأَشْتَرَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : أَنْ سَمِعْته ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : لَا الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكُذَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي فَأَخُبَرَ الْأَشْتَرَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي الْمُؤْمِنِينَ فَهُورَهُ أَنْهُ وَقَالَ لَأَبِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

16- قَالَ : فَلَمُ ٱلْبَثُ أَنْ جَاءَ عَتَّابٌ التَّغْلِبَى وَالسَّيْفُ يَخْطِرُ ، أَوْ يَضْطَرِبُ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا أَمِيرُ مُؤْمِنِيكُمُ قَدِ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَمِّهِ عَلَى الْبُصُرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : أَنْتَ سَمِعْته يَا أَعُورُ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَلَا نَدُرِى إِذًا عَلَامَ قَتَلُنَا الشَّيْخَ بِالْمَدِينَةِ .

٥٠- قَالَ : ثُمَّ قَالَ :لِمُذْ حَجِيَّتِهِ قُومُوا فَارْكَبُوا ، فَرَكِبَ ، قَالَ : وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ يَوْمَنِذِ إِلَّا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ أَنْ يَبْعَتَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَمُنَعَنِّى مِنْ تَأْمِيرِكَ أَنْ لَا تَكُونَ لِلَالِكَ أَهْلًا ، وَلَكِنِي أَنْ يَبْعَتَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : وَنَادَى فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، أَرَدُت لِقَاءَ أَهُلِ الشَّامِ وَهُمْ قَوْمُك ، فَأَرَدُت أَنْ أَسْتَظْهِرَ بِكَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَنَادَى فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، قَالَ : وَكَانَ قَدْ وَقَتَ لَهُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، فِيمَا رَأَيْت ، فَلَمَّا وَسَنَعَ نَادَى فِي النَّاسِ فَبْلَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ . وَمَنَعَ الْأَسْتُومُ مَا وَلَيْلُ النَّاسِ فَبْلَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ .

(٣٨٩١٢)عاصم بن كليب جرمى فرمات بين كدمير ، والدمحتر م بيان كرت بين كه بم في توج (شهر) كامحاصره كيا جبكه بمار في شكر

معنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلدا۱) کی کست البسال می معنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلدا۱) ك امير بى سليم قبيله ك مجاشع بن مسعود تھے جب ہم اس شہر كو فتح كر يكي تو ميرے بدن يرايك بوسيده كرتا تھا تو ميں مجم كان مقولین کی طرف گیا جن کوہم نے تہدینے کیاتھا۔ایک مقول کی قیص میں نے اتار لی جس پرخون کے نشان تھے میں نے اسے پھروں کے درمیان دھویا اورخوب رگڑ کراہے اچھی طرح صاف کرلیا اور پھرزیب تن کر کے آبادی کی طرف گیا اور مال ننیمت سے ا کیے سوئی اور دھا کہ لیا اور اپنی پھٹی ہوئی قیص کی سلائی کی ہمجاشع بن مسعود کھڑے ہوئے اور فرمانے گئے اے لوگوا تم کسی بھی شئے میں خیانت نہ کروجس نے خیانت کی قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑ ۔۔ گا آگر جددھا کہ بی کیوں نہ ہو۔ پس میں نے قیص اتاردی اور اپنی قیص کو بھاڑنے لگاتا کہ (مال غنیمت کا) دھا کہ ٹوٹ نہ جائے پھر میں سوئی اور قبیص کو لے کر مال غنیمت کے باس پنجااور میں نے یہ چیزیں واپس رکھ دیں پھر میں نے لوگوں کواس دنیا میں دیکھا کہ وہ کئی گئی وتق میں خیانت کرتے ہیں جب میں نے ان ہے کہا کد پیرکیا ہے تو وہ جواب دیتے مال غنیمت میں ہمارااس ہے بھی زیادہ حصہ بنرآ ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والید ماجد نے خواب دیکھا جب وہ خلافت عثمان کے زمانے میں توج کے محاصرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔میرے والدنے جب بیخواب د یکھا تو ہوے واضح طریقے ہے دیکھا میرے والدنے نبی کریم فیل فیل فی صحبت کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مریض آ دمی ہے اس کے پاس لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف اٹھ رہے ہیں اور آوازیں بلند ہور ہی ہیں۔ان کے قریب ایک عورت سزلباس میں ملبوس بیٹھی ہے اورا یسے معلوم ہور ہی ہے جیسے وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی خواہاں ہے اس ا ٹنامیں ایک آ دمی کھڑا ہوتا ہے اورا پنے جیسے کے استر بلٹتا ہے پھر کہتا ہے اے مسلمانو! کیا تمہارااسلام بوسیدہ ہوگیا جبکہ بیہ نبی کریم م<u>ئزائشتی</u>کی آبا کرتا ہے جوابھی پرانانہیں ہواای دوران دوسرا شخص کھڑا ہوااور قر آن کریم کی ایک جلد کو پکڑ کر جھٹکا جس کی وجہ سے قر آن کریم کے اوراق تھلنے لگے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیخواب تعبیر بتانے والوں کے سامنے بیان کیا مگرکوئی اس خواب کی تعبیر نه بتاسکا بلکة تعبیر بتانے والے بیخواب من کر تھبرا جاتے تھے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا کہ میں بھرہ آیا تو دیکھا کہلوگ لشکر تیار کررہے ہیں میں نے یو چھاانہیں کیا ہوا تو مجھےلوگوں نے بتایا کہان لوگوں کو بیاطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ حضرت عثمان ڈیاٹو کی طرف گئے ہیں ( تا کہان کے خلاف شورش بریا

کریں) اب بیلوگ) اہل بھرہ) حضرت عثمان دہاتئو کی مدد کے لیے جارہے ہیں۔ پھرابن عامر کھڑ اہوااور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے صلح کر لی ہے اور ان کے پاس جانے والالشکرلوٹ چکا ہے (بین کر) اہل بھر ہ بھی اپنے گھروں کولوٹ گئے اس کے بعد حضرت عثان دہائن کی شہادت نے ان کو بخت رنج میں مبتلا کیا۔ میں نے اتنی کثیر تعداد میں بوڑھے لوگوں کوا تناروتے ہوئے پہلے بھی نہیں دیکھا کہان کی داڑھیاں آنسوؤں ہے تر ہوں۔ پھرتھوڑا ہی عرصہ گز را کہ حضرت زبیراورطلحہ ٹنکھٹئز بھر ہتشریف لائے پھر کچھ ہی

عرصہ بعد حضرت علی وی تفریف لائے اور ذی قار ( جگہ کا نام ) میں تھہرے۔ قبیلے کے دو بوڑ سے مجھ سے کہنے لگے کہ آؤان ے (علی دانٹور) پاس چلتے اور دیکھتے ہیں کہ بیکیا دعوت دیتے ہیں اور کیا موقف لے کرآئے ہیں۔ پس ہم نکلے اور ان کی طرف بر ھے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو ان کے گروہ ہمیں نظر آنے لگے۔اچا تک ہماری ایک نوجوان پرنظر پڑی جو بخت کھال والا تھا هی مصنف ابن الب شیبه متر جم (جلداا) اور لشکر کے ایک جانب تھا۔

یں . . جب میں نے اسے دیکھا تو بیاس عورت سے بہت مشابہت رکھتا تھا جس کو میں نے خواب میں مریض کے پاس بیٹھے

ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہا گہا کہ اگراس عورت جس کو میں نے خواب میں مریض ہے سر ہانے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کا کو کی تھائی ہوتی ای کا تھائی سے میسے رہے اتمہ جدود درن گا شخص تھال میں سال کو نام گئی تھا گئی ہے۔

کا کوئی بھائی ہوتو بیای کا بھائی ہے۔میرے ساتھ جودو ہزرگ خفس تنھان میں سے ایک کہے لگا آپ کی اُس خفس سے کیاغرض ہے اور میری کہنی کو پکڑ کر دبایا۔وہ جوان ہماری گفتگوین کر کہنے لگا کہ آپ کیا فرمار ہے ہیں میرے ایک ساتھی نے کہا پکھنہیں آ جا کیں۔ مگراس نو جوان نے اصرار کیا کہ آپ بتا کیں آپ کیا کہ رہے تھے۔ پس میں نے اس کواپنا خواب سنادیا تو نو جوان کہنے لگا پینواب

توں د اون کے اس طور یا تد ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ ہن سے اس طاق ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے اس طرح آپ نے دیکھا ہے چھروہ گھبرایااور گھبراہٹ میں یہی کہتار ہا کہ پیخواب آپ نے دیکھا ہے؟ پیخواب آپ نے دیکھا ہے؟ای طرح سے مقابلہ میں میں میں میں میں میں میں اس میں ہوا ہے۔ اس میں میں میں ہوا ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں می

' پ سے دیکھا ہے چروہ سبرایا اور سبراہ سے بی بہتار ہا کہ بیٹواب اپ نے دیکھا ہے؟ بیٹواب اپ نے دیکھا ہے؟ اس طرح کہتا رہاحتیٰ کہ اس کی آ واز ہم سے دور ہوتے ہوتے منقطع ہوگئی۔ میں نے کسی سے پوچھا بیکون فخص تھا جوہم سے ملاتو اس نے جواب دیامجمہ بن الی بکر عاصم کے والدمجتر مرفر استر ہیں کہ بھر ہم نریموان لیا کہ معرب ۔ (حدخدا سے میں مصن کر سا

جواب دیا محمد بن ابی بکر عاصم کے والد محتر م فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پہچان لیا کہ وہ عورت (جوخواب میں مریض کے سرہانے ہیٹھی تھی ) عائشتھی۔ پس جب میں شکر میں پہنچاتو میں نے وہاں عرب کے سب سے زیادہ دانا انسان کو پایا لیمنی کہ حضرت علی جائے ہو کو عاصم کے بس جب میں شکر میں پہنچاتو میں نے وہاں عرب کے سب سے زیادہ دانا انسان کو پایا لیمنی کہ حضرت علی جائے ہو کو عاصم کے

والدمحترم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی تئم حضرت علی وہ ہے ہے میری قوم کے متعلق گفت وشنید کرتا جا ہے تھے ہیں نے سوچا کہ وہ تو میری قوم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔حضرت علی وہ ہے نے فر مایا کہ بھرہ میں بنی راسب بنی قد امہ سے زیادہ ہیں ناں! میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے مجھ سے سوال کیا آپ اپنی قوم کے سردار ہیں میں نے جواب دیا جی نہیں۔اگر چہ میری بھی قوم اطاعت کرتی ہے مگر مجھ سے بڑے اور قابل اطاعت سردار بھی میری قوم میں موجود ہیں۔ پس حضرت علی جہائی نے مجھ سے دریافت کیا بی راسب کا

ہے مگر بھوسے بڑے اور قابل اطاعت سردار بھی میری قوم میں موجود ہیں۔ لیس حفزت علی جائٹونے بھے ہے دریافت کیا بنی راسب کا سردار کون ہے میں نے کہافلاں پھرانہوں نے بن قد امہ کے بارے میں سوال کیا کہان کا سردار کون ہے میں نے جواب دیافلاں۔ پھر فرمایا کیا میرے دوخط ان دونوں سردار دں کو پہنچا دو گے میں نے کہا جی ضرور، پھر فرمانے گلے کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے تو حضرت عاصم کے دالد ماجد جائٹو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جودو ہرزرگ تھے انہوں نے بیعت کرلی۔

اور حرات دی تو یا کدان کو کول میں ایک طرح کی حفت می پی امہوں نے کہنا شروع کیا بیعت کر کو بیعت کر کو ان کو کو جبر کے پر بیجد واضح نشان تھے۔حضرت علی دوائی نے فر مایاتم اس آ دی کو جبور دو پھر عاصم کے والد ماجد وزائی گو یہوئے کہ مجھے میری قوم نے رہنما بنا کر بھیجا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اس تمام معاطے ہے آگاہ کر دوں جو میں نے دیکھا ہے۔اگر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوئے تو میں بھی آپ سے بیعت کر لوں گا اور اگر انہوں نے آپ سے روگر دانی کی تو میں بھی آپ سے میلیدہ ہوجاؤں گا۔ تو حضرت علی دوائی فرایا دیکھو تمہاری قوم نے تہمیں رہنما بنا کر بھیجا ہے بس آپ نے باغ اور کنواں در کھے لیا پھر بھی تم اگر اپنی قوم سے گھاس اور پانی کی تلاش کا کہوتو اگر تمہاری قوم نے انکار کر دیا تو پھر آپ خود پانی اور گھاس تلاش نہ

کرسکو گے۔ میں نے ان کی انگلی کیڑی اور کہا ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ پس اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو پھر ہمارے او پرآپ کی اطاعت لاز خبیں۔ تو حضرت علی مڑائٹو نے جواب دیاٹھ یک ہے اور آ واز کولمبا کیا۔

پس میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا بھرمحہ بن حاطب کی طرف متوجہ ہوا جولوگوں کے ایک جانب بیٹے سے حضرت علی جائے نے فرمایا بھرہ میں اپنی قوم کی طرف جا کر میرے دونوں خط اور دونوں با تیں ان تک پہنچا دینا۔ پھرمحہ بن حاطب حضرت علی جائے نے فرمایا بھرہ میں اپنی قوم کی طرف آیا تو میری قوم کے لوگ یو چھنے لگے کہ ان کا حضرت عثمان شرائو کو علی ہوئے نے کہ طرف آیا تو میری قوم کے لوگ یو چھنے لگے کہ ان کا حضرت عثمان شرائو کو کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے جواب دیا کہ حضرت علی جھٹو کے آس پاس کے لوگ تو آئیس برا بھلا کہد ہے تھے مگر حضرت علی جھٹو کے آس پاس کے لوگ تو آئیس برا بھلا کہد ہے تھے مگر حضرت علی جھٹو کی بیشانی سے ناپسندیدگی کا ظہار ہور ہاتھا بوجہ ان لوگوں کے برا بھلا کہنے کے۔

تو محمہ بن حاتم نے کہا اے لوگوشہ جاؤاللہ کو تم نہ تم ہے میں نے سوال کیا ہے اور نہ تہارے ہیں جھے ہوال کیا ہے ہی حضرت علی دیا تھ من من من میں میں سب سے اچھی بات ان کو بتا دینا کہ وہ ابل گیا ہے ہی حضرت عثان دیا تھ فر ایا گئے ہی حضرت عثان دیا تھ فر ایا گئے ہیں اللہ سے ڈر نے والے سے اور حسن سلوک کرنے والے سے اور اللہ احسان کرنے والے سے اور اللہ احسان کی میرے والد نے فر مایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کو فہ میرے پاس آئے اور مجھ ہو کہ والوں کو پیند کرتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کو فہ میرے پاس آئے اور مجھ ہو ملاقات کرنے گئے پھر کہنے گئے کہ کیا آپ و کھور ہے ہیں ہمارے بھرہ کے بھائی ہم سے قال کرنا چاہتے ہیں ہے بات انہوں نے ہنتے ہوئے اور تبجب کرتے ہوئے کہ پھر کہنے گئے اللہ کو شم کر اس کے عاصم ہنتے ہوئے اور تبجب کرتے ہوئے کہ پھر کہنے گئے اللہ کی قسم اگر ہماری ان سے فہ بھیٹر ہوئی تو ہم ضروران سے اپنا حق لیس گے عاصم کی طرف حضرت علی می الوگ اپنی جن دوسرداروں کی طرف حضرت علی می الوگ اس جن خطابی اور جاب دیا پھر مجھے دوسرے کا بتایا گیا لوگ اسے کلیب کی طرف حضرت علی می الوگ اس کے خطابی اور بتایا کہ یہ خطرت علی جی الوگ اسے کی بی اس نے خط این میں ہے ایک رکو یا اور کہا تھے آج سرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہے ایک رکو یا اور کہا تھے آج سرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہے گئدگی ، کمینوں اور مشکوک النسب لوگوں کی سرداری ۔ پھر کہا آپ انہیں کہ دینا جمعے سرداری کی کوئی ضرورت نہیں ۔ اور خط کا جواب دینے ہے انکار کردیا۔

کہتے ہیں کہ اللہ کوتم میں حضرت علی ہڑتا تھ تک واپس پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ دونوں لشکرا کیک دوسرے کے قریب ہوگئے اور لوگ لڑنے نے اور لوگ لڑنے ہے۔ اس معرف کے ۔پس حضرت علی جڑتا کے ساتھ جو قراء تھے وہ سوار ہوئے جب نیز ہ بازی شروع ہوئی بھر میں حضرت علی جڑتا ہے۔ اس وقت ملا جب لوگ قبال سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اشتر سے پاس گیا وہ ذخی تھے۔ عاصم کہتے ہیں ہمارے اور اس کے ماہین عورتوں کی طرف سے کوئی رشتہ داری تھی جب اشتر نے میرے والد ما جد کی طرف دیکھا جب کہ اس کا گھر اس کے ساتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشتر نے کہا اے کلیب تم ہم سب سے زیادہ اہل بھرہ کو جانتے ہو۔ آپ جاسیے اور میرے لیے ایک سراتے

ا پنے اونٹ کی جگہ پہنچ جا کیں۔ پس حضرت عاکشہ مزی ہؤئٹا نے فر مایا اس پر سلامتی نہ ہواور وہ میرا بیٹانہیں ہےاور اونٹ لینے سے انہوں نے انکار کردیا۔ میں واپس اس کے پاس آیا اور اسے حضرت عاکشہ جڑی ہڈٹٹا کا فر مان پہنچادیا۔

کلیب کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیا چرانی کلائی ہے آستین ہٹائی پھر کہنے لگا حضرت عائشہ ٹفائینظ مرنے والے ک موت پر مجھے ملامت کررہی ہیں میں تو قلیل می جماعت میں آیا تھا۔ پھراچا نک ابن عمّاب آئے اور مجھ سے مقابلہ کیا اور کہنے لگاتم مجھےاور مالک کوتل کر دویس میں نے مارااوروہ بہت بری طرح گرا پھر میں ابن زبیر کی طرف نیکا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھےاور مالک تقل کردواور میں پیندنہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اور اشتر کوئل کردواور نہ یہ پیند کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں غلاموں کوجنم دیں عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ پھرا کیلے میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ کے غلام جننے والے قول نے آپ کوکیا فائدہ دیاوہ مجھ ہے قریب ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ صاحب بھرہ (علی ڈٹاٹنے) کے بارے میں مجھ کو وصیت سیجیے کیونکہ میرا مقام آپ کے بعد بی ہے کلیب نے اسے کہا کہ اگر صاحب بھرہ نے آپ کود یکھا تو آپ کا ضرورا کرام کریں گے۔ عاصم بن کلیب کے والد ماجد کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امیر مجھنے لگا۔ پس میرے والدمختر موہاں سے اٹھے اور باہر آ گئے تو میرے والد کوایک آ دمی ملا اس نے خبر دی کہ امیر الموشین نے خطید ایا اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا عامل مقرر کیا ہے اور حضرت علی جوافو فلال دن شام کی طرف جانے والے ہیں۔ پس میرے والدمحتر م کوکہا ہے بات تونے خود تی ہے تو میرے والدنے کہانہیں تو اشتر نے میرے والد کوڈ ا نٹااور کہا بیٹے جاؤ بے ٹک بیجھوٹی خبرہے میرے والد کہتے ہیں کہ میں ای جگہ بیٹھا تھا کدایک اور شخص نے ایسی ہی خبر دی۔اشتر نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیاتم نے خود دیکھا ہے اس نے کہانہیں چراہے بھی کچھ کہا یہ بھی تمہارے جیسی خبر لے کرآیا ہے جبکہ میں لوگوں کی ا یک ست میں بیٹھا تھا۔تھوڑی ہی دیر بعد عمّا ب تعلقی آیا اس کی گردن میں تکوار لٹک رہی تھی۔ ریٹمہارے مونین کا امیر ہے؟ فلال فلاں دن وہ شام کی طرف جانے والا ہے۔اشتر نے اس سے کہااے کانے! تونے یہ بات خود سی ہے؟ اس نے کہا ہاں اشتر! الله کی قتم میں نےخودایے ان دو کانوں ہے تی ہے۔اشر مسکرایا چر کہنے لگا گراہیا ہوا تو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شخ (امیرالمومنین) کو مدینه میں کیوں قبل کیا؟ پھرا ہے نشکریوں کوسوار ہونے کا تھم دیا اور خودسوار ہوا کہنے لگا کہ ان کا معاویہ وہ بھٹو ہی کی طرف ارادہ ہے۔ علی بڑاؤ اس کے شکر سے فکر مند ہوئے پھراس کی طرف خطاکھا کہ میں نے تم کوامیراس لیے نہیں بنایا کہ مجھے اہل شام جوتمہاری ہی قوم ہے کے خلاف تمہاری مدددرکار ہے ورندامیر ند بنانے کی بیوجہ نتھی کہتم اس کے لیے اہل نہ تھے پس پھرلوگوں میں کوچ کرنے کے کیے نداء اگائی بس اشر کھر اہوا یہاں تک کرسب ہے آ مے والے لوگوں کے ساتھ مل حمیا۔اس نے ان کے لیے پیر کا دن مقرر کیا تھامیرے خیال کے مطابق پس جب اشتر نے وہ کرلیا جو کرنا تھا تواس نے لوگوں میں اس سے پہلے کوچ کرنے کے لیے آوازلگوائی۔ ( ٣٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : شَهِدْت يَوْمَ الْجَمَلِ فَمَا دَخَلْت

دَارَ الْوَلِيدِ إِلَّا ذَكَرْت يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَوَقْعَ السَّيُوفِ عَلَى الْبِيضِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى عَلِيًّا يَحْمِلُ فَيَضُرِبُ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْثَنِى ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ : لَا تَلُومُونِى ، وَلُومُوا هَذَا ، ثُمَّ يَعُودُ فَيْقَوْمُهُ.

(۳۸۹۱۳) حفرت اعمش نے ایک آدمی نے قل کیا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا تھا کہ میں یوم جمل کو جنگ میں حاضر ہوا تھا میں جب بھی ولید کے گھر میں داخل ہوتا ہوں یوم جمل مجھے ضروریا وآتا ہے جس دن آلمواریں خودوں پرلگ رہی تھیں۔حضرت علی ٹڑاٹؤ کو میں نے دیکھا تلوارا ٹھائے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے جاتے پھرواپس لوشتے اور کہتے مجھے ملامت نہ کرواسے ملامت کرو پھرلوشتے اورا سے سیدھا کرتے۔

( ٣٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةً أَبِى جَمِيلَةً قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتِ الْخَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالُوا :مَا أَحَلَّ لَنَا دِمَانَهُمْ وَحُرَّمَ عَلَيْنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنَى عَلَى الصَّدُرِ وَالنَّحْرِ ، وَلَكُمْ فِيء خَمْسُ مِنَةٍ خَمْسُ مِنَةٌ ، جَعَلْتِهَا لَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْعِيَالِ.

(۳۸۹۱۳) میسره ابی جیلہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ خوراج سے یوم جمل کو طاوہ کہدرہے تھے بھارے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا ان کے خون کواور ہم پران کے اولا دواموال کوحرام کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی دوائو نے فر مایا میرے اہل وعیال سے اور گردن پر ہیں ( یعنی جنگ میں پیش پیش ہیں ) اور تمہارے لیے پانچ پانچ سودرہم مال ننیمت ہے جو تمہیں اہل وعیال سے بے نیاز کردے گا۔

( ٣٨٩١٥ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، يَعْنِى يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۱۵) حضرت حریث بن تخشی سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کا مجعنڈا سیاہ تھااوران کے حریف کا حجعنڈا اونٹ تھا۔

( ٣٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : مَا فَعَلَتُ أُمَّك ، قَالَ : قَدْ مَاتَتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّك سَتُقَاتِلُهَا ، قَالَ :فَعَجِبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتْ عَائِشَةُ.

(۳۸۹۱۱) حضرت حذیف و التی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک فخص سے کہا تمہاری ماں نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تو مرچکی حضرت حذیفہ و فاتی منظرت عائشہ من منظر یب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ من منظر یب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ من منظر یب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ من منظر یب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ من منظر یب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ من منظر بھی اس کے انگلیں۔

( ٣٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فَسَمَ عَلِيٌّ مَوَارِيكَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ عَلَى فَرَائِضِ الْمُسْلِمِينَ :لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُهَا ، وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ، وَلِلابُنِ فَرِيضَتُهُ ، وَلِلاَمْ سَهْمُهَا.

(۳۸۹۱۷) حضرت فتعمی ہے منقول ہے کہ حضرت علی جاہؤ نے جنگ جمل کے دن جاں بحق ہونے والوں کی میراث مسلمانوں

کے حصوں کی تقسیم کی طرح کی عورت کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کواس کا حصہ دیااور بیٹے کواس کا حصہ اور ماں کواس کا جتنا حصہ بنآتھا دیا۔

( ٣٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِ تَى ، قَالَ :سُئِلَ عَلِنَّى ، عَنْ أَهُلِ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجَمَلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجَمَلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، قِيلَ : فَمَا هُمْ ، قَالَ : إِخُوانَنَا بَعُواْ عَلَيْنَا. (بيهقي ١٤٣)

(۳۸۹۱۸) حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ حضرت علی ہڑاؤٹو سے سوال کیا گیا اہل جمل کے بارے میں کہتے ہیں کہان سے کہا گیا کیا وہ مشرک تھے حضرت علی ہڑاؤٹو نے جواب دیانہیں! شرک سے تو وہ بھا کے تھے۔ پھر کہا گیا کیاوہ مثافق تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں منافق لوگ تو اللہ کو یا دنہیں کرتے مگر بہت کم پھر کہا گیا پھر کون تھے وہ؟ حضرت علی ہڑاؤٹو نے فرمایا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔

( ٣٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهُرَامَ عُن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يَقْتُلُ جَرِيحًا. (بيهقى ١٨٢)

(۳۸ ۹۱۹) حضرت شقیق بن سلمہ بیٹیو سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دوران حضرت علی جانو نے نہ کسی کوقیدی بنایا اور نہ ہی کسی زخمی کوقل کیا۔

( ٣٨٩٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلُتِ بُنِ بَهْرَامَ عُن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبٍ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تُخَمِّسُ أَمْوَالَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالٌ : هَذِهِ عَانِشَةُ تَسْتَأْمِرُهَا ، قَالَ : قَالُوا : مَا هُوَ إِلَّا هَذَا ، مَا هُوَ إِلَّا هَذَا.

(۳۸۹۳۰) حضرت عبد خیر بیشیلا سے روایت ہے کہ حضرت علی دہاشی نے جنگ جمل میں (جیتنے کے بعد) نہ تو کوئی قیدی بنایا اور نہ ہی خمس نیا۔ لوگوں نے عرض کیا! کیا آپ ان کے مالوں کو پانچ حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو حضرت علی جہاشی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ منظورہ کرلوتو لوگوں نے انکار کما (پھر مال غنیمت دستبر دار ہو گئے)

( ٢٨٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْأَشْتَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ الْمُتَعَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَمَا ضَرَبْته ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِى خَمْسًا ، أَوْ سِتًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَٱلْقَانِي بِرِجْلِي، ثم قَالَ: وَاللهِ لَوْلاَ قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُوًا مَعَ صَاحِيهِ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةً : وَاثْكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتِ الَّذِي بَشَّرَهَا بِهِ ، أَنَّهُ حَتَى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(٣٨٩٢١)عبدالقد بن عبيد بن عمير روايت كرتے ميں كداشتر اور ابن زبيركا (جنگ جمل ميں) آمنا سامنا ہوا۔ ابن زبير فرماتے ميں كمه ميں الله عند كا الله كا على الله كا الله كا على الله كا الله كا الله كا قتم اگر

( ٣٨٩٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : نَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُورِّتُ الآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ. (بيهقى ١٨٢)

(٣٨٩٢٢) عبدالله بن محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے پی خبر دی کہ حضرت علی خافیہ نے جنگ جمل کے دن فرمایا ہم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے بعید ''لا إلله إلا الله ''کی شہادت کے، اور ہم آبا وَاجداد کو بیٹوں کا دارث بنا کیں گے۔ ( ٣٨٩٢٢ ) حَدَّ ثَنَا أَنَّهُ أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّ ثَنَا مِسْعَدٌ ، عَدُ ثَابِت نُن عُسُد ، قَالَ : سَمِعْتُ أَمَا حَفْف سَقُولُ : لَهُ مَكُفُهُ

( ٣٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ :لَمْ يَكُفُرُ أَهْلُ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۲۳) ثابت بن عبید نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے ہوئے سنا کہ جنگ جمل میں شریک ہونے والوں نے کفر نہیں کیا۔

( ٣٨٩٢٥) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَمَى مَرُوانُ بْنُ الْحَكَمِ يَوْمُ الْجَمَلِ طَلْحَةً بِسَهُم فِى رُكْيَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الدَّمُ يَغِذُ الدَّم وَيَسِيلُ ، قَالَ : فَإِذَا أَمْسَكُوهُ الْحَكَمِ يَوْمُ الْحَرْحِ النَّفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، الْمُتَسَكَ ، وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ ، قَالَ : فَقَالَ : دَعُوهُ ، قَالَ : فَجَعُلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْحِ النَّفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، فَقَالَ : دَعُوهُ اللَّهُ ، قَالَ : فَمَاتَ ، قَالَ : فَدَفَنَاهُ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَّءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَمْلِهِ ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّمَا هُو سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ ، قَالَ : فَمَاتَ ، قَالَ : فَلَاتَ مِوَارٍ يَقُولُهَا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْضَرُ أَنْهُ قَالَ : أَلَا تُرِيحُونَنِي مِنَ هذا الْمَاءِ ، فَإِنِّى قَدْ غَرِقْت ، ثَلَاتَ مِرَارٍ يَقُولُهَا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْضَرُ

كَأَنَّهُ السَّلْقِ ، فَنَزَفُوا عَنْهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ فَإِذَا مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَوَجْهِهِ قَدْ أَكَلَتْهُ الْأَرْضُ ، فَاشْتَرُوْا لَهُ دَارًا مِنْ دُورِ آلِ أَبِى بَكْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۳۸۹۲۵) قیس پرشیز روایت کرئے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت طلحہ وزینو کے گھٹے میں ایک تیر مارا جنگ جمل کے دن۔ پس اس سے خون بہنا شروع ہوا جب سب اس کورو کتے رک جا تا اور اسے چھوڑ دیتے پھر خون جاری ہوجا تا پس حضرت طلحہ وزینو نے فر مایا اسے چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے زخم کے منہ کورو کنا جا ہا تو گھٹے پھول گیا حضرت طلحہ وزائو نے فر مایا اسے چھوڑ دویہ تیراللہ عُروجل کی طرف سے تھا پھر آپ کا انتقال ہوگیا۔ ہم نے انہیں کلاء (دریا کنارے ایک بازار) کے ایک جانب دفن کردیا۔ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ فر مارہ ہیں! کیا تم مجھے پانی سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ میں پانی میں ڈوب چکا ہوں پرکلمات تین دفعہ فر مائے۔ ان کی قبر کو کھووا گیا تو وہ سنر ہو چھے تھے سکت (سنری) کی طرح ۔ لوگوں نے ان سے پانی کو دور کیا پھران کو وہاں سے نکالا تو جو حصہ زمین سے ملا ہوا تھا ان کی داڑھی اور چبر سے میں سے اس کوز مین نے کھالیا تھا۔ ان کے لیے ابو بکرہ کی آل کے گھروں میں سے ایک گھروں ہزار در ہم کا خرید ااور اس میں حضرت طلحہ وزائی کو فون کیا۔

( ٣٨٩٢٦) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَقَتُ عَانِضَةً بَعْضَ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلاً نَبَحْتِ الْكِلاَبُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : أَيُّ مَاءٍ هَذَا ، قَالُوا : مَاءً الْحُواَبِ ، فَوَقَفَتُ ، فَقَالَتُ : مَا أَظُنَيٰي إِلَّا رَاجِعَةً ، فَقَالَ لَهُ الْكُونَ فَيُصلِحُ اللَّهُ وَالزَّبُيُو ، بَلُ تَفْدُمِينَ فَيَرَاكُ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ وَالزَّبُيُو : مَهُلاً رَحِمَكُ اللَّهُ ، بَلُ تَفْدُمِينَ فَيَرَاكُ الْمُسْلِمُونَ فَيُصلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ قَالَتُ: مَا أَظُنْنِي إِلَّا رَاجِعَةً ، إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ

بیا حدا کُن تَنْهُ عَکْیْهَا کِلاَبُ الْحَوْآبِ (احمد ۵۲ نعیم بن حماد ۱۸۸)

(۳۸۹۲) قیس بی علی سے دوایت ہے جب عاکثہ فی دین نوعام کے ایک چشمہ پر پہنچیں تو کوں نے بھونکنا شروع کردیا۔ منزت کا شدہ میں منظم نے بوجھا یہ کونسا چشمہ ہے۔ لوگوں نے بتایا'' حواب' چشمہ ہے۔ لیس وہ تفہر کئیں اور فرمانے لگیس کہ مجھے واپس چلے جاتا چاہیے۔ طلحہ بی تی قوائی اور زبیر بی تی نوان نے ان سے عرض کی تفہر نے اللہ آپ پر دحم کرے۔ آپ کو آگے جانا چاہیے مسلمان آپ سے امید لگائے ہوئے میں کہ آپ کو آگے جانا چاہیے مسلمان آپ سے امید لگائے ہوئے میں کہ آپ کے واپس بی جاتا کو ایس بی جاتا جا ہے۔ میں کہ آپ کے واپس بی جاتا جا ہے۔ میں نے دسول کریم مُؤرِشِقِیَقِ کو سنا ایک روز آپ مُؤرِشِقَقِ نے اس دن کے بارے میں بتایا (کیا حال ہوگا جب تم میں سے جا ہے۔ میں نے دسول کریم مُؤرِشِقِقَ کو سنا ایک روز آپ مُؤرِشِقَقَ نے اس دن کے بارے میں بتایا (کیا حال ہوگا جب تم میں سے ایک برحواب چشمے کے کتے بھونکیس گے )

بيب رِ ﴿ بِهِ صَلَّىٰ اللهِ أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ : ادْفِنُونِى مَعَ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى كُنْتَ أَخْدَثْتَ بَعْدَهُ حَدَثًا.

(٣٨٩٣٧) قيس سے روايت ہے كەحضرت عائشہ شئەندۇنانے قريب الوفات فرمايا كەلجھے ازادج مطہرات كے ساتھ دفنانا۔ ميں نے آپ نيز نظيم كے بعدا يك طريقه اختيار كيا (قال كے ليے خروج كيا) ( ٣٨٩٢٨) حَلَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنُ سَغُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبِى ، قَالَ :بَلَغَ عَلِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ ، أَنَّ طَلْحِهِ ) حَلَّنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنُ سَغُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فَأَرُسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ : طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَعُت وَاللَّهُ عَلَى قَفَاهُ فَلَا ، وَلَكِنْ قَدُ بَايَعَ وَهُو كَارِهٌ ، قَالَ :فَوَثَبَ النَّاسُ الِلَهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَحَرَجَ صُهَيْبٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ :قَدُ ظَنَنْت ، أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَائِنَةٌ.

سعد بن ابراہیم اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ دونٹو کہتے ہیں کہ میں نے بیعت اس حالت میں کی کہ میری گدی پر تلوائقی حضرت علی دونٹو نے عبداللہ ابن عباس دونٹو کو بھیجا کہ وہ لوگوں سے اس خبر کی تقدیق اس حالت میں کی کہ میری گدی پر تلوائقی حضرت علی دونٹو نے عبداللہ ابن کی اسامہ بن زید دونٹو نے فر مایا کہ تلوار کے بارے میں قیم نہیں جانتالیکن انہوں نے بیعت نا پہندیدگ سے کی ہوگئی ان کی طرف ایسے جھیٹے قریب تھا کہ ان کوقل کردیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت صہیب نظاس حال میں کہ میں ان کے ایک جانب میں تھی۔ پس انہوں نے میری طرف دیکھا اور فر مایا میرا خیال ہے کہ ام عوف خت برہم ہے۔

( ٢٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : جَلَسَ عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الْجَمَل يَبْكُونَ عَلَى طَلُحَةَ وَالزُّبَيْرِ.

(۳۸۹۲۹) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی جھٹے اور ان کے ساتھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جی پیشن پررو رہے تھے۔

( ٣٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بُنُ سُلِمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَتُ طَلْحَة فِى مَسْجِدِ بَنِى مَسْلَمَة فَقَالُوا : كُنَّا فِى نَحْرِ الْعَدُوْ حَتَّى جَانَتُنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتِ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى أَدُحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ قَالَنَاك ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّى أَدُحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ قَالَىٰك ، قَالَ السَّيْف وُضِعَ عَلَى مُنْافِقًا مِنُ مُنْافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنْافِقًا مِنُ مُنْافِقًا مِنُ مُنَافِقًا مِنُ مُنَافِقً مِنْ اللّهِ الْعِرَاقِ جَبَلَة بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ لِلزَّبَيْرُ : فَإِنَّك قَدْ بَايَعْت ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّ السَّيْف وُضِعَ عَلَى قَفَى فَقِيلَ لِى : بَايِعْ وَإِلَا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَلَالًا وَيُعِنَع عَلَى عَلَى اللّه مُنْ عَلِيلًا عَالِه وَاللّه قَتَلْنَاك ، قَالً : فَلَالَاك ، قَالً : فَلَالًا مُنْ مُنْ عَلِيلًا عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى السَّيْفَ وَلَا اللّهُ مُنْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِيلًا عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ مُنْ اللّه مُنْ مُنْ اللّه مُنْ مُنْ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ مُنْ اللّه مُنْ ال

(۳۸۹۳) ابونظرہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ربید والے بنو سلمہ کی متحد میں حضرت طلحہ وزائو ہے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو رخمن کے گئے پر قابض تھے کہ ہم کو یہ اطلاع پہنچی کے آپ نے اس شخص (حضرت علی وزائنو) کی بیعت کرلی ہے پھراب آپ ای سے قال کررہے ہیں اور پچھاس طرح کی با تیں کیں۔ حضرت طلحہ وزائنو نے فر مایا کہ مجھے تھجور کے باغ میں واخل کیا گیا اور تلوار میر ک گرون پر رکھ دی گئی بھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تہمیں قبل کردیں کے میں نے بیعت کرلی اور جان لیا کہ یہ واخل کی بیعت ہے۔ تیمی کہتے ہیں کہ ولیدین عبد الملک نے فر مایا کہ اہل عراق کے منافقین سے ایک منافق جبلہ بن تھیم نے حضرت زبیر وزائنو سے کہا کہا کہ آپ و بید۔ کر چکے ہیں (بھریے فالفت کیسی) حضرت زبیر وزائنو نے فر مایا کہ توارمیری گدی پھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت

و کرنیدام م نول کردی ہے۔ ر ر ایس و ر نداو دو علی کے بیعت کری۔

( ٣٨٩٣) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ سَمِعْت حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَصَمِّ يَذُكُرُ ، عَنُ أُمُّ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ: كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِ عِ فَآتَاهَا عَلِى ، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ : مَالِى لَا أَرَى عِنْدَكُمْ بَرَكَةً ، يَعْنِى الشَّاةَ ، قَالَتْ: وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدَنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إنَّمَا أَعَنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى الشَّاةَ نَسُبْحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدَنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إنَّمَا أَعْنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى الشَّاةَ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ اللَّرَجَةِ، فَسَمِعْتُ أَحَدهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: بَايَعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَالَتْ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ فَقَالُوا: طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتُهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُ عَلِى : ﴿ فَمَنْ نَكُ فَالَتُ اللّهِ فَسَارُ عَلِى اللّهُ فَسَيُؤُتِيهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾. فقَالَ عَلِى : ﴿ فَمَنْ نَكَ فَإِنَمُ اللّهُ فَسَيُؤُتِيهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾.

(۳۸۹۳) ام راشد سے روایت ب فرماتی ہیں کہ میں ام ہائی افزائد نے پاس تھی حضرت علی جائیو ان کے پاس تشریف لائے ہیں ام ہائی نے ان کی کھانے پر دعوت کی حضرت علی جائیو نے فرمایا کہ کیا ہات ہے جمعے تہمارے ہاں برکت (بحری) نظر نہیں آری۔ ام ہائی شخاہ نے کہا سبحان اللہ کیوں نہیں! اللہ کی تسم ہمارے ہاں برکت ہے حضرت علی جائیو نے فرمایا میری مراد بحری ہے۔ میں اتری تو سیرھی میں دو آ دمیوں سے ملا قات ہوئی میں نے ان دونوں میں سے ایک کوسنا کہ وہ دوسرے کو کہدر ہا تھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلول نے نہیں۔ ام راشد نے کہا یہ کون ہیں۔ پس لوگوں نے جواب دیا طلح اور زبیر جزید تین میں نے ساان میں بیعت کی ہے ہمارے کو کہدر ہاتھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی جزیرہ نے بیا تی برحی ہمارے کو کہدر ہاتھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی جزیرہ نے بیات پرحی کے ایک دوسرے کو کہدر ہاتھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی جزیرہ نے بیات پرحی کی ہمارے قائم کی نگری ہمارے گائہ فکسیونی نیا ہے ہوں کی ہمارے گائہ فکسیونی نیا ہے ہوں کی جہد میں کر ہو عہد مین کر کی اللہ کی کر جو اس کی بھول کے اللہ فکسیونی نگری گوئی ہو کہ کہ کو اللہ کا کو جھاتی پر ہوگا جوالئہ سے کہا عہد پوراکرے گا اللہ اس کو اجھاتی پر ہوگا جوالئہ ہے کہا ہے کہاں۔

( ٣٨٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : ضُرِبَ فَسُطَاطٌ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ يَوْمَ الْجَمَلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ يَأْتُونَهُ ، فَيَذُكُرُونَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى بَعْضَ ، وَشَجَرْنَا بِالرِّمَاحِ حَتَّى لَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمُشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، ثُمَّ أَخَذَتُنَا السَّيُوفُ فَمَا شَبَهَتُهَا إِلَّ دَارُ الْوَلِيدِ.

(۳۸۹۳۲) عبد خیر میشید سے روایت ہے جنگ جمل کے دوران تین دن تک دونوں شکروں کے درمیان ایک خیمہ گاڑھا گیا۔
حضرت علی ،حضرت طلحہ ،حضرت زبیر رضی اللہ معظم وہاں تشریف لاتے اوراس ہارے میں با تیں کرتے جواللہ چاہتا حتی کہ جب تیسرا
دن ہوا تو دو پہر کے بعد حضرت علی شخص نے نیمہ کی ایک جانب اٹھائی اور قبال کا تکم دیا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب چلنا شروع کیا ایک دوسرے کی طرف نیزے چلانے شروع کیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان نیز وں سے اوپر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا
پھر ہم نے تلواریں اٹھا کمیں اوران کو میں تشبیہ نہیں دیتا گر ولید کے گھر کے ساتھ۔

( ٢٨٩٣٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنُ عَبْدٍ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِي ، أَنَهُ قَالَ يَوْمَ الْحَجَمَلِ : لاَ تَشَيِّعُوا مُدُبِرًا ، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَمَنْ ٱلْفَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنْ. (حاكم ١٥٥- بيهفى ١٨١) (٣٨٩٣) عبر خير بيطين الماروان الماروان الماروان الماروان المارون ال

( ٣٨٩٣٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضُرَمِيُّ ، عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُبْرِ بُنِ عَنْبُسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَعُطَى أَصْحَابَهُ بِالْبَصْرَةِ خَمْسَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ.

(٣٨٩٣٣) حجر بن عنبس سے روایت ہے حضرت علی دائٹونے اپنے ساتھیوں کوبھر ہیں پانچ پانچ سودرہم دیئے تھے۔

(٣٨٩٣٥) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّنَا مَسْعُودُ بَنُ سَعْدِ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ أَهْلُ الْجَمَلِ ، قَالَ عَلِى : لاَ يَطْلُبُنَ عَبْدٌ خَارِجًا مِنَ الْعَسْكُو ، وَمَا كَانَ مِنْ دَابَةٍ ، أَوْ سِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أُمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَوَأَةِ قُيِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَذَ أَرْبَعَةَ أَوْ سِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أُمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَوَأَةِ قُيلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَذَ أَرْبَعَةَ الْبَعْقَ وَالْمَوْ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَوْاوِيقِ فَيْلَ وَالْمَوْاوِيثِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّاوُهُمُ وَلَا تَعْوَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأْسُ الْأَمْرِ وَقَائِدُهُمْ ، قَالَ : فَخَصَمَهُمْ عَلِيْ .

(۳۸۹۳۵) ابو حتری بیشید سے دوایت ہے کہ جب اہل جمل (حسرت عائشہ شی بیشیانا کا لیکر) شکست کھا چکا تو حسرت علی شائٹو نے فرمایا کوئی آ دی لشکر سے باہر کسی کی تلاش نہ کر سے (بیخی شکست کھانے والوں کا پیچیا نہ کر سے) جو سواری یا ہتھیار یہاں سے ملے بیں وہ تمبارا ہے لیکن تمبار سے لیے کوئی ام ولد نہیں (بیغی کوئی با ندی تمبار سے لیے نہیں) اور وراثتیں اللہ تعالی سے مقرر کر دہ حصوں کے مطابق تقیم ہوں گی اور جس مورت کا خاوند فوت ہو چا ہے وہ اپنی عدت چار مہینے دی ون (آزاد مورت کی طرح) پوری کر سے حضرت علی دی ہوئی ہوں گی اور جس مورت کا خاوند فوت ہو چا ہے وہ اپنی عدت چار مہینے دی ون (آزاد مورت کی طرح) پوری کر سے حضرت علی دی ہوئی ہوئی پر غالب آگئے ۔ آ ب نے فر مایا اہل قبلہ کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں پھر فر مایا لا وَ معرف واور سب سے پہلے قر عہد حضرت علی میں تی جی میں آتی ہیں (جو تمہاری سب کی ماں ہے) کے ونکہ و لئنگر کی قائد تھیں ۔ پس میں کر وہ منتشر ہو گئے اور اللہ سے مغفرت کرنے بیکی حضرت علی جائی وان کی غورتوں کو باندی نہیں بنایا جاسکتا)

( ٣٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ : إِنَّا كُنَّا أَدْهَنَّا فِى أَمْرِ عُثْمَانَ فَلَا نَجِدُ بُدَّا مِنَ المبايعة.

(۲۸، ۹۳۲) تھیم ابن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا جنگ جمل کے دن کہ ہم نے حضرت عثان کے

بارے میں دورخارو بیانیا اپس ہم نہیں یاتے بیعت کے بغیر چارہ کار۔

( ٣٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشُهَدَ الْجَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا عَلِيْ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَابٌ. (احمد ٢٠٩٣)

(۳۸۹۳۷) حضرت شعمی پیشیز سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن کوئی صحابی رسول شریک نہیں ہوئے حضرت علی عمار ،طلحہ اور زبیر ٹوکائٹیز کے سواا گرکوئی یا نچواں صحابی شریک ہوا ہوتو میں کذاب ہوں۔

( ٣٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ : إِنَّ أُمَّنَا سَارَتُ مَسِيرَنَا هَذَا ، وَإِنَّهَا وَاللهِ زَوْجَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَكَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعٌ أَمْ إِيَّاهَا. (حاكم ٢)

(۳۸۹۳۸)عبدالله بن زیاد سے روایت ہے کہ عمار بن یاسر رہ الیون نے فر مایا ہماری ماں (حضرت عائشہ) ہمارے اس راستے پر چلیس اور بے شک حضرت محمد مُرِ اللہ اللہ تقافی ہے کہ عمار بن اللہ تعالی نے ہمیں اس کے ذریعے آز مایا تا کہ اللہ تعالی جان لے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا حضرت عائشہ رہی عدال کی۔

( ٣٨٩٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعيد، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ وَتَهَيَّأ لِصِفْينَ اجْتَمَعَ النَّحَعُ حَتَّى دَحَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ نَجَعِيْ ؟ فَقَالُوا : لَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتُهُ ، وَسِرْنَا إِلَى أَهْلِ الْبُصُرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمُ بَيْعَةٌ فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمُ بِيعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْقَةُ. إِنَى هَذِهِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْقَةُ. إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْقَةُ. إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لِيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْقَةُ. إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لِيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْقَةُ. إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لِيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُرُوّ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً. إلى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لِيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ الْمُروقُ مِنْكُمْ آيْلُومُ لِيَعْتِ عَلَى الْمَعْلِيقُ وَالْمُلَادِهُ بَعْ كَعَلَاهُ وَمُ كَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَا لَي هُو مَلْ مَلْ عَلَيْهُ اللّه بِهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا لَكُ وَالْمُ لَكُومُ الْمُ لَالِ اللّهِ الْمُ الْمُ لَلْمُ لَلْ الْمُ لَوْمُ الْمُ الْمُ لَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ اللّهُ لَكُ وَالْمُ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا لَى الْمُ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّ

( ٣٨٩٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيْنَكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَدْبَبِ ، يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ تَّنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتُ.

(ابن عبدالبر ١٨٨٥)

(۳۸۹۴۰) حضرت عبدالله ابن عباس جن تؤري ہے مروی ہے رسول الله مَرْفَضَةَ بِنے فرمایا ''تم میں ہے کون نرم بالوں والے اونٹ والی

ہوگی اس کے گرد بہت سارے مقولین کولل کیا جائے گاوہ جنگ کرنے کے بعد نجات پالے گی۔

( ٣٨٩٤١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْهَجَنَّعِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ، قَالَ:قِيلَ لَهُ: مَا مَنَعُكُ أَنْ تَكُونَ قَاتَلْت عَلَى بُصَيْرتك يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرُجُ قَوْمٌ هَلُكَى لاَ يُفْلِحُونَ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ، قاندهُمْ فِي الْجَنَّةِ. (مسند ٢٣٠٨)

(٣٨٩٣١) ابو بكره بے روایت ہے كدان ہے كى نے كہا آپ كو جنگ جمل كے دن كس شئے نے منع كيا قبال ميں شركت سے ابل بھره كى طرف ہے؟ تو انہوں نے فرمايا ميں نے رسول الله مُؤْفِقَةَ فَم كوفرماتے ہوئے سناتھا كدا يك ہلاك ہونے والى قوم فكے گی جو كامياب نہ ہوگی ان كى مردارا يك عورت ہوگی پھر فرمايا وہ جنت ميں ہوں گے۔

( ٢٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

(٣٨٩٣٢) حفرت ابوبكره و النظر سے روایت ہے كہ میں نے نبى كريم مَرِ النظر آج كوفر ماتے ہوئے سنا كہ جوتوم ا پنامعا لمكسى عورت كے سپر دكرے وہ كامياب نبيس ہوسكتی۔

( ٣٨٩٤٣ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ جَمْهَانَ الْجُعْفِى ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَإِنَّ رِمَاحَنَا وَرِمَاحُهُمْ لمتشاجرة ، وَلَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، قَالَ : وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

(٣٨٩٣٣) حارث بن جمبان بعظی ولیلی سے روایت ہے کہ ہم نے جنگ جمل کے دن دیکھا کہ ہمارے ان کے نیزے آپس میں ایسے گھے ہوئے تنے کہ آگر آدمی ان پر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا یہ بھی لا إلله إلاّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ كَ صدائيں بلندكرر ہے تتے اور بد بھی لاَ إِلّهَ إِلّاَ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ كَ صدائيں بلندكررہے تھے۔

( ٣٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ آمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لَا يُفْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحَ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلَا مَالٌ.

(۳۸۹۳۳) حضرت ضحاک مِرْتِیْن سے منقول ہے کہ جب طلحہ دلاٹیڈ اور ان کے ساتھی شکست کھا گئے تو حضرت علی بڑاٹیؤ نے اپ منادی کوئٹم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اب سامنے ہے آنے والے اور پیٹے پھیر کر جانے والے کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی درواز ہ کھولا جائے اور نہ کس کے لیے باندی بنانا حلال ہے اور نہ ہی مال حلال ہے۔

( ٣٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِنَّى مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ الْجَمَلِ :أَلَا لَا يُجْهَزَنَ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُنْبَعَ مُدْبِرٌ.

(٣٨٩٨٥) عبد خير ويشيخ سے منقول ہے كہ حضرت على جنائي نے جنگ جمل كے دن منادى كوتكم ديا كدوہ نداء لگائے خبر داركوكي زخى كو

قتل نه کرے اور نہ ہی پدیٹے پھیر کر بھا گئے والے کا پیچھا کرے۔

( ٣٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :حمَلْت عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا ذَهَبْت أَطْعَنُهُ ، قَالَ :أَنَا عَلَى دِينِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَرَفْتِ الَّذِي يُرِيدُ ، فَتَرَكْته.

(۳۸۹۳۲) ابن حفیہ مِلِیْمیلا سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن میں ایک شخص پر غالب تھا جب میں اس کو نیز ہ مارنے لگا تو اس نے کہا میں علی جنائو کے دین پر ہوں ( بعنی میں ان کے ساتھ ہوں ) میں جان گیا یہ کیا جا ہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٣٨٩٤٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عَبَّاسٌ ، قَالَ : أَرْسَلَنِى عَلِىٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا: هَلْ وَجَدْتُمَا عَلَى حَيْفًا فِي حُكْمٍ ، أَوِ السِيْنَار بِفَيْءٍ ، أَوْ بِكَذَا ، أَوْ بِكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطَامِعِ.

(٣٨٩/٤) حفرت عباس والين سے روايت ہے كہ مجھے حفرت على والين نے حفرت طلحه اور حفرت زبير و الله ١٤٠٤) حفرت عباس والين سے كہا آپ دونوں كے بھائى آپ كوسلام كهدر ہے بيں اور آپ دونوں كو كهدر ہے بيں كياتم نے مجھے كى حكم ميں ظلم كرتے ہوئے پايا ياس طرح كى كوئى اور بات ہے؟ حضرت زبير والين نے فرمايا ان ميں سے كوئى نبيں مگر خوف كے ساتھ ان كے اندرلا لي بھى ہے۔

( ٢٨٩٤٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : كُنَّا فِي الشَّعْبِ فَكُنَّا نَنتقِصُ عُنْمَانَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَفْرَطْنَا ، فَالْتَفَتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، تَذْكُرُ عَثِيَّةَ الْجَمَلِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِيٍّ ، وَأَنْتَ عَنْ شِمَالِهِ ، إذْ سَمِعْنَا الصَّيْحَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ اليَّتِي بَعَثَ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الصَّيْحَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ اليَّتِي بَعَثَ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الْشَيْحَةِ مِنْ قِبِي عَلِيْ . وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عَلْمَ مُنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا وَالْجَبَلِ وَالْبَرِقُ وَالْبَرِ وَالْبَحْرِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِقً. ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَسَمِعْتِه مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا عِبْتَ عُنْمَانَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

 على جزم زمين مين بون، يا پها أدول مين، خشكى مين بون، يا ترى مين، مين د صرت على والتورك واكين جانب تقااور بيا كي جانب تقي لي مين في الله على المنظل مين الدكون مين مين في المنظل المنظل

( ٣٨٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى عَلِيٍّ حِينَ فَرَغُ مِنَ الْجَمَلِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُو آخِذَ بِيدِى ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ وَابْنَتَاهُ يَبْكِينَ ، وَقَدْ أَجْلَسْنَ وَلِيدَةً بِالْبَابِ تُؤْذِنَهُنَّ بِهِ إِذَا جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَخَلَّفُتُ فَقُمْت بِالْبَابِ ، فَأَسْكِتْنَ ، فَقَالَ : جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَخَلَّفُتُ فَقُمْت بِالْبَابِ ، فَأَسْكِتْنَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْت ذَكُونَا عُثْمَانَ وَقَرَابَتَهُ وَالزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ وَقُوابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَارْجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَمَنْ مُنْ عَلَ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُتَقَايِلِينَ ﴾ وَمَنْ هُمْ إِنْ لَمْ نَكُونَ كَالَذِينَ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَهُونَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُتَقَايِلِينَ ﴾ وَمَنْ هُمْ إِنْ لَمْ نَكُنْ ، وَمَنْ هُمْ يُرَدُدُ ذَلِكَ حَتَى وَدِذْت أَنَّهُ سَكَتَ.

۳۸۹۵۰) عبداً للله بن حارث مے منقول ہے کہ میں حضرت علی داہی کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ داہی جنگ جمل سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھا م کرا ہے گھر لے گئے۔ وہاں ان کی اہلیہ اور دو بیٹیاں رور بی تھیں باندی کو درواز سے پر بٹھا یا ہوا تھا تا کہ وہ انہیں کی کے آنے کی خبر دیں عور توں کو روتے ہوئے و کیے کروہ غافل ہوگئی۔ حتی کہ حضرت علی دبی ہو گئے اندر داخل ہوئے اور میں پیچھے کھم کیا اور درواز سے پر کھڑ اہوگیا، چنانچہوہ خاموش ہوگئیں حضرت علی جی بی اور دنو دو ان اسے کہاتم کیوں رور ہی ہو؟ بھرا یک یا دود فعد ڈانٹا مجر ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہم وہی کہدرہ ہیں جو آپ جی اپنی نے حضرت عثمان جی بھی اور ان کی رشتہ داری (نبی کریم مُرافظاتے ہے) حضرت عثمان جی بھی امید کرتا ہوں کہ ہم

ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے''ہم ان کے دلوں سے خفگی دور کردیں گے وہ بھائی بھائی ہوں گے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر حفزت علی جائٹو نے فر مایا کون ہوں گے اگر ہم نہ ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ اس بات کوانہوں نے کئی بارد ہرایا یہاں تک کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوگئی کہ بینظاموش ہوجا کیں۔

( ٣٨٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَجْلَسَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى حَسَنِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَدِدْت أَنِّى مِتْ قَبْلَ هَذَا. (ابن ابى الدنيا ١٥٥)

(۳۸۹۵۱) حضرت طلحہ بن مصرف پر بیٹیو سے روایت ہے کہ حضرت علی واٹیو نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ وہائیو کو بٹھایا اور ان کے چبرے سے مٹی صاف کی پھر حضرت حسن وہائیو کی طرف و کیھ کر فر مایا کاش میں ان سے پہلے مرجا تا۔

( ٢٨٩٥٢ ) حَلَّتُنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَلَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:قَالَ عَمَّارٌ لِعَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ:

مَا تَرَى فِي سَبْيِ الذُّرِيَّةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَاتَلُنَا مَنْ قَاتَلُنَا ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا خَالَفُنَاك. (بيهقى ١٨١)

(٣٨٩٥٢) حفرت حمير بن ما لك سروايت بك حضرت على ولا في سع جنگ جمل كردن حضرت عمار ولا تيون نے عرض كيا كرآ پ كا قيد يوں كے بارے ميں كيا خيال ب؟ حضرت على ولا تي نے فرمايا جم نے صرف ان سے قبال كيا ہے جوہم سے لا ان كے ليے آئے (يعنى جم قيد يوں كوغلام نہيں بنائيں عے) حضرت عمار ولئے في نے عرض كيا اگر آپ اس كے خلاف كوئى بات كہتے تو ہم آپ كى مخالفت كرتے۔

( ٣٨٩٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَر بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَة وَنَحُنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، فَإِنَّا لِمِمَنَا إِلَنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ فَزِعُوا وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي الْمَسْجِد ، فَانْطَلَقْت فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : فَإِنَّا لِكَذَلِكَ إِذْ جَانَنَا عُنْمَان ، فَقِيلَ : هَذَا عُثْمَان ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُلِيَّةٌ لَهُ صَفْرَاء ، فَدُ قَنْع بِهَا وَقَالَ : هَاهُ الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ مِرْبَدَ يَنِي فُلَان غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ ٱلْفًا ، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَ : مَنْ يَتَاعُ مِرْبَدَ يَنِي فُلَان غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُه بِعِشْرِينَ ٱلْفًا ، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ الْفًا ، فَأَتَثِت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : ابْتَعْتَه ، قَالَ : الْجَعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُهُ ؟ فَقَالُوا: اللّهُ مَا ذَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : ابْتَعْتَه ، قَالَ : الْجَعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُهُ ؟ فَقُلُوا: اللّهُ مَنْ مَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلُ تُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : ابْتَعْتُهُ ، قَالَ : النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَ

عَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ رُومَةَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْتُه ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتُهَا ، قَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِللهُ سُلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمُ .
 لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمُ .

﴿ قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ : مَنْ جَهَّزَ هَوْ كَا إِلَا هُو اللَّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا خِطَامًا وَلاَ عَقَالاً ، قَالَ : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَانًا.

٤- قَالَ الْأَخْنَفُ : فَانْطَلَقْت فَآتَيْت طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَن تَأْمُرَانِي بِهِ وَمَنْ تَرُّضَيَانِهِ لِي ، فَإِنِّي لَا أَرَى هَذَا إِلَّا مَقْتُولًا ، قَالَا : نَامُوك بِعَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرُّضَيَانِهِ لِي ، قَالَا : نَعَمْ .

٥- قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقُت حَاجًا حَتَّى قَلِمْت مَكَّةَ فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ وَبِهَا عَانِشَهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَلْتُ أَتَّامُ بِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِى ، قَالَتْ: نَعَمْ. فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ أَتَّامُ بِينِي وَتَرْضَيْنَهُ لِى ، قَالَتْ: نَعَمْ.

٢- فَمَرَرُت عَلَى عَلِى بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَلاَ أَرَى إِلاَّ أَنَ الْأَمْرَ قَدَ السَّقَامَ ، قَالَ : فَيَالَ الْعُرْيَيْةِ ، فَيَكَ أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَتَانِى آتٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ قَدُ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ: قُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالَ : أَرْسِلُوا إلَيْك يَسْتَنْصِرُ ونك عَلَى دَمِ عُنْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا قَالَ : فَأَتَانِى أَفْظَعُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَمْرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، فَلُك يَعْمَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَمْرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، فَلُك : عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلُ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَمُرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، قَالُوا: جِنْنَا نَشَيْسُولُ كَاللهِ عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلُ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي قلت نعم ؟ قَالَتْ : نعَمْ ، وَلَكِنَة بَدَلَ .
 لَك : مَنْ تَأْمُونِينِي بِهِ ، فَقُلْتُ : عَلِيًا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِى قلت نعم ؟ قَالَتْ : نعَمْ ، وَلَكِنَة بَدَلَ .

٧- قُلْتُ : يَا زُبَيْرُ ، يَا حَوَارِ تَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ أَفَلْت لَكُمَا : مَنْ
 تُأْمُرَانِي بِهِ فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِى فَقُلْتُمَا : نَعَمُ ، قَالَا : بَلَى ، وَلَكِنَةُ بَدَلَ .

٨- قَالَ : فَقُلْتُ : لا وَاللهِ لا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُمُونِي بَبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالٍ : أَقَاتِلُ ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُمُونِي بَبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالٍ : إِمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِي بَابَ الْجِسْرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ ، حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةً فَاتُوا: نَاتُمِرُ ، ثُمَّ نُرْسِلُ إِلَيْك، فَانْتَمَرُ وا فَآكُونَ فَرِيبًا، قَالُوا: نَاتَّمِرُ ، ثُمَّ نُرْسِلُ إِلَيْك، فَانْتَمَرُ وا فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسْرِ فَيَلْحَقُ بِهِ المفارق وَالْخَاذِلُ ، أو يَلْحَقُ بِمَكَّة فَيَتَعَجَّسُكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُعْرِدُهُمْ إِنْجَارِكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ اجْعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ نَطَوُ وَنَ عَلَى صِمَاجِهِ ، وَتَنْظُرُونَ اللهِ .

٩- فَاغْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ ، وَاغْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ.

١٠- ثُمَّ الْتَقَى الْقُوْمُ ، فكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ طَلْحَةُ وكعب ابْنُ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ حَتَّى فَتِيلَ بِهِا الْهَادِيلَةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلْ مِنْ يَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ : بينهم ، وَبَلَغَ الزَّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِيلِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلْ مِنْ يَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ :

أَيْنَ تَذُهَبُ يَا حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ إِلَى قَانَتَ فِي ذِمَّتِي ، لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ، قَالَ : فَأَتَى إِنْسَانٌ الْأَحْنَف ، قَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ قَدْ لُقِي بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَنُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضِ بِالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ، فَسَمِعَهُ عُمَيْرة بْنُ جُرْمُوزِ وَغُواةً مِنْ غُواةٍ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفَضَالَةُ بُنُ حَابِس ، وَنَفَيْع ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ ، فَلَقُوا مَعَهُ النَّعِرَ ، فَاتَاهُ عُمَيْر بُنُ جُرْمُوزٍ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ صَعِيفَةٍ ، فَطَعَنَةً خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ ذُو الْخِمَارِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ ، أَنَّهُ قَاتِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْهِ : يَا نَفَيْعُ يَا فَضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى فَتَلُوهُ.

(٣٨٩٥٣) حفرت احف بن قيس ويشيد مفول ب كهم مدين بنيج هاراج كرنے كااراد و تعادا بي منزل ير بني كرم نے اینے کیاوے رکھے کہ اجیا تک آنے والے نے کہا کہ لوگ مجد میں پریشان حال جمع ہیں۔ پس میں مسجد پہنچا اور لوگوں کو وہاں جمع د یکھا۔حضرت علی ، زبیر ،طلحہ اور سعد بن وقاص نئ کمینز بھی وہاں موجود تھے۔ میں بھی اس طرح کھڑا ہوگیا کہ حضرت عثان واچئو بھی تشریف لائے کسی نے کہا میعثان مظافر ہیں ان کے سر پرزردرنگ کا کپڑا تھا جس سے انہوں نے سرڈ ھانیا ہوا تھا فرمانے گئے میہ حضرت علی واثور میں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بید حضرت زبیر میں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بیطلحہ واثور میں لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ پھرفر مایا بیسعد ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھرفر مانے سکتے میں تمہیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں۔ کیاتم کومعلوم ہے کدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله معالى الله معارضة الله معالى الله معارضة المعارضة الله معارضة المعارضة الله معارضة الله معارضة الله معارضة الله معارضة الله معارضة المعارضة المعار مے۔پس میں نے اسے بیس یا بچیس ہزار درہم کے عوض خریدااور حاضر خدمت ہوکر میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خریدلیا ہے تو نبی كريم مَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُمُ اسكوم عِد بناد واورتمهار بي اجرب؟ تولوكوں نے كہابالكل اسى طرح ب بهرحضرت عثان والنونون فرمايا مين تهميس الله كي قتم ويتامول كياتم جانعة مو؟ كدرسول الله مير النفي على الله تعالى الله تعالى اس کی مغفرت فرمائیں مے۔ چھر میں نے اسے خرید ااور نبی کریم مَرْات کی اُم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ میں نے کنوال خریدلیا ہے۔ تو نبی کریم مِرَالطَفِیَّةِ نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردواس کا اجراللّٰہ تم کو دے گا۔لوگوں نے کہاجی بالکل ا پے ہے۔ پھرحضرت عثمان والثونے نے لوگوں سے فرمایا میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہو جب رسول اللہ مَا فَعَلَيْظَةُ نِے فر مایا کچھ کے چبروں کی طرف د مکھتے ہوئے کہ جوان لوگوں کوسامان جنگ مہیا کرے گا (غزوہ تبوک میں )اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فر مائیں مے ۔ پس میں نے ان لوگوں کوسامان جنگ دیاحتی کہ لگام اور اونٹ باندھنے کی ری تک میں نے مہیا کی؟ لوگوں نے کہا جی بالكل ایسے ہے۔حضرت عثمان دی ٹیز نے تین دفعہ فر مایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔احف کہتے ہیں کہ میں چلا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ٹی وین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ مجھے کس چیز کا تھم دیتے ہیں؟ اور میرے لیے (بیعت کے لیے ) کس کو پسند کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو (حضرت عثمان دانٹو) شہید ہوتے دیکھیر ہاہوں۔ دونوں نے جواب دیا ہم آپ کوحضرت علی دانٹو سے بیت کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ میں نے پھرعرض کیا آپ حضرت علی دونٹو کے بارے میں تھم دے رہے ہیں اور آپ

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ال

میرے لیے ان پرداضی ہیں دونوں نے جواب دیا ہاں۔

پھر میں جج کے لیے مکدروانہ ہوا کہ اس دوران حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی ۔ مکدمیں حضرت عائشہ ڈی میٹرنا بھی قیام فر ماتھیں۔ میں ان سے ملا اور ان سے عرض کمیا کہ اب میں کن سے بیعت کروں انہوں نے بھی حضرت علی دیا ٹھ کا نام لیا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے علی دائشے سے بیعت کا تھم دے رہی ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے واپسی پرحضرت علی دایش سے بیعت کی مدیند میں۔ پھر میں بھر ولوث آیا۔ پھر میں نے معاطے کومضبوط ہوتے ہوئے ہی دیکھا۔ای ا ثناء میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت عائشہ ٹھائٹوٹھا حضرت طلحہ تواٹٹو اور حضرت زبیر وڈاٹٹو خریبہ مقام پر قیام فر ماں ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیاوہ آپ سے مدد جا ہتے ہیں حضرت عثمان جھٹنے کے خون کا بدلہ لینے میں جومظلوم شہید ہوئے ہیں۔ احنف نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ پریشان کرنے والا معاملہ بھی نہیں آیا۔ میرا ان ے (طلحہ وَاللّٰہِ زبیر دُولِیْوَ) جدا ہونا بڑا دشوار کن مرحلہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ام المونین اور رسول کریم مَثَلِفَظَیْمَ کِسِ سے اور دوسری طرف نبی کریم میزافتیکی آبی جیازاد سے قال کرنامجمی جھوٹی بات نہیں جب کدان کی بیت کاعکم وہ (طلحہ ڈٹاٹیڈ ، زبیر ٹٹاٹیڈ ،ام الموشین منکه نیف کود دے چکے ہیں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عثمان مزاہ کا حون کا بدلہ كے سلسله ميں مدولينے كے ليے آئے ہيں جومظلوم قتل ہوئے ہيں۔ احف كہتے ہيں كەميں نے كہاا اے ام الموشين! ميں آپ كوالله ك قتم دے کر پو جھتا ہوں کیا میں نے آپ ہے کہاتھا کہ آپ مجھے کس کی بیعت کا تھکم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھاعلی زائٹو کامیں نے پھر کہا تھا کہ آ ب مجصح صرت علی وہ ہوئے کے بارے میں حکم دیتی ہیں اور آ پ میرے لیے ان پرخوش ہیں تو آ پے فر مایا تھا ہاں۔حضرت عا کشہ فزیندمن نے جواب دیا بالکل ایسے ہی ہے کیکن اب علی خوافو بدل چکے ہیں۔ پھریہی بات میں نے حضرت طلحہ وہائٹو اور حضرت ز بیر دی پیٹو کومخاطب کر کے کہی انہوں نے بھی اسی طرح اقرار کیا اور فر مایا اب حضرت علی دیا ٹیو بدل چکے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قتم میں تم سے قال نہیں کروں گا جبکہ تمہارے ساتھ ام المونین بھی ہیں اور نبی کریم مَا اَنْفِیکَا اِکْمَ کِی میں۔اور حفرت علی مُناشِّه ہے بھی قال نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگوں نے خود ہی مجھے ملی دوائھ کی بیعت کا حکم دیا ہے۔میرے لیے تین باتوں میں سے کسی ایک کواختیار کراویا تو میرے لیے باب جسر کھول دوتا کہ میں عجمیوں کے وطن چلا جاؤں حتی کرانند تعالی اپنا فیصلہ کردے یا پھر مجھے مکہ جانے دیا جائے جب تک کداللہ تعالی کوئی فیصلہ ندفر مادیں یا پھر میں علیحدہ ہوجاتا ہوں اور قریب میں قیام کرتا ہوں۔انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں پھر تمہیں بیغام بھیجے ہیں ہی انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس کے لیے باب جسر کھول دیتے ہیں تو اس کے ساتھ منافق اور جدا ہونے والے ل جائیں گے اور پھریہ کہ چلا جائے گا اور ممکن ہے تمہارے بارے میں مکہ والوں کی رائے کو بدلے اورتمہاری خبریں ان کو بتلا ئیں لہذا بیمضبوط رائے نہیں ہے۔اس کو قریب تضبراؤ تا کی معالمے پرتم غالب آ جاؤ اوراس پرنگاہ بھی ر کھو۔ پس وہ مقام جلعا ، میں شہرے جوبھرہ سے دوفر سخ پر ہاں کے ساتھ چھ ہزار کالشکر بھی علیحدہ ہو گیا۔

ہ کا اہل کا ایک ہرک وہ کرا ہوئی ہے۔ پھر لشکر کی ٹد بھیٹر ہوئی پس پہلے شہید طلحہ دن ٹور تھے اور کعب بن سور کے پاس قر آن کریم بھی تھا اور دونو ل لشکرول کونھیجت مصنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن الی شیب متر جم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف الی

کرر ہے تھے اس دوران وہ بھی شہید ہو گئے حضرت زبیر دلی فٹر بھرہ کے مقام سفوان پٹنج کئے جیسے تم سے مقام قادسیہ ہے۔ پس ان سے بنومجاشع کا ایک شخص ملا اور کہنے لگا اے صحافی رسول آپ کہاں جارہے ہیں۔ میں میری پناہ میں آ جا کیں آپ تک کوئی نہیں پہنچ

سکتا۔ پس وہ اس کے ساتھ چل دیئے پھراحنف کے پاس ایک آ دی آیا اور حضرت زبیر دہاٹی کے بارے میں اطلاع دی تو وہ کہنے لگے ان کوکس نے امن دیا ہے انہوں نے تو مسلمانوں کو مدمقابل لا کھڑ اکیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے دربانوں کوٹلواروں

سے ہار رہے ہیں۔اوراب خود وہ اپنے گھر اور اہل کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ بات عمیر بن جرموز اورغواۃ غواء بن تمیم (سے) فضالہ بن عابس اورنفیج نے سی پس وہ ان کی طلب میں نکلے اور حضرت زبیر سے ملے جب کہ ان کے ساتھ وہ مخض بھی تھا جس نے

فضالہ بن حابی اور پینے کے می ہی وہ ان می فلب بیل مطلح اور مطرت زبیر سے معے جب کہ ان کے ساتھ وہ میں بی تھا ، س کے ان کو پناہ دی تھی ۔ پس ان کے پاس عمیر بن جرموز آیا اس حال میں کہ گھوڑ ہے پر تھا۔ اس نے حفرت زبیر روائٹو کو طعنہ دیا حضرت زبیر روائٹو نے اس پر عملہ کردیا اس حال میں کہ آپ بھی گھوڑ ہے پر تھے جس کا نام ذوالخمارتھا۔ جب عمیر بن جرموز نے گمان کیا کہ حضرت زبیر روائٹو اے قبل کردیں گے تو اس نے اپنے دوساتھیوں کوآ واز دی اے نفیج اے فضالہ پس ان سب نے حضرت زبیر روائٹو

پر تملد كيا اور انبين شهيد كرديا ـ ( ٢٨٩٥٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَمَ الصَّيْرَ فِي، عَنْ صَفُوانَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ طَارِقِ

بْنِ شِهَاب، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُنُمَان قُلْتُ : مَا يُقِيمُنِي بِالْعِرَاقِ ، وَإِنَّمَا الْجَمَاعَةُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِّ، قَالَ:فَخَرَجْت فَأُخْبِرْت، أَنَّ النَّاسَ قَدْ بَايَعُوا عَلِيًّا، قَالَ:فَانَتَهَيْت إِلَى الرَّبَذَةِ وَإِذَا عَلِيٌّ بِهَا، فَوُضِعَ لَهُ رَحْلٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَفِيَامِ الرَّجُلِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرَ قَد بَايَعَا طَائِعَيْنِ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَا أَنْ يُفْسِدَا الْأَمْرَ وَيَشقًا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّضَ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ

بْنُ عَلِمَّى ، فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبُ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَّتِي كُنْتَ بِهَا ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ تُقْتَلَ بِحَالٍ مَضْيَعَةٍ لَا نَاصِرَ لَكَ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيَّ : الْجَلِسُ فَإِنَّمَا تَخِنُّ كما تخن الْجَارِيَةُ ، أو إِنَّ لَكَ خَنِينًا كَخَنِينِ الْجَارِيَةِ ، آللهِ أَجْلِسُ بِالْمَدِينَةِ كَالضَّبُعِ تَسْتَمِعُ اللَّذُمَ ، لَقَدْ ضَرَبْت هَذَا الْأَمْرَ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ ، أَوْ رَأْسَةً وَعَيْنَتُهِ ، فَمَا وَجَدْت إِلاَّ السَّيْف ، أَوِ الْكُفْرَ. (حاكم ١١٥)

(۳۸۹۵۴) طارق بن شباب ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان کوتل کیا گیا میں نے دل میں سو جا کہ جھے کس شئے نے عراق میں تھہرایا ہوا ہے حالا تکہ جماعت تو مدینہ میں ہے مہاجرین اور انصار کے پاس کہتے ہیں میں نکلا مجھے خبر ملی کہ لوگوں نے حضرت علی جنا ہیں کے ہاتھ بربیعت کر لی ہے کہتے ہیں کہ میں ریزہ مقام پر پہنجا تو وہاں حضرت علی جناہی موجود تھے۔ان کے لیے ایک

حفزت علی مخاشئے کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہتے ہیں کہ میں ربذہ مقام پر پہنچا تو وہاں حفزت علی مخاشنے موجود تھے۔ان کے لیےا یک شخص نے بیٹھنے کے لیےنشست رکھی۔ پس حفزت علی رہائٹو کھڑے ہونے کی حالت میں تھے۔انہوں نے اللہ کی حمدو ثنا بیان کی پھر فرمایا کہ طلحہ حجاشیٰ اور زبیر مزاشن نے بیعت خوشی خوشی کی تھی نہ کہ حالت اکراہ میں۔اب جاہتے ہیں کہ وہ معاللے کو بگاڑ دیں اور

حرمایا کہ صحیہ جھٹی اور زبیر مٹن کئو کے بیعت حوق حوق می شانہ کہ حالت امراہ میں۔اب جاہیے ہیں کہ وہ معاسعے تو بکار دیں اور مسلمانوں کی لاٹھی (جمعیت) کوتو ڑ ڈالیس،حضرت علی ڈھٹو نے ان سے قبال کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ پھرحسن دھٹو بن ها معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المحالي العبد العبد المحالي العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد المحالية المح علی دائشہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آپ کونہیں کہا تھا کہ عرب ان کے ساتھ جمع ہوجا کمیں گے اگر اس فخص (حضرت عثان جنافی ) کوشہید کیا گیا۔اگر آپ این گھر میں رہتے یعنی مدینہ میں تو مجھے ڈرتھا کہ آپ کوبھی ای لا پرواہی نے آل کردیا جاتا اور

آپ کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔حضرت علی جہ اٹنو نے فرمایاتم بیٹھ جاؤتم ایسے گنگتاتے ہوجیے دوشیزہ گنگناتی ہے یابی فرمایا کہ تمہارے لیے ابیا گنگتا ہوتا ہے جیسے دوشیزہ کے لیے گنگنا ہوتا۔اللہ کی تئم میں مدینہ میں اس بھیڑیے کی طرح بیشا تھا جوز مین پر پھر کرنے کی آ داز

سن رباہو۔ پس میں نے اس معالمے کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا میں نے سوائے تکواریا کفر کے بچھنییں پایا۔

( ٣٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ فُلَان بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَنَزِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي خَالِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطرَبَ النَّاسُ ، قَامَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٌّى يَذَعُونَ أَشْيَاءَ ، فَأَكْثَرُوا الْكَالَامُ ، فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُمْ ، فَقَالَ :أَلَا رَجُلٌ يَجْمَعُ لِى كَلَامُهُ فِى حَمْسِ كَلِمَاتٍ ، أَوْ سِتْ ، فَاحْتَفَوْت عَلَى إِحْدَى رِجُلَى ، فَقُلْتُ : إِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامُى وَإِلاَّ لَجَلَسْت مِنْ قَرِيبٍ ، فَقُلُتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْكَلَامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلَا بِسِتْ ، وَلَكِنَّهُمَا كَلِمَتَانَ ، هَضْمٌ ، أَوْ قِصَاصٌ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثَلَالِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَّا عَدَدْتُمْ فَهُو تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ. (عبدالرزاق ١٨٥٨١) (۳۸۹۵۵) سیف بن فلال بن معاویه عنزی اینے ماموں اوروہ میرے نا نا نیقل کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل کا دن آیا تو لوگ پریشان تھے۔لوگ حضرت علی دہنو کی طرف کھڑے ہوتے اور مختلف چیزوں کا دعوی کرتے۔ جب آ وازیں زیادہ ہو *گئی*ں اور

حضرت علی مناشر لوگوں کی آ داز وں کو مجھ نہ پائے تو فر مایا کمیا کوئی ایسا مخف نہیں جوا بی بات پانچ یا چھے کلمات میں سمیٹ دے۔ پس میں جلدی سے ایک ٹا مگ پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر میں اپنی بات سمیٹ ندسکا تو قریب میں بیٹھ جاؤں گا پس میں نے کہا اے

امیرالمونین! میرا کلام یا نچ یا چیلفظوں کانہیں بلکہ صرف دوالفاظ کا ہے حملہ یا قصاص۔انہوں نے میری طرف ویکھااورا یے ہاتھ ہے تیں تک گنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹاٹیڈ نے میری طرف دیکھااور جوتم نے گنا (شارکیا )وہ میرےان قدموں کے نیچے ہے۔ ( ٣٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : ذَكَرُوا عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَقُواهُ سَبَقَتُ لَهُمْ سَوَابِقُ وَأَصَابَتُهُمْ فِتْنَةٌ ، فَرُدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ.

(۳۸۹۵۲) ابونضر ہ مے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوسعید کے سامنے حضرت علی مذاہنی ،حضرت عثمان مزاہنی ،حضرت طلحہ جہانی اور حفرت زبیر دیاثی کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ ایسی تو میں تھیں جن کے حالات مختلف تھے ان کے معالمے کو اللہ کی طرف

( ٣٨٩٥٧ ) حَلَّاثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت ، اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت.

(٣٨٩٥٧) حبيب بن ابو ثابت ويطين بروايت ب كه حضرت على والثيرُ جنگ جمل كه دن فرمار به تصي اسالله ميس في اس كا

اراده تبیس کیا نحابه

( ٣٨٩٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْمَنْكَبُ بِثَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ الشَّبَكَتِ الْحَرْبُ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ اللَّهُ عَنَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعَوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۸۹۵۸) قیس سے منقول ہے کہ مردان جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ دیاتئ کے ساتھ تھا۔ جب جنگ چھڑ چکی تو مروان نے کہا میں آئ کے بعدانقام طلب نہیں کروں گا پھران کی طرف تیر بچینکا جو حضرت طلحہ دیاتئ کے مھٹے میں لگا اور خون مسلسل بہتار ہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ نے (شہادت سے پہلے) فر مایاس زخم کوچھوڑ دویہ وہ تیرہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔

( ٢٨٩٥٩) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَهِلِ الْمَسْجِد ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عِيسَى ، حدثنا فِي فَآتَيْته ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِد ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عِيسَى ، حدثنا فِي الْأَسَارَى لَيُلْتَنَا ، فَسَمِعْتهم يَقُولُونَ : أَمَّا مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ بُكُوةً ، فَلَمَّا صَلَيْت الْفَدَاةَ جَاءَ رَجُلْ يَسْعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءً آخَرُ فِي أَثَرِهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسْعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءً آخَرُ فِي أَثَرِهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسْعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمْت ، فَقَالَ : أَنْبَايَعُ تَدُخُلُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَالَ : هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَبَيَعُته ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنِي النَّاسُ قَلْ : فَلَا النَّاسُ قَلْ النَّاسُ قَلْ النَّاسُ قَلْ النَّاسُ قَلْ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنِي النَّاسُ قَلْ : فَلَا : هَكُذَا ، وَمَدَّ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَبَايعُونَ .

(۲۸۹۵۹) حضرت سوار بریطیا سے منقول ہے کہ موی بن طلحہ بریطیا نے جھے کی ضرورت کے لیے اپنی پالیا میں حاضر خدمت ہوا۔ میں ان کے پاس بیٹیا تھا کہ ای اثنا میں مجد کے کچھلوگ حضرت موی بن طلحہ کے پاس آئے اور کہا اے ابوعیسیٰ ہمیں ہماری رات کے اساری کے بارے میں بتا ہے ، حضرت سوار بریطین صبح کے وقت قبل کرد ہے جا تمیں گے پس جب میں نے صبح کی نمازادا کی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارتے ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھرا یک دوسر المحض اس کے نقش قدم پر چنتا ہوا آیا وہ پکار رہا تھا موی بن طلحہ موی بن طلحہ حضرت سوار بریطین فر ہاتے جی کہ پس میں چلا اور امیر الموشین کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امیر الموشین نے باس کی بات کی بات میں اور خاص ہوئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سوار فر ہاتے جی کہ اس طرح ( ہاتھ کہا کہ کہا تم نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جا ؤ جب کوئوں نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جا وَ جب کوئی نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جا وَ جب کوئی اسے ناکھ دیکھ تھو تھے دوئی ہوئے اور بیعت کر نے گئے۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ السَّدِّى ﴿وَاتَّقُوا فِنْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ ، قَالَ: أَصْحَاتُ الْحَسَلِ (طبراني ٢١٨)

(٣٨٩١٠) حضرت مدى بالله ي منقول بك"م اس فقت بية روجو صرف ظلم كرنے والے برنبيس آئ كا (القرآن) اس كا

معداق اصحاب جمل مين-

( ٣٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَاتَقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَاتَقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَاتَقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ عَوْلِهِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِهِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِهِ اللَّهُ اللّ

(٣٨٩٧١) حضرت عوف يريط في فرمات بي كه مين في الله تعالى ك قول ﴿ وَاتَّقُوا فِينَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ كي بارے ميں كى سے بين سائر حن سے فرماتے بين سے كه فلان الى كامصداق بين -

(٣٨٩٦٢) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ عَلِيًّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ حَتَّى ذَكَرَ عِنْدَ عَلِيًّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ حَتَّى ذَكُرَ الْكُفُرَ ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ.

ر رور و میں ہور ہے۔ (۳۸۹۱۲)حضرت جعفر پیٹیونا ہے والد سے قل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی بڑیٹن کے سامنے اصحاب جمل کا ذکر کیا یہاں تک کہ گفرتک کہ بنجادیا ہی حضرت علی جاہٹونے اس کومنع کیا۔

( ٣٨٩٦٣ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : مَا شَهِدُت يَوْمًا أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ عُلَـْسِ الاَّ يَهُ هَ الْحَمَا

عُکیٹس اِلاً یَوْمَ الْجَمَلِ. (٣٨٩٦٣) حریث بن مخفی ویٹیوسے منقول ہے کہ میں نے علیس کے دن سے زیادہ سخت دن نہیں دیکھا مگر جنگ جمل کا دن (کہ

بدار جھی سخت تھا)۔

. ( ٣٨٩٦٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتْبَةَ ، فَالَ : كَانَ بَيْنَ صِفْينَ وَالْجَمَلِ شَهْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ.

وَالْجُمْلِ شَهْرَانِ ، او فَلاثُمَّة. (۳۸۹۲۳) حضرت ابو بکر بن عمر د بن عنه پریشیز سے منقول ہے کہ جنگ صفین اور جمل کے درمیان دویا تین مہینے کا فرق تھا۔

( ٣٨٩٦٥) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَلِيْ يَوْمَ الْجَمَلِ صَوْنَا تِلْقَاءَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ :انْظُرُوا مَا يَقُولُونَ ، فَرَجَعُوا فَقَالُوا :يَهْتِفُونَ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَلْلُ بِقَتَلَةِ عُثْمَانَ خِزْيًا. (ابن عساكر ٥٥٧)

(۳۸۹۱۵) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن ام المومنین کی طرف سے حضرت علی دی تئو نے ایک آواز ٹی۔ مضرت علی دی تئو کے قاتلین کو ملامت کر رہے ہیں۔ علی دی تئو نو گوں سے کہادیکھویہ کیا کہدر ہے ہیں۔ پچھلوگوں نے دیکھ کر بتایا کہ حضرت عثان دی تئو کے قاتلین کو ملامت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی جائو نونے نے مرایا۔اے اللہ حضرت عثان جائو کے قاتلوں کوذکیل کردے

( ٣٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَالِدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَمْرِو الثَقَفِى ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَهُ : لأَنْ أَكُونَ جَلَسْت عَنْ مَسِيرِى كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ وَلَدِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ. (۳۸۹۲۲) علی بن عمر وُتقفی مِیشید ہے منقول ہے کہ حضرت عا کشہ میں میٹر خایا کہ بیں اس سفر سے رک جاتی مجھے اس سے زیادہ پند تھا کہ رسول اللہ مُؤلِفَقِیَّةً ہے میرے لیے حارث بن ہشام جیسے دس میٹے ہوتے۔

( ٣٨٩٦٧) حَذَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَذَّنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُطَيْلَةَ ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، قَالَ : أَتَبْتُ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيً وَعِنْ رَآنِي : يَا ابْنَ صُرَدٍ ، تَنَأَنُات وَتَزَخْزَخْتَ وَتَرَبَّصْت ، كَيْفَ تَرَى اللّهَ صَنَع ، فَدُ أَغْنَى اللّهُ عَنْك ، قَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدُ بَقِى مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيهَا عَدُوكُ مِنْ صِدْيقِكَ ، قَالَ : فَلُمَّا فَامَ الْحَسَنُ لَقِيته ، فَقُلْتُ : مَا أَرَاكَ أَغْنَيْت عَنِّى شَيْنًا وَلَا عَذَرْتِنِي عِنْدَ الرَّجُلِ، وقَدْ كُنْت حَرِيطًا عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حين مَثَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حين مَثَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْض : يَا حَسَنُ ثَكِلَتُك أَمُّك ، أَوْ هَبِلَتْك أُمَّك مَا ظُنُك بِأَمْرِى جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَارَيْنِ ، وَاللهِ مَا أَرَى بَعْدَ مُنَالًا مُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ مَا أَنْ يَعْمُ لُولًا : شَكْكُت ، فَيَقُتُلُونَك . وَلِلهِ مَا أَرَى الْعَلَى اللّهُ مَا أَنْ يَكُولُوا : شَكْكُت ، فَيَقُتُلُونَك . وَاللهِ مَا أَنْ كَنْ مَنْ طَنْك بِنُ هَذَا لَا يَعْ مَنْ عَلَى الْعَلَى اللّه مَا أَنْ كَثُمُ مَا طَنْك بِهُ مَلْ عَلْك بَالْمُ الْعَلْقُ فَلُوا : شَكْكُت ، فَيَقْتُلُونَك .

(نعيم بن حماد ٢٠٤)

(۳۸۹۱) سلیمان بن صرد سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے دن حضرت علی ہوڑی کی خدمت میں حاضر ہواان کے پاس حضرت حسن ہوڑی ہوڑی نے جب مجھے دیکھا تو فر مایا اے ابن صرد کر وراور ڈھیلے پڑگئے اور چیجے تخسر کئے ۔ اللہ کے ساتھ تہارا کیا محالمہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے آپ ہے بے نیاز کردیا میں نے کہا اے امیر المونین معالمہ بڑا سخت ہوگیا۔ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے دوست اور دعمن میں امتیاز مشکل ہو چکا کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ہوٹی فور کے مرکی ذرا بھی جمایت نہیں کی اور نہ ہی میری طرف ہے کوئی عذرای کھڑے ہوئے تو میں نے ان ہے عرض کیا آپ نے میری ذرا بھی جمایت نہیں کی اور نہ ہی میری طرف ہے کوئی عذرای شخص (حضرت علی ہوٹیز) کے پاس کیا؟ حالانکہ میں اس بات کامتمنی تھا ان کے پاس میری گواہی ہے۔ حضرت حسن ہوٹیؤ نے فر مایا انہوں نے (حضرت علی ہوٹیز) جو طامت آپ پر کرنی تھی سووہ کی۔ حالا تکہ بچھے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد خیر نہیں وہ گئے گم کرے! تیرا میرے اس معالے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دونوں لشکر آ منے معالمہ حکوک کرد با اور مختی تھی کہ آپ خاموش ہوجا ہے آپ کے ساتھی نہیں لیس کہ کے گئیس کہ تو معالمہ حکوک کرد با اور مختی تھی کردی۔

( ٣٨٩٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقَدُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ مُؤْمِنٌ .

(٣٨٩٦٨) حضرت حسن بنائيز مے منقول ہے كه ايك آ دمي زبير وزائيز كے ياس آيا ادر عرض كيا ميں آپ كے ليے حضرت على جزيئز كو

قتل کر دوں۔حضرت زبیر مختافیئو نے فر مایا وہ کیے؟ اس نے جواب دیا میں اس کے پاس جا کرکہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوا ، پھر میں انہیں دھو کے بے قتل کر ڈالوں گا۔حضرت زبیر ہٹا ٹیٹو نے فر مایا میں نے رسول اللّٰہ مُٹِرِ فَضَیْکَ کُھُ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان دھو کے کورو کنے والا ہے اورمومن بھی دھوکانہیں دیتا۔

( ٣٨٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى فَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا ظَالِمٌ ، أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّى لاَ أُرَانِى سَأْقُتُلُ الرَّبُيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى فَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلاَّا ظَالِمٌ ، أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنَّى لاَ أُرانِى سَأْقُتُلُ اللَّهُ اللَّهُ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّى لَدَيْنِي ، أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِى مِنْ مَالِنَا شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَى ، بِعُ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنَا ، وَأُو صِيكَ بِالنَّلُثِ وَثُلْثَيْهِ لِينِيهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَقُلُتُهُ لِوَلَدِكَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرُ : فَجَعَلَ يُوصِينِى بَدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَى ، إِنْ عَجَزْت ، عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ ؛ فَاشَتَعِنُ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا ذَرَيْتَ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، مَنْ مَوْلَاك ، قَالَ : اللّهُ ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْت فِى كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَقْضِيهِ ، قَالَ : وَقَتِلَ الزُّبَيْرُ فَلَمْ يَدَعُ دِينَارًا وَلَا دِرْهُمًّا إِلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُوةِ ، وَدَارًا بِالْمُدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُوةِ ، وَدَارًا بِلِمُصْرَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ الّذِى كَانَ عَلَيْهِ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوُدِعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى غَزُو مَعَ النبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُذَمَانَ.

(۳۸۹۱۹) عبدالله بن زبیر و نفو سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت زبیر و نفو کھڑئے تھے انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ بھر فرمانے لگے کہ ظالم ہوکر یا مظاوم ہو کرفل کر دیا جاؤ نگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آج مظلوم فل کر دیا جاؤں گا مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرض کی ہے۔ کیا تو میرے قرض سے کوئی مال زائد دیکھتا ہے؟ پھر فر مایا اے میرے بیخ میرے مال و جائیداد کو بچ کرمیرادین اداکر دینا۔ میں تمہارے لیے ایک تہائی کی وصیت کرتا ہوں اور دوثلث اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ قرضہ اداکرنے کے بعد اگر کوئی مال بچے تو ایک تہائی تیرے بیٹے کے لیے ہے۔

عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ فرمائے ہیں دوسے فرمایا کہ میں است کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اگرتو کہیں عاجز آ جائے تو میرے مولا ہے مدوطلب کرلین، عبداللہ ابن زبیر چھٹے فرمائے ہیں کہ اللہ کو تم میں نہ سجھا کہ مولا ہے کیا مراد ہے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا آپ کے مولا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ! وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تم جب بھی مجھے قرض ادا کرنے میں مشکل پیش آئی تو میں نے وعاکی اے زبیر کے مولا اسکا قرض ادا فرما دے پس اللہ تعالی نے قرض ادا کرنے میں مدکی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ تھ شہید ہوئے تو ان کے ورثے میں کوئی درہم و دیتار نہیں تھا سوائے زمینوں کے۔ ان زمینوں میں مدکی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ تھ شہید ہوئے تو ان کے ورثے میں کوئی درہم و دیتار نہیں تھا سوائے زمینوں کے۔ ان زمینوں میں سے پچھ باغات ہے، گیارہ گھر مدینہ میں تھے، دوگھر بھرہ میں ، ایک گھر کوفہ میں اورا یک گھر مصر میں ۔ بیقرض

ان پرایے ہوا تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا تو حضرت زبیر جانو فرماتے یہ امانت نہیں بلکہ آپ کا میرے پاس قرض ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس کے ضالع ہونے سے۔ وہ بھی کسی شہر کے والی نہیں ہے، نہیکس اور خراج کے وال ہے اور نہ کسی اور شئے کے والی ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول کریم شِرِ اُنظافی اور حصرت ابو بکر ، حصرت عمر اور حصرت عثمان بڑی اُنڈا کے ساتھ عزوات میں دہے۔

( .٣٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ ابِى الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ ، فَإِذَا هُوَ بِصَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَالَ : يَقُولُ الله : ﴿وَعَدَكُمَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تُأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ ﴿وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ فَقَالَ :هَذَا لَنَا.

(۳۸۹۷) حضرت اسود میشید سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام جب بھر ہ تشریف لائے بیت المال میں داخل ہوئے وہاں سونے چاندی کے ڈھیر تھے پھر فرمایا'' وعدہ کیاتم سے اللہ نے بہت غلیمتوں کا کہتم ان کولو گے ،سوجلدی پہنچادی تم کو ییغیمت' (الفتح ۳۱) اور ایک فتح اور جوتمہارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ پھر فر مایا بیہ بمارے لیے ہے۔

( ٣٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَوٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيّهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ : لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَقِّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا آمِنَ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْنًا. (بيهقَى ١٨١)

(۳۸۹۷) حضرت جعنم طینی اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ بھرہ ( کیلڑائی ) کے دن حضرت علی بیٹی نے منادیوں کو بیندالگانے کا حکم دیا کہ کوئی بھا گنے والے کا پیچھانہ کرے، کوئی زخمی کوئل نہ کرے۔ کوئی قیدی کوئل نہ کرے، جواپنے وروازے بند کرلے اے امن ہے، جواپنا ہتھیارڈ ال دے اسے بھی امن حاصل ہے اوران کے سامان سے کوئی شئے نہ لی جائے۔

( ٣٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَءْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ :هَذَا الَّذِي حَدَّثِنِي خَلِيلِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ :إنَّمَا يُهُلِكُ هَذِهِ الْأَمَّةَ نَقْضُهَا عُهُودَهَا.

(٣٨٩٧٢) حضرت ابوالعلاء ويشيئ منقول ب كتبة مين كه جنگ جمل كدن جب زيد بن صوحان ومصيبت كينجى تو كمني سكيد وي است م جس كى مير دوست سلمان فارى وائن نے محصفر دى تھى كه بدا مت اپن عبد و پيال كوتو ژنے سے بلاك بول و دى بات ہے جس كى مير دوست سلمان فارى وائن نے من محضفر دى تھى كہ بدا مت اپنے عبد و پيال كوتو ژنے سے بلاك بول و دەت أنى ( ٣٨٩٧٣) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَويرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : وَدِدْت أَنَى كُنْت عُضْنًا رَطْبًا وَلَهُ أَسِرْ مَسِيرى هَذَا.

(۳۸۹۷۳)عبداللہ بن عبید بن عمیر مِلِیُّنظِ کے منقول ہے کہ حضرت عائشہ ہیں۔ نوٹے فرمایا میں پیند کرتی ہوں کہ میں ایک ترش خ ہوتی اورا پناریسفر طے نہ کرتی (جنگ جمل کے لیےسفر) ( ٣٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْ مَسِيرِهَا ، فَقَالَتْ :كَانَ قَدَرًا.

(۳۸۹۷ ) عبید بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ما کشہ نکھٹا تھا ہے ( جنگ جمل کے )ان کے سفر کے بارے میں سوال کیا گمیا تو انہوں نے فرمایا بہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔

( ٣٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي الْعَسُكَرِ مَا أَجَافُوا عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ.

(٣٨٩٧٥) حضرت ابن حنفية فرماتے ہیں كہ جنگ جمل میں حضرت علی وہ ٹونے برطرح كامال غنیمت میں تقسیم فرمایا۔

( ٣٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إنِّى لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ ، قَالَ اللَّهُ :(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ).

(٣٨٩٧١) حفرت ربعی بن حراش مے منقول ہے كه حضرت على جانو نے فر مايا ميں اميد كرتا ہوں كه ميں بطلحه اور زبير و فائد عنا ان كور ان اللہ عنا ان كے سينوں سے ہو كئے جن كے بارے ميں اللہ تعالى نے فر مايا (وَ نَوْ عَنا مَا فِي صُدُودِ هِمْ مِنْ غِلَّ) ہم ان كے سينوں سے كدورت كودوركرديں گے۔

(٣٨٩٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ :وَشَهِدَ مَعَ عَلِقٌ الْجُمَّلَ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۳۸۹۷۷) عبداللہ بن سلمہ ہے منقول ہے درآ نحالیکہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی ٹڑٹٹؤ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے جنگ جمل اور جنگ صفین کی وجہ سے زمین پر جو پچھ ہے خوش نہیں کرسکتا۔

( ٣٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ ، أَوْ مُحَمَّدَ بُنَ طُلُحَةَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَأْمُرِينِي ، قَالَتُ : يَا بُنَى ، إِنِ اسْتَطَعُت أَنْ تَكُونَ كَالْخَيْرِ مِنَ ابْنَى آدَمَ فَافْعَلُ. (نعيم بن حماد ١٤٠)

(۳۸۹۷۸) مجاہدے منقول ہے محمد بن ابی بکرہ یا محمد بن طلحہ میں ہے کسی ایک نے حضرت عائشہ مٹی ہذیئ سے عرض کیا اے ام الموشین! آپ مجھے کیا تھم دیتی ہیں تو حضرت عائشہ بڑی ہڈیئ نے فر مایا اگر تو طافت رکھتا ہے تو آدم علایفلا کے دو بیٹوں (بابیل اور قابیل) میں ہے بہتر (بابیل) کی طرح ہوجا ( یعنی کلوار نہ اٹھا )

( ٣٨٩٧٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ: وَدِدُت أَنِّى كُنْت مِتُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٧٩) ابوصالح منقول ہے كەحفرت على زائنۇ نے جنگ جمل كے دن فرمايا ميں ببند كرتا ہوں كەميں اس واقعہ سے بيس

سال يبلي مرچكا موتاب

( ٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيح.

(۳۸۹۸۰) یزید بن ضبیعه عبسی ولیتیز حضرت علی دلائو سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جمل کے دن فر مایا کوئی بھا گئے والے کا جیجیا نہ کرے اور نہ ہی زخمی کوتل کرے۔

( ٣٨٩٨) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى طَاحِيّةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ مِنْ يَنِى طَاحِيّةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ عِنْ يَنِى طَاحِيّةَ ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا الْمَهُ عَلَيْهِ مَا الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشدتكما بالله عَلَيْهِمَا الْمَسْجِدَ ، فَقُلْتُ : إِنَّكُمَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَمْ رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ فَى مسيركما ، أَعهد إلينكما فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْ رَأَيُّ رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْ رَأَيْ رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْ رَأَيْ رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْعُرْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَمُ لَكُمْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۹۸) ابونضر ہوئیٹیڈ بنوضبیعہ کے ایک آ دی نے قل کرتے ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر مٹی پیٹٹئ بنوطا حیہ میں تشریف فر ماہوئے تو میں اپنے گھوڑے پرسوار ہوا اور ان کے پاس آیا اور ان کے پاس مجد میں داخل ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ آکِ اسحاب ہیں! کیا یہ کوئی رائے ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں پس حضرت طلحہ جہائی نے تو سر جھکا لیا اور کوئی بات نہیں کی اور زبیر نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں کافی سارے دراہم ہیں ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔

( ۲۸۹۸۲ ) حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي حَيَّةً، قَالَ: خَلاَ عَلِي بِالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُ بِاللهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لاَوِ يَاللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لاَوِ يَلْكُ. يَكِدى فِي سَقِيفَة يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَ عَلَيْك، قَالَ: فَلَا سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَة يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَ عَلَيْك، قَالَ: فَلْ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. يَكِي مِي سَقِيفَة يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَ عَلَيْك، قَالَ: فَلْ سَمِعْتُ لاَ جَرَمَ، لاَ أَقَاتِلُك. يَعْمِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ يَعْمِ عَلَى عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَلْ عَلَيْك مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْك مَنْ عَلَى اللّهُ كُنْ مِنْ اللّهُ عَبْدِي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَالًا عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَ

( ٣٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْس، قَالَ:حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى الزُّبَيْرَ يَهُعُصُّ الْخَيْلَ بِالرُّمْحِ قَعُصًّا ، فنوه بِهِ عَلِى ّ: يَا عَبُدَ اللهِ يَا عَبُدَ اللهِ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ حَتَّى الْتَقَتُ أَغْنَاقُ دَوَابُهِمَا قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَبْدَ اللهِ يَا عَبُدَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَنْهُدُك بِاللهِ ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاجِيك ، فَقَالَ : أَنْنَاجِيهِ ، فَوَاللهِ لَيْقَاتِلَنَّكَ يَوْمًا وَهُو لَكَ ظَالِمٌ ، قَالَ : فَصَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجُهَ دَايَّتِهِ فَانْصَرَفَ . (مسند ٢٠٠٩)

(۳۸۹۸۳) اسود بن قیس وایشید کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زبیر رہائی کو کھنے والے نے بتایا کہ حضرت زبیر رہائی نے گھوڑے کوزور سے نیزہ مارا کی حضرت نبیر رہائی تشریف لائے ببال سے نیزہ مارا کی حضرت نبیر رہائی تشریف لائے ببال کہ دونوں حضرت نبیر رہائی تشریف لائے ببال کا کہ دونوں حضرات کے جانوروں کے کان ایک دوسرے کے قریب ہو گئے حضرت علی ٹرائی نے ان سے فر مایا ہیں آپ کواند کی قسم و کے حضرت ملی ٹرائی نے ان سے فر مایا ہیں آپ کو اللہ کی تشریف نے تشریف لائے اور میں آپ سے سرگوشی کررہاتھ تو نبی کریم شریف فی خور کے فرایا تم اس سے سرگوشی کررہے ہو۔اللہ کی قسم بیدا کی دن تمہارے ساتھ قال کرے گا اور بیتم پرظلم کرنے والا ہوگا ہیں حضرت زبیر دیا تئونے نے اپنے گھوڑے کوہا نکا اور والی جا گئے۔

( ٣٨٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى قَنْلَى مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ ، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لِللآخَرِ :مَا نَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ :اسْكُتْ ، لا يَزِيدُكَ.

(۳۸۹۸۳)عبدالله بن محمد سے منقول ہے کہ حضرت علی جھٹے اہل بھرہ کے شہداء کے پاس سے گزرے اور دیا کی! اے اللہ ان ک مغفرت فرما، ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر اور عمار بن یا سر ٹھ ھٹھ پی ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضرت علی جھٹے کو کیا کہتے موئے من رہے ہیں؟ دوسرے نے فرمایا خاموش ہوجا و کہیں تمہاری دجہ سے اور اضافہ کردیں۔

( ٣٨٩٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو ، عَنْ جَحْشِ بُنِ زِيَادٍ الطَّبَى ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْنَفَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : لَمَّا ظَهَرَ عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ : ارْجِعِى إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى بَيْتِكَ ، قَالَ : فَأَبَتُ ، قَالَ : فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولَ ؛ وَاللهِ لَتَرْجِعَنُ ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْك نِسُوةً مِنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ مَعَهُنَّ شِفَارٌ حِدَادٌ يُأْخُذُنك بِهَا ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ خَرَجَتُ.

(۳۸۹۸۵) احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مخافی اہل بھرہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ جی مذہ بن کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ مدینے اپنے گھر لوٹ جاؤ تو حضرت عائشہ میزی مند بنا نظام کیا حضرت علی بڑا تیز نے کچراپنے پیغام رسال کو بھیجا کہ اللہ کی تشم تم لوٹ جاؤ در ندمیں تبہاری طرف بکر بن واکل کی ایسی عورتوں کو بھیجوں گا جس کے پاس تیز دھاروالی چھریاں ہیں وہ تجھے پراان سے تملہ کریں گی۔ جب حضرت عائشہ منی مند بنا نے بیددیکھا تو وہ چلی گئیں۔

( ٣٨٩٨٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :انَتَهَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِى الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّى أَتَيْتُكِ يَوْمَ قَالُ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِى الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّى أَتَيْتُكِ يَوْمَ قَالُ يَوْمَ اللهِ مَا غَيَّرَ وَاللهِ مَا غَيَّرَ وَاللهِ مَا غَيَّرَ وَاللهِ مَا غَيْرَ وَاللهِ مَا عَلَى اللهِ مَالْمَا اللهُ وَاللهِ مَا عَيْرَ وَاللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَيْرَ وَاللهِ مَا عَيْرَ وَاللهِ مَا عَنْمَ وَعَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ وَاللهِ مَا عَيْرَ وَاللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَن اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَالْمَالُولُولُولُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهِ مَا مُعَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

مُنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى الْمُغِيرَةِ : وَكَانَتُ عَمَّتِى عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلِ ، فَحَدَّثَتْنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ ، فَحَدَّثَتْنِى عَمْتِى ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَهَا :أَدْخِلِينِى ، قَالَتُ : فَأَدْخَلْتَهَا الدَّاخِلِ وَأَتَيْتَهَا بِطَشْتٍ وَإِبْرِيقٍ وَأَجَفْت عَلَيْهَا عَمْتِي ، أَنَّ عَلَيْهَا الْبَابِ وَهِى تُعَالِجُ شَيْئًا فِي رَأْسِهَا مَا أَدْرِى شَجَّةٌ ، أَوْ رَمْبَةٌ.

(۳۸۹۸۲) این ابن کی پایھیڈ ہے منقول ہے کہ عبداللہ بن بدیل تصرت عاکشہ وی این پہنچ و و مودج میں تھیں جنگ جمل کے دن پھرعرض کیا اے ام المونین آپ کو اللہ کی تھم دے کر پو چھتا ہوں کیا آپ جانتی ہو کہ بیں آپ کے پاس اس دن حاضر ہوا تھا جس دن پھرع میں آپ کے پاس اس دن حاضر ہوا تھا جس دن حضرت عثان وی پھر سید ہو گئے اب آپ بھے کیا تھم دیتی میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت عثان وی پھر بی میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی وی پھر بی میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی وی پھر بی میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی وی پھر بی میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی وی پھر بی میں تو آپ نے تمن و فعد دہرائی بیس وہ خاموش رہیں۔ عبداللہ بن بدیل نے اور ان کے حودج کو اٹھا کر حضرت علی وی پھر کی میں کا خود کا تھی ہو گئی کی کو پیس کا میں میں اور حضرت علی وی پھر پھر کی تھا کہ ہم بن ابو بھر ان کو حضرت علی وی پھر کی تھر بی کہ میری سامنے رکھ و یا ۔ پھر ان کو حضرت علی وی پھر کی تھر بی کہ میری سامنے رکھ و یا ۔ پھر ان کو حضرت علی وی پھر بھر وہونے کا برتن ) اور جگ ان کے پاس رکھ دیا اور دو از و بین بیس نے انہیں اندر داخل کردیا اور بیس نے ان کو ایک میکھی را ہاتھ وغیرہ وجونے کا برتن ) اور جگ ان کے پاس رکھ دیا اور دو از و بند کر دیا ۔ بہی ان کے دوراز و ل بیس ہے و کیور ہی تھی کہ دوہ اپنے سرکا علاج کر دیا تھیں بیس بیا تھی کہ ان کے دوراز و ل بیس ہے و کیور ہی تھی کہ دوہ اپنے سرکا علاج کر دیں تھیں بیس بین بیس جانتی کہ ان کے میں دواز دے کی دراڑ و ل بیس سے د کیور ہی تھی کہ دوہ اپنے سرکا علاج کر دیں تھیں بیس بیس جانتی کہ ان کے مرس کو کی زخم تھا

( ٢٨٩٨٧) حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّفَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ إِلَى عَلِيٍّ بُنِ أَبِى طَالِب بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ يَوْمِ الْجَمَّلِ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَننَكَ هَذَا فَلَا : مَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَننَكَ هَذَا فَقَالَ : مَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي كُذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَننَكَ هَذَا وَكُذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَننَكَ هَذَا مِثُ فَإِنَا هُمُعُلِ عِينَ أَخَذَتِ السُّيُوفَ مُأْخَذَهَا يَقُولُ : لَوَدِدُت أَنِّى مِثُ قَبُلَ هَذَا الْيَوْمِ بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۸۹۸۷)عمرو بن مرہ سے منقول ہے کہتے ہیں سلیمان بن صروح افٹو حضرت علی ٹراٹٹو کی خدمت میں جنگ جمل کے دن جنگ ے فراغت کے بعد آئے یہ صحافی تھے حضرت علی ٹراٹٹو نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیااور آپ ہم سے پیچھےرہ گئے۔

حضرت سلیمان بن صرد جھائی حضرت حسن سے ملے اور ان سے کہا کیا آپ امیر المومنین بڑائی سے نہیں ملے؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔حضرت حسن جھائی نے فر مایا آپ ان کی اس بات سے خوفز دہ مت ہوں کہ وہ جنگ کرنے والے ہیں۔ میں نے جنگ جمل کے دن ان کودیکھا جب میں نے اپنی تکوار کواچھی طرح تھا ماکہ وہ فرمار ہے تھے کہ میں پیند کرتا ہوں کہ اس دن

ہے ہیں سال قبل فوت ہوجا تا۔

( ٢٨٩٨٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عمر بُنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةً وَالرَّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبُصُرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ حُنَيْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَعَلِيٌّ كَانَ بَعَثَهُ عَلَيْهَا ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَا الْبُصُرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ عَبَّاسِ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطُؤُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَخَرَجُوا ، قَالَ زَيْدُ : فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ ، فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحُولَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطُوفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : لاَ تُتِمَّوا عَلَى عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَمْ يَكُنُ فِتَالُهُمْ إِلاَ يَلْكَ الْعَشِيَّةَ وَحُدَهَا . جَرِيحًا وَلاَ تَقْتُلُوا مُدُبِرًا وَمَنْ أَغُلَقَ بَابَهُ وَٱلْقَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنْ فَلَمْ يَكُنُ فِتَالُهُمْ إِلاَ يَلْكَ الْعَشِيَةَ وَحُدَهَا . جَرِيحًا وَلاَ اللّهِ بُولُوا بِالْغَدِ يُكُلُمُ وَمَنَ أَغُلَقَ بَابَهُ وَالْقَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنْ فَلَمْ يَكُنُ فِتَالُهُمْ إِلاَ يَلْكَ الْعَشِيمَةِ وَحُدَهَا . عَجَاوُوا بِالْغَدِ يُكُلُمُونَ عَلِيَّا فِى الْغَنِيمَةِ فَقُوا عَلَى الْعَانِشَةَ فَقَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَخْرَامْ هِى ، غَيْمُ أَلَو اللهُ مُ أَمَّا لَا إِلَا اللهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَخْرَامْ هِى ، غَيْمُتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنْ يَلُو مُؤْمَتُهُ وَلِلاَ سُولِ ﴾ أَيْكُمْ لِعَانِشَةَ فَقَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَخْرَامْ هِى ،

قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ عَلِنَّى :فَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنْ بَنَاتِهَا مَا يَحُرُمُ مِنَّهَا قَالَ :أَفَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَعْتَدِدُنَ مِنَ الْقَتْلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :أَفَلَيْسَ لَهُنَّ الرَّبُعُ وَالنُّمُنُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :مَا بَالُ الْيَتَامَى لَا يَأْخُذُونَ أَمُوالَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ :يَا قَنْبُو ، مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، قَالَ زَيْدٌ :فَرَدَّ مَا كَانَ فِى الْعَسْكُرِ وَغَيْرِهِ .

عَنْمَانَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ : أَلَمْ تَبَايِعَانِي ؟ فَقَالاً: نَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عِنْدِى دَمُ
 عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عمر بُنُ قَيْسِ : فَحَدَّثَنَا رَجُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَادَى قَنْبُرٌ مَنُ
 عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، مَرَّ رَجُلٌّ عَلَى قِدْرٍ لَنَا وَنَحْنُ نَطْبُخُ فِيهَا فَأَخَذَهَا ، فَقُلْنَا : دُعْهَا حَتَّى يَنْضَجَ مَا فِيهَا ،
 قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا . (طحاوى ٢١٢)

حضرت علی سے مال غنیمت سے مال غنیمت کا مطالبہ کرنے لگے تو حضرت علی پڑٹٹو کا قول بدآیت تھی کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَّا غَنِمْتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ تم میں ہے کون ہے حضرت عائتہ بن عذبی کے لیے تو انہوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائتہ بن عذبی کے لیے تو انہوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائتہ ہے فرمایا کیا وہ حرام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جائتہ نے فرمایا کہ کیا ان کے مقتول نے فرمایا کہ جو ان سے (ام المونین مختلف میں مختلف کے وہ ان کی بیٹیوں ہے بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے مقتول شوہروں کی وجہ سے ان کی عدت جار ماہ دی دن نہیں؟ تولوگوں نے جواب دیا کیون نہیں۔ پھر فرمایا کیا ان بیوا دُن کے لیے ربع اور مثن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔ مثن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔

پھرفر مایا اے قنم جواپی شئے بہچان لے وہ اپنی شئے اٹھا لے۔ پس جولشکر کے پاس مدمقابل لوگوں کا سامان تھا لوٹا دیا گیا۔حضرت ملی دیا تھیا۔حضرت ملی دیا تھیا۔حضرت ملی دیا تھیا۔حضرت علی دیا تھیا۔حضرت عثان دیا تھی کہ کا کہ ہم حضرت عثان دیا تھی کے خون کا بدلہ لینا جا ہے ہیں۔حضرت علی دیا تھی کہ ایک ہم حضرت عثان دیا تھی کا خون میر ہے ہیں۔حضرت علی دیا تھی کہ جسے ابقی کی کو خون کا بدلہ لینا جا ہے ہیں۔حضرت علی دیا تھی کہ جسے ابقی کی جسے ابقی کی کہ بھی بھی کہ اس میں گھی میں جھی لیا ہے جسے اس نے اس دیکھی کو اٹھا لیا ہم نے کہا اسے جسوڑ دو یہاں تک کہ اس میں جو ہے بک جائے ابقیس کہتے ہیں کہ اس نے دیگھی میں ٹا تک ماری اور اس کو پکڑ کر چلتا ہوا۔

( ٢٨٩٨٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالًا: مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْتُ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِمْرَاعِكَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ، وَخَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۳۸۹۸) ابو وائل سے منقول ہے کہ ابو موئی اور ابو مسعود حضرت عمار جوائی کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کو (حضرت علی جوئیو کی مدد

کے لیے ) ابھارر ہے تھے۔ پس ان دونوں نے حضرت عمار جوائی سے کہا کہ جب سے آپ ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کے معاطے
میں جلدی کرنے سے زیادہ ناپندیدہ عمل نہیں دیکھا۔ حضرت عمار جوائیو نے فرمایا کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو میں نے تمہار سے
میں حلای کرنے سے زیادہ ناپندیدہ عمل نہیں دیکھا۔ پس حضرت عمار جوائیو نے ان کوایک ایک جوڑ ایہنا یا اور پھر سب
کے سب نماز کے لیے جلے گئے۔

( ٣٨٩٠) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابى عَوْن ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ : أَعُذِرُنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَّ ، فَإِنَّمَا مَنَعَنِى مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ:لَقَدُ رَأَيْنَه حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي وَيَقُولُ: يَا حَسَنُ، لَوَدِدْت أَنِّى مِثُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً. (۳۸۹۹۰) ابواضحی سے منقول ہے کہ سلمان بن صرد نے حسن دیاؤی سے عرض کیا کہ آپ حضرت علی بڑاؤی کے ہاں میرا عذر پیش کریں۔ میں اس اس وجہ سے جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوسکا۔ حضرت حسن دیاؤی نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی وزاہیؤ کو دیکھا جب جنگ خوب بھڑک آٹھی کہ وہ میری آڑ لیے ہوئے تھے اور فرمار ہے تھے اے حسن! میں پہند کرتا ہوں کہ میں اس واقعے سے میں سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔

( ٣٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قُتِلَ مِنَّا يَعْدُمُ الْجَمَلِ خَوْلَ الْجَمَلِ قَدُ قَرَوُوا الْقُوْآنَ.

(٣٨٩٩١) اسحاق بن سويد سے منقول ہے كہ ہم ميں سے جنگ جمل كے دن پچاس آ دمى اونث كے آس پاس شهيد ہوئے وہ سب قر آن يڑھے ہوئے تھے۔

## (٢) باب ما ذكر في صِفّين

## جنگ صفین کابیان

( ٣٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ، أَوْ كَانَتُ شَكَّ يَحْيَى رَايَةُ عَلِى يَوْمَ صِفِينَ مَعَ هَاشِمِ بْنِ عُنْبَةَ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعُورَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ كَانَّ ، أَوْ كَانَتُ شَكَّ يَعُولُ عَمْرُو بْنُ عَمَّالٌ يَقُولُ : أَقْدِمْ يَا أَعُورُ ، لَا حَيْرَ فِى أَعُورَ ، لَا يَأْتِى الْفَزَعُ فَيَسْتَجِى فَيَتَقَدَّمُ ، قَالَ : يَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنِّى لَأَرَى لِصَاحِبِ الرَّايَةِ السَّوْدَاءِ عَمَلاً لِيْنُ دَامَ عَلَى مَا أَرَى لَتُفَانَنَّ الْعَرَبُ الْيُوثُمَ ، قَالَ : فَمَا زَالَ نَاللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ ، الْجَنَّةُ اللهِ ، الْجَنَّةُ اللهِ ، الْجَنَّةُ اللهِ ، الْجَنَّةُ اللهِ ، الْجَنَّةُ عَلَى اللهِ ، الْجَنَّةُ عَلَى اللهِ اللّهِ ، الْجَنَّةُ اللهِ ، الْجَنَّةُ اللّهِ اللّهِ ، الْجَنَّةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ ، الْجَنَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّه

(۳۸۹۹۲) حضرت صبیب ابی ثابت فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی دیائی کا جھنڈ اہاشم بن عتبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان ک ایک آنکھ کا نی تھی ۔ حضرت عمار کہنے گئے اے کانے! آگے آؤ، اس کانے میں کوئی خیر نہیں جو گھبرا ہے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے اور آگے آئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کالے جھنڈے والے میں ایک عمل دیکھ رہا ہوں ، اگروہ ایسا ہی رہا تو آج عرب پھھ کر کے رہیں گے۔ وہ کہدرہے تھے کہ ہر پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اور پانی کے پاس آیا جاتا ہے ، اللہ کے بندو! صبر کرو، جنت تلواروں کے سائے کے پنچے ہے۔

( ٢٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ الْأَجُدَعِ اللَّيْثِي ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ صِفْينَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخُرُجُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ ، وَقَدْ أُخْرِجَتِ الرَّايَاتُ ، فَيُنَادِى حَتَّى يُسْمِعَهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :رُوحُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَدْ تَزَيَّنَتِ الْحُورُ الْعِينُ. (ابن عساكر ٣١٣) (۳۸۹۹۳)مسلم بن اجدع لیٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمار صفون کے درمیان نکلے اور اس وقت جھنڈے بلند تھے، انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ جنت کی طرف چلو، جنت کی حورتیار ہے۔

( ٣٨٩٩٤) حَذَّنَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضِيء ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَكْتَيْفَهُ الْحُورُ الْعِينُ فَلْيَتَقَدَّمْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ مُحْتَسِبًا ، فَإِنِّي لَأَرَى صَفَّا لَيَضُرِبَنَكُمْ ضَرْبًا يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَكْتَيْفَهُ الْحُورُ الْعِينُ فَلْيَتَقَدَّمْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ مُحْتَسِبًا ، فَإِنِّي لَأَرَى صَفَّا لَيَضُرِبَنَكُمْ ضَرْبًا يَتُلُمُ عَلَى الْحَقِّ، يَرُنَابُ مِنْهُ الْمُمْطِلُونَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّا عَلَى الْحَقِّ، وَانَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

(۳۸۹۹۳) عمار بن یاسر جنگ صفین میں فر مار ہے تھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے موٹی آنکھوں والی حور ملے وہ تواب کی نیت سے دونوں صفوں کے درمیان چلے ۔ میں ایک ایک صف کود کمیور ہا ہوں جو تمہیں ایک ضرب لگائے گی جس کے ہارے میں جھوٹے شک کا شکار ہیں۔ اس ذات کی تھم جس کے قیفین ہوگا کہ میں حق کا شکار ہیں۔ اس ذات کی تھم جس کے قیفین ہوگا کہ میں حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةً ، أَوْ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ.

۔ (۳۸ ۹۹۵) حضرت عمار فر ماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں تلواروں سے ماریں یہاں تک کہ ہمیں ہم نہس کردیں چربھی مجھے یقین ہوگا کہ ہم حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٢٨٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رياح بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَهِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَهِ الْحَلَى بَوْنَا يَاسِرٍ بِصِفْينَ ، وَرُكْتِتَى تَمَسُّ رُكْبَتَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : كَفَرَ أَهُلُ الشَّامِ ، فَقَالَ عَمَّالٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيًّنَا وَنَبِيَّهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَرْجُعُوا إِلَيْهِ.

(٣٨٩٩٦) حفرت رياح بن حارث فرماتے جيں كه بين جنگ صفين ميں حضرت ممار بن ياسر كے ساتھ تھا، مير بے گھنے ان كے گفتوں كوچيور بے تھے، ايك آ دمی نے كہا كه اہل شام نے كفر كيا۔ حضرت ممار نے فرمايا كه يوں نه كہو، ان كے اور جہرے نبی ايك بيں، ان كااور جمارا قبله ايك ہے۔ وہ فتنے ميں مبتلا ہيں، انہوں نے حق سے اعراض كيا ہے۔ ہم پرلازم ہے كہ ہم ان سے قبال كريں تاكہ وہ حق پرواپس آ جا كيں۔

( ٣٨٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَيَاحٌ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا : كَفَرَ أَهُلُ الشَّام ، وَلَكِنْ قُولُوا : فَسَقُوا ظَلَمُوا.

( ٣٨٩٩٧) حضرت رياح فر ماتے ہيں كەحضرت عمار نے فرمايا كە يوں نەكبوكدابل شام نے كفركيا بلكە يوں كبوكدانبوں نے فتق كيا

اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ رَيَاحٍ ، عَنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : لَا تَقُولُوا : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(۳۸۹۹۸) حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ حضرت عمار نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فسق کیا اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ : رَأَى فِي الْمَامِ أَبُو المَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنُ شُرَحُبِيلَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّي أُدْجِلْت الْجَنَّة ، فَوَالْنُتُ قِبَابًا مَضْرُوبَةً ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ لِذِي الْكَلَاعِ وَحَوْشَبِ ، وَكَانَا مِمَّنُ قَتِلَ مَعَ مُعَاوِيَة فَرَأَيْتُ قِبَابًا مَضْرُوبَةً ، فَقُلْتُ : فَقَالَ : هَذِهِ لِذِي الْكَلَاعِ وَحَوْشَبِ ، وَكَانَا مِمَّنُ قَتِلَ مَعْ مُعَاوِيَة يَوْمَ وَهُولَ : فَقَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : يَوْمَ صِفِينَ ، قَالَ : فَقِيلَ : فَقَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : فِيلَ : إِنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ فَوَجَدُّوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : فَمَا فَعَلَ أَهُلُ النَّهَرِ ، قَالَ : فَقِيلَ : لَقُوا بَرَحًا.

(ابن سعد ۲۲۳ نعیم ۱۳۳۳)

(۳۸۹۹۹) ابو واکل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی ابومیسرہ عمرو بن شرحبیل نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت گنبدوالاکل ہے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کی کہ ہے؟ جھے بتایا گیا کہ یہ ذوالکلا گاور حوشب کا ہے۔ یہ دونوں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی معیت میں تھے اور شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا عماراوران کے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کہا کہان لوگوں نے توایک دوسرے کوئل کیا تھا پھر سب جنت میں کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ ہے سامنے ہیں۔ میں نے کہا کہان پایا۔ میں نے کہا کہا کہ انہ کہا کہا بنا؟ بجھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ ہے وہ اللہ کے اللہ کو انہوں نے وسیح رحمت والا پایا۔ میں نے کہا کہا کہ انہ کو کہا کہا بنا؟ بجھے بتایا گیا

( ٣٩.٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَسُودُ بُنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ خُوَيْلِدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ : إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى رَأْسِ عَمَّارٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و : لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و : لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا تُغْنِى عَنَّا مَحْنُونَك يَا عَمْرَو ، فَمَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَقَاتِلُ ، إِنَّ أَبِى شَكَانِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَطِعْ أَبَاكُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسْت أَقَاتِلُ .

(نسائی ۲۹۵۸ احمد ۱۲۳)

(۳۹۰۰۰)حضرت حظلہ بن خویلد عنزی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس دوآ دمی حضرت

عمار خان کی شہادت کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے۔ایک کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا اور دوسرا کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر و نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک کو دوسر سے لئے دستبر دار ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مَانِّن عَلَیْ الله مُلِّن عَلَیْ الله مِلْ الله مُلِّن عَلَیْ الله مِلْ الله مُلِّن عَلَیْ الله مِلْ الله مُلِل الله مُلِل الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مُلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله م

- ( ٣٩..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إبْرَاهِيمَ، فَالَ: بَيْنَمَا عَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِ عَدِى بُنِ حَاتِم وَهُوَ يُطُوُّفُ فِي الْقَتْلَى إِذْ مَرَّ بِرَجُلِ عَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَهْدِى بِهَذَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، قَالَ : وَالأَنَ
- (۳۹۰۰۱) حضرت سعد بن ابراہیم فر مائے ہیں کہ حضرت علی جنافؤ حضرت عدی بن حاتم کا ہاتھ کچڑے منتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے میں نے اسے بیجپان لیا اور کہا کہ اے امیر المونین میں اس آ دمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیمومن ہے۔انہوں نے فر مایا کہ اب اس کا کیا تھم ہے۔
- ( ٣٩..٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ أَبِى الْقَعْقَاعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى بَغْلَةِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءِ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى.
- (۳۹۰۰۲) حضرت ابوقعقاع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دینٹو کو دیکھا کہ وہ حضور مَالِّفَظَیَّمَ کی مادہ خچرشہباء پرسوار ہوکر مقولین کے درمیان چکرلگار ہے تھے۔
- ( ۲۹.۰ ۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلْهَبُ الْفَقْعَسِيُّ أَبُو أَسَدٍ ، عَنْ عَمَّهِ ، قَالَ : مَا كَانَتُ أَوْتَادُ فَسَاطِيطِنَا يَوْمَ صِفْيَنَ إِلاَّ الْقَتْلَى ، وَمَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَا كُو الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، عَمَّهِ ، قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُعْلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَرُّوا. (بخارى ٢٠١٥) قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُعْلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَرُّوا. (بخارى ٢٠١٥) قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُعْلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَرُوا. (بخارى ٢٠٥٥) قالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُعْلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَرُوا. (بخارى ٢٠٥٥) وجد عَمَانا ومن خير من المن عنه من المن عن مناوايا تقاد حضرت على في فرايا كدوه كفر بيم المناق عنه عنه من المناق عنه مناوايا تقاد حضرت على في فرايا كدوه كفر بيم المناق عنه من المن شام في كفركي الله والمناق عنه مناوايا تقاد حضرت على في فرايا كدوه كفر بيم المناق عنه من المناق عنه من المناق عنه من المناق عنه المناق عنه المناق عنه المناق المناق
- ( ٣٩..٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَقَدُ أَذَرَعُوا رِمَاحَهُمْ بِصِفْينَ وَأَشُرَعْنَا رِمَاحَنَا ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَنَا إِنْسَانًا يَمْشِي عَلَيْهَا لَفَعَلَ.
- (۳۹۰۰۴) حفرت حکیم بن سعد فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں ہمارے اوران کے نیزے اس کثرت سے چلے کہ اگر کوئی شخص نیزوں پر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا۔

- ( ٣٩٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَمَّا قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ سَبَقَهُ إِلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ :دَعُوهُمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُمْنَعُ.
- (۳۹۰۰۵) حضرت ابن ابی ذیب نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی تو حضرت علی کے ساتھیوں نے یانی پر قبضہ کرلیا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ آئہیں بھی یانی لینے دو، یانی سے نہیں روکا جاسکتا۔
- ( ٢٩.٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- (٣٩٠٠٦) حضرت ام سلمه مین منده می منده ایت ہے که رسول الله مِرَافِقَ فَقِی ارشاد فر مایا که حضرت عمار کوایک باغی جماعت شهید کرے گا۔
- ( ٣٩.٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى مَ قَالَ : حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ مُهَلَّب ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ مُهَلَّب ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يقول يَوْمَ صِفِّينَ وَهُوَ عَاضٌ عَلَى شَفَتِهِ : لَوْ عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَجْت ، اذْهَبْ يَا أَبَا مُوسَى فَاحْكُمْ وَلَوْ حَزَّ عُنُقِى.
- (۳۹۰۰۷) حضرت سلیمان بن مبران کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی شائٹ اپنے ہونٹ کو کا شتے ہوئے کہدر ہے تھے کہا گر مجھے معلوم ہوجا تا کدمعاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔اے ابومویٰ جا وَ اور ہمارے درمیان فیملہ کروخواہ میرا سر ہی کیوں نہ دینا پڑے۔
- ( ٣٩٠٠٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَآبِي مُوسَى :احْكُمْ وَلَوْ تَحزُّ عُنُقِي. (ابن عساكر ٩٥)
- (۳۹۰۰۸) حضرت ابوصالح فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حضرت ابومویٰ سے کہا کہ جاؤاور ہمارے درمیان فیصلہ کروخواہ میراسر ہی کیوں نیددینا پڑے۔
- ( ٣٩٠٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ صِفَينَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْلِكُ أَبَدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، وَاللهِ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُوهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْزُو مِنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنْظَلِ .
- (۳۹۰۰۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑی صفین ہے واپس آئے تو آئیں احساس ہو گیاتھا کہ وہ بھی غالب نہ آئیں گے، "ہذاانہوں نے بچھالیں باتیں کیس جو پہلے بھی نہ کی تھیں اور فرمایا کہ اے 'وگو! تم معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کر و، کیونکہ اگرتم نے انہیں کھودیا تو سرگر دنوں ہے ایسے گریں گے جیسے خطال گری ہے۔
- ( ٢٩٠١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ فَيْسٍ ، قَالَ سَمِعْت حُجْرٌ بْنَ عَنْبَسٍ ، قَالَ زِقِيلَ لِعَلِيّ

يَوْمَ صِفْينَ : قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَى الْأَشْعَثِ ، قَالَ : فَجَاءَ ، فَقَالَ : انْتُونِى بِدِرْجِ ابْنِ سَهَرٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى بِرَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنَاهُمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى أَزَالَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

(۱۰ و ۳۹) حضرت حجر بن عنبس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی ٹڑٹٹو سے کہا گیا کہ ہمارے اور پانی کے درمیان وولوگ حاکل ہوگئے ہیں۔حضرت علی نے فرمایا کہاشعث کو بلاؤ، وہ آئے تو فرمایا کہ میرے پاس ابن سہر کی ذرولاؤ۔ آپ نے اس ذرہ کو پہن کرقمال کیااورانہیں یانی ہے دورکردیا۔

( ٣٩.١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِغْتُهُ ، قَالَ : قَالَ عَلَىٰ لِلهِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِغْتُهُ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ لِلْهَ كُلُّهُ لِلهِ كُلُّهُ لِلهِ كُلُّهُ لِلهِ كُلُّهُ لِلهِ كُلُّهُ لِلهِ كُلُّهُ لِلهِ عَلَى أَنْ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلُّهُ لِلهِ عَلَى مَا فَلِ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلُّهُ لِلهِ عَلَى مَا لَمُ تَخْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ فَلاَ خُكُومَةَ لَكُمَا.

(۳۹۰۱) حضرت علی نے جنگ صفین کے دونوں حکموں ہے کہا کہتم کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرو،اگرتم نے کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو تمہارا فیصلہ قابل قبول نہیں۔

( ٣٩.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، قَالَ : قَالَ عَبِنَّى : إِنْ تَحْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَتُحْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَتُمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِيغَا

(۳۹۰۱۲) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹھ نے جنگ صفین میں فیصلہ کرنے والوں سے فرمایا کہ کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کرو، جے قرآن نے زندگی دی ہے اسے زندہ کرواور جے قرآن نے مردہ کیا ہے اسے مردہ کہو،اور راہ راست سے نہ بٹو۔

( ٢٩.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ۚ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَسَنِ يَذْكُو عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوا عُبُيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ صِفْيِنَ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ سَلَبَهُ رَكَانَ مَالاً.

(۳۹۰۱۳) حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ صفین میں مبیداللہ بن عمر کوشہید کیا اور ان کے مال کوبطور مال نخیمت کے حاصل کیا۔

( ٣٩،١٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أُتِيَ بِأَسِيرِ يوم صِفْينَ أَحَذَ دَابَّنَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَأَحَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

( ۲۹۰۱۳ ) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے پاس جب کوئی قیدی لایا جاتا تو آپ اس کی سواری اور اسلحہ لے لیتے اور اس سے عہد لیتے کہ وہ واپس لشکر میں نہیں جائے گااور اس کوآزاد کردیتے۔

( ٣٩.١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَ الْقَتْلَى يَوْمَ صِفْينَ سَبُعِينَ أَلْفًا ، فَمَا قَدَرُوا عَلَى عَدِّهِمْ إِلَّا بِالْقَصَبِ ، وَضَعُوا عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ قَصَبَةً ، ثُمَّ عَذُوا الْقَصَبَ. (۳۹۰۱۵) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں مقتولین کی تعدادستر ہزارتک بینج گئی تھی ،لوگوں نے انہیں گننے کے لئے بانسوں کاسبارالیا۔

( ٣٩.١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَيْسَانُ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَوْلَاىَ يَزِيدُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ عَلِیُّ صِفَّینَ ، فَكَانَ إِذَا أُتِیَ بِالْاَسِیرِ ، قَالَ :لَنُ أَقْتُلُك صَبْرًا ، إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ ، وَكَانَ يَأْخُذُ سِلَاحَهُ وَیُحَلِّفُهُ :لاَ یُقَاتِلُهُ ، وَیُعْطِیهِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٩٠١٦) حفرت يزيد بن بلال كتب بين كديس جنگ صفين مين حفرت على كاطرف سے شريك تھا، جب ان كے پاس كوئى قيدى لا يا جاتا تو وہ فرماتے كديس تهميں ہرگر قتل نبيس كروں گا، مجھ الله رب العالمين كاخوف مانع ہے۔ آ ب اس كا ہتھيار لے ليتے اور اس ہے تتم ليتے كدوہ ان سے قبال نبيس كرے گا اور اسے جاردرا ہم عطاكرتے۔

( ٢٩.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ : أَشْهَدُت صِفِّينَ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَبِنْسَت الصِفُّهُ نَ كَانَتُ .

(٣٩٠١٧) حضرت شقيق سے بوچھا گيا كەكيا آپ جنگ صفين ميں شركك تنے؟ انبوں نے فر مايا كدوه بدترين صفين تحييں -

( ٢٩.١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويِيْرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ قَالَ :بِالسَّيْفِ ، قَالَ قُلْتُ :فَمَا قَتَلَاهُمْ ، قَالَ :شُهَدَاءُ مَرْزُوقُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَمَا حَالُ الْأَخْرَى أَهْلِ الْبَغْيِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، قَالَ : إِلَى النَّارِ.

( ٢٩.١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّالِفِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ قَاضِيًّا مِنْ فُضَاةِ الشَّامِ أَتَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، رُوْيًا أَفْظَعَنِي ، قَالَ : مَا هِي ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَفْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومُ مَعَهُمَا مِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْتِهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْفَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَّرُ : هُوَجَعَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللهِ لاَ تَعْسَلُ لِي هُوجَعَلْنَا اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَعْنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةً يَوْمَ صِفْينَ.

(۳۹۰۱۹) حضرت عطاء بن سائب فرمات بین که مجھ ہے تنی اوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شام کا ایک قاضی حضرت عمر کے پاس

آیااوراس نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے ایک خواب دیکھاجس نے جھے خوفز دہ کردیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند باہم قال کردہے ہیں اور ستارے آ دھے آ دھے دونوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہتم کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ بیک چاند کے ساتھ تھا اور سورج کے خلاف کڑر ہا تھا۔ حضرت عمر نے قرآن مجید کی بیر آیت پڑھی ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَجَعَلْنَا آیکةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾ پھر فرمایا کہ چلے جاؤ، میں آئندہ تمہیں کوئی کامنیں دوں گا۔ حضرت عظاء فرماتے ہیں کہ مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت معاوید کی معیت میں مارا گیا تھا۔

( ٢٩٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرُوةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى رَجُلٌ شَهِدَ صِفْينَ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ فِى بَغْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي، فَنَظَرَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلَهُمْ، فَأَتِى عَمَّارٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :جُرُّوا لَهُ الْخَطِيرَ مَا جَرَّهُ لَكُمْ ، يَغْنِى سَعْدًا رحمه الله. (ابن عساكر ٣٣٦)

(۳۹۰۲۰) حضرت عبداللہ بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے صفین میں شریک ہونے والے ایک آ دی نے بتایا کہ حضرت علی ایک رات کو نکلے ہانہوں نے اہل شام کودیکھااور دعا کی کہ اے اللہ!ان کی بھی مغفرت فر مااور میری بھی مغفرت فرما۔

( ٢٩.٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً وَيَدَاهُ تَرْتَعِشُ وَبِيَدِهِ الْحَرْبَةُ ، فَقَالَ : لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يِبْلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمُت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبُاطِلِ. (ابن سعد ٢٥٦- احمد ٣١٩)

(۳۹۰۲۱) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت عمار کودیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے،ان کا ہاتھ کا نب رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیز و تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مار کرتہس نہس بھی کر دیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مسلمین حق پراوروہ لوگ باطل پر ہیں۔

( ٣٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَر بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخُو عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ:لَمَّا رَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ عَنْ صِفْينَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصُ:

شَبَّتِ الْحَرُبُ فَأَعُدَدُت لَهَا مُفُرِعَ الْحَارِكِ مَلُوىَ النَّبَجُ عَجُمُ النَّبَجُ مَعَجُ الشَّجُ مَعَجُ يَصِلُ الشَّدَ بِشَلَّ فَإِذَا وَنَتِ الْخَيْلُ مِنَ النَّجُ مَعَجُ جُرْشُعٌ أَعْطُمُهُ جُفُرَتُهُ فَإِذَا ابْتَلَ مِنَ الْمَاءِ حدج جُرْشُعٌ أَعْطُمُهُ جُفُرَتُهُ فَإِذَا ابْتَلَ مِنَ الْمَاءِ حدج

قَالَ :وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو شِعرًا:

لَوْ شَهِدَتْ جُمُلٌ مَقَامِی عَشِيَّةَ جَاءَ أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمُ وَجِنْنَاهُمُ مُثَوْفَنَا وَجِنْنَاهُمُ نُرُدِی كَأَنَّ صُفُوفَنَا

بِصِفِّينَ يَوْمًا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَتْهُ الْجَنَائِبُ مِنَ الْبُحْرِ مَلَّا مَوْجُهُ مُتَرَاكِبُ فَدَارَتُ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتُ رَحَاهُمُ سَرَاةَ النَّهَارِ مَا تُولِّى الْمَنَاكِبُ الْمَنْكُ اللَّهُ الْمَنَاكِبُوا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۹۰۲۲) حضرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب صفین میں لوگوں نے حملے کے لئے ہاتھ بلند کئے تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ اشعار کہے: (ترجمہ) لڑائی نے زور پکڑلیا، میں نے اس لڑائی کے لیے ایک بہادراوراعلی نسل کا گھوڑا تیار کیا ہے۔ وہ تحق کا مقابلہ تحق ہے کرتا ہے اور جب گھڑ سوارا یک دوسرے کے قریب آ جا نمیں تو وہ اور تو انا ہوجاتا ہے، وہ تیز رفتار ہے اور بڑا ہے، جب پائی سے تر ہوجائے تو اور چست ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے شعر کہے: (ترجمہ) اگر جوان صفین میں میرے کھڑ ہے ہونے کود کھے لیس تو ان کے بال سفید ہوجا نمیں۔ یہ وہ رات تھی جب اہل عراق بادلوں کی طرح آئے تھے۔ اس وقت ماری صفیل سمندر کی موجوں کی طرح شاخیں مار رہی تھیں۔ ان کی چگی بھی گھوئی اور ہمارے کند ھے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ جب میں کہتا کہ وہ بھاگ مجے تو ان کی ایک جماعت اچا تک آکر حملہ کردی تی۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرواور ہم کہتے تھے کہ ارائی کرو۔

( ٣٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ جُنْدُبًا كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فقَالَ حَمَّادٌ :لَمُ يَكُنْ يُقَاتِلُ.

(٣٩٠٢٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت جندب جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے کیکن انہوں نے او الی نہیں گی۔

( ٣٩.٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلُتُ لَهُ : شَهِدَ عَلْقَمَةُ صِفْينَ ، قَالَ : نَعُمْ ، وخَضَّبَ سَيْفَهُ وَقَتَلَ أَخُوهُ أَبَيُّ بُنُ قَيْسٍ. (ابن سعد ٨٤)

(۳۹۰۲۴) حفزت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا حفزت علقمہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اوران کی تلوار بھی رنگین ہوئی تھی اوران کے بھائی ابی بن قیس مارے مکئے تھے۔

( ٢٩.٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، غَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : رَجَعَ عَلْقَمَةُ يَوْمَ صِفْينَ وَقَدُ خَضَّتَ سَنْقَهُ مَعَ عَلَيِّ.

(٣٩٠٢٥) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جنگ صفیین سے واپس آئے تو ان کی تلوار رنگین تھی اور وہ حضرت علی کی ط: ہتہ

( ٢٩.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا شُيُّوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا شُيُّوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا شَيْوَ فَهُ عَيْرَ هَذَا. (بخارى ١٨١٥ ـ مسلم ١٣١٨)

(٣٩٠٢٦) حفرت سبل بن حنیف نے جنگ صفین میں لوگول ہے کہا کہ لوگو! اپنی رائے کویقینی نہ سمجھنا ، رسول الله مِیوَفِیْ آجَ کی معیت میں ہمیشہ ہمارے لئے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا آسان رہائیکن اس معاسلے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

( ٣٩.٢٧ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ : رَأَيْت عُمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً آخِذْ حَرْبَةً بِيَدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُفُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. (احمد ٢١٩)

(٣٩٠٢٧) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت ممارکودیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ کا نب رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مارکرتہں نہیں بھی کردیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مصلحین حق پراوردہ لوگ ہاطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةً ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَخَارِجْ مِنَ الْمَسْجِلِ إِذْ رَأَيْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةً فِى أَمْرِ الْحَكَمَيْنِ فَدَخَلَ دَارَ سُلَيْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَدَخَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت بُنِ رَبِيعَةَ فَدَخَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت وَنَدُدْت ، قَالَ اللّهُ عَذَا ، وَقَالَ اللّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللّهُ كَذَا حَتَى دُخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ :وَمَنْ هُمْ ، هُمْ وَاللهِ أَصْحَابُ الْبَرَانِسِ وَالسَّوَارِي .

٢- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا أَخْصَمَكُمُ وَأَجْدَلَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِحُجَّتِيكُمْ ، فَلْيَتكَلَّمْ ، فَلْيَتكَلَّمْ ، فَلْيَتكَلَّمْ ، فَلْيَتكَلَّمْ ، فَلْيَتكَلَّمْ ، فَلْيَت عَلْمَ ، فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُالُ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .

٣- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى أَرَاكُ قَارِنًا لِلْقُرْآنِ عَالِمًا بِمَا قَدُ فَصَّلْت وَوَصَلْت ، أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ ، هَلُ عَلِمُتُمُ أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ سَأَلُوا الْقَضِيَّةَ فَكَرِهْنَاهَا وَٱبَيْنَاهَا ، فَلَمَّا أَصَابَتُكُمُ الْجَرَاحُ وَعَضَّكُمَ الْأَلَمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ تَطْلُبُونَهَا ، وَلَقَدُ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِى بِفَرَسِ بَعِيدِ الْبَطْنِ مِنَ الْأَرْضِ الْأَلَمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ تَطْلُبُونَهَا ، وَلَقَدُ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِى بِفَرَسِ بَعِيدِ الْبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ لِيَلَةً النَّفُرِ بِمَكَةً .
 لِيَهْرُبَ عَلَيْهِ ، حتى أَنَاهُ آتٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى تَوَكْتَ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مِثْلُّ النَّاسِ لَيْلَةَ النَّفْرِ بِمَكَةً .
 يَقُولُونَ مُخْتَلِفِينَ فِي كُلِّ وَجْهِ مِثْلُ لَيْلَةِ النَّفْرِ بِمَكَةً .

عَمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ؟ فَقَالُوا حَيْرًا وَأَثْنُوا ، فَقَالَ : أَفَوَ أَنَّ وَجُلِ كَانَ أَبُو بَكُو ؟ فَقَالُوا: حَيْرًا وَأَثْنُوا ، فَقَالَ : أَفَوَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَصِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا ، عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ؟ فَقَالُوا حَيْرًا وَأَثْنُوا ، فَقَالَ : أَفَوَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَصِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا ، أَوْ بَعْضَ هَوَامٌ الْأَرْضِ فَحَكَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ ، أَكَانَ لَهُ ، وَاللّهُ يَشُولُ ﴿ يَهُولُ ﴿ فَا عَدْلِ لَهُ فَسَا الْحَتَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْأُمَّةِ أَعْظَمُ ، يَقُولُ : فَلَا تُنْكِرُوا حَكَمَيْنِ فِي دِمَاءِ الْأَمَّةِ ، وَقَدْ حَعَلَ النَّذُ فِي قَنَّ عَالِهِ الْحَتَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْأُمَّةِ أَعْظُمُ ، يَقُولُ : فَلَا تُنْكِرُوا حَكَمَيْنِ فِي دِمَاءِ الْأُمَّةِ ، وَقَدْ حَعَلَ النَّذُ فِي قَنَّ عَلَى اللّهُ أَنْ كُولُوا حَكَمَيْنِ فِي دِمَاءِ الْأُمَّةِ ، وَقَدْ حَعَلَ النَّهُ فِي قَنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللّهَ مَا أَمُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

حَكَمَيْنِ، وَقَدْ جَعَلَ بَيْنَ الْحَتِلَافِ رَجُلِ وَالْمُواَّتِهِ حَكَمَيْنِ لِإِقَامَةِ الْعَدُلِ وَالإِنْصَافِ بَيْنَهُمَا فِيمَا الْحَتَلَفَا فِيدِ.
(٣٩٠٢٨) حفرت كليب جرى فرمات بين كه مين مجد به برتفاكه مين في حضرت عبدالله بن عباس بين هن كوديكا، وه حاكموں كه معالى حفرت معاويہ كي باس به واليس آرہ بتھ وه حضرت سليمان بن ربيعه كے كھر ميں داخل ہوئ اور ميں بحق ان كے معالى موارانہيں يك آدى في طعند ديا، بھرايك اور آدى في طعند ديا، پھرايك اور آدى في طعند ديا، پھرايك اور آدى في طعند ديا اور كماك اساب من الله على الله عن الله عن الله موات تا ہے، يفر ما تا ہے اور يور ما تا ہے۔ دور مول الله مُؤلِّفَظُةُ كَالِم القدر معالى المعالى القدر معالى القدر معالى المعالى القدر معالى المعالى القدر معالى المعالى المعالى

- (۲) حضرت عبداللہ بن عباس میں پینئے ان کی بات من کر فرمایا کہتم اپنے میں ہے۔ سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑے مناظر کا انتخاب کرلودہ مجھ سے بات کرے۔ انہوں نے ایک کا نے مخص کا انتخاب کیا جن کا نام عمّا ب تھا اور وہ بنوتغلب سے ہے۔ انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے ۔ گویا وہ اپنی ضرورت کو قر آن کی ایک سورت سے ثابت کررے تھے۔
- (٣) ان کی بات من کر حفرت ابن عباس بنی دین نے فرمایا کہ میں آپ کو آن کا عالم سجھتا ہوں ، کیونکہ آپ نے بہت وضاحت سے اپناموقف پیش کیا ہے۔ میں آپ کواس ذات کی شم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ کیا آپ جانے تیں کہ شام والوں نے فیصلے کا مطالبہ کیا اور ہم نے اسے تا پہند کیا اور انکار کیا۔ پھر جب شہبیں زخم پہنچے ، الم پہنچے اور شہبیں فرات کے پائی سے محروم کیا تو تم نے فیصلے کا مطالبہ کرنا شروع کردیا؟ مجھے حضرت معاویہ نے بتایا ہے کہ ان کے پس ایک پتلی کمروالا تھوڑ الایا گیا تاکہ وہ اس پرسوار ہوکر بھاگ جا کمیں یہاں تک کہ تم میں ہے کوئی آنے والا آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اہل عراق کوان لوگوں کی طرح چھوڑ دیا ہے جو مکہ میں نفر کی رات ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔
- (٣) پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تہ ہیں اس ذات کی شم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ ابو بھرکیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھنے آدمی تھے! وران کی تعریف کی ۔ پھر پوچھا کہ عمر بن خطاب کیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھنے آدمی تھے اوران کی تعریف کی ۔ پھر ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں اگر کوئی شخص فج یا عمرے کے لئے جائے اور کسی برن یا وہاں کے حشرات میں ہے کسی کو مار ڈالے اور خود فیصلہ کر لے تو کیا اس کا فیصلہ معتبر ہوگا جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (یکٹ کھٹے ہو فروا عند آل جبکہ تہ ہمارا جس معاطمے میں اختلاف ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالی نے عمل وانساف کے لئے پرندے کے معاطم میں دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان سے برنا ہے دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان

( ٢٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذُرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَّةً ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ حَرَجَ فَهْوَ

بوڑھے ہیں جس کی عقل ختم ہوچکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرانا م اس نام سے اچھار کھا ہے جو آپ نے جھے دیا ہے۔
کیا میری عقل چلی سم کئی ہے اور میرے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنت واجب ہوگئی ہے۔ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ میری عقل باتی نہیں رہی۔ ہم باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ آخر شرہے۔ جب وہ سیلحین یا قادسیہ میں تھے تو لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے بالوں سے بانی میک رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جب وہ سیلحین یا قادسیہ میں تھے تو لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے بالوں سے بانی میک رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا

جب حضرت على اللهُ آئة آپ نے فرمایا كه اے فروخ! كيا آپ نے وہ بات كى جو ميں نے تن ہے؟ آپ ايك ايسے

کہ دہ احرام کی تیاری کررہے ہیں۔ جب انہوں نے سواری پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابومسعود! ہمیں کوئی نفیحت فرماد بیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہتم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت گراہی پرجمع نہیں ہوسکتی۔ لوگوں نے پھر نفیعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہتم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، نیک آدمی راست پاتا ہے یابرے سے راحت پائی جاتی ہے۔

( ٣٩.٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَا زَالَ جَدِّى كَافًا سِلَاحَهُ يَوْمَ صِّفْيِنَ وَيَوْمَ الْجَمَلِ حُتَّى قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَلَّ سَيْفَهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (طبرانی ٣٧٢٠)

(۳۹۰۳) حضرت محمد بن ممارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ صفین اور جنگ جمل میں ہتھیار سے دور رہے لیکن جب حضرت ممارشہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکال کی اور کہا کہ میں نے رسول الله فیراً فی تحقیق کوفرماتے ہوئے ساہے کہ ممارکوا یک باغی جماعت قبل کرے گی۔ پھرانہوں نے قبال کیا اور شہید ہو گئے۔

( ٣٩.٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَرُقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِيْنَةُ الْبَاغِيَةُ.

(احمد ١٩٤٤ ابويعلي ١٩٧٨)

(٣٩٠٣) حفرت عمروبن عاص ول في سه وايت بكرسول الله مَ الله عَلَى ال

(٣٩٠٣٢) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں گہ جب صفین میں جنگ تیز ہوگئی تو حضرت عمار نے دودھ کا بیالد منگوا کر پیا اور فرمایا کہ رسول الله مُؤَافِظَةَ آنے مجھ سے فرمایا تھا کہتم دنیا ہیں آخری چیز دودھ ہیو گے۔

( ٣٩.٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ الْأَسَدِى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ صِفْينَ وَمَعَهُ سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذُو الْفِقَارِ ، قَالَ : فَنَظْبِطُهُ فَيَفُلِتُ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَتَجَاءَ بِسَيْفِهِ قَدْ تَثَنَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَعْتَلِرُ إِلَيْكُمْ.

(ابن ابي الدنيا ١٢٠)

(٣٩٠٣٣) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے سوال کیا کہ کیا ابوایوب صفین کی جنگ میں شریک ہوئے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ دہ اس میں تونہیں یوم النہر میں شریک تھے۔

( ٢٩٠٢٥) حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ الأَصَمَّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنْ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى وَإِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) فَتُلَى يَوْمِ صِنْينَ ، فَقَالَ : قَتْلَاناً وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى وَإِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) فَتُلَى يَوْمِ صِنْين عَمْقُولِين كَاعَم بِوجِها كَياتُو آپ نے فرمايا كمان كاور جمارے مقتولين كاعم بوجها كياتو آپ نے فرمايا كمان كاور جمارے مقتول سب جنتی بین، معاملہ مير ااور معاويد كارہ جاتا ہے۔

## (٣) ما ذكِر فِي الخوارِجِ

## خوارج كابيان

( ٢٩.٣٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ الْخَوَارِجُ ، قَالَ : فَا كَذَكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْكِدِ ، أَوْ مُودَنُ ، أَوْ مُثَدَّنُ الْكِدِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنْ وَرَبِّ الْكَفْهَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (مسلم ١٥٥- ابن ماجه ١٦٤)

(٣٩٠٣٦) حضرت علی جڑائؤ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر آیا تو آپ نے فر مایا کہ ان میں ایک آ دی ہے جس کا ہاتھ کمل نہیں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میری بات کا انکار کرو گے تو میں تمہیں وہ بات ضرور بتا تا جس کا اللہ تعالیٰ نہی میر نہوں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ تو میری بات کا انکار کرو گے تو میں تمہیں وہ بات جس کہ میں نے عرض کیا کہ کیا نے اپنی نمی میری نہوں کے اور کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ بات نہوں کو رسول اللہ میر نہوں گئے ہے تی ہے۔ حضرت علی جائے نے فرمایا کہ رب کعبہ کی تم ایس نے من ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

( ٣٩.٣٧) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:سَأَلْتُ سَهُلَ بُنَ خُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو هَوُلَاءِ الْحَوَارِجَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيكِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ يَخُرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(٣٩٠٣٧) حفرت يير بن عمر و كهتي أبيل كه ميل في حفرت مهل بن حنيف سي سوال كيا كه كيا آپ في رسول الله مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا الله

( ٢٩٠٣٨ ) حَلَّنْنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَخُدَاكُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ ، يَفُرَوُونَ الْقُوْرَانَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقُتُلُهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ أَجُرٌ عِنْدَ اللهِ.

(۳۹۰۳۸) حضرت عبدالله والله والله على الله مَ الله الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا ال

(٣٩٠٣٩) حضرت أبن الى او فى ب روايت ب كدرسول الله مَرْافِينَ عَمَرَ فَا ارشاد فر ما يا كه خوارج جنبم كے كتے ميں-

( ٣٩.٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَوُوا الْحَوَارِجَ عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُولَئِكَ شِوَارُ الْحَلْقِ.

(۳۹۰۴۰) حضرت ابو ہر برہ ہون کے سامنے خوارج کا تذکرہ آیا توانہوں نے فر مایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٤١ ) حَنَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ شُمَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِ ثَى يَقُولُ وَيَدَاهُ هَكَذَا ، يَعْنِى تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ :لَقِتَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ قِتَالِ عَذَّتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرُكِ.

(۳۹۰۴) حضرت ابوسعید خدری «انتخو نے بڑھائے میں جبکہ ان کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے فر مایا کہ خوارج سے قبال کرنامیرے ، نور میں کیسے قبال کرنا نہیں ان افغال میں میں کہ میں جبکہ ان کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے فر مایا کہ خوارج سے قبال

نزد كِ مشركين عِقال كرنے سے زياده افضل ہے۔ (٣٩.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بِنَجْدَةَ قَدْ أَقْبَلَ

رَّانَةُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَأَنَّهُ يَسْبِى النِّسَاءَ وَيَقْتُلُ الْوِلْدَانَ ، قَالَ :إِذًّا لَا نَدَعُهُ وَذَاكَ ، وَهَمَّ بِقِتَالِهِ وَحَرَّضَ النَّاسَ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَا يُقَاتِلُونَ مَعَك ، وَنَحَافُ أَنْ تُتُوكَ وَحُدَك ، فَتَرَكَهُ.

(٣٩٠٩٢) حضرَت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر جھنٹو نے نجدہ کے بارے میں سنا کہ وہ مدینہ آر ہاہ اور عورتوں کوقیدی
بنار ہاہ اور بچوں کوّل کررہا ہے۔ حضرت ابن عمر وہ اُنٹو نے فرمایا تو ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں وے سکتے ۔ پھر آپ نے اس
کے قبال کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معیت میں قبال کے لئے تیار نہیں ہوں سے اور
ہمیں خوف ہے کہ آپ کواکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر جھائٹونے اس سے تعرض کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔
ہمیں خوف ہے کہ آپ کواکیلا عیور دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر جھائٹونے اس سے تعرض کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔
(۲۹.۶۲) حَدَّدُنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتِهِ ہُم یَذْکُرُونَ ، أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ یَوْیدَ غَوَا الْحَوَادِ جَ

(٣٩٠٨٣)حفرت اعمش كہتے ہيں كەميں نے اسلاف كو كہتے ہوئے سنا ہے كەعبدالرحمٰن بن يزيد نے خوارج سے جنگ كى۔

( ٣٩.٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُوزُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُوزُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُورُونَ فِيهِ ، هُمْ شِرَارُ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ ، يَخُرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخُورُ جُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَعُودُونَ فِيهِ ، هُمْ شِرَارُ الْفَعْلِيقِ وَالْحَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ : فَذَكَرُت فَلِكَ لِرَافِع بْنِ عَمْرُو ابْنِ أَخِى الْغِفَارِى ، فَقَالَ : الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مُنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . (مسلم 20-1 احمد ٢١٠)

(۳۹۰۳) حضرت ابوذر دہائی ہوں ہوئی ہوت ہے کہ رسول اللہ میرائیں گئے نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعدا کی قوم ہوگی جوقر آن تو پڑھتے ہوں کے لیکن قر آن ان کے حلق سے نیخ نہیں اترے گا۔ وہ دین سے یوں نکل جا کیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ وہ بھر دین میں مالی میں مالی ہوں کے لیکن قر آن ان کے حلق سے نیخ نوق اور بدترین اخلاق والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صامت فر ماتے ہیں کہ میں نے اس مواہر نہیں آئیں گئے ہوئے ساتے ہوئے ساتے۔ ووایت کا تذکرہ حضرت دافع بن عمروسے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے بھی رسول اللہ مَرَافِظَ اللہ مَرَافِظ ماتے ہوئے ساتے۔

روایت کا تذکرہ حضرت رافع بن عمروے کیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول الله مَرْاَفِیْکَافِر کو پیفر ماتے ہوئے ساہے۔ ( ٣٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُرُجَ إِلَيْنَا فَخَرَجَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا إِنَّ قَوْمًا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْوُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمُ مِنْكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَة : فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ يُطَاعِنونَا يَوْمَ النَّهْرَوَان مَعَ الْحَوَارِج. (٣٩٠٨٥) حفرت سلمه بمدانی اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ دلائڈ کا نظار میں ان کے دروازے پر بیٹھے تھ، وہ تشریف لائے اور فرمایا کدرسول اللہ مُؤَفِّقَ اللہ مُؤَفِقَة نے ہم سے بیان کیا کہ ایک قوم قرآن مجیدکو پڑھتی ہوگی لیکن قرآن ان کے حلق ے نیچ نہیں اترے گا۔وہ اسلام ہے اس طرح نکل جائیں مے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حفرت عبدالله مخافظ نے فرمایا کہ اللہ کی تتم میں نہیں جانتا کہ شایدان سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تم میں سے ہوں۔حضرت عمرو بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں ہے اکثر لوگوں کودیکھا کہ ایوم نہروان میں خوارج کے ساتھ ہم سے قال کررہے تھے۔ ( ٢٩.٤٦ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ ، قَالَ :حَدَّنْنَا عِمْرَانُ بْنُ ظَيْرَانَ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ :سَمِعَ على ْ رَجُلاً مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ يُصَلِّى صَلَاةَ الْفَجْرِ يَقُولُ :﴿وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لَيْنُ أَشُرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قَالَ :فَتَرَك على سُورَتَهُ الَّتِي كَانَتُ فِيهَا ، قَالَ : وَقَرَأً ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾. (طبراني ٨٠٣٢) (٣٩٠٣١) حفرت الوتحي كہتے ہيں كەحفرت على الأفؤنے ايك خارجي كوفجر كى نماز ميں قرآن مجيد كى بيآيت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ اللَّهِ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِلكَ لَئِنْ أَشُرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾

ید ن کر حضرت علی وافوز نے اپنی سورت کو جھوڑ دیا اور یہاں سے پڑھا

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَثَّى وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

( ٣٩.٤٧) حَلَّثَنَا قَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَكِّ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاؤُوا بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحَرُورِيَّةِ فَنُصِبَتُ عَلَى دُرْجِ الْمَسْجِد ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةً فَنَظَرَ إليهِمْ ، فَقَالَ : كِلاَبُ جَهَنَّمَ ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، وَمَنْ قَتَلُوا خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَبَكَى وَنَظَرَ إلَىَّ ، وَقَالَ : يَا أَبَا غَالِبِ ، إِنَّكَ مِنْ بَلَدِ هَوُلَاءِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعَاذَك ، قَالَ : أَظُنَّهُ

قَالَ :اللَّهُ مِنْهُمْ :قَالَ :تَقُرُّأُ آلَ عِمْرَانَ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ايْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَايْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ وقَالَ : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قُلْتُ : يَا أَبَا أَمَامَةَ ، إِنِّي رَأَيْتُك نَهْرِيقُ عَبْرَتَكَ ، قَالَ: نَعَمْ ، رَحْمَةً لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلَام ، قَالَ :قد افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَزِيدُ هَذِهِ الْأَمَّةُ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُتُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالْمَعْصِيّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا أَمَامَةَ ، أَمِنُ رَأْيِكَ تَقُولُ أَمْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِىءُ، قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ سَبْعًا. (٣٩٠٣٧)حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع معجد میں تھا کہ لوگ ستر خارجیوں (حروریوں) کے سرلے کرآئے۔ ان سروں کومسجد کی سٹرھیوں پرنصب کر دیا گیا۔ جب حضرت ابوا مامہ دافٹر تشریف لائے اوران کے سروں کو دیکھا تو فر مایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ آسان کے نیچے مارے جانے والے یہ بدترین مخلوق ہیں۔اورجنہیں انہوں نے قتل کیا ہے وہ آسان کے نیچے سب ہے بہترین مقتول ہیں۔ پھروہ روئے اور میری طرف ویکھا اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابوغالب! تم ان لوگوں کے شہر ہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ پھر فرمایا کہ کیاتم سورۃ آل عمران پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:﴿مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ اور الله تعالى فرمات بين: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ حضرت ابوغالب قرمات يي كديس فعرض كياا الوامام! من في آپ كوديكما كرآپ كى آكھوں سے آنسو بہدر ہے تھے،اس كى كيا وجد ہے؟انہوں نے فر مايا بال!ان پر رحت كى وجد سے ميرى آكھوں سے آنسو

نگل رہے ہیں۔ وہ اہل اسلام میں سے تھے۔ بنی اسرائیل والے اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور اس امت میں ایک فرقے کا اضافہ ہوگا، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے بڑی جماعت کے۔ ان پروہ ہے جس کے وہ مکلف بنائے گئے اور تم پروہ ہے جس کے مکلف بنائے گئے ۔ اگر تم اس بڑی جماعت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤگے اور پیغام دینے والے پر تو بات کو کھول کھول کر بیان کردینا ہی ہوتا ہے۔ بات کو سننا اور اطاعت کرنا فرقہ میں پڑنے اور معصیت سے بہتر ہے۔

ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابوا مامہ! یہ بات آپ اپنی رائے سے کہدر ہے ہیں یا آپ نے رسول اللہ مِیَّوْفَقَعَ ہے تی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات اپنی رائے سے کہوں تو دین کے معاملے میں جراُت کرنے والا بن جاؤں گا! میں نے یہ بات رسول اللہ مِیْوْفِقَعَ ہے ایک ، دومر تبہنیں بلکہ سات مرتبہ تی ہے۔

( ٣٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : نَهَى عَلِيٌ أَصْحَابَهُ أَنْ يَبِسُطُوا عَلَى الْخَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا ، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا عِلَى عَنْ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا مِنْ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا عَلَى عَنْ فِيهِ ، ثُمَّ مَرُّوا عَلَى حِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهِ ، فَقَالَ عَنْدُ اللهِ : أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعْم ، قَالَ: أَنَّ الْقَتَلُوهُمْ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعْم ، قَالَ : أَنَا أَنْ أَفِيدُونَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ ، فَأَرْسَلُوا اللّهِ : وَكَيْفَ نُقِيدُكُ وَكُلْنَا قَتَنَهُ ، قَالَ : أَوَ كُلُكُمْ عَشَرَةٌ فَاللّهُ وَلَا يَعْمُ مَنْ فَقَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصُّحَابُهُ أَنْ يَسُطُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَاللهِ لاَ يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ وَلَا يَعْمُ فَا النَّذِيةِ ، وَعَلِيلُو مُ فَقَالَ : مَنْ يَعْرِفُهُ مَ فَقَالَ : مَنْ يَعْرِفُهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ اللهِ يَعْمَ مَعْمُونَ الْجَالِقِ لاَ يَقْتَلُ مَا مَنْ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۲۹۰۴۸) حسنرت ابوجر فرماتے ہیں کہ حصرت علی دہاؤ نے اپ ساتھیوں کوخوارج کے ساتھ معرک آرائی ہے اس وقت تک منع کیا جب تک وہ خود چھیٹر خانی نہ کریں۔ چنانچے خوارج حضرت عبداللہ بن خباب کے پاس سے گزرے اور انہیں پکڑلیا۔ پھران میں سے الک شخص ایک مجبور کے درخت سے گری ہوئی مجبور کو اٹھا کر کھانے لگا تو ایک شخص ای ٹو کتے ہوئے بولا کہ بیا یک ذری کی مجبور ہم الک شخص ایک مجبور کے درخت سے گری ہوئی مجبور منہ سے بھینک دی۔ پھروہ ایک خزیر کے پاس سے گزرے تو ایک آدی نے اسے ابنی اسے کو ارسان ہوئے ہوئے جوال کہ بیا گئوار ماری۔ ایک شخص اسے نو کتے ہوئے بولا کہ بیا گیا کہ خزیر ہے تم اسے اپنے لئے کیے حلال سمجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا میں نے تہمیں ان چیزوں سے زیادہ قابل احترام چیز کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا ہے ، حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ میں ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن خباب کی گردن کا نہ قائی۔

پھرحضرت علی مڑنٹوزنے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کے قاتل کومیری طرف بھیج دو۔انہوں نے

جواب دیا کہ ہم ان کے قاتل آپ کو کیے جیجیں ، ہم سب نے انہیں آل کیا ہے۔ حضرت علی مخاص نے پوچھا کہ کیا تم سب نے انہیں آل کیا ہے۔ حضرت علی مخاص نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی مخاص نے دیا ۔ اور فر مایا خدا کی ہے ہے ۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی مخاص ہوں گے اور ان میں ہے دس آ دی باقی نہیں بچیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے آل کیا۔ کی قتم بین سے دس آ دی باقی نہیں بچیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے آل کیا۔ حضرت علی دواخت ہے کہا کہ ان میں ذوالٹہ بیکو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا اور اسے حضرت علی دواخت کے پاس الا یا گیا انہوں نے بو چھا کہ اے کون جانتا ہے۔ پھر صرف ایک آ دی ملا جواسے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے جیرہ میں و یکھا تھا۔ میں نے اس سے بو چھا کہ آم کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ اس طرف ، اور پھر اس نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ جھے اس کاعلم نہ تھا۔ حضرت علی دواخت فر مایا کہ بیجنوں میں سے ہو، اس نے بچ کہا۔

( ٣٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَمَّا لَقِيَ عَلِيٌّ الْخَوَارِجَ أَكَبَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَاللهِ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَةٌ حَتَّى أَفْنَوْهُمْ.

(۳۹۰ ۳۹) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی دی ٹونے نوارج پر چڑھائی کی تو مسلمان بھی ان پرٹوٹ پڑے، خدا کی تم صرف نومسلمان شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے خوارج کوتہس نہس کردیا۔

( ٣٩.٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جمهان ، قَالَ : كَانَتِ الْحَوَارِ جُ قَدُ دَعَوْنِي حَتَّى كِدُت أَنْ أَدْخُلَ فِيهِمْ ، فَرَأْتُ أُخْتَ أَبِي بِلَالِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهَا رَأْتُ أَبَا بِلَالٍ أَهْلَبَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَخِي ، مَا شَأْنُك ، قَالَ : فَقَالَ : جُعِلْنَا بَعْدَكُمْ كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ.

(۳۹۰۵۰) حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ خوارج نے مجھے اپنی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دی، قریز بہ تھا کہ میں ان میں شمولیت اختیار کرلیتا۔ اس اثناء میں ابو بلال کی بہن نے خواب میں ابو بلال الملب کودیکھااور اس سے بوچھا کہاہ میرے بھائی! تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہمیں تمہارے بعد جہنم کے کتے بنادیا گیا۔

( ٢٩.٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلَّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَوَارِجِ فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ شَيْنًا كَرِهْته ، فَفَارَفْتهمْ عَلَى أَنْ لَا أَكْثِرَ عَلَيْهِمْ ، فَيَنَا أَنَا مَعَ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ إِذْ رَأُوا رَجُلاً خَرَجَ كَأَنَهُ فَزِعْ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرْ ، فَقَطَعُوا اللّهِ النّهُرَ ، فَقَالُوا : كَأَنَّ فَلُوا : عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالُوا : عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمَ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَإِنَ السّمَعُمْ اللّهُ الْعَرَبُوهُ إِلَى النّهُ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : فَقَرّبُوهُ إِلَى النّهِ فَطَرَبُوا عُنْقَ اللّهِ الْقَائِمُ وَلَا يَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ فَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ ، قَالَ : فَقَرَبُوهُ إِلَى النّهُ وَ فَضَرَبُوا عُنْقَ فَرَائِكُ كُنُ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ ، قَالَ : فَقَرّبُوهُ إِلَى النّهِرِ فَضَرَبُوا عُنْقَ فَوَلَ بِسُرّيَةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْارَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرَيَةٍ لَهُ حُبْلَى فَرَائِثُ ذَمَهُ يَسِيلُ عَلَى الْمَاءِ كَأَنَّهُ شِرَاكُ مَا الْمُذَقِّرَ بِالْمَاءِ حَتَى تَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرَيَةٍ لَهُ حُبْلَى

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) و المعنف عند المعنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

فَبَقُرُوا عَمَّا فِي بَطْنِهَا. (احمد ١١٠ دار قطني ١٣٢)

(۳۹۰۵) بنوعبدالقیس کے ایک آدی بیان کرتے ہیں کہ میں خوارج کے ساتھ تھا کہ میں نے ان میں ایکی چیز وں کود یکھا جنہیں میں ایند نہیں کرتا تھا۔ لہذا میں نے ان ہے جدائی کا فیصلہ کرلیا۔ میں ابھی انہی کی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی کود یکھا، جس کے اوران کے درمیان نہر حاکل تھی۔ انہوں نے اس آدی کو پکڑنے کے لئے نہر عبور کی اور کہا کہ ثابیہ ہم نے تہمیں ڈوا دیا۔ اس نے کہا ہاں پچھ یونجی ہے۔ انہوں نے ہو چھا کہتم کون ہو؟ اس آدی نے کہا کہ میں عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تہم عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ارت ہوں نے کہا کہ تم ارت فر مایا کہ ہاں میر ے انہوں نے کہا کہ تم ارت ہوں نے کہا کہ تم اوران کے حوالے سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں میر ے والد نے بھے سے رسول اللہ میں فیک موری کے حوالے سے بیان کیا کہ فند آنے والا ہے۔ اس میں جھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا جا سے دنہ ہوگا ورکھڑا ہونے والا جا کہ میں ہوئے دوالے سے بہتر ہوگا۔ اگر تم اللہ کے مقول بند سے بن سکوتو بن جانا کین اللہ کے قون کو نہر کی لہروں پر بہتے ہوگا در کھڑا ہوں نے دوالہ بین خباب کو نہر کے قریب لے گئے اوران کی گردن کا نے ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہر کی لہروں پر بہتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو ایک حالمہ باندی کو بلایا اوراس کے پیٹ کو جاک کر ڈالا۔

( ٢٩٠٥٢) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَذَّيْنِي يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ وَفُلَانِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَا : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْحَوَارِجِ ، فَقَالَ : لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ أَو رَزْقِ فِي أَمَان مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَأَبَوْا وَسَبُّونَا.

(۳۹۰۵۲) حضرت جبلہ بن تھیم اور ابن نصلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹونے نے خوارج کی طرف ایک نشکر کوروانہ فر مایا اور ان سے فر مایا کہ خوارج سے اس وقت تک قبال نہ کرنا جب تک انہیں دعوت نہ دی جائے کہ وہ پہلے والے سالا نہ وظیفہ اور اللہ ورسول اللہ کے امان کو قبول کرلیں۔ کی وقبول کرلیں۔ کی وائی اس بات سے انکار کیا اور جمیں گالم گلوچ کی۔

( ٣٩.٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِیُّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُب ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِیٌ بِالْمَدَائِنِ بِقَنْطَرَةِ الدِّيزِ جَان ، فَقَالَ : قَدْ ذُكِرَ لِي ، أَنَّ خَارِجَةً تُخُرُجُ مِنْ فِيَلِ الْمَشْرِقِ فِيهِمْ ذُو النَّدَيَّةِ ، وَإِنِّى لَا أَدْرِى أَهُمْ هَوُلَاءِ أَمْ غَيْرُهُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا يُلُقِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ : لَا تُكَلِّمُوهُمْ كَمَا كَلَّمْتُمُوهُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَكَلَمُوهُم ، فَرَجَعْتُمْ ، قَالَ : فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَلِيٍّ : فَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَاسْتَدَارُوا فَقَتَلُوهُمْ وَقُتِلَ مِنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ : فَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَاسْتَدَارُوا فَقَتَلُوهُمْ وَقُتِلَ مِنْ بَعْضُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ : فَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَاسْتَدَارُوا فَقَتَلُوهُمْ وَقُتِلَ مِنْ بَعْضُ اللهُ لَكُمْ عَلَى إِلَى الْتُعَلِيمُ اللهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت وَلَا كُذُبُت ، اغْمَلُوا وَاتَكِلُوا ، فَلَوْلَا أَنْ تَتَكِلُوا لَا خُبُرْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ شَهِدَنَا نَاسٌ بِالْيُمَنِ ، قَالُوا : كَيْفَ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : كَانَ هُدَاهُمْ مَعَنا.

(٣٩٠٥٣) حفرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت علی جائے نے دین جان کے بلی پر ہدائن میں ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فر مایا۔
اس خطبے میں آپ نے کہا کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ ایک جماعت مشرق کی طرف سے خروج کرنے والی ہے ان میں ذوالٹہ یہ ہی ہے۔ جھے نہیں معلوم کہ بیون کوگ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے چلے ، حرور بینے کہا کہ ان سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم نے ان سے حروراء کے دن بات کی تھی۔ پھر انہوں نے ان سے بات کی اور تم لوٹ گئے۔ پھر انہوں نے ان سے بات کی اور تم لوٹ گئے۔ پھر ان کے در میان نیزے چلے گئے۔ حضرت علی جائے ہے کہ ساتھیوں نے کہا کہ نیز وں کوکا نے دواور پھر وہ گھوم کر آئے اور ان سے قال کیا۔ پھر حضرت علی جائے ہے۔ حضرت علی جائے ہے کہ ساتھیوں میں سے بارہ یا تیم وہ گئے شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسے تلاش کرو، انہوں نے اسے تلاش کیا اور پالیا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی متم نہ تو نے جھوٹ بولا اور نہتھ سے جھوٹ بولا گیا۔ عمل کرتے رہواور پر امید نہ ہو۔ نے اسے تلاش کیا اور پالیا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی متم نہ تو نے جھوٹ بولا اور نہتھ سے جھوٹ بولا گیا۔ عمل کرتے رہواور پر امید نہ ہو۔ اگر تم امید پر سہارانہ لگالو تو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جواللہ تعالی نے اپنی شرافیکھ کی کی بار نیفی تر جمان سے جاری فرمایا کہ ایک دہ کی سرائے خور مایا کہ ایک دہ کی بار کوئیں ! آپ نے فرمایا کہ ایک دہ کہا کہ دہ کیے اے امیر الموشین! آپ نے فرمایا کہ ان کی خواہشات

ه مسنف ابن ابی شید مترجم (جلدا۱) کی کشاب العبد کشتاب کشتاب العبد کشتاب کشتاب العبد کشتاب العبد کشتاب العبد کشتاب کشتاب کشتاب العبد کشتاب ک

( ٢٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بَرَكَةَ الصَّائِدِيِّ ، قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيُّ ذَا النَّذَيَّةِ ، قَالَ سَعْدٌ :لَقَدُ قَتَلَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ جَانَّ الرَّدُهَةِ.

ہارے ساتھ تھیں۔

(٣٩٠٥٣) حفرت ابوبر كه صائدى فرماتے بيں كه جب حضرت على حلي في نے ذوالله بيكول كرديا تو حضرت سعدنے فرمايا كه ابن الى طالب نے بل كے سانب كو مار والا۔

(٣٩.٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَبِى رَزِينَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْحُكُومَةُ بِصِفْينَ وَبَايَنَ الْحَوَارِجُ عَلِيًّا رَجَعُوا مُبَايِنِينَ لَهُ ، وَهُمُ فِي عَسْكُرِهِمْ ، فَعَتَ عَسْكُرِ ، حَتَى دَحَلَ عَلِي الْكُوفَة مَعَ النَّسِ بِعَسْكُرِهِ ، وَمَصَوْا هُمْ إِلَى حَرُورَاءَ فِي عَسْكُرِهِمْ ، فَعَتَ عَلَى الْجُمُعُوا هُمْ وَهُو عَلَى الْجُمُعُوا هُمْ وَهُو عَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَّى دَحَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمُنِنِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَّى دَحَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمُنِنِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَمَ الْاَشَعْنُ بُنُ قَيْسٍ وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَى عَلِي ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ رَجَعَتُ لَهُمْ عَنْ كُفُوةٍ ، فَلَحَلَ الْاسْعَتُ بُنُ قَيْسٍ وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَى عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنْكَ رَجَعَتُ لَهُمْ عَنْ كُفُوةٍ ، فَلَمَ أَنْ كَانَ الْغَدُ وَالْجُمُعُمُ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَعَلِي هُ وَهُو يَقُولُ اللّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُسْكِنُهُمْ بِالإِشَارَةِ وَهُو النَّسِ وَأَمْرَهُمُ الْإِلَى الْمُسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَكِ ، فَقَالَ عَلِي عُنَامُ إِلَى الْمُسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلا لِلْهِ الْوَلِعَ الْمِنْ الْمُسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلاَ لِلْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَلَيْنَ أَشُرَكُتَ لَيُحْبَطَنَ عَمَلُكُ وَلَوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ .

(٣٥٠٥٥) حفرت ابورزین فر ماتے ہیں کہ جب حکومت صفین میں تھی ،اورخوارج نے حضرت علی جاینو کو چھوڑ دیا اور انہیں چھوڑ کر چھا گئے ۔ تو خوارج ایک لشکر میں تھے اور حضرت علی جائیو دوسر کے لشکر میں تھے۔ جب حضرت علی جائیو اپنے لشکر میں تھے اور دو ما ہے لشکر میں جھوڑ کے ساتھ کو ف۔ واپس آگئے اور وہ اپنے لشکر میں حروراء چلے گئے تو حضرت علی جائیو نے ان کی طرف حضرت ابن عباس محکومین کو بھیجا کیکن انہوں نے کوئی گئوائن نہ پائی۔ پھر حضرت علی جائیو ان سے گفتگو کے لئے تشریف لئے گئے اور ان سے بات چیت ہوئی اور سب آپس میں راضی ہوگئے ۔ بیرضا مندی دویا تمن دن قائم رہی۔

( ٢٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ عِبَادَتِهِمُ وَاجْتِهَادِهِمُ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ فَذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمُ وَاجْتِهَادِهِمُ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ هُمُ يُصَلُّونَ. (عبدالرزاق ١٨٢٧٥)

(۳۹۰۵۱) حضرت این عباس دی معضن کے سامنے خوارج کا تذکرہ کیا گیا ،ان کی عبادت اور مساعی کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیبودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ کوشش کرنے والے اور ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔

( ٣٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَلْقَى الْخَوَارِجُ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ :يُؤْمِنُونَ عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ.

(عبدالرزاق ۲۰۸۹۵)

(٣٩٠٥८) حضرت ابن عباس جن دين كسامنے تذكره كيا كيا كيا كدخوارج قر آن كو بميشه بنياد قرار ديتے ہيں انہوں نے فرمايا كداس كے محكم پرايمان لاتے ہيں اوراس كے متشابه كی وجہ سے ہلاك ہوجاتے ہيں۔

( ٢٩.٥٨ ) حَذَّتَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَذَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُو بُنِ شَغَاف ، قَالَ : سَأَلَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخَوَارِجِ ، فَقُلْتُ : هُمْ أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةٌ وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَفُوا الْجِسْرَ أَهْرَاقُوا اللَّمَاءَ ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ ، فَقَالَ : لاَ تَسْأَل عنهم إِلاَّ ذَا ، أَمَا إِنِّى قَدْ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عُثْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لَيْنُ تَرَكْتُمُوهُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً لِيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ نَبِى إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلَّا فُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ٱلْفًا.

ما پیس بین بین میں پر سین سول کے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام من ٹوٹو نے بھے سے خوارج کے بارے میں سوال کیا تو میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے لمبی نماز پڑھنے والے اور سب سے ذیادہ روز سے رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب وہ بل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو خون بہاتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ ان کے بارے میں تم سے یہی سوال کیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہاتھا کہ حضرت عثمان کو شہید نہ کرو، انہیں چھوڑ دو خدا کی قسم اگرتم انہیں گیارہ راتوں تک چھوڑ دوتو وہ اپنے بستر پر انتقال کرجا میں سے کہاتھا کہ حضرت عثمان کو شہید نہ کرو، انہیں چھوڑ دو خدا کی قسم اگرتم انہیں گیارہ راتوں تک چھوڑ دوتو وہ اپنے بستر پر انتقال کرجا میں سے کہاتھا کہ حضرت عثمان کو شہید نہ کوئی خلیفہ سے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا۔ جب کوئی خلیفہ قتل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ قتل کیا جا تا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قتل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ قتل کیا جا تا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قتل ہوتے ہیں۔

( ٢٩.٥٩) حَذَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَذَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الطُفَيْلِ ، أَنَّ رَجُلاً وَلِلَا لَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ وَأَخَذَ بِبَشَرَةِ جَبُهَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا : وَغَمَزَ جَبُهَتَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، قَالَ : فَنَبَتَ شَعْرَةٌ فِى جَبْهَتِهِ كَأَنَّهَا هلْبَةً فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلامُ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخُورَارِ جِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّغْرَةُ ، عَنْ جَبْهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ عَبْهَتِهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ عَبْهَتِكَ ، فَمَا ذِلْنَا بِهِ حَتَّى رَجَعَ ، عَنْ رَأْيِهِمْ ، قَالَ : فَرَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ الشَّعْرَةَ بَعْدُ فِى جَبْهَتِهِ وَتَابَ وَأَصُلَحَ.

احمد ۲۵۱)

(۳۹-۵۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سِنون کے جانے میں ایک بچہ بیدا ہوا۔ آپ نے اسے دعا دی اوراس کی بیٹانی کی جلد کو چھوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بچے کی بیٹانی پڑھوڑے کے بالوں جیساخم دارا یک بال نکلا۔ بھروہ لڑکا جوان ہوگیا اور جب خوارج کا زمانہ آیا تو وہ خوارج کی طرف مائل ہوگیا۔ پھراس کی بیٹانی ہے وہ بال گرگیا۔ اس کے باپ نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خوارج کے ساتھ نہ جائے۔ ہم ایک سر تبداس سے مطاورا سے نصیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں و کہتے کہ رسول اللہ نیون کھنے کہ برکت بھی تمہاری بیٹانی سے گرگئی ہے۔ ہم اسے اس طرح سمجھاتے رہ بیاں تک کہاس نے اپنی رائے ہے رجو کا کرلیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹانی کے بال کو واپس نردیا اور اس نے تو برکی اورا پی اصلاح کرلی۔ اصلاح کرلی۔

( ٣٩.٦.) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذُكِرَ الْحَوَارِجُ حَنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ . أُولَئِكَ شَرُّ الْخَلْقِ.

(٣٩٠٦٠) حضرت او ہر اروجائ كرا من خوارق كاذكر أيا منا وانبول ف فرمايا كه بيد بدترين مخلوق بين-

( ٣٩.٦١ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بَرَكَةَ الصَّالِدِيِّ قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا الثَّدَيَّةِ قَالَ سَعْدٌ :لَقَدُ قَتَلَ على جَانَّ الرَّدُهةِ.

(٣٩٠٦) حضرت ابو بر کہ صائدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی جھاٹھ نے ذوالٹد یے تقل کردیا تو حضرت سعدنے فرمایا کہ ابن ابی طالب نے بل کے سانے کو مارڈ الا۔

( ٣٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْت عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ خَارِجَةً خَرَجَتْ عَلَى حُكُمٍ ، فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، فَقَالَ عَلِنَّى : إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا إِمْرَةَ ، وَلَا بُلَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرُّ ، أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِي إِمَارَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهِ الأَجَلَ. (بيهقى ١٨٣)

(۳۹۰۹۲) حضرت عاصم بن ضمر و فرماتے ہیں کہ خوارج نے حکومت کے خلاف آواز اٹھا کی اوریہ نعر و بلند کیا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت بیس ۔ حضرت علی دائو نے اس پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ، لیکن بیلوگ کہتے ہیں کہ کسی کی امارت منبیں حالانکہ لوگوں کے لئے ایک امیر کا ہونا منروری ہے خواہ وہ نیک ہویا بد مومن اس کی امارت میں کام کرے ، کا فراس میں زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی مدت تک پہنچادے۔

( ٣٩.٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْخَوَارِجَ ، فَرَجَعَ مَنُ رَجَعَ مِنْهُمْ ، وَأَبَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ رَجُلاً عَلَى خَيْلِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ حَيْثُ يَرْتَحِلُونَ ، وَلَا يُحَرِّكُهُمْ ، وَلَا يُهَيْجُهُمْ ، فَإِنْ هُمْ قَتَلُوا وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ ، فَابسُطْ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَقُتُلُوا وَلَمْ يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَدَعُهُمْ يَسِيرُونَ.

(۳۹۰ ۱۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج ہے گفت وشنید کی ،ان میں ہے جس نے رجوع کرنا تھارجوع کرنا عارجوع کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف گھڑ سواروں کا ایک لئتر جوع کر لیا۔ان کے ایک ٹو لے نے رجوع کرنے ہے انکار کردیا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف گھڑ سواروں کا ایک لئتکر جھیجا اور انہیں تھم دیا کہ دہ وہ ہاں چلیں جا کیں جہاں خوارج کا قیام ہے۔ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور نہیں بھڑ کا کمیں ،اگر وہ قبل کریں اور اگر وہ قبال نہ کریں اور زمین پر فسادنہ مچا کمی تو انہیں جھوڑ دیں اور انہیں ان کا کام کرنے دیں۔

( ٢٩.٦٤) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِى : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّذُكُرُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَلْقًا ، قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَغْبُدُونَ ، يَحُقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَنَظَرَ فِى رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَنَظَرَ فِي قِدُجِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْنًا أَمْ لاَ. (بخارى ٢٦١٠ احمد ٣٣)

(۳۹۰ ۱۳ ) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید ضدری دوائی ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول الله مُؤْفِظَةُ کو کبھی حرور میکا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابوسعید دوائی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول الله مُؤْفِظَةُ کوا کی قوم کا تذکرہ کرتے سنا جوعبادت کرتے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کے سامنے پی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کہ وہ اپنے اور کے گئے گئے ہوں اپنے میں میں کے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی آلوار کو لے گئے گئے ہوں اپنی تیر کے پکل کود کھھے گا وہ بال سے میں ہے گئے ہوں کود کھھے گا وہ بال سے میں کہ میں ہے گئے ہوں کود کھھے گا وہ بال میں کہ ہونے کے دوا بھے گا دوا ہے تیر کی لکڑی کود کھھے گا وہ بال میں کہ ہونے یا نے گا۔ وہ اپنے تیر کی لکڑی کود کھھے گا وہ بال میں کہ ہونے کے بروں کود کھھے گا اور اسے شک ہوگا کہ اس نے پھود یکھا بھی ہے یا نہیں۔

( ٢٩.٦٥ ) حُدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ غِيلَانَ أُبِنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَخُرُجَ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ :أَدْخُلُ ، قَالَ :إِنْ لَمُ تَكُنُ حَرُورِيًّا.

(۳۹۰۱۵) حضرت غیلان بن جربر فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلابہ کے ساتھ مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی ۔ میں نے کہا کہ کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،اگرتم حروری نہ ہو۔

( ٢٩.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الَّذِي تَقْتُلُهُ الْخَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ انْوَرِ ، فُضِّلَ ثَمَانِيَةُ انورِ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ.

(٣٩٠٢٢) حفرت كعب فرماتے ہيں كہ جھے خوارج شہيد كريں اس كے لئے دى نور ہيں اور اسے شہداء كے نور سے دونو رزياد ہ ديئے جائميں مے۔

( ٣٩.٦٧ ) حَلَّنْنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّهُمُ عَرَّضُوا بِغَيْرِنَا ، وَلَوْ كُنْت فِيهَا وَمَعِى سِلَاحِى لَقَاتَلُت عَلَيْهَا ، يَغْنِى نَجُدَة وَأَصْحَابِهِ.

(۳۹۰۱۷) حضرت ابن عمر جین خرماتے ہیں کہنجدہ اور اس کے ساتھیوں نے جارے غیر سے تعرض کیا ،اگر میں ان میں ہوتا اور میرے ساتھ میر اہتھیا رہوتا تو میں ان سے قبال کرتا۔

( ٣٩.٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قُرِءَ عَلَيْنَا :إِنْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَقَطَعُوا السَّبِيلَ فُتَبَرَّأَ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْحَرُّورِيَّةِ وَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ

(۳۹۰۲۸) حضرت حسن کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالُعزیز کا خط جورے سامنے پڑھا گیا ،اس میں لکھا تھا کہ اگر حروری لوگ محترم خون کو بہا کیں اور را ہزنی کریں تو ہم ان سے بری ہیں اور آپ نے ان سے قبال کا تھم دیا۔

( ٣٩.٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَامٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :فِيمَ فَارَقُوهُ ، وَفِيمَ اسْتَحَلُّوهُ ، وَفِيمَ دَعَاهُمْ ، وَفِيمَ فَارَقُوهُ ، ثُمَّ اسْتَحَلَّ دِمَانَهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي أَهْلِ الشَّامِ بِصِفِّينَ ، اعْتَصَمَ مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ بِجَبَلِ ، فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : أَرْسِلْ إِلَى عَلِيٍّ بِالْمُصْحَفِ ، فَلا وَاللهِ لا يَرُدُّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ يَحُمِلُهُ يُنَادِى : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، قالَ : فَقَالَ عَلِيٌ : نَعَمْ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ .

ربيك مَ رَحَبُ الْحَوَارِجُ ، وَكُنَّا نُسَمِّيهِمْ يَوْمَنِذِ الْقُرَّاءَ ، قَالَ : فَجَازُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَوُلَاءِ الْقُومِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ الْمُومِ الْمُهُومِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَوُلَاءِ الْقُومِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قَالًا لَقَاتُكُنَا ، وَذَلِكَ فِى الصَّلْحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشُوكِينَ ، فَتَالَّا لَقَاتُكُنَا ، وَذَلِكَ فِى الصَّلْحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشُوكِينَ ،

عِدَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَبِينَ المُسَلِّعِ الْحِلَى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسُنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ فَجَاءَ عُمَرُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسُنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ قَتُلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتُلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَفِيمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا ، وَنُوجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا.

٣- قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَلَمْ يَصْبِرُ مُتَغَيِّظًا، حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا وَنَوْجِعُ، وَلَمَّا يَخْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا.

٤- قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَ فَتُحُ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

٥- فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا فَتَحُ ، فَقَبِلَ عَلِيٌّ الْقَضِيَّةَ وَرَجَعَ ، وَرَجَعَ النَّاسُ .

أمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا بِحَرُورَاءَ ، أُولِئِكَ الْعِصَابَةُ مِنَ الْحَوَارِجِ ، بِضُعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ : عَلَامَ تُقَاتِلُونَ حَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا : نَحَاثُ فَأَبُواْ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُمْ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ، فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ : عَلاَمَ تَقَالُوا : نَسِيرُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ الْفَتْنَةَ ، فَالَ : فَلاَ تَعْجُلُوا صَلاَلَةَ الْعَامِ ، مَخَافَةَ فِتْنَةِ عَامِ قَابِلٍ ، فَرَجَعُوا ، فَقَالُوا : نَسِيرُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ الْفَتِنَةَ ، فَاللَّهُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ نَقَصْهَا قَالَلُنَا مَعَهُ .
 عَلِيًّا قَبِلَ الْقَضِيَّةَ ، قَالَلُنَا عَلَى مَا قَالَلْنَاهُمْ يَوْمَ صِفْيَنَ ، وَإِنْ نَقَصْهَا قَالَلْنَا مَعَهُ .

٧- فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا النَّهْرَوَانَ ، فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ ، فَجَعَلُوا يَهُدُّونَ النَّاسَ قَتْلاً، فَقَالَ أَصْحَابُهُمْ : وَيُلَكُمْ،
 مَا عَلَى هَذَا فَارَقْنَا عَلِيًّا ، فَبَلَغَ عَلِيًّا أَمْرُهُمْ ، فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ، أَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ
 الشَّامِ ، أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى هَوُلَاءِ الَّذِينَ خَلَّفُوا إِلَى ذَرَارِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا ، بَلُ نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَمْرَهُمْ ،

فَحَدَّثَ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِرُقَةً تَخُرُجُ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، تَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ فِيهِمْ ، يَدُهُ كَنْدُي الْمَرْأَةِ.

٨- فَسَارُوا حَتَّى الْتَقُوْ ا بِالنَّهُرَوَان ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَجَعَلَتْ خَيْلُ عَلَى لا تَقُومُ لَهُمْ ، فَقَامَ عَلِى ، فَوَاللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ لِي ، فَوَاللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا الْمَعْلَى اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا الْمَعْلَى اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا اللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا اللهِ مَا عَنْدُ مَلَكُ وَعِيمُ ، قَالَ : فَطَلَبَ النَّاسُ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِى طُلِلْ مِنْ إِخُوانِنَا حَتَّى قَتَلْنَاهُمْ ، فَلَمْ عَنْ عَلِي عَلَى ، قَالَ : فَلَمْ عَنْ عَلَى بَعْضُ مُ مَلَى بَعْضُ مَ فَلَمْ يَعِدُ وَبَدَ اللّهِ مِنْ إِخْوَانِنَا حَتَّى قَتَلْنَاهُمْ ، فَلَمْ عَنْ عَلِي ، قَالَ : فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مَ فَدَعَلَ يَجُرُّ بِأَرْجُلِهِمْ ، حَتَّى وَجَدَ الرَّجُلَ تَحْتَهُمْ ، فَانْطَلَقَ حَتَى أَتَى وَهُدَةً فِي اللّهُ أَكُبَرُ ، وَفَو حَ النَّاسُ وَرَجَعُوا ، وَقَالَ عَلِى ذَلَا أَغْزُو الْعَامَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ وَقُتِلَ ، وَاسْتُخْلِفَ حَسَنٌ ، فَسَارَ بِسِيرَةً أَبِيهِ ، ثُمَّ بَعْضُ بِالْبَيْعَةِ إِلَى مُعَالِيَةً (ابويعلى ٢٩٥)

اسے ایرانو میں بیاب بیاب ان ووں می سرف بیل مدی مدری کے اللہ ان کے اور اہار کے در سیان بیملد سر ماد ہے۔ ان پر صرف سیال بن صنیف نے فر مایا کہ اللہ وقوا اپنے نفوس کی فدمت کرو، ہم حد بیبیہ کے موقع پر سول اللہ مَاؤُفِظَةً کے در میان ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر جائنو کو مستحسن بیجھتے تو قال کرتے۔ یہ وہ سلح کا معاہدہ تھا جو مشر کین اور رسول اللہ مِنْوَفِظَةً کے در میان ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر جائنو کے اور کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پنہیں ہے؟ نبی پاک مِنْوَفِظَةً نے فر مایا کیوں نہیں ۔ ایسا بی ہے۔ حضرت عمر جائنو نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنم میں نہیں جا کیں گا۔ اور ایس اوٹ آپ مِنْوَفِظَةً نے فر مایا کہ ایسا بی ہے۔ حضرت عمر جائنو نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے دین میں ذلت کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ آپ مِنْوَفِظَةً نے فر مایا کہ ایسا بی ہے۔ حضرت عمر جائنو نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے دین میں ذلت کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ

جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔حضور مَلِفَظَةَ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں ،اللہ مجھے برگز ضالعنہیں کرے گا۔

- (٣) پھر حضرت عمر والٹو غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر دولٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور ہما ادار بٹمن باطل پرنہیں ہے؟ حضرت ابو بکر والٹو نے فرمایا کیوں نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر وولٹو نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنہ میں نہیں جا کیں گئی گئی حضرت ابو بکر دولٹو نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ مضرت عمر دولٹو نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے وین میں ذات کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ جا کمیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلے نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر دولٹو نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! وہ اللہ کے دسول ہوں ، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
- (٣) پھراللہ تعالی نے حضور یَلِ الله یَ عَمْ الله کی ازل کیا، آپ نے کمی کو بھیج کو حضرت عمر دی ٹو کو بلایا اوران کے سامنے اس سورت کی تلاوت فر مائی ۔ حضرت عمر دی ٹو نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا یہ لاتے ہے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں۔ پھر وہ خوش ہوگئے اور واپس ملے گئے۔
- (۵) اس کے بعد حضرت علی تواٹی نے فر مایا کہ اے لوگو! بید فتح ہے۔ پھر حضرت علی دوائی نے اس فیصلے کو تبول فر مالیا اور واپس چلے گئے اور لوگ بھی واپس چلے گئے۔
- (۲) حضرت علی دوائی کے اس فیصلے کو قبول کرنے کے بعد خوارج کے دس ہزار سے زیادہ لوگ حروراء چلے گئے ۔ حضرت علی دوائی اللہ کا واسط نے انہیں اللہ کا واسط دے کروائیں آنے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ پھران کے پاس صعصعہ بن صوحان آئے اور اللہ کا واسط دیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس بنیآد پراپ خلیفہ سے قال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں فتذ کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے مراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جارہ ہیں کو وک سے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے مراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جارہ ہیں کیونکہ حضرت علی وزائیو نے فیصلے کو قبول کرلیا ہے۔ ہم نے اس وجہ سے قال کیا جس وجہ سے صفین کی جنگ میں قال کیا تھا اور اگروہ فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کردیں تو ہم ان کے ساتھ قال کریں گے۔
- (2) پھروہ لوگ چلے اور جب وہ نہروان پنچ تو ایک جماعت ان سے الگ ہوگئ اور لوگوں کوتل کی دھمکی دیے گئی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا ٹاس ہوکیا ہم نے اس بات پر حفرت علی سے علیحد گی اختیار کی تھی۔ حضرت علی طافی کوان کی یہ خبر پنجی تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کہ انہوں خار ارشاد فرما یا اور اس میں فرما یا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہے ہو یا تم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ بھرانہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ بھرانہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں وہ بات بیان کی جورسول اللہ مُؤافی تھے تھی ان کے بارے میں فرمائی تھی کہ لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ کا خروج ہوگا، آئیس حق کے سب سے قریب تر فرقہ قل کرے گا۔ اس خروج کرنے والے فرقے میں ایک آ دمی کا ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہوگا۔

(۸) پھر یہ لوگ چلے اور نہروان جا کرایک دوسرے سے ل گئے۔ وہاں شدید قبال ہوا، حضر تعلی بڑی نے بھیجے ہوئے گھڑ مواراس جنگ کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہور ہے تھے، آپ کھڑ ہے، ہوئے اور فر مایا کہ اے لوگو! اگرتم نیر کی خاطر لڑر ہے ہوتو خدا کی قتم میرے پاس تہہیں دینے کے لئے پچھینیں اور اگرتم اللہ کے لئے لڑر ہے ہوتو یہ قبال تہہارا نہیں بیلڑائی اللہ کی ہے۔ پھر حضر تعلی مٹائی فرائی فرائی کے اور وہ زمین پر منہ کے بل کر علی مٹائیوں نے بھر پور حملے کے اور خارجیوں کے گھوڑے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ زمین پر منہ کے بل کر پڑے۔ حضرت علی موافیون نے فر مایا کہ اس آ دی (جس کا ہاتھ مورت کے پتان کی طرح ہے) کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا ایکن کو وہ آدی نے ہمیں ہمارے بھائیوں سے لڑواد یا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو مار ڈالا (کیونکہ ان میں پیشین گوئی کے مطابق وہ آدی تہیں ہے) میہ بات من کر حضرت علی دوائیو کی آئکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنی سوار کو کے اور اس جگی آئے تو ان میں وہ آدی ل گیا جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ دوائی سے کھنچنے گئے تو ان میں وہ آدی ل گیا جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ دکھوڑے نے اللہ اکر کہا، لوگ بھی خوش ہوئے اور واپس آگئے۔ پھر حضرت علی دوائیو کو خلیفہ میں اس سال جنگ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو قد کی طرف واپس چلے گئے اور وہاں شہید کرد سے گئے۔ پھر حضرت حسن دوائیو کو خلیفہ میں اس سال جنگ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو گئی تھی پر بیعت کر گئی گئی۔

( ٧٩.٧) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهُرَوَانِ لَقِيَ الْمُحُوارِجَ فَلَمْ يَبُرَحُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ فَقُتِلُوا جَمِيعًا ، فَقَالَ عَلِيْ : اطْلَبُوا ذَا النَّدَيَّةِ ، فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَبِدُوهُ ، فَطَلَبُوهُ وَقَرَحُدُوهُ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْفَتْلَى، فَإِذَا رَجُلْ عَلَى يَدِهِ مِنْلُ سَبَلَاتِ السَّنَوْرِ ، قَالَ : فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . الْفَتْلَى، فَإِذَا رَجُلْ عَلَى يَدِهِ مِنْلُ سَبَلَاتِ السَّنَوْرِ ، قَالَ : فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . الْفَتْلَى، فَإِذَا رَجُلْ عَلَى يَدِهِ مِنْلُ سَبَلَاتِ السَّنَوْرِ ، قَالَ : فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْرَبُونَ عَلَيْ وَمَعْرَبُ وَلَيْ مِنْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ عَلِيْ . وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ عَلِيْ . وَالنَّهُ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ وَالنَّاسُ مَلَى وَاللَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْعَلَى مَا عَلَيْ وَمَعْتُ لِينَ وَمِ الللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَى وَمِعْتُ لِينَ وَمِعْ اللَّهُ وَمَعْتُ لِينَ وَمِعْ وَلَا الْمَعْمِ فَلْ عَلَى وَيَعْمَى وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُولَى عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَى وَالْمُ وَلَا وَمَعْرَبُ مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ مِلْعُولَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمِلْولُ وَالْمَالُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُلِمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

قال کردادراگرده ظالم امام کےخلاف خردج کریں توان سے قال ندکرد۔ کیونکہ انہیں گفتگو کاحق ہے۔

الْتَحَارِيْنِيّ، قَالَ : جَعَلْت أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ ضَرِيكِ بُنِ شِهَابِ الْتَحَارِيْنِيّ ، قَالَ : جَعَلْت أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِى يَوْمِ عَرَفَة ، فَقُلْتُ : حَدَّيْنِي بِشَى عِ سَمِعْته مِنْ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : خَدَّيْنِي بِشَى عِ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعَتُ أَذْنَاى وَرَأَتُ عَيْنَى وَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعَتُ أَذْنَاى وَرَأَتُ عَيْنَاى ، أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعتُ أَذْنَاى وَرَأَتُ عَيْنَاى ، أَيْنَ وَيَلِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يُعْطِهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْطِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْطِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْطِهِ مَنْ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْطِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْطُوهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْقُولُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْقُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْقُولِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْقُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْمُولِيقَ يَعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْمُولِيقَ يَعُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ

(۳۹۰۷۲) حضرت شریک بن شہاب حارثی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ ہیں رسول اللہ مُؤافِظَةُ کے کئی ایسے ساتھی ہے ملوں جو
جھے خوارج کے بارے ہیں بتائے ، ہیں یوم عرفہ کو حضرت ابو برزہ اسلمی سے ملا وہ اپنے چند ساتھوں کے ساتھ تھے۔ ہیں نے ان
سے کہا کہ جھے کوئی الیمی بات سنا کمیں جو آپ نے رسول اللہ مُؤفِظَةُ ہے خوارج کے بارے ہیں تی ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ ہیں شہیں
ان کے بارے ہیں ایسا واقعہ سنا کوں گا جے میرے کا نوں نے سنا اور میری آگھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظَةُ کے
باس کچھ دتا نیر لائے گئے۔ آپ آئیسی تشیم کرنے گئے، آپ کے پاس ایک آ دی تھا جس کے بال ذھکے ہوئے تھے، اس پر دوسفیہ
پاس کچھ دتا نیر لائے گئے۔ آپ آئیسی تشیم کرنے گئے، آپ کے پاس ایک آ دی تھا جس کے بال ذھکے ہوئے تھے، اس پر دوسفیہ
کیڑے تھے ، اس کی آگھوں کے درمیان مجدول کا نشان تھا۔ وہ رسول اللہ مُؤشِقَةُ کے قریب ہوکر آپ سے وہ وہ نا نیر لینا چاہتا تھا،
لیکن آپ نے اسے بھون نے دوہ آپ کے چبرہ مبارک کی طرف سے آیا لیکن آپ نے اسے بچھ نہ دیا، وہ وا کمی طرف سے آیا گئی آپ نے اسے بچھ نہ دیا، وہ وا کمی طرف سے آیا تو آپ نے ہوئی بچھ نے آیا تو آپ نے بھر بھی بچھ نہ دیا، پھروہ کھے نہ دیا، پھروہ کھونہ وہ ان بھر وہ کہنے لگا ہے، ان کا طریقہ کار میہ وگا کہ وہ قرآب نے نہ میں انسان سے لگتا ہے، ان کا طریقہ کار میہ وگا کہ وہ قرآن پر حسیس فرمایا کہ تم پر مشرق کی طرف سے بچھ لوگ کہ وہ تر کریں گے، یہ جھے ان ہیں سے لگتا ہے، ان کا طریقہ کار میہ وگا کہ وہ قرآن پر حسیس فرمایا کہ تم پر مشرق کی طرف سے بچھ لوگ کہ وہ ترک کی سے بھے ان ہیں سے لگتا ہے، ان کا طریقہ کار میہ وگا کہ وہ قرآن پر حسیس

گےلیکن قرآن ان کے حلق سے پیچنیں اترے گا، وہ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ پھرآپ نے اپناہا تھ سینے پر کھا اور فر مایا کہ سرمنڈ اناان کا شعار ہوگا،ان کا خروج ہمیشہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہان کا آخری شخص سے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ جب تم انہیں دیکھوتو ان سے قال کرو۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ وہ تخلیق اور عادت کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٧٣ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِى قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمُ يَمُرُفُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ عَلَى فُوقِهِ.

(٣٩٠٤٣) حفرت جابر بن عبدالله و الته و ایت ہے کہ رسول الله مَؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جوقر آن پڑھتے ہوں گےلیکن قرآن ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں مے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

( ٣٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(۳۹۰۷۳) حضرت ابن عباس بی دوایت ہے کہ رسول الله مَالِفَقَعَ آب ارشاد فر مایا کہ میری امت کے پجھے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گےلیکن اسلام سے اس طرح نکل جا کیں مے جس طرح تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔

( ٣٩.٧٥) حَذَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَا : جِنْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ فَقُلْنَا : سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُن يَعْدِكُمْ أَقُوامٌ تَحْتَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعِبَادَتَكُمْ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَمُرقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(۳۹۰۷۵) حضرت ابوسلمہ اور حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری دی ڈی ڈو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میر الفیکی آئے ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری دی ڈو مایا کہ حروریہ کو قو میں نہیں
ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میر الفیکی آئے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے بعد الیں قوم آئے گی جن کی نماز وں کے سامنے تم اپنی عباد وں کو اور جن کی عبادت کے سامنے تم اپنی عباد وں کو بے حیثیت سمجھو گے۔ وہ قر آن پڑھتے ہوں گے لیکن قر آن ان کے حلق سے بینچ نہیں انرے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جا کمیں سے جس طرح تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔

( ٢٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ،

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يُخْبِرُ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ قِرُواشٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ ذَا الثَّدَيَّةِ ، الَّذِى كَانَ مَعَ أَصْحُابِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ ، يَحْتَدِرُهُ رَجُلَّ مِنْ بَحِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ : الأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ ، عَلَامَة فِى قَوْمِ ظَلَمَةٍ.

فَقَالَ عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ ، حِينَ كَذَّبَ بِهِ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ :مِنْ دُهُنٍ ، يُقَالُ لَهُ الْأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ. (احمد ١٤٩- ابويعلى ٥٨٠)

۔ (۳۹۰۷) حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالْفَقَعَ آج اس ذواللہ بیکا تذکرہ کیا جواصحاب نہر کے ساتھ تھا، آپ نے اس نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گڑھے کا شیطان ہے، اس قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام اهبب یا ابن اهب تھا۔
میں جھینے گا، یہ فالم قوم کی علامت ہوگا۔ عمار جہنی نے بیان کیا کہ قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی آیا جس کا نام اهبب یا ابن اهب تھا۔

( ٣٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عبد اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ الْخَوَارِجُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ فِينَا بِسِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّهُ ، وَاللهِ مَا زِدُت أَنْ أَتَّخِذَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِمَامًا. (ابن حزم ١٣٣)

(۳۹۰۷۷) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ خواری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حضرت عمر بن خطاب والا معاملہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آنہیں کیا ہوا ، اللہ انہیں مارے! خداکی قتم! میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَاهِ وَ کَسِی کومقتدیٰ نہیں بناؤں گا۔

( ٢٩٠٧ ) حَذَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابِ فِي يَدِ الْحَوَارِجِ إِذْ اَتُوْا عَلَى نَخْلٍ ، فَتَنَاوَلَ رَجُلَّ مِنْهُمْ تَمْرَةً فَآفَبُلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَخَذُت تَمُّرَةً مِنْ تَمْرِ أَهْلِ الْعَهْد ، وَأَتُوْا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرِ وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرِ أَهُلُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِنْ هَذَا ؟ قَالُوا : مَنْ ، قَالَ : أَنَا ، أَهُلِ الْعَهْدِ ، قَالَ : فَقَالُو ، فَالَ : فَقَالُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوهُ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مُن مُوا اللهِ مُن هَذَا وَلا تَرَكُت كُذَا ، قَالَ : فَقَالُوهُ ، قَالَ : فَلَمَا جَانَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ : أَقِيدُونَا بِعُبُدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ ، قَالُوا : كَيْفَ نُقِيدُك بِهِ وَكُلْنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَاسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.

(۷۸-۳۹) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب حفرت عبداللہ بن خباب خوارج کے قبضے میں تھے۔اس وقت ان کا ایک آ دی تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گر رااورایک تھجورا ٹھالی۔اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تو نے ایک ذمی کی مجمورا ٹھالی ہے! پھر وہ ایک خزر کرکو مارڈ الا! وہ ایک خزر کے پاس سے گزرے، ایک آ دمی نے اسے تلوار ماری تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو نے ایک ذمی کے خزر کرکو مارڈ الا! اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دونوں سے زیادہ حرمت والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ میں نے نمازنہیں چھوڑی، میں فلال عمل نہیں چھوڑا اور فلال عمل بھی نہیں چھوڑا۔اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کوشہید کردیا۔ جب حضرت علی بڑا ٹھڑان کے پاس آئے اوران سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے قاتل ہمارے حوالے کردو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قاتل آپ کے حوالے کیے کردیں حالانکہ ہم سبان کے خون میں شر یک ہیں۔اس کے بعد حضرت علی نے ان سے قال کو طلال قرار دے دیا۔

( ٣٩.٧٩ ) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الْجَمَلُ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا كُلُّ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

(۳۹۰۷۹) حفزت عبدالله بن سلمدان لوگول میں سے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی جن و کی طرف سے شریک سے ،و و فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے بڑھ کردنیا کی کوئی چیزمجوب نہیں ہے۔

( ٣٩.٨٠) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ قُلُ هَلْ نَنْبُنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ ؟ قَالَ : لا ، هُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَلُ الْكَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأَمَّا النَّصَارَى فَكُورُورِيَّةَ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكُورُورِيَّةَ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ فَكُورُورِيَّةَ : ﴿ اللَّهُ بِيهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ. (بخارى ٣٤٠٨ ـ حاكم ٣٤٠)

( ٣٩٠٨) حضرت مصعب بن سعد قرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کر قرآن مجید کی بیآیت کیا خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے: ﴿قُلُ هَلُ نَسَبُنگُمُ بِالْأَخْسَوِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِی الْحَيَاةِ اللَّهُ نِيَا ﴾ انہوں نے قرمایا کہ نہیں بیآیت اہل کتاب یہوداور نصار کی نے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود نے محمد مُؤافِظَةً کی تکذیب کی اور نصار کی نے جنت کا انکار کیا۔ اور کہا کہ اس میں کھانا اور پینانہیں ہے۔ حرور یہ کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدُّ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ حضرت سعد خوارج کوفاس کہا کرتے تھے۔

(٣٩.٨١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ سَمِعْت مُصْعَبَ بُنَ سَعْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبِي عَنِ الْخَوَارِج، قَالَ :هُمُ قَوْمٌ زَاغُوا فَأَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ.

(۳۹۰۸۱) حفر ت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے والدے خوارج کے بارے میں سوال کیا مکیا تو انہوں نے فرمایا کہ بدوہ قوم ہے جس نے فیڑ ھے راتے کوافقیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو فیڑھا کردیا۔

( ٢٩.٨٢ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَعْيَمُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، أَنَّ شَبَتُ بْنَ رِبْعِتَى ، وَابْنَ

الْكُوَّاءِ خَرَجًا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى حَرُورَاءَ ، فَأَمَرَ عَلِى النَّاسَ أَنْ يَخُرُجُوا بِسِلَاحِهِمْ ، فَخَرَجُوا إِلَى الْمُسْجِدِ حَتَى امْتَلَا الْمُسْجِدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِم عَلِى : بِنْسَ مَا صَنَعْتُمْ حِينَ تَدْخُلُونَ الْمُسْجِدَ بِسِلَاحِكُمْ ، اذْهَبُوا إِلَى جَبَّانَةِ مُوَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ جَبَّانَةِ مُوَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ بَلَعَنَا أَنَّ الْقُوْمَ قَدْ رَجَعُوا ، أَوْ أَنَّهُمُ رَاجِعُونَ .

- ٢- قَالَ : فَقُلْتُ : أَنْطَلِقُ أَنَا فَأَنْظُرُ اللّهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقْت فَجَعَلْتُ أَتَخَلَّلُ صُفُوفَهُمْ حَتَى انْتَهَيْت إِلَى شَبَت بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَابْنِ الْكُوَّاءِ وَهُمَا وَاقِفَان مُتَوَرِّكَانِ عَلَى دَابَّتَيْهِمَا ، وَعِنْدَهُمْ رُسُلُ عَلِيٍّ يُنَاشِدُونَهُمَا اللّهَ لَمَا رَجُعُوا ، وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ : نُعِيدُكُمْ باللهِ أَنْ تُعجِّلُوا الْفِتْنَة الْعَامِ خَشْيَة عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى بَعْضِ رُسُلِ عَلِيٍّ فَعَقَرَ دَابَّتَهُ ، فَنَزَلَ الرَّجُلُ وَهُو يَسْتَوْجِعُ ، فَحَمَلَ سَرْجَهُ فَانْطُلَقَ بِهِ ، وَهُمَا يَقُولَانِ : مَا طَلَبْنَا إِلاَّ مُنَابَذَتَهُمْ ، وَهُمْ يُنَاشِدُونَهُمَ اللّهَ .
- ٥٠ فَمَكُنُوا سَاعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْكُوفَةِ كَأَنَّهُ يَوْمُ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمُ فِطْرٍ ، وَكَانَ عَلِيْ يُحَدِّثُنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، إِنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ الإِسْلَام ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمْيَةِ ، عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، قَالَ : فَسَمِعُت ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَثِيرَةً ، قَالَ : وَسَمِعَهُ نَافِعْ : الْمُخْدَج أَيْضًا ، حَتَى رَأَيْتِه يَتَكُرَّهُ طَعَامَهُ مِنْ كُثْرَةِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بَا سَمِعَهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بَاللَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بُونُ لُكُونَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْتِه بُولَ اللَّهُ فِيهِ بِاللَّهُ إِنَّ مَا أَنْهُ عَمَا أَنْ مَوْمَ بَعْرَجُ مَعَ النَّاسُ الَذِينَ خَوْجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُتُ مَعَ النَّاسُ الَذِينَ خَوْجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُتُ مَعْ النَّاسُ الَذِينَ خَوجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُتُ أَلُولُ اللَّهُ مَا النَّهُ رَوْان وَسَارَ عَلِقً إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ أَخُورُ جُ مَعَهُ .
- ٤- قَالَ : وَخَرَجَ أَخِى أَبُو عَبُدِ اللهِ وَمَوْلاً هُ مَعَ عَلِى ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا سَارَ إلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ حِذَانَهُمْ عَلَى شَاطِءِ النَّهُرَوَانِ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمَ اللَّهَ وَيَأْمُوهُمْ أَنْ يَوْجِعُوا ، فَلَمْ تَزَلُ رُسُلُهُ تَكُنَ حِذَانَهُمْ حَتَّى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ تَخْتَلِفُ إلَيْهِمْ حَتَّى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ أَمُو لَيْهِمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُّوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَجِدُهُ حَيًّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هُوَ فِيهِمْ ، ثُمَّ أَمْرَ إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَيَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا إِنَهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَيَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَيَشَرَهُ ، فَقَالَ : الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَيِيلُيْنِ فِى سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ وَلُهُ وَلَهُ مِنْ أَنْهُ وَلَالِهُ وَكُولُ اللهُ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلَا لَهُ وَاللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلَا عُولَا اللهُ مَا كَذَبُتُ وَلَا لَا عَلَا وَاللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِي عَلَى الْمُؤْلِى اللّهُ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذَبُتُ وَلَقُولُ اللّهُ مَا كَذَبُتُ وَاللّهِ مَا كَذَبُكُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ مَا كُذَبُتُ وَاللّهِ مَا كَذَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا كَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَا

(۳۹۰۸۲) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ شبث بن ربعی اور ابن کواء کوفہ ہے حروراء کی طرف گئے ،حضرت علی میں شنے نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار کے ساتھ نکلیں ۔لوگ معجد ہیں آ گئے یہاں تک کہ معجد لوگوں ہے بھر گئی ۔حضرت علی ہوئٹو نے فرمایا کہ تم نے ہتھیاروں کے ساتھ معجد میں داخل ہوکر بہت براکیا۔تم سب میدان میں جمع ہوجا وَاوراس وقت تک وہاں رہو جب تک میر احتم شہیں نہل جائے۔ابومریم فرماتے ہیں کہ پھرہم میدان میں چلے گئے اور دن کا پچھ حصہ وہاں تھبرے پھرہمیں خبر ہوئی کہ لوگ واپس جارہے ہیں۔

- (۲) ابومریم کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لئے ان کی طرف چلا۔ میں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا شبث بن ربعی اور ابن کواء
  تک پہنچ گیا، وہ دونوں سواری سے فیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس حضرت علی جڑائی کے قاصد تھے جوانہیں اللہ کا واسطہ دے سے بھٹے قتنہ مجانے میں جلدی کرنا ایسا ممل ہے جس سے اللہ تعالیٰ تہہیں بناہ
  عطا فر مائے۔خوارج کا ایک آ دمی حضرت علی جڑائی کے ایک قاصد کے پاس گیا اور اس کی سواری کو مارڈ الا۔ وہ آ دمی اتا للہ وانا الیہ
  راجعون پڑھتا ہوا نیچ اتر ااور اپنی زین کو لے کرچل پڑا۔ وہ دونوں کہدر ہے تھے کہ ہم تو ان سے صرف مقابلہ چا ہے ہیں اور وہ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں۔
- (٣) وهسب پچھ در محفر سے اور پھر کوف ہے گئے ، وہ يوم اضیٰ يا يوم فطر تھا، حضرت على ہونا ہواس ہے پہلے ہم ہے بيان کر رہے تھے کہ ايک قوم اسلام ہے فارج ہوجائے گی ، وہ اسلام ہے ايے نکل جا کم بی گے جيے تير کمان ہے نکل جا تا ہے۔ ان کی علامت بيہ ان ميں مفلوج ہاتھ والا ايک آ دمی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت علی ہے بيہ بات کی مرتبہ تی ہے۔ اس بات کو مفلوج ہاتھ والے نافع نے بھی سا۔ يہاں تک کہ ميں نے اسے ديھا کہ اس بات کوزيادہ من کراس کی ناگواری کی وجہ ہے کھا تا کھا تا بھی والے نافع نے بھی سا۔ يہاں تک کہ ميں نے اسے ديھا کہ اس نے اس بات کوزيادہ من کراس کی ناگواری کی وجہ ہے کھا تا کھا تا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نافع ہمار ہے ساتھ مجد ميں تھا اور رات مجد ميں گز ارتا تھا۔ ميں نے اسے ايک ٹو بی پہنائی تھی۔ ميں اگے دن اسے ملا، ميں نے اس ہے سوال کيا کہ کياوہ ان لوگوں کے ساتھ نکلا تھا جوحروراء کی طرف گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ميں ان کا ارادہ کر کے نکلا تھا کين جب ميں فلاں قبيلے ميں پہنچا تو مجھے کچھ بچے ملے جنہوں نے مير اسلحہ چھين ليا۔ ميں واپس آ گيا ، ايک سال بعدائل نہروان نکلے اور حضرت علی دورائے دی طرف گئے ليکن ميں ان کے ساتھ نہيں گيا۔
- (٣) میرے بھائی ابوعبداللہ اوران کے غلام حضرت علی واٹنو کے ساتھ نکلے۔ مجھے ابوعبداللہ نے بتایا کہ حضرت علی واٹنو خوارج کی طرف گئے ، جب نہروان کے کنارے ان کے برابر ہو گئے تو ان کی طرف آدی بھیجا جو انہیں اللہ کا واسطہ دے اور انہیں رجوع کی دعوت دے۔ مختلف قاصد و تل آنا جانا لگا رہا ، یبال تک کہ خارجیوں نے حضرت علی واٹنو کے قاصد کو تل کر دیا۔ جب حضرت علی واٹنو نے اس صورت حال کو دیکھا تو ان سے قال کیا۔ جب سب کو تبس نہیں کرکے فارغ ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ مفلوج ہاتھ والے خفس کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو ایک آدی نے کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا۔ ایک مفلوج ہاتھ والے خفس کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے آئیوں کا کرفو تخبری دی کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا۔ ایک آدی نے کہا کہ وہ ان میں نہیں ہے۔ پھرا کی آدی نے آکر خوشخبری دی کہا سے میں ان والے جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت نے گئا والیا ہے۔ حضرت علی واٹنو نے تھم دیا کہ اس کا مفلوج ہاتھ کا کا کرمیرے یاس لاؤ۔ جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت علی واٹنو نے اس کے خدا کو تھم اندو میں نے جھوٹ بولا اور نہ جھے سے جھوٹ بولا گیا۔

( ٣٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

(٣٩٠٨٣) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ کے پاس جب مفلوح شخص کولا یا گیا تو آپ نے سجدہ کیا۔

( ٣٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَكَانَ صَاحِبَ شُوْطَةِ عَلِيٍّ ، قَالَ. قَالَ عَلِيٌّ :قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، أَيُّ حَلِيثٍ شَانُوا ، يَعْنِي الْحَوَارِ جَ الَّذِينَ قَتَل.

(۳۹۰۸۴) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذاتات نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔

( ٢٩.٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَعَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٌ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامُ انْحُو ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمُسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ : اجْلِسُوا ، نَعُمْ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، كَلِمَةً حَقَّ يُتَعَلَّمُ مَسَاجِدَ يُحَكِّمُ اللهِ يُنْتَظُرُ فِيكُمْ ، الآنَ لَكُمْ عِنْدِى ثَلَاثُ خِلَالٍ مَا كُنْتُمْ مَعَنَا ، لَنْ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمُهُ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَيْدِينًا ، وَلَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَالِكِهُ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمُهُ ، وَلَا نَمُنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، فَهُ أَنْدُونَ فِي خُطْيَتِهِ. (بيهقى ١٨٥)

(۳۹۰۸۵) حفرت کثیر بن نمر فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، حفرت علی تفایق منبر پر تھے کہ ایک آدمی اٹھا اوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے مختلف لوگ کھڑے ہو کہ بیٹے جانے کا اشارہ کیا۔ اور فر مایا کہ بلا شبہ اللہ کے مختلف لوگ کھڑے ہو کہ بیٹے جانے کا اشارہ کیا۔ اور فر مایا کہ بلا شبہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں ، بیکن میں کھر من سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیا جارہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمہارے پاس تمہارے لئے تمن رعایتیں ہیں جب تک تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تہمیں اللہ کی مجدوں سے منع نہیں کریں گے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہمیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہاتھ اسم تھے ہیں، ہم تم ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہمیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہاتھ اسم تھے ہیں، ہم تم سے قال نہ کرو۔ پھرآپ نے دوبارہ خطبہ شروع کردیا۔

( ٢٩.٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حُسَيلِ بُنِ سَعُدِ بُنِ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، ثُمَّ قَالَ آخِرُ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ﴿إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى وَيُولُونَ : لَا إِمَارَةَ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا أَمِيرٌ بَرٌ ، اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عِنْ الْقَوْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِيفِ مِنَ الْقَوْمَ اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِيفِ مِنَ الْقَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْمَا عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْمَا عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَا عَلَى الللّهُ عِلَى اللّهُ الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللّهُ عِلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عِلْمُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ عَلْمُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ عَ

(۳۹۰۸۲) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی معجد میں داخل ہوااوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ پھرایک

اورآ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔حضرت علی جھٹو نے یہن کر فر مایا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ ب شک اللہ کا وعدہ فق ہو کہ یہ لوگ کیا کہ در ہے ہیں؟

مہر ہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ فق ہے اور وہ لوگ آ پ کو حقیر نہ بھیں جو ایمان نہیں رکھتے ۔ کیاتم جانے ہو کہ یہ لوگ کیا کہ در ہے ہیں؟

میر کوتو ہم نے در کیے لیا۔فاس کی ساہوتا ہے؟ حضرت علی وہ ٹھٹو نے فر مایا کہ مومن عمل کرتا ہے اور فاجر کو ڈھیل دی جاتی ہے،اللہ تعالی مدت تک پہنچا تا ہے، تمہار ہون میں بتہارے بازار قائم ہیں بتمہارا مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے،تمہارے دھن سے جہاد کیا جاتا ہے۔ ضعیف کا حق قوی سے لے کرا سے دلایا جاتا ہے۔

( ٣٩.٨٧) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ وَالشِّجَاكُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْسِمُ مَعْنَمًا يَوْمَ حنين، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَعِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويُصِرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللّهِ، اعْدِلُ، فَقَالَ: هَاكَ لَقَدُ خِبْت وَحَسِرُت إِنْ لَمْ أَعْدِلُ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: لَا اللهِ، اعْدِلُ، فَقَالَ: هَاكَ لَقَدُ خِبْت وَحَسِرُت إِنْ لَمْ أَعْدِلُ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: لَا اللهِ اللهِ الْقَلْدُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُوزُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُوفُونَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، تَحْقِرُونِ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، آيَنَهُمْ رَجُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ وَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ يَوْمُ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّيْمُ عَلَى الْمَولُ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ يَوْمُ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّيْخُرَجَهُ فَنَظُرُتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِى حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّتُحْرَجَهُ فَنَظُرُتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِى حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّتُحْرَجَهُ فَنَظُرُتُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِى مَعَ عَلِي عِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّنَحْرَجَهُ فَنَظُرُتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ مُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعْ عَلِي عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ وَسُلِكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(بخاری ۱۱۲۳ احمد ۲۵)

(۱۹۰۸۷) حضرت ابوسعید خدری بی فی فرماتے ہیں کہ درسول اللہ میڈونی فی جارے درمیان حنین کا مال نغیمت تقسیم فرمارہ سے کہ بنو تمیم کا ایک آ دی آیا جے ذوخو یصر ہ کہا جا تا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے دسول! انصاف بیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو میری ناکا می اور نامرادی میں کیا شک ہے۔ حضرت عمر وہا فی نے عرض کیا اے اللہ کے دسول! مجھے اجازت میں انصاف نہ کردوں ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کھیماتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت فاہر ہوں گے۔ بیلوگ دیجئے، میں اسے قل کردوں ۔ آپ نے فرمایا کے نہیں، اس کے کھیماتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت فاہر ہوں گے۔ بیلوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچ نہیں اتر کا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جس طرح تیر کمان سے فرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچ نہیں اتر کا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا کی ورد سے کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نکل جا تا ہے۔ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نشانی بیہ ہوگی کہ ان میں عورت کے بہتان جسے ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا، جو گوشت کے فکڑ سے کی طرح لنگ رہا ہوگا۔ حضرت ابو سعید وہا نئو فرماتے ہیں کہ اس بات کو حتین کے دن میرے کا نوں نے سنا اور حضرت علی وہا نوز کے ہمراہ خوارج کے خلاف جنگ میں میری آئی کھوں نے دیکھا کہ اس کو ذکالا گیا اور میں نے اس علامت والے شخص کو دیکھا۔

( ٣٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَيْرِ نْنِ ، وذى أَبِي

كَثِيرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمًا ، فَقَامَ الْخَوَارِجُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ كَلاَمُهُ ، قَالَ : فَنَزَلَ فَدَخَلَ وَدَخُلْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أَكِلْتِ يَوْمَ أَكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثْلِى مَثُلُ ثَلَاثَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ : فَقَالَ إِنَّهُ الْجَمَو وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا أَبْيَضَ وَأَخْمَو وَالْمُسُودِ : إِنَّهُ لَا أَبْيَضَ وَأَخْمَو وَالْمُسُودِ : إِنَّهُ لَا يَفْضَحُنا فِى أَجْمَةٍ ، فَقَالَ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَفْضَحُنا فِى أَجْمَةٍ نَا هَذِهِ إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَبْيَضِ ، فَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتُمَا فِى هَذِهِ الْأَجْمَةِ ، فَلَوْنُكُمَا عَلَى لَوْنِي وَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكُمَا قَالَ : فَقَعَلا قَالَ : فَوَنْبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبُغُهُ أَنْ قَتَلَهُ .

- قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَا ، فَامْتَنَعَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنَّهُ لاَ يُشُهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَذِهِ
   إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَسُود ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتَ ، فَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِي ، فَالَ : فَأَمْسَكَ عَنْهُ فَوَلَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبَثْهُ أَنْ قَتَلَهُ .
- ٣- ثُمَّ لَبِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنِّى آكُلُك ، قَالَ : تَأْكُلُنِى ، قَالَ : اَعَمُ ، قَالَ : إِمَّا لَا فَدَعَنَى خَتَى أُصَوَّتَ ثَلَاثَةً أَصُوَاتٍ ، ثُمَّ شَأْنُك بِى ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أُكِلُت يَوْمَ أُكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلَى .
   ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَلَا وَإِنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان.

(۳۹۰۸۸) حفرت عمیر بن زوذی ابوکیر ه فرماتے ہیں کہ حضرت علی دواتو نے ایک دن جمیس خطبہ دیا ،اس خطبہ میں خوارج کھڑے ہوئے اوران کی بات کوکاٹ دیا۔ وہ نیچے اترے اور حجرے میں تشریف لے گئے ،ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے۔انہوں نے فرمایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جوایک کچھار میں جمع فرمایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جوایک کچھار میں جمع ہوگئے ،ایک بیل سفید تھا ،ایک سرخ اورایک کالا ، جب بھی شیر ان بیلوں کو کھانے کی کوشش کرتاوہ تینوں جمع ہوجاتے اور شیر کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بازر کھتے ۔ایک دن شیر نے سرخ اور کا لے بیل ہے کہا کہ سفید تیل کارنگ اس کچھار میں ہماری ذلت کا سبب ہے ،تم دونوں ایسا کرو کہ مجھے وہ بیل کھالیے دو، پھر ہم تینوں آ رام ہے اس کچھار میں رہیں گے ، میرا اور تمہمار ارتگ بھی ایک جسیا ہے۔ دونوں ایسا کرو کہ مجھے وہ بیل کھالیے دو، پھر ہم تینوں آ رام ہے اس کچھار میں رہیں گے ،میرا اور تمہمار ارتگ بھی ایک جسیا ہے۔ چنانچے وہ دونوں بیل اس کے جھانے میں آ گئے ۔اس بات کو منظور کر لیا اور شیر نے فوراحملہ کر کے سفید بیل کا کام تمام کردیا۔

- (۲) پھراس کے بعد جب جھی وہ ان دونوں بیلوں میں سے کی ایک کو مارنا چاہتا تو وہ دونوں جمع ہوجاتے اوراسے بازر کھتے۔ پس ایک دن شیر نے سرخ بیل سے کہا کہ اے سرخ بیل! اس جگہ کا لے کے ہونے کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہورہی ہے۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں اسے کھالوں، پھرتم اور میں یہاں اسکیے رہیں گے، میرارنگ تمہارے جیسا ہے اور تمہارا رنگ میرے جیسا ہے۔ پس سرخ بیل نے اسے اجازت دے دی اور اس نے کا لے بیل کا قصہ تمام کردیا۔
- (۳) پھروہ کچھ دیرتک رکار ہااور پھر سرخ بیل ہے کہا کہ اے سرخ بیل! میں تجھے کھاؤں گا۔اس نے کہا کہ کیا تو مجھے کھائے گا! اس نے کہا ہاں میں تجھے کھاؤں گا۔ بیل نے کہا کہا گرتو نے مجھے کھانا ہی ہے تو مجھے تین آ وازیں نکالنے کی اجازت دے دے۔ پھرتم جوجا ہوکر لینا۔ پھر بیل نے کہا کہ میں تو اس دن کھایا گیا تھا جس دن سفیہ بیل کھایا گیا تھا۔

- (۴) پھرحضرت علی رہ کا نوٹ نے فرمایا کہ یا در کھوجس دن حضرت عثمان رہ کو نوٹ کوشہید کیا گیا میں اس دن کمز ور ہوگیا تھا۔
- ( ٢٩٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَمَّسَ عَلِي أَهْلَ النَّهْرِ
  - (٣٩٠٨٩) حضرت تلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی زائٹھ اہل نہر کے مال کانمس دیا تھا۔
- ( ٣٩.٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَقِيقَ أَهْلِ النَّهَرِ وَمَنَاعَهُمْ كُلَّهُ.
  - (٣٩٠٩٠) حضرت علم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانون نے اہل نہر کے غلام اوران کا ساراسا مان اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
- ( ٢٩.٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَمْوَالِ الْنَحَوَارِجِ ، فقَالَ :لَيْسَ فِيهَا غَنِيمَةٌ وَلَا غُلُولٌ.
- (۳۹۰۹۱) بنوتمیم کے ایک آ دی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مزائش سے خوارج کے مال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں غنیمت اورغلول نہیں ہے۔
  - ( ٣٩٠٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : فَزَعَ الْمَسْجِدُ حِينَ أُصِيبَ أَهُلُ النَّهُرِ.
    - (٣٩٠٩٢) حضرت ابن ادريس كدادابيان كرتے بين كه جب الل نهر يرحمله مواتو مسجد كونج أشي تقى \_
- ( ٣٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ الْحَوَارِجِ :لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قَتْلِ الدَّيْلَمِ.
- (۳۹۰۹۳) حضرت ابوسعیدخدری ژناتئو خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں کدان سے قبال کرنا مجھے دیلم سے قبال کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔
- ( ٣٩.٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَتِيهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ. (مسلم ١٢٠)
- (۳۹۰۹۳) حضرت مبل بن حنیف سے روایت ہے کدرسول الله مَوَّقَعَ فَجَ نے ارشاد فر مایا که مشرق کی ایک قوم حق ہے ہے جائے گی،ان کے سرمونڈ ہے ہوئے ہوں گے۔
- ( ٣٩.٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا مَنَعَ عَلِيٌّ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمُ إِبْلِيسٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْنُ الْمُؤُلِّءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمُ إِبْلِيسٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانُ عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ مَسْلِمِينَ لَبُنْسَ الرَّأْئُ رَأَيْنَا ، وَلَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَيَنْهِمِى لَنَا أَنْ نتناولهم ، قَالَ الْحَسَنُ :فَوَثَبَ عَلَيْهِمُ أَبُو الْحَسَنِ فَجَذَّهُمْ جَدًّا.
- (٣٩٠٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی چی تو نے دو تھم بنانے سے منع کیا تو اہل حروراءنے کہا کہ ہم ان لوگوں ک

ساتھ جمع ہونے کو تیار نہیں اوروہ چلے گئے۔ پھران کے پاس اہلیس آیا اوراس نے کہا کہ ووقوم کہاں گئی جےہم نے مسلمان ہونے ک حالت میں چھوڑ دیا؟ ہماری رائے تو بہت بری رائے تھی۔اگروہ کا فربھی ہوتے تب بھی ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہئے تھا! حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی مڑٹا ٹونے نے خوارج پرجملہ کردیا اورانہیں جڑ سے اکھیڑدیا۔

( ٣٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَآتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى غُلَامًا لِى أُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ سِتَّ مِنَةٍ دِرْهَمٍ ، وَقَدْ أَعْطَانِى بِهِ الْخَوَارِجُ ، ثَمَانَ مِنَةٍ ، أَفَا بِيعُهُ عِنْهُمْ ؟ قَالَ :كُنْتُ بَائِعَهُ مِنْ يَهُودِتَى ، أَوْ نَصُرَانِتَى ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :فَلاَ تَبِعُهُ مِنْهُمْ .

(٣٩٠٩٦) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس تھا،ان کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے چھ سوورہم دیئے گئے ہیں،اور مجھے خوارج نے اس کے آٹھ سودراہم دیئے ہیں، کیا میں انہیں بچ دوں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیاتم وہ غلام کس میہودی یا نصرانی کو بیچنا چاہو مے؟ ہیں نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا کہ پھران کوبھی نہ بیجو۔

ره ي حبور المراح المنظمة المن

( ٢٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ:حَدَّثَنَا مُفَضَّل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عَسْكَرِ أَهْلِ النَّهَرِ، قَالَ:مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ:فَأَخَذُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، فَالَ:ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ قَدْأُخِذَتْ.

(۳۹۰۹۸) حفزت عرفجہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی جائے گئی کی الل نبر کے لشکر کا مال ومتا کا لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو جو چیز بھلی گئے وہ لے لیا۔ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ جس کو جو چیز بھلی گئے وہ لے لیا۔ بعد میں میں نے دیکھا وہ بانڈی بھی کسی نے لے لئھی۔

الحمد للدتعالی! آج بروز جمعة المبارک یے جون۱۴ ۲۰ء بمطابق بے ار جب المرجب ۱۳۳۳ ھے کو مصنف ابن الی شیبه کا پہلا اردوتر جمد کممل ہوا۔ اللہ تعالی اپنے فضل ہے اس محنت کو قبول فر مائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فر مائے۔ آمین ثم آمین



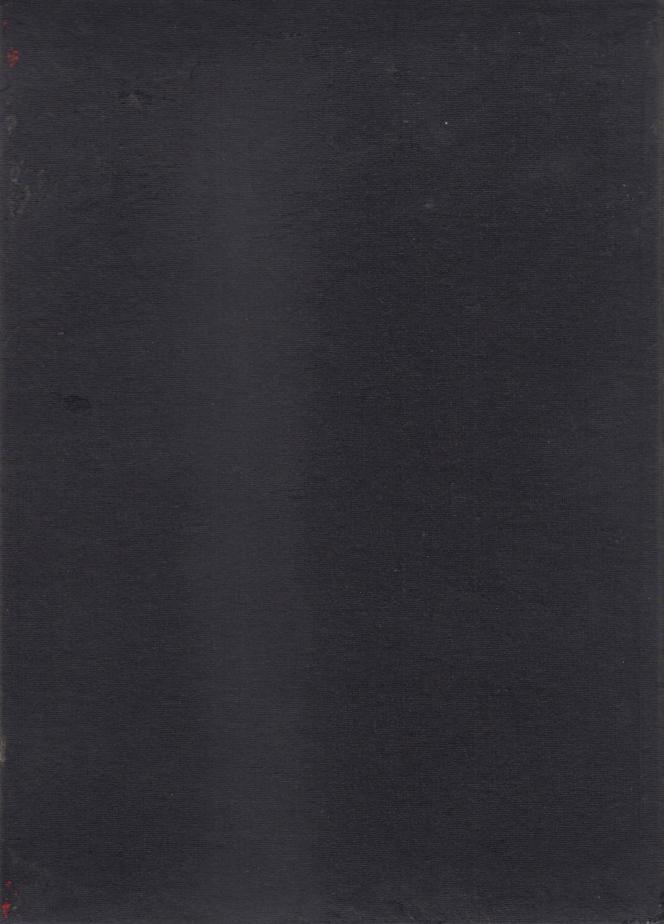